المنافذو تخريج شده المدين



معنرت بولاً مخدلوسف المصالوي شهر المسالوي المرابعة معنرت مولانا سعينا المحطاليوري شهر المسالية معنرت مولانا سعينا المحطاليوري شهر المسالية



جِلدسوم





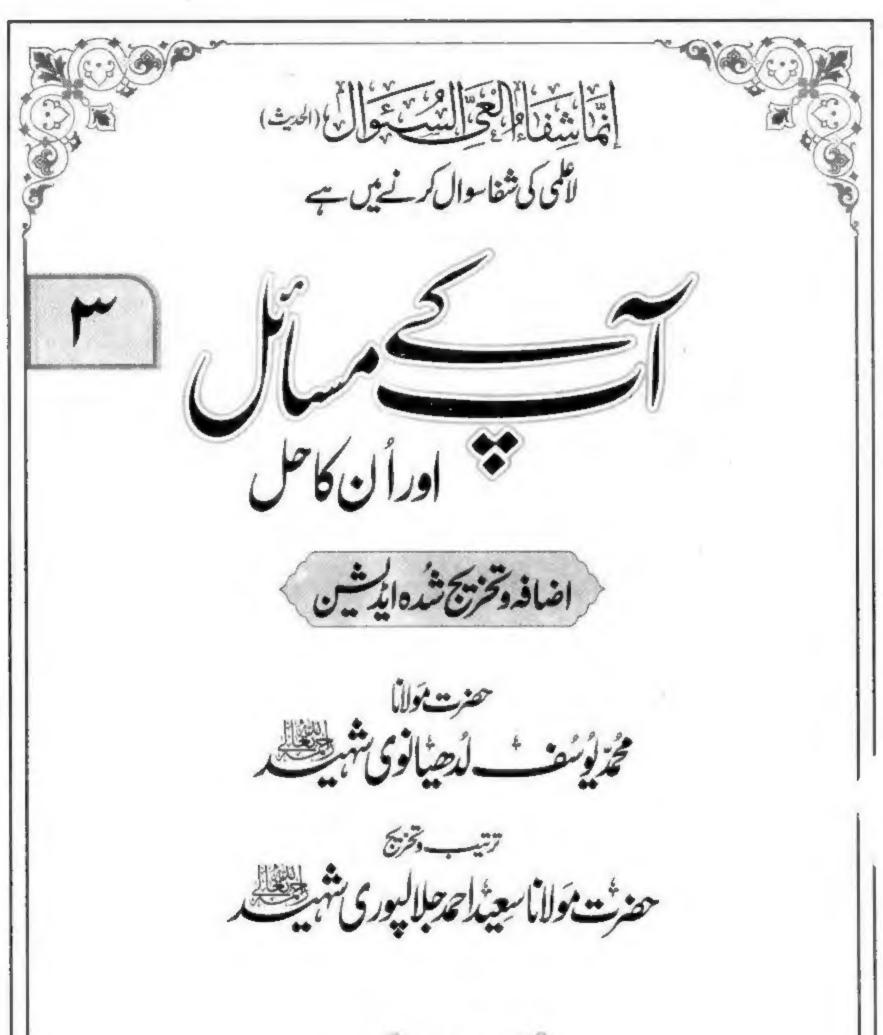

مكنبة لأهبالوي

#### جمله حقوق بحق ناشرمحفوظ هيس

۔ کیے کتاب بااس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جا سکتا۔

# كاني رائث رجسر يش نبر 11718

ا تعلیم ال

ت مَنه عَنه وَلا الْمُحْدَلُومِتُ لَدُهِيَا الْوِي مَنْهِيكَ دُومِيا الْوِي مَنْهِيكَ دُ

: حضرت مولانا سعيدا حرالبوري شهيك

: منظوراحرميوراجيوت (ايدوكيك بأل كورك)

: 1949

ة مئى اا• ٢ء

: محمد عامر صديقي

ن شمس پرنشنگ بریس

نام كتاب

مصنف

رتيب وفزيج

قانونی مشیر

طبعاوّل

اضافه وتخزيج شده ايدشين

كمپوزنگ

برنثنك

محتنبة لأهبالوي

18- سلاً كتب اركيث بنورى اوَن كراچي دفتيم نبوت بُراني نمائش ايم اسے جناح رود كراچي

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

### فهرست

# وضو کے مسائل

| 42 | مسل ہے چہلے وضو کرنے کی معمیل                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | نہانے کے بعد وضوغیر ضروری ہے                                                        |
|    | عنسل کرنے ہے وضو ہو جائے گا                                                         |
|    | عنسل کے دوران وضوکر لیا تو دویارہ وضوکی ضرورت نہیں                                  |
| 44 | صرف عنسل کرلیا تو کیانماز پڑھ سکتا ہے؟                                              |
|    | جعدی نماز کے لئے عشل سے بعد وضوکر نا                                                |
| 40 | وضويس نيت شرطنهين                                                                   |
| 44 | بغيروضو كي محض نيت سے وضونيں ہوتا                                                   |
| 44 | اعضائے دضو کا تین بار دھوتا کامل سنت ہے                                             |
| 44 | وضويس ہرعضو کو تنن بارے زیادہ دھوتا                                                 |
| 44 | کیا وضومیں اعضاء دھونے کی ترتیب ضروری ہے؟                                           |
| ٧2 | عمنی دا ژهی کوا ندر سے دھونا ضروری نہیں ،صرف خلال کافی ہے                           |
| ٨F | آب إز مزم سے وضوا ورعسل كرنا                                                        |
|    | پہلے وضوے نماز پڑھے بغیر دوبارہ وضوکرنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 44 | ایک وضوے کی عبادات                                                                  |
| 4  | ایک وضوے کی نمازیں                                                                  |
| ۷. | یا کی کے لئے گئے وضوے نماز پڑھنا                                                    |
| 4  | قرآن مجید کی تلاوت کے لئے کئے ہوئے وضوے نماز پڑھنا                                  |
| ۷, | وضو پروضو کرتے ہوئے ادھورا چھوڑنے والے کی نماز                                      |

| پڙه سکتين؟                                  | کیانماز جناز ہوائے وضوے وُ وسری نمازیں       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۷۱,                                         | عشل کے دوران وضوٹوٹ جاتا                     |
| غوا 4                                       | جس عسل خانے میں پیشاب کیا ہو،اس میں و        |
|                                             | جس عسل خانے میں پیٹاب کیاجا تا ہو، اُس       |
| 41                                          | عنسل خانے میں وضو                            |
| ۷۲,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      | گرم پانی ہے وضوکر تا                         |
| ۷۲                                          | حرم پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں .     |
| ۷۲,                                         | پکول باناک کامیل بڑنے والے یانی سے وض        |
| ۷۲                                          | ووران وضوكس حصے كاختك ره جانا                |
| ۷۳                                          | وضو کے بیچے ہوئے پانی سے وضوح ائز ہے         |
| ۷۳                                          | مستعمل مانی ہے وضو                           |
| ۷۳                                          | بوجه عذر کھڑے ہو کروضو کرنا                  |
| ۷۳                                          | كمرْ ب بوكربين مين وضوكرنا                   |
|                                             | کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو کھڑے ہ         |
| ۷۴                                          | قرآن مجید کی جلدسازی کے لئے وضو              |
| ۷۵                                          | وضوكرنے كے بعد ہاتھ منہ يونچھنا              |
| ۷۵,                                         | وضو کے بعداعضا پرلگا پانی پاک ہے             |
| ۷۵,,,,,,                                    | وضوے بہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا.       |
| ۷۹,                                         | مسواك كرناخوا تين كے لئے بھى سنت ہے          |
| ا ج؟                                        | وضوكے بعد عين ثمازے بہلے مسواك كرنا كير      |
| <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> | سنت کا تواب مسواک ہی ہے ملے گا               |
| 44                                          | كيانوته برش مواك كىسنت كابدل ٢٠٠٠            |
| ۷۸                                          | دِگ كااستنعال اوروضو                         |
| ۷۸                                          | مصنوعی بالول پرستح کرنا                      |
| ۷٩                                          | رات کوسوتے وفت وضو کرناافضل ہے               |
| لوں ہے جیموجانا                             | مسح کرتے وقت شہادت کی اُنگلی، انگو مضے کا با |
|                                             |                                              |

| فهرست  | ۵                                       | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد سوم)                      |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۷٩     |                                         | ہاتھ پر چوٹ کلی ہوتو کیا وضو کریں یا تیم ؟              |
|        |                                         | ناخنوں میں مٹی ،آٹا یا اور چیز ہوتو وضو کا تھم          |
| ۸٠     |                                         | مصنوع ہاتھ کے ساتھ وضوکس طرح کریں؟                      |
| A1     | ********************                    | 1 11 11 11 1                                            |
| جاتاہ  | ں سے وضوٹو ث                            | جن چيز وا                                               |
| ۸۲     | *******************                     | زخم سے خون نکلنے پروضو کی تفصیل                         |
| ۸۲     |                                         | دانت ے خون نکلنے پرکب وضوٹوٹے گا                        |
| ٨٣     |                                         | دانت سے خون نکلنے سے وضوائو ث جاتا ہے                   |
| ۸۳     | لیاتھم ہے؟                              | اگر پاؤں میں کا ناچہد جانے سے خون نکل آئے تو وضو کا     |
| ۸۳     | ******************                      | ہوا خارج ہونے پرصرف وضوكر ے استخانبيل                   |
| ۸۴     | ج ؟                                     | وضوكرنے كے بعدرياح خارج موجائے تو وضوكرے ياتم           |
| ۸۳     |                                         | وضو کے درمیان رج خارج ہو باخون نکلے تو دوبارہ وضوکر     |
| ۸۴     |                                         | عیس (رت <sup>ح</sup> ) خارج ہوتو وضوٹو ٹ کمیا           |
| ۸۳     |                                         | مبحی بھی پیشاب کے قطرے <u>نکلنے والے کے و</u> ضو کا تھم |
| ۸۵     | ******************                      | پیشاب کا قطره لکاتامحسول مولو و ضو کاتھم                |
|        |                                         | تكسيري وضورتوث جاتاب                                    |
| ۸۵,    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | وُ تحتى آكھ سے بجس يانى تكلنے سے وضوالوث جاتا ہے        |
| ي نوشا | وں ہے وضوبیر                            | جن چي                                                   |
|        |                                         | لیٹنے یا فیک لگانے سے وضو کا تھم                        |
|        |                                         | بوسد لينے سے وضواتو شاہے مانہيں؟                        |
| AY     |                                         | كيڑے بدلنے اور اپناسرايا ديكھنے ہے وضوئيس ٹو ٹنا        |
| ۸۷     |                                         |                                                         |
| ۸۷     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | بر ہندنصوبرد کیمنے کا وضو پراٹر                         |
| ۸۷     |                                         | پاجامه كفنے سے أو پر كرنا كناه ہے بيكن وضوبيس توشا      |
| ۸۷     | *************************************** | كسى حصة بدن كے بر مند مونے سے وضوبيس او شا              |

| ۸۷  | نگاہونے یا مخصوص جگہ ہاتھ لگانے سے وضوبیں ٹوٹنا                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸  | جوتے پہننے ہے دو ہارہ وضولا زمنہیں                                                          |
| ۸۸  | شرم گاہ کو ہاتھ لگانے ہے وضوبیں اُو ٹنا                                                     |
| ۸۸  |                                                                                             |
|     | مرد وعورت کے ستر کا معا ئند کرنے والے ڈاکٹر کے دضو کا تھکم                                  |
| ۸۹  | ***                                                                                         |
|     | كيڙے تبديل كرنے كاوضو پرائر                                                                 |
| ۸٩  |                                                                                             |
| 4 • |                                                                                             |
| 9+  | کیادویٹہ باجا دراُ تارنے سے وضوٹوٹ جا تاہے؟                                                 |
| 4   | آگ پر کی ہوئی یا گرم چیز کھانے ہے وضونییں ٹوٹنا                                             |
| 9+  |                                                                                             |
| 91  |                                                                                             |
| 91  | آئينه يا في وي ديڪھنے کا وضو پراٹر                                                          |
| 91  |                                                                                             |
| 41  |                                                                                             |
|     | باوضوآ دمی سگریٹ ،نسوار اِستعمال کرلے تو کیا وضوٹوٹ جا تاہے؟                                |
|     | ہو وہ رہ کریں مریب مور اور معمال مرتب و میاد مودت جا ماہے،<br>گڑیاد کیھنے سے دِضونیس ٹو فنا |
| 9.  |                                                                                             |
| 98" |                                                                                             |
|     |                                                                                             |
| 97  |                                                                                             |
| 9** |                                                                                             |
| 94  |                                                                                             |
| 90  | • •                                                                                         |
| ٩/٢ |                                                                                             |
| ٩٣  | وضو کے وقت عورت کے سر کا نگار ہنا                                                           |

| 90 | سرخی، یا وَ دُر ، کریم لگا کروضوکرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 | جسم پرتیل بریم یاویسلین گلی ہوتو وضو کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩۵ | ہاتھوں اور یا وَل کے بالوں کو بلیج کرنے والی کا وضوا ورنماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90 | نماز کے بعد ہاتھ پرآٹاوغیرہ کے ذَرّات دیکھے تو کیا دوبارہ وضوکرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩۵ | پر فیوم کے بعد وضو جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90 | باته برايلفي سلوش نگا بهوتو وضوكا شرى تقلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 97 | كننيك لينسر لكوان كاصورت مين وضوكاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44 | سينث اوروضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44 | وضو کے درمیان سلام کا جواب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94 | وضو کے دوران ہات چیت کرناءاَ ذان کا جواب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 94 | وضوكرنے كے بعد منه ہاتھ صاف كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | يانى سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | سمندركا ياني ناياك نبيس موتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٨ | كنويں ئے جرافیم آلودہ پانی كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۹۸ | كوي ئے جرافیم آلودہ پانی كاتھم<br>چشمے كابہتا پانی پاك ہے جبكه اس سے سؤر دغیرہ جانور چیتے ہول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩٨ | کنویں کے جرافیم آلودہ پانی کا تھم<br>چشمے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سؤر دغیرہ جانور پیتے ہول<br>کنویں میں پیشاب گرنے سے کنوال ناپاک ہوجا تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9A | كوي ئے جرافیم آلودہ پانی كاتھم<br>چشمے كابہتا پانی پاك ہے جبكه اس سے سؤر دغیرہ جانور چیتے ہول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9A | کنویں کے جرافیم آلودہ پانی کا تھم<br>چشے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سؤر دغیرہ جانور پیتے ہول<br>کنویں میں پیشاب گرنے سے کنوال نا پاک ہوجا تا ہے<br>سرگر لائن کی آمیزش اور بد بووالے پانی کا استعال<br>نا پاک گندا پانی صاف شفاف بنادیئے سے پاک نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9A | کنویں کے جرافیم آلودہ پانی کا تھم<br>چشے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سؤر دغیرہ جانور پیتے ہول<br>کنویں میں پیشاب گرنے سے کنوال نا پاک ہوجا تا ہے<br>سرگر لائن کی آمیزش اور بد بووالے پانی کا استعال<br>نا پاک گندا پانی صاف شفاف بنادیئے سے پاک نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9A | کنویں کے جرافیم آلودہ پانی کا تھم<br>چشے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سؤر دغیرہ جانور پیتے ہول<br>کنویں میں پیشاب گرنے سے کنوال نا پاک ہوجا تا ہے<br>سرگر لائن کی آمیزش اور بد بووالے پانی کا استعال<br>نا پاک گندا پانی صاف شفاف بنادیئے سے پاک نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9A | کنویں کے جرافیم آلودہ پانی کا تھم ۔ چشے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سور وغیرہ جانور پینے ہوں  کنویں میں پیشا ہ گرنے سے کنواں ناپاک ہوجا تا ہے ۔ گئرلائن کی آمیزش اور بد بووالے پانی کا استعال ناپاک گندا پانی صاف شفاف بنادیے سے پاک نہیں ہوتا ناپاک چھینے والے لوٹے کو پاک کرنا مزکوں پر کھڑے یا بارش کے پانی کے چھینے پڑجا کیں تو کیا تھم ہے؟ . بارش کے پانی کے چھینے پڑجا کیں تو کیا تھم ہے؟ . بارش کے پانی کے چھینے پڑجا کیں تو کیا تھم ہے؟ . بارش کے پانی کے چھینے پڑجا کیں تو کیا تھم ہے؟ . بارش کے پانی کے چھینے پڑجا کیں تو کیا تھم ہے؟ . بارش کے پانی کے چھینے |
| 94 | کنویں کے جراثیم آلودہ پائی کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9A | کنویں کے جرافیم آلودہ پائی کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9A | کنویں کے جرافیم آلودہ پائی کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# عسل کے مسائل

| 1 • P** | مسل كاظريقه                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I+1"    | مسنون وضو کے بعد عسل                                                                                               |
| 1•۵     | عسل میں کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالنا پاک ہونے کے لئے شرط۔                                                        |
| I+A     |                                                                                                                    |
| I • 🗘   |                                                                                                                    |
| I•Y     | عنسل کے آخر میں کلی اور غرارے کرنایا دائے                                                                          |
| J       | خلاف سنت عسل سے پاکی                                                                                               |
| I•4     | · ·                                                                                                                |
| I+4     | عسل کھڑے ہوکر یا بیٹو کر، کھلے میدان میں عسل                                                                       |
| 1•4     | جا نگیهه پیمن کرخسل اور وضوکر نا                                                                                   |
| 1•4     |                                                                                                                    |
| I+A     | حيض كے بعد پاك ہونے كے لئے كياكرے؟                                                                                 |
| I+A     | عورت کوتمام ہالوں کا دعو ناضر دری ہے۔<br>ہیتل کے دانت کے ساتھ عسل اور وضویح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1•A     |                                                                                                                    |
|         | عاندی سے داڑھ کی بھروائی کروائے والے کاعشل                                                                         |
|         | دا نت بحروانے سے پیچ عنسل میں زُ کا دٹ نہیں                                                                        |
| 1 • 9   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                              |
| II+,    | نکش کے ہوئے دانت ہمعیا لیے بھروائی والے دانت ہول تو عنسل                                                           |
|         | دانت پرخول چژها بهوا بوتوغنسل ووضو کانتیم                                                                          |
|         | مصنوعی بال اور عنسل                                                                                                |
|         | ہندی کے رنگ کے باوجود عنسل ہوجا تا ہے                                                                              |
|         | کیا خضاب لگائے والے کا تنسل ہوجا تاہے؟<br>من                                                                       |
|         | * ***                                                                                                              |
| II"     | إنی کی بالٹی میں عسل کے وقت چھینٹے پڑجا ئیں تو پانی کا تھم                                                         |

| II*          | ائیج ہاتھ زوم میں عنسل ہے یا کی                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| II"          | زین میں عسل کیے کریں؟                                                      |
|              | ضرورت سے زیادہ پانی استعال کرنا                                            |
| 11°          | ياني مين سونا ذال كرنهانا                                                  |
|              | قضائے حاجت اور عسل کے وقت کس                                               |
| •            | جنابت کی حالت میں وضوکر کے کھانا                                           |
|              | والت جنابت میں کھانے پینے کی اجا<br>معالم بینا ہوں                         |
| -            | مخسل کی حاجت ہوتوروز ہرکھنا اور کھا                                        |
| HY           | ***                                                                        |
| •            | کیافسلِ جنابت کئے بغیرسونا جا تز ہے                                        |
| fiz          | •                                                                          |
| ,            | عسل نہ کرنے میں دفتر ی مشغولیت کا                                          |
| 114          | a.                                                                         |
|              | عسل جنابت کے بعد پہلے والے کپڑ<br>عسا سے میں رفیدی سے اپنے اور             |
| ·            | عسل کے بعد پانی خشک کتے بغیر نماز<br>نایا کی میں ناخن اور بال کا شا کر ووے |
|              | نایا کی میں استعمال کئے سکتے کیٹر وق م                                     |
|              | مایا کی میں استمال سے سے پیروں ہے<br>جنابت کی حالت میں ملنا جلنا اور سلام  |
| •            | جنابت ن ماحت بن من جنارور عدام<br>مالت جنابت میں مدیث، اسلامی وا           |
| وغسل جائز ہے |                                                                            |
| 119          |                                                                            |
| ir•          |                                                                            |
|              | زيرناف بال كهال تك موثد ناجا مكيس                                          |
|              | غيرضروري بال كتني دير بعد صاف كرير                                         |
|              | ہر ہفتہ صفائی افضل ہے                                                      |
| IF1          | سینے کے بال بلیڈ سے صاف کرنا                                               |
|              |                                                                            |

| پنڈلیوں اور رانوں کے بال خودصاف کرنایا نائی ہے صاف کروانا                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کٹے ہوئے بال پاک ہوتے ہیں                                                                                       |
| کن چیزول سے شل واجب ہوجا تا ہے اور کن سے ہیں؟                                                                   |
| سونے میں ناپاک ہوجانے کے بعد شل                                                                                 |
| ہم بستری کے بعد عسلِ جنابت مرو،عورت دونوں پرواجب ہے                                                             |
| خواب ميں خودکونا پاک ديکھنا                                                                                     |
| انیا کے عمل سے عسل واجب نہیں                                                                                    |
| لاش کی ڈاکٹری چیر بھاڈ کرنے سے شسل لازم نہیں                                                                    |
| عورت کو بچہ پیدا ہونے پڑنسل فرض نہیں                                                                            |
| سيلان الرحم والى پرغسل واجب نبين                                                                                |
| ندى كے إخراج والامخص كمياكر ہے؟                                                                                 |
| پیٹاب کے ساتھ قطرے خارج ہونے پڑنسل واجب نہیں<br>وضو یا غسل کے بعد پیٹاب کا قطرہ آنے پروضود وہارہ کریں بخسل نہیں |
| وضو یا غسل کے بعد پیشا ب کا قطرہ آنے پر وضود وہارہ کریں بخسل نہیں                                               |
| ا الرطنسل کے بعد منی یا پیشاب کا قطرہ آ جائے تو کیا طنسل واجب ہے؟                                               |
|                                                                                                                 |
| یانی ند ملنے پر میتم کیوں؟                                                                                      |
| عَيْمٌ كُرِنَا كَبِ جِائزَے؟                                                                                    |
| تلیم کرنے کا کخریقتہ                                                                                            |
| یانی ہوتے ہوئے تیم کرنا جائز نہیں                                                                               |
| وضوا ورغسل کے تیم کا ایک ہی طریقہ ہے۔                                                                           |
| تيم كن چيز دل سے جائزہے؟                                                                                        |
| تاک پینیٹ دالی دیوار پرتیم کرنا                                                                                 |
| کنژی پرتیتم کرنا                                                                                                |
| سرد بول میں دضو کے بچائے تیم کرنا                                                                               |
| وقت کی تنگی کی وجہ سے بجائے شسل کے تیم م جا مُزنہیں                                                             |

| تیتم مرض میں صحیح ہے ہم ہمتی ہے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| طبیب بیاری کی تقید میں کردے تو تیم کرے عن سے اور سے تیم کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عشل کے لئے ایک ہی تی کم کافی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| یانی کگنے سے مہاسوں سے خون نکلنے پر تیم جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مستعل پانی کے ہوتے ہوئے تیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ر میل گاڑی میں یانی نہ ہونے پر تیمتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| موز دل پرسح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کن موز وں پرمسے چائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مسح كرتے والے موزے بيل پاك چڑا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حيض ونفاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یا کی ہے متعلق عور توں کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| یا کی سے معلق عورتوں کے مسائل دی دن کے اندرا نے والاخون حیض بی میں شار ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وس دن کے اندرا نے والاخون حیض بی میں شار ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شارہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| دس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شارہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| دس دن کے اندرآئے والاخون حیض ہی جی شارہوگا۔  الالا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وس دن کے اندرآئے والاخون حیض ہی جی شار ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| دس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی ش اُرہوگا۔  الالالالالالالالالالالالالالالالالال                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اسس کے بعد اگرخون آ جائے آتو کیا کیا جائے؟  اسس کے بعد اگرخون آ جائے آتو کیا کیا جائے؟  اسس کے بعد اگرخون آ جائے آتو کیا کیا جائے؟  دیف کی چندصور تیں اوراُن کا تھم ہے؟  اسم اسم کے ایام میں نہائے ہے جائے گئی ہے۔  اسم سے جارت نا پاک کے ایام میں نہائے ہے۔  اسم سے پاک ہونے کا کوئی آ بیت نہیں میں نہائے ہے۔  اسم سے پاک ہونے کی کوئی آ بیت نہیں میں نہائے ہے۔ |
| وس دن کے اندرآئے والا خون حیض ہی جی شارہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی ہیں شار ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شار ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی ہیں شار ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| اگر کسی کاحمل ضائع ہو گیا تو نمازروز ہ کب کرے؟                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نفاس والی عورت کے ہاتھ سے کھا تا ہینا                                                                   |
| تا پاک کی حالت میں وُ ودھ پلا تا                                                                        |
| ا يام والى عورت كابستر پر بينمعنايا ايك سماته كها نا كها نا                                             |
| نا پاک عورت کا بستر پر بیشه خنا ، کپٹر وں کو ہاتھ لگا نا                                                |
| کیا نے کی پیدائش ہے کمرہ ناپاک ہوجا تا ہے؟                                                              |
| مخصوص ایا م میں مہندی لگا ناجا تزہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| حیض کے دوران پہنے ہوئے کپٹر ول کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| عورت کوغیر ضروری ہال او ہے کی چیز ہے ڈور کرنا پسندیدہ تنیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| دوران حیض استعال کئے ہوئے فرنیج روغیرہ کا تھم<br>کے جماعت میں       |
| یا کی حاصل کرنے میں وہم اوراً س کاعلاج                                                                  |
| سفيد قطرے ،سفيد يائى يار بارآئے تو کيا کريں؟                                                            |
| خاص ایام میں عورت کا زبان ہے قرآن کریم پڑھتا جا ئزنبیں<br>مخصرے مارم مل علی میں زبان سے مذتب کا کہ ہے ۔ |
| مخصوص ایام میں عورت نماز کے وقت کیا کرے؟<br>ایام مخصوصہ میں قرآن کیے پڑھائے؟                            |
| ایا م مسوصہ ان ہے پر هائے:<br>کیاعورت ایام مخصوصہ میں زبانی الفاظ قرآن پڑھ کتی ہے؟                      |
| میں ورت ابو استر مدین رہاں ہو ہو ان کا ترجمہ برد ھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| خاص ایام میں امتحان میں قرآنی سورتوں کا جواب کس طرح کیھے؟<br>                                           |
| خواتین اورمعتمات خاص ایام میں تلاوت کس طرح کریں؟                                                        |
| وورانِ حفظ نایا کی کے ایام میں قرآن کریم کس طرح یا و کیاجائے؟                                           |
| مخصوص ایام میں قرآنی آیات والی کورس کی کتاب پڑھنااور چھونا                                              |
| مخصوص ایام میں اسلامی کتب میں درج شدہ آیات کس طرح پڑھیں؟                                                |
| حيض كى حالت مين قرآن وحديث كى دُعا ئين يرِ هنا                                                          |
| عور توں کا ایا مخصوص میں ذکر کرنا                                                                       |
| مخصوص ايام مين عمليات كرتا                                                                              |
| عورت سرے أكمر بالوں كوكيا كرے؟                                                                          |

| ICA                                     | عورتوں کا بیت الخلامیں ننگے سرجانا                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                         | گولی کھا کرجیض بند کرنا                                         |
| 16V                                     | ما ہواری کے ایام میں پر قیوم لگانا                              |
| IMA                                     |                                                                 |
| ICV                                     |                                                                 |
| I/ 9,                                   |                                                                 |
|                                         | ناخن پاکش کی بلا                                                |
| 10 •                                    | نافن بالش نكانا كفاركى تقليد ہے،اس سے ندوضو ہوتا ہے،ندسل،ندنماز |
| I&+                                     | ناخن پانش والی میت کی پانش صاف کر سے خسل دیں                    |
| <b>1</b> △1,                            | نیل پانش اورلپ اسٹک کے ساتھ نماز                                |
| [6],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ناخن پالش کوموز وں پر قیاس کرنا سیجے نہیں                       |
| lar,                                    | ناخن پالش اورلیوں کی سرخی کانٹسل اور دضویر اثر                  |
| 167                                     | وق مدرسود                                                       |
| 10°                                     | كيامعنوى دانت اور ناخن بإلش كے ساتھ شل سج ہے؟                   |
| 10°                                     |                                                                 |
| اهم                                     | وضوكركے تيل پائش لگا ناكيسا ہے؟                                 |
| 16°                                     | لپ استک اور وضو                                                 |
| 14°                                     | میک آپ کی حالت میں نماز                                         |
| 100                                     |                                                                 |
| عاواذ كار                               | يا كى اور نايا كى ميں تلاوت، ۇ                                  |
| 16Y                                     |                                                                 |
|                                         | •                                                               |
| 164                                     | _                                                               |
|                                         |                                                                 |
| 104                                     | نا پاک کی حالت میں نے کرواَ ذ کار کرنا                          |
|                                         |                                                                 |

| 104              | ن پاک کی حالت میں قرآنی وُعالمیں پڑھتااور تلاوت کرنا      |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 104              | کیانا پاک آ دمی صرف استنجا کرنے سے پاک ہوجا تاہے؟         |
| 10 A             | قرآنی آیات اوراحادیث دالے مضمون کو بے وضو چھوٹا           |
| 10A              | تی والا پان کھا کر قرآن شریف پڑھ سکتا ہے                  |
| ιδΛ              | عنسل فرض ہونے پر اِسم اعظم کا ورد                         |
| IDA              | بے وضوقر آن جھونا اور کھاتے ہوئے تلاوت کرنا               |
| 169              | بغير دضوتلاوت قرآن كاثواب                                 |
| f@9              | شرى معذور ہاتھ سے قرآن مجید کے اور ان تبدیل کرسکتا ہے.    |
| 169              | سونے سے بہیے قرآنی آیات بغیر وضویر مسنا                   |
| 109              | قرآنِ كريم، دُرود شريف بغيروضو پڙھنا                      |
| IY+,             | بغیروضو کے دُرووشریف پڑھ سکتے ہیں                         |
| [4+              | بے وضو ذ كر اللي                                          |
| [Y*              | بیت الخلاء میں کلمہ زبان سے پڑھنا جائز نہیں               |
| [4]              | بيت الخلاء ميں دُعازبان ہے بيس بلكہ دِل ميں پڑھے          |
| YI,              | استنجا كرے وقت، ماتھ دھوتے وقت كلمد برا هنا               |
| ن پر صیرس؟       | حمام، واش بیس والے باتھ رُوم میں اِجابت کے بعد دُ عا کہار |
| [¥I]             | بيت الخلاء مي <b>ن</b> دُعا <sup>ك</sup> ين پرُهنا        |
| 14F              | لفظ" الله" والالاكث مين كربيت الخلاء ميں جانا             |
| 14 <b>r</b>      | میدان میں قضائے عاجت سے پہلے دُعا کہاں پڑھے؟              |
| 147              |                                                           |
| وریا کی کے مسائل | شجاست                                                     |
| ITP"             | نجاست غليظها ورنجاست ِخفيفه كي تعريف                      |
| ואר              | استنجا کے لئے پانی کا اِستعال بہتر ہے                     |
| 146              | کی اِخراج ریاح ہوتو اِستنجا کرناضر دری ہے؟                |
| ואף              | نبیست کیڑے یابدن پرلگ جائے تو نماز کا حکم                 |

| ארו  | كيڙے ناپاك ہوجائيں توسم طرح پاك كريں؟                               |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 170  |                                                                     |
|      | <sup>م</sup> کتنی نجاست گلی ره گنی تو نماز هوگنی ؟                  |
| 174  | ویرتک قطرے آنے والے کے لئے طہارت کا طریقہ                           |
| [YY] | ریج کے ساتھ اگر نجاست نکل جائے تو وضوے پہلے اِستنجا کرے             |
| 144  | سوكراً تحضے كے بعد ہاتھ وهونا                                       |
| IYZ  | وضوکے یانی کے قطرے تا یا کے نہیں ہوتے                               |
| IYZ  | وضوکے چھینٹوں سے حوض نا پاک نہیں ہوتا                               |
|      | سوکراً شخنے کے بعد ہاتھ دھونا                                       |
|      | کیا جھوٹے بچوں کا پیشاب ناپاک ہے؟                                   |
| INA  |                                                                     |
| IYA  |                                                                     |
|      | ز کام میں ناک سے ت <u>کلنے</u> والا پانی پاک ہے                     |
| 144, | شیرخواریچ کا پیشاب نا پاک ہے                                        |
| 149  |                                                                     |
| 14•  |                                                                     |
| 14+  |                                                                     |
| 121  |                                                                     |
|      | دھونی کے ڈھلے ہوئے کپڑے یاک ہیں                                     |
| 141, |                                                                     |
| 147  |                                                                     |
|      | نا یاک کپڑے ایک دفعہ دحوکر رہی پر ڈالنے ہے رہی تھی تا یاک ہوجائے گی |
|      | کیا تا یاک چیز کونچوژ ناضروری ہے؟                                   |
| 14r  |                                                                     |
| 124  |                                                                     |
| 147  |                                                                     |

| 14"          | برتن پاک کرنے کا طریقه                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 144          |                                                                 |
| IZ~          | رُونَی اور فوم کا گدا پاک کرتے کا طریقتہ                        |
| ١٧٣          | قالین، نوم کا گدا کیے پاک ہوں گے؟                               |
| 124          | نا پاک کیڑے وُھوپ میں سکھانے سے پاکنہیں ہوتے                    |
| 120          | ہاتھ پر ظاہری نجاست نہ ہونے سے برتن نا پاک نہ ہوگا              |
| 120          | نا پاک چھینٹوں سے کیڑے نا پاک ہوں گے                            |
| 120,         |                                                                 |
| IZY,         |                                                                 |
| وں کے        | بیشاب کے بعد نشو استعال کیا ہوتو پسینہ آنے سے کیڑے نا پاکٹبیں ہ |
| 121,         | گوشت كے ساتھ لكے ہوئے خون كا شرعى حكم                           |
| 121          |                                                                 |
| 122          | نا پاک جگہ خشک ہونے کے بعد پاک ہوجاتی ہے                        |
| 122          | جس چيز کانا پاک مونالينني ياغالب ند موموه پاک مجمي جائے گي      |
|              | یا کی میں شیطان کے وسوے کوشتم کرنے کی ترکیب                     |
|              | جن كيرٌ ول كوكما حجوجائ ان كاعكم                                |
| 14A          | کے کالعاب نا پاک ہے                                             |
| 141          | کیا چھوٹا کتا بھی پلیدہے؟                                       |
|              | بلی کے جسم سے کیڑے چھوجا کیں تو؟                                |
| 149          | ناپ ك چر في والاصابن                                            |
| 149,,        | بلی کابستر پر بینه جانا یا بلی کوچھولیتا                        |
| I <b>∠</b> ¶ | پاک کا خیال ندر کھنے والوں کے برتن استعمال کرنا                 |
| ιΑ •         | ایک ہی ڈھیلامتعدّد ہار پیشاب کے لئے استعال کرنا                 |
|              | مچھر ماردَ واکپڑ وں پرلگ جائے تو کیا کپڑے نایاک ہوجائیں گے؟     |
| [A+          |                                                                 |
| iΛ+          |                                                                 |
| IA+          | as sall the the                                                 |

| ΙΛ•        | درآ مدشده نوش ، پیٹرولیم جیلی لگا کروضوکرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INI        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IAI        | سب چیزوں کونایاک خیال کرناوہم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ت دا ہمیت  | نماز کی فرضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ن ج        | علامت بلوغت نه ظاہر ہونے پر پندرہ سال کے لڑے الڑی پر تما زفرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IAY        | س بلوغت یا ونه هونے پر قضانما ز، روز و کب سے شروع کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IAP        | بے نمازی کو کامل مسلمان نہیں کہد سکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | تارك فما زكائهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IAP        | معروفيت كي وجهد نمازكا وقت كزرجائ ياجماعت كاتوكياتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IAA        | كيا تارك ملوة كوتجديد إيمان كي ضرورت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IAA        | نمازچپوژنے کا وہال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IAY        | نماز چپوژنا کا فرکانعل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114        | and the second s |
| IA4        | جوفرض نمازی اجازت نددے اس کی ملازمت جائز نبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| t <b>\</b> | الند تعالی کوغفور دهیم مجه کرنماز شداد اکرنے والے کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IAA        | نماز فرض ہے، داڑھی واجب ہے، دونوں پڑھل لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1/4        | بِنمازي كِساته كام كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1/4        | نمازقائم کرنے اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/4        | نمازکے لئے مصروفیت کا بہاند لغوہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14+        | کیا پہلے اخلاق کی دُرتی ہو پھر نماز پڑھنی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19+        | تعلیم کے لئے عمر کی نماز چھوڑ تاؤرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14+        | مطلب براری کے بعد نماز ،روزہ چھوڑ دیتا بہت غلط بات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>191</b> | كياكونى ايسامعيارب جس سينمازمقبول مونے كاعلم موجائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 191        | نماز قائم کرنا حکومت ِ اسلامی کا پہلافرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19r        | نماز کے وقت کاروبار میں مشغول رہنا حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 195           | کیا دا زهی منڈ انمازی وُوسرے کی نماز مجھے کرسکتا ہے؟                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|               | کیا پہلی اُمتوں پر بھی نماز فرض تھی؟                                                   |
| 197           | ترغیب کی نبیت ہے وُ دسروں کواپٹی نماز کا ہٹلا نا                                       |
| ے ہوجا کس کے؟ | تکبیرِاُولیٰ کے جالیس دن پورے کرنے والا اگر کسی دن گھر ہیں جماعت کروالے تو کیا دِن پور |
| 194"          | نماز میں خشوع نہ ہوتو کیا نماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ نیز خشوع پیدا کرنے کا طریقہ          |
| 191"          | مریض کو تا زک حالت میں چھوڑ کرڈا کٹر کا نماز پڑھنے جانا                                |
| 1417          | مریض پرنماز کیوں معاف نبیں ، جبکہ سرکاری ڈیوٹی سے دیٹائر ڈیونے والے کو پنش ملتی ہے؟    |
|               | تنجد کی نماز کے لئے الارم نگانا                                                        |
|               | ایک ماه کی نمازیں تنین دن میں پینگئی ادا کرنا                                          |
| 190           | سر کاری ڈیوٹی کے دوران تماز اُواکر ٹاکیساہے؟                                           |
| I9A           | نابالغ پرنماز فرض نہ ہونے کے باوجودخی کا تھم کیوں ہے؟                                  |
| 194           | سات سال ، دس سال کی عمر میں اگر نماز حجموث جائے تو کیا قضا کروائی جائے ؟               |
| 197           | اگرکسی کونماز کی قبولیت میں شک ہوتو وہ کیا کرے؟                                        |
| 194           |                                                                                        |
|               | اوقات بنماز                                                                            |
| 144           | وفت ہے پہلے نماز پڑھنا ڈرست نہیں                                                       |
| I4A           | فجر،ظهر،عصر،مغرب؛ورعشا و كا وقت كب تك رہتا ہے؟                                         |
|               | اَ ذان ہے کتنی دیر بعد نماز پڑھ سکتے ہیں؟                                              |
| r • •         | اَ ذَان كِ نُوراً بِعِد تِمَازُ كُمر پر بِرُ هنا                                       |
|               | نما نے نجر سرخی کے وقت پڑھنا                                                           |
| r             | فجر کی جماعت طلوع ہے آ دھ گھنٹہ ل مناسب ہے                                             |
| r•I           | صبح صادق کے بعد درّا درنوافل پڑھنا                                                     |
|               | صبح صادق ہے طلوع تک نفل نماز ممنوع ہے                                                  |
|               | ۔<br>عشاء کی نمازرہ جائے تو لجر کی اُذان کے بعد پڑھ لیں                                |
|               | صبح کی نماز کے لئے اُٹھنے کا طریقہ                                                     |

19

| r • r       | فجر کی نماز کے دوران سورج کا طلوع <b>ہوتا</b>                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| r+r         | 4 11 11 11 11                                                    |
| r•r         | كيا مكروه اوقات ميس نمازاً واكرنے والے كى نماز قابل قبول ہوتى ہے |
| r•r         | نماز کے مکر دہ او قات                                            |
|             | طلوع آفآب ہے بل اور بعد كتناونت كروه ہے؟                         |
|             | نماز إشراق كاوقت كب بهوتاب؟                                      |
|             | دمضان السيادك بيس فيحركي ثماز                                    |
|             | نعف النہار کے وقت زوال کا وقت                                    |
| r • ۵,      | نصف النهارے كيامراوہ؟                                            |
| r•4         | زوال کے وقت کی تعریف                                             |
| r•4         | رات کے ہارہ بجے زوال کا تصور غلط ہے                              |
| r•A         | مكه كرّمه ميں اور جمعہ كے دن مجى زوال كا وقت ہوتا ہے             |
| r • q       | ظهر کا ونت ایک بیس بی پر کیون؟                                   |
| r • •       | سایة اصلی سے کیا مراوہ؟                                          |
| r•9         | موسم كر ما ميس ظهر كا آخري ونت                                   |
|             | نماز ظَهر ڈیز ھے چرچن جاہتے یا دوءاً زھائی ہے؟                   |
| *I+         | سابیا یک مثل ہونے پرعصر کی نماز پڑھنا                            |
| <b>*I</b> • | غروب کے وقت عصر کی نماز                                          |
| rii         | عشاء کی نمازمغرب کے ایک آ دھ کھنٹے بعد نہیں ہوتی                 |
| TIT         | مغرب کی نماز کب تک ادا کی جاسکتی ہے؟                             |
| rir         | نما نےعشا وسوئے کے بعداد اکر تا                                  |
| rm          | مغرب دعشاءا یک وقت میں پڑھنا                                     |
| r (p*       | عشاء کے فرض کے بعد سنتوں اور وتر کا انعنل دفتت                   |
| r (r        | دورانِ سفر د دنما زول کوا کش <b>ما</b> ا وا کرنا                 |
| ۲۱۳         |                                                                  |
| T IT        | معراور نجر کے طواف کے بعد کی انغلوں کا وقت                       |

| r16                                                                                                             | بوقت نفل پڑھنے کا کفارہ اِستغفار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ria                                                                                                             | دووقتول کی نمازیں اکٹھی اوا کرتا سیجے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ria                                                                                                             | ظهر،عصر كوا تشخصا ورمغرب،عشاء كوا تشخص پرٌ هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ri1                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FIX                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۱۷,                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ř! <u>∠</u>                                                                                                     | تهجد کی نماز رات دو بج اوا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| riz                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| riA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ria                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ria                                                                                                             | جعدا ورظهر کی نما زول کا افعنل واتت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بد کے مسائل                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **************************************                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ***                                                                                                             | غیرمسلم اپن عبادت گا و تغییر کرے اس کا نام مجرنبیس رکھ سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rr                                                                                                              | غیرمسلم اپی عبادت کا ہتمبر کر کے اس کا نام مجرنبیں رکھ سکتا<br>بلاا جازت غیرمسلم کی جگہ پرمسجد کی تغییر نا جا کڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <pre></pre>                                                                                                     | غیرمسلم اپی عبادت کا ہتمبر کر کے اس کا نام مجز ہیں رکی سکتا<br>بلاا جازت غیرمسلم کی جگہ پرمسجد کی تغییر نا جا کڑ ہے<br>غصب شدہ جگہ پرمسجد کی تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rr. rr. rr.                                                                                                     | غیرمسلم اپی عبادت کا دنتیر کر کے اس کا نام مجرنبیں رکھ سکتا<br>بلاا جازت غیرمسلم کی جگہ پرمسجد کی تغییر نا جا کڑ ہے<br>غصب شدہ جگہ پرمسجد کی تغییر<br>پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگہ پرمسجد کی تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <pre></pre>                                                                                                     | غیرسلم اپی عبادت کا دنتیر کر کاس کا نام مجرنیس رکاسکا<br>بلاا جازت غیرسلم کی جگه پرمسجد کی تغییر نا جا کز ہے۔<br>غصب شدہ جگه پرمسجد کی تغییر<br>بارک اسکول اکوڑے دان کی جگه پرمسجد کی تغییر<br>نا جا کز قبضہ کی گئی زمین پرمسجد کی تغییر ادراس میں نماز کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <pre></pre>                                                                                                     | غیرسلم اپی عبادت کا و تغییر کرے اس کا نام مجرنیس رکھسکتا<br>بلاا جازت غیرسلم کی جگہ پر سجد کی تغییر نا جا کڑے ۔۔۔۔۔<br>غصب شدہ جگہ پر سجد کی تغییر<br>پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگہ پر سجد کی تغییر ۔۔۔۔۔<br>نا جا کڑ قبضہ کی گئی زمین پر سجد کی تغییر اور اس میں نماز کا تھم ۔۔۔<br>معید کی توسیع کے لئے مرکاری زمین قبضہ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                          |
| <pre></pre>                                                                                                     | غیرمسلم اپی عبادت کا و تغییر کر کے اس کا نام مجرنیس رکھ سکتا<br>بدا اجازت غیرمسلم کی جگہ پرمسجد کی تغییر ناجا کڑے<br>غصب شدہ جگہ پرمسجد کی تغییر<br>پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگہ پرمسجد کی تغییر<br>ناجا کر قبضہ کی گئی زمین پرمسجد کی تغییرا در اس بیس نماز کا تھم<br>مسجد کی توسیع کے لئے مرکاری زمین قبضہ کرنا۔<br>شرعی مسجد کی تفصیل                                                                                                                                                                                                    |
| <pre></pre>                                                                                                     | فیرسلم اپن عبادت گا د تنیر کر کاس کا نام مجرنبیں رکھسکتا<br>بلاا جازت فیرسلم کی جگہ پر سجد کی تغییر نا جا کڑے<br>فصب شدہ جگہ پر سجد کی تغییر<br>پارک اسکول ،کوڑے دان کی جگہ پر سجد کی تغییر<br>نا جا کڑ قبضہ کی ٹی زمین پر سجد کی تغییرا دراس میں نماز کا تھم<br>مسجد کی توسیع کے لئے مرکاری زمین قبضہ کرنا<br>شری مسجد کی تفصیل<br>پرائی زمین پر مسجد بنانا                                                                                                                                                                                  |
| PFA         PFA         PFA         PFA         PFA         PFA         PFA         PFA         PFA         PFA | فیرسلم اپی عبادت گاه تعیر کرے اس کا نام مجر تیں دکھ سکتا<br>بلا اجازت فیرسلم کی جگہ پر مجد کی تغییر ناجا کڑے ۔<br>فصب شدہ جگہ پر مسجد کی تغییر ۔<br>پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگہ پر مسجد کی تغییر ۔<br>ناجا کڑ قبضہ کی گئی زمین پر مسجد کی تغییر ادراس میں نماز کا تھم ۔<br>مسجد کی توسیع کے لئے مرکاری زمین قبضہ کرنا ۔<br>شرقی مسجد کی تفصیل ۔<br>پرائی زمین پر مسجد بنانا ۔<br>ورثاء کی رضا مندی کے بغیر مکان مسجد میں شائل کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                    |
| rr*         rr*         rr*         rr*         rr*         rr*         rr*         rr*                         | فیرسلم اپی عبادت گاہ تعبر کر کے اس کا نام مجر نہیں رکھ سکتا<br>بلا اجازت غیرسلم کی جگہ پر سجد کی تغییر ناجا کڑنے ۔۔۔۔۔۔۔۔<br>فصب شدہ جگہ پر سجد کی تغییر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PFA         PFA         PFA         PFA         PFA         PFA         PFA         PFA         PFA         PFA | فیرمسلم اپی عبادت گا انتمیر کرک اس کا نام مجرنیس دکاسکتا<br>بلاا جازت فیرمسلم کی جگه پرمسجد کی تغییر نا جا کز ب<br>فصب شده جگه پرمسجد کی تغییر<br>پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگه پرمسجد کی تغییر<br>نا جا کز قبضہ کی فر بین پرمسجد کی تغییر اور اس بیل نماز کا تخم<br>مسجد کی توسیع کے لئے مرکاری زبین قبضہ کرنا<br>شری مسجد کی تفصیل<br>پرائی زبین پرمسجد بنانا<br>ورثاء کی رضا مندی کے بغیر مکان مسجد بی شامل کرنا<br>مسجد کے مصارف کے لئے خرج کرنا بھی صدقہ ہے۔<br>مسجد کے مصارف کے لئے خرج کرنا بھی صدقہ ہے۔<br>سٹے کی رقم مسجد بیں لگانا |

| *                                         | مسجد کی حیثیت تبدیل کرنامیجی نبیس         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Y   Y   Y                                 | مسجد كوشهبيد كرنا                         |
| ری مسجد کومنهدم کرنا جا ترنبیس            |                                           |
| انیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | مسجد كوؤ وسرى جكه نتقل كرنا ؤرست          |
| **** t / 4                                | نی مسجد کی وجہ سے پڑانی مسجد کوشہبر       |
| ردُ وسري معجد عنانا                       | مسافروں کی ضرورت کے بیشِ نظ               |
| rry                                       | نیکنری کی مسجد کی شرعی حیثیبت             |
| اچارئے                                    | نثى مسجد متنصل بنا كريبلي كوتالا ڈ النا ز |
| ف نمازی بہت کم ہوں تو بھی نماز کروہ ہے    | تغيرى تقص سے صف ميں ايک طر                |
| باتي ۽                                    | قبرول کے زو یک معجد میں نماز ہو           |
| rrq                                       | وفاتر كى معجد ميس تماز كالواب             |
| ٣/٢٩                                      | دُوسري معجد مين نماز يزيين كي رُخه        |
| ے تایا کی تیں ہوتی                        | موريس خنك جوتے لے جائے۔                   |
|                                           | متوتی مسجد کانمازیوں کواندرجو تالا.       |
| ام كرنا جائية؟                            | كيام جديس وافل بوستے وقت سا               |
| ral,                                      | نماز بول کے ذمدسلام کا جواب نبیر          |
| ونت دُرود شريف                            | معجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے           |
| ، وقت دُعا يرُ هني جا بِيعَ؟              | مجد کے س جھے ہیں داخل ہوتے                |
| رے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | مسجد كوحفا ظن كي خاطر تالالكانا جا        |
| كا كمره، إستنجاخائے وغيره يتانا           | مجد کے جع شدہ چندے ہے اِمام               |
|                                           | معدك إحاط ميں چيش إمام كي                 |
| ror                                       | مسجد کے چندہ ہے سمیٹی کا دفتر بنانا       |
| استعال بغير إجازت محيح نبيل               |                                           |
| TOT                                       | چوري کي بجل کامسجدين استعال               |
| ror                                       | مجدين سونے كى اجازت كس كو۔                |
|                                           | مجد میں سونے کے لئے رحل کو تکمیا          |

| ror                     | معتکف کے علاوہ عام لوگوں کومبحد میں سونے کی اجازت نہیں                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                         | ب بنمازی کومسجه تمینی میں لینا                                              |
| الكوكميني مين شامل كرنا | " اگر مجھے کمیٹی میں شامل نہ کیا گیا تو میں مجد بند کروا دُوں گا'' کہنے وا۔ |
| raa                     | مساجد میں حرام رقم کا اِستعال جائز نہیں                                     |
| ray                     | مىجدى ۇ كان غيرمسلم كودينا، ياسودى كاروباردا كودينا                         |
| ray                     | مسجد کی ڈ کا نیس غیرمسلم کوویتا                                             |
| raz                     | کیام مجد کی وُ کان کی مرمت وغیره کرایددار کے ذمہے؟                          |
| ra4                     | مسجد کی وُ کا نو ل کی رسید تبدیلی کی رقم مسجد پرخرج کرنا                    |
| raz                     | مسجدگی دُ کان میں ویڈ بوکا کاروبار                                          |
| ran                     | معجد میں وُنیاوی باتیں کرنا تکروہ ہے                                        |
| ran                     | مبجر میں سوال کرنا جا تربیس                                                 |
| يل كري توجائز ب         | معجد میں بھیک ما تکنا جا تزنیس کسی ضرورت مندکے لئے وُ وسرا آ دمی ا          |
| ra4                     | مبدكاندر بميك مانكنا                                                        |
| raq                     |                                                                             |
| PY•                     | معجد میں چندے کا إعلان کرتا                                                 |
| FYI                     | معجد میں نماز جناز و کا علان سی اور گشده چیز کا غلط ہے                      |
| r41                     | مجد کے مدرے کے لئے قربانی کی کھالوں کا اعلان جائزے                          |
| ryl                     | معجد میں گمشدہ بچے کا اعلان انسانی جان کی اہمیت کے چیش نظر جائز ہے          |
| ryl                     | مختلف اعلانات کے لئے معجد کالاؤڈ اسٹیکر استعمال کرنا                        |
| r + r                   | معد کا اسکیر گزاہ کے کام کے لئے استعال کرناجا تزنییں                        |
| PYF                     | شب برات میں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر تقاریر دفعتیں                            |
| ryr                     | مسجد کے لاؤڈ اپلیکر کی آواز کتنی ہوئی جائے؟                                 |
| ryr                     | مىجد ميں لاؤ ڈائپليكر پر تلاوت كى كيسٹ لگانا                                |
| ryr                     | لا وَ دُاسِيْكِر پِروعظ كَرِنَا شرعاً كيسابٍ؟                               |
| ryr                     | معجد کے کنویں سے پینے ، کپڑے دھونے وغیرہ کے لئے پانی لے جانا .              |
| ryr                     | اسكول كاسامان مسجد مين استعال كريتا                                         |

| rar  | مسجد کی دیوار پرسیای نعرے وغیرہ تحریر کرنا                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ryr  |                                                                       |
|      | مىجد میں مٹی کا تیل جلانا مکروہ ہے                                    |
| rya  | مىجدى د يوار پراشتنها رانگانا                                         |
|      | مسجد کے قریب فلم شواور دُ وسر ہے کہو ولعب کرنا سخت گناہ ہے            |
| r44  | مسجد کوگز رگاہ بناناا دب واحترام کے منافی اور گناہ ہے                 |
| r47  | مسجد كوتفريح كاوبنا نااوراس بين فو توكهنجوا تاجا تزنبين               |
| r44  | مىجدىكے فنڈ كا ذَاتى استعال ميں لا ناجا ئرنبيں                        |
| P44  | غیرقانونی جگه پرمسجد کی تغییراورؤ دسرے تضرف کرکے ذاتی آمدنی حاصل کرنا |
| rya  | مسجد کی زائد چیزیں فروخت کر کے رقم مسجد کی ضروریات میں نگائی جائے     |
| rya  | مسجد کا غیرمستعمل سا مان مؤ ڈن کے کمرے میں استعال کرنا کیساہے؟        |
| r44  | مىجدكے فنڈ كا ذاتى إستنعال                                            |
| r49  | مسجدی رقم ہے قرض لینا                                                 |
| r4+  | مسجد میں مخصوص کا م کے لئے دی گئی رقم کا ؤوسری مدمیں اِستنعال کرتا    |
| r_+  | معجد كاسامان پیش إمام كو إستعال كرنا                                  |
| r41  | ال چنده کی اجازت ہے سجد کے مصارف میں رقم خرج کی جاسکتی ہے             |
| r41  | مسجد میں تضویریں اُتار تا اور فلم بنانا نا جائزہے                     |
| ۲۷۱  | غیرمسلموں کامسجد میں سیرومعا تندے لئے داخلہ                           |
| r4r  | مسجد کی ہے جرمتی موجب وہال ہے                                         |
| r_r_ | علامت مبحد کے لئے ایک مینار بھی کافی ہے                               |
|      | سجدے قرآن مجیداً ٹھا کرلانا جائز نہیں                                 |
| r_m  |                                                                       |
|      | سجد، حق تعالی شانهٔ کاشابی در بارے اس کی بے او بی گناہ ہے             |
|      | مسجد کا فرش تو ژکر کنر لائن گزار نا                                   |
| r_r  | سجد میں نجس اور بد بودار چیزیں لا نا جا ئزنہیں                        |
| r_cr | سجد میں شرعی غلطی کو ڈرست کرنے کا جائز مجاز کون ہے؟                   |

| ۲۷۵                                                                                                                                     | مبحد میں قصداً جوتا تبدیل کرنا سخت گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r25                                                                                                                                     | نماز پڑھتے وقت موم بتی عین سامنے رکھنا کروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r20                                                                                                                                     | غیرمسلم اگرازخود چندود بیاتواس کوم پریس نگانا دُرست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 741                                                                                                                                     | مىجدى تغيير ميں غيرمسلم كى معاونت قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r41                                                                                                                                     | غیرمسلم کی طرف سے بطور تخذوی می زمین پرمسجد کی تعمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| زيده عندين                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y44                                                                                                                                     | مسجد کا'' زنده مرده'' کا فلسفہ بھی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>* / / / / / / / / / /</b>                                                                                                            | آلات موسيقى كامسجد بيس لكانا ؤرست نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T44                                                                                                                                     | الارم والے كلاك كومسجد بيس لكا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r4^                                                                                                                                     | معجدی زائد چیزین خریدنے والاان کواستعال کرسکتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                         | فليل آبادي ميں بري مسجد كي تغيير كي تي تو كيابيصدقد جاري موكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r_q                                                                                                                                     | حرام کی کمائی سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ل تورو تبديل كياجا سكتاب                                                                                                                | معجد کے لئے وقف شدہ پائٹ پراگراوگوں نے نمازشروع نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r_q                                                                                                                                     | مجدے لئے وقف شدہ جگہ کو تبدیل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r_4                                                                                                                                     | مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کو تبدیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r_4                                                                                                                                     | مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کو تبدیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ پرلی گئی زمین میں مسجد بنا نا اور اس کا شرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r 2 9                                                                                                                                   | مسجد کے لئے وقف شدہ چگہ کو تبدیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ پرلی گئی زمین میں مسجد بنانا اوراس کا شرع تھم<br>کیا حو کی کے اندر بنائی گئی تماز کی جگہ مسجد بن گئی؟                                                                                                                                                                                                                          |
| r 2 9                                                                                                                                   | مسجد کے لئے وقف شدہ چکہ کو تبدیل کرنا۔<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ پرلی گئی زمین میں مسجد بنا نا اور اس کا شرق تھم۔<br>کیا حو کی کے اندر بنائی گئی تماز کی جگہ مسجد بن گئی؟<br>مل کے اندر مسجد کا شرق تھم۔                                                                                                                                                                                       |
| r < 9       r                                                                                                                           | مسجد کے لئے وقف شدہ چگہ کو تبدیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ پرلی گئی زمین میں مسجد بنا نا اور اس کا شرعی تھم<br>کیا حو ملی کے اندر بنائی گئی نماز کی جگہ مسجد بن گئی؟<br>مل کے اندر مسجد کا شرقی تھم<br>عیدگا و کا فروخت کرنا                                                                                                                                                              |
| r/4       r/4       r/4       r/1       r/1       r/1       r/1                                                                         | مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کو تبدیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ پرنی گئی زمین میں مسجد بنا نا اوراس کا شرع تھم<br>کیا حو بلی کے اندر بنائی گئی تماز کی جگہ مسجد بن گئی؟<br>مل کے اندر مسجد کا شرق تھم<br>عیدگاہ کا فروخت کرنا                                                                                                                                                                  |
| r24         rA*         rAI         rAY         rAY                                                                                     | مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کو تہذیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ پر لی گئی زمین میں مسجد بنا ٹا اوراس کا شرق تھم<br>کیا حو یلی کے اندر بنائی گئی تماز کی جگہ مسجد بن گئی؟<br>مل کے اندر مسجد کا شرق تھم<br>میدگاہ کا فروخت کرنا<br>نماز کا کمرہ یا مسجد<br>ایک مسجد میں دوجماعتیں                                                                                                               |
| r/4       r/4       r/4       r/1       r/1       r/1       r/1                                                                         | مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کو تہذیاں کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ پرلی گئی زبین میں مسجد بنا نا اوراس کا شرق تھم<br>کیا حو بلی کے اندر بنائی گئی نماز کی جگہ مجد بن گئی؟<br>مل کے اندر مسجد کا شرق تھم<br>عیدگا و کا فروخت کرنا<br>نماز کا کمرہ یا مسجد<br>ایک مسجد جی دوجماعتیں<br>ایک مسجد جی دوجماعتیں<br>ایک مسجد جی دوجماعتیں                                                              |
| r24         rA*         rAI         rAY         rAY                                                                                     | مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کو تہذیاں کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r/4         r/4         r/1         r/1         r/1         r/1         r/1         r/1         r/1         r/1         r/1         r/1 | مسجد کے لئے وقف شدہ جگد کو تہدیل کرنا سجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے  کرایہ پر لی گئی زیمن میں مسجد بنا ٹا اوراس کا شرق تھم  کیا حو پلی کے اندر بنائی گئی نماز کی جگد مجد بن گئی؟  مل کے اندر مسجد کا شرق تھم  میدگاہ کا فروخت کرنا  ماز کا کمرہ یا مسجد  بغیر اِ جازت مسجد میں سا مان رکھنا  بغیر اِ جازت مسجد میں سا مان رکھنا  نماز کے لئے محلے کی مسجد کاحق ذیاوہ ہے  نماز کے لئے محلے کی مسجد کاحق ذیاوہ ہے |

| rna              | حدودٍ مجد میں أجرت لے كرقر آن كی تعلیم دیتا                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| raa              |                                                                    |
| ) اور إقامت<br>ا | اَوْال                                                             |
| ray              | اَ ذَانِ كَثِرُوعَ مِن بِهِمِ اللَّهُ رَبِّ هِنَا                  |
| ray              | محراب میں کھڑے ہوکراَ ذان دیتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ray              | مؤذِّن أوْان كس جَكْمُ كُمْرُ أَبُوكروكِ سَكْنَا هِ؟               |
| ۲۸۷              |                                                                    |
| ۲۸۷              | " اَ وَان کس جُکّر دی جائے؟" پرعلمی بحث                            |
| r41              | بیٹے کراَ ذان دینا خلاف سنت ہے                                     |
| r41              | اَذَان مِن اصْافَه                                                 |
| rai              | اَ ذَان سے بہلے اور بعد میں دُرود وسلام پڑنھنا                     |
| rar              | مسلوة وسلام كالمستلد                                               |
| r 9 m            | اً ذان كالمحجح تلفظ                                                |
| r 9r             | اً ذاك كا غلط تلفظ                                                 |
| rqr              |                                                                    |
| r9r              |                                                                    |
| ran              |                                                                    |
| rar              |                                                                    |
| r46              | ·                                                                  |
| r9a              | ° العسلوة خير من النوم " كا شورت                                   |
| r41              | -                                                                  |
| r4               | كياأذان ين من كرناجا تزهي؟                                         |
| r94              |                                                                    |
| r94              |                                                                    |
| ran              | اُذان میں ترجیع کا کیا تھم ہے؟                                     |

| r9A                                     | دُ وسرے محلے ہے آ کرمنج کی آذان مسجد میں دینا۔۔۔۔۔۔۔           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| r4A,                                    | اَ وَان کے فقرے میں سانس لیماً                                 |
| r9A                                     | اَ ذِ النّ کے وقت کا نول میں اُنگلیان وینا                     |
| r99                                     | فجر کی اَ ذان کے بعد لوگول کونماز کے لئے بلانا                 |
| r99                                     | اُذان کے بعدلوگوں کونماز کی بادو ہائی کروانا                   |
| r49,                                    | نماز کے لئے بار بار إعلان کرنا کیساہے؟                         |
| <b>***</b>                              | بیک وقت دومسجدول سے اُذ ان دینا                                |
| <b>M</b> ***                            | مىجدىيل مۇ ذّان نەبوتىپ بھى اُ ذان كاابتمام كريں               |
| T*•1                                    |                                                                |
| ** •                                    | مسمس نا کہانی مصیبت کے دفت اُ ذان                              |
| F** F                                   | سات أذانين                                                     |
| M • M                                   | بہت ی مساجد کی اُ ذانوں ہے راحت یا تکلیف                       |
| P™ • P™                                 |                                                                |
| ۳ • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4                                                              |
| P* • P*                                 | مؤڏن کي موجودگي مين دُ وسر ڪخف کي اُڏ ان                       |
| F • F                                   | دا رُحی مندُ ہے یا نا بالغ سمجھ دار کی اُذان                   |
| ↑" • 1"                                 | دا رهی مند کوافران و اقامت سے منع نہ کریں                      |
| r+4                                     | دا رُحمی کثوانے والے کی اَ ذان واِ قامت                        |
| r.                                      | سوند سالدلز کے کی آڈان                                         |
| r.a                                     | اپنے آپ کو گنا ہگار مجھنے دالے کی اُؤان                        |
| r·a                                     | ونت ہے پہلے اُذان وینے کا دہال کس پرہے؟                        |
| F* + Y                                  | مغرب کی اَ ذان اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہونا جا ہے؟        |
| P+4,                                    | 4                                                              |
| r.4                                     | سورج غر <u>و</u> ب ہونے ہے پہلے مغرب کی اَ ذان ونماز سیجے نہیں |
| r•4                                     | وفت ہے قبل عشاء کی اَ ذان                                      |
| ٣٠٨                                     | رمضان المبارك مين عشاء كي أذ ان قبل از وفت كهزا                |

| ٣٠٨           |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۳+۸           | ریڈیواور ٹیلی ویژن پراَ ذان کا شرعی تھم                               |
| <b>** • 9</b> | غلطاً وَان كَا كَفَارِهِ                                              |
| P* + 9        | اً ذان صحیح سمجھ نه آر ہی ہوتو جواب دیں یانددیں؟                      |
| r. • 4        | ئی وی ، ریزیووالی اَ وَان کا جواب دینا                                |
| ٣٠٩           |                                                                       |
| MI+           | ووران أفران مسجد مين سلام كهرتا                                       |
| <b>*</b>   •  | خطبے کی اُڈان کا جواب اور دُعا                                        |
|               | کیا آؤان کا جواب دینا ضروری ہے؟ نیز کس طرح دیں؟                       |
|               | کیا اُ ذان کا جواب دیتے وات وضویس ہونا ضروری ہے؟                      |
| <b>P</b> II   | حمس أذان كاجواب ديناحيا ہے؟                                           |
| <b>**</b> 11  | أذان ميس ي على الصلولة م جي على الفلاح كاكيا جواب دياجائي؟            |
| <b> </b>      | اَ ذَان کے وقت پانی پینا                                              |
| <b>*</b> 11   | أذان كے دوران تلاوت بندكرنے كائحكم                                    |
| <b>"</b> "    | اَ ذان کے وقت ریڑ ہوسے تلاوت سننا                                     |
| <b>P</b> 'I'  | تحبير كہنے والانخص كہال كمڑا ہو؟                                      |
| * I *         | جعدی نماز میں مفتری اگر بلندآ واز ہے بجبیر کے تو؟                     |
|               | کیامؤ ذن اپنے گئے جگہ مخصوص کرسکتا ہے؟                                |
|               | تھبیر کہنے کاحق وارکون ہے؟                                            |
| r             | تنكبير كے دفت بيٹھے رہناا در'' حی علی الصلوٰ ق'' پر اُٹھنا            |
| pu   pu       | اِ قامت کتنی بلندآ وازے ہونی جائے؟                                    |
| rr            | أذان كے بعد تماز كے لئے آواز لگانا                                    |
|               | اکلے فرض پڑھنے کے لئے إقامت کا کہنامتحب ہے                            |
| * 10°         | نقل نماز کے لئے إقامت                                                 |
| m10           | ڈومری جماعت کے لئے اِ قامت                                            |
| m18           | قامت میں'' حی علی الصلوٰۃ ،حی علی الفلاح'' برمنہ دائیں یا کیں پچیر نا |

| ٣١٥                                    | ٹرین میں ہر نماز کے لئے اِ قامت ضروری ہے                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ria                                    | گھر میں نماز پڑھیں تو اِ قامت کتنی آواز ہے کہنی چاہئے؟                                |
| ria                                    | غلام الهمقادياني كونيك اورصالح مانيخ والليكي أذان وإقامت                              |
| P17                                    | مسجد کی رقم چوری کرنے والے مؤتر ن کی اُذان و اِ قامت اور إمامت                        |
| P17                                    | عورت کی اُ ذان                                                                        |
| P14                                    | ایک مسجد میں آذان دے کرنماز ڈوسری مسجد میں آدا کرنا                                   |
| ٣١٧                                    | کیامنی میں ہر خیمے میں آذان دی جائے؟                                                  |
|                                        | عورت أذان كاجواب كب دے؟                                                               |
| ٣١٧                                    | نوزائده بچے کے کان میں اَ ذان دینے کا طریقہ                                           |
| شرا تطينماز                            |                                                                                       |
| ٣١٨                                    | عام مجلس میں نہ جانے کے لائق کیڑوں میں نماز پڑھتا                                     |
| <b>PIA</b>                             | عام مجلس میں نہ جانے کے لائق کپڑوں میں نماز پڑھتا<br>میلے کچیلے لباس میں نماز کروہ ہے |
| t"   4                                 |                                                                                       |
| <b>1"</b> 19                           | ناف ہے لے کر گھٹنوں تک کپڑوں میں نماز                                                 |
| m14                                    | پنڈلی کھلی ہونے والے کی نماز                                                          |
| rr•                                    | آ دهی آستین والی قبیص یا بنیان پین کرنماز پر معنا                                     |
| rr.                                    | · ·                                                                                   |
| ************************************** |                                                                                       |
| rr•                                    |                                                                                       |
| <b>***</b>                             | •                                                                                     |
|                                        | عورت کی کہنی کھلی رہ جائے تو نماز کا تھم                                              |
| <b>P</b> *F1                           |                                                                                       |
| mri                                    |                                                                                       |
| rrr                                    |                                                                                       |
| ***                                    | نماز میں شلوار تخنوں ہے اُو برر کھنا کیوں ضروری ہے؟                                   |

| مخنوں کے ڈھانینے کوحرام کیوں کیاجا تاہے؟                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شلوار یا پتلون کونخنوں سے بیچے رکھنے کا نماز پر اُثر                                                                                                                   |
| كيانماز پڙھتے وتت شلوار ٹخنوں ہے أو پر كرنالازى ہے؟                                                                                                                    |
| پینٹ پہن کرنمازاً داکرنا مکروہ ہے                                                                                                                                      |
| مهور کی ٹو پی مائن کرنماز اَ داکر نا                                                                                                                                   |
| جرابيل کېن کرتماز پر هنا                                                                                                                                               |
| پینٹ کے پائینچ موڑ کرنماز پڑھنا                                                                                                                                        |
| گهاس کی ٹوپی اور تببیند میں نماز پڑھنا<br>معاس کی ٹوپی اور تببیند میں نماز پڑھنا                                                                                       |
| نماز میں چٹائی کی ٹو پی پیننا                                                                                                                                          |
| نگے سرقماز پڑھنا کروہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                            |
| نماز پڑھتے ہوئے سر پرٹو پی رکھیں یا بگڑی ہائد میں؟                                                                                                                     |
| نظے سر قماز پڑھنے والے کے سرپرٹو ٹی رکھنا                                                                                                                              |
| بغيرتُو بي كينماز پڙهنا                                                                                                                                                |
| نو پی یا زومال کے بغیر نماز آدا کرنا<br>مرمر مرمر سر میسی کی ا                                                                                                         |
| چشمدلگا کرنماز کی ادا نیکی کیسی ہے؟<br>مسلم میں میں میں میں است                                                                                                        |
| چشمه کابن کرنماز اَ دا کرنا                                                                                                                                            |
| ھا تورول کے ڈیزائن والے کیٹر ول میں ٹماز                                                                                                                               |
| با نور کی کھال پہن کرنماز پڑھنا<br>مار سے میں                                                                                      |
| نڈرو پیژے ساتھ نماز                                                                                                                                                    |
| پوتول سمیت نماز پژهنا<br>در سره                                                                                                                                        |
| ا پاک کپڑوں سے نماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                         |
| الکل مجبوری میں نا پاک کپڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت<br>کا مدید کر میں تا ہوں میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                   |
| کپڑے ناپاک ہوں تو نیت صاف ہونے کے باوجود ٹماز دُرست نہیں<br>ریم سے میں                                                             |
| ا پاک کپٹر ول میں دضوکر کے پاک کپٹر ول میں نماز پڑھتا<br>ریم ک مصر میں میں میں میں اور |
| ا پاک کپڑوں میں بھول کرتماز پڑھ لینا<br>هنگا سے میں                                                                                |
| منتکی کے دھوئے ہوئے کپڑوں میں تماز                                                                                                                                     |

| چوری کے کیڑے پہن کرنماز اوا کرنا                             |
|--------------------------------------------------------------|
| وضونہ ہونے کے باوجود نماز پڑھتار ہاتو کیا گفارہ ہوگا؟        |
| اگرنا یاک آ دمی نے تمازیز ه لی تو                            |
| نا پاک کی حالت میں پہنے ہوئے کیڑوں سے تماز کا تھم            |
| پیٹاب یا خانے کے تقاضے کے ساتھ تماز پڑھنا                    |
| برجے ہوئے ناخنوں کے ساتھ نماز                                |
| برے ناخن کے ساتھ نمازاً واکرنا                               |
| کپڑے کی نجاست وحوئیں بلیکن غیر ضروری وہم نہ کریں             |
| الدجرے میں نماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| نمازی کے سامنے جوتے ہوں تو نماز کا کیا تھم ہے؟               |
| چوری کے ڈرے چیل سامنے رکھ کر تماز پڑھنا                      |
| محريادسامان سامنے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا                       |
| نماز کے سامنے جلتی آگ ہونا۔                                  |
| لېوولعب كى جكه فماز                                          |
| مورتيول كرما من تماز                                         |
| تصاور والے مال کی ڈکان میں تماز اوا کرتا                     |
| تصور والے بنن كساتھ تماز بر صنا                              |
| ئى وى والے كرے يس تمازيا تبجد يرد هنا                        |
| غيرسلم كي كمر بن فرش بر ثماز يرهنا                           |
| غصب شده زيين پرسجد مين نماز پڙهنا                            |
| مكان خالى نه كرية واليادارى ثماز                             |
| قبرستان کے اندر بنی ہوئی مسجد میں تماز جائز ہے               |
| نماز جمعه میں فرض اور سنتوں کی نبیت                          |
| مقتری نے نیت میں غلط وقت کا نام لیا تو کیا ہوگا؟             |
| فاسد نماز میں فرض کی نبیت کی جاتی ہے ، دُہرانے کی نہیں       |
| نیت کے الفاظ ول کومتوجہ کرنے کے لئے زبان سے اوا کئے جاتے ہیں |

| ازباجماعت میں اِنتد اوا مامت کی نیت ول میں کا فی ہے                                                                                                                     | نما |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ت کی غلطی سجد و سه سه سه کرست نهیس ہوتی                                                                                                                                 | نبي |
| م کی تکبیر کے بعد نیت با ند صنے والے کی نماز سیجے ہے                                                                                                                    | ij  |
| کی نبیت میں وقت عِشاء کہنے کی ضرورت نہیں ۔<br>''کی نبیت میں وقت عِشاء کہنے کی ضرورت نہیں                                                                                | 79  |
| ت کے لئے نماز کا تعین کر لینا کافی ہے،رکعتیں گننا ضروری نہیں                                                                                                            | نبي |
| ں میں ارا دہ کرنے کے بعد اگر زبان سے غلط نیت نکل گئی تو بھی نماز سے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                |     |
| بت نماز کے الغاظ خوام کسی زبان میں کچے، جائز ہے                                                                                                                         |     |
| لجے سے کتنے در ہے انحراف تک نماز جائز ہے؟                                                                                                                               | ٠.  |
| رمسا فرکوقبله معلوم نه به وتو کیا کرے؟                                                                                                                                  |     |
| یا نابینا آ دی کودُ دسرے سے قبلے کانعین کروا ناضروری ہے؟                                                                                                                | _   |
| م مجد کی محراب سمت قبله پر دُرست نه جونو کیا کیا جائے؟<br>معرف میں معرف میں م | ı   |
| المي ميں قبلے کی مخالف سمت ميں اوا کی گئی نمازیں<br>مال ميں بيشير                                                                                                       |     |
| ملی قبله رُرخ بچیا ناچاہئے۔                                                                                                                                             |     |
| ین بیل مجمی قبلے زُخ ہونا ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                  |     |
| س جگد کوئی قبلہ بتائے والا نہ ہو، و ہال غلط پڑھی ہوئی نماز دُرست ہے                                                                                                     |     |
| ی جهاز میں قبله معلوم نه ہوتو کیا کریں؟<br>حوال                                                                                                                         |     |
| باحظیم میں نماز پڑھنے والائسی طرف بھی ڑخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔                                                                                                        |     |
| یرا قال کی طرف مندکر کے بیٹمنا یا سجدہ کرنا<br>سے مقال کی طرف مندکر کے بیٹمنا یا سجدہ کرنا                                                                              |     |
| لاکی طرف ٹانگ کرنا                                                                                                                                                      |     |
| ب جائے نماز پر روضة رسول کی شبیدی ہواس پر کھڑ اہونا کیا ہے؟                                                                                                             |     |
| ملى پرخانة كعبه مسجداً تصلى يامسجد كى تضويرينانا شرعاً كيساب؟                                                                                                           | خص  |
| نهة الله كِنْقَش والى جائة تماز يرغماز يزمهنا                                                                                                                           | کع  |
| بدے گنبدوں کے ڈیز ائنوں والی جائے نمازوں پرنماز پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                               | مسج |
| مصلی بچیار ہے توشیطان نماز پڑھتاہے؟                                                                                                                                     | کیا |
| ئى ز كاكونا پلٹنا كيا ہے؟                                                                                                                                               | جا۔ |
| يدنى جائے نماز كوئس طرح پاك كرنا جاہتے؟                                                                                                                                 |     |

| يُراني بوسيه وجائے نماز كاإحرّ ام كيے كريں؟                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| مشکوک جائے تماز پر تماز پر همتا                                                                               |  |
| قالین پرنمازادا کرنا کیساہے؟                                                                                  |  |
| حلال جانور کی د باغت شدہ کھال کی جائے نماز پاک ہے                                                             |  |
| ڈ یکوریشن کی در بوں پر کپٹر ابجیھا کرنماز پڑھیں                                                               |  |
| حرم شریف میں نماز پڑھتے ہوئے نمازی کا زُخ عین بیت اللہ کی طرف ہونا شرط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |  |
| چار پائی پرنمازاَ دا کرتا                                                                                     |  |
| مسهری اور حیار پائی پر نماز آوا کرنا                                                                          |  |
| ضعیف عورت کا کری پر بینهٔ کرمیز پر سجره کرنا                                                                  |  |
| تفویروں والے کمرے میں تماز پڑھنا                                                                              |  |
| انسانوں کی تصاویروالے کمرے بین نماز اُواکر نا                                                                 |  |
| بند کر کے رکھی ہوئی تضویر کے سامنے نماز اَ واکر نا                                                            |  |
| بروا کی جہاز میں نماز                                                                                         |  |
| پانی کے ٹینک پرنماز                                                                                           |  |
| نجاست کے قریب نماز پڑھنا                                                                                      |  |
| نمازادا كرنة                                                                                                  |  |
| دورانِ نما زنظر کہاں ہونی جا ہے؟                                                                              |  |
| نماز میں پیرول کے درمیان فاصلداور انگو شھے کا زمین ہے لگار ہنا                                                |  |
| تماز کی نبیت کا طریقه                                                                                         |  |
| نيت نماز ميں بھولے نفل کی جگہ سنت بولتا                                                                       |  |
| سلام پھيرتے وقت نگاه كيال ہونى جائے؟                                                                          |  |
| نماز میں دائیں پائیں دیکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |  |
| تحکمبیرتجریمہ کے علاوہ باقی تکمبیریں سنت ہیں                                                                  |  |
| سیمبرتجریمہ کے وقت ہاتھ اُٹھانے کا سیم طریقہ                                                                  |  |
| تكبير كهتے وقت تصليوں كا زُخ كس طرف بونا جا ہے؟                                                               |  |

| rss          | تكبيرتح بمدمين ماته كهال تك أثمائ جائين؟                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| raa          | تكبيرتر يمهك ونت المقول كى مقيليول كارُخ كس طرف مو؟ .          |
| raa          | مقتدیوں کو چاہئے کہ إمام کی تکبیر ختم ہونے کا اِنتظار کریں     |
| raa          | اِمام تكبيرتخ يمه كبيج؟                                        |
| may          | إمام اور مقتدی تحبیر ترخریمه کبین؟                             |
| ray          |                                                                |
| ra4          |                                                                |
| ۳۵ <u>۷,</u> | نمازين ہاتھ يا ندھناسنت ہے                                     |
| T04          | رفع پدین کرنا کیساہے؟                                          |
| ra4          | کیار فع پدین ضروری ہے؟                                         |
| Ten          |                                                                |
| ۳۵۸          | نیت اور زُکوع کرنے میں ہاتھ نہ چھوڑیں                          |
| ran          | عورت کا کھڑے ہوکرنمازشروع کرتے بیٹے کرفتم کرنا                 |
| ۳۵۹          |                                                                |
| PA4          | ركوع ميل محشول يرباته ركيني كيفيت                              |
| raq          | كيا رُكُوع كى حالت ميں گھڻنوں ميں قم ہونا جا ہے                |
| M.4          | بينه كرنماز پڙھنے والا ژکوع ميں کٽنا جھکے؟                     |
| **Y*         | كياإمام بحي" ربنا لك الحمد" رِزْ حد؟                           |
| PY+,         | كيا زُكوع من تقورُ اسا أخْ كر مجد عن جانا دُرست ب؟             |
| اواچىپىپ ج   | رُکوع کے بعد سیدها کھڑا ہونا اور پہلے مجدے کے بعد سیدها بیشمنا |
| MAI          |                                                                |
| MAI          | زکوع کے بعد کیا کمے؟                                           |
| <b>*</b> YI  | المجدے میں تاک زیمن پرلگانا                                    |
| ryr          | نماز کا مجدہ زمین پرنہ کر سکے تو کس طرح کر ہے؟                 |
| ryr          | سجدے میں کہنیاں بھیلا نااورران پررکھنا                         |
| ryr          | سجدے میں جانے کا طریقتہ                                        |

| سجدے میں ناک زمین پرر کھنے کی شرعی حیثیت                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| وو سجدول کے درمیان کتنی در بیٹھنا ضروری ہے                                 |
| سجده كرية وقت اگردونوں ياؤں زمين سے أثھ جائيں                              |
| اگرىجدے میں عور توں کے پاؤل کے سرے اُٹھ جا کیں تو نماز کا تھم              |
| کیا سجدے میں زمین سے دونوں پاؤں اُٹھ جانے سے نماز نہیں ہوتی                |
| سجدے کی جگہ کے پاس ریڈیو (بندحالت میں ) ہوتو نماز کا تھم                   |
| دوران سجده لو في كا فرش اور پيشاني كے درميان آجانا                         |
| سجدے کی حالت میں اگر بچے گرون پر بیٹھ جائے تو کیا کیا جائے؟                |
| عورتین مردوں کی طرح سجد وکریں یاد بے اندازیں؟                              |
| عورتوں کے تجدے کا طریقتہ                                                   |
| عورتوں کے تجدے کا طریقتہ                                                   |
| عورت زکوع بعد سیدهی بجدے میں چل جائے یا پہلے بیٹے؟                         |
| اگر کسی رکعت میں ایک بی مجدو کیا تواب کیا کیا جائے؟                        |
| تومدا در جلسه کی شرعی هیشیت                                                |
| نمازی چوری ہے کیا مراد ہے؟                                                 |
| اركان نماز كوكتنالم باكرنا جائية؟                                          |
| جلدی کی وجہ سے نماز تیزی ہے پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| التحيات ميں ہاتھ کہاں رکھنے چاہئیں؟                                        |
| التحيات مين تشهد كورنت كس باتهدى أنظى أثما كين؟                            |
| اگرتشهد میں اُنگلی نداُ ٹھائی جائے تو کیا نماز ہوجائے گی؟                  |
| تشهدك أنقى سلام پھير في تك أشائ ركھنے كا مطلب                              |
| نماز بين كلمه شهادت برأنكل كب أشماني حابية؟                                |
| مقتدی کے لئے التحیات پوری پڑھتالازم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| التحيات پرسلام بصيغه خطاب كاتقكم                                           |
| نماز میں وُردوشریف کی کیا حیثیت ہے؟                                        |
| قعدهٔ أولیٰ میں مرف تشهد پڑھیں یا وُرود بھی؟                               |

| r2r           | تشهداوردُ رود کے بعددُ عائے ما تورہ سے کیامراد ہے؟                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| r_r           |                                                                    |
| r2r           | نماز میں کتنی وُعالیمیں پڑھنی چاہئیں؟                              |
| ٣٧٥           | علطی سے سلام ہائیں جانب چھیرلیا تو نماز ہوگئ                       |
| r45           | اینے ارادے سے نمازختم کرنافرض سے کیامرادہے؟                        |
| ٣٧٥           |                                                                    |
| ٣٧٦           | آييتن اورر گعتيس بھولنے کی بياری ہو،تو بھی نمازنبيں چيموڑنی جاہئے  |
| ٣٤٦           |                                                                    |
| ٣٧٦           | ركعتول كى تعداد ميں مغالط ہوجائے تو كيا كروں؟                      |
| O ***         | - 1 C de +13                                                       |
| ھے بیں :<br>ا | نماز میں کیا پڑے                                                   |
| ٣٧٧           | نمازے لئے ہرمسلمان کو کم از کم چارسورتیں یادہونی جاہئیں            |
| ٣44           |                                                                    |
| ٣٧٧           | *                                                                  |
| ٣٧٨           | نماز میں قرآن و کیچکر تلاوت کرنا                                   |
| ٣٧٨           | •                                                                  |
| r2A           |                                                                    |
| r49           | زبان سے الفاظ اوا کے بغیر فقط دل ہی دل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی |
| rz4           |                                                                    |
| ۳2٩           |                                                                    |
| r_4           | نمازوں میں منفر دنگبیرات اِنقال آہتہ کیے                           |
| ٣٨٠           |                                                                    |
| ۳۸•           | -                                                                  |
| TAI           |                                                                    |
|               | ظهر عصری قضانماز اگر دات کو پڑھی جائے تو کیا قراءت آوازے ہوگی؟     |
| ۳۸۱           | نمازظمروعصرآ مستده اور باتی نمازی آوازے کیوں پڑھتے ہیں؟            |

| mar           | نجر ،مغرب اورعشاء کی با جماعت نماز قضادن میں ج <sub>ار</sub> ی ہو میاسر ی؟ |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| rar           | نماز باجماعت میں مقتدی قراءت کرے یا خاموش رہے؟                             |
| mar           | فقیر حنفی میں اِمام کے ہیچھے سور ہُ فاتحہ میڑ ھنا دُرست نہیں               |
| ۳۸۳ ۶۶        | كيامقتدى دهيان جمائے كے لئے دِل مِي قراءت باتر جمه وُ ہرا تارہ             |
| ۳۸۳           | مختلف جَگہوں ہے قراوت کرنا                                                 |
| ۳۸۳           | نماز میں تلاوت قرآن کی تر تیب کیا ہو؟                                      |
| mar           | سورتوں کی بےتر تیمی مکروہ ہے                                               |
| ۳۸۳           | نماز میں سورتوں کی ترتیب کیا ہوئی جاہئے؟                                   |
| maa           | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                      |
| ۳۸۵           | نماز میں قصداً سورتوں کوتر تیب ہے نہ پڑھنا                                 |
| PAY           | پوری نماز لیعنی فرض ،سنت ب <sup>نقل</sup> میں سورتوں کی تر تیب منروری ہے؟  |
| ٣٨٩           | نماز میں سور توں کی بابندی اِ مام کے لئے وُرست نبیس                        |
| ٣٨٤           | فرض چاررکعت کی مہلی دورکعات میں سور و فلق بسور و ناس پڑھیا                 |
| ٣٨٧           | نماز میں صرف جاروں تک پڑھنا                                                |
| ٣٨٤           | بعد میں آنے والی رکعت میں پہلی رکعت کی سورۃ سے زیادہ کبی سورۃ پڑم          |
| ٣٨٨           |                                                                            |
| ٣٨٨           | بالكل چھوٹی سورة ہے مرادكون كى سورت ہے؟                                    |
| ٣٨٩           | نماز میں بسم اللہ کوآ ہستہ پڑھا جائے یا آوازے؟                             |
| MA4           | شاہے پہلے بسم اللہ بیں پڑھنی جائے                                          |
|               | التحيات سے پہلے بسم الله پڑھنا                                             |
| #¶+,          |                                                                            |
| P* 4 -        |                                                                            |
| ** <b>9</b> • |                                                                            |
| ma1           | کیا ثنااور تعوّذ سنت ِموَ کده کی دُ دسری رکعت میں بھی پڑھیں گے؟            |
| mai           |                                                                            |
| m q 1         | '' ض'' کا تلفظ باوجودکوشش کے شیح نہ ہونے پر نماز ہوجائے گی                 |

| rqr        | جان بوجه کر فرضوں میں صرف فاتحہ پر اِکتفا کرنا                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| m9m        | شافعی نماز فجر کے و وسرے زکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہیں                                  |
| r9r        | قيام مين بمول كرالتحيات وُعا <sup>تش</sup> بيع يا زُكوع و <b>ىجدو مين قراوت كرنا</b> |
| mar        | ظهرياعمرى وُوسرى ركعت بن شامل مونے والا بقية نماز كس طرح برا هے؟ .                   |
| r9r        | تبسری اور چوتنی رکعت میں سور و فاتحہ واجب نہیں ہے                                    |
| r95        | مارر كعت سنت موكده كى بيلى ركعت مين موروفلق بره ما توكيا كرے؟                        |
| ٣٩٥        | وز کی نماز میں کون می سورتیں پڑھتاافضل ہے؟                                           |
| r10,       | وترکی مہلی رکعت میں سور و فلق پڑھ لی تو آخری رکعت میں کیا پڑھے؟                      |
| mao        | وترکی مہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی توباتی دورکعتوں میں کیا پڑھے؟                  |
| r44        | اگردُ عائے قنوت ندآئے تو کیا پڑھے؟                                                   |
| P94        | نماز میں پہلے دُ عا پھر دُرودشریف پڑھ کرسلام پھیرنا کیسا ہے؟                         |
| P97        | رُکوع اور بحدہ ہے اُٹھتے ہوئے مقرر الغاظ سے مختلف کہنا                               |
| M47        | نماز کے زُکوع کی تبیع میں '' وبھرہ'' کا اِ منا فدکر تا                               |
| ·m44       |                                                                                      |
|            | کیانماز میں لفظ 'محر' آنے پر ڈرودشریف پڑھ کتے ہیں؟                                   |
| <i>يال</i> | لاؤداسيبكركاست                                                                       |
| P*4A       | نماز میں لاؤ ڈ اسپئیر کا استعال جائز ہے                                              |
| P9A        | لاؤو البيكرك ساته كمبركا انظام بحي موناج البيئه                                      |
| P4A        | مساجد کے باہر والے لاؤڈ اسپیکراڈ ان کے ماسوا کھولنانا جائز ہے                        |
| <b>**</b>  | كيام حد كااپليرگل ميں لگاسكتے ہيں؟                                                   |
| بندى       | ٠ جماعت کی صف                                                                        |
| [* • 1,    | مبحد ميں ناحق جگه رو كنا                                                             |
| ۴۰۱        | كسى كے لئے مصلى بچھا كرصف ميں جگر خصوص كرنا                                          |
| ۳+۲        | اِمام کے قریب کون لوگ کھڑے ہوں؟                                                      |
| r • r      | جماعت کی صف کس ترتیب سے بنانی چاہئے؟                                                 |

| r • r  | حالت ِنماز میں اگلی صف پُر کرنے کا طریقہ                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| f*+t*  | درمیان میں خلاجھوڑ کر ڈومری صف بنا نا مکروہ ہے                              |
| ٠٠٠٠٠  | صف کی دائیں جانب انصل ہے                                                    |
| ۳•۳    | بہلی صف میں شمولیت سے لئے بچھلی صغول کا بھلانگنا                            |
| ۳۰۴    |                                                                             |
|        | عین حی السلوة پر کھڑے ہونے سے مقتد یوں کی نماز میں انتشار                   |
|        | اِ قامت کے دوران بیٹے رہناا ورانگو ٹھے چومنا                                |
| r. • A | مغول میں کندھے سے کندھاملانا ضروری ہے                                       |
|        | پندرہ سالہ لڑکے کا مہلی صف میں کھڑا ہونا                                    |
| M+4    | نماز بین بچوں کی مف                                                         |
|        | نا بالغ بچوں کوصف میں کہاں کھڑا کیا جائے؟                                   |
|        | یچ کس مف میں کمڑے ہوں؟                                                      |
| ٣٠٨    | بچوں کومبحدلائیں تو کہاں کھڑا کریں؟                                         |
| ۳•۸    | مچوٹے بچوں کی صف کہاں ہونی جاہئے؟                                           |
| ٣•٨    |                                                                             |
| r • q  |                                                                             |
|        | آخری صف میں تنہا کھڑا ہونا                                                  |
|        | دورانِ نماز صف میں اسکیے کمڑے ہوتا                                          |
| [f*]+  |                                                                             |
|        | میں منے میں اسکیلے کھڑے ہونے والے کی نماز ہوگئ                              |
|        | شوہراور بیری کا فاصلہ ہے تماز پڑھنا                                         |
|        | عورت اورمردکی با جماعت نماز کس طرح ہوگی؟                                    |
|        | مجوراً عورتیں مرد دن کی صف میں شامل ہوں تو نماز کا تھم                      |
|        | کیا حرم شریف میں مردوں کی صف میں مورتوں کے شال ہونے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے؟ |
| ort    | د ومر دا ورغورت جماعت کرو! <sup>کمی</sup> ن تو عورت کبال کھڑی ہو؟           |

#### نماز بإجماعت

| ייון אין    | مسواك كيساته باجماعت نماز كالواب كتناه طحكا؟                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۳          | مىجدىيں ۋوسرى جماعت كرنااوراس بيل نثركت                              |
| רי ורי      | انفرادی نماز را منه والے کی نمازیس کسی کاشال ہوتا                    |
| "או"        | بغیرا ذان دالی جماعت کے بعد جماعت ِ ٹائی کروانا                      |
| ۲٬۱۳        | جماعت کے دفت بیٹے رہنااور دوبارہ جماعت کروانا کیساہے؟                |
| ۳۱۵,        | ایک با جماعت نماز پڑھنے کے بعد وُ دسری جگہ جماعت میں شرکت            |
| انتم المام  | ا مام کے علاوہ ڈوسرے نے جلدی سے جماعت کرادی تو جماعت ِ ثانی کا       |
| רויק        | محرَم عورتوں کے ساتھ جماعت کرنا                                      |
| ۳۱۲         | مردکی اِ مُندّ ایس محرّم خواتین کی نماز                              |
| ۳۱۲         | میاں بیوی کا الگ الگ نماز پڑھنایا جماعت کرناؤرست ہے                  |
| ۳۱ <u>۷</u> | امام سے آ مے ہونے والے متعتری کی تمازیس ہوتی                         |
| ~! <u></u>  | مسجد نبوی یاکسی محکم معدیس مقتدی امام کے آھے بیس ہوسکتا              |
| MIZ         | كياحرم شريف مين مقتدى إمام كآف كمز ب بوسكتے بير؟                     |
| ΥΙΛ         | حطيم مين سنت، وتر اورنغل وغيره پڙھ ڪئے ہيں                           |
|             | عمر کی نماز ظهر سمجه کراوا کی                                        |
| MIA         | کیاباجماعت فماز میں ہر مقتدی کے بدلے ایک گنا اواب ماکا ہے؟           |
| رط هدنا     | محريرتماز                                                            |
| •           |                                                                      |
| ۳۱۹         |                                                                      |
|             | محمر میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا                                    |
| rr•         | *                                                                    |
| rr•         | اگر کھر برعادہ نماز پڑھنا گناہ کبیرہ ہے تو کیانماز پڑھناہی چیوڑ دیں؟ |
| (**I        | محرر نمازي عادت بنائے والے کے لئے وعیدیں                             |
| ~ r r       |                                                                      |
| ~~~         |                                                                      |
|             | بدريب د عابد درود دال عاد در در ال                                   |

| rrm                                     | مبحد میں پہنچنا ناممکن ہوتو گھر میں نماز پڑھ کیتے ہیں                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777                                     |                                                                                                                                                                |
| ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | محمرين چندا فراد كے ساتھ فماز كرنے ہے جماعت كا تواب ملے گا                                                                                                     |
| rrr                                     | بلاعذر شرى تنبانماز أواكرنا                                                                                                                                    |
| rra                                     | فوج کی ڈیوٹی اور تماز                                                                                                                                          |
| ~ra                                     | ا دار ہے کا سربراہ نماز کی اِ جازت نہ دیے تو اُس کی بات نہ مانیں                                                                                               |
| ٣٢٥                                     | گاؤں کی مسجد میں نماز آوا کیا کریں                                                                                                                             |
| سائل                                    | إ مام كے م                                                                                                                                                     |
| 644                                     | اہل کے ہوتے ہوئے غیراہل کو إمام بنانا                                                                                                                          |
| rry                                     |                                                                                                                                                                |
| PTZ                                     | فقد فل كيمطابق إمام ميس كون ى خوبيان بونى جائيس؟                                                                                                               |
| rr2                                     | اعراب کی فلطی کرنے والے إمام کی إفتدایس نماز                                                                                                                   |
| بنائين                                  | مسيح قرآن پڑھنے والے تابينا كے ہوتے ہوئے غلط تلفظ والے كوا مام ند                                                                                              |
| rra                                     |                                                                                                                                                                |
| rra                                     | a a                                                                                                                                                            |
|                                         | فلطقراءت کرنے والے إمام کی اِنتزا                                                                                                                              |
| rrq                                     |                                                                                                                                                                |
| Mr4                                     |                                                                                                                                                                |
|                                         | مچھوٹی مچھوٹی داڑھی کے ساتھ اِ مامت<br>تاریخ میں میں میں اس ماریخ اور اس                                                                                       |
| P****                                   | ·                                                                                                                                                              |
|                                         | اگردازهی منذے کی امامت جائز نہیں تو امام کعبے ضیاء الحق ہے کعبہ                                                                                                |
|                                         | حتی وظیفہ مقرر نہ ہونے والے اِمام کا طرزِ عمل<br>میں میں ایمان سے ایمان سے ایک میں ایمان |
| •                                       | کیااِمام کے کئے منبر پرزگؤ ۃ دعطیات اپنے لئے کینے کاسوال کرنا جائز۔<br>م                                                                                       |
| ۲۳۱                                     |                                                                                                                                                                |
| [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | ہاتھ پرپی بندھی ہوجس سے دضو پورانہ بوسکتا ہوتو نماز کا تھم                                                                                                     |

| زميں إدهرأ دهرو كيمنے والے كى إمامت                                                                                                       | نما    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| لام کے بارے میں تھوڑی معلومات رکھنے والے فخص کی إمامت                                                                                     | ارا    |
| وقة نمازول كي أجرت لينے والے كي إقتدا                                                                                                     | Ċ      |
| م کی اجازت کے بغیر اِمامت کروانا                                                                                                          | ij     |
| إلام مرف عورتول اور بجول كى إمامت كرسكتا بع؟                                                                                              | کی     |
| إا يك إمام دومسجدون مين إمامت كرسكتا م                                                                                                    |        |
| ں اسلے اوا کرنے والا کیا جماعت کے تواب کے لئے إمامت کرسکتاہے؟                                                                             | فرم    |
| ان تماز إمام كاوضونوت كياتو أس حياب كركس كوظيف بناكر إشار عدب بقيد تمازيام كاوضونوت كياتو أس حياب كركس كوظيف بناكر إشار عدب بقيد تمازيا م | /9)    |
| مرف ایک مرداورایک عورت مقتری جوتوعورت کهال کمڑی جو؟                                                                                       | 1      |
| كامحراب مين كمزا بونا محروه ب                                                                                                             | ·ij    |
| اً و پروالی منزل سے مجی امامت کرسکتا ہے                                                                                                   | •řì    |
| كند يشذم بداور إمام كى إفتذا                                                                                                              | ايتر   |
| ن اور تجبير كمنے والے كى إمامت درست بے                                                                                                    | أزا    |
| ره سالدار کے کی امات                                                                                                                      | پندر   |
| ا آدمی کی اگر دا زهمی نه لکی بدوتو بھی اس کی إمامت سمج بے                                                                                 | بالغ   |
| الركاجس كى الجمي وارتهى شاتى موه أے إمام بنانا كيما ہے؟                                                                                   | بالغ   |
| وی امام کے چھے نماز پڑھنا                                                                                                                 | 7      |
| و ہوں کی مساجد میں اُن کے اُئمہ کے پیچے ٹماز آواکرنا                                                                                      | بريا   |
| ين عدم ساع موتى كى إ قتد ايس نماز أو اكرنا                                                                                                | فأتك   |
| بقلدے پیچے نماز پڑ منا أ                                                                                                                  | غير    |
| رام کی افتدایش نماز                                                                                                                       | شيد    |
| ہوں سے توبر کرنے والے کی إمامت                                                                                                            | محمنا  |
| ي كونسل دينے والے كي إ فتر أ                                                                                                              |        |
| اعالم کی اِقتدامی نمازیج ہے                                                                                                               | نابينا |
| ا دُوم رے سے زیادہ علم رکھتا ہوتو اِ مامت دُرست ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                    | نابينا |
| ی ناراض ہوں تو تابینا شخص کی اِ مامت بحروہ ہے                                                                                             | مقتد   |

| یوں ہے محروم فخص کی اِمامت<br>قوم ہے۔                                                                               | Ø;   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| و ۱۳۰۰ منانا، نیز غیرمتند کو اِمام بنانا                                                                            | معن  |
| ر الولے کی إمامت                                                                                                    |      |
| د مهم کی اِقتد اکرنا                                                                                                | معنا |
| المهم                                                                                                               |      |
| رشاوی شده إمام کی إفتدًا                                                                                            |      |
| م کی اِمامت کہاں تک ڈرست ہے؟                                                                                        |      |
| رے میں پاؤل کی اُٹکلیال ندموڑنے والے کی اِقتدایش تماز                                                               |      |
| وردا ژهمی کوخضاب لگانے والے کی اِمات                                                                                |      |
| ناذ کی بددُ عاوالے شاگر دکی اِمامت                                                                                  |      |
| یٹ کے مقابلے میں ڈ معنائی کر کے داڑھی کتر وانے والا إمام بخت ترین مجرم ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |      |
| نے ڈھا نکنے والے کی إمامت سے جم نہیں                                                                                |      |
| ن کی اِقتد امیں نماز اوا کرنا مکروہ تحریب ہے۔<br>مرحم میں میں مصریب میں میں اور ہو ہو تھا                           |      |
| دیزات میں لگ کروفت پر اِمامت ندکر نے دالے کا شرق تھم<br>میں میں گھنوں میں مصد میں میں اسلامی اسلامی کا شرق تھم      |      |
| ید کرنے والے مخص کی افتد ایس نماز پڑھنا                                                                             |      |
| روخلاف محخص کے پیچیے نماز پڑھنا<br>دے بولنے اور مجمی میرک کرنے والے شخص کی إمامت                                    |      |
| یت بوتے اور دی می سرت کرتے والے میں باہامت<br>بها کا سهرا با ندھتے ، مزارے منت کی چیزیں کھانے والے کی امامت         |      |
| بها کا مهرابا مدیعے بحرار سے مست فی بیرین معاہدے واسع فی اماست<br>زیجر تضا کرئے دالے کے پیچھے نماز اُداکرنا         |      |
| ر بر مصارے وائے ہے جار ادا حرما<br>یکی رقم ہے اِمام کی تخواہ                                                        |      |
| ر کے مسائل سے نا دانق حافظ کی اِمامت کا شرعی تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |      |
| رے میں اس میں اور اس میں اس میں اس میں اس میں ہے۔<br>پچوری کرنے ، جموت بولنے، غلط فتوی دینے والے إمام کے بیجھے ثماز |      |
| ں کے گھر والے بے بردہ ہوں ، اس کے بیچیے نماز                                                                        |      |
| ے سے ملازم کی اِمات مروقِ تحری ہے ۔<br>پ کے ملازم کی اِمات مروقِ تحری ہے ۔                                          |      |
| یانت درزی اور ناحق ز کو قالینے دالے کی اِمامت                                                                       |      |
| ت إمام اوراس كے حماتي متولّى كأتكم                                                                                  |      |
| ·                                                                                                                   |      |

| ۴۴۸                             | گنا و کبیر ہ کرنے والے کی إمامت                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۴۴۹                             |                                                                     |
| ۳° ۴° ٩                         | J J &C 14                                                           |
| rr4                             | فوٹو بنوانے والے إمام كى إقترامين نماز كروہ ہے                      |
| ام مقرد کرنے کی بازیرس سے ہوگی؟ | با قاعده إمام مقرّرنه بونے والی مسجد میں استحقاق ندر کھنے والے کو إ |
| يديونتي ہے؟                     |                                                                     |
| ۳۵۱,                            | قادیانی لڑکے کا نکاح پڑھانے والے اِمام کے پیچھے تماز جا تزنہیں      |
| ۳۵۱,                            | قاتل کی اِقتد امین تماز                                             |
| rar                             | جھوٹ بولنے اور گالیاں دینے والے کے پیچھے تماز                       |
| _ rar                           | سینماد <u>یکھنے</u> والے کی إمامت                                   |
| rar                             |                                                                     |
| rar                             | حاجی منمازی ٹی وی د کھنے والے کے پیچھے نماز آ دا کرنا               |
| rar                             | فكم ويكينے والے كي إ مامت                                           |
| rar                             | نى وى دىكىنى بخش كاليال دينے والے كى إمامت                          |
| rar                             | معدى حيت پرر بائش پزيرني وي ديمندواي امام ي افتداي نما              |
| rar                             | شراب پینے والے کی اِقترااور جماعت کا ترک کرنا                       |
| rar                             | رشوت خور کو إمام بنانا وُرست نہيں                                   |
| rar                             | سودخورکی افتدایش نماز                                               |
| raa                             | نماز کے مقررہ وفت کا خیال نہ کرنے والے إمام کا تھم                  |
| ray,ray                         | ز بردی مصلے پر کھڑے ہوئے والے مخص کو إمام رکھنا                     |
| اکرے؟                           | عسل نذكرنے والا إمام الحربھوسلے سے جماعت كرواد ہے تو أب كيا         |
| ray                             | كياإ مامسنت مؤكده پڙھ بغير إمامت كرواسكتا ہے؟                       |
| ray                             | ا قامت کے وقت اِمام لوگوں کوسید ما کرسکتا ہے                        |
| raz                             | مام اور مقتدی کی نماز میں فرق                                       |
| ra4                             |                                                                     |
| roz                             | آہستہ آواز والے إمام کی إفتدا                                       |

| ran   | خلاف ترتیب تلاوت کرنے والے إمام کے پیچھے نماز                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ran   | / _ / _ / _ / _ /                                                                |
| raq   | اِمام کوچاہئے کہ تمازیس مناسب مقدار میں تلاوت کرے                                |
| raq   | نماز میں کبی قراءت کیوں کی جاتی ہے؟ جبکہ نمازی تھیکے ہوئے ہوتے ہیں؟              |
| /Y+   | بہت بلندآ واز ہے تلاوت کرنا کیسا ہے؟                                             |
| /*Y•  | تيسرى صف تك آوازنه وينجيز والله كوامام بنانا                                     |
| /°Y•  | فرائض کی جماعت میں اِمام کولفمہ دینا                                             |
| (°YI  | امام صاحب کی مجول ہمیشہ مقتدی کے غلط وضو کی وجہ سے نہیں ہوتی                     |
| [***I | امام کااپنے بچے کے رویے کی وجہ ہے ٹمازتو ڑویتا                                   |
| / Y / | ا مام کواپی نماز جماعت ہے زیادہ اطمینان سے پڑھنی جائے                            |
| 7°47  | اِمام كوسنت كے لئے جكہ تبديل كرنا                                                |
| r'4r  | نماز کے بعد اِمام کس طرف منہ کر کے بیٹے؟                                         |
| MAL   | امام صاحب کا نمازی کے سامنے منہ کر کے بیٹھنا جائز نہیں                           |
| (*YP* | نمازے بعد اِمام کو کعبد کی طرف چینے کر کے بیٹھنا جائز ہے                         |
| ('Y ' | فرض نماز کے بعد اِمام قبلہ ہی کی طرف مند کئے کیوں دُعاما تک لیتے ہیں؟            |
| 7'YF  | ہر ثماز کے بعد إمام کا تین بارؤ عاماتگنا                                         |
| r 1 r | امام سے اختلاف کی بنا پر معجد نبوی میں نماز ندیر حنا بری محروی ہے                |
|       | جس إمام سے تارامنی ہوائ کی اِقتدا                                                |
|       | امام کی تو بین کرنے والے کی ای امام کے پیچھے نماز                                |
| PYF   | اگرامام سے سی مسئلے میں اختلاف ہوجائے تواس کے پیچیے تماز پڑھنا کیا ہے            |
| M.4.4 | ایک مقتدی کی نمازخراب موکئی تواس نے ای نماز کی وُوسری جگه إمامت کی               |
| ٣٢٢   | حرمین شریقین کے إمام کے پیچھے تمازند پڑھنا بڑی محروی ہے                          |
|       | اِمام کانماز میں چکیوں کے ساتھ رونا                                              |
|       | زیادہ تخواہ کی جعلی دستادیزات بنوانے والے امام اور کمیٹی دونوں گنامگار ہوں۔<br>م |
|       | گیزی کے بغیر نماز پڑھانا<br>میر کا ایر میر نماز پڑھانا                           |
| MY4   | اگرزید سجه کرامام کی اِقتدا کی میکن وه بکرنگلاتو نماز کا تھم                     |

### امام اگر بوڑھا ہونے کی وجہ سے اُرکانِ تماز میں دیر کرے تو مقتدی کیا کریں؟

### مقتدى

| r'19         | ووبارہ اِ مامت کرانے والے کی اِ تنذ اکرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.14         | كيامرف تكبيرتر يمديس إمام كساته شريك مونے والے ونمازل كئ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ا مام بالا ئی منزل پر ہوتو مجلی منزل والوں کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | ا م کے ساتھ ارکان کی اوائیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M41,         | مقتدی تمام ارکان إمام کی متابعت میں ادا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r21          | اگر اِمام کورُکوع کے بعد ملیں تو کیا اُس کے ساتھ نماز میں شامل ہوجا کیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r4r          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r4r,         | اگر إمام زُکوع بحدے وغیرہ میں ہوتو إمام کے ساتھ شریک ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r4r          | ا مام کی حرکت د مید کر جمیر کہنے سے پہلے زکوع سجدے میں جانے والے کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r2r,,,,      | مقتدی تکبیر کب کیم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 744          | متعتدی کونگمبیری آ ہستہ کہنی جاہئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r2r          | 4 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r4r          | مقتری کی شاکے درمیان اگر إمام فاتھ شردع کردے تو مقتری خاموش موجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r_r_         | کیاا مام کی قراءت کے دفت مقتری ثنا پڑھ سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r_r          | 9 to 10 to 1 |
| rzr          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٧٥          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r4a          | حنى عالم كى إفتدا مين حنبلى مسلك ك لوكول كاوتر يرد حمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۷۵          | بحرک و وسری رکعت میں قنوت پڑھنے والے إمام کے پیچھے کیا کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۷۱          | سری نمازوں میں مقندی ثنائے بعد کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳ <b>۷</b> ۲ | / ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۷۲          | ورون والم المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | • -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ۶ <u>۲</u> ۷ - ۲۷۳                        | کیاسری نماز وں میں مقتدی دِل میں کوئی سورت پڑھ سکت                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| r∠∠                                       | مقتدی رُکوع و جود میں کتنی بار تبیج پڑھے؟                                  |
| ہے کوئی خرابی ہیں آئی                     | " ربنا لک الحمد' کے بجائے ''سمع اللہ کن حمدہ'' کہدیے۔                      |
| r∠∠                                       | إمام سے مہلے تجدہ کرنا                                                     |
| r4n                                       |                                                                            |
|                                           | ا ا م ہے پہلے دُ وسرے رُکن میں چلے جانے والے کا شرع                        |
| ٣ <u></u>                                 | ا مام ہے پہلے زُکوع سجد و وغیر و میں جلے جانا                              |
| MZ9                                       | مقتری نے إمام سے پہلے سرأ ٹھالیا تو نماز کا کیا تھم ہے؟.                   |
| ۳۸•                                       | مقتدی آخری قعدہ میں اور دُ عائیں بھی پڑھ سکتاہے                            |
| ٣٨٠                                       | امام کی افتدامی مقتری کب سلام پھیرے؟ ا                                     |
| ۳۸÷                                       | إمام كردوس سلام سن مبليمقترى كاقبله سن مجرجانا                             |
| rai                                       | امام ہے سلے سلام چھیرنا                                                    |
| پاکسے؟                                    | مقتدى اگر قعدهٔ أولى مين دونو ل طرف سلام پھيرد يو ك                        |
| بوئی                                      | امام کی افتدامیں نماز کا رکوع روجانے والوں کی نماز نہیں:                   |
| MAT                                       | معذور فخص كا كمربيثه كرلا وَ وْ الْهِيكِرِيرِ إِمام كَى إِ قَلْدَا كُرِياً |
| rar                                       | کیا ٹیلی ویژن پر افتد اجا تزہے؟                                            |
| rar                                       | مستنقل إمامت کی تخواہ جا ئز ہے                                             |
| ندى آگيا، اب كياكرين؟                     | إه م اورايك مقتدى نے نمازشروع كى توبعد ميں دُوسرامقة                       |
| طرية ه كيا تو مقتدى كيا كرين؟             | جبری نماز میں إمام تمن أيات برا صفے كے بعد بحول كيا ياغا                   |
| rar                                       | فرض نماز میں إمام كولقيه وينا                                              |
| rar                                       | إمام كورُكوع مين و مكي كرشر كت كے لئے بھا كنا كيما ہے؟                     |
| رے؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | اگرامام بھول کرقراءت شروع کردے تو مقتدی لقمہ کیسے د                        |
| ۳۸۳                                       | اِمام کے ساتھ مقتدی بھی مجدؤ سہوکریں کے                                    |
| نماز کے دوران یا بعد میں دُعاوذِ کر       |                                                                            |
| ۳۸۵                                       | دُعا کی اہمیت                                                              |

| ۳۸۵          | دُعا کي اڄميت                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| M81          | دُ عا كالتحج طريقة                                                       |
| /'9t'        | 4                                                                        |
| Mar          | Start I I I I I I                                                        |
| rar          | بدؤعاك اثرات سے تلافی كاطرايقه                                           |
|              | مظلوم كا ظالم كو بددً عا ديثا                                            |
|              | دُعا <sup>ک</sup> س طرح کر نی چاہئے؟                                     |
| M            | دُعا کے آواب                                                             |
| ras          | دُ عا مِیں کسی برزرگ کا واسطہ دیتا                                       |
| r9a          | فرض، واجب ياسنت كي مجدول شيء عاكرنا                                      |
| r90          | فرض نماز کے بعدد عاکی کیفیت کیا ہوئی جائے؟                               |
| r11          | کیا نماز کے بعد تسبیحات منروری ہوتی ہیں؟                                 |
| ، الغ" پڙهنا | فرض تمازك بعدسر يرباته ركاكر "بسم الله الذي لا إله إلا هو الوحمز         |
| M44          | فرض ٹماز کے بعد دُ عاقبول ہوتی ہے                                        |
|              | فرض نماز کے بعد دُ عاکی شرعی حیثیت                                       |
| rav          | فرض نماز کے بعد کلمہ بغیرا واز کے پڑھنا                                  |
| M4V          | جماعت کے بعدز وروشورے " حق لا إللہ إلاّ الله " كا وردكر تا               |
| r 99         | نمازوں کے بعد ''سبحان اللہ ،الحمد لللہ ، لا إللہ إلَّا اللّٰہ ' پرْ حینا |
| M 44         | نرض نمازوں کے بعد دُعا کا ثبوت                                           |
| ۵۰۱          | مقتدی امام سے پہلے دُعاما تک کر جاسکتا ہے                                |
| ۵۰۱          | كياحضوراكرم صلى التدعليه وملم نمازك بعد باتحداً فعاكرةُ عاكر ستَ تنفي    |
| ۵+۱          | نماز کے بعد عربی اور اُردو میں دُعا کیں                                  |
| ۵۰۱          | منتوں کے بعداجماعی دُعا کرنا ہدعت ہے                                     |
| ۵+۲          | نماز کے بعد دُعا اُو خِی آ وازے ماتگنا                                   |
| ۵۰۲          | ءَ عا کے وقت آسان کی طرف نظراً شمانا                                     |
| ۵۰۳          | : عاما تکتے وقت ہاتھ کہاں تک اُٹھائے جا <sup>ت</sup> یں؟                 |

| ۵۰۳   | وُعا ما خَلْتَ وقت ہاتھ کہاں ہونے جا جمیں؟                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | سجدے میں وُعا ما نَکْنا جا نزہے                                                          |
| ۵۰۴   | دُ عاکے بعد سینے پر پھونک ہارنا                                                          |
| ۵۰۳   | ا مام کانماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دُعاماً نگنا                                |
| ۵۰۵   | نماز کے وفتت بلند آوازے نے کر کرنا ناجائز ہے                                             |
| ۵ • ۵ | مىجد ميں اجتماعی ذکر بالجمر کہاں تک جائز ہے؟                                             |
| ۵۰۲   |                                                                                          |
| ۵•۲   | آبیتی ،سورتیں اورتسبیجات أفکلیوں پرشار کرنا                                              |
| △•∠   |                                                                                          |
| △•∠   | نماز کے بعد کی تسبیحات اُ لکلیوں پر گنناافضل ہے                                          |
| ۵٠۸   | چلتے پھرتے تنبیج کرنا                                                                    |
| ۵٠۸   | تشبیح بدعت نہیں، ہلکہ ذکر البی کا ذریعہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| ۵1•   | دُرودشريف كانواب زياده بيااستغفاركا؟                                                     |
| ۵۱۰   | مخضردُ رودشريف                                                                           |
| ۵۱۰   | نماز والے دُرودشریف میں'' سیّدنا دمولانا'' کااضافہ کرنا                                  |
| ۵۱۰   | روضهٔ اقدس پردُ رودشریف آپ صلی الله علیه دسلم خود سفتے ہیں                               |
| الم   | ا یک مجلس میں اسم مبارک پر پہلی بارڈر دوشریف واجب اور ہر بارمستحب                        |
| الم   | دُعا كى قبوليت كے لئے اوّل وا خردُرودشريف كا مونازيادہ أميد بخش ہے                       |
| ۵۱۲   | بغیروضوؤرودشریف پڑھناجائزے                                                               |
| ۵۱۲   | ڈرودشرنف کی کشرت موجب سعادت ویرکت ہے                                                     |
| air   | خالی او قات میں دُرودشریف کی کثرت کرنی جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| ۵۱۲   | دُرودشریف بھی اُٹھتے بیٹھتے پڑھنا جائزے <sub>۔</sub> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۱۲   | بِنمازى كى دُعا قبول شەروتا                                                              |
| ۵۱۳   | ستر ہزار ہارکلمہ شریف پڑھ کر بخشنے سے مردے سے عذاب کل جاتا ہے .                          |
| ۵۱۳   | كيا ٱنخضرت ملى الله عليه وملم كے لئے وْعائے مغفرت كريكتے ہيں؟                            |
| ۵۱۳   | استغفارسب کے لئے کیا جاسکتا ہے                                                           |

|   | ۵۱۳   | "<br>"رات کے آخری تہائی حصہ" کی وضاحت اوراس میں عیادت                              |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ۵۱۵   |                                                                                    |
|   |       | ہدیاں میروں ہے بعد مصافحہ کی رسم بدعت ہے۔<br>نماز وں کے بعد مصافحہ کی رسم بدعت ہے۔ |
|   |       |                                                                                    |
|   | ۵۱۶,  | نمازے بعد بغل گیر ہونا یامصافی کرنا بدعت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
|   | ۵۱۲   | فرض نمازوں کے فور ابعداور سنتوں ہے بل کسی سے ملنا کیا ہے؟                          |
|   | ۵۱۷   | عیدین کی دُعا کب ہونی چاہئے؟                                                       |
|   |       | ېدا پېت اورانند کې رضا کې دُ عا                                                    |
|   | ۵۱∠   | تعریف وتو صیف کے الفاظ بھی ڈعاہیں                                                  |
|   | lí.   | C 424 2 A                                                                          |
|   | مسائل | مسبوق ولاحق کے                                                                     |
|   | ۵۱۹   | جماعت شردع ہونے کے بعد شامل ہونا                                                   |
|   | ۵۱۹   | مسبوق کی نماز کی اوا میگی کا طریقته                                                |
| • | ۵۲۰   | فرضول کی آخری رکعت میں شامل ہونے والا بقید نماز کس طرح اوا کرے؟                    |
|   |       | مبوق إمام کے چیجے تنی رکعات کی نیت بائد ہے؟                                        |
|   | ۵۲۱   | بعد میں شامل ہونے والاکس طرح رکھتیں بوری کرے؟                                      |
|   | ۵۲۱   | عمری آخری دورکعات میں شامل ہوئے والا پہلی دورکعات کیے پڑھےگا؟                      |
|   | ari   | امام كے ساتھ آخرى ركعت ميں شامل مونے والا بقيد تماز كس طرح اواكرے                  |
|   | arr   | مسبوق کی باتی رکعات اس کی بہل شار موں گی یا آخری؟                                  |
|   | arr   | زکوع میں شامل ہونے والا ثنااورنیت کے بغیر شامل ہوسکتا ہے                           |
|   | arr   | بعديش آنے والا رُكوع بيس كس طرح شامل مو؟                                           |
|   | arr   | دُ وسرى ركعت بين شامل مونے والذائي بيلي ركعت بين سورة ملائے كا                     |
|   | ۵۲۳   | مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہونے والا بقید تماز کس طرح اوا کرے؟                    |
|   | ۵۲۳   | امام كے ساتھ ايك ركعت كے بعد شامل ہوتوباتی نماز كس طرح اداكرے؟                     |
|   |       | مغرب کی تیسری رکعت میں إمام کے ساتھ شامل ہونے والا چیلی دور کھتیں سر               |
|   | ora   | of all and a second                                                                |
|   | ara   |                                                                                    |
|   |       | •                                                                                  |

| ary                            | مبوق، إمام کی متابعت میں سجدہ سپوکس طرح کرے؟                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۲                            | مسبوق اگرامام كے ساتھ سلام چھيردے توباقى نماز كس طرح پڑھے؟              |
| ary                            | مسبوق كب كفر ابهو؟                                                      |
| ory                            | كيامسبوق إمام كے سلام كے بعد تكبير كهدكر كھڑ اہوگا؟                     |
| ہے گزرنا                       | نمازی کے سامنے۔                                                         |
| ۵۲4                            | ان جانے میں نمازی کے سامنے سے گزرنا                                     |
| ۵۲۷                            | نمازی کے بالکل سامنے ہے اُٹھ کر جانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۲۷                            |                                                                         |
| عیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | نمازی کے سامنے ہے کس طرح لکلیں جبکہ اوگ نفلوں وغیرہ میں معروف ہوجا      |
| ۵۲۸                            | نمازی کے آگے منہ کر کے کھڑے ہونا                                        |
| ara                            | كيا سجده كي حالت مين نمازي كے سامنے ہے گزر نا جائز ہے؟                  |
| ۵۲۹                            | ان صورتوں میں کون گنام گار ہوگا ، نمازی پاسامنے سے گزرنے والا؟          |
| ۵۲۹                            | نمازی کے آگے ہے گزر نے والے کوروکنا                                     |
| ۵۲۹                            | تكيه ياكونى اور چيز نمازى كے سامنے ہوتو آگے ہے گزرنا كيسا ہے؟           |
| ۵۳+                            | شیشے کا دروازہ بند کر کے نمازی کے سامنے ہے گزرتا                        |
| ۵۳۰                            | نماز کے لئے سترے کی اُونچائی، چوڑائی،موٹائی کیسی ہوئی جا ہے؟            |
| ۵۳۰                            | نمازی کے آئے گئے فاصلے ہے گزر کتے ہیں؟                                  |
| ۵۳۰                            | نمازی کے سامنے ہے کوئی چیزاُ تھانے کا نماز پر اَرْ                      |
| ari                            | چھوٹا بچہا گرسامنے ہے گزرجائے تو نماز فاسدنہیں ہوتی                     |
| ari                            | بچ ں کا نمازی کے آگے ہے گزرنا                                           |
| ٥٢١                            | لمی وغیره کانمازی کےسامنے آجانا                                         |
| arr                            | طواف کرنے والے کا نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے                       |
| arr                            | حرم اور مبدینوی میں نمازی کے آگے ہے گزرنے کا تھم                        |
| ندمسائل                        | عورتوں کی نماز کے چ                                                     |
| ۵۳۳                            | عورت پرنماز کب فرض ہوتی ہے؟                                             |

| arr                                                                              | عورت کونماز میں کتناجسم ڈ ھانپیاضروری ہے؟                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۳                                                                              | ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے بنماز نبیں ہوتی                         |
| ۵۳۴                                                                              | عورت کا ننگے سریا ننگے باز ونماز پڑھنا                                       |
| ۵۳۴                                                                              | بچداگرمان کاسرورمیانِ نمازنگا کردیتو کیانماز ہوجائے گی؟                      |
| ۵۳۳                                                                              | ساژی با نده کرنماز پژهنا                                                     |
| ara                                                                              | کیاساڑی پہننے والی عورت بیٹھ کرنماز پڑھ سکتی ہے؟                             |
| ۵۳۵                                                                              | نماز میں سینے پردو پشہونااور بانہوں کا چھپانالازی ہے                         |
| ۵۳۵                                                                              | سجدے میں دوپٹہ بیچ آ جائے تو بھی نماز ہوجاتی ہے                              |
| ۵۳۵                                                                              | خوا تنین کے لئے اُ ذان کا انتظار ضروری نہیں                                  |
| ۵۳۲                                                                              | عورتوں کا حبیت پرنماز پڑھنا کیساہے؟                                          |
| ۵۳۲                                                                              | بیوی شوہر کی اِفتدا میں نماز پڑھ سکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۳۲                                                                              | محرمين عورت كانماز تراوت كباجماعت يزمهنا                                     |
| ۵۳٦                                                                              | عورت بعورتوں کی إمامت کرسکتی ہے ، گر مگر وہ ہے                               |
| عے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | عورتول كاكسى كمريس جمع موكرنما زبإجهاعت اداكرنا بدترين بدعه                  |
| ۵۳۷                                                                              |                                                                              |
| ۵۳۷                                                                              |                                                                              |
| ۵۳۸                                                                              |                                                                              |
| ۵۳۸                                                                              | عورتول کی جمعه اورعیدین میں شرکت                                             |
| نضرت صلى الله عليه وسلم كزماني مين عورتين حاضر موتى تفين؟ . • ١٩٥                | عورتوں کے مجدمیں حاضر ہونے پر بندش کیوں لگائی گئے ہے جبکہ آخ                 |
| ۵۳۸<br>نضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں عورتیں حاضر ہوتی تھیں؟ . ۹۳۹<br>۱۳۹۵ | عورتوں کامسجد میں نماز پڑھنا                                                 |
| ۵۲۱                                                                              | عورت خاص ایام میں تماز کے بجائے ذکر وسیج کرے                                 |
| ۵۳۱                                                                              | خوا تین کی نماز کی کمل تشریح                                                 |
| ۵۳۵                                                                              | عورتوں کی نماز کے دیگر مسائل                                                 |
| فاسد یا مکروہ ہوجاتی ہے؟                                                         | کن چیزوں سے نماز                                                             |
| ۵۳۸                                                                              | غیراسلامی لباس پین کرنماز اوا کرنا                                           |

| ۵۳۸             | نماز کے دفت مردوں کا تخنوں سے پنچے بإجامہ شلوار پہننا                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۸             | کیا دا زهی ندر کھنے والے کی تماز مکروہ ہے؟                             |
| ۵۳۹             |                                                                        |
| ۵۳۹             | کھے گریبان کے ساتھ نماز پڑھنا کیساہے؟                                  |
| ۵۳۹             | بغیررومالی کی شلواریا پاجامه میں نماز                                  |
| ۵۵٠             |                                                                        |
| ۵۵•             | سونا پهمن کرتماز ا دا کرتا                                             |
| ۵۵۰             |                                                                        |
| ۵۵۱             |                                                                        |
| ۵۵۱             | سونے کے دانت لگوا کرنماز پڑھنا                                         |
| ۵۵۱             | نظے سرمسجد میں آنا                                                     |
| ۵۵۲             | کپڑانہ ملنے کی صورت میں نظیر نماز پڑھنا                                |
| aar             | کیسی ٹو بی میں نماز پڑھنا جا ہے؟                                       |
| ۵۵۲             |                                                                        |
| ۵۵۲             | جرایں چین کرنماز اوا کرنامیج ہے                                        |
| sar             |                                                                        |
| لى              | نوٹ پرتصورینا جائز ہے، گوکہ جیب میں ہونے سے نماز ہوجائے ً              |
| 36r             | مجديش كيم بوع شيشے كے سامنے نماز اداكر نا                              |
| ۵۵۲             | كسى تحرير برنظر يرفي إآواز منفي المنازمين أوثق المسلم                  |
| ۵۵۳tر           | دوران نماز گمزی پردنت و یکمنا، چشمه اُ تارنا، منی کو پیمونک مار کراُ ژ |
| ۵۵۵             | •                                                                      |
| àaa             | نماز میں قرآن و مکھ کر پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| ۵۵۵             | عمل کثیرے نماز ٹوٹ جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| ۵۵۲ <u></u> ۲۵۵ | نماز میں جسم کومختلف انداز ہے حرکت ویتا سیح نہیں                       |
| ۵۵۷             | نماز میں موجچھوں پر ہاتھ پھیر نافعل عبث ہے                             |
| ۵۵۷             | نماز میں کپڑے میٹنا ما بدن ہے کھیلنا کروہ ہے                           |

| ۵۵۷               | ز کوع میں جاتے ہوئے تکبیر بھول جائے تو مجھی تماز ہوگئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۷               | رُکوع میں تجدے ک <sup>ی بیج</sup> پڑھنے سے نماز نہیں اوثی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۵۸               | نماز میں به مجبوری زمین پر ہاتھ ٹیک کراُٹھنے میں کوئی حرج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۵۸               | کیا نماز میں دائیں یا وَل کا انگوٹھاد یا کررکھناضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۵۸               | مجدے میں قدم زمین پرانگا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۵۹               | نماز میں ڈکار لینا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | نماز میں جمائیاں لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۲۰               | and the second s |
| ۵۲۰               | كيا فما زمين منصوبے بنا ناجا تزہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۲۰               | نماز کے دوران ''لاحل'' پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۲۱               | دورانِ نماز وسادس کودُ در کرنے کے لئے لاحول ولاقو ہ۔ الح پڑ هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۲۱               | نما ڑے دوران آگھیں بندندگی جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢٥               | خیالات ہے بیخے کے لئے آ تکمیس بند کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | ا كردوران نماز دل من يُر ب يُر ب خيالات آئين تو كيانماز يرهنا جيوز دي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۲۲               | نماز میں خیالات کا آناناز میں خیالات کا آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| atr               | مسكرانے سے نماز نہيں ٹوئتی ليکن باواز ہننے سے ٹوٹ جاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۲۳               | نماز میں قصداً بیرومرشد کا تصوّر جا ترنبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | نماز اور تلاوت قرآن میں آئے والے دساوی پرتو جہند میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۲۳               | نماز پڑھتے وقت جو خیالات آئیں اُن کی طرف توجہ ہر گزنددیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | نماز میں آئے والے وساوس کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۲۵               | غیر اِختیاری مُرے خیالات کی بردانہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | فیر اِختیاری بُرے خیالات کی پروانہ کریں<br>فیر اِختیاروساوس کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>۵</b> ۲۲       | غير إختياروساو <b>ن كاعلاج</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ארמ               | غیر اِختیاروساوس کاعلاج<br>گرے خیالات پرمواخذہ بیس ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ΔΥΥ<br>ΔΥΥ<br>ΣΥΥ | غير إختياروساو <b>ن كاعلاج</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ۵۲۷                      | نماز کی اوائیگی کے بعدوفت میں تر قرد موتو کیا کریں؟                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۷                      | نماز میں قبقہدنگانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے                                    |
|                          | نماز میں ہنسنا                                                           |
|                          | نماز کے اندررونا                                                         |
| ۵۲۹                      | تماز میں حضور صلی القدعلیہ وسلم کے نام پر ڈرود پڑھنے سے تماز نہیں اُوٹتی |
| ۵۲۹                      | نماز کے دوران اگر چھینک آئے تو کیا" الحمدللد" کہنا جاہے؟                 |
| ۵۲۹                      | نماز میں زومال ہے نزلہ صاف کرنا                                          |
| ۵۲۹                      | تمازی حالت میں منہ میں آنے والی بلخم نگلنا                               |
| ٠۵٤٠                     | نماز میں اُردوز ہان میں دُعا کرنا کیساہے؟                                |
| △∠•                      | آخری قعدہ چھوڑنے والے کی نماز باطل ہوگئ                                  |
| رات                      | تماز تو ژیے کے عذ                                                        |
| ۵۷۱                      | مالی نقصان برنما زکوتو ژنا جا تزہے                                       |
| ۵۷                       | ایک درہم مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو نماز تو ژنا جائز ہے             |
| ۵۷۱                      | نماز کے دوران گشدہ چیزیادآئے پر نماز تو ژدینا                            |
| a2r                      | سن مخفل کی جان بچانے کے لئے تماز توڑنا                                   |
| ۵۷۲                      | اكركونى بيهوش بوكركر جائة واس كوأشاف كي لئة نماز تو شكت بير؟             |
|                          | نماز میں زہریلی چیز کو ماریا                                             |
| ۵۷۳                      | نماز کے دوران بھڑ بشہد کی تھی دغیرہ کو مارنا                             |
| ۵۷۳                      | دروازے پرفقط دستک من کرنمازتو ژناجائز نہیں                               |
| ۵۷۳                      | والدین کے پکارنے پر کب نماز تو ڑی جا سکتی ہے؟                            |
| ۵۷۴                      | نمازکن حالات میں توڑی جاسکتی ہے؟                                         |
| نماز میں وضو کا ٹوٹ جانا |                                                                          |
| ۵۷۵                      | دوران نمازریاح رو کنے والے کی نماز کا تھم                                |
| ۵۷۵                      | دوران نماز وضوروث جائے پر بقیہ ٹمازی ادائیگی                             |
| ۵۷۵ <u>\$</u>            | مقتدی بال مام کا وضوثوٹ جائے تو جماعت ہے س طرح نکل کرنماز پوری کر ۔      |

| ۵۷۹    | دورکعات کے بعد دضوثوث جانے کے بعد کتنی رکعتیں دوبارہ پڑھے؟            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۲    | نماز پڑھنے کے بعد یا دآیا کہ وضوبیس نفارتو دویارہ پڑھے                |
| ۵۷۷    | وضوثو شنے والافخص صف سے کس طرح نکلے؟                                  |
| ۵۷۷    | يزي إجتماع كى نماز من وضوتوث جائے تو كيا كيا جائے؟                    |
| 844    | تماز میں وضوٹوٹ جائے تو کس طرح صف ہے نکلے؟                            |
| 544    |                                                                       |
| كام    | معدوركأ                                                               |
| ۵۷۸    | وضواور تیم نه کرینکے تو نماز اور تلاوت کیے کرے؟                       |
| ۵۷۸    | معندوری نماز کس طرح ہوتی ہے؟<br>معندور کی نماز کس طرح ہوتی ہے؟        |
|        | معذوركب شارجوكا؟                                                      |
| 449    |                                                                       |
| ۵۷۹    | اکر پاکل مخفے سے کتا ہوا ہوتو مصنوی باوں کودمونا ضروری نیس            |
| ۵۸۰    | •                                                                     |
| ۵۸۰    | بیشاب یا فانے کی حاجت کے باوجود تمازاداکرنا مروہ ہے                   |
| ۵۸۱,   | -                                                                     |
|        | قطره قطره پیشابآنے پرادا لیکی نماز                                    |
| ۵۸۲    |                                                                       |
|        | ذ ہنی معند ور نماز کس طرح اُوا کرے؟                                   |
|        | جس كاوضوقائم ندر بتا بهوده نماز كس طرح أواكري؟                        |
| _      | نماز پر ماتے ونت مجھے معلوم تھا کہ فدی یا پیٹاب کا قبلرہ میرے کیڑوں پ |
| ۵۸۳    |                                                                       |
| ۵۸۳    |                                                                       |
| ۵۸۵    | 1.4                                                                   |
| ۵۸۵    | _                                                                     |
| ΔΛΥr۸Δ | پیٹاب کے قطرے آنے والانماز کس طرح اواکرے؟                             |

| پیشاب کی بیاری ، اور نماز بیول جانے والے کی نماز وں کا تھم                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| جس فخص کا کان سنسل بهتا ہو، و و معذور شار ہوگا                              |
| كيامعدورى كى صورت يى نماز إشار عصب جائز ب؟                                  |
| یا خانے کے راستے سے کیڑے گرنے والے کی نماز اور اِعتکاف ڈرست ہے              |
| بادى بواسير والا ہر نماز كے لئے وضوكر لياكر ب                               |
| خروج رہے کی شکایت ہوتو معذور شار ہوگا                                       |
| تعمیس کے دیا ؤے ہیں میں گرگڑ اہٹ ہوتو نماز کا حکم                           |
| تماذِور                                                                     |
| تنجد کے وقت وزیر منا افغل ہے                                                |
| وترتبجدت بہلے پڑھے یابعدیں؟                                                 |
| شب قدر، شب براءت وغيره من وترآ خرشب من پڙهنا                                |
| وترکی نبیت کس طرح کی جائے؟                                                  |
| اگروتر کی نماز پڑھنے کے بعدیا چلا کہ منع صادق شروع ہوگئ ہے تو کیاوتر ہوگئے؟ |
| بغیرعذر کے ور بیٹے کراوا کرنامی نہیں                                        |
| ایک رکعت وتر پرد هناهی نبیس                                                 |
| وترکی تبسری رکعت میں وُعائے قنوت بھول جانا                                  |
| وترمين دُعائے قنوت کے بجائے " قل حواللہ " پڑھنا                             |
| رمضان کے در دن میں مقتری کے لئے دُ عائے تنوت                                |
| رُكوع كے بعد دُعا ئے تنوت پڑھنے كا تھم                                      |
| وترك دُما ئة تنوت رُكوع من يادا في يرقيام من والهن آف واللي كانماز          |
| وترش تجده كو                                                                |
| دُعائے تنوت کی جگہ سورہ اِخلاص پڑھنا                                        |
| دُعائے تنوت یادنہ ہوتو کوئی دُومری دُعار پڑھ کتے ہیں                        |
| وُعائ تُنوت يادنه بوتوكيا "ربنا أتنا في الدنيا حسنة" الخيرِ حمّا            |
| وتركى تنيسرى ركعت مين سورة إخلاص برز معنا ضروري نبيس                        |

| 69r        | وترکی تیسری رکعت میں الحمدو دیارند پڑھیں                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۵۹۳        | غیررمضان میں نماز ورز کی جماعت کیوں نہیں ہوتی ؟                           |
| ۵۹۳        |                                                                           |
| هري هے؟    | عشام کی نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ نماز نبیس ہوئی او کیاوتر بھی دویا، |
| ۵۹۳        | عشا کے فرض ہے پہلے وزر پڑھنا                                              |
| ۵۹۵۵۹۵     | نماز وتراکیلےاوا کرتے وقت جبرے پڑھنا کیماہے؟                              |
| ۵۹۵        | کیا وتر کے بعد کوئی بھی نمازنہیں پڑھ سکتے ؟                               |
| ۵۹۲۲۶۵     | اگروتراورتېجد کې نمازره جائے تؤ؟                                          |
| ي ادا ليگي | سنت نمازوں کم                                                             |
| ۵۹۷        | سنت مؤكده اورغيرمؤكده                                                     |
| ۵۹۷        | سنن ونو افل کیوں اور کس کے لئے پڑھے جاتے ہیں؟                             |
| ۵۹۷        | كياآج كے شينى دور ميں صرف فرض پڑھ لينا كافى ہے؟                           |
| ۵۹۸۸۶۵     | سنتیں اور نوافل پڑھنے کی شرعی حیثیت                                       |
| ۵۹۹        |                                                                           |
|            | آفس میں کام کی زیادتی کی وجہ سے ظہر کی سنتیں چھوڑ نا                      |
|            | كيا ظهر كى سنتول كاپڙ معنا ضروري ہے؟                                      |
|            | وقت کی تنگی کی وجہ ہے شتیں ترک کرنا                                       |
| ۲۰۰        | دُ كان كھولنے كى وجہ سے سنن مؤكدہ چھوڑ وينا                               |
| Y • •      |                                                                           |
|            | كيا أتخضرت صلى الله عليه وسلم سنت نمازي كمريس ادافر مات ينع؟              |
|            | سنت ِموً كده كاترك كرنا كيها ہے؟<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ۲۰۱        |                                                                           |
| ٦٠١        |                                                                           |
| Y+r        |                                                                           |
| Y+r        | کیاسنت حضور صلی الله علیہ وسلم کے لئے پڑھی جاتی ہے؟                       |

| ٦٠٢                  | فرض ہے پہلے وتر اور سنتیں پڑھنا چھے نہیں                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Y•r"                 | کیا فجر کی سنتوں کی بھی قضا ہوتی ہے؟                            |
| ۲۰۳                  | قضاسنت کی نبیت کس طرح کریں؟                                     |
| ۲۰۳                  | فجر کی منتیں رہ جائیں تو بعد طلوع پڑھیں                         |
| ۲۰۳                  | نمازِ فجرکے بعد فجر کی سنتیں ادا کرنا                           |
| وچہے؟                | سنن مؤكده ميں ہے مبح كى مؤكدہ سنتوں كى افضليت كى كيا            |
| ۲۰۴                  | فجر کی جماعت کفری ہوجائے توسنتیں کب ادا کی جائیں؟ .             |
| Y•A                  | فجری سنتیں کب ادا کریں؟                                         |
| ۲۰۵                  | اگر إ مام فجرگی نماز پژهار با هوتوسنتیس کس جگه پژهی جا کیس؟     |
| ۲۰۵                  | فجر کی سنتوں کی تقدیم وتا خیر پرعلمی بحث                        |
| Y+Z                  | سنتیں پڑھنے کے دوران اُ ذان یا اِ قامت کا ہوجانا                |
| ٧٠٨                  | ظهرا درعشاء ک <sup>سن</sup> تین اگرره جا ئین تو کب پڑھی جا ئیں؟ |
| ت پڑھ کا تو کیا کرے؟ | فرض سے پہلے والی جارر کعت سنتوں میں سے صرف دور کعب              |
| اع                   | ظہری جارسنیں اگرفرض سے پہلے ندیر صکیل او کب پڑھیر               |
| Y • 9                | أ ذان ہے بل سنتیں اوا کرنا                                      |
| ت ين سلام مجيرد ع؟   |                                                                 |
| نی ضروری ہے          | سنت مؤكده كي آخرى دوركعتول بس الحمد كے ساتھ سورة برا            |
| ٩١٠                  | سنتوں کے لئے جگہ بدلنا                                          |
| YII                  |                                                                 |
| YII                  | نما زِجعه کی سنتوں کی نبیت کس طرح کی جائے؟                      |
| 11r                  | نماز جعه کی کتنی سنتیں مؤ کدہ ہیں؟                              |
| YIF                  | عشاءي چارمنتين مؤكده بين ياغيرمؤ كده؟                           |
| YIF                  | عشاءی بعدی دوسنتی بہلے پڑھنا تیج نہیں                           |
| تضانمازی <u>ں</u>    |                                                                 |
| ٦١٣                  | نماز قضا کرنے کا ثبوت                                           |

| ٦١٣  | قضانماز کا اِ نکاراوراس کا جواب                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| אווי |                                                                           |
| 410  |                                                                           |
| ٠,١٥ | قضائماز کی نبیت اور طریقه                                                 |
| ۲۱۵  | قضانمازیں پڑھنے کا ملریقتہ                                                |
| 414  | قضانماز کی کون می نبیت سیج ہے؟                                            |
| 414  |                                                                           |
| YIY  | ملازمت کی وجہسے دن کی ساری تمازیں استصادا کرنا                            |
| ۲۱۷  | ظہر کی نمازعصر کے ساتھ اوا کرنے کی عادت بنانا                             |
| YIZ  | جان بوجھ کرنماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے                                    |
| 41A  | قضالمازوں کا حساب بلوغت سے ہے اور نماز میں سستی کی مناسب سزا              |
| Y19, | قضا نماز وں کا احساب بلوخت ہے ہوگا یا سات سال کی عمر ہے؟                  |
| Y19  | نماز،روزے کس طرح قضا کریں؟                                                |
| Yr+  | کیس کی بیاری کی وجہ سے نماز چھوڑنے والائس طرح نماز قضا کرے؟               |
| 4r•  | كب تك نضانمازيں پڑھى جائيں؟                                               |
| Yri  | عرك نامعلوم حصے ميں نمازيں قضا ہونے كاشبہوتو كياكرے؟                      |
| YF1  | تضانمازیں پہلے پڑھیں یاوتی نمازیں؟                                        |
| Yrr  | مُزشتة تغنانمازين پہلے پڑھیں یا حالیہ نغنانمازین؟                         |
| 4rr  | تضافمازوں کی ترتیب                                                        |
| 4rr  | عالت ِ قیام کی قضانمازیں مسافر کتنی پڑھے؟                                 |
| Yrr  | تضانمازین ذمه مول توصاحب ترتیب کب ہوگا؟                                   |
| Yrr  | إنج نمازوں ہے كم قضاوالا جماعت ميں شامل ہو كيا اور قضايا وآگئ تو كيا كرے؟ |
| Yrr' | لخلف اوقات کی نضاشده نمازیں کیے ادا کریں؟                                 |
| 4rr  | د ومری جماعت کے ساتھ قضائے عمری کی نیت سے شریک ہونا                       |
| 776  | كياسفركى مجبورى كى وجهد دوزان فماز قضاكى جاسكتى ہے؟                       |
| 4ra  | ں ہمانوں کے احترام میں نماز قضا کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |

| YFY          | تھکا وٹ یا نیند کے غلبے کی وجہ ہے نماز قضا کرنا                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| YrY          | اگرفرض دو باره پژھے جائیں تو بعد کی شتیں بھی دو بار ہ پڑھی جائیر                       |
| YFY          | صاحب پزتیب کی نماز قضا ہونے پر جماعت میں شرکت                                          |
| ٦٢٧,         | صاحب پرتنیب کی نماز                                                                    |
| Yr∠          |                                                                                        |
| YrA          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                  |
| YFA          | جماعت کھڑی ہونے ہے پہلے تضانماز پڑھنا                                                  |
| 779          | نفغانمازین بیخ وقنة نماز ول ہے قبل و بعد پڑھنا۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| YP4          | فجری سنت بھی تعنا کرے گا                                                               |
| Yr4          |                                                                                        |
| ٠            | نغنائے عمری کے اوا کرنے کے سیسے شخول کی تر دید                                         |
| ٣١           |                                                                                        |
| YTI          | نغنا نمازیں اوا کرنے کے بارے میں ایک غلط روایت                                         |
| ین           | معة الوداع من قضائع مرى كے لئے جارر كعات نفل پڑ حمات ج                                 |
| YFF          | حرمین میں نوافل اوا کرنے سے قضائمازیں بوری نہیں ہوتیں                                  |
| Yrr          | نضا نما زکعبشریف میں کس طرح پڑھیں؟                                                     |
| ٦٣٣          | بیت المقدس یارمضان میں ایک تضانماز ایک بی شارموگی                                      |
| Yrr          | ۲۷ ررمضان اور قضائے عمر کی                                                             |
| Yrr          | گر تضافمازی ذمه بون تو کیا تنجر نبیل پڑھ کتے ؟                                         |
| ٦٣٥          | تضافماز دل کے ہوتے ہوئے جنہ کے آتا بین دغیرہ پڑھنا                                     |
| YFO          | كَلْ قَصْانْمازُ ول كَي جَكِيصِلُوٰ ةَ الشَّبِيحِ بِيرُ هِمَا                          |
| ينا کافی ہے؟ | كيا قضائے عمري ميں سورة كے بجائے تين دفعہ ' سجان الله' 'پڑھ!                           |
| 4F0          | کیا خان کعبی تضائماز کا تواب سوے برابر ہوگا؟                                           |
| 4rs          | تف شده کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنا                                                        |
| 4P-4         |                                                                                        |
| чтч          | نماز کا فدیس طرح ا داکیا جائے؟                                                         |

| 42         | قضانمازوں کا فدیہادا کرنے کا طریقہ یہ۔                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣٧        | پانچ نمازوں سے زیادہ بہوش رہ کرفوت ہونے دالے کی نمازوں کا فدیددینا ہوگا    |
| ١٣٧        | کیا قضانمازوں کا فدیہ زندگی یا موت کے بعد دِیا جاسکتا ہے؟                  |
| YFA        | والدين كي قضاشده نمازول كي ادائيكي كاطريقه                                 |
| ٦٣٨        | صبح کی نماز چیموڑنے والا کب نمازاوا کرے؟                                   |
| YP4        | فجرى نماز قضا كرنے والے كے لئے توجہ طلب تين ياتيں                          |
| ٧۴٠        | فجری نماز نفنا کرنے کا وبال اوراُس کا تدارک                                |
| ۲۳۱        | قصداً نماز تضاکرنا کفرکے بعدسب سے بڑا ممناہ ہے                             |
| ۲۳۱        | فجری نما ذظهر کے ساتھ پڑھٹا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
|            | فجرکے بعد قضائماز                                                          |
| YFF        | نماز قعنا کرنے کے گناہ پر اِشکال اوراس کا جواب                             |
| Y//        | ظہراورعمری تضامغرب سے چندمنٹ بہلے پڑھنا                                    |
| ٣٣٣        | فجراورعمركے بعد تضانماز پڑھنا                                              |
| <b>ሣ</b> ም |                                                                            |
| <u> </u>   | ظهری نمازی سنتوں میں قضانمازی نیت کرنا                                     |
| <u> </u>   | سالهاسال کی عشاء اوروز نمازون کی قضائس طرح کریں؟                           |
| Yra        | عیدین، وتراور جمعه کی تضا                                                  |
| 4ra        | مثانے کے آپریشن کی وجہ سے نمازیں قضا کردیں تو کیا صرف فرض اور ورتر پر حیس؟ |
| ۲۳۵        | عشاء کے قضاشدہ فرض ایک نماز کے ساتھ اور دُوسری نماز کے ساتھ پڑھنا          |
| 4/°4       | وتر اورنقل تبجد کے وقت کے لئے جھوڑ دیئے اور پھرند پڑھےتو؟                  |
| <u> </u>   | کن سنتوں کی قضا کی جاتی ہے؟                                                |
| <u> </u>   | اگر فجر کی نماز تصابوجائے تو ظہرے پہلے گئنی ،اورظہر کے بحد گئنی پڑھیں؟     |
| YF4        | فجراورظهری نمازکب تضاہوتی ہے؟ نیز تضا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟                  |
| ነሾ∠        |                                                                            |
| Yr'        |                                                                            |
| Yr2        | P d m t                                                                    |
|            |                                                                            |

| ۲۳۸          | كياوترواجب كى قضاكے لئے سحيرة سبوكانى ہے؟                |
|--------------|----------------------------------------------------------|
|              | کیاسنتوں کی بھی نضاہوتی ہے؟                              |
| <u> ነ</u> ሮለ |                                                          |
| ۲۳٩          | ق به باسید                                               |
| <b>ነ</b> ሮዓ  |                                                          |
|              | بس میں سفر کی وجہ ہے مجبوراً قضاشد ہنماز وں کا کیا کریں؟ |
|              | کیا قغنائے عمری بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟                    |
|              | کیا تبجد کی تعنائجی ہوتی ہے؟                             |
|              | تبجد میں اُشخنے کی سستی کیسے ڈور ہوگی ؟                  |

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

## وضو کے مسائل

# عسل سے بہلے وضو کرنے کی تفصیل

سوال:...ایک قاری کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے شمل اور دضو کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ شمل کرنے ہے دضو ہوجا تا ہے، اس لئے شمل کے بعد دضو کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھی جاسکتی ہے، بلکہ جب تک اس شمل سے کم از کم دورکعت نہ پڑھ لی جائیں، دوبار دوضو کرنا گناہ ہے۔

یں نے خود بار ہا یہ مسئلہ کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن آپ جیسے الل علم حضرات ہے بھی استفادہ نہیں کیا اور اب تک فلکک وثبہات میں جنٹلار ہا، برائے کرم میری تبلی وشفی کے لئے اور و میگر جو جیسے قار ئین کی بھلائی کی خاطر ذرا تفصیلاً اس مسئلے کی وضاحت فرما ئیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وضویس ایک مرتبہ چوتھائی سرکاسے کرنا فرض ہے، اب اگرایک شخص پڑھسل کرنا فرض ہے تب تو وہ وضویجی کرے گا، لیکن ایک مخض یا کی کی حالت میں شسل کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ وہ ضوییں کرے گا۔ پھر چوتھائی سرکاسے چہ معنی؟ اور وہ کس طرح صرف شسل سے نماز پڑھ سکتا ہے، ایک حدیث چیش خدمت ہے:

حضرت عائشرضی الله عنبات روایت ہے کہ آنخ ضرت ملی الله علیه وسلم عسل کے بعد وضوئیں کرتے تھے اور عسل سے پہلے جو وضوکرتے تھے ،ای پراکتفا فر ماتے تھے (تر قدی ،ابوداؤد ،ابن ماجہ)۔ مندرجہ بالا حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وضور ملم علیہ اللہ علیہ کے وضویر اکتفا فر ماتے تھے ،لینی وضوضر ور فر ماتے تھے ،الہٰ امندرجہ بالا حدیث کی روشی میں تحریر فر ماکیں کہ بغیر وضو کے عسل سے پہلے کے وضویر اکتفا فر ماتے تھے ،لینی وضوش ور فر ماتے تھے ،الہٰ امندرجہ بالا حدیث کی روشی میں تحریر فر ماکن کے بینیں ، جبکہ مرکام وضوی فرض ہے؟

جواب:...وضونام ہے تین اعضاء (مند، ہاتھ اور پاؤل) کے دھونے اور سرکے کرنے کا۔ اور جب آ دمی نے سل کرلیا تواس کے من میں وضویمی ہوگیا۔ عنسل سے پہلے دضوکر لیماسنت ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث شریف نقل کی ہے، لیکن اگر کسی نے

(٢) ويـقـول القاضى في العارضة: لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الفسل ...إلخ. (معارف الشنن ج: ١
 ص:٣٩٨، طبع مكتبه بنورية كراچي).

 <sup>(</sup>١) ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة يعنى الوجه واليدين والقدمين ..... ومسح الرأس ...الخ. (الجوهرة النيرة ج: ١
 ص: ١٦، كتاب الطهارة، طبع مجتبائي دهلي، ايضاً هدايه ج: ١ ص: ١١ ١ عا طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) وسُنَة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ...... ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلّا رجليه فيه إشارة إلى أنه يمسح رأسه وهو ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمسح لأنه لا فائدة فيه لأن الإسالة تقدم المسح والصحيح أنه يمسحه .. إلخ. (الجوهرة النيرة ج: أص: ١٠ م عج مجبائي دهلي).

عنسل سے پہلے وضوئیں کیا، تب بھی عنسل ہوجائے گا، اور عنسل کے عمن جی وضویھی ہوجائے گا، سے کے معنی تر ہاتھ سر پر پھیرنے کے
(۲)
ہیں، جب سر پر پانی ڈال کرٹل لیا تو مسے سے بیڑھ کرٹنسل ہو گیا۔ بہر صال توام کا پیطر نیٹل کہ وہ عنسل کے بعد پھر وضوکرتے ہیں، بالک
غلط ہے، وضوئنسل سے پہلے کرٹا جا ہے، تا کے شمل کی سنت ادا ہوجائے ، شسل کے بعد وضوکرنے کا کوئی جواز نہیں۔ (۲)

## نہانے کے بعد وضوغیر ضروری ہے

سوال:...نہانے کے بعد بعض آدمیوں سے سناہے کہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں رہتی ،قر آن وحدیث کی روشی میں جواب دیں کہ آیا نہائے کے بعد وضو کے نہ کرنے کا طریق ڈرست ہے یانہیں؟

جواب:..نہانے سے وضوبھی ہوجا تاہے، بعد میں وضوکی ضرورت نبیں۔ <sup>(۳)</sup>

### عسل کرنے سے وضوہ وجائے گا

سوال: بیشل کرلیا، کین با قاعدہ وضوئیں کیا تو کیا یا قاعدہ وضوکرنا ضروری ہے؟ کیا اچھی طرح عسل کرنے کے بعد وضو نہ کیا جائے تو نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب:...جائز ہے، داللہ اعلم! (۵)

## عنسل کے دوران وضوکرلیا تو دویارہ وضوکی ضرورت نہیں

سوال: پینسل کے دفت جو دضو کیا جاتا ہے ، کیااس دضوے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے لئے عبیحدہ دضوکرنا پڑے گا؟

<sup>(</sup>١) وقرض الغسل المضمضة والإستنشاق وغسل سائر البدن. (هداية ج: ١ ص: ٢٩، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٢) والمسح إصابة البد المبتلة العضو ... إلخ. (شرح الوقاية ج: ١ ص: ٥٥، قرائض الوضوء، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الفسل. قال أبوعيسلى: هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الفسل. (ترملى ج: ١ ص: ١ ١ بناب الوضوء بعد الفسل، طبع دهلى). أيضًا: قال العلامة نوح أفندى: بل ورد ما يدل على كراهته، أخوج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ بعد الفسل فليس منّا اهـ تأمل. (رداغتار ج: ١ ص: ١٥٠ طبع ايج ايم سعيد). ويكره لـمن توضأ قبل غسله اعادة الوضوء بعد الفسل لمحديث عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الفسل إلّا ان ينتقبض وضوئة ... الخر (الفقه الإسلامي وأدلته، المطلب الخامس، مكروهات الفسل ج: ١ ص: ٣٨٢ طبع دارالفكر بيروت).

 <sup>(</sup>۵) ويقول القاضى في العارضة: لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الفسل ... الخ." (معارف السُنن ج: ١ ص: ٣٦٨) عن عائشة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الفسل. (ترمذى، باب الوضوء بعد الفسل ج: ١ ص: ١١، أيضًا: مشكّرة ص: ٣٨، باب الفسل، طبع قديمي).

جواب:..اس وضوے نماز پڑھ سکتے ہیں عسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں۔ (۱)

## صرف عسل كرابياتو كيانماز يراه سكتاب؟

سوال: منسل کرنے کے بعد نماز اُ داکرنے کے لئے دضونہ کریے تو کیا نماز اُ داہوجائے گی؟

جواب: ..نسل کے اندر وضویحی وافل ہوجاتا ہے، عسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضوکرنا جائے۔

### جمعہ کی نماز کے لئے حسل کے بعد وضوکرنا

سوال:.. جعد کی نماز کے لئے شسل کرنے کے بعد وضوکر ناضروری ہوتا ہے یانہیں؟ جواب: ..نیس اعسل کے بعد جب تک وضونہ ٹوٹے دویارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

## وضومين نبيت شرطتبين

سوال:...وضوكرنے كے لئے نيت كرنا ضروري ہے، ہم نے كتاب جن پڑھاہے كدمنہ باتھ دھونے ميں وہى كام كيا جاتا ہے جو وضو کرنے میں کرتے ہیں۔ اگر وضو کی نبیت نہیں کی گئی تو وضوئییں ہوگا، بلکہ صرف منہ ہاتھ دھونا ہوا، اس کے علاوہ وضو میں جو فرائض بين واي الرجيوث مين تو پيروضو كييد موا؟

جواب :...نیت کرنا وضویش فرض نبین، اگرمنه، باتھ، یاؤن دھو نئے جائیں اور سر کامسے کرلیا جائے ( کہ یہی چار چیزیں وضويل فرض بن ) تو وضو بوجا تاہے، البنة وضوكا ثواب تب ملے كاجب وضوكي نيت بھي كي بور (٢)

(١) بيل ورد ما يبدل عبلني كراهته، أخوج الطيراني في الأوسط عن ابن عياس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عبليبه ومسلم: من توضأ بعد الفسل فليس منّا .... أنّ عدم استحبايه لو يقى متوضأ إلى فراغ الغسل ...الخ. (حاشيه ودانحتار ج: ١ ص: ٥٨ ١ ، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لَا يتوضًّا بعد الفسل. (ترمذي، باب الوضوء بعد الفسل ج: ١ ص: ١١). وأبطُنا: قلو أحدث قبله ينبغي إعادته. (حاشية رد اغتار ج: ١ ص: ٥٨ قبيل مطلب في تحرير الصاع والمدو الرطل؛ طبع ايج ايم سعيد).

(٣) اليشأحوال بالا

فيجوز الوضوء بدون النيّة. (بدائع ج: ١ ص:٧١، طبع ايج ايم سعيد). (٣) وأما النية فليست من الشرائط.

 (۵) قال تعالى: "فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" (المائدة: ٢). ففرض الطهارة: غسل الأغضاء الثلالة يعني الوجه واليدين والقدمين ..... ومسح الرأس ...الخ. (الجوهرة النيرة ج: ا ص: ٣)-(٢) قال الحنفية: يسن للمتوضى البداية بالنيّة لتحصيل التواب. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ١ ص:٢٢٥). أيضًا: والنية سُنَّة لتحصيل الثواب لأن المأمور به ليس إلَّا غسلًا ومسحًا في الآية ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي مع جهله و فرضت في التيمم لأنه بالتراب وليس مزيلًا للحدث بالإصالة. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص. ١٣).

#### بغير وضو كيمحض نبيت سيه وضونبيس ہوتا

سوال: اکثر مقامات پرمسانید میں پانی کا انتظام نیس ہوتا ، اور پھروضو کے لئے کافی تکلیف ہوجاتی ہے ، میں نے سا ہے کہ اگر کہیں پانی دستیاب نہ ہوتو وضو کی نیت کرنے سے وضو ہوجاتا ہے۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ اگر وضو ہوسکتا ہے تو اس کی نیت بھی ایسے ہی کرنی ہوتی ہے جیسے ہم یانی کے ساتھ وضو کرتے وفت کرتے ہیں؟

جواب: .. محض وضو کی نیت کرنے ہے وضوئیں ہوتاء آپ نے غلط سنا ہے۔ شریعت کا تھم یہ ہے کہ اگر کسی جگہ وضو کے لئے پانی دستیاب نہ ہوتو پاک مٹی سے بیٹم کیا جائے '' اور پانی دستیاب نہ ہونے کا مطلب رہے کہ پانی کم ہے کم ایک میل و ور ہوء اس لئے شہر میں پانی کی دستیاب نہ ہونے کی کوئی وجزیس ، جنگل میں ایسی صورت پیش آسکتی ہے۔ (۱)

## اعضائے وضو کا تنین بار دھونا کامل سنت ہے

سوال:... ہمارے اسلامیات کے اُستاد نے بتایا ہے کہ دضوکرتے دفت ہاتھے دھونا ، کل کرنا ، ناک میں یانی ڈالنا ، منہ دھونا وغیرہ جوکہ تین دفعہ دھویا جاتا ہے ، دود فعہ بھی دھویا جاسکتا ہے ، کیا بیڈرست ہے ؟

جواب:...کاش سنت تین تین باردهونا ہے، وضود و باردهونے بلکہ ایک بی باردهونے سے بھی ہوجائے گا، بشرطیکہ ایک بال ک جگہ بھی خشک ندر ہے۔

#### وضوميس برعضوكوتنين بارييے زيادہ دھونا

سوال:...وضوکرتے وقت برعضوکو تمن مرتبہ دھونا سنت ہے، اگر کوئی عضودھوتے وفت تین سے زیاد و مرتبہ دھولیا جائے تو کیا وضویس فرق آ جائے گا؟

(۱) قال أبوحنيفة رحمه الله: لَا طهارة للصحيح إلّا بالماء أو بالصعيد في غير الأمصار وغير القوى إذا عدم الماء. قال أبوبكر: الأصل فيه قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلوة ..... فلم تجدوا ماءً فيتمموا صعيدًا طيبًا. (شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الحصاص ج: ١ ص:١٩٤ كتاب الطهارة، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت).

(٢) أما العدم من حيث الصورة والمعنى فهو أن يكون الماء بعيدًا عنه ولم يذكر حد البعد في ظاهر الرواية، وروى عن محمد
 انه قدره بالميل وهو أن يكون ميلًا فصاعدًا فإن كان أقل من ميل لم يجز التيمم. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٦).

(٣) عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا ...... قال أبو عيسى: حديث علي احسن شيء في هذا الباب وأصح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ان الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. (ترمذي ج. ١ ص: ٨، يباب مباجاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا). أيضًا: ومنها (أي من سنن الوضوء) تكراز الغسل ثلاثًا في منا يفرض غسله نحو اليدين والوجه والرجلين كذا في الهيط، المرة الواحدة السابقة في الغسل فرض. (عالمگيري ج. ١ ص: ٨، طبع وشيديه كوئنه).

جواب:...ایک عضو کوتین بارے زیادہ دھوتا کروہ اور پانی کا اِسراف ہے۔

کیا وضومیں اعضاء دھونے کی تر تبیب ضروری ہے؟

سوال:...وضو کے دوران اگر کوئی چیز مثلاً ناک میں پانی ڈالتا بھول جا ئیں اور پھر آخر میں یا پیردھونے ہے پہنے تین مرتبہ ناك ميں يانی ڈال ليں تو وضو ہوجائے گا؟

جواب:...بوجائے گا۔

تھنی داڑھی کواندر سے دھونا ضروری نہیں ،صرف خلال کافی ہے

سوال:...کیا وضوکرتے وقت تین و فعہ منہ دھونے کے بعد داڑھی کو اندر سے، باہر سے ترکرنے کے لئے بار بار ہاتھوں میں یانی کے کردھونا ضروری ہے؟

جواب:...داڑھی اگر تھنی ہو، کہ اندر کی جلد نظر نہ آئے تو اس کواُو پر سے دھونا فرض ہے اور اس کا خلال کرنا سنت ہے، اور اگر بلکی ہوتو بوری وا رامی کو یانی سے تر کرتا ضروری ہے۔

(١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: هنكذا الوضوء، فممن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. (مشكَّوة ج: ١ ص:٣٤، بـاب سُنن الوضوء). وفي المرقاة (ج: ١ ص: ١ ٣١) (فمن زاد على هذا فقد أساء) أي بترك السُّنَّة (وتعدى) أي حدها بالزيادة، (وظلم) أي على نفسه بسمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ..... أو لأنه أتلف الماء بلا فائدة. أيضًا: وفي الدر المختار: ومكروهه ..... ومنه المزيادة على الثلاث فيه تحريمًا لو بماء النهر والمملوك لد. وفي الشامية: قوله والإسراف أي بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية، لما أخرج ابن ماجة وغيره عن عبدالله بن عمرو ابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بسعد وهو يتوضأ فيقيال: مناهبذا السيرف؟ فيقيال: أفني الوضوء إسراف؟ فقال: نعم! وإن كنت على نهر جار. حليه، قوله ومنه أي من الإسراف الزيادة على الثلاث أي في الغسلات مع إعتقاد أن ذالك هو السُّنَّة لما قدمناه أن الصحيح أن النهي محمول على ذالك. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:١٣٢). وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص:٣٥ (طبع مير محمد كتب خانه): الْإستراف في حسبٌ السناء، الْإمسراف العمل فوق الحاجة الشرعية في فتاوي الحجة يكره صب الماء في الوضوء زيادة على العدد المسنون والقدر المعهود لما وردفي الخبر شرار آمّتي الذين يسرفون في صب الماء اهد

 (۲) شك في سعض وضوئه أعادما شك فيه لو في خلاله ولم يكن الشك عادة له وإلّا لا ... الخ. (درمختار مع الشامي ج. ١ ص. ٩ ٥ ١ ، قبيل مطلب في ابحاث الغسل). والترتيب في الوضوء سنة عندنا. (هداية ج: ١ ص. ٢٢).

 (٣) ويغسل . . . ما كان من شعر اللحية على اصل اللقن ولا يجب ايصال الماء إلى منابت الشعر إلا أن يكون الشعر قليلا تبدو منه المنابث كذا في فتاوي قاضي خان. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠، كتاب الطهارة). ويعطي أيضًا وجوب الإسالة على شعر اللحية لأنه أوجب غسل الوجه وحده بذالك واختلف فيه الروايات عند أبي حنيفة فعنه يجب مسح ربعها وعنه مسح ما يـلاقي البشرة وعنه لا يتعلق بشيء وهو رواية عن أبي يوسف وعن أبي يوسف إستيعابها وأشار محمد رحمه الله في الأصل إلى أنه يسجب غسل كله قيل وهو الأصح وفي الفتاوي الظهيرية وعليه الفتوي لأنه قام مقام البشرة فتحوّل الفرض إليه كالحاجب وقبال في البدائع عن ابن شجاع انهم رجعوا عما سوى هذا كل هذا في الكثة أما الخفيفة التي تري بشرتها فيجب إيصال الماء إلى تحتها. (فتح القدير ج: ١ ص: ٩ طبع دار صادر بيروت).

## آب ِزمزم ہے وضواور عسل کرنا

سوال:...مولاناصاحب! می مکه کرند میں رہتا ہوں، کی دنوں سے اس مسئلے پر دِل میں أبجس رہتی ہے، برائے مہر ہانی اس کا شری حال بنا کیں، آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ مولاناصاحب! ہم پاکستان میں تھے تو آب دمزم کے لئے اتن محبت تھی کہ کچھ بتانہیں سکتے ،اب بھی وہی ہے، ایک قطرے کے لئے ترستے تھے، یہاں لوگ دضوکرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یانہیں؟ نماز کے لئے دضوکر لینا جائز ہے یادب کے خلاف ہے؟ تفصیل ہے جواب تکھیں۔

چواب: ... جوتن ہاوضواور پاک ہو، وہ اگر تھن برکت کے لئے آب زمزم ہے وضو یا تھسل کر ہے تو جا زہے۔ ای طرح کسی پاک کیڑے کو برکت کے لئے زمزم ہے بھگونا بھی ڈرست ہے، لیکن بے وضوآ دی کا زمزم شریف ہے وضوکرنا یا کسی جنبی کا اس سے قسل کرنا کروہ ہے، مشرورت کے وقت (جبکہ ڈوسرا پائی نہ طے) زمزم شریف ہے وضوکرنا تو جا زنہے، گرفسل جنابت بہر صال مکروہ ہے۔ ای طرح آگر بدن یا کیڑے پر نجاست تی ہواس کو زمزم شریف ہے دھونا بھی مکروہ ہے، بلکہ بقول بعض حرام ہے۔ یہ تکم زمزم ہے۔ استنجا کرنے کا ہے۔ نقل کیا جمیا ہے کہ بعض لوگول نے آب زمزم ہے استنجا کیا تو ان کو بواسیر ہوگئی۔ خلاصہ بید کہ زمزم نہایت متبرک ہے۔ اس کا ادب ضروری ہے، اس کا بینا موجب خیرو برکات ہے، اور چبرے پر، سر پراور بدن پر ڈالنا بھی موجب برکت ہے، لیکن نہاست ذائل کرنے کے لئے اس کو استعمال کرنا ، نا تروا ہے۔ (۱)

## بہلے وضوے نماز پڑھے بغیر دو ہارہ وضوکر نامکروہ ہے

سوال:...اگر کسی مخفس کونسل جنابت کی حاجت نہیں ہے، یعنی وہ پاک ہے، وہ صرف نہا تا ہے، ظاہر ہے نہائے ہیں اس کا جسم سر سے لے کر پیر تک بھیکے گا ،اس صورت میں وہ مخص بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ یا در ہے کہ وہ مخص صرف نہا یا ہے، اس نے نہانے سے پہلے اور نہ نہانے کے بعد وضو بنایا ہے، لیکن سر سے پیرتک یانی ضرور بہایا ہے۔

جواب: ... خسل کرنے سے وضو ہوجاتا ہے، اس کے خسل کے بعد وضوکرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد وضوکر نے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھ سکتا ہے، اس جب تک اس خسل سے کم دورکعت نہ پڑھ لی جا کیں یا کوئی دُوسری عباوت جس میں وضوشرط ہے، اوا نہ کر لی جائے ، دوبارہ وضو کرنا کمروہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) ويجوز الإغتسال والتوضو بماء زمزم ولا يكره عند الثلاثة خلافًا لأحمد على وجه التبرك أى لا بأس بما ذكر إلّا أنه ينبغي أن يستعمله على قصد التبرك بالمسح أو الغسل أو التجديد في الوضوء ولا يستعمل إلّا على شيء طاهر فلا ينبغي أن يغسل به ثوب نجس ولا أن يغتسل به جنب ولا محدث ولا في مكان نجس ويكره الإستنجاء به وكذا إزالة النجاسة الحقيقة من ثوبه أو بدمه حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذالك ويقال إنه استنجى به بعض الناس فحدث به الباسور ـ (ارشاد السارى ص: ٣٠٠، طبع دار الفكر بيروت، شامى ج: ا ص: ١٨٠، ج: ٢ ص: ٢٢٥، طبع ايج ايم سعيد) ـ

 <sup>(</sup>۲) عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. (ترمذي، باب الوضوء ج. ١ ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) ومقتضى هذا كراهته وإن تبدل المحلس ما لم يؤد به صلاة أو نحوها ...الخ. (شامى ج: ١ ص: ٩ ١ ١ مطلب في الوضوء على الوضوء).

سوال:..اخبار جنگ میں آپ کے کالم میں ایک سوال کے جواب میں کہ نہائے ہے بنل یا بعد وضونہ کرنے کے باوجود نہالینے سے وضو ہوجا تا ہے اور اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ شسل کے بعد اگر وور کعت نہ پڑھی جائے اور وضو کیا جائے تو گن ہگار ہوگا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ، مہر بانی فر ماکر ذراوف حت ہے مجھا دیں۔

جواب: ...دو با تین مجھ لیجئے! اقال یہ کوشل میں جب پورے بدن پر بانی بہالیہ تو وضو ہو گیا ، وُ وسر لفظوں میں عنسل کے اندروضوخود بخو دواخل ہوجا تا ہے۔ وُ وسر کی بات یہ کہ وضو کے بعد جب تک اس وضوکو استعال نہ کرلیا جائے ، و دبارہ وضوکر نا کروہ ہے۔ اور وضوکو استعال کرنے کا مطلب میہ ہے کہ اس وضوے کم از کم دورکعت نماز پڑھ کی جائے ، یا کوئی ایسی عبادت کر لی جائے جس کے لئے وضوشر طے ، مثلًا: نماز جنازہ ، مجد کہ تلاوت۔ (۱)

سوال:... جب ہم عسل کرتے ہیں تو ہم صرف انذرو بیرُ استعمال کرتے ہیں، میں نے کافی حضرات ہے دریافت کیا کہ ہم جو پہلے وضوکرتے ہیں وہ ہوجا تا ہے یانہیں؟ تو ہرا کیک نے یہی جواب دیا کہ کیڑے پہننے کے بعد دویارہ وضوکر نا ضروری ہے، ورندنماز نہیں ہوتی۔

جواب: ... خداجانے آپ نے کس سے پوچھا ہوگا! کس عالم سے دریافت فرمائے عسل کر لینے کے بعد دوبارہ وضوکر نے کا جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی عالم دین قاکل نہیں، اور یہ جومشہور ہے کہ بر ہند ہونے سے وضوثوث جاتا ہے یا کہ بر ہند ہونے کی حالت میں وضوئیں ہوتا، یکفش فلط ہے۔

### ایک وضوے کی عبادات

سوال:...اگردضوقر آنِ پاک یز ہے کی نیت ہے کیا ،تواس دضوے نماز جائز ہے پانبیں؟ جواب:...دضوخواہ کسی مقصد کے لئے کیا ہو،اس ہے نماز جائز ہے،ادر ندصرف نمی ز، بلکداس دضو ہے دہ تمام عبادات جائز ہیں جن کے لئے طہادت شرط ہے۔(")

(٢) ويقول القاضى في العارضة لم يختلف أحد من العلماء في أن الوصوء داخل في الغسل إلخ. (معارف الشنن ج: ١
 ٣٩٨).

(۳) برہند ہونا نوبقش وضویس سے نبیس ان لئے کی نے اس جزئید کا تذکر ونبیس کیا۔ ایضاً دیکھئے: فقادی دارالعلوم دیوبند جے: اس ۵: ۱۳۵ء خیر الفتادی ج:۲ مس:۵۳۔

(٣) والطهارة ..... شرعًا النظافة عن حدث أو خبث .... وحكمها إستباحة ما لا يحل بدونها وسببها أى سبب وجوبها ما لا يحل فعله فرضا كان أو غيره كالصلاة ومس المصحف إلّا بها أى بالطهارة. (الدر المختار مع رد اعتار ج: ١ ص: ٨٣، ٨٣، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>١) ان الوضوء عبادة عبر مقصودة لذاتها فإذا لم يؤدّ به عمل مما هو المقصود من شرعيته كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة لكونه عبر مقصود لذاته فيكون إسرافًا محصًا، وقد قالوا في السحدة لما لم تكن مقصودة لم يشرع التقرب بها مستقلة وكانت مكروهة وهذا أولى. (رداعتار ج. ١ ص ١١٩).

### ایک وضوے کئی نمازیں

سوال:...میں عصر کے وقت وضو کر لیتی ہوں اور ای وضو ہے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں ، ہماری پڑوئ کہتی ہے کہ ہر نماز کے لئے الگ وضوکر نا چاہئے ، دونوں میں ہے کیا سمجے ہے؟

(۱) جواب ن…اگروضوندٹو ٹے توایک وضوے کی نمازیں پڑھ کتے ہیں، ہرنماز کے لئے وضوضروری نبیں، کرلے تواجیعا ہے۔

## یا کی کے لئے کئے گئے وضوے مماز پڑھنا

سوال:... پاک کے لئے جووضو کیا جاتا ہے، کیااس وضو سے نماز بھی پڑھی جاسکتی ہے؟ جواب:...وضوخواہ کسی مقصد کے لئے کیا ہو، اس سے نماز جائز ہے۔

## قرآن مجید کی تلاوت کے لئے کئے ہوئے وضویے نماز پڑھنا

سوال:...اگروضوقر آن پاک پڑھنے کی نیت سے کیا ہوتواس وضو سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب:...نصرف نماز بلکداس وضو سے دین اسلام کی تمام عبادات ادا کی جاسکتی ہیں۔

## وضوير وضوكرتے ہوئے ادھوراجھوڑنے والے كى نماز

سوال:... پہلے ہے وضوتھا،کین تُواب کے لئے دوبارہ نماز ہے پہلے وضوکرنے لگا تھا کہ استے میں نماز کھڑی ہوگئی،جس کی وجہ ہے وضودرمیان میں چھوڑ کرنماز میں شامل ہو گیا،آیااس پُرانے وضوے نماز ؤرست ہوگئی؟ چواب:...اگر پُرانا وضومجے ہے تو نماز سجے ہے۔

## كيانماز جنازه والے وضوے وُ وسرى نمازى پردھ سكتے ہيں؟

سوال: ...جود ضونماز جنازه پر صنے کے لئے کیا گیا تھا،اس وضوے نماز بنج گاند پر صابحتے ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئًا لم تكن فعلته؟ قال: عمدًا فعلته قال أبو عبسى والعمل على هدا عند أهل العلم أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة إستحبابًا وارادة الفضل (ترمذي ج: ١ ص: ١٠)، باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد).

<sup>(</sup>٢) گزشته منح کا حاشیه نمبر ۳ ملاحظه بو۔

<sup>(</sup>۳) الضار

<sup>(</sup>٣) ايضا صفحة هذا كأحاشية تمبرا\_

جواب :... پڑھ سکتے ہیں! تکرنماز جنازہ کے لئے جو تیٹم کیا جائے ،اس ہے ذومری نمازین نہیں پڑھ سکتے۔ ( )

# غسل کے دوران وضوٹوٹ جانا

سوال:...غسل کرنے سے پہلے وضوکیا ہمیکن غسل کے دوران اگر وضوٹوٹ جائے اورغسل کے بعد کوئی نماز بھی نہ پڑھنی ہو ( کسی نماز کا وقت قریب نہ ہو ) تو کیاغسل کے بعد وضود و ہارہ کرنا چاہئے ؟

جواب:...اگر وضوثو ٹے کے بعد قسل کیا اور اس ہے وضو کے اعضاء دوبارہ وُصل گئے ، اس کے بعد وضوتو ڑنے والی کوئی چیز چیش نہیں آئی تو اس کا وضو ہو گیا ، نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔

## جس عسل خانے میں بیشاب کیا ہو،اس میں وضو

سوال:... ہمارے کھر میں ایک عنسل خانہ ہے، جہاں ہم سب نہاتے ہیں، اور رات کو اُٹھ کر پیٹا بھی کرتے ہیں، اور مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، کیااس عنسل خانے میں وضوکر ناجا کڑہے؟

جواب: بینسل فانے میں پیٹاب بیں کرنا جائے ،اس ہے وسوے کا مرض ہوجاتا ہے، اور اگراس میں کسی نے پیٹاب کردیا ہوتو وضوے پہلے اس کودھوکریا کسر لینا جائے۔

## جس عسل خانے میں پیشاب کیا جاتا ہو، اُس میں وضو

سوال: ... نسل فانے میں ہم نہاتے ہیں اور نہاتے وقت پیٹا بھی کردیتے ہیں ، کیاوہاں وضوکر ناجا کز ہے یا کہ ناجا کز؟ جواب: ... نسل فانے میں بیٹا بنہیں کرنا جا ہے '' پختہ فرش کواگر پاک کرلیا جائے تو وہاں وضوجا کز ہے۔

## عسل خانے میں وضو

سوال:... ہمارے گریں دونسل خانے ہیں، جن میں سے ایک انہے ہاتھ ہے۔ میں اور گھر وانے اکثر اس میں خسل بھی کر لیتے ہیں اور دضو بھی۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ بیغلط ہے، کیونکہ خسل اور وضو تو طہارت حاصل کرنے کے لئے کئے جاتے ہیں، جبکہ

 <sup>(</sup>۱) قوله بخلاف صلوة جنازة أى فإن تيممها تجوز به سائر الصلوات لكن عند فقد الماء، وأما عند وجوده إذا خاف فوتها فإن معارة أخرى إذا لم يكن بينهما فاصل كما مرّ، ولا يجوز به غيرها من الصلوات ... الخ. (فتاوى شامى حال مريد)
 شامى حال ص:٣٥٥، قبيل مطلب في تقدير الغلوة).

<sup>(</sup>٢) اليناً ص: ١٣ كماشي نبرسام اور ص: ١٩ كاماشي نبرا طاحظهول-

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهنى أن يبول الرجل في مستحمه وقال: ان عامة الوسواس منه. (ترمذى ج: الوسواس منه. (ترمذى ج: الص.٥).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مفعل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه . .الحديث ـ (ترمذي ج: ١ ص:۵) ـ

بيت الخلامين تو يجه يره هنا بهي جائز نبين-

جواب :...اس عشل خاتے میں وضوجا تزہے ، وُ عائمیں اس میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لی جائمیں۔ <sup>( )</sup>

گرم یانی ہے وضوکرنا

سوال: ... گرم پانی سے دضوکرنا جا ہنے یانہیں؟ جواب: ... کوئی حرج نہیں۔ (۱)

گرم پانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں

سوال:...سردی کے دنوں میں عمو مأمسا جدمیں گرم پانی کا اِہتمام کیا جاتا ہے، جس سے نمازی دضوکرتے ہیں ، کیا اس طرح مرم پانی سے دضوکر نا دُرست ہے؟

جواب:...کوئی حرج نبیس \_ <sup>(س)</sup>

بلکوں باناک کامیل پڑنے والے پانی ہے وضو

سوال:..وضو کے پانی میں اگر بلکوں کا ایک بال ،آنکھوں کا چیپر اور ناک کامیل کم یازیادہ پڑجائے ،تو کیااس پانی سے وضو جائز اور ڈرست ہے؟ یابد پانی تا پاک ہوجائے گا؟

جواب: ... وضوجا تزے، پانی ناپاکنیں ہوگا۔ (م)

دوران وضوكسي حصے كا خشك ره جانا

سوال:...اگردضو کے دوران کوئی حصہ خٹک رہ جائے تو دوبارہ وضوکرنا جاہئے یااس جصے پریانی ڈالنا جاہئے؟

<sup>(</sup>۱) في الدر المختار: والبداءة بالتسمية قولًا وتحصل بكل ذكر ..... قبل الإستنجاء وبعده إلا حال إنكشاف وفي محل نجاسة فيسمى بقليه. وفي رد المحتار: الظاهر أن المراد أنه يسمى قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعدّ لقضاء الحاجة، وإلا فقبل دخوله فلو نسى فيهما سملى بقليه ولا يحرك لسانه تعظيمًا لاسم الله تعالى. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٩٠٩).

 <sup>(</sup>۲) (وان تغیر) أى الماء (بالطبخ بعدما خلط به غیره) قید به الأنه إذا طبخ به وحده و تغیر بجوز الوضوء به ... الخ. (البنایة فی شرح الهدایة ج. ۱ ص: ۲۱۸ بناب النمناء اللذي بجوز به الوضوء وما لا بجوز، طبع حقانیه). أيضًا و توضأ عمر رصى الله عنه بالحمیم. (بخاری ج: ۱ ص: ۳۲ كتاب الوضوء).

<sup>(</sup>٣) خواله بالا

<sup>(</sup>٣) قوله عليه السلام: الماء طهور لا يتجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. (هداية ج: ١ ص: ٢ ١ ، كتاب الطهارة).

جواب:...صرف اتنے جھے کا دحولینا کافی ہے،لیکن اس ختک جھے پر پانی کا بہانا ضروری ہے،مرف گیلا ہاتھ پھیرلینا کافی نہیں۔

#### وضو کے بیچ ہوئے یانی سے وضوجا تزہے

سوال:...اگرایک نمازی وضوکرتا ہے، اور جس برتن میں پانی لے کر وضوکیا اس برتن میں پچھے پانی پچ جاتا ہے، اس بچے ہوئے پانی کوؤ وسرا آ دمی وضوکے لئے استعمال کرسکتا ہے یائییں؟

جواب:...وضوكا بچاموا پانى پاك ہے، ؤوسرا آ دى اس كواستعال كرسكتا ہے۔

### مستعمل یانی سے وضو

سوال:...ستعمل پانی اور غیرستعمل پانی جبکه بیجا جمع ہوں ، کوئی اور پانی برائے دضونہ طے ادر ستعمل اور فیرستعمل برابر ہوں ،مثلاً :ا یک لوٹامستعمل اورا یک لوٹاغیرمستعمل ہو،اب فرما کیں کہ اس صورت میں کیا کریں ، وضویا تیم ؟

جواب:...مستعل اورغیرستعل پانی اگریل جائیں تو غالب کا اعتبار ہے، اور اگر دونوں برابر ہوں تو احتیاطاً غیرستعمل کو مغلوب قرار دیا جائے گا ، اور اس سے دضومی نہیں۔ (۲)

' نوٹ :...ستعمل پانی وہ کہلاتا ہے جو دضوا در عسل کرتے وقت اعضاء سے گرے۔ اور جس برتن سے دضو یاعسل کر دہے ہوں ، دضوا در عسل کے بعد جو پانی ، نیچ جاتا ہے ، وہ ستعمل پانی نہیں کہلاتا۔

#### بوجه عذر کھڑ ہے ہو کروضو کرنا

سوال: ... كيا كمر عبد وكروضوكيا جاسكان ب، جبكه بيند كروضوكر في من تكليف مو؟

(١) ولو بقيت على العضو لمعة، لم يصبها الماء، قصرف البلل الذي على ذلك العضو إلى اللمعة جاز كذا في المعلاصة.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٥، كتاب الطهارة، قرائض الوضوء).

(۲) عن أبي حية قال: رأيت عليًا توضأ فعسل كفيه حتى انقاهما ثم مضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا وزراعيه ثلاثًا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترملي والتسائي (مشكوة ص: ۲۱). أيضًا: عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا (بخاري ج: اص: ۳۲، كتاب الوضوء). تنميل كن للاظهارة، طبع بيروت.

(٣) كمستعمل فبالأجزاء فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل وإلّا لَا ـ (درمختار) وفي الشامية: قوله: (وإلّا لَا)
 أي وإن لم يكن المطلق أكثر بأن كان أقل أو مساويًا لا يجوز ـ (شامي، كتاب الطهارة، باب المياه ج: ١ ص: ١٨٢).

(٣) الماء المستعمل ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، ومتى يصير الماء مستعملًا؟ الصحيح أنه كما زال عن العضو صار مستعملًا. (هداية ج: ١ ص: ٣٩ الماء المستعمل). 

#### کھڑے ہوکر بیس میں وضوکرنا

سوال:...آج کل گھروں میں بیس گلے ہوئے ہیں، اورلوگ زیادہ تر بیسن سے ہی کھڑے ہوکر دضو کر لیتے ہیں، دضو کھڑے ہوکر کرنے سے نماز ہوجاتی ہے؟

#### كيرْ \_ خراب بونے كا انديشه بوتو كھر \_ ے بوكر وضوكر نا

سوال:...کھڑے ہوئے آدی وضوکر لے، بیٹنے سے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، اورا کھڑا وقات آدمی کھڑے
ہوکر وضوکر تے ہیں تو کیا نماز ہوجاتی ہے یا کنہیں؟ کیونکداس جگہ جس صرف ہینک سٹم ہے اور جیٹنے کی جگہ نیس ہے۔
ہوکر وضوکر تے ہیں تو کیا نماز ہوجاتی ہے یا کنہیں؟ کیونکداس جگہ جس صرف ہینک سٹم ہے اور جیٹنے کی جگہ نیس ہے۔
جواب:...اگر بیٹنے کا موقع نہ ہوتو کھڑے ہوکر وضوکرنے جس کوئی حرج نہیں، چینٹوں سے پر ہیز کرنا جا ہے۔ (")

#### قرآن مجیدی جلدسازی کے لئے وضو

سوال:... پس بنیادی طور پر جلدساز ہوں، میری دُکان پر ہرضم کی اسٹیشنری وغیرہ کی جلدسازی ہوتی ہے، جس میں سرفہرست قرآن کریم کی جلدسازی ہے۔ میراطریقنہ کاریہ ہے کہ جلدسازی ہے قبل صرف ہاتھوں کو دھوکر جلدسازی کرتا ہوں، تاہم بحثیت مسلمان میرے دِل وو ماغ میں یہ بات ہمیشہ کھنگتی رہتی ہے کہ قرآن کریم جیسی عظیم الرتبت کتاب کی جلدسازی اگر باوضو کی جائے تو زیادہ بہتررہ کے اس موقع پر بیسو چتا ہوں کہ جہاں قرآن کریم کی جائے تو زیادہ بہتررہ کے اس موقع پر بیسو چتا ہوں کہ جہاں قرآن کریم کی کتابت، طب عت ودیگر مراحل طے پاتے ہیں، تو کیا سارے افراد باوضو ہوکرائ کام کو پایئے تکیل تک پہنچاتے ہیں؟ اس سلسے میں کی لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا: میاں! آپ صرف نماز پڑھا کریں، بیکوئی اہم مسکنیس اور ندبی فرض! براہ کرم میری اُلبھن دُورفرما کیں۔

 <sup>(</sup>١) فآداب الوضوء الجلوس في مكان مرتفع تحرزًا عن الغسالة واستقبال القبلة. (مراقى الفلاح ص٣٢، طبع مير محمد، أيضًا: درمحتار مع رد انحتار ج: ١ ص: ٢٤١، مطلب في مباحث الإستعانة في الوضوء بالغير).

 <sup>(</sup>٢) وفي البخاري في رواية ابن عباس رضى الله عنه: ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي ...الخـ
 (ج. ١ ص: ٣٠٠، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره).

<sup>(&</sup>lt;sup>m</sup>) الينمأحواله نمبرا الماحظه و\_

<sup>(</sup>٣) الصَاْحوارمُبراء ٢ ملاحظه بو-

جواب:... قرآنِ کریم کے اوراق کو بغیروضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، آپ'' کی لوگوں ہے مشورہ'' نہ کریں ، قرآنِ کریم کی جلد سازی کے لئے وضوکا اہتمام کریں ، اگر معذور ہے تو مجبوری ہے ، تا ہم اس کو ہلکی اور معمولی بات نہ مجھا جائے۔

#### وضوكرنے كے بعد باتھ مند بونچھنا

سوال:...وضوکرنے کے بعد ہاتھ منہ یو نچھنے سے ثواب میں کوئی کی بیشی تونہیں ہوجاتی؟ جواب :..نہیں! (۲)

### وضو کے بعداعضا پرلگا یانی پاک ہے

سوال:...ایک صاحب نے بیمسکلہ بیان کیا کہ وضو کے بعد جس رومال سے ہاتھ صاف کیا ہے، وہ نا پاک ہوجا تا ہے۔ کیا بُھیک ہے؟

جواب:...وضوکے بعد جو پانی اعضاء کولگارہ جاتا ہے، وہ پاک ہے۔اگراس کوتولیہ سے صاف کردیا جائے تو تولیہ کے نایاک ہونے کی کوئی دجہ بیں۔

#### وضوے بہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا

سوال:...مسواک کرے عصر کا دضو کیا، پھر مغرب کی ثماز کے لئے وضو کرنے سے پہلے دوہارہ مسواک کرنا ضروری ہے؟ حالانکہ عصرا ورمغرب کے درمیان کچھ نہ کھایا اور تہ پیا ہو؟

جواب:...وضوکرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے،خواہ وضو پر وضوکیا جائے، اور کھانے کے بعد مسواک کرنا الگ (") سنت ہے۔

(۱) وكذا اغدث لا يسمس المصحف إلا يغلافه، لقوله عليه السلام: لا يسس القرآن إلا طاهر ... الخر (هداية ج: ۱ ص: ۳۸). أيطبًا: ولا يسمس المصحف لقول الله تعالى: "لا يسمه إلا المطهرون" وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: وأن لا يسمس القرآن إلا طاهر. (شرح مختصر الطحاوي ج: ۱ ص: ۳۲۵، أيضًا: التلخيص الحبير ج: ۱ ص: ۱۳۱، ع: ۳ ص: ۱۵ حديث نمير: ۱۸۸۸).

(۲) عن عائشة قالت: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. (ترمذى ج: ١ ص ١، باب
السمنديل بعد الوضوء). أيضًا: قوله والتمسح بمنديل .... ففي الخانية ولا يأس به للمتوضى والمغتسل روى عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يفعله ... الخ. (شامي ج: ١ ص: ١٣١، مطلب في التمسح بالمنديل).

(٣) ورد بان ما يصيب منديل المتوضى وثيابه عفو اتفاقًا، وإن كثر (وهو طاهر) در مختار. وفي الشامي (قوله عفو اتفاقا) أي لا مواخذة فيه ...الخ. (درمختار مع الشامي ج: الص: ٢٠٠، باب المياه).

(٣) والسواك سُنَة مراكدة. (در مختار) وفي التاتارخانية عن التتمة: ويستحب السواك عندنا عند كل صلوة ووضوء وكل ما يغير الفم وعند اليقظة ... الخد (شامي ج: ١ ص: ١١ ١ كتاب الطهارة، قبيل مطلب في منافع السواك). أيضًا: (والسواك سُنَة) ...... وذالك ثما روى عنه صلى الله عليه وصلم أنه قال: لو لَا أن أشَقَ على أمّتي الأمرتهم بالسواك عند كل طهور. (شرح محتصر الطحاري ج: ١ ص: ١٠٠١، باب السواك).

#### 4

#### مسواک کرناخوا تین کے لئے بھی سنت ہے

سوال:..کیانمازے پہلے دضویں مسواک کرنامورتوں کے لئے بھی ای طرح سنت ہے جیسے مردوں کے لئے؟ چواب:...مسواک خواتین کے لئے بھی سنت ہے،لیکن اگر ان کے مسوڑ ھے مسواک کے متحمل نہ ہوں تو ان کے لئے دنداسہ کا استعال بھی مسواک کے تائم مقام ہے، جبکہ مسواک کی نبیت سے استعال کریں۔ (۱)

#### وضوکے بعد عین نمازے پہلے مسواک کرنا کیساہے؟

سوال:... بین اپنی پھوپھی کے ہاں ریاض گیا تھا، وہاں ہیں نے مجد ہیں دیکھا، نوگ مفوں ہیں بیٹے مسواک کررہے ہیں،
جب کبتر نے تحبیر کہنی شروع کی تو انہوں نے پہلے مسواک کی اور کھڑے ہوکر تماز پڑھنی شروع کردی، جب نماز ختم ہوئی تو ہیں نے
وریافت کیا کہ کیا اس طرح مسواک کرنا جا کڑے؟ تو اما صاحب نے فرمایا: بید حدیث نبی کریم صلی انڈ عدیہ وسلم کی ہے کہ نماز شروع
کرنے سے پہلے اور وضور نے سے پہلے مسواک کرایا کرو۔ میرے خیال ہیں نماز سے پہلے مسواک کرنے کامفہوم بیہے کہ جولوگ عمر
سے مفرب تک باوضور ہے ہیں اور درمیان ہیں پھو کھاتے ہیے دہ جے ہیں تو ان کے لئے تھم بیہ ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کرکے کی

جواب:..ان! مام صاحب نے جمل صدیث پاک کا حوالہ دیا ہے ، وہ یہ ہے: "لو لَا ان اشق علی اُمتی لامرتھم بالسواک عند کل صلوق۔"

(مشکوة هن ۳۵، باب السواک) ترجمه: "اگریهاندیشد دروتا که بی امت کومشقت می دال دول گا، توان کو برنماز کے وقت مسواک کا تکم کرتا۔"

ال حدیث کے راویوں کا الفاظ کے فقل کرتے ہیں اختلاف ہے، بعض حفرات "عدد محل صلوٰہ" کے الفاظ کو کے ہیں، (میج بخاری می:۲۵۹) یعنی ہر وضو کے وقت مسواک کا تھم کرتا۔
ہیں، اور بعض اس کے بجائے "عدد کل و صوء" نقل کرتے ہیں، (میج بخاری می:۲۵۹) یعنی ہر وضو کے وقت مسواک کا تھم کرتا۔
ان دونوں الفاظ کے چیشِ نظر حضرت امام ابو صفیفہ رسمہ اللہ کے نزویک حدیث کا مطلب بید لکاتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے اور ہر وضوکی ابتدامسواک سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہر نماز کے وقت مسواک کا تھم دینے سے مقصود یہ ہے کہ ہر نماز

<sup>(</sup>۱) وعند فقده (أى السواك) .... تقوم .... الإصبع مقامه كما يقوم العلك مقامه للمرأة مع القدرة عليه (در محتار) أى في الثواب إذا وجدت النية، وذالك أن المواظبة عليه تنضعف أسنانها فيستحب لها فعله بحر. ... الخ. (شامى ج: ١ ص:١٥١ ، مطلب في منافع السواك). أيضًا: وعنها (أى عائشة) قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فابدأ به فاستاك في أعسله وأدفعه إليه. (مشكوة ج: ١ ص:٣٥ باب السواك).

<sup>(</sup>٢) قال أبوهريرة عن البي صلى الله عليه وسلم: لو لا أن أشق على أُمّتي الأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. (بخارى ج: ا ص. ٢٥٩، كتاب الصوم).

کے دفتو سے پہلے مسواک کی جائے۔ عین نماز کے لئے کھڑے ہونے کے دفت مسواک کی ترغیب مقصود نہیں۔ اگر آدمی نماز کے لئے
کھڑے ہوتے دفت مسواک کرے تو اندیشہ ہے کہ دائنوں سے خون نکل آئے جس سے دفسوسا قط ہوجائے گا، اور جب وضونہ رہا تو
نماز بھی نہ ہوگی ، اس لئے حضرت إمام ابوصنیفہ دحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے دفسوسے پہلے مسواک کرنا سنت ہے ، عین نماز کے دفت
مسواک نہیں کی جاتی۔

علاوہ ازیں مسواک، مندکی نظافت اور صفائی کے لئے کی جاتی ہے اور بیٹقعود ای وقت حاصل ہوسکتا ہے جبکہ وضو کرتے ہوئے مسواک کی جائے اور پانی سے کلی کر کے منہ کواچھی طرح صاف کرلیا جائے ، نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت بغیر پانی اور کلی کے مسواک کرنے سے مندکی نظافت اور صفائی حاصل نہیں ہوتی ، جومسواک سے مقصود ہے۔

سعودی حضرات چونکہ إمام احمد بن طنبل رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اور ان کے نزدیک خون نکل آنے ہے وضوئیں ٹو فٹا، اس لئے نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت مسواک کرتے ہیں، اور صدیث شریف کا یہی منشا سجھتے ہیں۔ (۱)

#### سنت کا تواب مسواک بی سے ملے گا

سوال:...ہم عالموں اور مولوی صاحبان سے بیٹے آئے ہیں کہ مسواک کرنا سنت نبوی ہے، اوراس کا بہت اجر ماتا ہے۔
سوال بیہ کیا بیدا زمی ہے کہ لکڑی کے بیٹے ہوئے مخصوص قسم کے مسواک سے منہ صاف کیا جائے ، کیا بیرکا ٹی نہیں کہ صرف منہ صاف
کیا جائے ، چاہے کوئی بھی شے اس مقصد کے لئے استعال کی جائے۔ جیسا کہ آج کل لوگ برش اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعال کرتے ،
ہیں ، کیا ٹوتھ پیسٹ استعال کرنے ہے مسواک کا ٹو اب نہیں ماتا؟ جبکہ مقصد صرف منہ کو بد بودار ہونے سے رو کنا اور صاف رکھنا ہے۔
ہیں ، کیا ٹوتھ پیسٹ استعال کرنے مسواک کا او استعال ہے ، وہ اگر نہ ہوتو برش وغیرہ بھی اس کے قائم مقام ہو سکتے ہیں ، لیکن سنت کا گواب مسواک ہی سے ملے گا۔

ٹو اب مسواک ہی سے ملے گا۔

#### كيا توته برش مسواك كى سنت كابدل ب

سوال: ... كيا برش اور توته چيب كاستعال مصواك كا ثواب ل جاتا ب جبكه برش مدانت الحجى طرح ساف

<sup>(</sup>۱) في الدر المختار: والسواك سُنة مؤكدة كما في الجوهرة عندا لمضمضة وقيل قبلها للوضوء عندنا إلا إذا نسيه في الدر المختار: قوله عند المضمضة قال في البحر: وعليه الأكثر، وهو الأولى لأنه أكمل في الإنقاء قوله وهو للموضوء عندنا أى سُنّة للوضوء وعند الشافعي للصلاة قال في البحر وقالوا: فائدة الخلاف تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات يكفيه عندنا لا عنده، وعلله السراج الهندى في شرح الهداية بأنه إذا استأك للصلاة وبما خرج دم وهو نجس بالإجماع وإن لم يكن ناقضًا عند الشافعي. (الدر المختار مع الرد المتار ج: ١ ص:١١١ وُأيتُما في البناية في شرح الهداية ج: ١ ص:١١١ وأيتُما في البناية في شرح الهداية ج: ١ ص:٩٥ ، ٩٤ أيضًا: إعلاء السنن ج: ١ ص:٢٩، باب السواك،

<sup>(</sup>٢) وفي النهر: ويستاك بكل عود إلّا الرمان والقصب، وأفضله الأراك ثم الزيتون روى الطبراتي. نعم السواك الزيتون من شنجرة مباركة وهو صواكي وصواك الأنبياء من قبلي. (رد المحتار على الدر المختار، مطلب في منافع السواك ج٠١ ص١١٥، خير الفتاوي ج٢٠ ص:٥٣، امداد المفتين ج: ١ ص:٢٠).

ہوجاتے ہیں؟ یا پھرمخصوص مسواک ہی سنت نبوی کی برکات سے فیض حاصل کرنے کے لئے استعمال کی جائے؟

جواب:... بہترتو یکی ہے کہ ادائے سنت کے لئے مسواک کا استعال کیا جائے ، برش استعال کرنے ہے بعض اہل سم کے نزد یک بسی ہوتی۔ (۱)

وِگ کااستعال اوروضو

سوال:...اگرایک شخص بوجہ مجوری سر پڑ' وِگ'' کا استعمال کرتا ہے تو وہ شخص وضو کے دوران سر کامسے وگ پر ہی کرسکتا ہے یا کہاس کومسے وگ اُتار کرنا جا ہے ؟

جواب:..مصنومی بالوں کا استعمال جائز نہیں، نداس کے استعمال میں کوئی مجبوری ہے۔مسح ان کوأ تارکر کرنا چاہئے ،اگران پرمسح کیا تو وضوئیں ہوگا۔

مصنوعی بالوں برسے کرنا

سوال: .. بعض اوگ سر پرمعنوی بال لگائے ہوئے ہوئے ہیں، پھرای حالت میں وضویس ان ہی بالوں پرمسے کرتے ہیں اوران بالوں سمیت نماز بھی اواکرتے ہیں۔ کیااس صورت میں سے ہوجا تا ہے؟ اور کیااس صورت میں نماز جائز ہے؟ وران بالوں سمیت نماز بھی اواکرتے ہیں۔ کیااس صورت میں سے جواب: ... سر پرایسے معنوی بال کے ہوئے ہوں جوا تار نے ہے اُنز سکیل تو ان پرسے نہیں ہوتا، بلکدان کوا تار کرسر پرسے کرنا چاہے۔ (")

(١) امداد المفتين ج: ١ ص: ٢٠ (طبع دارالعلوم كراچي).

(٢) عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه ومسكوة ص: ١ ٣٨) وفي المرقاة: قوله لعن الله الواصلة أى التي توصل شعرها بشعر آخر زورًا قوله والمستوصلة أى التي تطلب هذا الفعل من غيرها وتأمر من يفعل بها ذالك وهي تعمّ الرجل والمرأة فانث بإعتبار المنفس أو لأن الأكثر ان المرأة هي الآمرة والراضية قال النووى: الأحاديث صريح في تحريم الوصول مطلقًا وهو الظاهر المنحتار وقد فصله أصحابنا فقالوا إن وصلت بشعر آدمي فهر حرام بالإخلاف الأنه يحرم الإنتفاع بشعره وسائر أجزائه لكرامته وأما الشعر الطاهر من غير آدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضًا وإن كان فثلاثة أوجه أصحها إن فعلته بإذن الزوج والسيد جاز وقال مالك والطبرى والأكثرون الوصل ممنوع بكل شيء شعرًا أو صوف أو خرق أو غيرها واحتجوا بالأحاديث وقال الليثي النهي مختص بالشعر فلا بأس بوصف بصوف أو غيره وقال بعضهم يجوز بجميع ذالك وهو مروى عن عائشة لكن الصحيح عها كقول فلا بأس بوصف مشكوة ج: ٢ ص ١٣٠٠، أيضًا: شامي ج: ٢ ص ١٣٥٠، نظام الفتاوئ ج اص ١٨٠٠).

(٣) لو مسحت على شعر مستعار لا يصح، لأن المسح عليه كالمسح فوق غطاء الرأس، وهذا لا يجزى في الوضوء. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، أحكام الطهارة ج: ١ ص: ٢٩)، وأيضًا في الشامية: فلو مسح على طرف ذوابة شدت على رأسه لم يجزر (ج: ١ ص: ٩٩، أركان الوضوء أربعة، كتاب الطهارة).

(٣) فيلو مسح على طرف ذوابة شدت على رأسه لم يجز ـ (شامى ج: ١ ص: ٩٩، كتاب الطهارة)، أيضًا: ولا يجوز المسح على القلنسوة والعمامة وكذا لو مسحت المرأة على الخمار ـ (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢) ـ تيز والربالا ـ

#### رات کوسوتے وفت وضوکرناافضل ہے

سوال:...كيارات كوسوئة وقت وضوكرنا أفعنل هي؟ جواب:...جي بإن! افعنل هيد (١)

مسح کرتے وفت شہادت کی اُنگلی ،انگویٹھے کا بالوں سے جھوجانا

سوال:...وضویم کرتے وقت اگرشہادت کی اُنگی یا انگوٹھا، ای طرح دُوسرے ہاتھ کی اُنگی یا انگوٹھا بالوں ہے چھوجائے تو کیا مسح دُرست ہوجا تاہے؟

جواب:...کوئی حرج نہیں۔ (۲)

ہاتھ پر چوٹ لگی ہوتو کیا وضوکریں یا تیم ؟

سوال:...اگرایک ہاتھ پر چوٹ لگ جائے، میرامطلب ہے کہ چھری ہے زخم ہواور پٹی بندھی ہواور پانی لگانے کی ممانعت ہو، تو کیا وضوا یک ہاتھ ہے کر یں گے یا تیم کریں؟ پھر پر تیم جائز ہے، خوا وال پر خبار ند ہو۔اس سے کیا مراو ہے؟ تیم کا طریقہ بتا دیں۔ ہمارے محلے کا پانی اکثر بند ہوجا تا ہے اور پانی ند ہونے کی بتا پر ہم وضوئیں کر سکتے ،اس لئے نماز بھی نہیں پڑھتے ، حالا تکہ یہ گناہ کی بات ہے، ہمیں اب اس کا إحساس ہوگیا ہے، لبندا برائے مہر بانی قیم کرنے کا طریقہ اور کس پھر پر کریں؟اس کی وضاحت کرد ہے۔

چواب:...اگرکوئی وضوکرانے والا ہو یا ایک ہاتھ ہے وضوکر سکے تو وضوکر تالا ذم ہے، زخم کی جگہ کے کرلیا جائے۔اوراگر وضو پرقدرت ندہو، تب بہم جائز ہے۔ پاک پھر پر بہم دُرست ہے، خواواس پر غبار ندہو، لیکن بچی مٹی کا ڈھیلا ہوتوا چھاہے۔ بہم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر دولوں ہاتھ مارکر جھاڑ لیں اور منہ پرل لیں، پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارکر جھاڑ لیں اور دونوں ہاتھوں پر

(۱) البالث مندوب .... للنوم على طهارة .... لقوله صلى الله عليه وسلم: إذ أتبت مضجعك فترضا وضوئك للصلاة ...النح رواه أحمد والبخارى والترمذى عن البراء بن عازب. والفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ٢١٠). أيضًا: عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أليت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قبل ..... فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ...إلخ. (بخارى ج: ١ ص: ٣٨، بناب فضل من بات على الوضوء، كتاب الوضوء).

(۲) ولو مسح بالسبابة والإبهام مفتوحتين فيضعهما مع ما بينهما من الكف على وأسه فحينتذ يجوز ـ (عالمگيري ج: ١ ص٥٠) ـ (٣) والأصل انه متى أمكنه إستعمال الماء من غير لحوق ضرو في نفسه أو ماله وجب إستعماله ـ (عالمگيري ج: ١ ص ٢٨) ـ أيطًا: إن وجد خادمًا أي من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لا يتيمم إتفاقًا وإن وجد غيره ممن لو استعان به أعانه، ولو زوجته فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضًا بلا خلاف ـ (شامي ج: ١ ص:٣٣٣ باب التيمم).

(٣) وبالتُحجر عليه غيار أو لُم يكن بأن كأن مغسولًا أو أملسُ مفقوقًا أو غير مفقوق كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٤). ويبجوز التهمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض وهو ما إذا طبع لا ينطبع ولا يلين، وإذا احرق لا يصير رمادًا . . . . . كالتراب والرمل إلى آخوه قلم الترب لأنه مجمع عليه. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص ٢٢).

کہنیوں سمیت رانسیم صرف اس صورت میں جائز ہے کہ پانی کے اِستعال پر قدرت ندہو، یا پانی ایک میل و ورہو۔شہر میں تیم (۲) جائز نہیں۔

ناخنوں میںمٹی ،آٹا یااور چیز ہوتو وضو کا حکم

سوال :... کیا ناخنوں کے اندر مٹی کے ذرات یا مٹی یا تھا انکھاتے وقت کھانے کے ذرات وغیرہ چلے جا تھی اور وضو کے بعد بھی وہ وہیں موجود بوں تو کیا وضو ہوجائے گا؟ اور اگر کھانے کے ذرات یا گوشت سے ریشے منہ کے اندر دانتوں کے درمیان رہ جا کیں تو کیا وضو ہوجائے گا؟ اور کے علاقوں میں پیروں کے ناخنوں میں اکثر اوگوں کے مٹی جی ہوتی ہے، تو کیا ان کا وضو اور شسل ہوجائے گا؟ ہوجائے گا؟ اور دانتوں کے اندر کھانے یا گوشت کے ذرات اور ناخنوں کے اندر مٹی یا کھانے کے ذرات ہوں تو کی شسل ہوجائے گا؟ جوجائے گا؟ وجوائے گا؟ اور دانتوں پر مٹی ہوتو وضو اور شسل ہوجاتا ہے، کیکن اگر آٹا یا کوئی اور چیز ہوجو جلد تک پائی کے پہنچنے کورو تی ہوتوں وضو اور شسل ہوجاتا ہے، کیکن اگر آٹا یا کوئی اور چیز ہوجو جلد تک پائی کے پہنچنے کورو تی ہوتوں وضو اور شسل نہیں ہوتا، دانتوں میں اگر کوئی ایک چیز پھنٹی ہوئی ہوتو وضو ہوجائے گا چگر شسل نہیں ہوتا، دانتوں میں اگر کوئی ایک چیز پھنٹی ہوئی ہوتو وضو ہوجائے گا چگر شسل نہیں ہوتا، دانتوں میں اگر کوئی ایک چیز پھنٹی ہوئی ہوتو وضو ہوجائے گا چگر شسل نہیں ہوگا۔

#### مصنوعی ہاتھ کے ساتھ وضوکس طرح کریں؟

سوال:...عرض بہے کہ مزدوری کے دوران میرا بایاں (اُلٹا) ہاتھ کلائی سے تعوز اسا اُوپر تک کٹ کیا تھا، اہمی پلاسٹک کا

(١) والتيسمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لقوله عليه السلام: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للوجه وضربة للوجه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لقوله عليه السلام: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للقراعين إلى المفرقين. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص:١٥٠).

(٢) ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو كان خارج المصر وبينه وبين المصر الذى فيه الماء نحو الميل هو المختار في المقدار. (هداية) (واختيار) ومثله لو كان في المصر وبينه وبين الماء هذا المقدار، لأن الشرط هو العدم، فأينما تحقّق جاز التيسمم (بحر). عن (الأسرار) أكثر، وفي شرحه: وإنما قال خارج المصر لأن المصر لا يخلو عن الماء. (اللباب في شرح الكتاب ج: اص: ٥١، ٥٢، طبع قديمي كتب خانه). أيضًا: ويتهم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء. قال أبوبكر: وذالك نقول الله تعدوا ماءً فيتمموا صعيدًا طيبًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ١٣ ما ١٣ باب التيمم).

(٣) وفي الجامع العبغير: سئل أبو القاسم عن واقر الظفر الذي يبقى في أظفاره الدرن أو الذي يعمل عمل البطين أو البمرأة التي صبغت اصبعها بالحناء أو الصرام أو الصباغ، قال: كل ذلك سواء يجزيهم وضوءهم ...الخ. (عالمگيري ح: 1 ص:٣، كتاب الطهارة، فواتض الوضوء).

(٣) إن بقى من موضع الوضوء مقدار رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجزد (عالمكيرى ج. الص ٣٠٠٠ كتاب الطهارة، الفصل الأزّل، فرائض الوضوء).

(۵) ولسو كان سنة مجوف فيقى فيه أو بين أسنانه طعام أو درن وطب في أنفه تم غسله على الأصح كذا في الزاهدى والإحتياط أن يخرج الطعام عن تجويفه ويجرى الماء عليه هكذا في فتح القدير والدرن اليابس في الأنف يمنع تمام الغسل. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٣). أيضًا: في الدر المختار: ولا يمنع ما على ظفر صباغ ولا طعام بين أساله أو في سنه الجوف به يفتى وقيل إن صلبا منع وهو الأصح. وفي ود الحتار: أي إن كان ممضوعًا مضفًا متأكذا بحيث تداخلت أجزاؤه وصار له لزوجة وعلاكة كالعجين شوح المنية، قوله وهو الأصح صوح به في شوح المنية وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج. (ود اعتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٥٣ ا، مطلب في ابحاث الغسل).

مصنوعی ہاتھ لگا ہوا ہے، جے سوتے وقت اُتار کر سوتا ہوں، ڈیوٹی پر آتے وقت پلاسٹک کا ہاتھ لگا کر آتا ہوں، کیکن اس ہاتھ کو لگا کر باند صنے کے لئے ایک آ دمی کی ضرورت ہوتی ہے، میں خود سے نہیں باندھ سکتا ہوں۔ پوچھنا بیہ ہے کہ میں وضوکس طرح کروں؟ پلاسٹک کے ہاتھ اُتارے بغیروضو ہو کیا یا نہیں؟ برائے مہریانی قرآن وصدیت کی روشنی میں کوئی سیجے طریقہ بتا کمیں، نوازش ہوگی۔

یا در ہے کہ پنجہ سمیت کلائی ہے تھوڑا سا اُو پر تک کٹا ہوا ہے، ڈیوٹی کے دوران ظہریا جمعہ کے دنت کے لئے دِضو کیے کروں؟ بلاسٹک کا ہاتھ اُتارے بغیر دِضو ہوگا یانہیں؟

چواب:...اگر پلاسٹک کا ہاتھ اُ تارانہ جائے تو کیا اس کے بنچے ہاتھ کا وہ حصہ جواس کے بنچے ہے، کیا خشک رہ جائے گا؟ لیعنی پانی اس تک نہیں پنچے گا؟اگر پانی پہنچ سکتا ہے تو اس کواُ تار نے کی ضرورت نہیں ، ورنداُ تارنا ضروری ہے۔ (۱)

ہاتھوں کی اُنگلیوں میں خلا**ل کب کریں؟** 

سوال:...ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو کرتے ہوئے ہاتھ کی اُنگلیوں کا خلال سراور گردن کا سے کرنے کے بعد کرتے ہیں، آپ ہماری اِصلاح فرما کیں۔

جواب:... ہاتھ دھونے کے دفت کرنا جاہئے۔<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) إن بقى من موضع الوضوء مقدار رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجزر (عالمگيري ج:١ ص:٣، كتاب الطهارة، الفصل الأوّل، فراتض الوضوء).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك أى إذا شرعت في
الوضوء أو إذا غسلت أعضاء الوضوء فخلل أصابع يديك بعد غسلهما وأصابع رجليك بعد غسلهما وهذا هو الأفضل والا
قلو أخر تخليل أصابع السدين إلى آخر الوضوء جاز كما دل عليه الواو التي لمطلق الجمع. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١
ص: ١٣، ١٣، باب سنن الوضوء، طبع أصح المطابع بمبئي).

### جن چیز ول سے وضوٹوٹ جا تاہے

### زخم سےخون نکلنے پروضو کی تفصیل

سوال:...ميرے ہاتھ پرزخم ہوگيا ہے، اورا كثرخون كا قطرہ ٹيكتار بتا ہے، اور بساا وقات حالت صلوۃ يں بھی خون گرنے كا انديشہ ہوتا ہے، كيا اس كوتر كئے بغيرس كى صورت بيل نماز پڑھ ليا كروں يا جب قطرہ شيكے تو دضوتازہ كرليا كروں؟ محقق جواب دےكر ممنون فرماویں۔

جواب: ... یہاں دومسلے ہیں، ایک یہ کداگرزخم کو پانی نقصان دیتا ہے تو آپ زخم کی جگہ کو دھونے کے بجائے اس پر سے

(۱)

کر سکتے ہیں۔ اُوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر اس میں سے خون ہر وفت رستار ہتا ہے اور کی وفت بھی موقوف نییں ہوتا تو آپ کو ہر نماز کے

پورے وفت کے اندرا کیک ہاروضو کر لینا کانی ہے، اور اگر بھی رستا ہے اور بھی نہیں تو جب بھی خون لکل کر بہہ جائے آپ کو دو ہارہ وضو

کرنا ہوگا۔

### دانت سےخون نگلنے پرکب وضوٹو نے گا

سوال: ... اگردانت بن ے خون نکاتا ہواور وضو بھی ہوتو کیا وضواؤ ف جائے گا؟

(۱) عن جابر رضى الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجرٌ، فشجه في رأسه، فاحتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمن على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذالك، فقال: قتلوه! فتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السوال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ...... قال أبوبكر: هذا الحديث قد دل على معان من العقه ..... ويدل أيضًا على جواز المسمح على المجاثر ... إلخ رضوح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٣٣، ٣٣٣، طبع بيروت). أيضًا: وإنما يمسمح إذا لم يقدر على غسل ما تحتها ومسحه بأن تضرر بإصابة الماء أو حلها ... الخ. (فتاوى عنا مكليرى ج: ١ ص: ٣٥، الباب الخامس ومما يتصل بذلك المسمح على الجبائر، طبع بلوچستان بك ديو).

(۲) المستحاضة من به سلس البول . . . أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقاء يتوضون لوقت كل صلاة ويصلون بذلك
الوضوء في الوقت ما شآرًا من الفرائض والتوافل . . . الخد (فتاوئ عالمگيري ص: ۱ ۳ ومما يتصل بذلك أحكام المعذور،
الفصل الرابع، وأيضًا فتاوئ شامي ج: ١ ص: ٣٠٥، مطلب في أحكام المعلور).

(٣) شرط لبوت العذر إبتداء أن يستوعب استمراره وقبت الصلاة كاملًا .... وشرط بقائه ان لا يمصى عليه وقت فرض إلا والحدث الذي ابتلى به يوجد فيه. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ١٣ أحكام المعذور فصل الرابع).

سے اکل اوراُن کاحل (جلدسوم) ۸۳ جن چیز وں سے وضوٹوٹ جاتا ہے جواب:...اگراس سے خون کا ذاکقہ آنے گئے یا تھوک کارنگ سمرخی مائل ہو جائے تو وضوٹوٹ جائے گا، در نہیں۔

#### دانت سےخون نکلنے سے وضوروٹ جاتا ہے

سوال: کی کرتے وفت منہ سےخون نکل جاتا ہے،خون حلق میں نہیں جاتا، بس دانت میں ہے نکل جاتا ہے اور میں نور أ تھوک دیتا ہوں ،تو آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ مند ہیں خون آنے کی وجہ سے وضوٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ کیا دو ہارہ وضوکرنا جا ہے؟ جواب:...خون نگفتے سے دضوٹوٹ جاتا ہے، بشرطیکہ اتنا خون نگلا ہو کہ تھوک کا رنگ سرخی مائل ہوجائے یا منہ میں خون کا ذا نُقَدَآنے لگے۔

ا کریاؤں میں کا نٹا چبھ جانے سے خون نکل آئے تو وضو کا کیا تھم ہے؟

سوال:...اگروضوكرنے كے بعدياؤں ميں كانٹا چيھ جائے مگرخون نكل كرند يہے ،مگر جب چلنے كى وجہ سے اس پر ہاتھ پھيرا جائے تو خون کی ایک ہلکی سی کیسر ھنچ جائے ، تو وضوٹوٹ جائے گا؟

جواب:...اگرخون اتنام و که اگراس کوملانه جاتا توبهه نکلتا تب تو دضونوٹ جائے گا، اورا گراتنانبیس تھا تونبیس ٹو ثنا۔ <sup>(۳)</sup>

#### ہوا خارج ہونے برصرف وضوکرے استنجابہیں

سوال:...ميرا سئله يه ب كداكرايك إدى نباكر نماز يرهن كے لئے جائے اور بے خيالي بي اس كى صرف ہوا خارج موجائے تو کیا ایسے آدمی کے لئے استنجا کر نالازمی ہے یاصرف وضوکرے؟

(۳) جواب:..مرف د ضوکر لیما کافی ہے، پیشاب پاخانہ کے بغیراستنجا کرنا بدعت ہے۔

 (1) ويستقضه دم مائع من جوف أو قم غلب على بزاق حكمًا للغالب أو ساواه احتياطًا، لا ينقضه المغلوب بالبزاق .... (قوله غىلىب عىلى بىزاق) ..... وعىلامة كون اللم غالبًا أو مساويًا أن يكون البزاق أحمر، وعلامة كونه مغلوبًا أن يكون أصفر. (رد اعتار على الدر المختار ج: 1 ص: ١٣٩ ، مطلب تواقض الوضوء، طبع ايچ ايم سعيد).

 (٢) وإن خرج من نفس الفم تعتبر الغلبة بينه وبين الريق فإن تساويا انتقض الوضوء ويعتبر ذالك من حيث اللون فإن كان أحمر التقض وإن كان أصفر لَا ينتقض كذا في التبيين. (عالمكيري ج: ١ ص: ١ ١، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء).

(٣) لمو مسبح المدم كالمما خرج ولو تركه لسال نقض، وإلّا لَاء كما لو سال في باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج. وفي الشامية (قوله: لو مسح الدم كلما خرج ...الخ) وكذا إذا وضع عليه قطنًا أو شيئًا آخر حتى ينشف ثم وضعه ثانيًا وثالثًا فإنه يجمع حميع ما نشف، فإن كان بحيث لو تركه سال نقض، وإنما يعرف هذا بالإجتهاد وغالب الظن. (رد اعتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ١٣٣ ، ١٣٥ ، مطلب نواقض الوضوء). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. (شرح محتصر الطحاوى ج: ١ ص:٣١٥، طبع دار البشائر الإسلامية).

(٣) أن الإستنجاء على خمسة أوجه .... الخامس: بدعة: وهو الإستنجاء من الريح. (الفتاوي الشامية ج ا ص:٣٣١، فيصل في الإستنجاء، طبع ايج ايم معيد). وأيضًا: الإستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلَّا الريح، (وفي شرحه) اعلم أن الإستنجاء على خمسة أرجه ..... والخامس بدعة: وهو الإستنجاء من الريح إذا لم يظهر الحدث من السبيلين. (الإختيار لتعليل المختار ص٣٦٠، باب الأنجاس وتطهيرها، طبع دار المعرفة بيروت).

#### وضوكرنے كے بعدرِ ماح خارج ہوجائے تو وضوكرے يا تيم ؟

سوال:...وضوكرنے كے بعد اگر رياح كى وجہ سے وضوثوث جائے تو كيا دوبارہ پانى سے وضوكرنا ضرورى ہے يا تيم بھى

جواب:...وضوكرنا ضروري ہے،تيم كى إجازت ال صورت بيں ہے كدوضوكرنے پر قادر نہ ہو۔ وضو کے درمیان ری خارج ہو یا خون نکلے تو دو بارہ وضوکر ہے

سوال:...وضوكرتے ہوئے درميان ميں اگررج خارج ہوجائے ياخون نكل جائے تو وضوكو نے سرے سے شروع كريں يانہيں؟ جواب :... نظام سے شروع کریں۔

### کیس (ریح)خارج ہوتو وضوٹوٹ گیا

سوال:...اگرنماز پڑھتے پڑھتے یا پھر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کیس خارج ہوجائے تو دضود ہی رہے گایا دوسرا کرنا پڑے گا؟ پ کے دیں رہے ہو ہو ایسے گا ،قر آن مجید کی تلاوت تو بغیر وضو کے بھی جا کڑے ،لیکن بغیر وضو کے قر آن کو ہاتھ لگا نا جواب :... بیدوضوشتم ہو جائے گا ،قر آن مجید کی تلاوت تو بغیر وضو کے بھی جا کڑ ہے ،لیکن بغیر وضو کے قر آن کو ہاتھ لگا نا جا کڑئیں۔

# مجھی بھی پیشاب کے قطرے نکلنے والے کے وضو کا تھم

سوال: ...کی شخص کوید بیاری ہو کداس کے بیشاب کے قطرے نگلتے رہتے ہوں ،روزنبیں بہی بھی ،تو کیاا یسے مخص کی نماز

 <sup>(</sup>١) من عبجسر (مبتسداً خبره، تيسمم) عن استعمال الماء المطلق الكافي لطهارته تصلاة تفوت إلى خلف لبعده ..... أو لمرض يشتد أو يستد بغلبة ظن ..... تيمم لهذه الأعذار كلها. (در مختار ج: ١ ص: ٢٣٢، ٢٣٤، بناب التيمم). أيضًا: ومن لم يجد الماء ...... المراد من الوجود القدرة على الإستعمال حمّى لو كان مريضًا أو على رأس بدر بغير دلو أو كان قريبًا من عين وعليها عدو أو سبع أو حية لا يستطيع الوصول إليه لا يكون واجدًا ...إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٠ باب التيميم، باب ما يوجب الوضوء، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا وضوء إلَّا من صوت أو ريحـ رواه أحمد والترمذي. (مشكرة ص ٣٠، باب ما يوجب الوضوء، الفصل الثاني). وعن عمر بن عبدالعزيز عن تميم الداري قال ُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. رواهما الدارقطني. (مشكُّوة ص: ٣٢).

<sup>(</sup>٣) يحرم بالحدث الأصغر ثلاثة أمور ..... ٣-مس المصحف كله أو بعضه ولو آية، وانحرم هو لمس الآية ولو بغير اعصاء الطهارة لقوله تعالى: "لَا يُمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ" أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي، ولقوله صلى الله عليه وسدم لا يمس القرآن إلَّا طــاهر، ولأن تعظيم القران واجب، وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها الحدث، واتفق الفقهاء على ان غير المتوضي يجوز له تبلاوة القرآن أو النظر إليه دون لمسه، كما أجِازوا للصبي لمس القرآن للتعلُّم، لأنه غير مكلّف. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ص:٣٩٣، ٢٩٥، السطلب التاسع، طبع دار الفكر دمشق، أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج: ا ص.۳۴۵، طبع بیروت)۔

ہوجائے گی؟

جواب:..قطره نکلنے کے بعد طہارت اور وضوکر لیا کرے۔(۱) ببیثا ب کا قطرہ نکلتا محسوس ہوتو وضو کا حکم

سوال:...نماز پڑھتے ہوئے بیمحسوں ہوکہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو کیا وضوٹوٹ جائے گا؟ جواب:...اگرغالب خیال ہوکہ قطرہ نکل گیا تو وضوٹوٹ جائے گا۔

نكسير سے وضوالوث جاتا ہے

سوال:...نماز پڑھتے ہوئے نگسیرا گرنگل آئے تو نماز چھوڑنے کی اجازت ہو تی ہے؟ جواب:...نگسیرے وضوٹوٹ جاتا ہے، اس لئے وضوکر کے دوبارہ نماز پڑھے۔

وُ کھتی آئکھ سے نجس یانی نکلنے سے وضوانوٹ جاتا ہے

سوال:...و ياني جوآ كه مين درد سے فكے ،اس كاكياتكم ب، ياك يابليد؟

جواب: ... وُکُنتی ہوئی آ کھے ہے جو پانی لکاتا ہے اُس ہے وضونیس ٹوٹنا ،البتہ اگر آ کھے میں کوئی پینسی وغیرہ ہواوراس سے پانی لکتا ہوتواس سے وضوٹوٹ جو تاہے ، اس لئے کہ پینجس ہے۔

(۱) ولو نزل البول وخرج إلى القلقلة نقض الوضوء. (عالمگيري ج ۱ ص ۱، الفصل الخامس في نواقض الوضوء).

(٣) وقال في شرح السُّنَة معناه (العديث) حتى يتيقن العدث . إلخ (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص. ٢٤٥، باب ما يوجب الوضوء، طبع بمبئي). أيضًا: نواقض الوضوء ما يحرج من السبيلين من البول والفائط والريح. (عالمگيرى ج: ١ ص ٩، كتاب الطهارة، القصل المخامس، نواقض الوضوء أيضًا: شرح مختصر المطحاوى ج: ١ ص ٣٠٣ طبع دار البشائر). (٣) وقيد صرح في معراج المدراية وغيره بأن إذا نزل الدم إلى قصة الأنف نقض (البحر الرائق ج. ١ ص ١٢٠ كتاب الطهارة، وكذا في الشامية ج: ١ ص ١٣٠ مطلب نواقض الوضوء، وفي الهيدية ج: ١ ص ١١ الفصل المخامس في نواقص الوضوء). أيضًا. والأصل في وجوب الطهارة بخروج المجاسة ما روى إسماعيل بن عباس ... عن رسول الله صلى الشعلية وسلم قال. إذا رعف الرجل في صلاته فلينصرف وليتوضاً، ولا يتكلم ثم ليس على ما مضى من صلاته .. والح. (شرح مختصر الملحاوى ج: ١ ص ٣١٣).

(٣) وإن خرج به أى بوجع لأنه دليل الجرح، فدمع من بعينه رمد أو عمش ناقض فإن استمر صار ذا عذر مجتلى. (قوله ناقض المخ) قبال في المنية: وعن محمد إذا كان في عينيه رمد وتسيل الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة، لأنى أخاف أن يكون ما يسيل منها صديدًا فيكون صاحب العذر ... الخ. (قوله مجتبلى) عبارته: الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدى والعين والأذن لعلة سواء على الأصح، وقولهم: والعين والأذن لعلة، دليل على أن من رمدت عينه فسال منها ماء بسبب الرمد ينتقض وضوءه، وظله مسئلة والناس عنها غافلون اهد (در مختار مع رد اعتار ج: اص:١٣٥، مطلب في ندب مراعاة الخلاف، فتح القدير ج: اص ١٨٥، طبع دار صادر، بيروت).

## جن چیزوں سے وضوبیں ٹوٹا

### لیننے یا ٹیک لگانے سے وضو کا حکم

سوال:...سونے سے تو وضوٹوٹ جاتا ہے، کیالیٹنے سے یا فیک نگا کر بیٹھنے سے بھی وضوٹوٹ جاتا ہے؟ جواب:...اگر لیٹنے اور ٹیک نگا کر بیٹھنے سے نینڈ نہیں آئی تو وضوقائم ہے۔

#### بوسد لینے سے وضوٹو شاہے یانہیں؟

سوال:...مؤطا إمام ما لکت میں پڑھا ہے کہ بیوی کا بوسہ لینے سے دضوٹوٹ جاتا ہے، کیا بیشنی مسلک میں بھی ہے کہ بیوی کا بوسہ لینے سے دضوٹوٹ جاتا ہے، کیا بیشن کیا ہے؟

بوسہ لینے سے دضوٹوٹ جائے گا؟ یا بیوی خاوند کا بوسہ لینواس کا دضوٹوٹ جائے گا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:...حنفیہ کے نزدیک بیوی کا بوسہ لینے سے دضوئیس ٹوٹنا، اِلَّا بیکہ فمری خارج ہوجائے، حدیث کو اِستخباب پرمحمول

کر سکتے ہیں۔ (")

### كيرر بدلنے اور اپناسرا پاد يجھنے سے وضوبيں ٹو شآ

سوال:...اکثر بزرگ خواتین بیکتی بین کداگر کھر کے کپڑے پہنے وضوکر لیااور پھرقر آن خوانی میں جانا ہے یا نماز پڑھنی ہے تو ہم وضوکر نے کے بعد دُوسرے کپڑے بدلتے وقت اپنے سرایا کو نہ دیکھیں، اینا سرایا و بیھنے سے وضوثوٹ جاتا ہے۔ آپ اس سلسے میں وضاحت فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) والسمعاني الناقضة (الي أن قال) والنوم مضطجعًا أو متكتًا أو مستندًا إلى شيء لو أزيل لسقط. (هداية ج: ۱ ص: ۲۵ فصل في نواقض الوضوء). ينقض الوضوء النا عشر شيتًا .... أو نوم متكتًا أو مستندًا إلى شيء لو أزيل لسقط ...الخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج ۱ ص: ۲۸۳، ۲۸۳، خلاصة نواقض الوضوء في المذاهب).

 <sup>(</sup>٢) عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلى ولا يتوضأ. رواه البزار
 واسناده صحيح. (إعلاء السنن ج: ١ ص: ١٥٠، باب ترك الوضوء من مس المرأة، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>٣) المذى ينقض الوضوء. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٠ الفصل الخامس في نواقض الوضوء). أيضًا وليس في المذى والودى غسل وفيهما الوضوء. (هداية ج: ١ ص: ٣٣، كتاب الطهارة، طبع شركت علمية، ملتان).

<sup>(</sup>٣) وما وردعتهم من الوضوء في القبلة وتحوها فمحمول على الندب. راعلاء السُّنن ج: ١ ص: ١١٤ ، طبع إدارة القرآن).

جواب:...خوا تین کابیمسئلہ بھے نہیں ، کپڑے بدلنے سے وضوئیں اُو ٹااور نہ اپناسرایا (ستر ) و یکھنے سے وضوٹو ثاہے۔

### برہنہ بیچ کود کیھنے سے وضوبیں ٹو شا

سوال: یکی یکے کو ہر ہندد کیھنے سے دضوٹو ٹنا ہے یانہیں؟ جواب: ینہیں!

#### برہندتصوریرد یکھنے کا وضویراثر

سوال:...کیاکسی کی بر ہندنضو برد کیھنے سے وضو باطل ہوجا تاہے؟ جواب:...بر ہندنضو برد کجھنا گناہ ہے،اس سے وضولو ٹنا تو نہیں کیکن دوبار ہ کر لیمنا بہتر ہے۔ (۳)

### یا جامه گھنے سے اُو برکر نا گناہ ہے، لیکن وضوبیں ٹوشا

سوال:...ہم نے عام طور پرلوگوں سے سنا ہے کہ جب پا جام تخفینے سے اُو پر ہوجائے تو دضوٹوٹ جا تا ہے ، کیا بیسی ہے؟ جواب:...کسی کے سامنے یا جامہ کھٹنوں سے اُو پر کرنا گناہ ہے ، سمراس سے دضوئیس ٹو ننا۔

#### کسی حصہ بدن کے برہنہ ہونے سے وضوبیں ٹوٹنا

سوال:...میں نے ساہے کہ جب پاؤں پنڈلی تک برہندہ وجائے تو دضوٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ہم بعض دفعہ سل کے بعدیا ویسے کپڑے بدلتے ہیں تو ظاہرہے کہ پنڈلی برہندہ وجاتی ہے، کیا اس حالت میں بھی وضوٹوٹ جاتا ہے؟ جواب:..کی حصہ بدن کے برہندہ ونے سے وضوئیں ٹوشا۔

#### نظا ہونے یا مخصوص جگہ ہاتھ لگانے سے وضوبیں ٹو ثما

سوال: .. عنسل خانے میں نگا ہوگیا، کمل دضو کیا، اس کے بعد عسل کیا، صابن دغیرہ تمام جسم پر لگایا، ہاتھ بھی جگہ جگہ

(۱) چونکدان چیزوں کا نواتفی وضوء میں سے نہ ہونا اظهر من الفتس ہے، اس لئے کتب فقہ میں ان کے متعلق کوئی جزئے نظر سے نیس گزرا۔ و کیمئے: قاوی وارالعلوم دیو بند ج: اس: ۱۳۵، کوئی افعال العوام س: ۵۳، طبع زمزم۔

(٢) قاوي دارانعلوم ولويند عن من ١٥٠٠ طبع الأيا-

(٣) ومندوب في نيف وثالالين موضعًا (إلى أن قال) وبعد كل خطيئة. قوله وبعد كل خيطئة .... ... وذالك لما ورد في
 الأحاديث من تكفير الوضوء للذاوب. (در مختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٩٩، ٩٩ مطلب في إعتبارات المركب التام).

(٣) كونكم (١٥) كن الما المحت المحت المحت المحت المحت المحتل المحتل المحتل المحت الم

( مخصوص جگہ ) لگایا،اس کے بعد کپڑے تبدیل کرنے ہاہرآ تھیا، کیا نمازادا کرسکتا ہوں یا کپڑے بدل کروضوکروں پھرنمازادا کروں؟ جواب:...وضوہوگیا، دوہارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ برہندہونے یااپے اعصا کو ہاتھ لگانے ہے وضوئیس ٹو نثا۔

#### جوتے پہننے سے دو بارہ وضولا زم نہیں

سوال:...اکثرنمازی جب نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں توجوتے پہن کر گھر چلے جاتے ہیں ، ابھی ان کا دضو برقر ار ہوتا ہے کہ دُ وسری نماز کے لئے آ جاتے ہیں، بغیر دضو کے نماز پڑھتے ہیں۔ مسئلہ بیہ ہے کہ جب دہ اپنے پا دَ ں جوتے ہیں ڈالتے ہیں تو جوتے بلیدا ورغلیظ جگہوں پر پڑتے ہیں، کیا بیضر وری نہیں ہوتا کہ پھرنماز کے لئے دضو کیا کریں؟

جواب: ...جوتوں کے اندرنجاست نہیں ہوتی ،اس لئے وضو کے بعد جوتے پہننے ہے دوبارہ وضولا زم نہیں ہوتا۔

#### شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوبیں ٹو شا

سوال:...حدیث پاک نظروں ہے گزری کرڈ کرکوچھونے ہے وضوٹوٹ جا تا ہے (مؤطا! مام ما مکٹ)۔ لیعنی نماز میں یا و ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وفت چھولے، اس بارے میں ضرورآ محاہ کریں؟

جواب:...شرم گا دکو ہاتھ لگانے سے وضوئیں ٹو ٹا ، حدیث میں وضو کا تھم یا تو اِستخباب کے طور پر ہے یا لغوی وضو پیٹی ہاتھ وھونے برمحمول ہے۔۔

#### کھانا کھانے باہر ہندہونے سے وضوبیں ٹو ثنا

سوال:...اگر کوئی فخص وضو کر کے کھانا کھالے تو کیا وضوثوٹ جائے گا؟ وضو کے دوران اگر کوئی فخص ہر ہند ہوکر کپڑے تبدیل کرے تو کیا وضوثوٹ جائے گا؟

<sup>(</sup>۱) عشرة أشباء لا تنقض الوضوء، منها زالى أن قال) ومنها مس ذكر ودبر وقرح مطلقًا. (حاشية الطحطاوى على المراقى ص: ٩٣، فيصل عشرة أشباء لا تنقض الوضوء). أيضًا: لا ينقضه مس ذكر لكن يفسل يده ندبا وامرأة وأمرد، لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام. وفي رد المحتار: قوله لكن يفسل يده ندبا لحديث من مس ذكر فليتوضأ أى ليفسل يده جمعا بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعد ما توضأ. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ١٣٥، مطلب نوم الأنبياء غير ناقض).

 <sup>(</sup>٢) أيضًا عن قيس بن طلق بن على الحنفى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه.
 (جامع الترمذي، باب ترك الوضوء من مس الذكر ج: ١ ص: ١٣ طبع كتب خانه رشيديه دهلي).

<sup>(</sup>٣) قال ابن أمير حاج: يمكن حمل حديث بسرة على غسل البدين، وقد تقدم انه يستحب الوصوء للخروج من خلاف العلماء. (حاشية الطحطارى على مراقى الفلاح ص: ٩٣، فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء). أيضًا. ثم حمل الطحاوى الرضوء على غسل الهد إستحبابًا. (مرقاة المفاتيح شرح مشكّوة المصابيح ج: ١ ص: ٢٤٨، باب ما يوجب الوضوء، الفصل الثانى طبع بمبنى). أيضًا: فإنه يمكن التطبيق بينهما بأن الأمر للإستحباب تنظيفًا والنفى لنفى الوجوب فلا حاجة إلى النسخ الصحيح عندى أن الأمر للإستحباب كما قال في الدر المختار: للكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام. (إعلاء السُنن ج: ١ ص: ١٨ ١ ١، طبع إدارة القرآن كراجي).

جواب:...وونو ل مورتول میں دضوبیں ٹو ٹیا۔

#### مردوعورت کے ستر کامعائنہ کرنے والے ڈاکٹر کے وضو کا حکم

سوال: میں پیشے کے لیاظ سے ڈاکٹر ہوں ،مرض کی شخیص کے لئے جھے مریض کے متر کامعائد بھی کرنا پڑتا ہے ،مریضوں میں دونوں جنس کے مریض شامل ہوتے ہیں ، دوران کام نماز کا دفت بھی آتا ہے ، اور ہم گھرے دضوکر کے آتے ہیں ، کیا ایسی صورت میں ہمارا دضو بحال رہے گا؟

جواب :...اس سے وضونیں ٹوٹنا۔ 'منرورت سے ذیادہ ستر ند کھولا جائے۔ <sup>(۳)</sup>

دوران عسل ستر پرنظر پڑنے سے مسل اور وضو کا تھم

سوال:...دورانِ عسل وضوکیا جاتا ہے، گرجم کا کوئی حصہ فٹک ندرہ گیا ہو، یہ دیکھنے کے لئے پورے جسم کو دیکھا جاتا ہے، جس میں'' ستر'' بھی شامل ہے، عمو مااس پر بھی نظر پڑتی ہے، ایسی صورت میں دضوقائم رہے گایا نیس رہے گا؟ جواب:...ستر پرنظر پڑنے ہے وضواور عسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ('')

كير بيتديل كرنے كا وضو پرائر

سوال:...نگاہوکر کیڑے تبدیل کرنے ہے دضو پرکوئی اثر تونہیں پڑتا؟ جواب:...کوئی حرج نہیں۔(۵)

### غيرمحرتم كود يكصنے كا دضو برأثر

سوال:...سنا ہے دضوکر نے کے بعد غیرمخرم کود مجمنا منع ہے، اس ہے دضوٹوت جاتا ہے، چاہے غیرمخرم کو دُور ہے دیکھو، قریب سے دیکھو، تضویر میں دیکھو، یا ٹی دی دغیرہ میں دیکھو، دضو برقر ارنہیں رہتا، پلیز قر آن کی روشی میں تفصیل سے جواب دیں، کیونکہ دضو کے بعد ٹی دی اخبار دغیرہ پرنظر پڑ جاتی ہے، کہاں تک بیریات دُرست ہے؟

 <sup>(</sup>١) حدث اشعيب عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار\_ (إعلاء السنن ج: ١ ص: ١٣٥ ، باب ترك الوضوء مما مست النار).

<sup>(</sup>٢) كذا في أغلاط العوام ص:٥٣، طبع زمزم بيلشرز كراچي.

 <sup>(</sup>٣) ينظر) الطبيب (الى موضع مرضها بقدر الضرورة). (الدر المختار ج: ١ ص: ٣٤٠ كتاب الحظر والإباحة، فصل في
النظر واللمس طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) كذا في أغلاط العوام ص:٥٣، طبع زمزم يبلشوز كواچي.

<sup>(</sup>۵) و مجمعے: فاوی دارالعلوم دیوبند ج: اس:۵ ساا، طبع الثریا، ایسنا: خیرالفتاوی ج: مس:۵۰ طبع ممان \_

جواب:...نامحرَم كود يكهنا گناه ب، وضواس يندن ثو ثمار

### وضوكر كے سى ايسى چيز كود مكيے لے جوحرام ہے تو وضونہيں ٹو ئے گا

سوال:...اگرکونی آ دمی باعورت وضوکر کے الیمی چیز کود کھے لے جو إسلام میں حرام ہو، یا کوئی عورت بغیر پرد وکسی شخص کود مکھے لے، کیاان کا وضوقائم رہتاہے یانہیں؟

جواب:...وضوکرکے گناہ کا کام کرنے ہے وضوبیں ٹو ٹٹا کیکن وضو کی نورانبیت ضائع ہو جاتی ہے۔

#### کیا دو پٹہ یا جا دراً تارنے سے وضوٹوٹ جا تاہے؟

سوال:...دوپشه با جا دراً تارنے ہے وضوٹوٹ جا تاہے؟ جواب:...جي تبيس!

### آگ پریکی ہوئی یا گرم چیز کھانے سے وضونہیں ٹو شا

سوال:...میں نماز با قاعدگی کے ساتھ ادا کرتی ہوں ،اور میراسب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں جائے کثرت سے استعال كرتى ہوں،لوگ كہتے ہيں كەگرم چيز كھانے ہے،مثلاً: جائے، كھانا يا ايسى چيزيں جوآگ پر كچى ہوں، سے وضوثوث جاتا ہے اور دویارہ وضوکیا جائے۔

جواب: ... آگ پر کی ہوئی چیز کھانے ہے دضونیں ٹو ٹا۔ (۳)

### باوضوحقه، بیزی،سگریٹ، پان استعال کرکےنماز پڑھنا

سوال :...ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت ہے ہزرگ ایسا کرتے ہیں کہ نماز کے لئے وضو کیا، نماز ادا کی ، اس کے بعد سکریٹ، بیزی، حقدنوشی کرتے ہیں، جب دُ وسری نماز کا وفت آ جا تا ہے تو صرف دو تین بارکلی کی اور نماز پڑھ لیتے ہیں اور تنہیج و وظا نَف بھی کرتے رہتے ہیں۔اب جبکہ رمضان شریف خدا کے فضل وکرم ہے شروع ہو چکا ہے،اس میں بھی اکثر ویکھتے ہیں کہ ایک مخف تمام دن روز ہ رکھتا ہے،روز ہ إفطار کرنے ہے قبل وضو کرتا ہے،روز ہ إفطار کرتا ہے اور اس کے بعد ہیڑی،سکریٹ یا حقہ نوشی کرتا ہے، پھر کلی کرنے کے بعد نماز مغرب میں ہماعت میں شامل ہوجا تاہے ،اس سے وضوتو خراب نہیں ہوتا؟ وظا نف میں تو خل نہیں آتا؟ برائے مبربانی اس اہم مسلے سے آگاہ فرمائیں۔

 <sup>(</sup>١) عن سريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعَلِيّ: يا عليًّا لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الاحرة. (مشكُّوة، باب النظر إلى المخطوبة ص: ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في إمداد الأحكام ج: ١ ص: ٢١٢٠، طبع دارالعلوم كراچي.

 <sup>(</sup>٣) حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار\_ (إعلاء السنن ج: ١ ص:٣٥ ١، باب ترك الوضوء مما مست النار).

جواب:.. حقد، بیزی،سگریٹ، پان ہے دضوتو نہیں ٹوٹآ، کیکن نمازے پہلے مند کی بد بو کا وُور کرنا ضروری ہے،اگر مند سے حقد،سگریٹ کی بوآتی ہوتو نماز کروہ ہوجاتی ہے۔

سگریٹ نوشی اور ٹیلی ویژن ، ریڈ بود کیھنے سننے کا وضویراثر

سوال:..بنگریٹ نوشی، ٹیلی دیژن دیکھنے اور ریڈیو پرموسیقی سننے سے کیا د ضوٹوٹ جا تا ہے؟

چواب:...سگریٹ نوش سے وضونبیں ٹو ٹنا ،کین منہ کی بدیو کا پوری طرح ؤ ورکرنا ضروری ہے ، اور گنا ہوں کے کا موں سے وضونیں ٹو ٹنا ،کیکن کمرو ہ ضرور ہوتا ہے ،اس لیئے دو بار ہ وضوکر لینامستخب ہے۔ <sup>(۳)</sup>

آئینه بانی وی دیکھنے کا وضو پراثر

سوال :... کیا آئینہ دیمنے یا ٹی وی دیمنے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے؟

جواب:...آئینہ دیکھنے ہے تو وضوئیں ٹو ٹا ،البتہ ٹی وی دیکھنا گناہ ہے،اور گناہ کے بعد دو ہارہ وضوکر لینامتحب ہے۔

آئینہ دیکھنے، تنگھی کرنے کا وضو پراٹر

سوال:...وضوكے بعد مئيدد كمنا كتابى كرنا جائزے يانبيں؟

جواب :...جائزے۔

ٹی وی، ڈِش بُنگی تصاویر د کیھنے کا وضو پر اُثر

سوال:...کیاٹی دی، ڈش بنگی تصاویر دیمنے سے دضوٹوٹ جاتا ہے؟

(١) كفاية المفتى ج:٢ ص:٢٢ م عج دارالاشاحت را يل.

(۲) (قوله وأكل نحو ثوم) أى كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد .... و كذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة رشامي ج: ١ ص: ١ ٢٢ مطلب في الغرس في المسجد).

(٣) ومندوب في نيف ولـالاليـن موضعا (الي أن قال) وبعد كل خطيئة ـ (درمختار مع رد الحتار ج: ١ ص: ٨٩، مـطلـ في اعتبارات المركب التام).

(٣) التالث مندوب: في أحوال كثيرة منها ما يأتي ...... ح بعد إرتكاب خطيئة، من غيبة وكذب ونميمة ونحوها، لأن الحسنات تمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ لأن الحسنات تمحو الله قال: إمباغ الوضوء على الله عليه وسلم: آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إمباغ الوضوء على المكاره (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ١٠١٠، ٢١١، الفصل الرابع، الوضوء وما يتبعه طبع دار الفكر).

جواب:...وضوتونبیں ٹوٹنا،کیکن اِیمان ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے آپ کوبھی اور تمام مسلم نوں کو پر

### با وضوآ دمی سگریٹ ،نسوار اِستعمال کرلے تو کیا وضوٹوٹ جا تاہے؟

سوال:...نماز کے لئے وضوکیا،لیکن جماعت کودہر ہے،اگرآ دمی سگریٹ یانسوار کھا لئے تو کیااس سے وضوثوث جاتا ہے یا

ہے: جواب:...وضوتونبیں ٹوٹنا، کیکن نمازے پہلے متہ صاف کر لینا ضروری ہے کہ سگریٹ اورنسوار کی ہدیونہ رہے۔ (۳) ا کڑیاد کھنے ہے وضوبیں ٹو شا

سوال: ... کیا گڑیاد کیھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وضو سے گڑیا پر نظر پڑجائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ، کیا ہیہ

جواب: ...گزیاد کیمنے ہے دضوئیں نوشا۔

#### ناخنوں میں میل ہونے برجھی وضوہ وجاتا ہے

سوال:...کام کرنے کے دوران ناخنوں میں میل جلاجا تا ہے،اگر ہم میل صاف کئے بغیر وضوکریں تو وہ ہوگا یانہیں؟ جواب:...وضو ہوجائے گا، سمرناخن بڑھانا خلاف قطرت ہے۔

 (١) وقال حـذيـفـة: إذا أذنب العبـد نـكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كله أسود، ويؤيده قول السلف: المعاصي بريد الكفر أي رسوله بإعبتار أنها إذا أورثت القلب هذا السواد وعمته لم يبق يقبل خيرًا قبط، فبحينتنذ ينقسو وينحرج منه كل رحمة ورأفة وخوف فيرتكب ما أراد ويفعل ما أحب، ويتخذ الشيطان وليا من دون الله ويمضلله ويغويه ويعده ويمنيه، ولا يرضي منه بدون الكفر ما وجد له إليه سبيلًا. (الزواجر عن إقتراف الكبائر ج: ١ ص ٣٠ ا طبع دار المعرفة بيروت).

(٢) كذا في كفاية المفنى ج:٢ ص:٣٢٢، طبع دارالاشاعت كرارى -

 (٣) (قوله وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له راتحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد ... وبلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له راتحة كريهة مأكولًا أو غيره ... .. وكذالك ألحق بعضهم بذالك من بفيه بخر أو به جرح له راتحة. (شامي ج: ١ ص: ٢٢١ مطلب في الغرس في المسجد).

(٣) ﴿ وَلَا يَسْمُنَا ﴾ الطهارة . . . . . (ونيم) وهرن ووسخ . . . . . . (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقًا) أي في الأصح . (در مختار مع رد اغتار ج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابحاث الفسل).

 (۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والإستحداد وقص الشارب وتـقـليـم الأظفار ونتف الإبط. متفق عليه. (مشكّوة المصابيح، باب الترجل، الفصل الأوّل ص: ٣٨٠ طبع قديمي كتب خانه).

#### کان کامیل نکالنے سے وضو ہیں ٹو شا

سوال:... باوضوآ دمی کان کی تھجلی کی وجہ ہے اُنگل ہے تھجلی کرے اور کان کا موم اُنگلی پریگے اور اُنگلی کواپنی تمیص ہے صاف کرے تواس صورت میں وضونوٹ جائے گا یانہیں؟ نیز قیص پرموم کگنے سے ووقیص پاک رہ گی یانہیں؟

جواب:...کان کےمیل ہے وضونیں ٹو ٹن ،البتہ کان ہتے ہوں اور کان میں اُنگلی ڈ النے ہے اُنگلی کو پانی لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اوروہ یائی مجس ہے۔

#### بال بنوانے ، ناخن کٹوانے سے وضوبیں ٹو ٹیا

سوال: .. باوضو شخص اگر بال بنوائے یا داڑھی کا خط بنوائے یا ناخن ترشوائے ، تو کیا اسے دو ہارہ وضو کر نا پڑے گا؟ میرا مطلب ہے بال بنوائے ، خط بنوائے یا ناخن تر شوائے سے وضواؤٹ و تاہے؟

جواب:... بال بنوانے باناخن اُ تاریے ہے وضونیس ٹو نٹا ،اس لئے دوبارہ دضوکرنے کی ضرورت نہیں۔

### سريا دا رهي پرمهندي هوتو وضو کاحکم

سوال:...کوئی شخص سریا دا ژھی پرمہندی کا استعمال کرتا ہے ،مہندی خٹک ہوجائے کے بعداس کو دھوکر اُ تاریے سے پہلے کیا صرف وضوکر کے نماز اوا کرسکتا ہے یا پہلے مہندی کو بھی وطوکر صاف کر لے؟ جواب:...وضویج ہونے کے لئے مہندی کا اُتار ناضر وری ہے۔

### بجے کور ورھ بلانے سے وضوبیں ٹو ٹما

سوال:...اگر وضوموا ور بچے کو دُ ودھ پلایا جائے تو کیا وضوثو ٹ جائے گا؟ جواب: ينبين! <sup>(م)</sup>

(١) (كما لا ينقض لو خرج من اذنه) وتحوها كعينه وثديه (قيح) وتحوه كصديد وماء سرة وعين (لا بوجع وإن) حرج (به) أي يوجع نبقيض الأمه دليل الجرح . . إلخ. وفي الشامية قال في البحر: وفيه نظر بل الظاهر إذا كان الحارح قيحًا أو صديدًا انـقـض سـواء كان مع وجع أو بدونه لأبهما لَا يخوجان إلّا عن علة. (درمختار مع رد اعتار ج ١ ص٣٤٠، مطلب في ندب مراعات الخلاف ...الخ).

(٢) (ولايعادالوضوء). .. (بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد) الغسل للمحل ولا الوضوء (بحلق شاربه وحاجبه وقلم ح ١ ص: ١٠١، مطلب في معنى الإستنشاق وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام). ظفره). (درمختار مع رد اغتار

(٣) والمعتبار في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن. (كدا في رد اعتار عن المية ج ١ ص:١٥٣)، مطلب في ابحاث الغسل). أيضًا ﴿ والخضاب إذا تحسد ويبس يمنع تمام الوصوء والغسل. (عالمگيري ح: ١ ص: ٣).

(٣) كذا في فتاوى دار العلوم ديوبند ج: ١ ص: ١٣٦١، طبع انديا، إمداد الأحكام ح ١ ص ٢٦٥، طبع دار العلوم كراچي، إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ١٠ مبع مكتبة دارالعلوم كراچي.

### دانت میں جاندی بھری ہونے پڑسل اور وضو

سوال:.. زیدنے اپنی داڑھ جاندی سے بھر دائی ہے ، کیااس طرح اس کا قسل اور دضو ہوجا تا ہے جبکہ پانی اندر تک نہیں جاتا؟ جواب:...نسل اور وضو ہوجاتا ہے۔ (۱)

#### مصنوعی دانت کے ساتھ وضو

سوال:...مصنوعی دانت لگا کروضو ہوجا تا ہے باان کا اُتار ماضروری ہے؟ جواب :...نکالنے کی ضرورت نہیں ،ان کے ساتھ وضودُ رست ہے۔

#### وضو کے وفت عورت کے سر کا نگار ہنا

سوال:...کیاوضوکرتے وقت مورت کاسر پردوپٹہ اوڑ ھناضروری ہے؟ جواب:...عورت کوحتی الوسع سرنگانبیں کرنا چاہئے، محردضو ہوجائے گا۔

#### سرخی، یا و ڈر، کریم لگا کروضوکرنا

سوال: بیجورت کے لئے ناخن پر پائش لگانا گناہ ہے کہ بیدنگانے سے وضوئیں ہوتا،اور وضوئیں تو نماز بھی نہیں ،ممرمر قرجہ کریم، پاؤڈر یاسرخی لگانا کیساہے؟ کیونکہ اس سے ناخن پائش کی طرح کوئی قباحت نہیں کہ وضوکا پائی اندر نہ جائے۔

جواب:...ان میں اگر کوئی ناپاک چیز لی ہوئی نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ، محر ناخن پالش کی طرح سرخی کی تہ جم جاتی ہے،اس کئے وضوا ورمنسل کے لئے اس کا اُتار نامنر وری ہے۔

<sup>(</sup>۱) والنصرام والنصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الإغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كذا في الظهيرية. (عالكميري ج: ١٠ص: ١٣ ، الباب الثاني في الغسل). أيضًا: الأصول وجوب الغسل إلّا انه سقط لنحرج. (رداغتار ج: ١ ص: ١٥٣ ، مطلب في ايحاث الغسل). أيضًا: ولَا يمنع ما على ظفر صباغ ولًا طعام بين أسنانه أو في سنه الجوف به يفتي. (الدر المختار ج: ١ ص: ١٥٣ ، مطلب في ايحاث الغسل).

<sup>(</sup>٢) كوتكروضوش كلى كرناسنت ب، اوران دائة ل كناك يغيران يركم له وجاتا ب الفصل الثاني في سُنن الوضوء .. .... .. ومنها المصمصة و الإستسشاق و السُنَّة أن يتمضمض ثلاثًا ويأخذ لكل واحد منهما ماء جديدًا في كل مرة وكذا في محيط السرحسي وحد المضمضة استيعاب الماء جميع الفهر (عالمكيري ج: ١ ص: ١ ، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٣) يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها، فأولى لها لبس خمار رقيق يصف ما تحته عند محارمها. (رداعتار ح: أ ص:٣٠٨، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٣) نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع لأن فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء. (رد اغتار ج١٠ ص ١٥٣ ، مطلب في ابحاث الفسل، طبع ايج ايم سعيد)\_

### جسم پرتیل ،کریم یاویسلین کئی ہوتو وضو کا حکم

سوال:...اگرجم پرتیل، کریم یا دیسلین وغیره کلی ہول تو اس پر سے دضو کرنے سے دضو ہوجائے گا یانہیں؟ یا پہلے صابن ے دھونا ضروری ہے؟ اور اگر صابن ہے بھی پوری طرح صاف نہ ہوتواس صورت میں کیا کرنا جا ہے؟

جواب: ... تیل لگا کروضو کرتا سیح ہے۔ اگر بدن پرالی چیز لگی ہوجو پانی کے بدن تک پہنچنے سے مانع ہوتو اس کا دُور کرنا

### ہاتھوں اور یا وں کے بالوں کو بینے کرنے والی کا وضواور نماز

سوال:...آج کل خواتین اپنے چیرے، ہاتھوں اور پیروں کے زودک کو پلیج کرلیتی ہیں، جس سے بیرزو کیں (زائد ہال) جلدے مشابدرنگ کے ہوجاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ یو چھنا بیہ کہاں حالت میں نماز پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب: ... بيد جيز نماز اوروضوے مانع نبيل۔

#### نماز کے بعد ہاتھ پرآٹاوغیرہ کے ذَرّات دیکھے تو کیا دوبارہ وضوکرے؟

سوال:...اگرکوئی مخص نمازختم کرنے کے بعد ہاتھ یا پیروغیرہ پرآئے کا باریک ڈڑہ یا سینٹ یا کوئی بھی نامعلوم چیز کی محسوس كرتا ہے توكيا نمازكى ادائيكى دوباره كى جائے كى؟ خاص كرخواتين كے ساتھ اكثر ايدا ہوتا ہے، ہرنمازے پہلے اعصا كا بغور نا فنوں كے اندرتك موازندكرنے سے نمازكودىر ہوجاتى ہے جصوصاً مغرب۔

جواب:...اگرکوئی چیز ایس گئی ہوئی ہوجو بدن تک پانی کے پہنچنے ہے مانع ہوتو وضوئیں ہوگا ،اس لئے نماز بھی نہیں ہوگی ، میں میں دیں دویاره ادا کرنی ہوگ\_ (۲)

#### یر فیوم کے بعد وضو جائز ہے

سوال:... پر فیوم بھی لگا ہوتو ستاہے وضوئیں ہوتا؟ جواب :... پر فیوم کے بعد دضویجے ہے۔

### باته برايلفي سلوش لكابهوتو وضوكا شرعي تحكم

سوال:... ہمارے کام میں ایلغی سلوثن کا اِستعال ہوتا ہے ، بعض اوقات بیہ ہاتھ پر گلی ہوتی ہے اور ہم وضوکر کے نماز پڑھ

 (١) قال المقدسي: وفي الفتاوئ دهن رجليه ثم توضأ وأمر الماء على رجليه، ولم يقبل الماء للدسومة جار لوجود غسل الرجلين. (شامي ج: ١ ص:١٥٣ مطلب في ابحاث الفسل). نيز ديكين: "كُرْشْرَ صَفِّح كاماشِرِ نَهِر ٣٠\_

<sup>(</sup>٢) لو كان عليه جلد سمك أو خبر ممضوغ قد جف فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته، لم يجز إأنّ التحرز عندممكن، كذا في الحيط. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٥ الفصل الأوّل في فرائض الوضوء).

لینے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ سلوش گئی ہے اوراُ نگلی پراس کا اثر ہے، اس سے وضوا ور شسل ہوجا تا ہے یا دوبارہ کرنالازم ہے؟ جواب نیس اوش ہاتھ پرگئی رہ جائے تو وضوئیس ہوگا،اس لئے وضوے پہلے اس کواُ تار نا ضروری ہے، والتداعلم! ( )

كنتيك لينسز لكوانے كى صورت ميں وضوكاتكم

سوال:... آئ کل نظر کی عینک کے بجائے '' کنٹیکٹ لینسز' کا اِستعال بہت عام بور ہا ہے۔ کنٹیکٹ لینسز آ کھے کے اندر ( گول کا لے والے جھے کے اُوپر ) نگایا جاتا ہے۔ یہ پلاسٹک کی گول شکل بیں ہے اور آ کھ کے اس جھے کو ڈھانپ لیتا ہے اور پھراس کو لگانے کے بعد نظر کی عینک کی ضرور تنہیں رہتی ۔ یہ ٹرانسیر نٹ یعنی شفاف بھی ہوتا ہے، اور مختلف رگوں بیں بھی دستیاب ہیں۔ یہ چھنا یہ مولا تاصاحب! کہ کیالینسز کی آ کھ میں موجود گی کے دوران اگر نماز کے لئے وضو کیا جائے تو کیا وہ ذرست ہوگا؟ (لینسز پہنے کے بعد مندوہ یا جاسکتا ہے، اگر آ کھے کے اندر پانی بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ بات ڈاکٹر ذرکہتے ہیں )۔ براومبر بانی آپ اسلامی فظائظ اور وضو کے قواعد وضوا بلے کے مطابق بتا کیں گیا آب اسلامی اختال تو نہیں؟ دُوسری بات یہ ہے کہ دوزے میں اس کے نظائنظ اور وضو کے قواعد وضوا بلے کے مواج کے اندر کے لئے ایک ورد ہونے کا کوئی بلکا سابھی اِختال تو نہیں؟

جواب:..اس ہے وضواور عسل پرکوئی فرق نبیں پڑتا، اور دوزے پر بھی کوئی کراہت لازم نبیس آتی۔

#### سينث أوروضو

سوال: بینسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد ناخن کا شے ، شیو بتانے اور بینٹ لگانے سے وضوتو نہیں ٹو نیا اور نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ سناہے کہ بینٹ لگانے سے وضوثوٹ جاتا ہے اور نماز نہیں ہوتی ، کیونکہ اس میں امپرٹ ہوتی ہے ، اوراگر بینٹ لگا مجمی لیا جائے تو کیا وضوکر لینا ہی کافی ہے یا کپڑے بھی و وسرے پہنے جا کمیں اور شسل کیا جائے ، کیونکہ بینٹ کی خوشبوسارے بدن اور کپڑوں میں بس جاتی ہے؟

جواب:...دفسوکرنے کے بعد بال کاشے یا ناخن تراشنے ہے وضوئیں ٹوٹنا، ''ای طرح سینٹ نگانے ہے بھی وضوئیں ٹوٹنا، اللہ اللہ میں کوئی نا پاک چیز ہوتی ہے یا ناخن تراشنے ہے وضوئیں۔ میں نے بعض معتبر لوگوں سے سنا ہے کہ اس میں کوئی نا پاک چیز البتہ میں ہوتی ، اگر مسجع ہے تو سینٹ نگانا جائز ہے۔

#### وضو کے درمیان سلام کا جواب دینا

سوال:...وضوكرت بوئ اوركهاف كووران سلام كاجواب دينا ضروري بي انهيس؟ جبكه سلام كرنے والے كومسكله

<sup>(</sup>۱) كيونكراس صورت بين جذرتك يا أن ينيخا يقيل بين والم معتبر في جميع ذالك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن. (كذا في رد اعتار ج. ١ ص:١٥٣ مطلب في ابحاث الفسل).

 <sup>(</sup>۲) ولا يعاد الوضوء ..... بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد الفسل للمحل ولا الوضوء بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره.
 (درمختار مع ردانجتار ج: ۱ ص: ۱۰۱).

معلوم نہ ہوتو وضومیں مصروف ہونے کی وجہ سے ناراضی اور غلط ہی ہوسکتی ہے۔

جواب:...وضو کے دوران سلام اور جواب میں کو کی حرج نہیں ، کھانے کے دوران سلام نہیں کہنا جا ہے ، اور کھانے والے کے ذرمہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔

#### وضو کے دوران بات چیت کرتا، اُذان کا جواب دینا

سوال:...وضو کے دوران اُ ذان کا جواب دینا جائے یا وضو کی دُعا کیں پڑھنا جائے؟ نیزسلام کرنا یا اس کا جواب دینا، دُنیا کی ہاتیں ہنسی نداق یا تبلیغ ومسائل کی بات کرنا کیساہے؟

جواب: ...وضو کے دوران ضروری بات چیت کرنااوراَ ذان کا جواب دینا جائز ہے، بنسی نداق کرنا کری بات ہے۔ (۳)

#### وضوكرنے كے بعد منه ہاتھ صاف كرنا

سوال:...کیاوضوکرنے کے بعد منہ ہاتھ وغیر و بو نچھ لینے ہے وضو ہاتی رہتا ہے یانہیں؟ جواب:...وضو کے بعد تولیداستعال کرنا جائز ہے، اس ہے دخونیس ٹو نتا۔

(١) كذا في إمداد الأحكام ج: ١ ص:٢٥٣، طبع دارالعلوم كراجي.

<sup>(</sup>٢) يكره على عاجز عن الردحقيقة كآكل أو شرعًا كمصل وقارئ ولو سلم لا يستحق الجواب. اهـ (الدر المحتار على هامش رد المتارج: ١ ص: ١٥ ١٠ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، أيضًا رد المتارج: ١ ص: ١٠ ٢).

<sup>(</sup>٣) ومن آدابه ..... وعدم التكلم بكلام الناس إلا لحاجة تفوته (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا: آداب الوضوء ..... عدم التكلم بكلام الناس، بلا ضرورة لأنه يشقله عن الدعاء المأثور. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ٢٥١، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة قالت: كأنت لرمول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء (ترمذى ج: ١ ص: ٩ باب المنديل بعد الوضوء كذا في التبيين. (عالكمبرى ج: ١ ص: ٩، الفصل الرابع في المكروهات، رداغتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٣١ ، مطلب في التمسح بمنديل).

# یانی کے اُحکام

#### سمندركا يانى ناياك نهيس موتا

سوال:...کیاسمندر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ چونکہ سمندر میں ہر جانور پانی پیتا ہے تو وہ پانی ناپاک جاتا ہے۔

جواب:...سمندرکا پانی پاک ہے، جانوروں کے پینے پاکسی اور چیز ہے وہ نا پاک نہیں ہوتا۔ <sup>(۲)</sup>

كنويں كے جراثيم آلودہ ياني كاحكم

سوال:...ہمارے محلے کی مجد میں کنواں کھووا گیا، یہ کنوال چالیس فٹ ینچے کھودا گیاہے،اس کنویں کا پانی ہم نے لیمبارٹری والوں کو بھیجا تھا تا کہ معلوم ہوجائے کہ آیا پانی ہم استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی میں جراثیم وغیرہ ہیں، جبکہ پانی کا نہ تو رنگ بدلا ہے اور نہ ہی سکتے ہیں؟

جواب:..اس پانی کے ساتھ دضویا عسل کرنا، کپڑے دھونا وغیرہ بالکل وُرست ہے، 'شرعا اس کے پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ،البتذا گرصحت کے لئے مضر ہوتو نہ بیا جائے۔

#### چشمے کا بہتا یانی پاک ہے جبکہ اس سے سوروغیرہ جانور پیتے ہوں

سوال:... یہاں ہے کوئی تمیں میل دُور ایک شکارگاہ ہے، جہاں خشے کا پانی بہتا ہے، یعنی جنگل ہے، جس کی لمبائی ہمیں معدم نہیں ہے، اندازہ یہی ہے کہ چار پانچ میل ہے، ای جنگل شکارگاہ میں خنز بریعنی سورکافی تعداد میں ملتے ہیں، یعنی ای پانی کے اندر چلتے بھرتے، سوتے ہیں، لوگ شکار کھیلتے ہیں اور اس کا پانی بہت کر وا ہے۔ بے اندازہ لیعنی ہاتھوں اور منہ کوکوئی وھوئے تو جلن محسوس

(١) (و) كـذا (ماء البحر) الملح لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل مينته (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص ٢٠، كتاب الطهارة، أيضًا: هداية ج: ١ ص:٣٣، طبع شركت علميه، ملتان).

(٢) والماء الجارى إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء به إذا لم ير لها أثر لأنها لا تستقرّ مع جريان الماء والأثر هو الطعم أو الرائحة أو اللون. (هداية ج: ١ ص: ٣١)، طبع شركت علميه، ملتان).

(٣) كونكما وصاف الطاهر في نفسه المطهر المنوع الأوّل: الماء الطهور أو المطلق: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو كل ماء نسزل من السماء، أو نبع من الأرض، ما دام باقيًا على أصل الخِلقة، فلم يتغير أحد أو صافه الثلاثة وهي (اللون والطعم والرائحة) . الخر (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ١٣ ١ ، المبحث الرابع، أنواع المياه، طبع دارالفكر دمشق).

ہوتی ہے، یو چھنا یہ ہے کہ آ دی اس پانی سے وضو کرسکتا ہے یانبیں؟ آیا اس پانی سے کپڑے پید ہول کے یانبیں؟ اس پانی کا برائے طہارت استعمال کیسا ہے؟

جواب:...جب تک پانی کے بس ہونے کا یقین نہ ہو، پانی پاک سمجہ جائے گا۔ ( )

كنوي ميں پيشاب كرنے سے كنوال نا ياك ہوجا تاہے

سوال:...اگرازی یا اڑے کا پیٹا ب کویں میں گرجائے تو فقیاسلامی کی زوے کیا تھم ہے؟

جواب:... کنواں نا پاک ہوجائے گا ، اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ اس کا پور ؛ پانی نکال ویاجائے ، پانی نکال وینے سے ڈول ، رہتی ، کنویں کا گارہ اور کنویں کی دیواریں سب پاک ہوجا کیں گی۔

گٹرلائن کی آمیزش اور بد بووالے پانی کا استعمال

سوال:..بعض مرتبہ ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں اور وضو کے لئے نلکا کھولتے ہیں تو شروع میں بد بودار پانی آتا ہے، پانی بظاہر صاف نظر آتا ہے اور کوئی رنگ کی آمیزش نہیں ہوتی ،لیکن پانی میں بد بوی محسوس ہوتی ہے، ایسی صورت میں کیواس پانی ہے وضو کیا جاسکتا ہے یا یہ پانی ٹایاک تصوّر ہوگا اور اس یانی ہے وضو نہیں ہوگا؟

جواب: ... بلوں کے ذریعہ جو ہد بودار پانی آتا ہے اور پھرصاف پانی آنے لگتا ہے اس بارے میں جب تک ہد بودار پانی کی حقیقت معلوم نہ ہو یا رنگ اور بوے نا پاکی کا پیتانہ چانا ہو، اس وقت تک اس کے نا پاک ہونے کا تھم نہیں ویا جائے گا، سکونکہ پانی کا بد بودار ہونا اور چیز ہے اور نا پاک ہونا ذو سری چیز ہے، اور اگر تحقیق ہوجائے یہ پانی کٹر کا ہے تو تل کھول ویے کے بعدوہ '' جاری پانی'' کے تھم میں ہوجائے گا اور پاک ہوجائے گا، بس بد بودار پانی نکال دیا جائے، بعد میں آنے والے صاف پانی ہے وضوا ور مسل سے جے ہے۔ ''

<sup>(</sup>۱) ماء حوض النحمام طاهر عندهم ما لم يعلم بوقوع النجاسة فيه. (عالمگيرى ح ١ ص ١٥). قال أبو جعفر وإذا وقعت نجاسة في ماء فظهر فيه لونها أو طعمهما أو ريحها أو لم يظهر ذالك فيه، فقد نجسته، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، إلّا أن يكون بنحرًا أو ماء حكم حكم البحر، وهو ما لا يتحرك أحد أطرافه بتحريك ما سواه من أطرافه، قال أبوبكر. تحصيل المندهب فيه أن كل ما تيقنا فيه جزاً من النجاسة أو غلب دالك في رأينا فهو نحس لا يجوز إستعماله. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٢٣٩، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>۲) (اذا وقت نجاسة) ليس بحيوان، ولو مخفقة أو قطرة بول أو دم. (في بتر دون القدر الكثير) . . (يسرح كل مانها) الدى كان فيها وقبت الموقوع ذكره ابن الكمال (بعد إخراجه) إلّا إذا تعذر كخشبة أو خرقة متنجسة فينزح الماء إلى حد لا يملأ نصف الدلو يعلهر الكل تبعًا. وفي الشامية (قوله ينوح كل مانها) أى دون الطين لورود الآثار ينزح الماء. (درمختار مع رد اغتار ج ال ص: ۲۱۱، ۲۱۱، فصل في البنو. وأيضًا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص ۲۲، ال

<sup>(</sup>٣) الينأحوال تمبرار

 <sup>(</sup>٣) وقي النصاب والفتوى في الماء الجارى أنه لا يتنجس ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه من الجاسة، كذا في المضمرات، وإذا ألقى في الماء الجارى شيء نجس كالحيفة والخمر لا يتنجس

### نا یاک گندا یائی صاف شفاف بنادینے سے یاک نہیں ہوتا

سوال:... آج كل سائنس دانوں نے ايها آله ايجاد كيا ہے كە كندى ناليوں كے پانى كوصاف وشفاف بنادية بير، بظاہر اس من كوكى خرابى نظر نبيس آتى ،اب كيابه يانى بليد موكايانبيس؟

جواب:...صاف ہوجائے گا، پاکنبیں ہوگا،صاف اور پاک میں بڑافرق ہے۔

#### نایاک چھنٹے والے لوٹے کو یاک کرنا

سوال:...اگرلوئے میں پانی رکھا ہوا ہوا وراس پر کسی نے چینٹے مار دیتے ہوں تو پاک کرنے کے لئے اگر تین مرجہ نونے ک الونى سے بانى كراد ياجائے تو يانى ياك موجائے كايا يانى مجينك دياجائے كا؟

جواب : بیمن چینئے پڑنے سے تو پانی نا پاکٹیں ہوتا ، البتدا کر چینئے نا پاک ہوں تو پانی نا پاک ہوجائے گا ، اور اس کے پاک کرنے کا طریقہ سے کہ اس کے اُوپر سے اور پانی ڈال دیا جائے یہاں تک کرنوش اور کناروں سے پانی بہ لکے، بس پاک موجائےگا۔

موجائےگا۔

### سر کوں پر کھڑے بارش کے پانی کے چھینٹے پڑجا کیں تو کیا تھم ہے؟

سوال:... بارش کے بعد عموماً سر کوں پر پانی جمع ہوجاتا ہے، اگر اس پانی کے چھینٹے کپڑوں پر لگ جا کمیں تو کیا نہانا اور كيزي تبديل كرنا ضروري ب

جواب:... ہارش کے چھنٹے ضرورت کی بناپر معاف ہیں ،اور اگران کود حولیا جائے تو بہت اچھاہے۔

### بارش کے یائی کے حصینے

### سوال:... بارش کا دہ پانی جوسر کوں پر جمع ہوجاتا ہے، کیا یہ نجاست ِغلیظہ ہے یا خفیفہ؟ اگر نمازی کے کپڑوں پر لگ جائے تو

(بَيْرِمَاثِيْ مُؤَرِّكُ ثُدَ)... ...... ما ثم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ٤ ١ ، الباب الثاني في المياه). الماء البجباري بسعند ما تغير أحد أوصافه وحكم بنجاسته لا يحكم بطهارته ما لم يزل ذلك التغير بأن يرد عليه ماء طاهر حتى يزيل ذلك التغير كذا في اغيط. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص:١٨ الباب الثالث، طبع بلوچستان).

(١) - والـدليـل عـلـي تـحـريم إستعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته، قول الله تعالى. ويتحرم عليهم الخبِّشَّ، والنجاسات من الخبائث، لأنها محرمة. (شرح مختصر الطحاوي ج. ١ ص: ٢٣٩، أيضًا • نظام الفتاري ج١٠ ص:٢٦، طبع مكتبه رحمانيه).

(٢) قال الشامي: ان دلوا تنجس فأقرغ فيه رجل ماء حتى امتلاء وسال من جوانيه هل يطهر بمجرد ذلك أم لَا؟ والذي يظهر لي الطهارة. (رداغتار ج: ١ ص: ٩ ١ ، مطلب في الحاق نحو القصعة بالحوض).

 (٣) وقد قال في شرح المنية: المعلوم من قواعد أثمتنا التسهيل في مواضع الضرورة والبلوى العامة كما في مسئلة آبار الفلوات ونحوها اهد أي كالعفو عن نجاسة المعذور وعن طين الشارع الغالب عليه النجاسة وغير ذلك. (رد المتارح: ١ ص: ٨٩ ء تنبيه مهم في طرح الزبل في القساظل).

کتنی مقدار کے موجود ہوتے ہوئے نمازی نماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب :... بارش کا پانی جوسر کوں پر ہوتا ہے،اس کے چھینٹے پڑ جائیں تو ان کو دھولین جا ہے ،تاہم بہضرورت ان کیٹروں میں نماز پڑھنے کو جائز لکھا ہے۔ (۱)

### تینگی میں پرندہ گر کر پھول جائے تو کتنے دن کی نمازیں لوٹائی جا ئیں؟

سوال:... پانی کی ٹینکی میں اگر پرندہ گر کر مرجائے اور پھول جائے یا پھٹ جائے اور اس کے گرنے کا وقت بھی معلوم نہ ہوتو کتنے روز کی نمازیں لوٹائی جا کیں گی؟

چوا **ب** :...اس میں دوقول ہیں ، ایک بیر کہ اگر جانور پھولا پھٹا ہوا پایا جائے تو اس کو تین دن کاسمجھا جائے گا ، ادر تین دن کی نمازیں لوٹائی جائیں گی۔ وُ دسرا قول یہ ہے کہ جس وقت علم ہوا ، ای وقت سے نجاست کا حکم کیا جائے گا ، پہلے قول میں احتیاط ہے ، اور دُوس عثل آسانی ہے۔

#### نا یاک کنویس کا یائی استعمال کرنا

سوال:...ایک کنویں میں کافی وقت پہلے خزر رگر کر مرگیا ، کسی نے بھی پانی اور خزر نہیں نکالا ، کیکن اب پچھ مز دور پکی اینٹیں بناتے ہیں اور قریب ہونے کی وجہ سے اس کنویں کا پانی استعال کرتے ہیں۔اب کیا یدٹی پاک ہوگی یانہیں؟ اوراس پانی کی وجہ سے جوجسم اور کپٹر وں پر چھینٹے لگ جاتے ہیں ، کیا بغیر دھوئے اور نہائے نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

جواب:... بیکنوال جب تک پاکٹبیں کیا جاتا واس کا پانی نا پاک ہے!اس سے جو پکی اینٹیں بنائی جاتی ہیں وہ بھی نا پاک ہیں ،اس کے چھینٹے دھوئے بغیر نماز وُرسٹ تہیں۔اے پاک کرنے کاطریقہ بیہے کہ کنویں سے خنزیر کی ہڈیاں وغیرہ تکال وی ج<sup>س</sup>میں ، اس کے بعد کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے ،اگر سارا پانی نکالنامشکل ہے تو دوسوڈ ول سے تین سوڈ ول تک پانی نکال دینے ہے کنوان یاک ہوجائے گا۔(۳)

<sup>(</sup>١) وقد قال في شرح المنية. المعلوم من قواعد أثمتنا التسهيل في مواضع الضرورة والبلوي العامة كما في مسئلة آبار القلوات ونحوها اهم أي كالعفو عن نجاسة المعذور وعن طين الشارع الغالب عليه النحاسة وعير ذلك. (رد انتتار ح ١ ص: ٩ ٨ ١ ، كتبيه مهم في طرح الزبل في القساطل).

<sup>(</sup>ومذ ثلاثة أيام) بلياليها (ان انتفخ أو تفسح) إستحسانًا وقالًا (٢) ويبحكم بنجاستها مغلظة من وقت الوقوع إن علم من وقت العلم فلا يلرمهم شيء قله قال الشامي وصرح في البدائع بأن قولهما قياس وقوله استحسان وهو الأحوط في العبادات اهم (رد المحتار على الدر المختار ج. ١ ص ٢١٩، مطلب مهم في تعريف الإستحسان).

<sup>(</sup>٣) إذا وقعت نجاسة في بئر دون القدر الكثير أو مات فيها إلخ، ينرح كل مانها إلخ، وإن تعذر إلخ، قيل يفتى بمأتين إلى ثلاثمانة وهذا أيسر وذاك أحوط. (اللو المحتار مع رد اعتار ج. ١ ص. ١ ١ ٢، فصل في بش.

#### کنویں میں گرکرآ دمی مرجائے تو کیسے پاک ہوگا؟

سوال:..فقیرکاایک بھائی جوآج ہے کچھ عرصہ پہلے کویں کے اندر چھلانگ لگا کر ہلاک ہوگی تھا، وہ ذہنی مریض تھ، بھی مجھی زمین پردورہ پڑجا تا تھا،اب اس کتویں کا یانی کیسے یاک کیاجائے؟

جواب:... کویں کا سارا پانی نکال دیا جائے ، کنوال پاک ہوجائے گا۔اورا گر کنویں کا پانی اتنازیادہ ہے کہ سارے پانی کا نکالناممکن نہیں تو دوسوسے تین سوڈ ول نکال دیئے جا کیں۔ (۱)

جوتا پانی کی ٹینکی میں گرجائے تو پانی کا حکم

سوال ... میراایک چھوٹا بھائی ہے، ایک دن وہ کھیلتے ہوئے پائی کی ٹینکی کی طرف چلا گیا، اس کا پاؤں پھسلا، ٹینکی جو ڈھکی ہوئی تھی اس کا ڈھکن ایک طرف ہوا، میرا بھائی تو اللہ کے فضل ہے نگی گیا، ٹیکن اس کا جوتا پائی میں گرگیا، اوروہ پائی چیئے کے لئے بھی استعال ہوتا ہے اور وضو کے لئے ، اور آپ کو معلوم ہے کہ جوتا بھی نیچ ہے گندائی ہوتا ہے، بیت الخلاء بھی جاتا ہے اور باہر گلی کو چوں میں بھی ۔ ہم لوگوں نے ٹینکی کا سارا پائی نکالا اور پھر دو بارہ تھوڑ اتھوڑ اپائی اور ڈ الاتا کہ پاک ہوجا ہے ۔ کیا ہمیں پائی تمین باراور نہیں ڈ النا تھا؟ کیا کوئی چیز اس وقت پاک ہوتی ہے جب اس میں تین بار پائی ڈ ال کرصاف کیا جائے؟ کیا دو بار پائی ڈ النے سے پائی کی ٹینکی صاف ہوگئ؟

جواب:...اگر جوتے کا ناپاک ہونا لیقینی تھا، تب تو ٹینکی ناپاک ہوگئ، اوراگراس پریقینی طور پرنجاست کی ہوئی نہیں تھی تو جوتے کے کرنے سے ٹینکی ناپاکٹبیں ہوئی۔ (۱)

ناپاک ٹینکی کو پاک کرنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے جوآپ نے اِختیار کیا، لینی ٹینکی کو تین بارد حوکر ہر بار کپڑے سے خشک کرلیا جائے۔اور ایک صورت یہ ہے کہ جب ٹینکی میں پانی آرہا ہوتو اس کے اوپر کا ڈھکن کھول دیا جائے تا کہ پانی ٹینکی کے اوپر ہے بہنے گے، بس پاک ہوجائے گی۔ ('')

 <sup>(</sup>۱) وإن مات في البئر آدمي نزح جميع ما فيها وإن كانت البير بحيث لا يمكن نزحها أخرجوا مقدار ما كان فيها
 رح ماثنا دلو إلى ثلاث مائة\_ (هداية ج: ١ ص:٢٤، طبع شركت علميه، ملتان)\_

<sup>(</sup>٢) ماء حوض الحمام طاهر عندهم ما لم يعلم بوقوع البجاسة فيه. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٣) قال الشامى: ان داوا تنجس فافرغ فيه رجل ماء حتى امتاراً وسال من جوانبه هل يظهر بمجرد ذالك أم ألا؟ و الذي يظهر لى الطهارة. (شامى ج: ١ ص: ١٩١) مطلب في الحاق نحو القصعة بالحوض).

### عشل کےمسائل

### غسل كاطريقه

سوال:...مولانا صاحب! میں آپ ہے یہ پوچمنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ذہب میں شل کرنے کا طریقہ کارکیا ہے؟ یہ ایک ایست اور
ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہرمسلمان مورت کا واقف ہونا ضروری ہے، لیکن افسوں کہ بہت ہی کم مسلمان ایسے ہیں جواس کی اہمیت اور
صحیح طریقے سے واقف ہیں۔ اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے کالم میں اس مسئلے پر دشنی ڈالیس۔ جواب دیتے وقت ان با توں
کی بھی وضاحت کردیں کہ کیا طسل کرتے وقت پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ دوم یہ کہ شسل کرتے وقت کیا زیر ناف کیڑا با ندھنا بھی
ضروری ہے؟ اورسوم یہ کہ شسل کرتے وقت کون ی دُعا میں پڑھے ہیں؟ کیا پانچوں کلے پڑھنا ضروری ہیں یا صرف دُر ووثر یف پڑھکر مقصد ہورا ہوجا تا ہے؟ اور شسل لینے کا میچ طریقہ اسلام میں کیا ہے؟

جواب: ...نسل کا طریقہ بیہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے اور اِستنجا کرے ، پھر بدن پرکسی جگہ نجاست تکی ہو، اُسے دھوڈ الے ، پھر وضوکرے ، پھرتمام بدن کوتھوڑ اسایانی ڈال کرلے ، پھرسارے بدن پر تین مرتبہ یانی بہالے۔ <sup>(۱)</sup>

عسل میں تمن چیزیں فرض ہیں۔انگی کرنا۔ ۱:-ناک میں یانی ڈالنا۔ ۱۳:پورے بدن پر یانی بہانا۔ بدن کا اگرایک بال میں ختک رہ جائے تو عسل نہیں ہوگا اور آ دی بدستور نا یاک رہے گا۔ ناک، کان کے سوراخوں میں یانی پہنچانا بھی فرض ہے، انگوشی

(۱) وسنته أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل التجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثًا (هداية ج: ١ ص: ٣٠). أيضًا: والغسل من الجنابة والحيض والنفاس أن يبدأ فيخسل ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للمسلاة، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده إفاضة تصل بها الماء إلى شعره وبشره، ولا بد في ذالك من المستضمضة والإستنشاق، قال أبوبكر أحمد: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءه للمسلاة في غسل الجنابة، ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثًا غير رجليه، ثم تنخى فعسل رجليه. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١٠٥، طبع بيروت).

(٢) وقرض الغسل: المضمضة، والإستنشاق وغسل سائر البدن ...... ولنا قوله تعالى: وإن كنتم جنبًا فاطهروا، أمر بالإطهار وهو تطهير جميع البدن (هذاية ج: ١ ص: ٢٩ كتاب الطهارة، طبع شركت علميه، ملتان).

(٣) (وفرض الغسل غسل فمه وأنفه وبدنه لا دلكه ويجب غسل) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كاذن. (در مختار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ١٥١ ، مطلب في ايحاث الغسل). وفي شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١٥١ وقال على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ١٥١ ، مطلب في ايحاث الغسل). وفي شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١٠١ وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه عن الدي صلى الله عليه وسلم من ترك شعرة من جسد في الجنابة لم يغسلها فُعِلَ بها كذا وكذا من النار، فهذه الأخبار توجب غسل جميع البدن. أيضًا: ولو يقى شيء من بدته لم يصبه الماء لم يخرج من الجنابة وان قل أي ولو كان ذالك الشيء قليلًا يقدر رأس إبرة لوجوب إستيعاب جميع البدن. (حلبي كبير ص: ٥٠).

چھلہ اگر تنگ ہوں تو اس کو ہلاکر اس کے بینچے یانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنٹسل نہ ہوگا۔ بعض بہنیں ناخن پالش وغیرہ ایسی چیزیں استعال کرتی ہیں جو بدن تک پانی وینچنے نہیں دیتیں، شل ہیں ان چیز وں کو آتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندرآٹالگارہ جاتا ہے، اس کو نکالٹا بھی ضروری ہے۔ الغرض! پورے جسم پر پانی بہنا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچنے میں زکاوٹ ہیں ان کو ہنا تا ضروری ہے، ورنٹسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے سرکے بال اگر گند سے ہوئے ہوں تو بالوں کو کھول کر ان کو ترک خورتوں کے سرکے بال اگر گند سے ہوئے ہوں تو بالوں کو کھول کر ان کو ترک خورتوں کے سرکے بال اگر گند سے ہوئے ہوں تو بالوں کو کھول کر ان کو ترک خورتوں کے سرکے بال اگر گند سے ہوئے نہوں ( آج کل عو ما بھی ہوتا ہے ) تو سارے بالوں کو انجی ضروری ہے۔ (")

اب آپ کے سوالات کا جواب لکھتا ہوں:

على عنسل سے بہلے وضوكر ناسنت ہے، أكرندكيا تب بھى عنسل ہوجائے گا۔

الله کپڑایا ندھناضروری نہیں ہمتنے ہے۔(۱)

ﷺ عسل کے وقت کوئی وُعا، کوئی کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، نہ ؤرود شریف ضروری ہے، بلکہ آگرجسم پر کوئی کپڑا نہ ہوتو اس حالت میں دُع، کلمہ اور دُرود شریف جائز ہی نہیں، بر بنگی کی حالت میں خاموش رہنے کا تھم ہے، اس وفت کلمہ پڑھنا ناوا قف عورتوں ک ایجاد ہے۔

#### مسنون وضوكے بعد غسل

سوال:..جیبا کہ معلوم ہے کے مسل میں تین چیزیں فرض ہیں۔ انگلی کرنا، ۲: ناک میں یانی ڈالنا، ۳: سارے بدن پر پائی ڈالنا۔ اور مسل سے پہلے وضوسنت ہے۔ مولا ناصاحب! میراسوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی آ دی نے مسل سے پہلے وضو کرلیا! وراس میں کلی بھی کی اور ناک میں یانی بھی ڈالا، کیکن وضو کے بعد مسل سے پہلے نہ دو بار وکلی کی اور نہ ناک میں یانی ڈالا، جو کہ فرض ہے، اور اس

<sup>(</sup>۱) (ولو) كان (خاتمه ضيفا نزعه أو حركه) وجوبًا. (در مختار على هامش رد الحتار ج: ۱ ص: ۵۵ ا ، مطلب في ابحاث الفسل).

 <sup>(</sup>٢) تبعيم ذكر المخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع لأن فيه للوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء. (رد الحتار على الدر المختار ج: ١ ص:١٥٣ مطلب في ابحاث الغسل).

 <sup>(</sup>٣) وكفي بل اصل ضفيرتها أي شعر المرأة المضفور للحرج. (در مختار على هامش رد اغتار ج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابتحاث الغسل).

<sup>(</sup>٣) اما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقًا. (در مختار على هامش رد المتارج: ١ ص:١٥٣ مطلب في ابحاث الغسل).

 <sup>(</sup>٥) يسن في الإغتسال اثنا عشر شيئًا (إلى أن قال) ثم يتوضأ كوضوته للصلوة (حاشية الطحطاوي على مراق الفلاح ح: ا
 ص: ٥١، فصل يسن في الإغتسال اثنا عشر شيئًا).

<sup>(</sup>٢) ويستحب أن يغتسل أي والحال أنه مستور العورة. (مراقى الفلاح ج: ١ ص:٥٤، طبع مير محمد كراچي).

<sup>(2)</sup> ويدخل الخلاء برجله اليسرئ ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله وقبل كشف عورته. (مراقى الفلاح مع الطحطاوي ج ١ ص: ١٥، فيصل فيصا ينجوز به الإستنجاء). وفي حلبي كبير: وكذا لَا يقرأ إذا كانت عورته مكشوفة. (ص: ١١ مطلب في أصح القولين).

نے سوچ کہ بیتو میں نے وضومیں کیا ہے، اور سارے بدن پر یانی ڈالا ،تو کیااس کا عسل سیح ہے؟

جواب:...جب عسل سے پہلے وضو کیا اور وضوی کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالاتو وضو کے بعد دوبار وکلی کرنے اور ناك ميں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں عسل سیحے ہو گیا۔

عسل میں کلی کرنااور ناک میں یاتی ڈالنایاک ہونے کے لئے شرط ہے

سوال:..ج محض برسل فرض ہووہ شل بیں کرتا بصرف نہانے پراکتفا کرتا ہے، کیادہ نہانے سے پاک ہوجاتا ہے یانبیں؟ جواب : ... عنسل ، نہانے ہی کوتو کہتے ہیں ، البتہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا پاک ہونے کے

عسل، وضومیں کوئی جگہ خشک رہ جائے توعسل ووضو کا حکم

سوال: "غسل اوروضومیں اگر کوئی جکہ خٹک رہ جائے ،کلی یا تاک میں پانی ڈالنا بھول جائے اور بعد میں یاد آئے ،تو کیااس بقيه كودهوليا جائے اوركلي وغيره كرلے، يكمل وضوا ورشل كيا جائے كا؟ اگراى بقيہ كودهوليا تو كتني ديرينك كريكتے ہيں؟

جواب: ... عنسل میں کلی کرنااور ناک میں یانی ڈالنا فرض ہے، اور وضومیں سنت ہے، اور عنسل کے بعد یاد آیا کہ کی نیس کی ، یا ناک میں یانی نہیں ڈلا وتو صرف کلی کر لینا اور تاک میں یانی ڈال لینا کانی ہے، دوبار وحسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ای طرح اگر وضو یا عسل میں کوئی جکہ خنک رہ جائے تو اتنی جکہ دھولیما کافی ہے، دوبارہ وضوا ورعسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ (م

كياعسل ميں غرغرہ كرنا، ناك ميں يائى ڈالناضرورى ہے؟

سوال:...عسل میں تین چیزیں فرض ہیں،غرارہ کرنا، ناک میں یانی ڈالنا، بورے بدن پر اس طرح یانی بہانا کہ بال کے برابر جگہ بھی خشک ندر ہے۔ میرامسئلہ بیہ کے مسل میں غرارہ کرتے ہوئے مجھے اُلٹی آتی ہے، میں یانی حلق تک نہیں پہنچا سکتا۔ دُ وسرامسئلہ بیہ ہے کہ سردی کی وجہ ہے ناک بند ہو جائے تو ناک کے زم جھے تک پانی پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ، الیم صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب:..غرغره كرنا اورناك ميں ياني ڈالنااتن شدّت كے ساتھ نه كيا جائے كه تكليف ہو، مثلاً أنكل كيلى كركے ناك ميں

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه تحت عنوان: حمل کاطریقه ص:۱۰۳.

<sup>(</sup>٢) (البياب الثناني في النفسيل) (النفصيل الأوّل في فرائضه) وهي ثلاثة: المضمضة والإستنشاق وغسل جميع البدن. (عالگمیری ج: ۱ ص:۱۳، الباب الثانی فی الفسل)۔

<sup>(</sup>٣) (الفصل الثاني في سنن الوضوء) (ومنها المضمضة والإستنشاق) والسُّنَّة أن يتمضمض ثلالًا أوَّلا ثم يستنشق ثلاثًا ... الخد (عالمكيري ج: 1 ص: ٢ الفصل الثاني في سنن الوضوء).

<sup>(</sup>٣) ولو تركها أي تركب المضمضة أو الإستنشاق أو لمعة من أي موضع كان من البدن ناميًا ...... ثم تذكر ذالك يتضمن أو يستنشق أو يغسل اللمعة\_ (حلبي كبير ص: ٥٠، طبع سهيل اكيلُمي لاهور)\_

پھیرلینا کافی ہے، ای طرح طق میں پانی پھیرلینا کافی ہے۔ (۲)

### عسل کے آخر میں کلی اور غرارے کرنایا دآئے

سوال:...كوئي شخص حالت جنابت ميں ہاور وہ عسل كرتا ہے، جب وہ تمام بدن پر پانی ڈالٹا ہے تو بعد ميں اسے كلی اور غرارے یا دآتے ہیں،اورای وقت وہ کلی اورغرارے کرتاہے،اس وقت اس مخض کا مسل کمل ہوجا تاہے یا دوہارہ پانی ڈالنا پڑے گا؟ جواب: ... عنسل هو کمیا، دوباره نسل کی ضرورت نبیس \_ (<sup>(س)</sup>

خلاف سنت عسل سے یا کی

سوال: .. الشل اكرسنت كے مطابق اوانه كيا جائے تو كيااس سے ناپا كى دُورنبيس موتى ؟

جواب:...اگر کلی کرئی، ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن پر پانی بہالیا تو طہارت حاصل ہوگئی، کیونکہ مسل میں یہی تین چزي فرض بيں۔ (۳)

### رمضان میںغرارہ اور ناک میں پائی ڈالے بغیر عسل کرنا

· سوال:...رمضان المبارك كے مہينے ميں دن كوكسى كو إحتلام ہوا، روز ہے كى وجہ سے ناك ميں أو يرتك يا نى نہيں ۋال سكتا اور نه غرارہ کرسکتا ہے، بعدا فطاری کے غرارہ کرنا اور ناک میں یانی ڈالنا فرض ہے، واجب ہے بامستحب ہے؟ اگر کسی نے افطاری کے بعد غرارہ اور ناک میں یانی نہیں ڈالاتو کیااس کا عسل جودن میں کیا ہوا تھا کافی ہے؟

جواب: "شبل میچ ہوگیا، افطاری کے بعدغرارہ کرنے یاناک میں یانی چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ (۵)

 (١) وحد المضمضة استيعاب الماء جميع الفم وحد الإستنشاق أن يصل الماء إلى المارن، كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٦ القصل الثاني في سنن الوضوء).

 (٢) الجنب إذا شرب الماء ولم يمجّه لم يضره ويجزيه عن المضمضة إذا أصاب جميع فمه. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٣) الفصل الأوّل في قرائضه).

(٩) وفرض الغسل: غسل قمه وأنفه وبدئه. (تنوير الأبصار مع رد المتار ج: ١ ص: ١٥١، مطلب في ابحاث الفصل). أبضًا: الفصل الأوّل في فرانضه، وهي ثلاثة: المضمضة والإستشاق وغسل جميع البدن. (فتاوي عالمكبري ج: ا

 (۵) وليس المبالغة في المضمضة وهي إيصال الماء لوأس الحلق والمبالغة في الإستنشاق وهي إيصاله ما فوق المارن لغير الصائم والصائم لَا يبالغ فيهما خشية إفساد الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام: بالغ في المضمضة والإستنشاق إلّا أن تكون صائمًا. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٣٩، الدر المختار ج: ١ ص: ١٥١). أيضًا. قوله. غسل الفم والأنف أي بدون مبالغة فيها فإنها سنة فيه على المعتمد. (حاشية الطحطاوي على المراقي ص: ٢ • ١ ، فصل لبيان فرائض الغسل).

#### عسل کھڑے ہوکریا بیٹھ کر، کھلے میدان میں عسل

سوال:...مردوں کو شسل کھڑے ہوکر کرنا جائے یا بیٹے کر؟ وُ دسری بات یہ کہ بر ہندیا پچھے بین کر کرنا جا ہے؟ مثلاً: دھوتی، یا جامہ۔ کیا مردوں کا تصلے میدانوں میں مین میں میڑکوں پر نہانا سیح یا جا تز ہے جبکہ دہاں سے نامحرم عورتیں اور چھوٹے بڑے بیچے اور دُوم ب لوگ گزرتے ہوں؟

جواب:... پرده کی جگه کپڑے اُتارکر شسل کرنا جائز ہے،اور اس صورت میں بیٹھ کر شسل کرنا زیاد و بہتر ہے،مرد اگر کھلے میدان میں ناف سے مکمٹنوں تک کپڑ ابا ندھ کر شسل کرے تو جائز ہے، اور ناف سے مکمٹنوں تک ستر کھولناحرام ہے۔ (۳)

### جا نگیه پهن کرغسل اور وضوکرنا

سوال:... یہاں پھانی وارڈ میں بلکہ پورے جیل کے اندرہم قیدی لوگ عنسل کرنے کے لئے انڈرویئریا جڈی پہنتے ہیں ، کیا عشل ہوجائے گا ،اگر چہنی ہی ہو؟ اگر حسل ہوتا ہے تو وضویمی ہوگیا؟

جواب :...اگرنیکر، جائید کان کرکیڑے کے نیچے پانی پہنچ جائے اور بدن کا پوشیدہ حصد وُحل جائے تو عسل سیح موکا۔") عسل میں وضوخود ہی ہوجا تا ہے مسل کے بعد جب تک کم از کم دورکعت تماز ند پڑھ ٹی جائے یا کوئی وُوسری ایس عبادت اوا ندکر لی جائے جس میں وضوشرط ہے، دوبارہ وضوکر نا مکروہ ہے۔ (<sup>۵)</sup>

### محمرے اور جاری یائی میں غوطہ لگانے سے یا کی

سوال:...ميرےايك دوست نے كہاہے كداكر بانى كبرا بواور جارى بور يعنى بہتا بوا بوراس بي ايك مرتبه أو كى لگانے ےجم پاک ہوجا تاہے، کیا بیتے ہے؟

 <sup>(</sup>۱) وقيل يجوز أن يتجرد للفسل وحده. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص: ۲ \* ۱ ، فصل و آداب الإغتسال هي).

<sup>(</sup>٢) ويسظر الرجل من الرجل سوئ ما بين سرّته إلى ما تحت ركبته. (تنوير الأبصار مع رد اغتار ج: ٢ ص:٣٢٣، فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>٣) وروى عسمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة ...إلخ. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:١٩٤ كتاب الصلاة). أيضًا: قال نوح آفندي: لأن كشف العورة حرام. (رداغتار ج: ۱ ص: ۳۳۸، طبع ایج ایم سعید کراچی).

<sup>(</sup>٣) ويجب أي يفرض غسل كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة. (در المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص: ١٥٢).

 <sup>(</sup>۵) فإن كان في مجلس واحد كره قوله فإن كان في مجلس واحد أي ولم يؤد بالأوّل عبادة شرع التطهير لها والا فلا يكره. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص:٢٣، كتاب الطهارة).

جواب: شیخ ہے! مگر کلی کرنا اور ٹاک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے، اگرید دونوں فرض ادا کرلے تو پانی میں ڈ کی نگانے ہے عسل ہوجائے گا۔ <sup>(۱)</sup>

#### حیض کے بعدیاک ہونے کے لئے کیا کرے؟

سوال: ... جین کے بعد پاک ہونے کے لئے کیا کیا کرنا جاہے؟ جواب: ... بس نجاست سے صفائی حاصل کرنا اور شسل کرلینا۔ (۲)

#### عورت کونتمام بالوں کا دھونا ضروری ہے

سوال:...کیا میاں بیوی والے حقوق ادا کرنے کے بعد پاک ہونے کے لئے قسل میں سرکے ہال دھونا بھی شامل ہے یا ہال سیلے سے بغیر بھی قسل کرنے سے عورت یاک ہوجاتی ہے؟

جواب: ... سرکے بال دھونا فرض ہے، اس کے بغیر شسل نہیں ہوگا، بلک اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو شسل اوانہیں ہوا۔ پرانے زمانے میں عورتیں سرگوندھ لیا کرتی تھیں، ایک عورت جس کے بال گند ھے ہوئے ہوں، اس کے لئے ریتھم ہے کہ اگر وہ اپنی مینڈ ھیاں نہ کھولے اور پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچا لے تو شسل ہوجائے گا، کیکن اگر سرکے بال کھنے ہوئے ہوں جیسا کہ آج کل عام طور پرعورتیں رکھتی میں تو پورے بالوں کا ترکر ناشسل کا فرض ہے، اس کے بغیرعورت یا کے نہیں ہوگی۔

## پیتل کے دانت کے ساتھ سل اور وضویج ہے

سوال: ... مؤ دّباندگرارش ہے کہ چونکہ میرے سائے ایک مسئلہ ویچیدہ زیر غور ہے، وہ یہ ہے کہ میرے سائے والے دو چوڑے دانتوں میں سے ایک دانت آ دھا ٹوٹا ہوا تھا اور آ دھا باقی تھا، اس آ دھے دانت کے اُوپر میں نے پیشل کا کورچ تھا یا ہوا ہے، جو وُسرے دانتوں کی طرح مضبوط ہے اور علیحدہ کرنے ہے جدانہیں ہوتا، کین بعض معترات یہ کہتے ہیں کہ تہارے دانت تک پانی نہیں پہنچتا ہے، اہذا تنہار اوضو سے نہیں ہوتا ہے اور ای لئے تماز بھی میجے نہیں ہوتی ۔

(٢) المعانى الموجبة للغسل (اللي أن قال) والحيض لقوله تعالى: حَتَّى يطَّهَّرُنَ بالتشديد. (هداية ج: ١ ص: ٣١ فصل في الغسل). أيضًا حاله إلا.

(٣) وكفي بل أصل ضفيرتها أي شعر المرأة المضفور للحوج. (در مختار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابحاث الغسل).

(٣) اما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقًا. (در محتار على هامش رد المحتارج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابحاث الغسل).

<sup>(</sup>۱) وقرض الغسل غسل قسه وأنقه وبدنه. (تنوير الأبصار مع رد اغتار ج: ۱ ص: ۱۵۱، مطلب في ابحاث الغسل، عالكميري ج: ۱ ص: ۱۳، الباب الثاني في الغسل). أيضًا: والغسل من الجنابة والحيض والنفاس أن يبدأ فيغسل ما به من الأذي، ثم يتوضأ رضوءه لقصلاة ثم يفيض الماء على رأسه وساتر جسده ...... ولا بد من المضمضة والإستنشاق قال أبوبكر: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءه للصلاة في غسل الجنابة ثم أقاض الماء على رأسه وسائر جسده ,للائًا غير رجليه لم تنخى ففسل رجليه. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٠٨).

جواب:...آپ کاشسل اور وضویج ہے۔ جاندی سے داڑھ کی بھروائی کروانے والے کاعسل

سوال:...زیدنے اپنی داڑھ کی جائدی ہے مجروائی کروائی ہے، کیااس طرح اس کافسل اور وضو ہوجا تا ہے جبکہ پاتی اندر

جواب: ... منسل اورونسو ہوجا تاہے۔ دانت بھروانے ہے بیچے عسل میں رُ کاوٹ نہیں

سوال:...ميرے ايك دانت ميں سوراخ ہے جس كى وجہ سے دانت دردكرتا ہے اور منہ سے بد يوجمي آتى ہے، ميں اس كو ڈاکٹر سے بھروا ٹا جا ہتا ہوں الیکن بعض لوگوں کی رائے ہے کہ ایسا کرنے سے خسل نہیں ہوتا؟

جواب: ... ' بعض لوگوں' کی بیرائے سے جہنیں ، وانت مجروا لینے کے بعد جب مسالہ وانت کے ساتھ پیوست ہوجا تا ہے تو اس کا تھم اجنبی چیز کانبیں رہتا واس لئے وہ شل کے جم ہونے ہے مانع نبیں۔ (۳)

دانتوں برکسی دھات کا خول ہوتوعسل کا جواز

سوال:..." آپ کے مسائل اور ان کاحل" میں مجھے آپ کے دیئے ہوئے ایک سوال کے جواب پر اعتراض ہے، سوال مندرجه ذیل ہے:

" سوال:...دانوں کے أور سونا يا اس كے بم شكل دهات سے بنائے ہوئے كور ير هانا جائز ہے يا شیس؟ اورالی حالت میں اس کا وضوا ورحسل ہوجاتا ہے یائیس؟

جواب:...جائزے اور حسل موجاتا ہے۔"

جہاں تک میراتعلق ہے، تو آپ کا جواب عمل جنابت کے لئے غلاہے، ہاں! عام عمل ہوسکتا ہے، جبکہ مل جنابت کے کے تھم میہ کہ مونٹوں سے طلق تک ہر ذر سے ذر تے پر یانی کا پہنچانا فرض ہے، اتن حد تک کددانتوں میں کوئی اسی بخت چیز مجنسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس جگہ پانی نہ پہنچ سکا ہوتو عسلِ جنابت میں الی چیز کو دانتوں سے چھٹر اکریانی بہایا جائے ، ورنہ دیگر صورت میں عسل نہیں ہوگا۔ تمرآب نے دانوں کے أو برتو يوراكور چر هانے كى اجازت دے دى اورسونے كاكور چر صنے كى صورت ميں يانى اس

<sup>(</sup>١) (و) لَا يسمنع (ما على ظفر صباغ (و) لَا (طعام بين أستانه) أو في سنه الجوف به يفتي وقيل إن صلبا منع وهو الأصح. (در مختار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ١٥٣ ، مطلب في ابحاث الغسل). أيضًا: الأصل وجوب الغسل الَّا أنه سقط لُحرج. (رداغتار ج: ا ص: ۵۳ ا ، طبع ایج ایم سعید کراچی).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضا.

دانت تکنیں پہنے سکا ،اور پانی نہ بینیخ کی صورت میں عسلِ جنابت ادانہ ہوگا ،اورا گرخسل ادانہ ہوا تو نمازا کا رت ہوجاتی ہے۔
جواب :... آپ نے صحیح لکھا ہے کہ اگر دانتوں کے اندر کوئی چیز الی پھنسی ہوئی ہوجو پانی کے بینیخ میں رُکاوٹ ہوتو عسلِ جنابت کے لئے اس کا ٹکالنا ضرور کی ہے ،ورنٹسل نہیں ہوگا۔ گریے کم اسی وقت ہے جبکہ اس کا ٹکالنا بغیر مشقت کے ممکن بھی ہو، لیکن جو چیز اس طرح پیوست ہوجائے کہ اس کا ٹکالنا ممکن نہ رہے ، مثلاً : دائتوں پرسونے چاندی کا خول اس طرح جماد یا جائے کہ وہ اُتر نہ سکے تو اس کے ظاہری جھے کودانت کا حکم و یا جائے گا اور اس کوا تارہ یغیر عسل جائز ہوگا۔ (۱)

فكس لكے ہوئے دانت ،مصالحہ بھروائی والے دانت ہوں توعسل

سوال:...میرے دو دانت مصنوعی ہیں ،اگر میں ان داننؤں کومصالحہ لگوا وَل باان کوفتس کر دالوں کہ پھرید دانت ہل نہ سکیں اور ہاہر نہ کلیں تو مسوڑھوں تک پانی نہ پہنچنے کے ہا وجو د کیا عسل ہوجائے گا؟

جواب:...اس صورت بین طسل ہوجائے گا۔ <sup>(۲)</sup>

## دانت برخول چڑھا ہوا ہوتو عنسل ووضو کا تھم

سوال:...میراایک دانت اندر سے خالی تھا، صرف خول باتی تھا، اوراس وجہ سے اکثر خون آتا تھا، اور نماز میں بھی یہی کایت رہتی تھی، میں نے اس کے اُوپر اسٹیل کا خول مصالحہ وغیرہ کے ذریعے مضبوط لگوالیا ہے۔معلوم بیکرٹا ہے کہ اس صورت میں جبکہ یانی دانت تک نہیں کا پنچا، کیا غسل اور وضویح ہوجائے گا؟

جواب:...اگروه أو پراستل والا دانت جهام وا به توحسل اوروضو جائز ہے۔

#### مصنوعي بإل اورغسل

سوال:...آج کل منج بن کے علاج کے سلسے میں ایک نیا طریق علاج متعارف ہوا ہے، جو ہمارے ملک میں پھر عرصے سے رائج ہے، اور بہت سارے مسلمان اس طریق علاج سے استفادہ کررہے ہیں۔ معلوم بیر رنا ہے کہ بیطریق علاج شری طور پر جائز ہے یا بہیں؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائمیں۔ اس طریق علاج کا نام ' بالوں سے سنج پن کا علاج' ہے، اس کی تفصیل یوں ہے کہ بالوں کو ایک بتلی مصنوی جملی پرلگایا جاتا ہے، جس میں جا بجا بے شار چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں تاکدان میں پسینہ با ہرنگل سکے اور بالوں کو ایک بتلی مصنوی جملی پرلگایا جاتا ہے، جس میں جا بجا بے شار چھوٹے سوراخ ہیں تاکدان میں پسینہ با ہرنگل سکے اور بنانی کے دوران پانی ان سوراخوں میں سے اندرواخل ہوکر سرکی جلد کو دھودے۔ ندکورہ جملی جس پر بال سکے ہوئے ہیں ان کو کیمیائی

 <sup>(</sup>١) (ر) لا يسمنع (ما على ظفر صباغ (و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه الجوف به يفتى وقيل إن صلبا منع وهو الأصح.
 (درمختبار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابتحاث الغسل). أيضًا: الأصل وجوب الغسل إلّا أنه سقط لحرج. (ردالمحتار ج: ١ ص: ١٥٣ مطبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

مادے سے مریض کے باتی ماندامل بالوں کے ماتھ چیاد یا جاتا ہے اور براوراست یہ جلی مریض کی جلد پڑہیں چیکا کی جاتی۔ جہاں پر بالوں کے ساتھ یہ بالوں والی جھی اگر ہے ہاں ہے بالوں کو پہلے کاٹ کرتقریباً آ دھا ایج تک جھوٹا کر دیا جاتا ہے، پھرانمی چھوٹے کئے ہوئے بالوں کے ساتھ کیمیائی ماڈے کے ذریعے چیکا دیا جاتا ہے۔ براوراست جلد کے ساتھ ٹیمیں چیکا یا جاتا ہے صورت بول ہوتی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر سری جلد کو دھوتا ہوا کناروں سے نکل بول ہو جھی مرف چھوٹے کئے ہوئے بالوں کے ساتھ جبکی ہوتی ہے، جلد کے ساتھ وہوتا ہوا کناروں سے نکل جہاں پر جھلی صرف چھوٹے کئے ہوئے بالوں کے ساتھ جبکی ہوتی ہے، جلد کے ساتھ وہیں۔

اس طریق علائ کی افادیت بیربتائی جاتی ہے کہ یہ جملی ایک دفعہ سرپرلگائی جائے تو تقریباً ایک ہے ڈیڑھ ، و تک سرپرگل رہتی ہے، کھیل کود کے دوران بخسل اور تیرنے کے دوران نہیں اُتر تی۔ سرپیر براں اس کوخوداً تارنا چاہیں تو بھی اس فہ کورہ مذت ہے جمل نہیں اُتار سکتے ، کیونکہ جن بالوں کے ساتھ چپکائی جاتی ہے وہ تقریباً ڈیڑھ او میں بڑھ کراستے ہوجاتے ہیں کہ ان بالوں کو کاٹ کراس کواُ تارا جاسکتا ہے، اور پھر دو ہارہ انہیں بالوں کو چھوٹا کر کے تقریباً ڈیڑھ اِنچ تک دوبارہ نگادیا جاتا ہے۔

ا:...اب معلوم بیکرنا ہے کہ اس طرح کے بال لکوانا ایسے آدی کے لئے جس کے اُوپر کے جھے کے بال نہ ہوں ، مگر کرون اور کنٹی کی طرف اپنے بال ہوں ، جن پر وہ نماز کے وضو کے لئے اپنے اصل بالوں کے اُوپر سے کرسکتا ہو، کیونکہ سر کے اصل بال یا جلد چوتھائی جھے سے زیادہ ہوں کیرا ہے؟

۲:...کیا فدکورہ طریق علائ سے لگائے ہوئے ہالوں کے ساتھ جبکہ وہ جلد کے ساتھ نہیں چپکائے گئے ہیں ، اور صرف ہالوں کے ساتھ چپکائے گئے ہوں اور سریر پانی ڈالا جائے تو وہ ان سوراخوں ہیں ہے گزر کر کناروں سے باسانی گزرسکتا ہو، اور پیٹسل کے دوران اُ تاری نہ جاسکتی ہو، کیونکہ بیا بک ماہ یاڈیز ہے ماہ ہے ٹیل نہیں اُ تاریختے۔الی صورت میں فرض سل پورا ہوایا نہیں؟

سان کیا ایسی صورت میں اس طریق کوالی چیزوں ہے مطابقت کی جاسکتی ہے مثلاً دانتوں پرخول کا چڑھانا اور مصنوعی ٹانگ وغیرہ کا لگانا۔ تفصیلی جواب عنایت فرما کر محکور فرما تمیں ، کیونکہ بہت سارے مسلمان اس طریقِ علاج کو اِفتیار کررہے ہیں ، انٹدآ ہے کو جزاویں۔

جواب:...آپ نے جس جملی کا ذکر کیا ہے، فلاہر ہے کہ اس میں پائی جین جین کر کے سرکوتو ضرور پہنچتا ہوگا،لیکن اس میں اشکال سے کہ جو بال اس جملی سے چیکے ہوئے ہیں، وہ ایسے ہوں گے کہ ندان کو چیٹر ایا جاسکتا ہے اور نیٹسل میں پائی ان کو پہنچ سکتا ہے، اس صورت میں آ دمی کا مسل نہیں ہوگا، اور مسل نہیں ہوگا، تو نماز اور تلاوت وغیرہ بھی سے نہیں ہوگا۔ جہاں تک وضو میں سے کا تعلق

 <sup>(</sup>۱) وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الفسل إذا بلغ الماء أصول الشعر ...... ولو ألزقت المرأة رأسها بطيب
 بحيث لا ينصل النماء إلى أصول الشعر وجب عليها إزالته ليصل الماء إلى أصوله كذا في السراج. (عالمگيري ج: ۱
 ص. ۱۳ الباب الثاني في الفسل، طبع بلوچستان بك ديو كوئته).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عسم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولاً صدقة من غلول. (ترمذي ج: ١ ص: ٢) أبواب الطهارة، طبع دهلي).

ہدوہ تو آسان ہے کداس جمل سے پانی چمن چمن کرسرکو پنچے گا تو سرکاسے ہوجائے گا۔(١)

#### مہندی کے رنگ کے باوجود عسل ہوجاتا ہے

جائے، یا کی کافسل نہیں ہوگا۔

جواب:...عورتوں کا بیمسئلہ بالکل غلط ہے، عسل ہوجائے گا، عسل کے بھیجے ہونے کے لئے مہندی کے رنگ کا آتار نا کوئی شرطنہیں۔ (۲)

## كياخضاب لكانے والے كاعسل ہوجاتا ہے؟

سوال:...ایک علم والے نے بتایا کہ بالوں کو خضاب (رنگ) لگانے دالے کا بھی شل جنابت نہیں ہوتا، لینی وہ پاک نہیں ہوتا، ایسے آ دمی کوم چدہے بھی وُ ورر بہنا جا ہے ۔کیا یہ ہے ہے؟ اس نے بیبتایا کہ ابوداؤد کی ایک حدیث مبارک ہے کہ خضاب لگانے والا جنت کی خوشبو سے بھی و ور موگا۔ کیا بیٹے ہے؟

جواب:...آپ نے جومسئلہ کھا ہے کہ خضاب لگائے والے کا قسلی جنابت نہیں ہوتا، یہ توضیح نہیں۔ البتہ سیاہ خضاب لگانا جائز نہیں، آپ نے جوصدیث کھی ہے وہ تی ہے۔ (۵) عق

## مسل جنابت كرتے وقت جھنٹے ياتى ميں گر كئے تو وہ ناياكنہيں ہوا

سوال: ..نسل جنابت كرر ما تقامنسل كا پانى بالني ميں ہے،جسم پر پانی ڈالتے وفت چينئے بالني ميں چلے مسئے تو كيا بالني كا پانی نا پاک موجائے گایا کہیں؟

 (١) (قوله وامسحوا برؤسكم) المسح هو الإصابة ..... وإن كان بعض رأسه محلوقًا قمسح على غير الهلوق جاز وإن أصباب رأسه ماء المطر أجزأه عن المسيح سواء مسجه أو لًا. (الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري، كتاب الصلاة ص:٣٠، طبع منجتبالي دهلي). أيضًا: ولا يجوز المسنح على القلنسوة والعمامة وكذا لو مسحت المرأة على الخمار إلّا أنه إذا كان الماء متقاطرًا بحيث يصل إلى الشعر فحينئذ يجوز ذالك عن الشعر كذا في الخلاصة. (عالمكبري ج: ١ ص: ٢).

 (٢) وفي النجامع الصغير سئل أبو القاسم عن ..... والمرأة التي صبغت اصبعها بالنحناء أو الصرام أو الصباغ، قال: كل ذالک سواء بجزیهم وضوءهم ...إلخ. (عالمگیری ج: ۱ ص:۳)، طبع بلوچستان).

 أما أصبغة الوجه والشفتين فلا تمنع وصول الماء لعدم لزوجتها وصلابتها، كأثر الحناء على الكفين والقدمين، والعبرة في هذه المسائل لنفوذ الماء ووصوله إلى البدن. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج: ١ ص: ٢٩، طبع دار القلم، دمشق).

(٣) عن جابر قال: أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم. غيّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. (مشكُّوة ص:٣٨٠). وفي الـمرقاة: قال النووي: في الخضاب أقوال وأصحها ان خضاب الشيب للرجل والمرأة يستحب وبالسواد حرام. (مرقاة ج:٣ ص:٣٠٨، كذا في رد الحتار ج: ٣ ص ٤٥٦).

(٥) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم ينعضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنَّة. (سنن أبي داوُد ج: ٢ ص: ٢٣٢ باب ما جاء في خضاب السواد، طبع ايج ايم سعيد).

جواب: بنیس ہوتا، ایسے قیمات پڑل کرنے ہے آ دمی دسوای بن جاتا ہے۔

یانی کی بالٹی میں عسل کے وقت چھینٹے پڑجا تمیں تو یانی کا حکم

سوال:...نا پاک سے عسل کے وقت اگر دو بالٹیوں میں پانی ہو، یا ایک میں بی ہو، نہاتے وقت اِحتیاط کے باوجود کچھ جھینے بالني كے يانى ميں كرجاتے ہيں،كياالي صورت ميں يانى تاياك موجاتاہے؟

جواب نہ بیا حتیاط کی جائے کہ ہالٹی میں چھینٹے نہ پڑیں کیکن ایسے چھینٹوں سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ،اس لئے زیادہ وہم دی

ا پیچ باتھ رُوم میں عسل سے یا کی

سوال:...آج كل ايك فيشن ہوگيا ہے كه مكانوں ميں" انتج باتھ زُدم" بنائے جاتے ہيں، يعني يہ كه بيت الخلاءاور عسل خانه ایک ساتھ ہوتا ہے ،تو کیاالی جگٹسل کرنے سے انسان پاک ہوجاتا ہے؟

جواب:...جس جگھ ل کرر ہاہے، اگروہ پاک ہے اور نا پاک جگہ سے چھینٹے بھی نہیں آتے ، نو پاک نہ ہونے کی کیاوجہ ہے؟ اگروہ جگہ مشکوک ہوتو پانی بہا کر پہلے اس کو پاک کرایا جائے ، پھر عشل کیا جائے۔

#### ٹرین میں عسل کیسے کریں؟

سوال: ...گزارش ہے کہ کراچی سے لا مور بذر اید ٹرین آتے ہوئے رات عسل کی حاجت پیش آگئی،جس سے کپڑے بھی خراب ہو سکتے، براو کرم تحریر فرمائیں کہ بقید سفر میں فرض نمازی ادائیٹی کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟ ٹرین میں پانی وضو کی حد تک تو موجود ہوتا ہے جسل کے لئے نہ تو یانی میسر ہوتا ہے اور نہ بی حسل کرناممکن ہوتا ہے۔

جواب: بعموماً ثرین میں اتنا پانی موجود ہوتا ہے بھی بالفرض وضو کے لئے پانی ہو بھر عسل کے لئے بفتد رِ کفایت پانی نہ ہوتو عسل كے لئے تيم كيا جاسكتا ہے بيكن اس كے لئے مندرجہ ذيل شرا لكا بيں:

ا:.. برین کے کسی ڈیے میں بھی اتنا پانی نہ ہوجس سے خسل کے فرائض ادا ہوسکیں۔

٢:...رائے میں ایک میل شرعی کے اندر استیشن ندہو جہاں یانی کاموجود ہونامعلوم ہو۔

(٢) عن أبيّ بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. (جامع الترمذي ج. ا ص: ٩ ، باب كراهية الإسراف في الوضوء، طبع كتب خانه رشيديه دهلي).

(m) حواله بالاحاشية تمبرا.

 <sup>(</sup>١) وقد صرحوا بأن الماء المستعمل على القول بطهارته إذا اختلط بالماء الطهور، لا يخرجه عن الطهورية، إلا إذا غلبه أو ساواه، أما إذا كان مغلوبا فلا يخرجه عن الطهورية، فيجوز الوضوء بالكل. (البحر الرائق ج: ١ ص:٤٣٪ طبع بيروت، وكذا في رداغتار ج ١٠ ص:٩٨ ١ ، طبع ايچ ايم سعيد) ـ

سون بڑین کے گفتوں پر اتن مٹی جی ہوئی ہوجس سے تیم ہوسکے۔(۱)

اگرمندرجد بالاشرائط میں سے کوئی شرط ند پائی جائے تو جس طرح بن پڑے اس وقت تو نماز پڑھ لے، مگر بعد میں عنسان کریے نماز کا اعاوہ ضروری ہے۔ (۲)

#### ضرورت سے زیادہ پائی استعال کرنا مکروہ ہے

سوال:... بانی ضرورت سے زیادہ استعال کرنا غلط ہے، جاہے وہ وضویس کیوں ندہو، تو جناب آپ یہ بتا کیں کہ کیا برے سائز کی چار ہالٹی پانی سے خسل کرنا قرآن وحدیث کی روشن میں وُرست ہے یانہیں؟ جبکہ وہی شخص ایک بالٹی پانی ہے اچھی طرح عنسل

جواب:... پاک ہونے کے لئے تو تقریباً چارسیر پانی کافی ہے جسم کی صفائی یا شنڈک حاصل کرنے کی نبیت سے زیادہ پانی کے استعمال کا مضا کقتہ ہیں ، بلاضرورت زیادہ پانی استعمال کرنا مکروہ ہے۔ (۳)

#### يانى ميں سونا ڈال کرنہانا

سوال: ... ميرے برئے بھائي گھريس آ كرسوتے كى انگوشى يانى بيس ڈال كرنبا لئے ، وجہ يو جھنے پرمعلوم ہوا كدان كے اُو پر چھپکل کر گئی مان کومشورہ دیا گیا کہ آپ جا کرسونے کی کوئی چیزیانی میں ڈال کرنہالیں ، ورند آپ یا کے نہیں ہوں سے ۔ تومیس آ ب سے بیمعلوم کرنا جا بتا ہوں کہ جب مرد کے لئے سونا پہننا حرام ہے تو آپ بیدوضاحت کردیں کہ سونے کے پانی سے نہانا وُرست ہے یائیں؟

 <sup>(</sup>١) ومن لم ينجد النماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر ميل أو أكثر يتيمم بالصعيد. (هداية ص: ٣٩، باب التيسم). أينضًا: قال أبو جعفر: ويتمم في غير الأمصار والقرئ[ذا أعوز الماء. قال أبوبكر: وذالك لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماءً فيتمموا صعيدًا طيبًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٣١٣ يناب التيمم). أيضًا: وكل شيء يتيمم به من تـراب أو طبين أو جـص ...... أو ما يكون من الأرض سواء ذالك من حجارة أو غيار ثوب فإنه يجريه في قول أبي حنيفة قال أبوبكر وجه قول أبي حنيفة قول الله تعالى: فتيمموا صعيدًا طيبًا ...... الصعيد، الأرض، والصعيد: التواب ...إلخ. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٣٢٠، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) (والحمصور فاقد الطهورين يؤخرها عنده وقالًا يتشبّه) بالمصلين وجوبًا فيركع إن وجد مكانًا يابسًا وإلّا يؤمي قائمًا ثم يعيد كالصوم. (به يفتي واليه صح رجوعه). (درمختار على التنوير مع رد الحتار ج: ١ ص: ٢٥٢، مطلب فاقد الطهوريس).

 <sup>(</sup>٣) وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى حمسة امداد. متفق عليه. (مشكوة ص ۱۸۸۰ باب الغسل).

<sup>(</sup>٣) ويكره للمتوصى ستة أشياء: الإسراف في الماء. (نور الإيضاح ص:٣٣، فيصل في المكروهات "وكره فيه ما كره في الوضوء أيضًا" ص: ٣٩ فـصـل في آداب الإغتسال). مما ورد في الخير شرار أمّتي الذين يسرفون في صب الماء وفي الدرر ويكره الإسراف فيه تحريمًا لو بماء النهر أو المملوك له. (مراقى الفلاح ص:٣٥، مير محمد كراچي).

جواب: پانی میں سونے کی چیز ڈال کرنہانے میں تو گناہ نہیں، تکران کو سے مسئلہ غلط بتایا کہ جب تک سونے کی چیز پانی میں ڈال کرنہ نہائیں، یاک نہ ہوں گے۔

#### قضائے حاجت اور عسل کے وقت کس طرف منہ کرے؟

سوال: بینسل کرتے وقت کون میں ہونی جائے؟ آئ کل عسل خانداور بیت الخلاء ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں ، ایسے میں عسل کے لئے کس طرح سمت کا انداز لگایا جائے؟ نیز بیت الخلاء کے لئے کون میں مقرز ہے؟

جواب:...قضائے حاجت کے وقت ندتو قبلہ کی طرف مند ہونا چاہئے اور ند قبلہ کی طرف پیڑے ہوئی چاہئے ، قضائے حاجت کے وقت فیرا قبلہ کی طرف مند ہونا چاہئے اور ند قبلہ کی طرف مند ہا پیٹے کرنا مکر ووتح میں ہے۔ عنسل کی حالت بیں اگر منسل باکل بر بند ہوکر کیا جار ہا ہوتو اس صورت میں قبلہ کی طرف مند یا پیٹے کرنا مکر وو تنزیبی ہے، بلکد زخ شالاً جنو با ہونا چاہئے ، اور اگر ستر فرھا تک کر منسل کیا جار ہا ہوتو اس صورت میں کی بھی طرف ڈخ کر کے شمل کیا جاسکتا ہے۔ (۱)

#### جنابت کی حالت میں وضوکر کے کھانا بہتر ہے

سوال:...جنابت کی حالت میں کھانا پینا، طلال جانور ذرج کرنا وُرست ہے؟

جواب: . جنابت کی حالت میں کھانا پینا اور ؤوسرے ایسے تصرفات جن میں طبیارت شرطنبیں ، جائز ہیں ، مگر کھانے پینے ت یہ بہاستنجا وروضوکر لینااحچھا ہے، صحیحیین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا ہے مروی ہے:

"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوئه للصلوة." (مكانوة ص ٩٠٠٠)

ترجمہ: '' آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم جنابت کی حالت میں جب کھانے یا سونے کا اراد وفر ماتے تو وضوفر مایا کرتے ہے''

#### حالت جنابت میں کھانے پینے کی اجازت

سوال:... کافی دنوں سے سنتے آئے ہیں کہ احتلام کے بعد یعنی جنابت کی حالت میں عنسل کرنے سے پہلے کھانا چینا حرام ہے، ہاتی جب کوئی مجبوری ہو، یعنی پانی وغیر و عنسل کے لئے نہ ہوتو اس حالت میں، یازیادہ بھوک یا پیاس لگنے کی حالت میں آدمی وضو

(١) عن أبى أيوب الأنصارى قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولسبكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. (مشكوة ج ١ ص:٣٢، باب آداب الخلاء). أيضًا. ويكره تحريمًا استقبال القبلة واستدبارها. (نور الإيضاح ص:٣٠، فصل في الإستنجاء).

(۲) (انبه لا يستقبل القبلة) حال اغتساله (لأنه يكون غالبًا مع كشف العورة) فإن كان مستورًا فلا بأس به (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص٠٥٥، قصل وآداب الإغتسال هي).

كرے، جس ميں غرارے كرے اور ناك ميں يانى پہنچائے پھر پچھ كھا في سكتا ہے؟

جواب:...جنابت کی حالت میں کھانے پینے کی اجازت ہے،البتہ بغیر کلی کئے پانی پینا مکر دوِ تنزیمی ہےاوراس میں صرف پہلا گھونٹ مکروہ ہے، کیونکہ بیر یانی مند کی جنابت زائل کرنے میں استعال ہوا ہے، ای طرح ہاتھ دھونے سے قبل پھھ کھانا پینا مکروہِ

غسل کی حاجت ہوتو روز ہ رکھنا اور کھا نا بینا

سوال:...اگرآ دی کونسل کی حاجت ہواورا ہے روز ہمی رکھنا ہوتو کیافسل سے پہلے روز ہ رکھنا جائز ہے؟ اور ایس حاست میں کھا نا پینا نکروہ تو نہیں؟

جواب:... ہاتھ مند دھوکر کھا پی لے اور روز ور کھیلے عنسل بعد میں کریے، جنابت کی حالت میں کھانا پینا کمروہ نہیں۔ عنسل جنابت میں تأخیر کرنا

سوال:... بين نے آپ کے کالم ميں پڑھاتھا کہ حالت جتابت ميں کھانے پينے کی اجازت ہے بمعلوم بيكرنا ہے کہ حالت جنابت میں کتنی دیرتک کھانے پینے کی اجازت ہے؟ اور حالتِ جنابت میں کتنی دیرتک رہ سکتے ہیں؟

جواب:... جنابت کی حالت میں ہاتھ منہ دھوکر کھا تا بینا جائز ہے ، ''لیکن عسل میں اتنی تا خیر کرنا کہ نماز نوت ہوجائے سخت

كياعسل جنابت كئے بغيرسونا جائز ہے؟ سوال:...اہلیہ سے محبت کرنے کے بعد تیم کر کے سوجانا ڈرست ہے یا کھنسل اور وضوبھی کرنا پڑے گا؟

 (١) ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزُبور لا قنوت ٢ ا تنوير. وقال في الدر: ولا أكله وشربه بعد غسل يدوفم وفي الشامية: قوله: (بىعىد غسس يدوفم) أما قبله فلا ينبغي لأنه يصير شاربًا للماء المستعمل وهو مكروه تنزيهًا، ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل. "بدائع" (رد الحتار ج: ١ ص: ١٥٥ ، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء، كتاب الطهارة، وكذا في حلبي كبير ص: ٠ ٢ ، مطلِب في أصح القولين).

 (٢) عن عائشة رضى الله عنه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. (مشكوة ص: ٣٩، باب مخالطة الجنب وما يباح له، الفصل الأوّل).

 (٣) ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزَبور ولا قتوت ٢ ا تنوير الأبصار ولا أكله وشربه بعد غسل يدوفهـ (درمختار ج: ١ ص: ۵ ا مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء).

(٣) قال تتعالى: فحلف من يعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا، إلَّا من تاب. قال ابن مسعود. ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، وللكن أخروها عن أوقاتها ...... وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين يو ُخرون الصلاة عن وقتها. (الزواجر عن إقتراف الكباتر ج: ١ ص١٣٣٠). جواب:..غسل یا وضوکر لیناافضل ہے،اس کے بغیر سونا جائز ہے،لیکن شرط بیہ ہے کہ فجر کی نماز قضانہ ہو، ورنہ گنا ہاگار ہوگا۔ واجنب عنسل میں تا خیر کرنا

سوال: ... بم بستری کرنے کے بعد فوراغسل نہ کیا جائے تو کیسا ہے؟ عورت کی جب ضبح آنکھ کھلی تو نماز کا وقت جاچکا تھا، لہذا گھر کے کام کاج میں مصروف ہوگئی، اورظہر ہے بل عسل کرلیا، کیا اس دوران کھا نا چینا یا کھانا پکانا وغیرہ صبح ہے؟ جواب: ...غسل میں اتنی تا خیر کرنا کہ نماز قضا ہوجائے ، حرام ہے، مشل کے بغیر کلی کرکے کھانا چینا اور پکا نا جائز ہے۔

غسل نەكرنے ميں دفترى مشغوليت كاعذر قابل قبول نہيں

سوال:...ایک شخص پرخسل فرض ہے، لیکن دفتر کو بھی دریہور ہی ہے، ایک صورت میں اوقات کار کے دوران تیم کر کے نم زیں پڑھنا جائز ہے یااس دفت تک نماز ترک کرتارہے جب تک خسل نہ کرلیتا؟

جواب:..شریس پانی کے موجود ہوتے ہوئے تیم کیے کیا جاسکتا ہے؟ اور یہ عذر کہ دفتر جانے میں دیر ہور ہی ہے، لائق اعت نہیں۔ جب اس مخص پر شسل فرض ہے تو اس کونماز نجر سے پہلے اُٹھ کر شسل کا اہتمام کرتا چاہئے ، شسل میں اتن تا نجر کرنا کہ نماز قضا ہوجائے حرام اور بخت گناہ ہے۔ (۵)

#### غسل اور وضومیں شک کی کثرت

سوال: ...نسل اور وضوکرتے ہوئے پانی کافی بہاتا ہوں اورنسل اور وضوے فراغت کے بعد بے انتہا شک کرتا ہوں کہ کہیں بال برابر جگہ خشک ندرہ گئی ہو،آپ کچھاس شک کے بارے میں حل بتلادیں۔

جواب: بینسل اور وضوسنت کے مطابق کریں ، یعنی تمن باراعضاء پر پانی بہالیں ، اس کے بعد شک کرناغط ہے ، خواہ کتنے ہی وسوسے آئیں کہ کوئی بال خشک رہ گیا ہوگا ،گراس کوشیطانی خیال سمجھیں اور اس کی کوئی پروانہ کریں۔ (۵)

 <sup>(1)</sup> ولا بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله قبل أن يتوصأ وإن توصأ فحسن. (عالمگيري ج ١ ص ٢٦).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشه فبر ۱۳\_

 <sup>(</sup>۳) وإن أراد أن يأكل أو يشرب فيبغى أن يتمضمص ويغسل يديه. (عالمگيرى ح١٠ ص ٢١).

 <sup>(</sup>٣) قال أبوجعفر: ويتيمم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء قال أبوبكر. وذالك لقول الله تعالى: فلم تحدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص ٣٠ ١٣ باب التيمم).

<sup>(</sup>۵) گزشتهٔ صفح کا حاشیهٔ نبر ۳.

 <sup>(</sup>١) وأما سُنبه فهي أن يبدأ . . . . ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثلاثًا ثلاثًا إلّا أنه لا يغسل رجليه حتى يقيض الماء على رأسه
 وسائر جسده ثلاثًا ثم يتنحى فيغسل قدميه . . إلخ. (بدائع الصنائع ج ١ ص ٣٣، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(2)</sup> عن أبى بن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء.
 (ترمذى ج: ١ ص: ٩ باب كراهية الإسراف في الوضوء).

#### عسلِ جنابت کے بعد پہلے والے کپڑے پہننا

سوال:... بیہ بتا نمیں کہ اگر ایک شخص کوشسل کی حاجت ہوجائے یااس پر شسلِ جنابت فرض ہوج ئے تو کیا وہ شسل کر کے دوبارہ وہ کی کپڑے پہن سکتا ہے جبکہ وہ کپڑے مثلاً: سوئٹریا قمیص وغیرہ ہول، جن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔

جواب:...بلاشبه يهن سكتاب

عسل کے بعد پانی خشک کئے بغیرنماز پڑھنا

سوال:....غسل کے بعد عورتوں یا مردول کوالی حالت میں نماز پڑھنا کہ بالوں سے پانی فیک رہا ہواورجسم بھی گیلا ہوسیح ہے یانہیں؟

جواب:...جائزے۔

## نا پاکی میں ناخن اور بال کا ٹنا مکروہ ہے

سوال:... بیجی وضاحت فر مادیس که ناخن اور بال، تا پاکی کی حالت میں کا ٹ سکتے ہیں یانہیں؟ یااس میں وفت، جگه کی کوئی قید ہے؟

. جواب:...نا پاکی کی حالت میں ناخن اور بال کا ٹنا مکروہ ہے ، کیکن اگر ناخن پایال دھونے کے بعد کائے تو مکروہ بھی نہیں۔

## نا پاکی میں استعمال کئے گئے کپڑوں ، برتنوں وغیرہ کا حکم

سوال:...اگرایک ناپاک آ دمی کسے کا استعمال کرے، مثلاً: بستر وں ، کپٹر وں ، برتنوں کا توبیا شیاء ناپاک ہوجاتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ رات کو مجھےا حتلام ہوگیا ، ہیں نے دُ ومری دو پہرکونسل کیا تکر رات ای وقت غلاظت صاف کر لی تھی۔

جواب: ...ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا اور دیگراُ مور جائز ہیں، اور جنبی آ دمی کے استعال کرنے سے یہ چیزیں ناپاک نہیں ہوتیں ،لیکن خسل میں اتنی تأخیر کرنا کہ نماز کا وقت قضا ہوجائے ،حرام اور سخت گناہ ہے۔

#### جنابت كى حالت ميس ملنا جلنا اورسلام كاجواب

سوال:... آدمی حالت جنابت میں کس سے لسکتا ہے؟ اور سلام کا جواب دے سکتا ہے یاسلام کرسکتا ہے؟

 <sup>(</sup>١) حلق الشعر حالة الجنابة مكروه وكذا قص الأظافير كذا في الغرائب. (عالمگيري ج: ٥ ص.٣٥٨، الباب التاسع عشر
في الختان ... الخ كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>٢) قال في تنوير الأبصار: ويكره له قراءة التوراة وإنجيل وزَبور ولا قنوت وقال في الدر: ولا أكله وشربه بعد غسر يد
 وفم. (درمحتار مع رد انحتار ج: ١ ص: ٢٥ ١ ، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) ص:١١١ كاحاشية تبرس ملاحظة فرما نين \_

جواب:...جنابت کی حالت میں کسی ہے ملنا، سلام کہنا، سلام کا جواب دینا اور کھانا پینا جائز ہے۔

#### حالت جنابت ميس حديث، اسلامي واقعدسنانا، الله كانام لينا

سوال: مسئلہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بہت جاہتا ہے اور اس بات پر اللہ تعلی کا شکراَ داکرتا ہے کہ اس نے ایک نیک سیرت اور پاک دائمن بیوی سے نواز اسے بھی اور زبان سے بھی سیرت اور پاک دائمن بیوی سے نواز اسے بھی اور زبان سے بھی اداکرتا ہے ، لیکن ایس کرتے وقت اگر وہ حالت جنابت میں ہو، یعنی شل فرض ہو چکا ہے ، لیکن اس کے منہ ہے ہا ختیا راللہ کی تعریف وشکر یہ کے الفاظ نقل جا کمیں تو کیا ہے دُرست ہے کہ شمل کئے بغیر وہ دونوں اللہ کا نام لیتے ہیں؟ کیا ایسی حالت میں وہ ایک دُوسرے کو کو اسلامی واقعہ سنا سکتے ہیں؟ یا کسی حدیث شریف کا یا آیات کریمہ کا ترجمہ سنا کتے ہیں؟

جواب:... جنابت کی حالت میں تلاوت جائز نہیں ، ؤ وسرے آذ کارجائز میں۔ <sup>(۳)</sup>

ننگے بدن عسل کرنے والا بات کرلے تو عسل جائز ہے

سوال:...اگر نظے بدن شل کرتے وقت کسی ہے بات چیت کرلی جائے توعشل دو بارہ کرنا ہوگا؟ جواب:.. بربنگی کی حالت میں بات چیت نہیں کرنی جائے ، ''کیکن عشل دو بارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

## كيامروبر منه الكرسكتا ہے؟

سوال: آپ ہے یہ پوچھنا ہے کہ ایک مسلم مرد کو ہر ہند شل کرنا جائز ہے یانبیں؟ اور اگر ہے تو وہ کس صورت میں؟ اور کیا اس کا إطلاق مرداور عورت دونوں پر ہوتا ہے؟

جواب:...جائز ہے، بشرطیک کسی دُوسرے کی نظر نہ پڑے، واللہ اعلم!

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا جنب فأحذ بيدى فمشيت معه حتى قعد فالسللت فأتيت الرجل فاغتسلت ثم جثت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال. سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس. هذا لفظ البحاري. (مشكوة ص: ٩ م، باب محالطة الجنب وما يباح له، الفصل الأوّل).

(٢) وإذا أراد النجنب الأكبل والشرب يسبغي له أن يفسل يده وقمه ثم يأكل ويشرب. (منية المصلى مع غية المستملي
 ص: • ٢ ، مطلب في أصح القولين).

(٣) لَا تقرأ الحائص والنفساء والجنب شيئًا من القران ويجور للحب والحائض الدعوات وجواب الأدان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨، طبع بلوچستان).

(٣) ويستحب أن لَا يتكلم بكلام معه ولو دعاء أي هذا إذا كان غير دعاء بل ولو دعاء أما الكلام غير الدعاء فلكراهته حال الكشف كما في الشرح. (مراقي الفلاح ص:٥٤، أيضًا عالمگيري ج ١ ص.٣٠).

(٥) يغتسل ويختار ما هو أستر هذا ما في الوهبانية والقنية . . . وسواء في ذالك الرجل والمرأة . . الخ. وفي الحاشية وينتسل بمكان لا يراه فيه أحد لا يحل له النظر لعورته لاحتمال ظهورها في حال العسل أو لبس الثيباب. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص:٥٥). أيضًا: لا يستقبل القبلة حال إغتساله لأنه يكون غالبًا مع كشف العورة فإن كان مستورًا فلا بأس به. (حاشية الطحطاوي على مراق الفلاح ص:٥٥، طع مير محمد كراچي).

#### نہانے کے دوران کلمہ پڑھنا

سوال:...کیانهائے کے دوران کلمہ پڑھنا جائز ہے؟ جواب:...کپڑے اُتارے ہوں تو کلمہ پڑھنا دُرست نہیں۔(۱)

## زيرِ ناف بال كهان تك موتدٌ ناجا بهين؟

سوال:... ہال زیرِ ناف کہاں تک مونڈ نے جائیس؟ان کی حد کہاں سے کہان تک ہے؟ جواب:... ناف سے لے کررانوں کی جڑوں تک ،اور پیٹاب پا خانہ کی جگہ کے اردگر د جہاں تک ممکن ہو۔ <sup>(۲)</sup>

#### غيرضروري بال كتني دېر بعدصاف كريں؟

سوال:...آپ ہے معلوم بیکرنا ہے کہ غیرضروری بال کتنے دنوں کے بعدصاف کرنے چاہئیں؟ جواب:...غیرضروری بالوں کا ہر ہفتے صاف کرنامتخب ہے، چالیس دن تک صفائی مؤ خرکرنے کی اج زت ہے،اس کے بعد گناہ ہے،نماز اس حالت میں بھی ہوجاتی ہے۔

## ہر ہفتہ صفائی افضل ہے

سوال:...زيرناف بالون كاحدودار بعدكهال عاكبال تك ع؟

جواب:...ناف سے لے کر رانوں کی جڑتک اور شرم گاہ (آگے، پیچھے) کے اردگر د جہاں تک ممکن ہوصفائی کرنا ضروری ہے، ہر ہفتہ صفائی افضل ہے، چالیس دن تک چھوڑنے کی اجازت ہے،اس سے زیادہ وقفہ ممنوع ہے۔

ان يسمى قبل الإستنجاء سملى قبل كشف العورة فإن كشف قبل التسمية سملى بقلبه ولا يحرّك بها لسانه لأنّ ذكر الله
 حال الإنكشاف غير مستحب تعظيمًا لاسم الله تعالى. (الجوهرة النيرة ص:۵ طبع دهلي).

(٢) والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو أولي بالإزالة لتلا يتعلق به شيء من الحارج عند الإستنجاء بالحجر. (رد المحتار ج: ٣ ص: ١ ٣٨، كتاب الحج، فصل في الإحرام).

(٣) (و) يستحب (حلق عانته وتنظيف بدنه بالإغتسال في كل اسبوع مرّة) والأفضل يوم الجمعة وجاز في كل خمسة عشر
 وكره تركه وراء الأربعين. وقال الشامي: قوله وكره تركه أي تحريمًا. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٠٩، فـصل في البيع، كتاب الحظر والإباحة).

(٣) ريحلق عائته وينظف بدنه بالإغتسال في كل اسبوع مرّة فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يومًا ولا يعذر في تركه وراء الأربعين، فالأسبوع هو الأفضل والخمسة عشر الأوسط والأربعون الأبعد (فتاوئ هندية ج٥٠ ص:٣٥٧، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر). والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو أولى بالإزالة لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الإستنجاء بالحجر. (رد الحتارج: ٢٠ ص: ١٨٧، كتاب الحج، فصل في الإحرام).

#### سینے کے بال بلیڈ سے صاف کرنا

سوال: ... سينے كے بال بليڈيا أستر بے سے صاف كئے جا بيكتے ہيں؟ جواب: .... جی ہاں! جائز ہے۔ (۱)

#### پنڈلیوں اور رانوں کے بال خودصاف کرنایا نائی سےصاف کروانا

سوال:...ٹاگلوں یعنی رانوں اور پنڈلیوں کے بال بلیڈیا اُسترے سے بنائے یا نائی سے بنوائے جاسکتے ہیں یانہیں؟ جواب:...صاف کرنے کا تومضا کھنٹییں بگر رانیں ستر ہیں ، نائی سے صاف کرانا جائز نہیں۔(۲)

کے ہوئے بال پاک ہوتے ہیں

سوال:...سناہےجسم کے بال جب جسم کے اُوپر ہوتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں،لیکن ترشوالیعنی کٹوادیئے جاتے ہیں تو یہ ناپاک ہوجاتے ہیں،اگر بیتے ہے تو پھر بال کٹواکر بغیر نہائے نماز پڑھ لے کہ جماعت کی نماز جاری ہے،تو کیا ایسی صورت میں نماز ہوجائے گی؟

جواب:... بال کوانے سے نڈسل واجب ہوتا ہے، نہ دضوٹو ٹا ہے۔ کٹے ہوئے بال بھی پاک ہوتے ہیں، آپ نے غلط سنا ہے۔

<sup>(</sup>١) ليكن ظائب ادب ب، و في حملق شعر الصدر والظهر ترك الأدب كذا في القنية. (فتاوئ هندية ج: ٥ ص:٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر).

<sup>(</sup>٢) ويجوز أن ينظر الرجل إلى الرجل إلا إلى عورته كذا في الهيط. (فتاوى هندية ج: ٥ ص: ٣٢٤، كتاب الكراهية، الباب الثامن). وينظر الرجل من الرجل سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته ...الخد (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص ٢٢٦، فصبل في النظر والممس). عن محمد بن جحش قال: مرّ رسول الله صلى الله على معمر و فخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر! غط فخذيك فإن الفخذ عورة. رواه في شرح السُّبتة. (مشكلوة ص: ٢٢٩، باب النظر إلى المخطوبة ... إلخ).

<sup>(</sup>٣) ولَا يعاد الوضوء ...... بحلق رأمه ولحيته كما لَا يعاد الفسل للمحل. (درمختار مع رداغتار ج: ١ ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٣) وشعر الإنسان وعظمه طاهر (هذاية ج: ١ ص: ١٩، طبيع مكتبه شركت علميه، ملتان).

# کن چیزوں سے سل واجب ہوجا تا ہے اور کن سے ہیں؟

## سونے میں نا پاک ہوجانے کے بعد شسل

سوال:...اگرکوئی مخف سوتے میں ناپاک ہوجائے تو کیااس پڑسل ضروری ہے؟ ادر کیا وہ اس حالت میں کھا پی سکتا ہے؟ اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا و سے تو کیاوہ تا پاک ہوجائے گی؟

جواب:...سوتے میں آ دی ناپاک ہوجائے تو اس سے مسل فرض ہوجا تا ہے، محر ہس سے روز وہیں ٹو فتا۔ جب مسل فرض ہوتو اس حالت میں کھانا پینا جائز ہے، اور ہاتھ صاف کر کے کسی چیز کو ہاتھ نگایا جائے تو وہ ناپاکٹییں ہوتی۔ (")

## ہم بستری کے بعد سل جنابت مرد، عورت دونوں پرواجب ہے

سوال:...ہم بستری کے بعد کیاعورت پر مجی شل جنابت واجب ہوجا تاہے؟ جواب:...مرداور مورت دونوں پر شل واجب ہے۔

#### خواب میں خودکونا باک دیکھنا

سوال:...خواب میں اگر کوئی این آپ کو ناپاک حالت میں دیکھے، مثلاً: حیض وغیر ونو کیا طسل فرض ہوجا تا ہے یا صرف وضو سے نماز ہوجائے گی؟

 <sup>(</sup>۱) وإن استيقظ فوجد في احليله بللا ولم يتذكر حلما ..... إذا نام مضطحمًا أو تيقن أنه منى فعليه الغسل. (رد الحتار ح: ۱ ص: ۲۷٠، مطلب في تحرير الصاع والمد).

 <sup>(</sup>٢) فإن نام فاحتلم لم يقطر لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يقطرن الصيام: القيء والحجامة والإحتلام. (هداية ج: ا ص: ١٢ / ٢، طبع شركت علميه، ملتان).

 <sup>(</sup>٣) وإن أراد أن يأكل أو يشرب فينبغي أن يتمضمض ويفسل يديه. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٣) عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: إنّى حائض! قال: إنّ حيضتك ليست في يدك. (جامع ترمذي ج: ١ ص: ١٩)، طبع دهلي).

 <sup>(</sup>۵) السمعاني الموجبة للغسل: إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة والتقاء الختانين
 من غير إنزال. (هداية ج: ١ ص: ١٣١، قصل في الفسل).

جواب : مصن خواب میں اپنے آپ کونا پاک و مکھنے ہے شمل واجب نہیں ہوتا، جب تک جسم پرکوئی نجاست ظاہر نہ ہو۔ انیا کے مل سے مسل واجب نہیں

سوال :... پنة كا يكسرے كے لئے مريض كا ايكسرے سے بل انيا كيا جاتا ہے، بعنی اجابت كى جانب سے ايك خاص تكل کے ذریعہ مریض کی آئتوں میں پانی پہنچایا جاتا ہے، پانی اتنا پہنچایا جاتا ہے کہ آئنتی خوب بھر جاتی ہیں اور پانی اس دوران داپس آنے لگتاہے، جس سے مریض کی ٹائٹیں، کپڑے وغیرہ بھیگ جاتے ہیں، اس حالت میں مریض کوطہارت خانہ پہنچادیا جاتا ہے جہاں مریض کو پہنچ یا ہوا یا نی ا جابت کے ذریعہ خارج ہوجا تا ہے، شایداس طریقے کا مقصد آنوں کی صفائی ہو۔

الف:...كيااس مورت بين حسل واجب عي؟

ب:..ا الرغسل واجب نہیں ہوتا تو ٹائلیں وغیرہ دھونااور کیڑے تبدیل کرنا ضروری ہے؟

ج:...ا گرفتسل واجب نبیس ہے تو کیااس مالت میں نماز ہوجائے گ؟

جواب:...انیا کے مل سے شل واجب نبیں ہوتا، محر خارج شدہ یانی چونکہ نبس ہے،اس کتے بدن اور کیڑوں پر جونجاست الك جاتى ہے اس كا دھونا ضرورى ہے، نجاست سے ياكى حاصل كرنے كے بعد بغير سل كئ نماز پڑھى جاسكتى ہے۔

لاش کی ڈاکٹری چیر بھاڑ کرنے سے عسل لازم نہیں

سوال:... میں میڈیکل کالج کا طالب علم ہوں، چونکہ ہمیں تعلیم کے دوران ڈائی سیکٹن بھی کرنا ہوتا ہے، اس لئے بیر بتا کیں کا نسانی لاش کے کوشت کو ہاتھ لگانے کے بعد کیا عسل لازی ہوجا تا ہے؟

جواب: نبیس! بلکه ہاتھ دھولینا کافی ہے۔

عورت کو بچہ پیدا ہونے برعسل فرض نہیں

سوال: ..عورت کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کیاای وقت عسل کرنا واجب ہے؟ چونکہ ہم نے ساہے کہ اگرمورت عسل ند كرے كى تواس كا كھانا بينا حرام اور كناه ہے، جبكه كراچى كے مينتالوں ميں كوئى نييں نہاتا؟

<sup>(</sup>١) (لًا) ينفترض (ان تذكر ولو مع اللذة) والإنزال (ولم يو) على رأس الذكر (بللًا) اجماعًا (وكذا المرأة) مثل الرجل على المذهب. (درمختار ج: ١ ص: ٢٣ ١) مطلب في تحرير الصاع والمد، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٢) كونكديه موجهات عشل عمل مي اليم المي المي المي المي المي المعالي المعالج من السبيليين معلق فيد على أنه ينقض الوضوء. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٤، طبع يميثي).

<sup>(</sup>٣) يجب على المصلى أن يقدم الطهارة من الإحداث والإنجاس. (هداية ج: ١ ص: ٩٢، باب شروط الصلوة ...الخ).

<sup>(&</sup>quot;) کیونکدمینت کوچھونے سے وضویا قسل واجب نہیں ہوتا۔

جواب:...جیف ونفاس والی عورت کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے،جب تک وہ پاک نہ ہوجائے اس پرغسل فرض نہیں ، اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ای وقت عسل کرنا واجب ہے ، بلکہ جب خون بند ہوجائے تو اس کے بعد عسل واجب ہوگا۔

سيلان الرحم والى برغسل واجب نهيس

سوال:...ویسے تو میں خدا کے فضل سے صحت مند ہوں ، گر بھی بھی اور خاص طور پر ما ہواری کے ایام شروع ہونے سے پچھ دنوں بہلے خواتین کی مخصوص بیاری بیٹنی سیلان الرحم میں جنتلا ہو جاتی ہوں ، تو کیا ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتی ہوں یا پھر نہا نا ضروری ہے؟ یاصرف کپڑے تبدیل کرکے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس وقت کی نماز قضا کرنی ہوگی؟

جواب:...خون شروع ہونے سے پہلے تک عورت پاک ہے۔سیلان انرحم سے قسل داجب نہیں ہوتا ، البیتہ اس سے کپڑا نا پاک ہوجا تاہے ، کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھنی چاہئے۔ <sup>(۳)</sup>

مذى كے إخراج والاشخص كيا كرے؟

سوال:...بندے کو مذی کا اِخراج بہت زیادہ ہے، ذراسا ذہن منتشر ہوجائے تو قطرہ نکل جا تا ہے، جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہوجاتے ہیں، بندے کو ہرجگہ کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ماتا، اس صورت میں کیا کرنا جائے؟

جواب:...اس کا آسان طریقه به به که کوئی چیز بانده لیا کریں ،مثلاً کنگوٹ وغیرہ ،اوراس پررُ وئی رکھ لیس ، کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے ،اس رُ وئی کو بدل لیا کریں۔

#### پیشاب کے ساتھ قطرے خارج ہونے پڑسل واجب نہیں

سوال:... پیٹاب کے دوران اگر چندقطرے بھی فارج ہوجا کیں تو کیا ایک صورت میں قسل واجب ہوگا یا ہیں؟ جواب:... پیٹاب کے دوران قطرے فارج ہونے سے قسل واجب نہیں ہوتا ، بعض لوگوں کو یہ یہ ری ہوتی ہے کہ پیٹاب سے پہلے یا بعد، دُودھ کی شکل کا مادّہ فارج ہوتا ہے،اس کو' ودی'' کہتے ہیں اوراس کے فارج ہونے سے قسل واجب نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>١) ولا يكره طبخها ولا إستعمال ما مسته من عجين أو ماء أو تحوهما. (رد المتارج: ١ ص: ۴۹۲، منطلب لو اقتي مفت بشيء من هذه الأقوال ...النع، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>۲) ﴿وقـرض) النفسـل (عنــد) خـروج (منــي) ..... (و) عند انقطاع حيض ونفاسـ (درمختار على هامش رد المتار ح. ١
 ص: ٥٩٩ مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل).

 <sup>(</sup>٣) والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف ...... يتوضؤن لوقت كل صلوة فيصلون بذلك الوضوء. (هداية ج ا ص.٥٠). أيضًا: ومن وراء بباطن الفرج فإنه نجس قطعًا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو فبياه. (شامي ج. ١ ص:٣١٣، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وليسَ في الممذى والودى غمل. (هداية ج: ١ ص: ٣٣، فصل في الغسل، وكذا في رد الحتار ج: ١ ص: ١٢٥، مطلب في تحرير الصاع والمدو الرطل).

## وضویا عسل کے بعد بیشاب کا قطرہ آنے پروضود وبارہ کریں عبسل نہیں

سوال:...وضوكے بعد اگر پیشاب كا قطرہ آجائے تو كيا دوبارہ وضوكرنا جائے ؟ عسل كے بعد اگر بھی پیشاب كا قطرہ · آ جائے تو کیا دوبار عسل کرنا ضروری ہے؟

جواب:... پیشاب کا قطره آنے پر وضوٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ استنجااور وضوکرنا جاہئے، غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔اوراگر شسل کے بعد منی خارج ہوجائے تو اس میں میضیل ہے کہ اگر شسل سے پہلے سولیا ہو، یا پیشاب کرلیا ہو یا چل پھرلیا ہوتو دوبار عنسل کی ضرورت نہیں، اور اگر صحبت ہے قارغ ہو کرفور اعنسل کرلیا، نہیشاب کیا، نہ سویا، نہ چلا پھرا، بعد میں منی خارج ہوئی تو دوباروسل لازم ہے۔(۲)

ا گر حسل کے بعد منی یا پیشاب کا قطرہ آجائے تو کیا حسل واجب ہے؟

سوال:...اگر شسل کے بعد یا نماز پڑھنے کے بعد منی یا پیٹاب دغیرہ کا قطرہ آ جائے تو عسل ہوگا یانہیں؟ جواب:...اگر شسل کرنے سے قبل سو کیا تھا یا چیشاب کرلیا تھا، یا جل پھرلیا تھا، تو دوبار پیسل واجب نہیں، اورا کران أمور سے پہلے شسل کیا تھااور منی کا قطرہ نکل آیا تو عسل دوبارہ کرے ، لیکن قطرہ نکلنے سے پہلے جونماز پڑھی وہ ہوگئی ، اوراگر پیشاب کا قطرہ آیا تو منسل واجب نہیں ،صرف وضو کر لینا کافی ہے،اور کیڑے میں جہاں نجاست کلی ہواس کا دھونا کافی ہے۔

المعانى الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين. (هداية ج: ١ ص: ٢٢، فحل في نواقض الوضوء وكذا في رد اعتار ج 1 ص: ۳۲ ا ، مطلب تواقص الوضوء).

ان الجمامع إذا اغتسل قبل أن يبول أو ينام ثم سال منه بقية المني من غير شهوة يعيد الإغتسال عندهما خلافًا له فلو خوج بقية المني بعد البول أو النوم أو المشي لَا يجب الغسل إجماعًا. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٠ ١ ، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) وفي فتح القدير: وكذا لا يعيد الصلوة التي صلاها بعد الغسل الأوّل قبل خروج ما تأخر من المني اتفاقًا. (البحر الرائق ج ١٠ ص: ١٠٣٠ عناب الطهارة).

 <sup>(</sup>۵) والخارج من السبيلين متفق فيه على أنه ينقض الوضوء. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٤، طبع بمبئي). أيضًا. يجب على المصلى أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس. (هداية ج: ١ ص: ٩٢، طبع مكتبه شركت علميه، ملتان).

متيم

#### يانى نەملنے برتىم كيول؟

سوال :... پانی ند ملنے کی صورت میں تیم کرایاجا تاہے،اس میں کیامصلحت ہے؟

جواب:...میرے بھائی! ہمارے لئے سب سے بڑی مصلحت بھی ہے کہ اللہ پاک کا تھم ہے اور رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ویسے آلن ہے۔ویسے قرآن کریم نے اس کی مصلحتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

"الله بيزيس جابتا كرتم بركوني تنكى دُال، بلكه دوميه جابتا كرتم كو پاك كرد اورتم برا بي نعمت بوري كرد اورتم برا بي نعمت بوري كرد، تاكرتم شكر كرد."

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ نے پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی کو پاک کرنے والی بنایا ہے ، جس طرح پانی انسانی بدن کو پاک کرنے والا ہے ، اس طرح پانی پر قدرت نہ ہونے کی حالت میں مٹی سے بیٹم کرنا بھی پاک کرنے والا ہے ، حضرت بیٹنخ الہندمحود حسن دیو بندی اینے ترجے کے فوائد میں لکھتے ہیں :

" مثی طاہر ہے اور بعض چیز وں کے لئے مثل پانی کے مطیر بھی ہے، مثلاً خف (چڑے کا موز و)،

الکوار، آئینہ وغیر و۔ اور جونجاست زین پرگر کر فاک ہوجاتی ہے وہ بھی پاک ہوجاتی ہے۔ اور نیز ہاتھ اور چرہ پر

مٹی ملنے یس بجر بھی پورا ہے، جو گنا ہوں سے معافی ما تکنے کی اعلیٰ صورت ہے۔ سو جب مٹی ظاہر کی اور باطنی

ودنوں طرح کی نجاست کو زائل کرتی ہے، تو اس لئے بوقت معذوری پانی کے قائم مقام کی گئی، اس کے سو

امقتضائے آسانی و سوز میں پر تھم تیم بنی ہے، بیسے کہ پانی کی قائم مقام ایسی چیز کی جائے جو پانی سے زیادہ

سہل الوصول ہو۔ سوز میں کا ایسا ہونا ظاہر ہے، کو تکہ وہ صب جگہ موجود ہے، مع ہذا فاک انسان کی اصل ہو اور خرابیوں اور خرابیوں سے بچاؤ ہے، کا فر بھی آرز وکریں گے کہ کی طرح

ابنی اصل کی طرف ترجوع کرنے میں گنا ہوں اور خرابیوں سے بچاؤ ہے، کا فر بھی آرز وکریں گے کہ کی طرح

فاک میں الی جا کیں، جیسا کہ پہلی آیت میں خرابوں۔ "

تیم کرناکب جائزہے؟

سوال:...هارے خاندان کی اکثر خواتین تیم کر کے نماز پڑھتی ہیں، جبکہ گھر میں پانی بھی موجود ہوتا ہے، اور خواتین کو

<sup>(</sup>١) "مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (المائدة: ١).

کوئی ایس بیماری بھی نہیں ہے، جس میں پانی سے نقصان کینینے کا اندیشہ ہو، کیا ایس ٹمازیں قبول ہوں گی؟ ایسی نمازوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟

114

جواب: تہم کی اجازت صرف الی صورت میں ہے کہ پانی کے استعال پر قدرت نہ ہو، جو محص پانی استعال کرسکتا ہے،
اس کا تیم جائز نہیں، نہ اس کی نماز سی جو کو ۔ اور پانی کے استعال پر قدرت نہ ہونے کی دوصور تیں ہیں، ایک ہیکہ پانی میسر ہی نہ آئے،
یہ صورت عموماً سفر میں پیش آسکتی ہے، پس اگر پانی ایک میل دُور ہو، یا کنوان تو ہے محرکنویں سے پانی تکا لئے کی کوئی صورت نہیں، یا پانی
پرکوئی در ندہ بیڑے ہے، یا پانی پردُشن کا قبضہ ہے اور اس کے خوف کی وجہ سے پانی تک پہنچنا ممکن نہیں، تو ان تمام صورتوں میں اس محض کو
گویا پانی میسر نہیں اور وہ تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔
(۱)

دُوسری صورت ہے کہ پانی تو موجود ہے مگروہ بیار ہے اور وضو یا سے جان کی ہلا کت کا یا کسی عضو کے تلف ہوجانے کا یا بیاری کے طول پکڑ جانے کا اندیشہ ہے ، یا خود وضو یا عسل کرنے سے معذور ہے اور کوئی دُوسرا آ دمی دضوا ورمسل کرانے والاموجود ہیں ، تو ایسا مخص تیم کرسکتا ہے۔

جوخوا تین ان معذور یوں کے بغیر تیم کرلیتی ہیں ان کا تیم کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ اور طہارت کے بغیر نماز کیسے سی ہوسکتی سرے (۳)

تیم کرنے کا طریقتہ

سوال: يتيم كاطريقة كياهي؟

جواب:... پاک ہونے کی نبیت کر کے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر پھیر کران کوجھاڑ کیجئے اوراچھی طرح منہ پرمل کیجئے کہ ایک بال کی جگہ بھی خالی ندرہے، پھردو ہارہ مٹی پر ہاتھ مار کردونوں ہاتھوں پر کہدیوں تک ل کیجئے۔

(١) ومن لم يجد الماء وهو مسافر المراد من الوجود القدرة على الإستعمال حتى أنه لو كان مريضًا أو على رأس بئر بغير
 دلو أو كان قريبًا من عين وعليها عدو أو سبع أو حية لا يستنظيع الوصول إليه لا يكون واجدًا. (الجوهرة النيرة ج: ١
 ص: ٢٠ طبع بمبئي.

(٢) أو كمان يمجد الماء إلا أنه مريض إلى آخره المريض له ثلاث حالات إحداها إذا كان يستضر بإستعمال الماء كمن به جددى أو حمى أو جراحة يمضره الإستعمال فهذا يجوز له التيمم إجماعًا والثانية إن كان لا يضره إلا الحركة إليه ولا يضره الماء كالمبطون وصاحب العرق المديني فإن كان لا يجد من يستعين به جاز له التيمم أيضًا إجماعًا ... إلخ. (الجوهرة التيرة ج: ١ ص: ١١).

(٣) ريكيَّ رد المحتار على الدر المحتار ج: ١ ص: ٢٢٩، باب التيمم).

(") والتيمم ضربان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لقوله عليه السلام: التيمم ضربتان، ضربة للوحه وضربة لليدين، وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كيلا يصير مثلة ولا بد من الإستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء ولهذا قالوا يخلل الأصابع وينزع المخاتم ليتم المسحد (هداية ج: اص: ٥٠) . أيضًا: وفي شرح مختصر الطحاوى ج: اص ١٠٥ ، أيضًا: وفي شرح مختصر الطحاوى ج: اص ١١٠ عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم: ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. أيضًا (تيمم مستوعبا وجهه) حتى لو ترك شعرة أو وترة منخره لم يجز (ويديه) فينزع الخاتم والسوار أو يحرك به يفتي (مع مرفقيه) فيمسحه الأقطع (بضربتين) و (درمختار على هامش رد الحتار ج: اص: ٢٢٠٤ ، باب التيمم).

## یانی ہوتے ہوئے تیم کرنا جائز نہیں

وضوا وعسل کے تیم کا ایک ہی طریقہ ہے

سوال:...کیا دخواد رخس کے تیم میں کی فرق ہے؟ جنابت کے شل کے لئے میں نے پڑھا ہے کہ زمین پر لیٹ کرایک کروٹ دائیں طرف کھمل کرو، دُومری کروٹ بائیں طرف کھمل کرو، یہ جنابت کا تیم ہوگیا۔ یہ کہاں تک دُرست ہے؟ جواب:...وضوا درخسل کے تیم میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا ایک طریقہ ہے، جنابت کے شل کے لئے آپ نے زمین پر لیٹنے اور مٹی سے لت بت ہونے کی جو بات نی ہے، دوفاط ہے۔

تیم کن چیزوں سے جائز ہے؟

سوال:... بینم کن چیز دل ہے ہوسکتا ہے؟ مثلاً: سیمنٹ والافرش،صاف کپڑا، مٹی وغیرہ۔ جواب:... بینم پاک مٹی ہے ہوسکتا ہے، یا جو چیز مٹی کی جنس ہے ہو، لکڑی، کپڑا،لو ہا جیسی چیز ول ہے بینم نہیں ہوگا،البت اگر کپڑے بکڑی وغیرہ پرغبار پڑا ہوتو اس ہے بینم جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "فَلَمْ تُجِدُوا مَآءٌ فَتَهَمُّوا صَعِيدًا" (المائدة: ٢).

 <sup>(</sup>٢) والتيسمم في الجنابة والحدث سواء يعنى فعلًا ونية ...... والصحيح أنه لا يحتاج إلى نية التميز بل إذا نوى الطهارة أو إستباحة الصلاة أجزاءه وكذا يتمم للحيض والنفاس. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٥ باب التيمم).

<sup>(</sup>٣) ويجوز التهمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل ...الخ. (هداية أولين ص. ٥١، باب التيمم).

<sup>(</sup>٣) وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد الأنه تراب رقيق. (هداية أولين ص. ١٥، باب التيمم).

## آئل پینٹ والی دیوار پرتیم کرنا

سوال:... آئل پینٹ گی ہوئی خنگ دیوار پرتیم ہوجا تا ہے؟ جواب:...جائز نبیں۔(۱)

لكرى يرتيم كرنا

سوال: بہتم کے متعلق سوال ہے کہ یہ ٹی ہے جا ئزہے، پوچھنا ہے کہ اگر مٹی کی پاکٹڑی ہے او پرنگی ہو یعنی ( وُھول ) یا کسی پاک بلاسٹک کے اُو پر یا چونے کی دیوار پر ہو، یا بلاسٹک پینٹ یا ڈسٹمپر کی ہوئی پاک دیوار پر وُھول موجود ہوتو کیا اس سب پر ہاتھ پھیر کر تیمتم کرنا جا ٹزہے یا پھر کوئی اور طریقت کا ربتا کیں ، ہیں جوڑوں کی تکیف میں جنلا ہوں۔

جواب: اگرکسی لکڑی وغیرہ پر اتناغبار جماہوکہ اس پرانگلی تھینچنے ہے لکیر بن جائے تواس پرتیم جائز ہے۔ (\*)

## سردیوں میں وضو کے بجائے تیم کرنا

سوال:...میں سردیوں میں اکثر وضو کے بجائے تیم کرتی ہوں ، کیونکہ مجھے جوڑوں کے درد کی شکایت ہے ، کیا ایسا کرنا سجے ہے؟

جواب:...ا گرگرم پانی ہے وضوکر ناممکن ہوتو تیمتم جائز نہیں ،اورا گرگرم پانی ہے بھی تکلیف بڑھ جاتی ہے تو تیمتم جائز ہے۔

## وفت کی تنگی کی وجہ سے بجائے مسل کے تیم جا تر نہیں

سوال:...زید جماعت سے نماز پڑھتا ہے، زید کو فجر کی نماز سے پہلے منسل کی حاجت ہے، زید کی آنکھ اُس وقت کھلی جب سورج کے طلوع ہونے میں صرف ۱۵، ۲۰ منٹ باقی ہیں، زیداتی ویر میں منسل کرے گاتو نماز کا وقت جا تارہے گا، ایسی صورت میں کیا زید تیم کرکے نماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب: بمحض وقت کی تنگی کی وجہ ہے تیم کرنا جا ئزنہیں بخسل کر کے نماز پڑھے اور اگر وقت نکل جائے تو قضا پڑھے ، البتہ بہتریہ ہے کہ اس وقت تیم کر کے نماز پڑھ لے ، بعد میں غسل کر کے قضا کرے۔

 <sup>(</sup>۱) يتيمم بطاهر من حنس الأرص كذا في التبين. كل ما يحترق فيصير رمادًا كالحطب والحشيش ونحوهما أو ما ينطع ويليس كالبحديد والصفر والنحاس والزجاج . . . فليس من جنس الأرص. (عالمگيري ح: ١ ص ٢٢٠) فينجور التيمم بالتراب والرمل . . . دون الماء والحص والنوره والكحل والرزنيخ . . الح. (عالمگيري ج ١٠ ص ٢٠١).

٣) ولو وضع يديه على حنطة أو شعير فلصق بيديه غبار ... جائر به التيمم. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٤).

<sup>(</sup>٣) إذا خاف إن توضأ أن يقتله البرد أو ليمرضه يتيمم. (عالمگيري ج. ١ ص ٢٨).

 <sup>(</sup>٣) يتيمم (لفوت جمعة ووقت) ولو وترًا لفواتها إلى بدل وقيل يتيمم لفوات الوقت قال الحلبي. فالأحوَط أن يتيمم
 ويصلي ثم يعيد (درمختار مع رد انحتار ج: ١ ص: ٢٣٦، باب التيمم).

## تنیم مرض میں سے ہے کم ہمتی ہے ہیں

سوال: بیمی ٹی بی کی دائمی مریض ہوں ،اگست سے لے کراپر مِل مئی تک مجھے سلسل بخار ، نزلہ ، زکام اورجہم میں کہیں نہ کہیں در در ہتا ہے ،اس تکلیف کی وجہ سے میں عصر سے عشاء تک تیم کرتی ہوں ،اسلامی زوسے بیطریقہ تیجے ہے یا غلط تجو میفر مائمیں؟ جواب: اگر پانی نفصان دیتا ہوا دراس سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتو آپ دضو کی جگہ تیم کرسکتی ہیں، لیکن محض کم ہمتی کی وجہ سے وضور کے کر کے تیم کر لیمنا تیجے نہیں۔

## عسل کے بجائے تیم کب جائزہے؟

سوال:...ا گرخسل واجب ہوجائے اور مرض بڑھنے یا بیار ہوجانے کا خدشہ ہوتو کیا اس صورت میں تیم ہوجائے گا اور خسل کے لئے تیم کا طریقۂ کارکیا ہوگا؟

چواب: ... بیمن وہم کا اعتبار نہیں، اگر کسی فنص کی واقعی حالت ایسی ہو کہ وہ کرم پانی ہے بھی عسل کرلے تو بیماری بڑھ جانے یا بیار پڑجانے کا غانب مگل ن ہوتو اس کو عسل کی جگہ تیم کی اجازت ہے، اور سسل کا تیم وہی ہے جووضو کا ہوتا ہے۔

## طبیب باری کی تصدیق کردے تو تیم کرے

سوال:...اگرکوئی مخص بیار موادر مسل کرنے ہے بیاری کے بڑھ جانے کا اندیشہ موتو وہ کیا کرے؟ جواب:...اگر داقعی اندیشہ موادر طبیب اس کی تقدیق کردے تو تیم کرے، بشرطیکہ طبیب ماہراور دین دار ہو۔

## عسل کے لئے ایک ہی تیم کافی ہے

سوال:...آدی جینے دن بیاررہے ہرنمازے پہلے وضوکرنے سے پہلے خسل کے طور پر تیم ضروری ہے یا ایک ہار تیم کرنا ہی کافی ہوتا ہے؟

. جواب: ..نسل کے لئے تیم صرف ایک بارکرلینا کافی ہے، جب تک دوبارہ مسل کی عاجت پیش نہ آ جائے۔

 <sup>(</sup>١) (ومن عبجـز عن استعـمـال الماء لبعده ميلًا أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن ... الخ. (در مختار مع رد اغتار ح: ١
 ص: ٢٣٣٢، باب التيمم).

أو كان يجد الماء إلا أنه مريض يضره إستعمال الماء فخاف يقلبة الظن أو قول حاذق مسلم إن إستعمل الماء اشتذ أو
 امتذ مرضه ...... فإنه يتم بالصعيد. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ٥٢).

 <sup>(</sup>٣) والتيمم في الجنابة والحدث سواء يعني فعلًا ونيةً (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٥ باب التيمم).

 <sup>(</sup>٣) (ومن عجز عن استعمال الماء لبعده ميلًا أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك.
 (درمختار على هامش رد المتار ج: ١ ص: ٢٣٢، باب التيمم).

## یانی لگنے سے مہاسوں سے خون نکلنے برتیم جائز ہے

سوال:...میری عمر ۱۸ سال ہے اور میرے تمام چبرے پر مہاہے ہیں جن میں خون اور پیپ ہے، جب میں وضوکر تا ہوں تو چبرے پر پانی لگنے سے مہاسوں میں سے خون ٹکلنے لگتا ہے، کیا میں ایس صالت میں تمام اوقات میں تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جواب:...اگر تکلیف واقعی اتن سخت ہے جتنی آپ نے لکھی ہے، اور سے بھی نہیں کر سکتے تو تیم ہا مُزہے۔ (۱)

مستعمل یانی کے ہوتے ہوئے تیم

سوال:...مستعمل پانی اورغیرمستعمل پانی جبکه تیجا جمع ہوں کوئی اور پانی برائے دضونہ ملے اورمستعمل اورغیرمستعمل برابر ہوں ،مثلا ایک لوٹامستعمل اورا یک لوٹاغیرمستعمل ہو،اب فرما ئیں کہاس صورت میں کیا کریں دضویا تیمتم ؟

جُوابِ:...مستعمل اورغیرمستعمل پانی اگر مل جائیں تو غالب کا اعتبار ہے، اگر دونوں برابر ہوں تو احتیاطاً غیرمستعمل کو مغلوب قرار دیا جائے گا،اوراس سے وضویح نہیں بلکہ تیم کرنا ہوگا۔ (۲)

ريل گاڑي ميں پاني ند ہونے پر تيم

سوال:...ریل گاڑی کے سنر میں اگروضو کے لئے پانی دستیاب ندہو سکے اور دفت قضا ہور ہا ہوتو کیا عمل کریں؟ جواب:...ریل گاڑی میں پانی دستیاب نہ ہوتو تیم کرسکتا ہے، مگر شرط میہ ہے کہ ریل کے کسی ڈیے میں بھی پانی نہ ہو، اور ایک میل شری کے اندر پانی کے موجود ہونے کاعلم نہ ہو جہال ریل رکتی ہو۔ (۳)

<sup>(</sup>١) ولو كان يجد الماء إلّا أنه مريض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه يتمم. (هداية ج: ١ ص: ٩ ٩).

 <sup>(</sup>٢) (فيان اختلط رطالان) مثلًا (من الماء المستعمل برطل من المطلق لَا يَجوز به الوضوء وبعكسه) وهو لو كان الأكثر المطلق (جاز) به الوضوء وإن استويا لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية، وقال المشاتخ: حكمه حكم المغلوب إحتياطًا. (مراقى على نور الإيضاح مع حاشية الطحطاوي ص:٢٤، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٣) ومن عجر عن استعمال الماء لبعده ميلًا. (تنوير الأبصار مع رد المتار ج: ١ ص:٢٣٢، باب التيمم).

# موزوں پرسے

#### کن موزوں پرسے جائزہے؟

سوال:..بردیوں کے موسم میں اکثر افراد نائیلون کے موزوں پرمسے کرتے ہیں، میں نے بھی فقد کی بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہرا پسے موزے پرمسے جائز ہے، جس سے پیرنہ جملکتے ہوں گربعض لوگ پھر بھی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ قرآن وسنت کی روشن میں بتائیں کہ کس نتم کے موزوں پرمسے کرنا جائز ہے؟

جواب:...ایی جرابوں پرسے جائز ہے جوخوب موٹی ہوں اور کسی چیز سے باندھے بغیر تین جارمیل ان کو پہن کر چل سکتا ہو۔ اِمام ابوطنیفہ کے نزویک اس کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایسی جرابوں پر مردانہ جوتے کی مقدار کا چڑا چڑھا ہوا ہو، پس اگر جرابیں بٹلی ہوں تو ان پر ہمارے نقبہاء میں ہے کسی کے نزویک سے جائز نہیں ، اور اگر موٹی ہوں نیکن ان پر چڑا نہ چڑھا ہوا تو اِمام ابوطنیفہ کے نزویک سے جائز نہیں ،صاحبین (اِمام محمدًا در اِمام ابو یوسف ؓ) کے نزدیک جائز ہے۔ (۱)

#### مسح كرنے والے موزے بيں ياك چرا

سوال:...موزوں کے بارے میں احادیث ہے کہ ان پرمسے کرلیاجائے ،مسئلہ یہ ہے کہ ان موزوں کا جو کہ پہن رکھے ہیں ان کا پینہ کیسے نگایا جائے کہ بیرطال جانور کے ہیں یا حرام جانور کے؟ کیا حلال وحرام دونوں جانوروں کے چڑے سے بینے ہوئے موزوں پرمسے کرنے سے دضو ہوجا تا ہے یانہیں؟

جواب:...کھال دباغت ہے پاک ہوجاتی ہے، اورموزے پاک چڑے ی کے بنائے جاتے ہیں،اس لئے اس وسوے کی ضرورت نہیں۔

<sup>(</sup>۱) ولا يبجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيقة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين وقالا: يحوز إذا كان ثحينين لا يشفان. (مداية أولين ص: ۲۱ باب المسح على الخفين. أيضًا: وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ولا متعلين فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يحوز المسح عليهما بالإجماع وإذا كانا الخنين لا يجوز عند أبي حنيقة وعند أبي يوسف ومحمد يجوز. (بدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۱۰). أيضًا يمكن المشى فيه إذا كان الخينا كجوارب الصوف اليوم وبه تبين أن المقتى به عند الحنفية: جواز المسح على الجوربين التخينين بحيث يمشى عليها فرسخًا أو فأكثر، ويثبت علي الساق بنفسه ولا يرى ما تحته ولا يشف، واشتوط المالكية كأبي حنيفة أن يكون المجوربان مجلدين ظاهرهما وباطنهما حتى يمكن المشي فيهما عادة، فيصيرا مثل النحف وهو محمل أحاديث المسح على الجوربين. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۱ ص: ۱۳۳۳، طبع دار الفكر، دمشق).

# حیض و نفاس یا کی ہے متعلق عور توں کے مسائل

#### وس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شار ہوگا

سوال: ..ایک عورت کو ہر مہینے چھ یا سات دن حیض رہتا ہے، لیکن بھی بھار پانچ دن گزرنے کے بعد جب میج اُنھتی ہے تو کوئی خون وغیرہ نہیں ہوتا، اس طرح وہ مسل کر لیتی ہے، لیکن عسل کرنے کے بعد پھر خون جاری ہوجا تا ہے، اسی طرح وہ سرے دن بھی ہوتا ہے، ہم، ۵ مجھنے پچھ نیس ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر خون جاری ہوجا تا ہے ۔ تو پو چھنا بیہ ہے کہ جن دنوں میں وقفے وقفے ہے جو خون آتا رہا، یہ چیف میں شار ہوگا یا استحاضہ میں؟ لیعنی اگر کسی عورت کو ۵،۲ مسلے یا کم وہیش وقت کے بعد پھر خون جاری ہوجائے تو وہ حیض شار ہوگا یا نہیں؟ دوسرا ہر مہینے جودن مقرّر میں اور ان مقرّر ہونوں کے بعد ایسا ہوجائے تو پھر کیا تھم ہے؟

جواب: ...جیش کی کم ہے کم مدّت تبین دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدّت دس دن ہے، جیش کی مدّت کے دوران جوخون آئے، وہ حیض ہی شار ہوگا،خواہ ۳۳، سم گھنٹے کے وقتے ہی ہے آئے۔

## ماہواری سے پہلے اور بعد میں آئے والے سفید پانی سے سل واجب نہیں

سوال:...سفید قطرے جوانڈے کی سفیدی کی طرح ہوں، جو ماہاندایام سے پہلے اور بعد میں ایک غفتے تک یااس سے کم یا زیادہ دِنوں تک آتے ہوں، تواس دوران صرف وضوکر کے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

(۱) باب اغيض . . . (وأقعه ثلاثة أيام بليائيها) ائتلاث، فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا للإختصاص . . . . وأكثره عشرة) بعشر ليال، كذا وواه الدارقطني وغيره، (قوله بالساعات) . . . ثم اعلم أبه لا يشتر ط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة، لأن دلك لا يكون إلا نادرًا بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعدًا عير مبطل، كذا في المستصفى بحر، أي يقطع ساعة، لأن دلك لا يكون إلا نادرًا بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعدًا عير مبطل، كذا في المستصفى بحر، أي لأن العبرة لأوله وآخره . . . الخد (رد اعتار مع الدر المحتار ج: ١ ص ٣٨٠، باب الحيض). أيضًا . أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. والأصل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لهاطمة بنت أبي حبيش رصى الله عها. دعى الصلاة أيام محيضتك . . . . وأقل ما يتناوله اسم الأيام إذا أطلقت مع ذكر العدد ثلاثة أيام وأكثره عشرة . (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٨٠، طبع بيروت).

جواب:... ماہواری کاغنسل کرنے کے بعد جوسفید پانی آتا ہے وہ نجس ہے، لیکن اس سے غنسل واجب نہیں ہوتا، وضو کرکے نم زیڑھا کریں۔

#### عُسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جائے؟

سوال: عورتوں کے خاص ایام کے بعد عسل کیا جائے اور عسل کے ایک آ دھ دن گزرنے کے بعد پچھ چین آئے تو اس صورت میں بدن پر پانی بہانا کافی ہوگا یاسر کے بالوں سے پانی بہانا بھی لازمی ہوگا۔ایام کے گزرنے کے یقین کے بعد عسل بیرہالت اکثر و بیشتر پیش آئے تو کیا عسل لازم ہوگا اور اس کے بعد ہی نماز وغیرہ اداکی جاسکتی ہے؟

جواب:...جیش کی مدّت دس دن ہے، اس دوران اگر دوبارہ خون آجائے توعورت ناپاک ہوجائے گی، اورخون بند ہونے کے بعددوبار منسل واجب ہوگا۔ (۳)

## حیض کی چندصور تیں اوراُن کا حکم

سوال: ... ہفتے سے مخصوص دن شروع ہوا، اور منگل تک ختم ہوا، میں نے جمعہ کونہا کرنماز اُوا کی، اب بیہ بتا ہے کہ بدھ اور جمعرات کی قضا نمازیں کی جا کیں یانہیں؟ بیہ بتا ہے کہ مخصوص ایام کے ساتھ دن پورے ہونے کے بعد (چاہے تین دن بعد ہی مخصوص دن ختم ہوجا کیں) نماز اُاد کی جائے یامخصوص ایام ختم ہونے کے ساتھ ہی نہا کرنماز اُوا کی جائے؟ اس ہارے میں بہت سی ساتھیوں کومم نہیں ہے، ضرور جواب د بیجئے۔

جواب:...ماہواری کی مدت کم سے کم تین دن ہے، اور زیادہ سے زیاوہ دس دن۔ عام طور پرمستورات کی عادت کے دن مقرّر ہوتے ہیں، مثلاً: سات دن۔اب خون بند ہونے کی چندصور تیں ہوسکتی ہیں:

ا:...خون تین دن ہے کم میں بند ہوجائے،اس صورت میں عورت کو اِنتظار کرنا جائے کہ پچھادن و تفے کے بعد دوبارہ نہ

 <sup>(</sup>۱) ومن وراء بناطن الفرج فإنه نبجس قطعًا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. (رداعتار ج: ۱
 ص: ۱۳۱۳، طبع ایج ایم سعید).

 <sup>(</sup>٢) ويسقضه خروج كل خارج نجس منه من المتوضى الحي معتادًا أو لا من السبيلين أو لا إلى ما يطهر ثم المراد بالحروج من السبيلين مجرد الظهور. (الدر المختار ج: ١ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٣) ومنها النصاب أقل الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال في ظاهر الرواية هنكذا في التبيين وأكثره عشرة أيام ولياليها كذا في الحلاصة. . البطهر المتخلل بين الدمين والدعاء في مدة الحيض يكون حيضًا. (عالمگيري ج ا ص٣١٠). أيضًا: عن عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك رضى الله عنهما في الحيض أن أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وما بعد ذالك فهو استحاضة. (شرح مختصر الطحاوي ج: ا ص٣٨٣، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ومنها وجوب الإغتسال عند الإنقطاع هكذا في الكفاية (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>۵) أقبل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وما نقص من ذلك فهو إستحاضة لقوله عليه السلام: أقل الحيض للجارية البكر والثيب
 ثلاثة أيام ولياليها ... وأكثره عشرة أيام والزائد إستحاضة. (هذاية ج: ١ ص: ٢٢، باب الحيض و الإستحاضة).

شروع ہوجائے ،اگر دوبارہ آئے تو مدت حیض میں بید دفقہ بھی حیض ہی شار ہوگا۔ اورا گرنین دن سے کم میں بند ہوکر پھرنہ آئے تو پیض نہیں ، اس کی نمازیں لوٹائی جائیں۔ نہیں ، اس کی نمازیں لوٹائی جائیں۔

۲: خون تین دن یازیاده آئے ، لیکن عادت ہے پہلے بند ہوجائے ، اس صورت میں عورت کو عادت تک اِ تظار کرنا چاہئے ، اگر دوہ رہ پھر نہیں آیا تو جب ہے بند ہوااس دفتت ہے پاک مجھی جائے گی۔ اس کواتی نمازیں قضا کرنی ہوں گی۔ (")
 ۱گر دوہ رہ پھر نہیں آیا تو جب ہے بند ہوااس دفت ہے پاک مجھی جائے گی۔ اس کواتی نمازیں قضا کرنی ہوں گی۔ (")
 ۳:... عادت پر بند ہو، اس کا تھم داشح ہے کے شل کر کے نماز پڑھے۔

سن ... وت سند برزه جائے ،ال صورت بیل اگردل دن کے اندراندر بند ہوجائے تو بید بیش ہوگا۔اور مجھیں گے کہ عادت بدل گئی۔اگر خدانخواستہ دک دن سند بروہ جائے تو عادت سند یادہ جتنے دن گزرے ہیں وہ پاکی کے شار ہوں گے ،اوران کی نمازیں لوٹانی ہوں گی۔(۵) نمازیں لوٹانی ہوں گی۔(۵)

## رحم سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا حکم ہے؟

سوال:..خوانین کے پیشاب اور پاخانے کے علاوہ باتی فضلات (علاوہ حیض) ناپاک ہیں یانہیں؟ بینی ان کے کپڑے میں یہ جسم پر گئے رہنے سے نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ وضوباتی رہتاہے یانہیں؟ (خرویج فضلات سے )۔

جواب:...رتم سے خارج ہونے والی رطوبت ناپاک ہے اور اس سے وضوبھی ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑا بھی ناپاک ہوجاتا ہے۔

- استان الرحم (لیکوریا) کی بہاری ہووہ معذور کے تھم میں ہے، یعنی وفت کے اندرایک باروضوکر لین اس کے لئے کافی ہے، نماز کے لئے یا کی بڑا استعال کیا کرے۔

- انماز کے لئے یاک کپڑا ااستعال کیا کرے۔

<sup>(</sup>١) الطهر المتخلل بين الدمين والدماء في مدة الحيض يكون حيضًا. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٦).

 <sup>(</sup>٢) أقبل المحيض ثبلاثة أيام وليائيها ..... فما نقص عن ذالك فليس بحيض وهو إستحاضة لقوله عليه السلام: أقل
 الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٩، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٣) ودم الإستحاضة الرعاف الدائم لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء كذا في الهداية. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٣) لو إنقطع دمها دون عادتها يكره قربانها وإن اغتسلت حتى تمضى عادتها وعليها أن تصلى وتصوم للإحتياط هكذا في التبيين ... . ... إنتقال العادة يكون بمرّة عند أبي يوسف وعليه الفتوى هكذا في الكافي فإن رأت بين طهرين تامين دما لا على عادتها بالزيادة والنقصان أو بالتقدم أو التأخر أو بهما معا إنتقلت العادة إلى أيام دمها حقيقيا كان الدم أو حكميا هذا إذا لم يجاوز العشرة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>۵) ولو زاد الله على عشرة أيام ولها عادة معروفة دونها ردت إلى عادتها والذي زاد إستحاضة. (هداية ج: ١ ص ٢٤٠)
 باب الحيض والإستحاضة).

 <sup>(</sup>٢) ومن وراء بناطن الفرج فإنه نجس قطعًا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. (شامى ج: ١
 ص:٣١٣، باب الأنجاس).

 <sup>(</sup>٤) والمستحاضة ومن به سلس البول يتوضؤن لوقت كل صلاة ويصلون في الوقت. (عالمگيري ج: ١ ص. ١٩).

#### عورت نا یا کی کے ایام میں نہا سکتی ہے

سوال: ... میں نے سنا ہے کہ ناپا کی کے دنوں میں نہا نانہیں جاہئے ، کیونکہ نہانے سے جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا ،اگر گری کی وجہ سے صرف سربھی دھولیا جائے تو سر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسات دن میں ناپا کی وُ ور ہوتی ہے ،اورگرمیوں میں سات دن بغیر نہائے رہنا بہت مشکل ہے ، برائے مہریانی آپ بیہ بتا کیں کہ واقعی مجبوری کے دنوں میں بالکل نہیں نہا ناچاہئے ؟

جواب: ...عورت کونا پاکی کے ایام میں نہانے کی اجازت ہے، اور بیرنہا ناشھنڈک کے لئے ہے، طہارت کے لئے نہیں۔ یہ کسی نے بالکل جموٹ کہا ہے کداس حائت میں نہائے ہے جسم جنت میں واغل نہیں ہوگا۔

## حیض سے پاک ہونے کی کوئی آیت نہیں

سوال :...جيض كے بعد ياك ہونے كى كيا كوئى مخصوص آيت ہوتى ہے؟

جواب: بنیں! عورتوں میں یہ جومشہور ہے کہ فلال فلال آیتی یا کلے پڑھنے سے عورت پاک ہوتی ہے، یہ قطعاً نسط ہے، نا پاک آ دمی یانی سے پاک ہوتا ہے، آیتوں یا کلموں سے نبیل۔

#### خاص ایام میں مقاربت کا گناہ کرنے پرتوبہ، اِستغفار اورصدقہ

سوال:...ہم نے سا ہے کہ جب مورت کو ایام آئیں تو مردکواس کے پاس جانے کی ممانعت ہے، گر پھر بھی اگر مردا ہے آپ کو قابو میں ندر کھ سکے اور اس سے بیکام سرز دہوجائے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ اس کے نکاح میں کوئی فرق آیا یا نہیں؟ اور بیا گناو کبیر و ہے یاصغیرہ ہے؟

جواب: ایک حالت میں بیوی ہے ملنا جبکہ وہ ایام ما بواری میں بو، ناجائز اور حرام اور گنا و کبیرہ ہے۔ توب، استغفار کرے اور اگر گنجائش ہوتو تقریباً چھ کرام چاندی یا اس کی قیمت صدفتہ کرے، ورنے توب، استغفار بی کرتا رہے، گراس ناجائز تعل ہے نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا۔

(١) ثبت بالدليل القطعي الجمع عليه أن الطهارة واجبة شرعًا، وإن المفروض منها هو الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والمنطس بالماء .... واتنفق الفقهاء على جواز التطهير بالماء الطهور أو المطلق وهو ما يسمى "ماءً" ..... قال تعالى: "وأَنْ وَلَنْ مَنْ السَّمْآءِ مَآءٌ لِيُطَهِّرُكُمْ بِهِ". (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ٩٢٠ المبحث الخالث أنواع المطهرات).

(٢) (و) يحرم بالحيض والنفاس (الجماع والإستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة) لقوله تعالى "وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَ" وقرله صلى الله عليه وسلم: لك ما فوق الإزار، فإن وطنها غير مستحل له يستحب أن يتصدق بدينار أو بصفه ويتوب. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص: ٨٥، باب الحيض والنفاس والإستحاضة). أيضًا. ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ما فوق الإزار، (شرح رضى الله عنه قال: ما فوق الإزار، (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١١٣، طبع بيروت).

#### خاص ایام کے دوران شوہر کامس کرنا۔

سوال:..کیا ماہواری میں شوہرا بنی بیوی ہے مقاربت یا گھٹنوں سے لے کرزیر ناف کے جھے کومس کرسکتا ہے؟ جواب:...ایام کی حالت میں وظیفہ نز وجیت بخت حرام ہے، بلکہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصہ بدن کوشو ہر کا ہاتھ لگانا اور مس کرنا بھی بغیر پردو کے جائز نہیں۔ (۱)

#### حالت ِ حِضْ ونفاس میں عورت ہے کتنامس کرسکتا ہے؟

سوال:...زیدشادی شده آدمی ہے،اس کی بیوی حالت بیض میں ہے، یا حالت نفاس میں ہے، کیا ایسی صورت میں زید اس کے ہاتھ میں اپناعضو تناسل پکڑ اسکنا ہے یانہیں؟ یا ای طرح ہے اس کے ہاتھ میں اِنزال کرسکنا ہے یانہیں؟ بیاس وقت ہوا جبکہ اس کے ہاتھ میں اِنزال کرسکنا ہے یانہیں؟ جبکہ انزال بھی رگڑنے اس پرشہوت کا نعبہ تھا،ای طرح سے بیوی کولس کرنے یا اعضاء تناسل کورگڑنے کے لئے کہرسکنا ہے یانہیں؟ جبکہ انزال بھی رگڑنے سے ہوجائے۔

جواب:.. شوہر کا اس حالت میں بیوی کی ناف ہے لے کر گھنے تک کے جھے کو بلا پروہ مس کرنا جا تزنبیں، ''عورت کواس کے تمام بدن کو ہاتھ دگانا جا تزہے ،اورغلبہ شہوت میں اس کے ہاتھ یا بدن کے ذوسرے حصول ہے مس کرنا جا تزہے۔ ('')

#### اسلام میں عورت کے لئے خصوصی ایام میں مراعات

سوال:...مجوری کے دنوں میں عورت کے ہاتھ کا پکاموا کھا تا جا ترہے یا ہیں؟

جواب:...زمانة جالمیت اورخاص کریمودیوں کےمعاشرے میںعورت، ایام مخصوصہ میں بہت نجس چیز مجمی جاتی تھی ،اور

<sup>(</sup>١) "ويَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ أَذًى فَاعْتَرِلُوا النَّسَآء فِي الْمَحِيْضِ ولَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ" (البقرة. ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يمنع . . . (قربان ما تحت إزار) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة وحل ماعداه مطلقًا . . . . وفي الشامية (قوله يعني ما بين سرة وركبة) فيجور الإستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة ما تحتها ولو بلا حائل، وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دمًا . (رد اغتار مع الدر المختار ج. ١ ص: ٢٩٢، باب الحيض، مبحث في مسائل المتحيرة) . أيضًا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضتُ يأمرني فأتزر ثم يباشرني . (شرح مختصو الطحاوي ج: ١ ص: ٢٩٣، عن عائم من المتعبروت) .

 <sup>(</sup>٣) للزوج في حالة الحيض أن يقبلها ويضاجعها ويستمتع بجميع بديها ما خلا ما بين السُّرَة و الرُّكبة. (عالمگيري ج: ١
 ص. ٣٩). أيضًا: وأما الحائض فإنه يحرم عليه قربان ما تحت الإرار. (شامي ج٠١ ص ٣١٦).

 <sup>(</sup>٣) وعبارة المتبع قإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اهراد في معراج الدراية وعن أحمد
 والشافعي في القديم الترخيص فيه وفي الجديد يحرم ويجور أن يستمنى بيد زوجته وخادمته اهـ. (رداغتار ج:٢)
 ص: ٣٩٩). أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج: 1 ص: ٣٩٢).

اس کوایک کمرے میں بند کرویتے تھے، نہ وہ کی چیز کو ہاتھ لگاسکی تھی ، نہ کھانا لیکاسکی تھی اور نہ کسی سے ٹاسکی تھی۔ لیکن اسلام کے معتدل نظام نے ایس کوئی چیز باتی نہیں رکھی سوائے روز ہنما زاور تلاوت کلام پاک کے۔ باتی تمام چیز میں اس کے لئے جائز قرار دمیر تی کہ وہ فکر امتداور وُروو شریف اور دیگر دُعا کمیں پڑھ کئی ہے، اور وظائف سوائے قرآن کے کرسکتی ہے۔ خاص ایام میں وظیفۂ زوجیت کی اجازت نہیں ، نمازروز وہجی نہیں کرسکتی ، اس کے ذمہروزہ کی قضاہے ، نماز کی قضانہیں۔ الغرض!ان ایام میں عورت کا کھانا پکانا ، کپڑے وہونا اور دیگر گھریلوخد مات بجالانا جائز ہے۔ (")

#### نفاس کے آحکام

سوال:...نفاس کے کہتے ہیں؟ کیا حیض کی طرح نفاس میں بھی نماز معاف ہوجاتی ہے یا بعد میں قضا پڑھنی پڑتی ہے؟ نفاس سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ نفاس کے دوران اگر رمضان آجائے توروز ہ رکھے گی یا بعد میں قضاروز ہ رکھے گی؟

جواب: ... بچہ پیدا ہوئے کے بعد جوخون آتا ہے اس کونفاس کہتے ہیں، جس طرح حیض میں نماز معاف ہوجاتی ہے، اس طرح نفاس میں بھی نماز معاف ہے، اور جس طرح حیض میں روزہ معاف نہیں ای طرح نفاس میں بھی معاف نہیں، بلکہ بعد میں قضا رکھنا ہوگا۔ نفاس کا خون بند ہوجائے کے بعد نہائے سے عورت یاک ہوجاتی ہے۔

#### اگرکسی کاحمل ضائع ہوگیا تو نماز روز ہ کب کرے؟

سوال:... ۱۲ رفر دری کومیرا تقریباً ڈیڑھ ماہ کاحمل ضائع ہوگیا ہے، اس کی کل مدّت تو چالیس روز ہے، کیکن آپ سے سے پوچھنا ہے کہ پندرہ بیس دن کے بعدا گر ماہواری ندآ ئے تو کیا نماز روز ہ کیا جاسکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) (ويسئلونك عن المحيض) أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داؤد والترمذى والتسالي وابن ماجة وغيرهم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيوت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت ...الخ. (رُوح المعاني ج: ٢ ص: ٢١١). أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٢١٣ طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) (يسمنيع صبلاة) مطلقًا ولو سجدة شكر (وصوما) .... وقراءة قرآن ... ولا يئاس لنحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها
 وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح ... الخر (الدر المختار مع الردج: ١ ص:٩٣).

<sup>(</sup>٣) (يـمنـع صلاة) مطلقًا ولو سجـدة شـكـر (وصـومًا) وجماعًا (وتقضيه) لزومًا دونها للحرج. (الدر المحتار ج٠١ ص:٩٩، ٢٩١، باب الحيض، مطلب لو افتي مفت ...الخ).

<sup>(</sup>٣) ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما. (رد انحتار ج: ١ ص: ٢٩٢، باب الحيض، مطلب لو افتي مفت ...الخ).

 <sup>(</sup>۵) النفاس هو دم يعقب الولادة ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣١). والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة واشتقافه من
 تنفس الرحم بالدم أو خروج النفس وهو الولد. (الجوهرة النيرة ص: ٣٩، باب الحيض).

 <sup>(</sup>٢) (يسمنع صلاة) مطلقًا ولو سنجدة شكر (وصومًا) وجماعًا (وتقضيه) لزوما دونها للحرح. (الدر المختارح. ا ص: ٢٩٠، باب الحيض، مطلب لو أفتلي مفت ... الخ).

#### جواب: ... آپ كسوال كے سلسلے ميں چندمسائل قابل ذكر ہيں:

ا:... بي كى ولا دت كے بعد جوخون آتا ہے اس كوتيض نہيں بلكه " نفاس" كہا جاتا ہے۔ (1)

٢:...نفاس كى زياده منت زياده مدّت جاليس دن ہے، اوركم سےكم كى كوئى صرفبيس، پس اگر ايك آ دھ دن خون آكر بند ہوجائے توعورت عسل کرے نمازروز ہ کرے۔ (۲)

سن...جومل ضائع ہوجائے تو دیکھیں گے کہ بچے کا کوئی عضو کیا بن گیاہے یانہیں؟ اگر ایک آ دھ عضو بن گیا ہوتو حمل گرنے کے بعد جوخون آئے وہ نفاس ہے۔اورا گر کوئی عضونیں بنا تھا، بس گوشت کا لوٹھڑ اتھا، تو بیرنفاس نبیں۔ پس اس خون کو اگر حیض شار کر نا ممکن ہوتو حیض ہے، ورنہ اِستحاضہ (بیاری کاخون )شارہوگا۔

٣: ... آپ كے سلسلے ميں اگر بيچ كاكوئي عضو بنا ہوا تھا تو يہ پندرہ بيں دن كاخون نفاس ہے، اور جب بند ہو كيا تو آپكو عسل کر کے نماز روز ہ کرنا چاہئے تھا۔ اور اگر کوئی عضو بنا ہوانہیں تھا، تو آپ کی جانے دن کی عادت اَیام کی تھی ، اےنے دن حیض شار ہوں ے، باتی زائد دِنوں کا خون اِستحاضہ تھا، ان میں آپ کونسل کر کے نماز روز ہ کرنا چاہئے تھا۔ بہر حال اب استنے دنوں کی نمازیں قضا ڪرنا ہوں گي \_

#### نفاس والی عورت کے ہاتھ سے کھانا بینا

سوال:...نفاس والی عورت کی جب تک نفاس کی مرت بوری نه ہو، اس کے ہاتھ سے کھانا پینا شریعت کی زوسے جائز

جواب:...جائزہے۔

#### نا يا كى كى حالت ميں دُودھ بلانا

سوال: ... كياعورت ناياكى كى حالت ين اپنے بيك كودُ ودھ پلاسكتى ہے؟ باس كے ليے مسل كرنا ضرورى ہے؟

(١) الفاس هو دم يعقب الولادة. (عالمگيري ج: ١ ض: ٣٦) ظبع بلوچستان).

(٢) أقبل المنفاس ما يوجد ولو ساعة وأكثره أربعون. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨،٣٤). أيضًا: وأكثر النفاس أربعون يومًا ولًا مقدار لأقله إنـمـا هـو كان الدم ....... عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يومًا فإذا مضت، اغتسلت وصلت. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٣٨٧، كتاب الطهارة).

(٣) سقط أي مسقوط ظهر بعض خلقه كيد أو رجل ولد فتصير به نفساء .... فإن لم يظهر له شيء فليس بشيء. والمرئي حيـض إن دام ثلاثًا .. .. والإستحاضة ولو لم يدر حاله ولا عدد أيام حملها ودام الدم تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ثم تغتسل ثم تصلي كالمعذور. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص:٣٠٢).

(٣) ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما. (رد اغتار ج: ١ ص: ٢٩٢، باب الحيض، مطلب لو أفتلي مفت ...الخ).

#### جواب:..اس حالت میں بیچ کودُ ودھ پلا ناجا ئز ہے' کیکن بہتر بیہے کے مسل کر کے دُودھ پلائیں۔

#### ايام والى عورت كابستر پر بيشهنا يا ايك ساتھ كھانا كھانا

سوال:.. اگر گھر میں کوئی ڈومری خاتون کے خاص ایام ہوں تو کیا اس سے چھونے ، اس کے ساتھ کھانا کھانے یا پھراس کے کپڑے اور بستر پر میٹھنے کے باوجوہ ہماری طہارت باتی رہے گی اور نماز ہو شکتی ہے؟

جواب: ...اس كرماته ملتے بيٹھتے ميں كوئى حرج نہيں ، اوراس سے طہارت ميں كوئى فرق نہيں آتا۔ (۱)

#### نا پاک عورت کابستر پر بیشهنا، کپٹر وں کو ہاتھ لگا نا

سوال:...اگر کھر میں کے خاص ایام ہوں تو کیا ہمیں اس ہے دُور دہناچاہے؟ میرامطلب ہے کہ اگروہ ہمارے بستر پر میٹھ جائے یا جلتے جلتے ہماری اس سے کھر ہوجائے تو کیا ہمار ابستر ، یا ہمارے کپڑے نا پاک ہوجا کیں گے؟ ہمیں بستر وغیرہ دھونا پڑے گا، اور کیا ہمیں کپڑے بدل کرنمازیا قرآن پڑھنا ہوگا یا نہانا ہوگا؟

جواب:...فاص ایام میں عورت نمازنبیں پڑھ عتی، روز ہنیں رکھ سکتی، طاوت نبیں کر سکتی، اور شوہر سے قربت نبیں کر سکتی ۔ نیکن کھانا پکا سکتی ہے، کپڑے دھو سکتی ہے، بستر پر بیٹھ سکتی ہے، اس کے بستر پر بیٹھنے سے بستر نا پاک نبیں ہوتا اور اس کے بدن کو ہاتھ یا کپڑ الکینے سے ہاتھ اور کپڑ انا پاک نبیں ہوتے۔ (۵)

#### كيا بي كى پيدائش سے كمرہ نا ياك ہوجا تا ہے؟

سوال : ... بچری پیدائش کے بعد ماں اور بچے کوجس کمرہ یا گھر میں رکھاجا تا ہے، جالیس دن بعداس کواچھی طرح صاف کیا جاتا ہے اور اس میں رنگ ورزون کیا جاتا ہے، اور جب تک اپیانبیں کیا جاتا وہ گھریا کمرہ ٹایاک رہتا ہے، جبکہ براو راست عورت کی

(۱) وإن أراد أن يأكل أو يُشُرِب فينبغى أن يتمضمض ويفسل يديد. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۱). أيضًا: وعن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. فيه جواز المخالطة مع الحائض ...... وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها. (المعرقاة شرح المشكوة ج: ٣ ص: ٣٥٥ باب الترجل، أيضًا: خير الفتاوى ج: ٢ ص: ٨٥). (٣) أن المبرأة من اليهود كاتت إذا حاضت لم يواكلوها، ولم يشاربوها، ولم يحامعوها في البيت، فأنزل الله تعالى: ويستلونك عن اغيض قل هو أذّى: وللي آخر القصة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن، وأن يشاربوهن، وأن يجامعوهن في البيرت، ويفعلوا ما يشارًا إلا الجماع، فقالت اليهود: وما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرا شيئاً إلا خالفنا فيه. (شرح مختصر الطَحاري ج: ١ ص: ٣١٣).

(٣) يسقط من الحائض الصلاة .... يحرم عليها الصوم .... وحرمه الجماع ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٩، ٣٠).
 (٣) عن ابن عبمر عبن النبي صلى الله عليه وضلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن. (جامع الترمذي ج ١ ص ١٩، ١٠).
 ص ١٩، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرءان القرآن).

(٥) صفحة هذا كا حواله نمبر الصلاحظه هو أنيز: عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم نباوليني الخمرة من المسجد، قالت: إنّى حالض! قال: إنّ حيضتك ليست في يدك. (جامع الترمذي ج ١٠ ص: ١٩، باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد).

نا پاک سے اس گھریا کمرہ کا تعلق بھی نہیں ہوتاء آپ اس غیر اسلامی رسم کا قرآن وحدیث کی رُوسے جواب عنایت فرما ئیں۔ جواب:...صفائی تواچھی چیز ہے، گرگھریا کمرے کے ناپاک ہونے کا تصوّر غلط اور تو ہم پڑتی ہے۔

#### مخصوص ایام میں مہندی لگانا جائز ہے

سوال:...اکثر بزرگ خواتین کا کہنا ہے کہ مہندی ایام شروع ہونے کے بعد یعنی ایام کے دوران مہندی نہ نگائی جائے، کیونکہ اس وقت تک ہاتھ پاک نہیں ہوئے، جب تک مہندی بالکل نہ اُتر جائے، اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر ایام شروع ہونے سے پہلے لگائی تو کوئی حرج نہیں، پھرچاہے تھی ہویانہ تھی ہویاکہ وسکتے ہیں۔

جواب:...عورتوں کے خاص ایام میں مہندی لگانا شرعاً جائز ہے، اور یہ خیال غلط ہے کہ ایام میں مہندی تا پاک بوجاتی ہے۔

## حیض کے دوران پہنے ہوئے کپڑوں کا حکم

سوال: ... بخصوص دنوں میں جونباس پہنے جاتے ہیں کیاانہیں بغیر دھوئے نماز پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ یاصرف ان حصوں کو جہاں غلاظت کی ہودھولیا جائے ، تمام چیزیں یعنی تمیص ، شلوار ، دو پٹہ، جا در ، سوئٹر ، شال دغیر ہسب کودھونا چاہئے؟ جواب: ... کپڑے کا جوحصہ ناپاک ہوا ہے اسے پاک کرکے پہن سکتے ہیں، اور جو پاک ہوں ان کے استعال میں کوئی یہ رینید

## عورت كوغيرضرورى بال اوب كى چيز سے دُوركرنا بينديده بين

سوال: ... کیاعور توں کو کسی لوہے کی چیز سے غیر ضروری بالوں کا وُور کرنا گناہ ہے؟

جواب:..غیرضروری بالوں کے لئے عورتوں کو چونا، یا و ڈر،مسابن وغیرہ استعال کرنے کا تھم ہے،لو ہے کا استعال ان کے لئے پہندیدہ نہیں بھر گناہ بھی نہیں۔

## دوران حیض استعمال کئے ہوئے فرنیجیروغیرہ کا تھم

سوال:...ان چیز دل کے پاک کرنے کے بارے میں ضرور بتاہیے جن کو دورانِ حیض استعال کر چکے ہیں،مثلاً: صوفہ

<sup>(</sup>١) جنب إختصب وإختصبت امرأته بذالك الخصاب قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا بأس به ولا تصلى فيه وإل كان الجنب قد عسل موضع الخصاب فلا بأس بأن تصلى فيه، كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج: ٥ ص ٣٥٩).

 <sup>(</sup>٢) (يجوز رفع نجاسة حقيقية من محلها) ولو إناء أو مأكولًا علم محلها أو لا (بماء ولو مستعملًا) به يفتي وبكل مانع طاهر.
 (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٩٠٩).

 <sup>(</sup>٣) قال في الهندية ويبتدي من تحت السوة ولو عالج بالتورة يجوز كذا في الغرائب وفي الأشباه والسنة في عانة المرأة النتف. (شامي ج. ٢ ص: ٢ م، فصل في البيع).

سیت، نے کپڑے، جاریائی یاالی چیزجن کو پانی ہے پاک نہیں کر سکتے ہیں؟

جواب:... په چيزين استعمال سے ناپاک تونہيں ہوجا تيں جب تک نجاست نہ لگے۔<sup>(1)</sup>

یا کی حاصل کرنے میں وہم اوراُس کاعلاج

سوال: ... بیل بی اے کی طالبہ ہوں ، ہمارا گر تھوڈا بہت فہ ہی ہے ، نماز تقریباً سب ہی لوگ پڑھتے ہیں ، لیکن جب سے

میں نے نماز شروع کی ہے ، آہت آہت آہت آئے ای ہوگی ہون کہ اگر کسی کا پاؤں لگ جائے تو دھونے بیٹے جاتی ہوں ، اگر جہاڑو کسی

کپڑے کو لگ جائے تو فوراً دھوتی ہوں ، اگر گیا ہونچھا کرے میں لگتا ہے تو میں اس سے پہتی ہوں ، چھینٹوں سے تو اس طرح پہتی

ہول جیسے انسان آگ سے پہتا ہے ، اگر پانی زمین پرگرااور میر سے کپڑوں پر چھینٹیس آگئیں تو پائینچے دھوتی ہوں کہ ہر وفت میر سے

ہول جیسے انسان آگ سے پہتا ہے ، اگر پانی زمین پرگرااور میر سے کپڑوں پر چھینٹیس آگئیں تو پائینچ دھوتی ہوں کہ ہر وفت میر سے

پائینچ گیلے دہتے ہیں ، کیونکہ ہمارا چھوٹا ساگھ ہے ، آخر کب تک کر سے میں رہا جا سکتا ہے؟ بس میری یہ بی کیفیت ہے جس کی وجہ

سوچی ہوں کہ اب ایسانہ کروں گی ، لین پھرا ایسانہیں کر پاتی ۔ خیال آتا ہے کہ اگر کپڑے نا پاک ہوگئے تو نماز ند ہوگی ۔ گھروالے جھے

ہروفت پائی میں گھے دہتے ہے منع کرتے ہیں ، جس کی وجہ سے بھے اب ایگر کیا بھی ہوگیا ہے ، لین میں ہتی ہوں کہ میر سے اور پر کس کے چھینٹ سے تیر سے

ہروفت پائی میں گھے دہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بچر نہیں ہے کہ جس کے پیشا ب وغیرہ کی چھینٹ سے تیر سے

کپڑے نا پاک ہوجا کیں ہی جب بھے اس بات پر ڈانٹ پر ٹی ہو تر اول چا ہتا ہے کہ نماز ہی چھوڑ وُ وں ، تا کہ ش ان

جواب:... بین ایک بات بھے اور اگر پاک ناپاکی کا مسئلہ اتنائی مشکل ہوتا بہتنی مشکل کرآپ نے اپنے اُو پر ڈال رکھ ہے،
تو دُنیا کا کا رفانہ ہی بند ہوجا تا۔ آپ کی طرح برخص بس پائینچ دھونے ہی میں لگار بتا۔ بہت ہیں وہم کا مرض ہے اور اس کا علاج بہت
آسان ہے۔ وہ یہ کہ جن چیزوں کی وجہ ہے آپ کونا پاک کی فکر گئی رہتی ہے ان کی ذرا بھی پروانہ کرو، اور جب تمہارا شیطان یوں کہے کہ
یہ چھینٹے نا پاک تھے، فلاں چیز نا پاک تھی تو شیطان ہے کہو کہ: تو غلط کہتا ہے، میں تیری بات نہیں مانوں گی۔ اگر ایک مہینے تک آپ نے
میرے کہنے پڑمل کرلیا تو اِن شاء اللہ تعالی اس وہم کے مرض سے جمیشہ کے لئے نجات ال جائے گی۔

#### سفیدقطرے،سفیدیانی بار بارآئے تو کیا کریں؟

سوال:...سفید قطرے یاسفید پانی آتا ہوتو اس کو دھونے کے لئے بار بار اِستنجا خانے جانا ضروری ہے، نیز اگر کوئی وہم ک وجہ سے آدھ، پون یوایک گھنٹر لگا تا ہوتو اس معالم عی شریعت کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ بار بار اِستنجا خانے میں جانا تکلیف کا باعث ہے۔

<sup>(</sup>۱) ولَا يكره طبخها ولَا إستعمال ما مسته من عجين أو ماء أو تحوهما. (رد المحتار ج: ١ ص: ٢٩٢، مطلب لو أفنى مفت ...الح).

جواب:..اس بانی کوروئے کے لئے گدی استعمال کریں،اور استنجاکے لئے جانا اس صورت میں ضروری ہے جبکہ وہ پانی اردگردلگ جائے،ورنہ کوئی ضروری نہیں،اور استنجا خانے میں جا کرصرف نجاست کی جگہدھولینا کافی ہے،اس کے لئے آ دھ گھنٹہ لگانے کی ضرورت نہیں۔(۱)

#### خاص ایام میں عورت کا زبان سے قرآن کریم پڑھناجا ترجیس

سوال:... ہم نے بچین میں قرآن پاک نہیں پڑھا تھا، اس لئے اب پڑھ رہے ہیں، ہماری اُستانی کہتی ہیں کہتم قرآن شریف مخصوص دنول میں بھی پڑھا کرو، سپارہ کے صفحے میں پلٹ دیا کروں گی، کیونکہ پڑھتے تو زبان سے ہیں اور زبان پاک ہوتی ہے۔ اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم ان دنوں میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: ایام کی حالت میں عورت کا زبان ہے قرآن کریم پڑھنا جا کزنبیں ، ای طرح جس مردیا عورت پڑسل فرض ہو،

اس کے لئے بھی قرآن کریم کی تلاوت جا کزنبیں۔ آپ کی اُسٹانی کا بتایا ہوا مسکدتی نہیں ، اس حالت میں زبان کھانے پینے کے لئے تو یا ک ہوتی ہے، گر تلاوت ہے تک وضونہ کرلے تو یا ک ہوتی ہیں بیکن جب تک وضونہ کرلے تمازے کے اُسٹانی ہوتی ہیں ہوتی ہیں بال کونجاست جھی کہتے ہیں۔ جنابت اور حیض ونغاس کی حالت میں بھی زبان تھا تا پاک ہوتی ہے، ہاں وَنجاست جھی کہتے ہیں۔ جنابت اور حیض ونغاس کی حالت میں بھی زبان تھا تا پاک ہوتی ہے، ہاں وَکرونہی اور دُعا کی اس حالت میں بھی اُجازت ہے۔ (۲)

#### مخصوص ایام میں عورت نماز کے وقت کیا کرے؟

سوال:... کتاب ''رکن وین' مصنف مولانا شاہ محدرکن الدین الوری بیل صفی نبر ۳۵ کی آخری لائنوں بیل لکھا ہے کہ:

'' بلکہ مستحب بیہ ہے (مخصوص دنوں بیل) کہ جب نماز کا وقت ہوتو وضوکر ہے اور گھر بیل نماز کی جگہ پر آ بیٹھے اور جنتی دیر بیل نماز اُداکر تی منتی دیر بیل نماز اُداکر تی منتی دیر بیل نماز اُداکر تی منتی ہوں ،

منتی دیر تک سبحان اللہ اور اللہ اللہ اِللَّا اللہ پڑھتی رہے۔' آپ بتاہے کہ کیا بیطر یقد وُرست ہے؟ بیل نماز پابندی ہے پڑھتی ہوں ،

مخصوص دِنوں بیل والد یا بھائی کی وجہ ہے شرم آتی ہے، تو اس صورت بیل، میل مندرجہ بالاطر پیقے کے ساتھ نماز کی حرکات مثلاً: ہاتھ اُنھی نا، ہاتھ باندھنا، رُکوع اور بجود وغیرہ بیل کی تبیع پڑھ کتی ہوں؟ کیونکہ اس طرح میں شرمندگی ہے نئے سکتی ہوں اور کسی کوخصوص دنوں کا پابھی نہ سے گا۔اس طرح بہت کی مسلمان اُڑکیوں کوفا کہ وہ وگا۔

<sup>(</sup>١) يجب على المصلى أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس. (هداية ح ١ ص: ٩٢، طبع شركت علميه، ملتان).

<sup>(</sup>٢) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن. (هداية أوّلين ص: ٢٣، باب الحيض والإستحاضة، أيضًا درمختار ج. ١ ص. ٢٩٣). أيضًا: عن ابن عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا يقرأ الجنب ولَا الحائض شيئًا من القرآن. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص. ٣٥٥). أيضًا. عن على رضى الله عنه قال ال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن قرآن القرآن شيء ليس الجنابة. أيضًا.

<sup>(</sup>٣) يحوز للحنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمگيري ج١٠ ص: ٣٨، طبع بلوچستان).

جواب: نبیں ایبانہ سیجئے ، وضوکر کے مصلے پر بیٹھ کرتیج پڑھتی رہے۔ <sup>(۱)</sup>

# ایام مخصوصه میں قرآن کیسے بر مائے؟

سوال:...مستورات جو که مدرسول میں قرآن پڑھاتی ہیں، وہ اسپے مخصوص ایام میں معلّمہ کے فرائض کس طرح انجام دیں گی؟ جواب:...وه بچ *ن کوسیق دیتے وقت ایک ایک لفظ کرے سکھائیں مسلسل آیت دغیرہ نہ پڑھیں۔* <sup>(۲)</sup>

# کیاعورت ایام مخصوصہ میں زبانی الفاظ قرآن پڑھ سکتی ہے؟

سوال :... مخصوص ایام 'میں عورت کواگر پھر آنی آیات یا دہوں تو کیا وہ پڑھ کتی ہے یانہیں؟

جواب:..عورتوں کے خصوص ایام بیں قرآنِ کریم کی آیات پڑھنا جائز نہیں ، البتہ بطور دُعا کے الفاظ قرآن پڑھ عتی ہے ، اس حالت میں حافظہ کوچاہئے کہ زبان ہلائے بغیر ذہن میں پڑھتی رہے اور کوئی لفظ بھولے تو قرآن مجید کس کیڑے کے ساتھ کھول کر

#### حیض کے دنوں میں حدیث یا دکرناا ورقر آن کا ترجمہ بڑھنا

سوال:... میں ریاض الصالحین عربی جلد اول کی حدیث پڑھتی اور یاد کرتی ہوں ، کیا میں خاص ایام میں بھی ان عربی ا حاديث كو پر هاور يادكرسكتي مول؟ نيز قر آن كا ترجمه بغير عربي پر هيه بغير باته نگائيم مرف أردوتر جمدد كيدكر پر هسكتي مول؟ اوران كو خاص ایام میں یاد کر سکتی موں؟

جواب:...وونول مسئلول میں اجازت ہے۔

- (١) يستحب للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتجلس عند مسجد بيتها تسبّح وتهلّل قدر ما يمكنها أداء الصلاة. (عالمگیری ج: ۱ ص:۳۸، طبع بلوچستان)۔
- (٢) إذا حاضت المعلّمة فينبغي لها أن تعلم الصبيان كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨). (قوله وقراءة القرآن) .... لأنه جوز للحائض المعلَّمة تعليمه كلمة كلمة كما قلعناه. (فتاوي شامي ج: ١ ص:٣٩٣، باب الحيض).
- (٣) ﴿ وَإِن قِرأَ مِا دُونَ الآيـة وقرائـة الفاتحة على قصد الدعاء ونحوها على نية الدعاء يجوز. (حلبي كبير ص: ٥٤ مطلب الغسل في أربعة سنة).
- (٣) وليس لهم مس المصحف إلّا بغلافه (هداية أوّلين ص:٣٢، باب الحيض والإستحاضة). ويمنع .... قراءة القرآن بقصده ومسه ولو مكتوبًا بالقارسية في الأصح إلّا بغلافه المنفصل ...الخ. (درمختار ج: ١ ص:٢٩٣). أيصًا. وأما أحده سالعَلاقة أو لفلافه فلا بأس به وإن كان جنبًا لأنه غير ماس للقرآن كما لو حمل حملًا وفيه مصحف جاز وإن كان جنبًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ۱ ص:۳۳۲، طبع بيروت).
  - (٥) ويُحِيَّدُ: إمداد الفتاوي للتهانوي ج: ١ ص: ٥٠، طبع دار العلوم كراچي.

#### خاص ایام میں امتحان میں قرآنی سورتوں کا جواب کس طرح لکھے؟

سوال:...قرآنی سورتیس نصاب میں شامل ہیں، امتحان میں ان کامتن، تشریح اور دُوسری آیات کے حوالے تحریر کرنے ہوتے ہیں،ان ایام میں بی تر رکرنا کیا ہے؟

جواب:... ترجمه، تشریح لکھنے کی اجازت ہے، گرآیات کریمہ کامتن نہ لکھے، آیت کا حوالہ دے کراس کا ترجمہ مکھ دیں۔ <sup>(۱)</sup>

## خوا تین اورمعتمات خاص ایام میں تلاوت کس طرح کریں؟

سوال ا:..خواتین اینے خاص ایام میں قرآن شریف کی خلاوت کرسکتی ہیں یانہیں؟

سوال ۳:..بعض معتمات جو که قاعده ، ناظره یا حفظ کی تعلیم دیتی ہیں ، کیا دہ اس وجہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہوگا ، بچوں کو پڑھانے کے لئے قرآن شریف کی تلاوت کرسکتی ہیں؟اگرنہیں تو پھرتعلیم کا سلسلہ کس طرح جاری رکھا جائے؟

سوال ۱۰:..خوا تنین اینے خاص ایام میں سمجفص کی ، یا کیسٹ ،ریڈیواور ٹیلی ویژن سے تلاوت قرآن س سکتی ہیں؟ جواب ا:..خواتین کے لئے خاص ایام میں قرآن کریم کی تلاوت اوراس کوچھونا جائز نہیں ہے، چاہے قرآنِ کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی جائے یا ایک آیت ہے بھی کم ، ہرصورت میں تلاوت قرآن جائز نہیں۔ البیۃ قرآن کی بعض وہ آیات جو کہ دُعااور اذ کار کے طور پر پڑھی جاتی ہیں ان کو دُعا باذ کر کے طور پر پڑھنا جائز ہے۔مثلاً کھانا شروع کرتے وفتت'' بسم اللہ'' باشکرانہ کے لئے '' الحمد للذ' كهناءاس طرح قرآن كے وه كلمات جوكه عام بول حيال بيس استعمال بيس آ جاتے ہيں ان كا كهنا بھى جائز ہے۔ (''

جواب ٢: .. قرآن كريم كي تعليم وين والى معلمات ك لئ بهي قرآن كريم كى تلاوت اورقرآن كريم كوچهونا جائز نبيس، باتی بیر کھلیم کا سلسلہ س طرح جاری رکھا جائے؟ اس کے لئے فقہاء نے بیطریقنہ بتلایا ہے کہ وہ آبت قر آنی کلمہ کلمہ الگ الگ کر کے پڑھیں،مثلاً:الحمد....نند....زتب....العالمین-اس طرح معلّمہ کے لئے قرآنی کلمات کے جج کرنا بھی جائز ہے۔ <sup>(۵)</sup>

(١) إمداد الفتاوئ ج: ١ ص: ٥٠، طبع دار العلوم كراچي.

 <sup>(</sup>٢) وليس للنحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن وليس لهم من المصحف إلا بغلاقه. (هداية أولين ص:٢٣) باب الحيض والإستحاضة، أيضًا درمختار ج: ١ ص:٢٩٢، ٢٩٣، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص:٣٢٥).

 <sup>(</sup>٣) ويسمنع صلاة .... وقراءة قرآن بـقـصده ومسه .... ولا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح (وفي الشامية) (قوله وقراءة القرآن) أو ولو دون آية من المركبات لا المفردات لأنه جوز للحائض المعلّمة تعليمه كلمة كلمة ... الخد (فتاوئ شامي ج: ١ ص:٣٩٣، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر أو التعليم ولقن كلمة كلمة حل في الأصح. (درمختار ج: ١ ص: ١٤٢، مطلم يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة).

 <sup>(</sup>۵) ولقن كلمة كلمة حل في الأصح\_ (قوله: ولقن كلمة كلمة) هو المراد بقول المنية حرفًا حرفًا كما فسره به في شرحها والمرادمع القطع بين كل كلمتين. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ١٤٢).

جواب ۳:...خواتین کے لئے خاص ایام میں تلاوت قر آن کی ممانعت تو حدیث شریف میں آتی ہے، لیکن قر آن سننے کی ممانعت نہیں آتی ،لہٰذاان خاص ایام میں کسی تخص سے یاریڈیواور کیسٹ وغیرہ سے تلاوت قر آن سنتا جائز ہے۔

## دورانِ حفظ نا یا کی کے ایام میں قرآنِ کریم کس طرح یاد کیاجائے؟

سوال:..قرآن شریف حفظ کرنے کے دوران نا پاکی کی حالت میں کسی پین وغیرہ کی مدد ہے قرآن پاک کے صفحے بیٹ کر یاد کرنا جائز ہے کہ نا جائز؟

جواب:...عورتوں کے خاص ایام میں قرآنِ کریم کا زبان سے پڑھنا جائز نہیں۔ حافظہ کو بھولنے کا اندیشہ ہوتو بغیر زبان ہلائے دِل میں سوچتی رہے، زبان سے نہ پڑھے، کسی کپڑے وغیرہ سے صفحے اُلٹنا جائز ہے۔

## مخصوص ایام میں قرآنی آیات والی کورس کی کتاب پڑھنااور چھونا

سوال:...ہم سینڈ ایئر کی طالبات ہیں اور ہمارے پاس اسلا کم اسٹڈیز ہے جس میں قرآن کے شروع کے بارہ زکوع ہمارے کورس میں شامل ہیں۔ ہماری مشکل بیہ کے خدانخواستہ گرامتخان کے زمانے میں ہماری طبیعت خراب ہوجائے تو ہم اسلا کم اسٹڈیز کی کتاب کوکس طرح پڑھ سکتے ہیں ، کیونکہ مخصوص ایام میں قرآن چھونا حرام ہے اور بغیر کتاب پڑھے ہم امتحان نہیں وے سکتے ، کیونکہ کتاب میں پوری تشریح وقت ہے ، جے پڑھ کر ہی امتحان دیا جاسکتا ہے ، تو آپ سے عرض ہے کہ ان دنوں کس طرح ہم اس کتاب ہے مستنفید ہوسکتے ہیں ؟

جواب: ... قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ ان الفاظ کو زبان سے پڑھا جائے، کتاب کو ہاتھ لگانا اور پڑھنا (۵) جائز ہے۔

## مخصوص ایام میں اسلامی کتب میں درج شدہ آیات کس طرح پڑھیں؟

سوال:...اسلامی کتب میں جگہ جوالوں کے لئے قرآنی آیات درج میں ،اگران کا اُردوتر جمہ بھی تحریر نہ ہوتواس حالت میں اس قرآنی آیت کا پڑھنا کیسا ہے؟

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن. (سنن الترمذي ج: ا ص: ١٩، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن).

 <sup>(</sup>٢) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن. (هداية أزلين ص: ١٣)، باب الحيض والإستحاضة).

 <sup>(</sup>٣) يجوز للمحدث الذي يقرأ القرآن من المصحف تقليب الأوراق بقلم أو عود أو سكين. (البحر الرائق ح: ا
 ص: ٣٥١، باب الحيض، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص:٣٣٥، ٣٣٩).

 <sup>(</sup>٣) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه (هداية أولين ص: ٦٣، باب الحيض والإستحاضة).

<sup>(</sup>۵) يفهم جرازه من إمداد القتاوي ج: ١ ص: ٥٠.

#### جواب:..قرآن کریم کی آیات کودِل میں پڑھ سکتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

## حیض کی حالت میں قرآن وحدیث کی دُعا ئیں پڑھنا

سوال:... مخصوص ایام میں قرآنِ پاک کی وہ سورتیں جو کہ روز پڑھنے کامعمول ہے، زبانی یاد ہوں تو پڑھ سکتے ہیں؟ اور روز اندکاه ۵۰ مرتبه وُرودشریف پڑھنے کامعمول ہے، کیاان ایام میں ۵۰۰ مرتبہ دُرودشریف اور چندسورتیں زبانی پڑھ سکتے ہیں؟ اور عام طورے جو وظیفے مثلاً: چہرے کی روشن کے لئے" اللہ تو رائسمونت والارض" اوّل آخر دُرود شریف پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:...خاص ایام میں عورتوں کو قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں، قرآن وحدیث کی دُعا کیں دُعا کی نبیت ہے پردھی جاسکتی ہیں ، دیگر ذکرا فر کار ، دُرووشریف پڑھتا جائز ہے۔

## عورتوں کا ایا مخصوص میں ذکر کرنا 🐪

سوال: يعورتنس البي مخصوص ايام مين ذكر كرسكتي بين ، مثلًا: سوم كليه، دُرد دشريف، إستغفار ، كلمه طيبه وغيره؟ جواب:... قرآن مجيد کي تلاوت کے علاوہ سب ذکر کر علی جيں۔

#### مخصوص ايام مين عمليات كرنا

سوال:...اگرکوئی عمل اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ ہے شروع کیا جائے اور وہ ۱۲ یا اسم دن تک ممل کرنا ہو، تو کیا حیض کی حالت میں ہی عمل جاری رکھنا جا ہے؟

جواب:..ا الرعمل قرآن مجيد كي آيت كا موقة ما مواري كے دنوں ميں جا رَنبيس \_ (٥)

#### عورت سے اُ کھڑے بالوں کو کیا کرے؟

سوال:... جب مورت سرمیں کھما کرتی ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ سرکے بال پیمینکتانہیں جا ہے ،ان کواکٹھا کرکے قبرستان مين و يا دينا جا سيتع؟

 <sup>(</sup>١) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن. (هداية أولين ص:١٣، بـاب الحيض والإستحاصة). قراءت مع ب، موچنائع كيس ب- وجهه ان القراءة فعل اللسان. (الجوهرة النيرة ج: اص: ٥٥، باب صفة الصلوة).

 <sup>(</sup>٢) لَا تَقْرأُ الْحَالُض وَ النَّفساء وَ الْجَنْبِ شَيئًا مِنَ الْقَرآنِ (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٣) وإن قرأ ما دون الآية أو قراءة الفاتحة على قصد الدعاء ونحوها على نية الدعاء يجوز. (منية المصلى مع غنية المستملي ص:٥٤، مطلب الفسل في أربعة سنة، أيضًا شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان ونحو ذالك، كذا في السراجية. (عالمكيري ج: ١ ص.٣٨).

 <sup>(</sup>a) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن. (هداية أوّلين ص: ٣٢٠، باب الحيض والإستحاضة).

#### عورتول كابيت الخلامين ننگيمرجانا

سوال:...مشاہدے میں میآیا ہے کہ خواتین جب بیت الخلا جاتی ہیں تو دو پٹہ باہراً تارکر برہند مرجاتی ہیں،اس سلسے میں دُرست طریقے کی طرف رہنمائی فرمائیس۔

جواب:...بيت الخلام شكر سنيك سنبين جانا جائية ، مروه بـ

#### گولی کھا کرجیض بند کرنا

سوال:...جن عورتوں کوچض آتا ہے، وہ کولی کھا کرچض بند کرتی ہیں، کیا ہے جا کزہے؟ جواب:...کولی کھا تا تو جا کز ہے، لیکن پہنچیزان کی صحت کے لئے معزہے۔

#### ما ہواری کے ایام میں پر فیوم لگانا

سوال:...ما مواری کے ایام میں پر فیوم لگا ناجا تزہے؟ جواب:...جائزہے۔

#### عورتوں کومخصوص ایام میں سرمہ لگانا ،مسواک کرنا

سوال: ..عورتوں کے مخصوص ایام میں مسواک کرنا ،سرمدلگا نااورسوتے وفت کے عملیات وضوسمیت کرنا جا ہے؟ جواب:...جائز ہے۔

# عورتوں کے لئے زیرِ ناف کے بال کتنے دن بعدصاف کرنے جا ہمیں؟

سوال: ... غیرضروری بال جوکہ ناف کے بینچاور بغل میں ہوتے ہیں، اگران کو چالیس ون میں صاف نہیں کیا جائے تواس سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کے علادہ اور دُوسری جگہوں کے بال مثلاً: چیرے، ہاتھوں اور پیروں کے بالوں کو اگر کسی لو ہے کی چیزیا کریم وغیرہ سے صاف کرے تواس پر گناہ تونہیں ہوگا؟

 <sup>(</sup>١) (وكل عضو لَا يجوز النظر إليه قبل الإنفصال لَا يجوز بعده) ولو بعد الموت كشعر عانة وشعر رأسها. (الدر المختار ح.٢ ص: ١٦٦، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

 <sup>(</sup>۲) إذا أراد دخول المخلاء يدخل ستور الرأس. (عالمگيرى ج: ١ ص:٥٠). أيضًا: إذا أراد أن يدخل الخلاء ينبغى
 . . لا حاسر الرأس ولا مع القلنسوة بلاشىء عليها. (رد المتار ج: ١ ص:٣٣٥، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...غیرضروری بالول کوچالیس دن سے زیادہ چھوڑ تا گن ہ ہے۔ عورت کے چبرے، ہاتھ اور پاؤں کے بال صاف کرنا جائز ہے۔

## کیاغیرضروری بال عورت کو ہر ما ہواری کے بعدصاف کرنے ضروری ہیں؟

سوال :...ایک بہت پیچیدہ مسلہ ہے، جس کی وجہ ہے پریشان ہوں، مال کا کائی دنوں پہلے انتقال ہو چکا ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جس ہے بوچھوں۔ نیچر نے بتایا کہ ہر مہواری کے بعد Itar Removing کر کے نہیں آئی ۔ کسی نے بتایا کہ 40 دن کے بعدایک دفعہ بال صاف کرنے چا بئیں، ہر ماہواری کے بعد ضروری نہیں نہیا کرو، ورنہ پاکی نہیں آئی ۔ کسی نے بتایا کہ 40 دن کے بعدایک دفعہ بال صاف کرنے چا بئیں، ہر ماہواری کے بعد ضروری نہیں ہے۔ میرامسئد بیہ ہے کہ جھے ماہواری جلدی ہوتی ہوا ور ہر 22 یا23 ون کے وقعے ہے اکثر نہانا پڑ جاتا ہے، اب کیا بی ہر 22 یا23 ون بعد ایک دن العدایک دن Cream کا استعال کرلوں؟ ہرائے مہر بانی جد جواب سے نوازیں، میں بڑی مشکل محسوں کرتی ہوں کہ 22 یا23 ون بعد ایک دن حسان کا ستعال ضاصا تکلیف دہ مرحلد گئت ہے۔ جواب سے نوازیں، میں بڑی مشکل محسوں کرتی ہوں کہ 22 یا23 ون بعد میں انگریزی جانتا نہیں۔

بہرحال غیرضروری بال ہر ہفتے صاف کرنا سنت ہے،اور جا کیس دن تک صفائی نہ کی جائے تو ج مُز ہے،اور جا لیس دن کے بعد بھی صفائی نہ کرنا گن ہے۔

ہر ماہواری ہے پاک ہونے پر اگر صفائی کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورٹ جالیس دن تک صفائی نہ کرنے کی اجازت ہے۔ واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>١) ويستحب حلق عانته وتنظيف بدنه بالإغتسال في كل أسيوع مرة والأفضل يوم الجمعة وجاز في كل خمسة عشرة
 وكره تركه وزاء الأربعين. (الدر المختار مع الرد ح١٠ ص. ٢٠٣، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٢) فَالْأَسْبُوعِ هُو الْأَفْضُلُ وَالْحَمْسَةَ عَشْرَ الأوسَطُ والأربِعونَ الأبعد، ولا عَذْر فِيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد. (عالمگيري ج: ۵ ص: ۳۵۸).

# ناخن بإلش كى بلا

# ناخن پالش لگانا كفاركى تقليد ب،اس سے ندوضو موتا ہے، ندسل، ندنماز

سوال:... آج کل نوجوان لڑکیاں اس کشکش میں بتلاجیں کہ آ یالڑکیاں جوناخنوں کو پالش لگاتی ہیں اس کوصاف کرنے کے بعد وضو کر ہے گے بعد وضو کر ہے ہے بی وضو ہو جائے گا؟ کی مجھدار اور تعلیم یافتہ لڑکیاں اور معزز نمازی عور تیں ہے کہتی ہیں کہ ناخنوں کی پالش صاف کئے بغیر ہی وضو ہو جائے گا۔

جواب:...ناخنوں سے متعلق دو بیاریاں مورتوں میں،خصوصاً نو جوان لڑکیوں میں بہت ہی عام ہوتی جارہی ہیں، ایک ناخن بردھانے سے آدی کے ہاتھ ہالکل درندوں جیسے ہوتے ہیں اور پھران میں گندگ بھی رہتی ہوتے ہیں اور پھران میں گندگ بھی رہتی ہوتے ہیں اور پھران میں گندگ بھی رہتی ہیں۔آنخضرت معلی اللہ علیہ وہلم نے وی بھی رہتی ہیں۔آنخضرت معلی اللہ علیہ وہلم نے وی بھی رہتی ہیں۔آنخضرت معلی اللہ علیہ وہلم نے وی جیزوں کو 'فطرت' میں شار کیا ہے، ان میں ایک ناخن تر اشنا بھی ہے۔ 'پس ناخن بردھانے کا فیشن انس نی فطرت کے خلاف ہے، جس کو مسلم خوا تین کا فرون کی تقلید میں بہیز کرنا جا ہے۔

وُوسرامرض ناخن پائش کا ہے۔ جن تعالیٰ شاند نے عورت کے اعضاء بیل فطری حسن رکھاہے، ناخن پائش کا مصنوی اب وہ محض غیر فطری چیز ہے، چراس بیس نا پاک چیز وں کی آمیزش بھی ہوتی ہے، وہی نا پاک ہاتھ کھانے وغیرہ بیل استعال کرناطبی کراہت کی چیز ہے، اور سب سے بڑھ کرید کہ ناخن پائش کی تہ جم جاتی ہے اور جب تک اس کوصاف ندکر دیا جائے، پائی نیچ بیس بہتی سکا ۔ ایس ندوضو ہوتا ہے، نظسل، آدمی نا پاک کا نا پاک رہنا ہے۔ جو تعلیم یافتہ ٹر کیاں اور معزز نمازی عورتیں یہ بتی ہیں کہ ناخن پائش کوصاف کے بغیر ای وضو ہوجا تا ہے وہ غلابی میں جنالا ہیں، اس کوصاف کے بغیر آدمی یاک نیس ہوتا، ندنماز ہوگی، نہ تلاوت جائز ہوگی۔

ٹاخن پاکش والی میّت کی پاکش صاف کر کے مسل دیں سوال:...اگر کہیں موت آگئی تو ناخن پاکش کلی ہوئی عورت کی میّت کا مسلمجے ہوجائے گا؟

 <sup>(</sup>١) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب . . . . وقص الأظهار . . الح. (سن أبى دارُد ج: ١ ص: ٩ ، باب السواك من الفطرة).

 <sup>(</sup>٢) ولو انتضمت الأصابع أو طال النافر فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحته. (نور الإيضاح ص١٦)، فصل في الوضوء).

#### جواب :...اس کاغسل سیح نہیں ہوگا ،اس لئے ناخن پالش صاف کر کے غسل دیا جائے۔ (۱)

#### نیل پاکش اورلپ اسٹک کے ساتھ نماز

سوال :... چندروزلیل ہمارے گھر'' آیت کریمہ'' کاختم تھا، جن میں چندرشتہ دارعورتیں آئیں ، جن میں پچھ فیشن میں ملبوس تحمیں، فیشن ہے مراد ناخن میں نیل پالش، بدن میں پر فیوم، ہونٹوں میں سپ اسٹک وغیرہ تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لئے کھڑی ہوگئیں، جب ان ہے کہا گیا کہ ان چیزوں ہے وضونبیں رہتا تو نماز کیے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ امتدتع کی نیت و مکھتا ہے ۔ تو کیا مولا ناصاحب! نیل یائش، پرفیوم،لپ اسٹک وغیرہ ہے وضو برقر ارر ہتا ہے؟ کیا ن سب چیزوں کے استعال کے بعد نماز ہوجاتی ہے؟ برائے مہر یانی تفصیل ہے جواب ویں ، تو ازش ہوگی۔

جواب:...خدا تعالی صرف نیت کوئبیں دیکتا، بلکہ ریجی دیکتا ہے کہ جو کام کیا گیا وہ اس کی شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں؟ مثلاً کو کی صحف ہے وضونماز پڑھے اور یہ کہے کہ خدا نیت کود کھتا ہے تو اس کا یہ بہن خدا اور رسول کا غداق آڑانے کے ہم معنی ہوگا، اورا یسے خف کی عبادت ،عبادت بی نہیں رہتی ۔اس لئے فیشن ایبل خواتین کا بیاستدلال بالکل مہمل ہے کہ خدا نیت کود کھتا ہے ، ناخن یالش اورلپ اسٹک اگر بدن تک یا نی کوند پہنچنے دے تو وضونییں ہوگا ،اور جب وضونہ ہوا تو نما زبھی نہیں ہوئی۔ (\* )

# ناخن يالش كوموزوں يرقياس كرنا هيج نہيں

سوال:...جس طرح وضوکر کےموز ہ بہن لیا جائے تو ؤ وسرے وضو کے وقت یا وَں دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ،صرف جراب کے اُو پرمسح کرلیا جاتا ہے، ای طرح وضوکر کے ناخن پاکش لگالیا جائے تو دُ وسرا وضوکرتے وفت اے چھڑانے کی ضرورت تو

جواب :... چیزے کے موزوں پر تومسح بالا تفاق جائز ہے، جرابوں پرسے امام ابوحنیفہ کے نز دیک جائز نہیں، اور ناخن پانش کوموز ول پر قیاس کرنا سیج نہیں ،اس لئے اگر ناخن یانش لگی ہوتو وضواور عنسل نہیں ہوگا۔

 <sup>(</sup>١) نعم ذكر الحلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع لأن فيه لروحة وصلاية تمنع نفوذ الماء. (رد اعتار ح ١ ص: ٥٣ ا ، مطلب في ابحاث الغسل، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٢) ولا بـد من زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد، كطلاء الأطافر ونحوها. (الفقه الحنفي وأدلَّته ج ١ ص ١٢، طبع

 <sup>(</sup>٣) السمسنج على النخفين جائر بالسُّنَّة والأخبار فيه مستقيضة حتَّى قيل إن من لم يره كان مبتدعًا. (هداية ح: ١ ص. ٥٦) باب المسح على الخفين، طبع مكتبه شركت علميه، ملتان).

<sup>(</sup>٣) ولا ينجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيقة، إلَّا أن يكونا مجلدين أو منعلين. (هداية ج ١ ص: ٢١، باب المسح على الخفين).

 <sup>(</sup>۵) لو كان عليه جلد سمك أو خبز ممصوع قد حف فتوصاً ولم يصل الماء إلى ما تحته لم يجز الن التحرز عنه ممكن، كدا في اغيط. (عالمكيري ح. ١ ص.٥، كتاب الطهارة، الباب الأوّل في الوضوء).

# ناخن بإلش اورليون كى سرخى كاغسل اور وضويرا ثر

سوال: بیجیے کہ ناخن پاکش نگانے ہے وضوئیں ہوتا، اگر مجھی ہونٹوں پر بلکی می لالی نگی ہوتو کیا وضو ہوجا تا ہے؟ یا اگر وضو کے بعد نگائی جائے تواس سے نماز دُرست ہے؟

جواب:...ناخن پائش لگانے ہے وضواور عسل اس کے نہیں ہوتا کہ ناخن پائش پانی کو بدن تک وینجے نہیں وہی ' کہوں کی سرخی میں بھی اگر بھی اگر بھی ہات پائی جاتی ہے کہ وہ پانی کے جلد تک پہنچنے میں رُکاوٹ ہوتواس کواُ تار ہے بغیر عسل اور وضونییں ہوگا ،اورا گروہ پانی میں بھی اگر کے پہنچنے سے انع نہیں توعشل اور وضو ہوجائے گا ، ہاں!اگروضو کے بعد ناخن پائش یا سرخی لفا کرنماز پڑھے تو نماز ہوجائے گی ، لیکن اس ہے بچٹا بہتر ہے۔

## خوشی سے یا جبراُ ناخن بالش لگانے کے مضمرات

سوال: ... یس نے قسل کے قرائض میں پڑھا ہے کہ سارے جم پر پانی اس طرح بہایا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی
خشک ندر ہے۔ آج کل بیہ بات عام فیشن میں آگئ ہے کہ جارے گھروں میں مورتیں ناختوں پر پالش کرتی ہیں جوزیاوہ گاڑھی ہوتی ہے
اور ناختوں پر اس کی ایک تہدجم جاتی ہے، اورا لیسے ہی بعض مردحضرات رنگ کا کام کرتے ہیں جوجم کے کسی حصے پرلگ جائے تو آسانی
سے نیس اُتر تا۔ ایک صورت میں ہردو کس فسل جنابت سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں یانہیں؟ اسلام نے مورت کوا پے شوہر کے سامنے
زینت، بناؤسٹکھارکی اجازت دی ہے، کیا ناخن پالش لگانا جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے توالی حالت والی عورت کے لئے نماز، تلاوت اور
کھانے بینے کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...ناخن پائش کی اگر تہ جم گئی ہوتو اس کو چھڑائے بغیر وضوا ورشل نہیں ہوگا ، یہی تھم اور چیز وں کا ہے جو پانی کے بدن تک تکنیخے سے مانع ہوں۔

سوال:...اگرشو ہرکی خوشنودی کے لئے ناخن پالش لگائی جائے اور شوہر ندلگانے پرتخی کرے تو الی عورت کے لئے کیا تھم ہے؟ اگر اسلامی تعیمہ ت کی رُو سے ناخن پالش لگانا گناہ ہے تو بیا گناہ کس کے سر پر ہے، بیوی پر یا شوہر پر؟ اگر بیہ بات گناہ ہوتی اس کے قرایعہ گناہ کو گناہ سمجھانے کے لئے بید مہداری کس پر عائد ہوتی ہے، شوہر پر یا بیوی پر؟ حکومت کے پاس ذرائع ابلاغ بیں، ان کے ذریعہ اگراس کی تشہیر کی جائے تو کیمارہے گا؟

جواب:...اگرناخن پالش نگانے سے نمازیں غارت ہوتی ہیں اور شوہر باوجود علم کے اس سے منع نہ کرے تو مرد وعورت

<sup>(</sup>۱) گزشته منج کا ماشینمبرا ۵۰ ملاحظه و -

<sup>(</sup>٢) ايضاً-

دونوں گناہگارہوں گے، اگر شوہر کی خوشنو دی کے لئے ناخن پالش لگالے تو وضو کرنے ہے پہلے اس کو چھٹائے اور پھروضو کر کے نماز پڑھے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔

# کیامصنوعی دانت اور ناخن پاکش کے ساتھ سل سے ہے؟

۔ سوال: ۔۔۔کی مسلمان مردیا عورت کے سونے کے دانت یا ناخن پالش لگانے کی صورت میں عسل ہوجا تا ہے یانہیں؟ جواب: ۔۔۔مصنوی دانتوں کے ساتھ عسل ہوجا تا ہے ، ان کواُ تارینے کی ضرورت نہیں، 'باخن پالش کئی ہوئی ہوتو عسل نہیں ہوتا ، جب تک اسے اُتارند دیا جائے۔ (")

## عورتوں کے لئے کس متم کا میک آپ جائز ہے؟

سوال:...جاری خواتین اس بات پر بحث کرتی جیں کہ انسان اپنی خوبصورتی کے لئے میک اُپ کرسکتا ہے، معلوم بیکر نا ہے کہ ند جب اسلام کی رُوسے خواتین کو بیہ بات زیب و بتی ہے کہ وہ بحثیت مسلمان میک اَپ کریں جس میں سرخی، پاؤڈر، نیل پائش شامل ہے؟ کیااس حالت میں محفل وعظ میں شرکت کرنا، قرآن خواتی اور نماز وغیرہ پڑھنا سجے ہے؟

جواب: بورت کے لئے ابیامیک آپ کرتا جس سے اللہ تغالی کی فطری تخلیق جس تغیر کرنے کی کوشش ہو، جا کرنہیں۔ مثلاً:
اپنے فطری اور خلقی بالوں کے ساتھے ڈوسر ہے انسانوں کے بالوں کو ملانا ، ہاں انسانوں کے علاوہ دُوسر ہے معنوعی بالوں کو ملانا جا کڑ ہے۔
اس کے علاوہ میک آپ فطری تخلیق میں تغیر کرنے کے متر ادف شہو، وہ اس صورت میں جا کڑ ہے جبکہ اس میک آپ کے ساتھ عورت
غیر محرّم مردوں کے سامنے شرجائے ، چنانچہ اس فتم کے میک آپ میں سرخی ، پاؤڈرشامل ہے۔ ہاں! البتہ ناخن پالش سے احتر از کیا

(١) وفيه: قبطعت شعر رأسها أثمت ولعنت زاد في البزازية وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ٢ ص: ٢٠٠٧، فصل في البيع)..

(٢) ويجب أى يفرض غسل كل ما يكون من البدن بلاحرج مرة ..... ولا يجب غسل ما فيه حرج كعين .... وعلله بالحرج فسقط الإشكال. وفي الشامية (قوله فسقط الإشكال) .... أى أن الأصل وجوب الغسل إلا أنه سقط للحرج .... (ولا يسمنع الطهارة وليم) أى خوء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحنا) ولو جرمه، به يفتى (قوله به يفتى) صرح به في السمنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والمدن معللا بالضرورة .... فلأظهر التعليل بالضرورة. (در مختار مع رد الحتار ج: اص ١٥٣١ تا ١٥٣١ مطلب في ابحاث الغسل، وكذا في الفتاوى العالمگيرية ج: اص ١٥٣١ مطلب في ابحاث الغسل، وكذا في الفتاوى العالمگيرية ج: اص ١٥٣١ مطلب في ابحاث الغسل، وكذا في الفتاوى العالمگيرية ج: اص ١٥٣١ مطلب في ابحاث الغسل، وكذا في الفتاوى العالمگيرية ج: ا

(٣) ولا يسمنع الطهارة مع على ظفر صباغ ولا طعام بين أسناته أو في سنه الجوف به يفتى، وقيل: إن صلبا منع وهو الأصح. (قوله وهو الأصبح) صرح به في شرح السنية، وقال: لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج. (در مع الردج: ا ص: ١٥٣، ابحاث الغسل).

 جائے، کیونکہ ناخن پائش وُ ورکئے بغیر نہ وضو ہوتا ہے اور نہ ہی عنسل ، ناخن پالش کو ہر وضو کے لئے ہٹانا کار مشکل ہے ، اور جب ناخن پالش کو ہٹائے بغیر وضو یاغسل سیحے نہ ہوگا تو نماز بھی نہ ہوگی ، اس لئے ناخن پالش کی لعنت سے اِحتر از لازم ہے۔

#### وضوكر كے نيل پالش لگانا كيسا ہے؟

سوال:...یة کی بات ہے کہ نیل پالٹس کی حالت میں وضویا نماز نہیں ہوتی الیکن میری سبیلی کا کہنا ہے کہ اگر کوئی عورت وضو کے بعد نیل پالٹس کو اِستعال کرے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ پوچھتا ہے ہے کہ آیا اس طرح نیل پالٹس کا اِستعال کرنا ڈرست ہے اور اس ہے وضوا ورنماز اُ دا ہو جاتی ہے یانہیں؟

جواب:...نیل پائش سے پہلے جو وضو کیا وہ توضیح ہے،لیکن بعد میں جب تک اس کو اُتارا نہ جائے وضوا ورغسل نہیں ہوگا۔

#### لب استك اوروضو

سوال:...مولانا صاحب! ایک عورت وضوکرری تھی ،اس کے ہونوں پرلپ اسٹک کی ہوئی تھی ، میں نے ہو چھا کہ کیالپ اسٹک میں وضو ہوجائے گا، تواس نے کہا: میں نے پلاسٹک چینٹ تونہیں کیا ہوا ، مسام تو سکیلے ہورہے ہیں۔ برائے مہر ہانی جواب سے نوازیں کہلپ اسٹک کی ہوتو وضو ہوگا کہیں؟

جواب:..نب اسنک کی تدلیوں پرجم جاتی ہے، جب تک اس کو اُتارانہ جائے پانی جلد تک نیس پہنچا ،اس لئے لپ اسنک کو اُتارے بغیر وضونہ ہوگا ، نہ سل ، آ دمی نا پاک رہے گا۔

#### ميكأب كى حالت مين نماز

سوال:...آج کل خوا تین طازمت یا دُوسری مصروفیات کی بناپروضوکر کے میک اَپ کرلیتی ہیں ،اوراس وضو ہے گی نمازیں پڑھ لیتی ہیں ،ان کا کہنا ہے کہاندروضومحفوظ ہے ،کیااس طرح نماز ہوجاتی ہے؟

(بتيه ثير شخير كثير) .... فإن لم يكن لها زوج ولا سيّد فهو حرام أيضًا، وإن كان فثلاثة أوجه، أصحها إن فعلته بإذن الزوج والسيّد جاز. (مرقاة شرح المشكّرة ج: ٣ ص: ٣١٠، باب الترجل، وأيضًا در مختار مع رد انحتار ح: ١ ص ٣٤٣، ٣٤٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>۱) والمعتبر في جميع ذالك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن. (رداغتار ج: ۱ ص:۱۵۳). لو كان عليه جلد سمك أو حبز ممضوغ قد جف فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته لم يجز لأن التحرز عنه ممكن، كذا في الخيط (عالمگيري ج: ۱ ص.۵). (۲) ولا بدّ من زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد، كطلاء الأظافر وتحوها. (الفقه الحنفي وأدلّته ج: ۱ ص ۱۲ طبع بيروت). (٣) الطبا

جواب:... ہاں دومسئے قابلِ غور ہیں۔ایک بیرکہ میک آپ کے لئے جو چیزیں اِستعال کی جاتی ہیں، کیا وہ پاک ہمی ہوتی ہیں کہنیں؟ اس کی خفین کر لینی جائے ۔ دُوسرے بید کہ وضوکرنے کے بعدا گروضوٹوٹ جائے تو دوبارہ میک آپ کرنا ضروری ہوگا،ان چیزوں کومش تکلف ہی سمجھا جاتا ہے۔

#### بار باروضوے میک أب خراب ہوتو کیا کریں؟

سوال:...ا ہے آپ کوفریش اور خوب صورت رکھنا ایک جائز اور فطری خواہش ہے، اس کے لئے میک آپ جدید فیکنا لوجی کے ساتھ دستیاب ہے، اگر خواتین دضو بھی کرنا چاہیں اور میک آپ بھی تو اس کے لئے کیا کریں؟ کیا بار بار دضو اور بار بار میک آپ کی ساتھ دستیاب ہے، اگر خواتین دخواتین اور جے عام خواتین خرید نہیں سکتیں، جبکہ دفت بھی ضائع ہوگا؟
جواب:... تو میک آپ کرنا ہی کیا ضروری ہے؟ اگر ایک خاتون اللہ کا تھم بھے ہوئے نماز کی پابندی کرتی ہے، تو دضو ہے تو جرہ و سے تی روشن ہوجا تا ہے، میک آپ کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے...؟

# یا کی اور نا با کی میں تلاوت ، دُعاواذ کار

#### نا یا کی اور بے وضو کی حالت میں قر آن شریف پڑھنا

سوال:...تا پاکی کی حالت میں یا بغیر وضو کے قرآن شریف کی تلاوت کی جاسکتی ہے یانبیں؟

جواب:...اگر خسل کی ضرورت ہوتونہ قر آن شریف کو ہاتھ لگانا جائز ہے اور نہ پڑھنا ہی جائز ہے، اور بغیر دضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ، البتہ پڑھنا جائز ہے۔

#### نایا کی کی حالت میں قرآنی آیات کا تعویذ استعال کرنا

سوال:...ہم نے سناہے کہ آ دمی اگر ناپاک ہوتو اس کوتر آئی آیات تعویذینا کرنہیں پہنٹی چاہئیں، یہ ہات وُرست ہے یا غلط؟ جواب:...ہس کاغذیر آیت تکھی ہو، ناپاکی کی حالت میں اس کوچھونا جائز نہیں، نیکن کپڑے وغیرہ میں لپٹا ہوتو چھونا جائز ہے،اس سے معلوم ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں تعویذ پہنزا جائز ہے، جبکہ وہ کاغذ میں لپٹا ہوا ہو۔

# عسل لازم ہونے پرکن چیزوں کا پڑھناجا تزہے

سوال :...اگرخسل لازم ہوتو کیات بیج مثلاً: دُرود شریف بکلہ طیبہ، اِستغفار وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب:...اس حالت میں قرآنِ کریم کی تلاوت جائز نہیں ، ذکرودُ عا ، دُرود شریف وغیر وسب جائز ہے۔ (۳)

#### جنابت كى حالت ميں دُرود شريف پر منا

سوال:...رات کوبھی اِحتلام ہوجائے کی صورت میں ای وقت اپنی شلوار کا وہ حصہ اورینچے کا حصہ دھولیتا ہوں ، اور واپس اپنے بستر پر لیٹ کر جب تک نینز نبیں آتی دوبارہ دُرودشریف پڑھنے لگتا ہوں ، کیاضجے ہے یااییا کرنے ہے گن ہگار ہوتا ہوں ؟

<sup>(</sup>١) وفي الجامع الصغير جنب أخذ . ... المصحف بغلافه لا بأس به ولا تأخذها بغير صرة ولا المصحف بغير غلاف ولا يقرأ القرآن ...الخ. ولا يكره للمحدث قراءة القرآن عن ظهر القلب ..الخ. (خلاصة الفتاوي ج١٠ ص:١٠٢).

<sup>(</sup>٢) (وقراءة القرن) بقصده (ومسه) .... إلا بغلافه المنفصل كما مر وكذا يمنع (حمله) كلوح وورق فيه آية (قوله ومسه) أى القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب (الدر المختار مع الرد اعتار ج اص ٢٩٣). (٣) ولا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح (درمختار ج اص ٢٩٣).

جواب:... وُرود شريف پڙهناجٽابت کي حالت ميں جائز ہے۔<sup>(1)</sup>

#### نا يا كى كى حالت ميس ذِكرواً ذكاركرنا

سوال:...کیا ہم ناپا کی کی حالت میں دُرودشریف یا کوئی دُعادِل ہی دِل میں اُدا کر سکتے ہیں؟

جواب:...ناپا کی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت ممنوع ہے، اس کے علادہ تمام ذِکر داُذ کار، اُوراد و دِطا نُف اور دُعا واستغفار جائز ہے،اگر چہ پاک ہونے کی حالت میں پڑھناافضل ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## نا پاک کی حالت میں قرآنی وُ عائیں پڑھنااور تلاوت کرنا

سوال:...ميرى شادى كودوسال ہوئے ہيں، مجھے شادى سے پہلے سے پچھسور تيں، پچھ دُعائيں اور آيات وغيرہ پرجنے كى عادت تقى داب وہ الي عادت ہوگئے ہے كا كى كا پچھ خيال نہيں رہتا، اور وہ زبان پر ہوتی ہيں۔ خيال آنے پر زُک جاتی ہوں، مگر پھر وہى داس لئے آپ سے بدیات ہو چھر ہى ہوں كہ كى گناہ كى مرتكب ہور ہى ہوں تو آگا ہى ہوجائے۔

جواب:...نا پاک کی حالت میں قرآنی دُعا ئیں تو جائز ہیں بھر قلادت جائز نہیں۔اگر بھول کر پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں، یاد آنے یرفور آبند کردیں۔

# كيانا پاك آدمى صرف إستنجاكرنے سے پاك ہوجاتا ہے؟

سوال:...کیاصرف اِستنجا کرنے سے اِنسان پاک ہوجا تا ہےاور قر آن پڑھسکتا ہے؟ یا کوئی فتم وغیرہ پڑھسکتا ہے؟ (میرا مطلب ہے کہ دِضو کئے بغیر)۔

جواب:...جس فخص کونسل کی ضرورت ہو، وہ قر آن کریم کی تلاوت نہیں کرسکتا، وُ وسرےاُ وراد دوفاا نف پڑھ سکتا ہے۔اور بغیر دضو کے قر آن کریم کو ہاتھ لگا ناجا تزنہیں، بغیر ہاتھ لگائے قر آن کی تلاوت جائز ہے،اور دُ وسرےاَ ذکار بھی ج ئز ہیں۔ (۳)

(١) يجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>۲) لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن ..... ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان ولا يكره قراءة القنوت. (عالمگيري ج ا ص: ۳۸، الفصل الوابع في أحكام إلحيض والنفاس والإستحاضة، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٣) لَا تنقراً المحالف والمجنب شيئًا من القرآن ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمكيرى ح: ١ ص.٣٨). أيضًا: عن ابن عسر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا يقرأ الجنب ولَا الحائض شيئًا من القرآن. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص:٣٥٥، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لَا تقرأ المحالص والمجنب شيئًا من القرآن ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمگيرى ج: ١ ص.٣). أيضًا: المحدث إذا كان يقرأ القرآن بتقليب الأوراق بقلم أو سكين لَا بأس به كذا في الغرائب. (عالمگيرى ج: ٥ ص.١٣)، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء).

#### قرآني آيات اوراحا ديث والمصمون كوب وضوجهونا

سوال:...دینِ اسلام کی کتابوں میں اور رسائل میں جہاں جہاں ( کہیں کہیں) قر آن مجید کی آیات اور احادیث اکثر <sup>لکھ</sup>ی ہوتی ہیں ،الیک کتب اور ایسے رسائل کو بے وضوچھوٹااور پڑھٹا کیا ہے؟

جواب:...جائزے، مگرآیات کریمہ پر ہاتھ نہ لگے۔ <sup>(۱)</sup>

بتى والا پان كھا كرقر آن شريف پڑھ سكتا ہے

سوال:... بي والا پان كها كرقر آن شريف پر هسكايم يانبيس؟

جواب :... پڑھ سکتا ہے، البتہ بد بودار چیز کھا کرتلاوت کرنا مکروہ ہے۔ (۱)

عسل فرض ہونے پر اِسم اعظم کا ورد

سوال: ... کیاعنسل فرض ہونے کی صورت میں اسم اعظم پاکسی سورت کا ورد کیا جاسکتا ہے پانہیں؟ اور تلاوت مجسی کی جاسکت ہے پانہیں؟

جواب:...جب منسل فرض ہوتو قرآن کریم کی تلاوت جائز نبیں ، دُوسرے اذ کارجائز ہیں۔ (۳)

#### بے وضوقر آن حچوناا ورکھاتے ہوئے تلاوت کرنا

سوال:... کیا قرآن بے وضو پڑھنا جائز ہے؟ اگر تلاوت کے دوران وضو ہو، لیکن منہ سے پچھ کھا بھی رہے ہوں تو کیا تلاوت ہوجاتی ہے؟

٠٠٠ ، جواب:...بدو شوتلادت جائز ہے، قرآن مجید کو ہاتھ نہ نگا یا جائے، کھاتے ہوئے تلاوت کرتا خلاف ادب ہے۔

(۱) ويحرم به أى بالأكبر (وبالأصغر) مس مصحف، أى ما فيه آية كدرهم وجدار (درمختار) قوله أى ما فيه آية ...الخ، أى المسراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازا من إطلاق إسم الكل على الجزء أو من باب الإطلاق والتقييد قال: ح لكن لا يحرم في غير المصحف إلا المكتوب أى موضع الكتابة كذا في الحيض من البحر ...الخ. (رد المتارج: ١ ص:٣١ ١).

(٢) رجل أراد أن يقرأ القرآن فينبغي أن يكون على أحسن أحواله يلبس صالح ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة لأن تعظيم القرآن والسقه واجب. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣١٦). أيضًا: قال في إمداد الفتاح: وليس السواك من خصائص الوضوء، فإنه يستحب في حالات، منها ...... قراءة القرآن. (شامي ج: ١ ص: ١١٠ مطلب في دلالة المفهوم).

(٣) لَا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمكيري ج: ١ ص.٣٨).

(٣) ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضى أن يقرأ القرآن ويذكر الله. (بداية الجنهد ج: ١ ص: ١٣).

(٥) هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف. (بداية الجنهد ج: ١ ص: ٣٠). أيضًا: وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٠٥)، طبع دار البشائر، بيروت).

(٢) رجل أراد أن يقرأ القرآن فينبغي أن يكون على أحسن أحواله يلبس صالح ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة لأن تعطيم القرآن والفقه واجب، كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمكيري ج:٥ ص:٢١٢، طبع بلوچستان).

#### بغير وضوتلا وتققرآن كاثواب

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں تحریفر مایا ہے کہ قر آنِ تکیم کو بغیر دضوچیوتے نہیں اور قر آنِ کریم میں دیکے پڑھنا بلا دضوبھی منع ہے، البنتہ بغیر دیکھے بلا دضو پڑھ سکتے ہیں، اس طرح تلاوت کا تواب ہے؟

جواب:...بغیروضوکے قرآن کو ہاتھ لگا تامنع ہے، تلاوت کر نامنع نہیں، اگر ہاتھ پر کوئی کپڑ الپیٹ کریا کسی جاتو وغیرہ کے ذریعہ قرآن کریم کے اوراق اُلٹمار ہے تو و کیے کربھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت کا تواب اس صورت میں بھی ملے گا، تواب میں کی بیشی اور بات ہے۔ (۱)

شرى معذور ہاتھ سے قرآن مجید کے اور اق تبدیل کرسکتا ہے

سوال:... میں رتے کے غلبے کورو کئے سے معذور ہوں، چنانچہ ہر نماز سے قبل تازہ دضو کر لیتنا ہوں، اس دوران اگر قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہوتو ہاتھ پر کپڑ الپیٹ کر درق اُلٹنے میں کامیا بی نہیں ہوئی، الی صورت میں کیا میں ہاتھ پر کپڑا ڈالے بغیر قرآن شریف کے درق اُلٹ سکتا ہوں؟

جواب:...اگر دِ مَنونِیں عُمْرِتا تو کوشش کے باد جود دِ مُنوکا روکنا داتھی مشکل ہے، اس لئے رُومال دغیرہ سے قرآن مجید کے اوراق اُلٹ سکتے ہیں ، اور یہ بھی نیں تو بھر بخیررُ ومال کے سیجے۔ خلاصہ یہ کہ کوشش کریں کہ بغیر دِ ضوئے ہاتھ نہ لگے، ور نہ مجوری ہے۔ (۱) سونے سے بہلے قرآنی آیات بغیر وضو برہ صنا

سوال:...سونے سے پہلے قرآن کریم کی آیات مثلانہ آیۃ انکری اور معۃ ذنین بغیروضو کے پڑھ سکتے ہیں یاویسے آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں؟

جواب:...بوضوقر آن كريم كاپر هناجائز ہے،قر آن كريم كو ہاتھ لگاناجائز نبيس\_(٦)

قرآنِ كريم ، دُرودشريف بغير دضويرٌ هنا

سوال:...اس كے علاوہ من بادضو پڑھتى موں ، اگر خدانخواستدوضونوث جائے تو كيا فوراً دو بار ، وضوكرنا جاہتے؟ بيس كسي

 <sup>(</sup>۱) انحدث إذا كان يقرأ القرآن بتقليب الأوراق بقلم أو سكين لا بأس به كذا في الفرائب. (عالمگيري ج: ۵ ص: ۳۱۷).
 وأيضًا: بالعلاقة أو بغلافة فلا بأس به وإن كان جنبًا لأنه غير ماس للقرآن كما لو حمل حملًا وفيه مصحف جاز وإن كان جنبًا.
 (شرح مختصر الطحاوي ج: ۱ ص: ۳۳۲، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٢) لَا يجوز للجنب والمحدث من المصحف إلَّا بغلاف متجاف عنه. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩). أيضًا: حواله إلا.

 <sup>(</sup>٣) كذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلاف لقوله عليه السلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. (هداية ج. ١ ص ٢٨). أيضًا:
 وذهب الجمهور إلى أنه يجوز ثغير متوضى أن يقرأ القرآن ويذكر الله. (بداية المحتهد ج: ١ ص : ١٣).

بھی وفت پڑھ لیتی ہوں (سور وَ کیلیمن اور وُ وردشریف) لوگوں کا کہنا ہے کہاں کے پڑھنے کے بھی اوقات ہوتے ہیں ، ہر وفت نہیں پڑھنا جائے۔

جواب:...بغیروضو کے دُرود شریف پڑھنا جائز ہے، اور قر آنِ کریم کی تلاوت بھی جائز ہے، گرقر آن مجید کو چھونا جائز نہیں۔

#### بغیروضو کے دُرودشریف پڑھ سکتے ہیں

سوال:...کیا بغیروضو کے چلتے پھرتے ،اُٹھتے بیٹھتے ؤرود شریف کا درد کر سکتے ہیں؟ جبکہ خدا کا ذکر تو ہر حال ہیں جائز ہے ، تو ذکرِ حبیب صلی اللّٰہ علیہ وسلم بھی جائز ہونا جائے ، ذراوضا حت فرمادیں ، کیونکہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ بغیروضو کے ڈرود شریف نہ پڑھا جائے ،فرض کریں اگر حضور اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو اگر بغیروضو کے ہوں تو کیا ڈرود نہ پڑھیں؟ حالانکہ نام مبارک پرتو ڈرود پڑھنا واجب ہے۔

> جواب:...بغیرومنوکے دُرودشریف کاورد جائزے،اوردمنوکے ساتھ نوزعلیٰ نورہے۔(۱) بے وضو ڈ کر الٰہی

سوال:...ایک آدی دفتر میں بیٹھا ہے اور بالکل تنہا ہے اور فارغ ہے ، بعض ادقات بیٹاب وغیرہ کے لئے بھی جاتا ہے اور ہاتھ وغیرہ سمجے طریقے سے دھوتا ہے ، محرکمل وضوک وجو ہات کی بنا پرنہیں کرتا ، یا غفلت سمجھ لیں ، تو اس حالت میں فارغ وقت میں کیاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکراور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یا کو ئی اور آ بت کریمہ وغیرہ کا وردکرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ... ذكر الى كے لئے باوضو ہونا شرطنبيں ، بغيروضو كے تبيجات پڑھ كئے جيں ، ہاں! باوضوذ كركر ناافعنل ہے۔

بیت الخلاء میں کلمہ زبان سے پرد صناحا تزنہیں

سوال:...بیت الخلاء میں انتنج کے دفت بھی کلم طیبہ پڑھنا جا ہے یانہیں؟ جواب:...بیت الخلاء میں زبان ہے پڑھنا جا ترنبیں۔

<sup>(</sup>١) يجوز للجنب والمحائض الدعوات وجواب الأذان (عالمكيري ج: ١ ص:٣٨). تيزكز شتر صفح كاحواله أبرا الما عظه و

<sup>(</sup>٢) ولا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح. (در مختار ج. ١ ص: ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) وسننه ..... والبداءة بالتسمية قولًا ..... قبل الإستنجاء وبعده إلا حال إنكشاف وفي محل نجاسة فيسمى بقلبه (قوله إلا حال إنكشاف إلخ) الظاهر أن المواد أنه يسمى قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعد لقضاء الحاحة، والا فقبل دخوله، فلو نسبى فيها سمنى بقلبه ولا يحرك لسانه تعظيمًا لاسم الله تعالى. ((داغتار مع الدر المختار ح. ١ ص: ٩ - ١ ، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

#### بیت الخلاء میں دُعاز بان ہے تہیں بلکہ دِل میں پڑھے

سوال :...اگرکوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہونے ہے پہلے ؤیااور با کمیں یا دُن کو داخل کرنا بھول جائے ،اورا ندر جاکریاد آجائے تو کیا کرنا جائے ؟

جواب:...زبان ہے نہ پڑھے، دِل مِن پڑھ لے۔(۱)

استنجا کرے وقت ، ہاتھ دھوتے وقت کلمہ پڑھنا

سوال:... استنجا کرتے وقت اوراس کے بعد ہاتھ دھوتے وقت پا کی حاصل کرنے کے لئے کلمہ پڑھنا چاہئے؟ آج کل جو مشترک حمام گھرول میں ہوتے ہیں ،اس میں وضوکرتے وقت کلمہ پڑھ کتے ہیں؟

جواب:...ان میں ذِ کراَ ذِ کارنبیں کرنا چاہئے ،البتۃ اگر جگہ بالکل پاک ہوتو پڑھ کتے ہیں۔ <sup>(+)</sup>

حمام، واش بیس والے باتھ رُوم میں اِ جابت کے بعد دُعا کہاں پڑھیں؟

سوال:... آج کل تقریباً ہر گھر میں ہاتھ زوم ہوتے ہیں، جس میں اعتبے کی جگہ ، تمام اور واش بیس ایک ساتھ ہوتا ہے ، ان جگہوں پر اِ جابت کے بعد طہارت کی غرض ہے ہاتھ دھونے کے لئے وہیں رو کر دُنا پڑھیں یا پہلے باہر نکل کر دُنا پڑھ کر پھر دوبارہ دُنا پڑھ کرا ٹدرداخل ہو کر طہارت کی دُنا پڑھیں؟

۔ جواب:... بیتو فل ہر ہے کہ غلاظت کی جگہ دُ عا وُل کا پڑھن جا ئزنہیں ،لبذاغسل خانے میں داخل ہونے ہے پہلے وُ عا پڑھی جائے اورغسل خانے ہے نکل کر دُ عائمیں پڑھی جائمیں۔

بيت الخلاء ميں دُعا ئيں پڑھنا

سوال:...جدید طرز تقییر میں بیت الخلاء شل خانے کے ساتھ ہی بنایا جاتا ہے، کیا اس طرت کے باتھ زوم میں وضو کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا جائز ہے؟

جواب:...ال جُلْدُوْعا كَمِنْ نِيسِ پِرْهِنْي جِابِمُيں \_ (\*)

(1) كُرْشتە صنح كا حاشە نبرس ملاحظه دو.

رُ٢) فيان عطس يتحمد الله بقلبه ولا يحرّك بلسانه ويستحب له عند الدحول في الحلاء اللهم إنّي أعوذ بك من الحُبُثُ والحبائث. (عالمگيري ج ١ ص٥٠٠). أيضًا. وفي محل نحاسة فيسمّي بقلبه. وفي الشامية فلو نسي فيهما سمّي بقلبه، ولا يحرك لسانه تعظيمًا لاسم الله تعالى. (رد اعتار مع الدر المختار ح ١ ص ١٠٩).

 <sup>(</sup>٣) ويستحب له عند الدحول في الخلاء يقول اللهم إنّى أعوذ بك . . الح. ويقول إذا حرح الحمد لله الذي أخرج عنى ما يؤذيني . الح. اعالمگيري ج: ١ ص: ٥٠، كتاب الطهارة، الفصل الثالث في الإستنحاء)
 (٣) فإن عطس يحمد الله بقلمه ولا يحرّك لسامه. (عالمگيري ج: ١ ص ٥٠، كتاب الطهارة).

#### لفظ'' اللَّهُ'' والإلا كث يهن كربيت الخلاء ميں جانا

سوال:...ايسے لاکث جن يرلفظ ' الله' ' كنده ہوتا ہے، انہيں ہر وقت كلے ميں پہنے رہنا اور پہن كر باتھ رُوم وغير و ميں جانا ج نزے؟ کیاال طرح خدائے ہر رگ وبرتر کے نام کی بےاد لی نہیں ہوتی؟ جواب:...بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ان کواُ تاردینا جاہئے۔(۱)

میدان میں قضائے حاجت سے پہلے وُعا کہاں پڑھے؟

سوال:..شہروں میں توبیت الخلاء ہوتے ہیں ، مردیہات میں نہیں ہوتے ، تو دیہات میں تعلی جگہ تضایے حاجت کے لئے جائة وعاردهن وإب يأتبس؟

جواب :...بیت الخلاء میں قدم رکھنے سے پہلے اور جنگل میں ستر کھو لئے سے پہلے دُعایر حمی جائے۔

## نایا کی کی حالت میں ناخن کا شا

سوال:...نایا کی کی حالت میں اگر ناخن کاٹ لئے جائیں تو کیا جب تک وہ بڑھا کر دوبارہ نہ کائے جائیں پاک نہ

جواب:...نا پاکی کی حالت میں ناخن نہیں اُتار نے چاہئیں، محمر بیغلط ہے کہ جب تک ناخن نہ ہڑھ جا کیں ،آ دمی پاک خبی*ں ہو*تا۔

<sup>(</sup>١) ويكره أن يدخل في الحلاء ومعه خاتم عليه إسم الله تعالى أو شيء من القرآن ...الخ. (عالمكبري ح.١ ص٠٥٠). (٢) ويستحب له عند الدخول في الخلاء أن يقول: اللُّهم إنّى أعوذ بك من الخبث والخبائث ويقدم رجله اليسرى وعد الخروج يقدم البمني ...الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠). في الدر المختار: قبل الإستنجاء وبعده إلّا حال انكشاف قوله: إلَّا حال إمكشاف الطاهر أن المراد انه يسمَّى قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعدَّ لقضاء الحاجة والا فقبل دخوله فلو نسي فيهما سمَّي بقلبه ولَا يحرك لسانه تعظيمًا لِاسم الله تعالى. (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ١ ص: ٩٠١). (٣) حلق الشعر حالة الجنابة مكروه وكذا قص الأظافير كذا في الغرائب. (عالمكيرى ج٠٥ ص.٣٥٨).

# نجاست اور یا کی کے مسائل

#### نجاست غليظه اورنجاست خفيفه كى تعريف

سوال:...میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر تین جھے بدن کے کپڑے نا پاک ہوں اور ایک حصہ پاک ہو، تب بھی نماز تبول ہوجاتی ہے، کیا بیرج ہے؟

جواب:... بی نہیں! مسلہ بھے سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے۔ دراصل یہاں دومسئلے الگ الگ ہیں، ایک بیر کہ کپڑے کو نجاست مگ جائے تو کس حد تک معاف ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہ نجاست کی دوشمیں ہیں: غلیظہ اور خفیفہ۔

نجاست ِغلیظہ:...مثلاً آ دی کا پاخانہ، بییثاب،شراب،خون، جانوروں کا گوبراورحرام جانوروں کا پییٹا ب وغیرہ بیسب سیال ہوتو ایک روپے کے پھیلا ؤ کے بفقدرمعاف ہے،اوراگر گاڑھی ہوتو پانچ ماشے وزن تک معاف ہے،اس سے زیادہ ہوتو نماز نہیں ہوگ ۔ ( )

نجاست ِخفیفہ:...مثلا ( طال جانوروں کا پیثاب ) کپڑے کے چوتھائی ھے تک معاف ہے۔ چوتھائی کپڑے سے مراد
کپڑے کا وہ حصہ ہے جس پرنجاست گئی ہو، مثلاً: آستین الگ شار ہوگی، وائمن الگ شار ہوگا، اور معاف ہونے کا مطلب ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھ ٹی تو نماز ہوجائے گی، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں، کین اس نجاست کا وُورکر ٹا اور کپڑے کا پاک کرنا بہر حال ضروری ہے۔

(۱) ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول من غير مأكول اللحم ولو من صغير لم يطعم والغائط والخمر ..... مقدار الدرهم في أحدار الدرهم في المحارث الصلاة معه، لأن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوًا ..... ثم يروى إعتبار الدرهم من حيث المساحة، وهو قدر عرض الكف في الصحيح، ويروئ من حيث الوزن، وهو الدرهم الكبير المثقال، وقيل في التوفيق بينهما: ان الأولى في الرقيق، والثانية في الكثيف، وفي الينابيع: وهذا القول أصح. (اللباب في شرح الكتاب ص: ١٨، فصل في النجاسة المغلظة، طبع قديمي، در مختار ج: ١ ص: ١٨).

(٢) وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه ..... جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع جميع الثوب ..... وقيل ربع الموضع المدني أصابه كالذيل والكم والدخريص ..... وفي الحقائق: وعليه الفتوئ. (اللباب في شوح الكتاب ص:٢٨، أيضًا درمختار ج: أ ص: ١٣٢، ٣٢٢).

(٣) المصلى إذا رأى على ثوبه نجاسة هي أقل من قدر الدرهم إن كان في الوقت سعة فالأفضل أن يغسل الثوب ويستقبل
المسلاة وإن كان تـفوته الصلاة بجماعة ويجد في موضع آخر فكذالك وإن خاف أن لا يجد الجماعة أو يفوته الوقت مضى
على صلاته، كذا مي الذخيرة. إعالمگيري ج: ١ ص: ١٠٠ كتاب الصلاة، الفصل الثاني).

اور دُوسرا مسلم ہیں ہے کہ اگر کس کے پاس پاک پڑانہ ہواور نا پاک پڑے کو پاک کرنے کی بھی کو کی صورت نہ ہوتو آیا نا پاک پڑے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہئے یا کپڑا آتا رکر برہنے نماز پڑھنا اس کی بین صورتیں ہیں۔اوّل ہیں کہ وہ کپڑا ایک چھا کی پاک ہواور تین چوھا کی ناپاک ہے، ایک صورت میں ای کپڑے میں نماز پڑھنا ضروری ہے، برہنہ ہوکر پڑھنے کی اجازت نہیں۔ دُوسری صورت ہیں ہورت ہیں کپڑا آتا رکر صورت ہیں ہورت ہیں ہونا نہ ہوائی سے کہ پڑا چوتی کی ہے کہ پاک ہو، اس صورت ہیں اختیار ہے کہ خواہ اس ناپاک پڑے ہے۔ تیسری صورت ہیں ہی پڑا آتا رکر بھٹے کر کہ اگل کا کل ناپاک ہے ہواں صورت میں بھی اِختیار ہے کہ پڑا اُلل کا کل ناپاک ہے ہواں صورت میں ہی پڑا آتا رکر نماز پڑھے، لیکن برہندآ دی کو بیٹے کر نماز پڑھنے کہ اُلل جو کہ اُلل ہوں کہ اُلل کا کہ ناپاک کپڑے ہوں کہ ساتھ نماز پڑھنا، برہندہ کو کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ انسر فی سے جو مسلمہ بزرگوں سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ آوی کی پڑا نہ ہو، بلکہ صرف ایسا کپڑا ہوجس کے بین جھے ناپاک بور سے اور ایک حصہ یاک ہوتوائی کپڑے سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔

استنجاك كئے بانی كا استعال بہتر ہے

سوال:...مرداگر پییثاب کرنے کے بعد ٹشؤ پیپر سے اچھی طرح خشک کر سے اور اِستنجااس وقت نہ کرے تو کپڑے ، ا پاک تو نہیں ہوں گے؟

> جواب:... پانی کااِستعال کرنابہتر ہے، صرف ٹشوے صاف کرلیا جائے تو بھی جائز ہے۔ (۲) کیا اِخراج ریاح ہوتو اِستنجا کرنا ضروری ہے؟

سوال:...اگروضوکزنے سے پہلے إخراج رباح ہوجائے تو کیا اِستنجا کرناضروری ہوتا ہے؟ جواب:..نہیں۔(۳)

نجاست کیڑے یا بدن برلگ جائے تو نماز کا حکم سوال:..نجاست غلیظ کا قطرہ اگر بدن یا کیڑے برلگ جائے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>۱) وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عربانًا. (حاشية الطحطاوي على المراقى ص: ١٣٠). ولو كان مملوا من المدم أو الطاهر دون الربع يخير بين أن يصلى فيه وبين أن يصلى عربانًا. (خلاصة الفتاوي ص ٨٥٠)، السحر الرائق ج: اص ٢٨٩). وحد ثوبا ربعه ظاهر وصلى عاربا لم يجز وإن كان أقل من ربعه طاهر أو كله نجسا حبر بين أن يصلى عاربًا قاعدًا بايماء وبين أن يصلى فيه قائمًا بركوع وسجود وهو أفضل كذا في الكافي. (غالمگيرى ج: ١ ص ٢٠٠ كتاب الصلاة). (٢) يجوز الإستنجاء بنحو حجر منق كالمدر والتراب ..... الإستنجاء بالماء أفضل (عالمگيرى ح ١ ص ٣٠٠). (٣) قسم من الإستنجاء بنحو حجر منق كالمدر والتراب ..... الإستنجاء بالماء أفضل في الدر المختار ج ١ ص ٣٠٥). أيضًا في الدر المختار ج ١ ص ٣٣٥ في الدر المختار ج ١ ص ٣٣٥ في الله تنجوء: إذالة نجس عن سبيل، فلا يسن من ربح ...الخروفي الشامية (قوله فلا يسن من ربح) لأن عينها طاهرة وإنما نقصت لانبعائها عن موضع النجاسة، ولأن بخروج الربح لا يكون على سبيل شيء فلا يسن منه بل هو بدعة كما في المختلى شامى ج: ١ ص ٣٠٥، فصل الإستنجاء، طبع ايج ايم سعيد).

جواب: نجاست اگرگر جائے اور ایک روپے کی مقدار ہے کم ہوتو نماز ہوجائے گی ، دھولینا فضل ہے۔ ( )

كيڑے ناياك ہوجائيں توكس طرح ياك كريں؟

سوال :... آ دمی کے کپڑے نایاک ہوجا تھیں اور ووالی جگہ جہاں وہ کپڑے بدل بھی نہیں سکتہ اور دھوبھی نہیں سکتا تو ایس صورت میں نماز کا وقت ہوجائے تو وہ کیا کرے گا؟

جواب:.. پاک چا در پاس رکھی جائے ،اس کو بدلنامسجد میں بھی ممکن ہے، باز ارمیں بھی۔

ببیثاب، یاخانے، گندے یانی کے جھنٹے والاجسم یا کپڑا کیے یاک ہوگا؟

سوال: بنجاست غلظ بعنی پیشاب یا خانے کی تھوڑی کی مقدار یا تندے یانی کے چھینٹے اگر جسم یا کیڑے پرنگ جا تمیں تو كيافسل فرض بوجاتا ہے؟ ياصرف دهونے سے ياك حاصل بوجاتى ہے؟

جواب:...جہاں نجاست لگ جائے اس جھے کو دھولینا کافی ہے۔

# كتنى نجاست لكى رەڭئى تونماز ہوگئى؟

سوال:...اگرگندے یانی کے چھینے لگ جا کیں تو دھولینا جاہئے ،تگرا یک صاحب بیفر ماتے ہیں کہ اگرا یک روپ سکے جتنا گول نشان ہوتونہیں دھونا جا ہے ،اگراس سے بڑے ہول تو دھونا جا ہے ، جواب دے کرمھنکورفر ما تھیں۔

جواب:...آپ کومسکہ بچھنے میں غلطی ہوئی ہے،مسئلہ رہے کہ اگر کیڑے کو گندے یائی کے پاکسی اور نجاست کے چھینئے لگے ہوئے تھے،اور بے خیالی میں نماز پڑھ لی تو ہید بیکھیں گے کہ اگر روپیہ کے سکے جتنا گول نشان تھ یااس ہے بھی کم تھ تو نماز ہوگئی ،اس کو لو پڑنے کی ضرورت نہیں ،اوراگراس سے زیادہ تھا تو نمازنہیں ہوئی ، دوبارہ لوٹانی پڑے گی ، بیمطلب نہیں کہ اگر نجاست تھوڑی ہوتو اس کو

#### دیرتک قطرے آنے والے کے لئے طہارت کا طریقہ

سوال:...آج کل کے جدید دور کی وجہ ہے لیٹرین میں فراغت کے بعد یاتی استعمال کیا جاتا ہے، اور پھروضو کر رہا جاتا ہے، مرجب پیشاب سی تھلی جگہ پر کیا جاتا ہے اور اِستنی کے لئے مٹی کے ڈھلے استعال کئے جاتے ہیں تو کافی دیر تک ہیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں،تو پھرکیا یائی ہے اِستنبی کر لیمنا اور وضو بنالین ؤرست ہوگا ،حالا نکہ تو ی مَّمان ہے کہ بیشاب کے قطرے بعد میں بھی آئے ہوں کے؟

 <sup>(</sup>۱) النجاسة المغنظة عفى منها قدر الدرهم .. . وهو قدر عرض الكف. (عالمگيري ح ۱ ص ۳۵).

<sup>(</sup>۲) وإزالتها إن كانت مرثية بإزالة عينها وأثرها إن كانت شيئًا يرول أثره. (عالمگيري ح ١ ص ٢٠).

النجاسة إن كانت غليظة وهي أكثر من قدر الدرهم فغسلها فريضة والصلاة بها باطلة، وإن كانت مقدار درهم فغسلها واجب والصلوة معها جائزة. (عالمكيري، الباب الثالث في شروط الصلوة ج ١ ص ٥٨).

جواب:...جس شخص کو بیرم ضم ہو کہ دیر تک اسے قطرے آتے رہتے ہیں ،اسے پانی کے ساتھ اِستنبی کرنے سے پہلے ڈیسیے یہ شو کا اِستعال لازم ہے ، جب اطمینان ہوجائے تب پانی ہے اِستنجا کرے ۔

# ریح کے ساتھ اگر نجاست نکل جائے تو وضو سے پہلے اِستنجا کرے

سوال:..نم زمیں اگر درج خارج ہوتو بغیر طہارت کئے ؤومراوضو کر کے نماز پڑھنی جائز ہے،اگر نماز کے بغیر حاست میں رج خارج ہوتی رہےتو کیا طہارت واجب ہے یاصرف وضو کر کے نماز پڑھ لینی جائز ہے،طہارت نہ کرے؟

جواب:...ری صادر ہونے سے صرف وضولا زم آتا ہے، اِستنجا کرنا سی خبیں، البتہ اگر ری کے ساتھ نجاست نکل گئی ہوتو اِستنج کیا جائے۔

#### سوكرأ تصنے كے بعد ماتھ دھونا

سوال: ... میں نے '' بہتی زیور' میں بیر پڑھاتھا کہ آ دمی جب ضی سوکرا نھتا ہے تواس کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں ، اوراس کو ہاتھ پاک کئے بغیر کوئی نم چیز نہیں پکڑئی چاہئے ، پوچھنا پہ تھا کہ اگر آ دمی کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے یانم ہوں یااس نے سوتے میں یا غنودگی میں جسم کے ایسے جھے کو ہاتھ لگا یا جو پسینے سے بھیگا ہوا یا نم ہوتو کیا ایک صورت میں بھی وہ اور اس کا جسم ناپاک ہوج کیں گے؟ محترم! مجھے پسینہ پچھے زیادہ بی آتا ہے ، اور خاص طور پر سونے میں کسی ایک کروٹ پڑے رہنے میں وہ حصہ بھیگ جو تا ہے ، اب میں این ہوتو کیا تا ہوں؟ اپنے ہاتھ سے جو پسینے سے نم ہوتے ہیں اپنا منہ بھی کھیا تا ہوں ، اور چا در بھی ٹھیک کرتا ہوں ، غرض جسم کو، کپڑوں کو، بستر کو ہاتھ دلگا تا ہوں؟ جواب : ... آپ نے ''۔ جس مسئلے کا حوالہ دیا ہے ، وہ بیہ ہے :

'' مسئدن بہ جب سوکراً شھے تو جب تک گئے تک ہاتھ نہ دھولے تب تک ہاتھ پانی میں نہ ڈالے، ج ہے ہاتھ پاک ہواور جاہے نا پاک ہو۔''(\*\*)

آپ نے ''بہشن زیور' کا حوالہ ویے میں دوغلطیاں کی ہیں، ایک ہے کہ: '' جب آ دمی سوکراً ٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ ، پاک ہوتے ہیں'' ، حالانکہ'' بہشنی زیور' کے خدکورہ بالاسکے میں سوکراً ٹھنے والے کے ہاتھوں کو نایا کے نہیں کہا گیا۔ دُوسری غلطی ہے کہ آپ نے لکھا کہ: '' ہاتھ یاک سے بغیرکوئی چیز نہیں پکڑنی جا ہے'' حالانکہ'' بہشتی زیور' کے خدکورہ بالاسکے میں بیکھا ہے کہ ہاتھ خواہ پاک ہوں یا

<sup>(</sup>۱) في الدر المختار: يجب الإستبراء بمشى أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر ويختلف بطباع الناس. قوله يجب الإستبراء وتنى يستيقن بزوال الأثر .... أما نفس الإستبراء حتنى يطمئن المخ هو طلب البرأة من الخارج بشيء مما ذكره الشارح حتى يستيقن بزوال الأثر .... أما نفس الإستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب ولذا قال الشونبلالي: يلزم الرجل الإستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئل قلبه والدر المحتار مع رد المحتار ج: ١ ص:٣٣٨، ٣٨٥).

 <sup>(</sup>۲) فلا يسن (أى الإستنجاء) من ريح ..... والأن بخروج الريح لا يكون على السبيل شيء والا يس منه بل هو بدعة.
 (شامي ج: ۱ ص:٣٣٥، البحر الواثق ج: ۱ ص ۲۵۲)\_

<sup>(</sup>٣) ببتى زيور ص: ١١١، حصد دوم، باب دوم التنج كابيان ص: ٤٠ طبع مكتبة العلم\_

نا پاک ،ان کو پانی کے برتن میں نہیں ڈالنا چاہئے ، نہ بید کہ سی چیز کو پکڑ نانہیں جا ہئے۔

سونے سے پہلے اگر بدن پاک تھااور نیند میں جنابت کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوا ، تو پسینہ آنے سے نہ بدن ناپاک ہوتا ہے اور نہ سونے والے کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں ، لیکن نیند سے اُٹھ کر جب تک ہاتھ نہ دھوئے جا کیں ان کو پانی کے برتن میں نہیں ڈالنا جائے۔ (۱)

## وضوکے یانی کے قطرے نا یاک نہیں ہوتے

سوال:...وضوکرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو فرش پر وضو کے پی فی کے قطرے گرتے ہیں ،اس سے گن ہ ملتا ہے ، کیا بیچے ہے کہ نماز کی جگد پر پانی کے قطرے نہیں گرنے چاہئیں ؟ جواب:...جی نہیں اید مسئلہ بھے نہیں ، وضو کے قطرے نا پاک نہیں ہوتے۔ (\*)

## وضوکے چھینٹوں ہے حوض نا پاک نہیں ہوتا

سوال: العض لوگوں سے سناہے کہ وضوکے پانی کے چھینٹوں سے بچنا چاہئے ، کیونکہ گرنے والا پانی ناپاک ہوجاتا ہے ، جبکہ
بعض مساجد میں بڑے حوض ہوتے ہیں ، وضوکرتے وقت وضوکا پانی حوض میں گرتا ہے ، اس صورت میں پانی ناپاک ہوجا تاہے یانہیں؟
جواب: ۔۔۔ حوض سے وضو کرتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہئے کہ چھینٹے حوض پر ندگریں ، لیکن ان چھینٹول سے حوض
ناپاک نہیں ہوتا۔ (۱۳)

#### سوكراً تھنے كے بعد ہاتھ دھونا

سوال: ... منح سوکراً مخے تو کیا ہاتھ پاک کرنے ضروری میں یاصرف دھونے جا ہمیں؟ جواب: ... اِستنجامے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ (\*)

(۱) وسنس الطهارة غسل اليدين قبل إدحالهما الإناء، إدا استيقط المتوضى من ومه لقوله عليه السلام إدا استيقظ أحدكم من مسامه فلا يعمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدرى أين باتت يده (هداية ج اص ٣٠، كتاب الطهارة). وعن أبي هنريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يعسلها ثلاثًا فإنه لا يدرى أينت باتت يده. (مسلم ج اص ١٣١، سن أبي داؤد ح اص ١٥).

 (٢) وروى محمد عن أبى حنيفة أنه طاهر غير مظهر للأحداث كالخل واللبن وهدا هو الصحيح، وبه أخذ مشائخ العراق وسواء في ذلك كان المتوضي طاهرًا أو محدثًا في كونه مستعملًا. (الحوهرة البيرة ص ١٥)، طبع دهلي).

(٣) جسب اغتسل فانتضح من غسله شيء في إنائه لم يفسد عليه الماء وكدا حوض الحمام الح. (حلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٨).

(٣) وسنس الطهارة غسل البدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوصى من نومه لقوله عليه السلام إذا استيقظ أحدكم من مسامه فلا يعمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدرى أين باتت يده. (هداية ح ١ ص.٣، كتاب الطهارة، صحيح مسلم ج.١ ص ١٣١، باب كراهة عمس المتوضى وغيره يده المشكوك في الإناء قبل عسلها ثلاثًا، أبو داوّد ج ١ ص ١٥٠).

#### كيا حيوت بيون كاببيتاب ناپاك ہے؟

سوال: اگرچھوٹے بچوں کا پیٹا ب کپڑے یا بدن پرلگ جائے ؟ کیا کپڑے دھوناضروری ہیں؟ (۱) جواب: بیچھوٹے بچوں کا پیٹاب نا پاک ہے، اگر کس کپڑے یا بدن پرلگ جائے تواس کا دھونا ضروری ہے، اور پبیٹا ب لگ جانے کی وجہ سے قبر کاعذاب ہوگا۔ (۲)

#### دُوده بيتا بچه کپڙو**ن پر بيشاب کردنو کس طرح ياک کريں؟**

سوال:...و وو مد بیتا بچدا کر کیر ول پر بیشاب کردے توان کیروں سے نماز پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب:...اس کود حولیا جائے ،دھونے کے بعداس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

# نہاتے وفت عسل خانے کی دیواریں، دروازے وغیرہ پاک کرنا

سوال:... بین گزشته دی پندره سال سے اس تعلیف میں جتلا جوں ، نفسیاتی علاج جاری ہے، لیکن میں اس سلسلے میں ابقد کا عظم معلوم کرنا جا جتی ہوں کہ کیا کہیں جس گناہ کی مرحکب تو نہیں جورہ ہے۔ جس نماز نویل پڑھتی تو بہت زیادہ گندگی محسوں کرتی ہوں ، اس لئے جب نہاتی ہوں تو خسل خانے اور لیٹرین کے دروازے ، دیواریں ، بیسن ، اور نے ایک ایک چیز دھوتی ہوں۔ اس دوران میرے بچوں کے اور میرے استعال کی ایک ایک چیز دھوتی ہوں۔ مولانا صاحب! گھریں چو سات اور بھی خوا تین ہیں، کوئی نہ کوئی اس حالت میں ضرور ہوتی ہے ، جھے نہیں پاکہ جرسرخ دھبہ کیوں جھے ما ہواری کی گندگی گلاہے، پھریس دھودھوکر پاگل ہوجاتی ہوں سب چیزیں۔ جھے اتنا بتاد ہے کہ کہا گر جھے کوئی سرخ دھبہ کیوں جھے ما ہواری کی گندگی گلاہے، کھریس دھودھوکر پاگل ہوجاتی ہوں سب چیزیں۔ جھے اتنا بتاد ہے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ ان کی آپ کھوں سے نہ دو کھول سے نہ دو کھوں سے نہ دو کھوں سے نہ اور پھی خوا تین بھی ہیں ، کیک لیک کہ یہ دوی گندگی ہے۔ ایک دفعہ ایک ہیں ، کیک ایک کہ یہ دوی گندگی ہے۔ ایک دفعہ ایک ہیں ، کیک ایک کہ یہ دو چیز دول جس سے آسان چیز آبنا تے تھے، پلیز میری درکریں ، جھے تفصیل ہے ، جبلہ میری زندگی جھے پر حرام ہوگئی ہے۔ حضور صلی القد علیہ والم دو چیز دول جس سے آسان چیز آبنا تے تھے، پلیز میری میں میں اس کے سان چیز آبنا تے تھے، پلیز میری مدرکریں ، جھے تفصیل ہے جہاد ہیں ، جس بی ہوں گئی اس سے آسان چیز آبنا تے تھے، پلیز میری مدرکریں ، جھے تفصیل سے تو میادیں ، جس میں بہت شکرگن اربوں گی۔

جواب:...آپ کو بلاوجه وہم کی بیاری ہے،جس کی اصلاح ضروری ہے۔شریعت کا اُصول یہ ہے کہ ہر چیز کو پاک سمجھا

<sup>(</sup>١) أخبرنا مالك ..... عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: اتى النبي صلى الله عليه وسلم بصبى فبال على ثوبه فدعا بماءٍ فاتسعه اياه، قال محمد: وبهذا نأخذ تتبعه إياه غسلًا حتَّى تنقيه وهو قول أبي حنيفة. (الموَّطا للإمام محمد ص٣٥، باب الغسل من بول الصبي، طبع مير محمد كتب خاته).

<sup>(</sup>٢) عَنَّ ابْنَ عِبَاسَ قَالَ: مَرِ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان من كبير، ثم قال. بلى اما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ...إلخ. (صحيح البخاري ج ١ ص١٨٣٠ باب عذاب القبر من الغيبة والبول).

<sup>(</sup>٣) الضأحواله تمبرا الماحظه و-

ج ئے، جب تک کداس کے ناپاک ہونے کی کوئی وجہ نہ ہو۔اور آپ کے وہم نے یہ فتو ٹی ایجاد کیا ہے کہ ہر چیز کوناپاک سمجھا جائے جب تک کہ چار تھنٹے لگا کراس کو پاک نہ کرلیا جائے۔اورا گرخدانخواستہ بیروہم ہوجائے کٹل سے جو پانی آر ہاہے بید بھی ناپاک نہ ہو، تو پھر کسی چیز کے پاک کرنے کا بھی امکان نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ بیتشدّہ وین کی تعلیم نہیں ،اس لئے بیروہم ترک کرد بیجئے اور خسل خانے کی ماری چیز ول کودھونے کی بے ہودہ کوشش ترک کرد بیجئے۔ (۱)

# ز کام میں ناک سے نکلنے والا یانی یاک ہے

سوال:.. نزلہ اور زکام کی وجہ ہے جو پانی ناک ہے خارج ہوتا ہے، وہ پاک ہے یانہیں؟ اگر پاک ہے تو کس دلیل کے تحت؟ اور نا پاک ہے تو کس دلیل کے پیش نظر؟

جواب:...نزله اورز کام کی وجہ ہے جو پانی ناک ہے بہتا ہے وونجس اور نا پاک نبیں ہے، کیونکہ بیکی زخم ہے خارج نبیں ہوتا، نہ کسی زخم پر ہے گز رکرآتا ہے، یمی وجہ ہے کہ اس ہے وضونییں ٹو نتا۔ (۱)

#### شیرخوار بچکا پیشاب نایاک ہے

سوال:... شیرخوار بچه اگر کپڑوں پر پیٹاب کردے تو کپڑوں کو دھونا جاہئے یا کہ ویسے پائی گرادیے سے صاف ہوجا کیں مے؟

جواب:... بچ کا بیشاب نا پاک ہے، اس لئے کپڑے کا پاک کر ناضروری ہے، اور پاک کرنے کے لئے اتنا کا فی ہے کہ پیشاب کی جگہ پراتنا پانی بہادیا جائے کہ اتنے پانی ہے وہ کپڑا تین مرتبہ بھیگ سکے۔

# بے کا پیشاب بڑنے پر کہاں تک چیزیاک ہوسکتی ہے؟

سوال:.. اگرمٹی کے برتن پر بچہ چیٹاب کردے تو کیا اس برتن کوضائع کردینا جاہنے یانہیں؟ اکثریددیکھا گیاہے کہ کسی معمولی غذا پر بچہ چیٹاب لازمی طور پر معمولی غذا پر بچہ چیٹاب لازمی طور پر غذا کی گھر نگی تک گیا ہوگا، ایسے موقعول پر کیا تھم ہے؟

 <sup>(</sup>١) القاعدة الثالثة اليقين لا يرول بالشك ... يندرج في هذه القاعدة قواعد، منها: قولهم. الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتنفرع عليها مسائل منها من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو منظهر الخ. (الأشباه والنظائر ج١٠ ص: ٨٣ تا ٨٨ الفن الأوّل، طبع ادارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>۲) ولو نزل من الرأس قطاهر اتفاقًا، وفي التجنيس. أنه طاهر كيفما كان وعليه الفتوى. (البحر الرائق ج: ا ص:٣٥). (٣) اما لو غسل في غدير أو صب عليه هاء كثير أو جرى عليه الماء طهر مطلقًا بلا شرط عصر وتجفيف وتكوار غمس هو المختار. (درمختار ج: ا ص:٣٣٣). وفي الشامية. وان المعتبر غلبة الظن في تطهير غير المرئية بلا عدد على المفتى به ...إلخ. (رد الحتار ج: ا ص:٣٣٣)، مطلب في حكم الوشم).

جواب:...مٹی کابرتن تین مرتبہ دھونے ہے پاک نہوجائے گا، یعنی اس طرح دھوئے کہ ہر مرتبہ پانی ٹیکنا بند ہوجائے گا جس غذا پر بچہ بیشاب کردےاس کا کھانا ڈرست نہیں ،البنۃ اسے ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ کوئی جانورخود آکراہے کھالے۔ ایک ہی مشین پرغیر مسلموں کے کیٹر ول کے سماتھ ڈو صلائی

سوال:...کپڑے دھونے کی مثین مشتر کہ طور پر کمپنی کی طرف ہے لئی ہے، جس پراکٹر غیرمسلم کپڑے دھوتے ہیں ،اگر کسی وقت کو کی مسلمان بھی اس مثین پر کپڑے دھوئے تو کیا مسلمان کے لئے ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں ؟

جواب:..غیرمسلموں کے کپڑے دھونے ہے تو کچھٹیں ہوتا،آپ جب کپڑے دھولیں توان کوتین ہار پانی میں سے نکال کر ہر ہارخوب نچوڑ لیا کریں، پاک ہوجائیں گے۔(۱) میں کا کا میں سرمی میں سے میں سے کہا

ڈرائی کلینزز کے ڈےلے کپڑوں کا حکم

سوال :... ببال گرم کیڑے دھونے کی جود کا نیں اور فیکٹریاں ہیں ، جنہیں ڈرائی کلیٹرز کہتے ہیں ، وہ خاص متم کی مشین ہوتی ہے ، ان میں پیٹرول کی قتم کا خاص سیال مادّہ ڈالا جاتا ہے جو کہ ان کیڑوں کو دھوتا ہے ، وہ مادّہ ایک دفعہ نیا ڈال کر بار باراس کو صاف کرے دو بارہ استعال کیا جاتا ہے ، ایک دوران دسیوں مرتبہ اس مشین میں کپڑے ڈالے جاتے ہیں ، اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ آیا اس طرح دُ علے ہوئے کپڑے پاک ہوں گے بانا پاک ؟ چونکہ اس میں ہمتم کے کپڑے پاک ، بول کے بانا پاک ؟ چونکہ اس میں ہمتم کے کپڑے پاک ، نا پاک ڈالے جاتے ہیں اوران مشینوں کو پائی ہے بھی دھویا نہیں جاتا ، اس لئے شبہ ہوتا ہے کہ اس میں دھوئے ہوئے سرے کپڑے نا پاک ، بوجائے ہوں گے داس میں دھوئے ہوئے سرے کپڑے نا پاک ہوجائے ہوں اس میں دھوئے ہوئے سردے کپڑے نا پاک ہوجائے ہوں گے داس میں دھوئے ہوئے سردے کپڑے نا پاک ہوجائے ہوں گے کہ اس میں دھوئے ہوئے سردے کپڑے نا پاک ہوجائے ہوں گے داس میں دھوئے ہوئے سردے کپڑے نا پاک ہوجائے ہوں گے بال موضوع بحث بنا ہوا ہے۔

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ ان مشینوں میں جو کپڑے ڈانے جاتے ہیں ان میں بہت سے ناپاک بھی ہوں گے، پاک و ناپاک ل کرسجی ناپاک ہوجا کیں گے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے لئے بیشر ط ہے کہ تین مرتبہ پاک پانی

(۱) وقدر بتثلیث جفاف أی انقطاع تقاطر فی غیره أی غیر هنعصر مما یتشرب النجاسة ..الخ. (قوله و مما یتشرب النجاسة) حاصله کسما فی البدائع: أن المتنجس إمّا أن لا یتشرب فیه أجزاء النجاسة أصلا كالأوانی المتحذة من الححر والنحاس والحزف العتیق، أو یتشرب ...... ففی الأول طهارته یزوال عین النجاسة المرئیة أو بالعدد علی ما مرّ .. الخ (داختار مع الدر المختار ج: اص:۳۳۱، کتاب الطهارة، مطلب فی حکم الوشم، أیضًا: عالمگیری ج: اص ۳۳۰).

(۲) الشوب إدا تنجس وجب غسله ثلاث موات ...الخ. (عالمگیری ج: اص: ۱۳۳۱). أیضًا: أن المتنجس إمّا أن لا یتشرب فیه أحزاء النجاسة أصلاً ..... أو یتشرب فیه قلیلا کالیدن والخف والنعل أو یتشرب کثیرًا ..... وأما الشالث، فإن كان مما یمكن عصر كالثیاب فطهارته بالفسل والعصر إلی زوال المرئیة و فی غیرها بتثلیثهما . رالخ و نتاوی شاه الله المرئیة و فی غیرها بتثلیثهما . رالخ و نتاوی

میں ڈالا جائے اور ہرمر تنبہ خوب نچوڑ اجائے، ڈرائی کلینز دُ کا نول میں اس مدبیر پڑمل نہیں ہوتا ،اس لئے وہاں کے ڈھلے ہوئے کیڑے پاک نہیں ،اگر بھی وہاں ڈھلانے کی نوبت آئے توان کواپنے طور پر پاک کرلیا جائے۔

یہ تواس صورت میں ہے کہ اس امر کاظن غالب ہو کہ شین میں پاک اور نا پاک سجی قتم کے کپڑے ڈالے گئے ،اوراگر نا پاک کپڑول کے ڈالے جانے کاظن غالب نہ ہوتو محض شک یا تر قد ہوتو اس کا تھم یہ ہے کہ جس حالت میں آپ نے کپڑاویا تھا،ای حالت میں رہے گا۔ بینی اگر پاک کپڑاویا تھ تو پاک رہے گا،اور نا پاک دیا تھ تو نا پاک رہے گا۔ (۱)

# كياواشنگ مشين سے وُصلے ہوئے كيڑے ياك ہوتے ہيں؟

سوال: کیاداشک مثین ہے وُ جلے ہوئے ناپا کیڑے پاک ہوجاتے ہیں؟ اور کیاان سے نم زہو عمق ہے؟ جواب: ..وُ هل فَی مثین میں صابن کے پانی میں کپڑوں کو دھویا جاتا ہے اور پھراس پانی کو نکال کراُوپر سے نیا پاتی ڈاما جاتا ہے اور پیمل بار بار کیا جاتا ہے، یہال تک کہ کپڑول سے صابن نکل جاتا ہے، اس سے وُ هل فَی مثین میں وُ ھلے ہوئے کپڑے یاک ہیں۔

#### دھونی کے وُصلے ہوئے کیڑے یاک ہیں

سوال:...دهو فی ہمارے کپڑے اور جائے نماز بھی دهوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پاک دهوتا ہے کہ نہیں؟ کیا وُ جلے ہوئے کپڑے اور جائے نماز بسم ابقد پڑھ کرتین بارجھاڑنے ہے پاک ہوجا کیں گے؟ یا ہمیں اس کے دھونے کے بعد خود پاک کرنے کے لئے دھونا ہوگا؟

> جواب:..دهوبی ہے دُ مطے ہوئے کپڑے پاک ہیں۔ ('') ببینتا ب والے کپڑے کنٹی دفعہ نچوڑ نے سے باک ہوں گے؟

سوال :...کیا پیشاب والے کپڑوں کوایک دفعہ نچوڑنے سے ناپا ک ختم ہوجاتی ہے؟ کیااس کے باوجود بھی انہیں تین مرتبہ نچوڑ ناصروری ہے؟

<sup>(</sup>۱) مخرشة صنح كاحاشيه نمبر۲ و يكھتے۔

 <sup>(</sup>٢) القاعدة الثالثة. اليقين لا يزول بالشك . . . . يندرج في هذه القاعدة قواعد، منها. قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما
 كان، وتتفرع عليها مسائل، منها من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو منطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو
 محدث الخ ـ (الأشباه والنظائر ج ا ص ٨٣٠ ١٨٥ عليم إدارة القرآن كراچي).

 <sup>(</sup>٣) ثوب سحس غسل في ثالات جفان أو في واحدة ثلاثًا وعصر في كل مرة طهر لحريان العادة بالغسل هكذا ...الخر (عالمگيرية ج. ١ ص ٣٢). أيضًا: أما لو عسل في عدير أو صب عليه ماء كثير، أو جرى عليه الماء طهر مطلقًا بالاشرط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار . .إلح. (درمحتار ج. ١ ص٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

جواب :... بیشاب والے کپڑے تمن دفعہ دھونے اور نچوڑنے سے پاک ہوں گے، ایک دفعہ نچوڑنے سے پاک نہیں ہوتے۔

## نا پاک کیڑاکتناز ورلگا کرنچوڑنے ہے پاک ہوگا؟

سوال:...نایاک کپڑایاک کرتے وقت صرف تین مرتبہ دحوکرنچوڑ نا کافی ہے یازیادہ زورلگا کرنچوڑ ناضروری ہے؟ جواب:...اتنا زیادہ زورلگا نا کہ ایک بھی قطرہ باتی نہ رہے ،ضروری نہیں ، اپنی اور کپڑے کی طاقت کے مطابق ژنا جاہئے۔

# نا پاک کیڑے ایک و فعہ دھوکر رسی پر ڈالنے سے رسی بھی نا پاک ہوجائے گ

سوال:...اگرنا پاک کپڑوں کوسرف ایک و فعہ نجوڑنے کے بعد دستی پرڈال دیا جائے تو کیا رستی وغیرہ نا پاک ہوجاتی ہے؟ جواب:...اُوپر جواب گزرچکا ہے کہ نا پاک چیز اگر کیلی ہوتو جس پررکھی جائے، وہ بھی نا پاک ہوجاتی ہے۔ بیوہم کی بات نہیں، پاکی کا مسئلہ ہے، اس لئے پاک کرنا ضروری ہے۔

## کیانا یاک چیز کونچوڑ ناضروری ہے؟

سوال:...کیابیدُ رست ہے کہنا پاک چیز ، بلاشرط نیجوڑنے کے ،پ در پے کثیر پانی سے دھونے سے پاک ہوجاتی ہے؟ جواب:...نھیک ہے ، واللہ اعلم (م)

## تیل میں چوہا گرجائے تو پاک کرنے کا طریقہ

سوال:..تقریباً ۱۵ کلوتیل میں جو ہارات کوکر گیا،اوروہ مرکیا، سے ویکھا گیا، بیتیل کسی صورت میں پاک ہوسکتا ہے یانہیں؟ یاکسی جانور کے کھلانے کے اِستعمال میں لا یا جا سکتا ہے یانہیں؟

جواب: ... بيتل پاک بوسكتا ہے، اوراس كى تدبيريه ہے كەتىل كے برابرياس سے زيادہ مقدار ميں بانی وال كراس كو

<sup>(</sup>۱) إذا تشربت النجامة ..... يظهر بالغسل ثلاثًا. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۲). أيضًا: وأما الثالث (أي الذي يتشرب الدجاسة كثيرًا) فإن كان مما يمكن عصره كالثياب فطهارته بالفسل والعصر إلى زوال المرئية وفي غيرها بتثليثهما . إلخ. (فتاوي شامي ج: ۱ ص: ۳۳۲).

<sup>(</sup>٢) ويشترط العصر في كل مرة فيما ينعصر ويبالغ في المرة الثالثة حتى لو عصر بعده لا يسيله منه الماء ويعتبر في كل شخص قرئه. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢).

<sup>(</sup>٣) إن وضع رجله جافة على بساط نجس رطب ان ابتلّت تنجّسَتْ. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٦، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٣) أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير أو جرى عليه الماء طهر مطلقًا بالآشرط عصر وتجفيف وتكرار غمس، هو المختار ج: ١ ص:٣٣٣).

آگ پر چڑھایا جائے، یہاں تک کہ پانی جل جائے اور صرف تیل باتی روجائے۔ یہی عمل تین بارؤ ہرایا جائے تو تیل پاک ہوجائے گا۔ (۱)

# اوہ کی چیزوں برنجاست لگ جائے تو کیسے پاک ہوں گی؟

۔ سوال:..اوہ یا اوہ کو قتم کی دُوسری چیزیں وروازے، کھڑ کیاں ،الغرش نوہ سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، جن پررنگ کیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہیں ہیں، جن پررنگ کیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا گران پر نجاست لگ جائے و کپڑے یا ہاتھ سے رگڑ دینے سے پاک ہوجا کیں گی یا نہیں؟ای طرح لکڑی کی چیزوں کواور پلاسٹک کی؟

جواب:..صرف رگڑنے سے پاکنبیں ہوں گی ،البتہ اگر گیلا کپڑائی باراس پرٹل دیا جائے اور ہر بار کپڑے کو پاک کرتے رہیں ،اقویاک ہوجائے گی۔

## بلاسٹک کے برتن بھی دھونے سے پاک ہوجاتے ہیں

سوال:...آپ جائے ہی ہیں کہ کرا چی ہیں کثرت سے پلاسٹک کے برتن بنتے اور استعال ہوتے ہیں،ہم نے بین رکھا ہے کہ پلاسٹک نجس ہوجائے (یعنی ایک نجس چینٹ بھی پڑجائے) تو پھر پاک نہیں ہوسکتا، جبکہ تمام گھروں ہیں پلاسٹک کے برتن اور تم مختسل خانوں ہیں پلاسٹک کی بالٹیاں، کپ اورلوٹے وغیر واستعال ہوتے ہیں، اور خسل خانے ہیں آپ جانے ہی ہیں کہ چینٹ وغیر وضرور پڑھی جاتی ہے۔

چواب:... بیس عقل مندنے کہا ہے کہ پلاسٹک کے برتن پاکٹبیں ہوتے؟ جس طرح ؤوسرے برتن دھونے سے پاک ہوج تے ہیں ،اک طرح پلاسٹک کے برتن بھی دھونے سے پاک ہوجاتے ہیں۔

#### برتن پاک کرنے کا طریقہ

سوال:...اگر کپابرتن (گھڑا) وغیرہ نا پاک ہوجائے یا پکابرتن (دلیجی ، بالٹی) وغیرہ نا پاک ہوجائے تو کیسے پاک کریں؟ جواب:...برتن کپاہو یا پکا، تین باردھونے سے پاک ہوجا تا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) الدهن النجس ينغسل ثلاثًا بأن يلقى في الحابية ثم يصب فيه مثله ماء ويحرك ثم يترك حتى يعلو الدهن فيوحذ أو
 يقب أسفل الخابية حتى يخرج الماء هكذا ثلاثا فيظهر. (عالمگيري ج ۱ ص ۳۴).

 <sup>(</sup>٢) إذا تنجس ما لا يمعصر بأن موه السكين بماء نجس . يموه السكين بالماء الطاهر ثلاثًا. (عالمگيري ج ١ ص ٣٢، الباب المابع في نجاسة الاحكام، كتاب الطهارة).

الحذف الحديد والآحر المجديد والحصير المتحذ من الخلقاء إذا تنحس يفسل ثلاثًا ويجفف على أثر كل مرة وإن كان الحذف الحديد والآحر المجديد والحصير المتحذ من الخلقاء إذا تنحس يفسل ثلاثًا وينه مرتبة فطهارته بالفسل ثلاثًا الحذف قديمًا مستعملًا يكفيه الفسل ثلاثًا (فتاوى سراجية ص:٢) وأينضًا: وإن كانت غير مرتبة فطهارته بالفسل ثلاثًا والعصر في كل مرة ...الخد (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٨٨).

# گندگی میں گرجانے والی گھڑی کو پاک کرنے کا طریقہ

سوال:...میری دئتی گھڑی قیمتی واٹر پروف رات کے نو بج فلش یا خانہ میں گرگئی، قیمتی ہونے کی وجہ ہے بہت زیادہ فکر اور پریشانی ہوئی، منج نو بجے جمعدار نے فلش ہے گھڑی نکال دی، یعنی بارہ تھنٹے کے بعد گھڑی نکالی گئی، اس وقت بھی وہ بالکل صحیح وقت پر چل رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اے وھوکر استعمال کی جاسکتی ہے اور اس کو پاک کرنے کا سمجے طریقہ کیا ہے؟ اے ہاتھ پر ہاندھ کرنماز، تلاوت کر سکتے ہیں؟

جواب:...اگراطمینان ہے کہ پانی اس کے اندر نہیں گیا تو صرف اُوپر ہے دحوکر پاک کرلینا کانی ہے، درند کھول کر دھولیا جائے اور پانی کے بجائے پٹرول سے پاک کرلینا بھی سیجے ہے۔ (۱)

## رُونَى اور فوم كا كداياك كرنے كاطريقه

سوال:...نوم اور رُونَی کے گدے کوئس طرح پاک کیا جائے؟ اگر بستر کے طور پر استعال کرنے ہے وہ نا پاک ہوجائے، کیونکہ عمو نے بیچے چیشاب کردیتے ہیں۔

جواب:...ایی چیز جس کونچوڑ ناممکن نہ ہو،اس کے پاک کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہاں کو دھوکر رکھ دیا جائے ، یہال تک کہ اس سے قطرے ٹیکٹا بند ہوجا کمیں ،اس طرح تنین بار دھولیا جائے۔ <sup>(۲)</sup>

# قالین ،فوم کا گدا کیے یاک ہوں گے؟

سوال:...کیا قالین وغیره مثلاً: رُونی ، فوم کا گداو غیره صرف تین دفعد دھولے قطرے نہیں پڑائے تو کیا پاک ہوجائے گا؟
جواب:...قالین ، فوم یا ایسا گدا جس کو نچوڑ نا مشکل ہے ، اس کے پاک کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ ایک باردھوکر رکھ اس جائے ، جب قطرے نہیئے بند ہوجا کیں تو دوبارہ دھویا جائے ، پھرای طرح تیسری بار، اورا گرال کے بیچے رکھ کراتنا دھویا کہ اِطمینان ہوجائے کہ نجاست نکل گئی ہوگی ، تب بھی پاک ہوجا تا ہے۔ (م)

<sup>(</sup>١) يجوز تطهير النجاسة بالماء ولكل مانع طاهر يمكن إزالتها به ...الخ. (عالمكيرية ج: ١ ص: ١٣).

 <sup>(</sup>٦) قوله (والا) وإن لم يمكن العصر كالحصير وتحوه فيطهر بالتجفيف كل مرة حتى ينقطع التقاطر ولا يشترط البس
 ١. الخ. (مجمع الأنهر وملتقى الأبحر ج: ١ ص: ٢٠)، عالمگيرية ج: ١ ص: ٣٢، وما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاث مرات
 ١. الخ. أيضًا: وقدر بتشليث جفاف أى إنقطاع تقاطر في غيره أى غير منعصر مما يتشرب النجاسة. (قوله أى في عير
 منعصر) أى بأن تعذر عصر كالخزف أو تعسر كالبساط. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) وما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاث مرّات والتجفيف في كلّ مرة. (عالمكّيرية ج: اص ٣٢). (قوله وإلا) وإن لم يمكن العصر كالحصير ونحوه فيطهر بالتجفيف كل مرة حتى ينقطع التقاطر ولا يشترط الببس ..الخ. (مجمع الأنهر وملتقى الأبحر ج: ١ ص ٢٠٠).

## نا پاک کپڑے دُھوپ میں سکھانے سے پاک نہیں ہوتے

سوال:...کہاجا تا ہے کہ نئے یا پرانے کپڑے کو بیض کے دنوں میں استعال کرنے کے بعد دُھوپ میں سکھنے کے بعد وہ یاک ہوجاتے ہیں۔

جواب :...اگرناپاک ہوگئے تھے تو صرف دُحوپ میں سکھانے سے پاک نہیں ہوں گے، درند ضرورت نہیں، کیونکہ حیض ك ايام ميل بيني بوئ كير عناياك نبيس بوت بسوائ ال كير عرب برك باست لك كي بو

#### ہاتھ برخا ہری نجاست نہ ہونے سے برتن نایاک نہ ہوگا

سوال:...جس مخض پڑنسل واجب ہو، اگر وہ نجاست وائی جگداور ہاتھ دغیرہ صابن سے المچھی طرح دھولے اوراس کے بعد اگر ہاتھ کسی برتن کولگائے یا کسی برتن میں کھا نا کھائے تو وہ برتن نا پاک ہوجا تاہے یانہیں؟

جواب:...جباس کے ہاتھ پرظاہری نجاست نہیں توبرتن کیوں نایاک ہوگا؟ (۱)

## نا یاک چھینٹوں سے کپڑے نا یاک ہوں گے

سوال:...اگرپاک کپڑے ہین کرنا پاک کپڑے دھوئے جا ئیں تو کیا نا پاک کپڑوں کے چینٹوں سے پاک کپڑے نا پاک

جواب:...ناپاک چھینٹوں سے کپڑے ضرورناپاک ہوں ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### نایاک کپڑا دھونے کے حصنے نایاک ہیں

سوال:... کیڑے دھوتے وقت ہم پر چھینٹے پڑتے ہیں تو ہمارے کیڑے پاک رہتے ہیں یانہیں؟ جواب دے کرشکر یہ کا

جواب:...کپڑے اگر ناپاک ہوں تو چھیئے بھی ناپاک ہوں گے،اس لئے یا تو کپڑا دھوتے وفت ایسے کپڑے پہنے جا کیں جوعام استعال کے نہ ہوں ، یا ناپاک کپڑوں کو پہلے احتیاط کے ساتھ پاک کرلیا جائے ،جس کا طریقہ بیہ ہے کہ جتنی جگہ نجاست گل ہے

النجاسة، كتاب الطهارة، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۱) ولا أكله رمشربه بعد غسل يدوفم (درمختار) (قوله: بعد غسل يدوفم) اما قبله فلا ينبغي لأنه يصير شاربا للماء المستعمل وهو مكروه تنزيهًا ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ١٥٥). (٢) ولو كان المنتضح مثل روس المسلة منع كذا في البحر الرائق. (عالمكيرية ج: ١ ص: ٣١، الفصل الثاني في الأعيان

<sup>(</sup>m) ايضاً حواله بالار

# گندے لوگوں ہے مس ہونے بر کپڑوں کی یا کی

سوال:...میں ایک کمپونٹر ہوں اور ہمارے علاقے میں ہندوقو موں کی اکثریت ہے،اور میں ڈیپنسری میں کام کرتا ہوں، وہاں پر ۹۰ فیصد ہندومریض آتے ہیں، اور بیتو میں ہندوہونے کے ساتھ ساتھ رہن ہیں کائی گندی ہیں، ڈسپنری جھوٹی ہونے ک وجہ سے کافی تھے تکے ہوجاتی ہے،اوران کے جسم اور کیڑے میرے کیڑوں سے لگتے ہیں، کیونکہ میں ایک کمپونڈر ہوں،اس لئے کافی تھل ال كركام كرناية تاب،اس كے آب بيتا كي كداس طرح بين ان كيرون بين ثمازاداكرسكتا بون يانبين؟ كوئى طل بتا كي كدين ايخ کپڑے یاک رکھ سکوں۔

جواب:...اگران کےجسم پر بظاہر کوئی نجاست نہ ہوتو ان کے ساتھ آپ کے خلط ملط ہونے ہے آپ کے کپڑے نایاک نہیں ہوتے ، بغیر کسی وسوے کے ان کپڑوں میں نماز پڑھئے۔ (<sup>()</sup>

## پیشاب کے بعد شواستعال کیا ہوتو پسینہ آنے سے کیڑے نایا کے نہیں ہوں گے

سوال:..ای طرح اگر شوے خنگ کیا ہوا ہواور اِستنجانبیں کیا ہو،اور گرمی وغیرہ کی وجہ سے پسیند آ جائے تواس سے کپڑے نا یاک تونهیں موں سے؟

جواب:..اگراچی طرح خنگ کرلیا ہوتو پیندآ نے سے کپڑے نایا کے نبیں ہوتے۔<sup>(۱)</sup>

# محوشت کے ساتھ لگے ہوئے خون کا شرعی حکم

سوال:...گائے اور برے کا خون نایاک ہوتا ہے یا یاک؟ درامل موشت لینے جاتا ہوں تو قصائی کی و کان برخون کے چموٹے مجموٹے وہے لگ جاتے ہیں ، تؤید کپڑے یاک ہیں یانہیں؟

جواب: ... کوشت کا جوخون نگاره جاتا ہے وہ پاک ہے،اس سے کپڑے نایاک نہیں ہوتے۔ (۳)

# عیسانی ملازمہ کے ہاتھ ہے دُھلے ہوئے کیڑے یاک ہیں

سوال:... ہمارے گھر کی صفائی اور کیڑے وغیرہ دھونے کے لئے ایک عیسائی ملازمہ ہے، اور پھر کیڑے بھی مشین میں دُ ھلتے ہیں ،تو کیاوہ کپڑے یاک ہوں گےاوران کو پہن کرنماز وغیرہ پڑھ کتے ہیں؟ حالانکہ وہ ملاز مہ ظاہری طور پرصاف تھری ہے۔ جواب:... یاک ہوجاتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) ثياب الفسقة وأهل الذمة طاهرة. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) لم اتفق المتأخرون على مقوط إعتبار ما يقي من النجاسة بعد الإستنجاء بالحجر في حق العرق حتى إذا أصابه العرق من المقعدة لا يتنجس (عالمكيرية ج: ١ ص: ٣٨، فصل في الإستنجاء، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٣) لا يفسد الثوب الدم الذي يبقى في اللحم الأنه ليس بمسفوح. (عالمگيرية ج: ١ ص: ٣٦).

# نا پاک جگہ خشک ہونے کے بعد پاک ہوجاتی ہے

سوال:..بعض گھرانوں میں ہکدا کثر گھرانوں میں جھوٹے جھوٹے بچے ہوتے بیں، جوجگہ جیشاب کردیتے ہیں، کیا ایک صورت میں اس جگہ ہیٹھنے یا سونے والانماز پڑھنے کے قابل رہتا ہے؟ یا در ہے کہ وہ جگہ سائے میں خنگ ہو کی ہو، جواب دے کر تسلی فرما کمیں۔

جواب: ناپاک زمین خنگ ہونے کے بعد نماز کے نئے پاک ہوجاتی ہے، اور ایس جگہ کے خنگ ہونے کے بعد وہاں بغیر کپڑا بچھائے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، تاہم اً رطبعًا کراہت آئے تو وہاں کپڑا بچھا کرنماز پڑھ لی جائے۔ (''

سوال:...نا پاک جگہز مین وغیرہ کوکس طرح پاک کیا جاسکتا ہے؟ کیونکہ پختہ ہونے کی صورت میں دھوکر پاک ہوجائے گی، لیکن پچی جگہ مثلا کیا سخی حجیت وغیرہ ،تواس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...زمین خنگ ہونے ہے پاک ہوجاتی ہے،اس پرنماز پڑ ھناؤرست ہے،تگراس ہے تیم کرناؤرست نہیں۔ (\*)

# جس چیز کا نا پاک ہونا لیتنی یا غالب نہ ہو، وہ پاک مجھی جائے گ

سوال:...مائل اکثر کپڑے یو کوئی ناپاک چیز دھوتے وقت شک میں پڑجا تا ہے، بعد میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ شک کی بناپر دھویا ہے،ای طرح کوئی چیز واقعتا ناپاک ہوجائے تب بھی پریشانی ہوتی ہے۔

چواب:...جس چیز کا تا پاک ہوتا بقینی یا غالب نہ ہواس کو پاک ہی سمجھا کیجئے ،خواہ کنتے ہی وسوسے آ کیں ،ان کی پروانہ کیجئے ،ادرجس چیز کے بارے میں غالب گمان ہوکہ بیتا پاک ہوگی ،اس کو پاک کرنیا کیجئے ،اس کے بعد وسوسہ نہ کیجئے۔

# یا کی میں شیطان کے وسوے کوختم کرنے کی ترکیب

سوال:...اگرس کل بقینی طور پرکسی نا پاک چیز کود عوتا ہے، تگرا یک شک فتم نہیں ہوتا کہ ؤ دسرا شروع ہوجا تا ہے،اس وجہ سے سائل تقریباً ہروفت پریشان رہتا ہے،قر آن وسنت کی روشن میں واضح فر ،، ویں۔

جواب: ..اس شک کا علاج مید ہے کہ آپ کپڑا یا چیز تین باردھولیا سیجے اور (کپڑے وہر بارنچوڑ ابھی جائے) ہیں پاک ہوگئی، اس کے بعد اگرشک ہوا کرے تو اس کی کوئی پرواٹ کیجئے، بلکہ شیطان کو میہ کہہ کر ڈھٹکار دیا سیجئے کہ: اومردود اجب القداور رسول اس کو پاک کہدرہے ہیں تو میں تیری شک اندازی کی پرواکیوں کروں؟ اگر آپ نے میری اس تد ہیر پڑمل کیا تو انشاء القد آپ کوشک

 <sup>(</sup>١) وتنظهر أرض . . بيبسها أي جفافها ولو بريح وذهاب أثرها كلون وريح الأجل صلاة عليها . الحد (درمختار مع ردالحتار ج: ١ ص: ١ ١٣١، باب الانجاس، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) وتنظهر أرض . . . بيبسها أي جمافها ولو بريح وذهاب أثرها كلون وريح الأحل صلاة عليها الاليتهم بها الأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية. (درمختار ج ١ ص ١١٣، باب الانجاس، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) والطاهر لا يرول طهارته بالشك . . الخ. (محمع الأنهر ج ١ ص ٦٢، كتاب الطهارة).

اوروہم کی بیاری ہے نجات ل جائے گی۔(۱)

جن كيرُ ول كوكما حجوجائے ان كاحكم

سوال:...آج کل مسلمان،انگریزوں کی طرح کتے پالتے ہیں،تواگر بیے کیڑوں یااعضاء کے ساتھ لگ جائیں تو کیاوہ جگہ نا پاک ہوجائے گی،اگر چہ کتے کابدن گیلا نہ ہو؟

جواب: ... جولوگ شوقیہ کے پالنے بیں ،ان کے لئے پاک ، ناپاک کا سوال ہی نہیں ،اگر ان کو ناپاک ہجھے تو ان ہے فرت بھی کرتے ، کئے کے بدن ہے اگر کپڑ ایا کوئی اور چیز مس ہوجائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی ، جبکہ اس کے بدن پرکوئی ظاہری نجاست نہ ہو، خواہ اس کا بدن خشک ہو یا گیلا ، البتہ کئے کا لعاب جس چیز کولگ جائے وہ ناپاک ہے، اور کمناعمو ما کپڑ ون کومنہ لگاد بتا ہے ، پس جس کپڑے کو گئے ہو، وہ ناپاک ہوجائے گا۔ (۱)

کے کالعاب نایاک ہے

سوال: ... اگر كتاباته يايا ون برزبان مجيرد ين كيابدن محى پليد بوجائع؟

جواب:...کے کالعاب بھی ہے اور زہر بھی ،اس لئے جس جگہ کتے کا لعاب لگے وہ ناپاک ہے اور اس کا صاف رنالا زم ہے۔۔

## کیا چھوٹا کتا بھی بلیدہے؟

سوال:...اگر برا كما پليد ہے تو چونا كما يعنى كتے كا كم عمر بچه پليد ہے يا پاك؟

جواب:... چھوٹے اور بڑے کتے کا ایک ہی تھم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کتوں کے شوق کے بجائے ان سے نفرت نصیب فرمائے۔

بلی کے جسم سے کپڑے چھوجا ئیں تو؟

سوال:..ميرى ايك دوست ب،جومير كمرآئيتى، بلي سے بعاگ كركرى پر بيرا مُفاكر بيندگى، ميں نے يو چھاكيوں؟ تو

<sup>(</sup>۱) حوار سر ابقد۔

 <sup>(</sup>٢) الكلب إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبه لا يتنجس ما لم يظهر فيه أثر البلل راضيا كان أو غضبان كذا في مية المصلي
 الخـ (عالمگيرية ح: ١ ص:٣٨، الفصل الثاني في الأعيان النجسة، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس. (فتاوئ عالمگيرية ج: ١ ص: ١٥) وسؤر الكلب نجس ويغسل من ولوغه ثلاث لقوله عليه السلام: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا. ولسانه يلاقي الماء دون الإناء فلما تنجس الإناء فالماء أولى، وهذا يعيد النجاسة. (هذاية ج: ١ ص: ٣٥)، فصل في الأسار، أدلة الحنفية ص: ٣٥، باب سؤر الكلب.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

کینے لگی کہ: بلی اگر کیٹر ول سے مگ جائے تو کیٹر سے نا پاک ہوجائے ہیں اور نم زنبیں ہوتی ۔جبد میری دادی نے کہا کہ: بلی اگر سوکھی ہوتو نماز ہو تکتی ہے، ہاں!اگر بلی گیلی ہوتو کیٹر سے نا پاک ہوجائے ہیں۔ آ پ اسلام کی روشنی میں اس کے بار سے میں کیتے ہیں؟ جواب: ... بلی کے ساتھ کیٹر سے لگنے سے نا پاک نبیس ہوتے ،خواہ بلی سوکھی ہو یا گیلی ہو، بشر طیک اس کے بدن پر کوئی ظاہری مجاست نہ ہو۔ (۱)

#### نا پاک چر بی والاصابن

سوال:...مرداراورحرام جانورول کی چرنی کےصابن سے طبارت ہوجاتی ہےاورنمازیں وغیرہ ؤرست اورٹھیک ہیں نہیں؟

جواب:...ناپاک چر بی کااستعال جا تزنبیں، تاہم ایسے صابن کا استعال کرنا جس میں بید چر بی ڈالی گئی ہوج تزہے، کیونکہ صابن بن جانے کے بعداس کی ماہیت تبدیل ہوجاتی ہے۔

## ملى كابسترير ببيره جانايا بلى كوجھولينا

سوال:... بلی اگر بستر پر بینه جائے یا اس کوچھولیں ، اکثر لوگ اس کوگود میں بٹھاتے ہیں تو کیا ان کپٹر وں میں نماز پڑھ کتے ہیں؟

جواب:... پڙه ڪته بين۔

نەكىيا جائے۔

## یا کی کا خیال ندر کھنے والوں کے برتن استعمال کرنا

سوال:...اگرکسی کے گھر میں سات آٹھ افراد ہوں ، اوران میں ہے سوائے ایک دو کے کوئی بھی ناپاک چیزوں کوشر بعت کے مطابق پاک نہ کرتا ہو، مثلاً: کپڑا، برتن پچھ بھی ناپاک ہوجائے تو اسے شریعت کے مطابق پاک نہ کرتا ہو، مثلاً: کپڑا، برتن پچھ بھی ناپاک ہوجائے تو اسے شریعت کے مطابق پاک نہ کرتے ہوں۔ اس طرح گندے ناپاک ہوتھوں ہے نظے ، فرتج ، دروازے وغیر ہ بھی بکڑ کر کھول لیتے ہوں ، تو ایسی صورت میں آٹھوں ہے و بھینے یا نہ دیکھنے کی صورت میں ان کے برتن اور نلکے وغیر ہ بغیر دھوئے اور پاک کئے استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ ان لوگول کا ہر دفت میں طریقہ اور قرید ہے۔ میں ان کے برتن اور نلکے وغیر ہ بغیر دھوئے اور پاک کئے استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ ان لوگول کا ہر دفت میں طریقہ اور قرید ہے۔ جواب خاہری نبیست نظر آئے ، اس سے پر ہیز کیا جائے۔ زیادہ وہم

 <sup>(</sup>١) وسؤر الهرة ظاهر مكروه، وعن أبي يوسف أنه غير مكروه، لأن النبي عليه السلام كان يصغى لها الإناء فتشرب منه ثم
 يتوصأ منه. (هداية ج: ١ ص:٣٥، قصل في الأسار، أيضًا أدلة الحقية ص ٥٥، باب سؤر الهرة).

 <sup>(</sup>٢) جعل المدهن السجس في صابون يفتي بطهارته لأنه تغير والتغير يطهر عبد محمد، ويفتي به للبلوي. (شامي ح. ١ ص: ٢ ١٣، پاپ الأنجاس، البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) أنَّ النبي صبى الله عليه وسلم كان يُصغى لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ منه. (هداية ج١٠ ص٣٥٠).

#### ایک ہی ڈھیلامتعدد بارپیشاب کے لئے استعمال کرنا

سوال: ایک ہی وصلے سے متعدد بار پیٹاب خٹک کرنا جائزے؟ جبکداس کے بعد پانی سے بھی اِستنجا کرلیا جائے۔ جواب: طہارت تو پانی سے ہوگئ، پیٹاب کے قطرے بند کرنے کے لئے اِستعال ہوسکتا ہے۔ (۱)

## مچھر ماردَ واکپڑوں پرلگ جائے تو کیا کپڑے تایاک ہوجا ئیں گے؟

سوال:... بازار میں جو مچھراور دیگر کیڑے مکوڑے مارنے کی دواملتی ہے جسےلوگ عام طور پرگھر میں اِستنعال کرتے ہیں ، مثلاً :فنس اور دیگر اِسپرے وغیرہ ،اگریہ چھڑ کتے وقت کپڑوں پر پڑجائے تواسے دھوئے بغیرنماز پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:...میراخیال ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتی ،اس لئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دُ دسرے علماء سے تحقیق کرلیں۔

## الکحل ملے آئل بینٹ، جوتے کی پاکش کیڑوں یاد بوارکولگ جائے

سوال:...اگر شخفین سے پتا چل جائے کہ آئل پینٹ یا جوتے کی پاٹش میں جوالکحل شامل ہوتا ہے، وہ نا پاک شم کا ہے، تو ایک صورت میں ان اشیاء کے استعمال کا کیا تھم ہے؟ اگر بیاشیاء کپڑے یا دیوارکونگ جا کیں تو کیا نا پاک ہوجا کیں گے؟ جواب:...اگرنا پاکی کا یقین ہوتو کپڑے یا دیوارکے نا پاک ہونے میں کیا شبہ ہے۔

# پر فیوم کا اِستنعال اورنماز کی ادا نیگی

سوال:...کیا پر فیوم لگانے سے نماز ہوجاتی ہے؟ جبکہ میں نے سا ہے کہ پر فیوم نگانے سے نمی زنہیں ہوتی ، کیونکہ اس میں انکحل ہوتا ہے۔

چواب:... مجھےاس مسئلے کی تحقیق نہیں کہ پر فیوم میں کوئی نا پاک چیز ہوتی ہے یانیں؟ اس لئے بہتریہ ہے کہ اس کو اِستعال نہ کیا جائے ، یا دُوسرے علماء سے بوچے لیس۔

## درآ مدشده لوش ، پیرولیم جیلی لگا کروضوکرنا

سوال:...کیاوضوے پہلے یا بعد میں چہرےاورجسم پرکوئی لوثن باہر کا بناہوا جیسےا نگلینڈوغیرہ کا ،اور پیٹرولیم جیلی وغیرہ لگا کر نم زیز ھ سکتے ہیں؟ واضح رہے کہ پیٹرولیم جیلی خاصی چکنی ہوتی ہے۔

#### جواب:... مجھے تحقیق نہیں کہ ان لوشنوں میں کوئی نا پاک چیز ہوتی ہے یانہیں...؟

(١) الإستنجاء سُنَّة لأن النبي عليه السلام واظب عليه ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتَّى بنقيه، لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود وليس فيه عدد مسنون. (هداية ج: ١ ص: ٧٩ فصل في الإستنجاء).

 <sup>(</sup>٢) القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ..... من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو منطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث (الأشباه والنظائر ص: ٨٣ تا ٨٨).

## نا پاک برتن کی پا کی کا طریقه

سوال:...اگرکوئی برتن یا بالٹی وغیرہ یا ڈرم جس میں عام طور پر پانی نجر کرر کھتے بیّں یا سینٹ کی نئی وغیرہ نا پاک ہوجائے تو مس طرح یاک کیا جاتا ہے؟

جواب:...اس کوبھی تین مرتبدد حو دیا جائے۔

سب چیزوں کونا پاک خیال کرناوہم ہے

<sup>(</sup>١) وما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاث مرات. (عالمگيري ح:١ ص:٣٢، الفصل الأوّل في تطهير الأنجاس).

 <sup>(</sup>٢) المستحاضة ومن به سلس البول يتوضون وقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء ما شاؤا من الفرائض والواقل.
 (عالمگيرية ج: ١ ص: ١٣) الفصل الرابع في أحكام الحيص والنفاس والإستحاصة).

## نماز كى فرضيت واہميت

#### علامت بلوغت نہ ظاہر ہونے پر پندرہ سال کے اڑکے اڑکی پرنماز قرض ہے

سوال:... یہ بات تفصیل سے بتائے کہ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اس دفت نماز فرض ہوتی ہے جب احتلام ہوتا ہے، اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی۔

چواب:..نمازبالغ پرفرض ہوتی ہے،اگر بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہوجا کیں تو نمازاس وقت سے فرض ہوتی ہے،اوراگر کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو لڑکا ہاڑ کی پندرہ سال کی عمر پوری ہونے پر بالغ سمجھے جا کیں گے،اور جس دن سولہویں سال میں قدم رکھیں سے اس دن سے ان پرنماز روزہ فرض ہوں گے۔ (۱)

#### س بلوغت یا دنه ہونے پر قضانماز ،روز ہ کب سے شروع کرے؟

سوال:...ا کثر کتابوں میں پڑھاہے کہ نماز ہالغ ہونے پرفرض ہوجاتی ہے،اورلڑ کا الڑکی کے بالغ ہونے کی عمر مختلف کتابوں میں مختلف کھی ہے، بینی کہیں بارہ سال ہے اور کہیں تیرہ، چودہ سال،اور کہیں پندرہ سال ہے۔ میں نے چودہ یا پندرہ سال کی عمر میں فماز پڑھنی شروع کی ،آپ بیفر مائیس کہ مجھے کتنی عمر کی نمازیں قضایر مھنی جائیس ؟ مجھے نہیں یاد کہ میں بالغ کس عمر میں ہوا تھا؟

جواب: ... الرُک اور الرُکی کا بالغ ہوناعلامات ہے بھی ہوسکتا ہے، (مثلاً: الرُک کواحتلام ہوجائے، یالرُکی کوجیش آجائے، وغیرہ)، اگر پندرہ سال سے پہلے بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہوجا کیس تو ان پر بالغوں کے اُحکام جاری ہوں گے، اور اگر کوئی عدامت ظاہر نہ ہوتو بندرہ برس کی عمر پورا ہونے پران کو بالغ شار کیا جائے گااور ان پرنماز، روزہ وغیرہ فرائض لازم ہوجا کیس گے۔

اگر کس نے بالغ ہونے کے بعد بھی نماز، روزہ میں کوتائی کی، اب وہ توبہ کر کے نماز، روزہ قضا کرنا چاہتا ہے، اورات یہ یاد
نہیں کہ وہ کب بالغ ہوا تھا؟ تولڑ کے کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ تیر ہویں سال کے شروع ہونے سے نماز، روزہ قضا کر سے، کیونکہ بارہ
ساں کالڑکا بالغ ہوسکتا ہے، اورلڑ کی کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ نوبرس پورے ہونے اور دسویں سال کے شروع ہونے سے نماز، روزہ تضا
کرے، کیونکہ نوبرس کی لڑکی بالغ ہوسکتی ہے۔

 <sup>(</sup>١) (بالوغ الغلام بالإحتلام والإحيال والإنزال) ..... فإن لم يوجد فيهما شيء (فحتى يتم لكل مهما خمس عشرة سة به يفتى) لقصر أعمار أهل زماننا. (المر المختار ج: ١ ص: ٥٣ ا، فصل بلوغ الإحتلام بالإنزال).
 (٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) (وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين) هو المختار. (در مختار مع الشامي ج: ٢ ص: ١٥٣).

## بے نمازی کو کامل مسلمان ہیں کہہ سکتے

سوال:...ایک آدمی بوراسال نمازند پڑھے تواہے کامل مسلمان کہا جاسکتا ہے، جو جمعہ اورعید کی نمی زبھی نہیں پڑھتا؟
جواب:...اگروہ مخفل القداور رسول پرائیمان رکھتا ہے اور نماز کی فرضیت کا بھی توکل ہے، گرسستی یا غفلت کی بنا پر نمی زنہیں پڑھتا تواہی شخف مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان اسے نہیں کہا جاسکتا ، کہ وو نماز جسے اہم اور بنیادی زکن کا تارک ہونے کی وجہ ہے شخت سنا ہگاراور بدترین فاسق ہے، قرآن واجادیٹ میں نماز کے چھوڑنے پرسخت وعیدیں وارد ہونی ہیں۔ (\*)

تارك نمازكاهكم

سوال: جھے اس چیزی سجھ نہیں آرہی ہے کہ ہنمازی کے لئے اسلام کے کیا احکامت ہیں؟ پہھ کہتے ہیں کہ وہ کافر
ہوجاتا ہے، اور پہھ کہتے ہیں کہ وہ کافرنیس ہوتا۔ ہیں نے سنا ہے کہ امام مالک اور امام شافعی کے زویک ہے ہے کہ اسے تن کیا جائے ، کیا
ہیچ ہے؟ اور ای طرح سنا ہے کہ عبدالقاور جیلائی اس کے بارے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسے (بنمازی کو) مرؤ ال ج نے ، اس کی ماش کو
سیسٹ کرشہر سے باہر کھینک دیا جائے ، کیا یہ بھی حقیقت ہے؟ و بسے زیادہ کو گوں سے ہیں نے بیسنا ہے کہ وہ اس وقت تک کافرنیس ہوتا
ہیست کرشہر سے باہر کھینک دیا جائے ، کیا یہ بھی حقیقت ہے؟ و بسے زیادہ کو گوں سے ہیں نے بیسنا ہے کہ وہ اس وقت تک کافرنیس ہوتا تو کافر ہوجاتا
جب ورنہ چاہے بنماز پڑھے بونہ پڑھے، وہ کافرنیس ہوتا۔ ہین اگر وہ کافریا مرتدنیس ہوتا تو اسے آل کا تھم کیوں دیا جاتا ہے؟
جبد قرآن مجید میں بھی کسی مسممان کے آل کو جائز قرار نیس دیا گیا۔ برائے مہر بانی مجھے امام یا مک ، ایام شافعی ، امام احمد بن ضبل ، امام الحمد بن ضبل ، امام الحمد بن ضبل ، امام الوصنیف اور شیخ عبدالقاور جبلائی کے بنمازی کے بارے میں جو تھے تھے اکھام یہ بتادیں ، مع حوالہ کے ، بہت مہر بانی ہوگ ۔
الوضیف اور شیخ عبدالقاور جبلائی کے بنمازی کے بارے میں جو تھے تھے اُدکامات ہیں ، بتادیں ، مع حوالہ کے ، بہت مہر بانی ہوگ ۔
الوضیف اور شیخ عبدالقاور جبلائی کے بنمازی کے بارے میں جو تھے تھے اُدکامات ہیں ، بتادیں ، مع حوالہ کے ، بہت مہر بانی ہوگ

جواب: ..تارک صلوق اگر نمازی فرضت ہی کا مشکر ہوتو باجماع اہل اسل م کافر ومرتد ہے، (الاً یہ کہ نیا مسل ن ہوا ہواور اسے فرضیت کا علم نہ ہوسکا ہو، یا کسی ایسے کوروہ میں رہتا ہو کہ وہ فرضیت ہے جائل رہا ہو، اس صورت میں اس کوفرضیت ہے آگاہ کیا جائے گا، اگر مان لے تو ٹھیک، ورندمر قد اور واجب الفتل ہوگا)۔اور جو تحص فرضیت کا تو قائل ہو، گرستی کی وجہ ہے پڑھتا نہ ہو، تو امام احمد ابوصنیفہ، امام ما لکٹ، امام شافعی اور ایک روایت میں امام احمد بن ضبل کے نزدیک وہ مسلمان تو ہے، گر بدترین فاس ہے۔ اور امام احمد سے ایک روایت میں جائے اور نماز پڑھنے کے لئے نہا جائے ، اگر نمی زیڑھنے گئے تو ٹھیک، ورندار تد اوکی وجہ ہے اس کو تین ون کی مہلت دی جائے اور نماز پڑھنے کے لئے نہا جائے ، اگر نمی زیڑھنے گئے تو ٹھیک، ورندار تد اوکی وجہ ہے اس کو تی کے اور امام احمد کی ایک روایت کے مطابق آگر چہ ہے نمازی مسلمان ہے، گر اس جرم یعنی امام ما لکٹ، امام ش فعنی کے نزد یک اور امام احمد کی ایک روایت کے مطابق آگر چہ ہے نمازی مسلمان ہے، گر اس جرم یعنی ترک صلاق تی مز اقتی ہے، اللہ یہ کہ وہ شخص تو ہہ کرلے ، لبندا اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور ترک بنمازے تو بہ کرنے کا حکم و یا ترک صلوق تی مز اقتی ہے ، اللہ یہ کہ وہ شخص تو ہہ کرلے ، لبندا اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور ترک بنمازے تو بہ کرنے کا حکم و یا

<sup>(</sup>١) (تاركها عمدًا مجابة) أي تكاسلًا قاسق. (الدر المحتار ج ١ ص ٣٥٣، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٣) مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ١٠ الآية (المدثر ٣٠، ٣٣). وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلى الله عليه وسلم الغلى بيسا وبينهم الصلوة، فمن تركها فقد كفر . (مشكوة ح ١ ص ٥٨٠، كتاب الصلوة، الفصل الثاني).

ج نے، اگر قبہ کرنے اس سے قبل کی سزاسا قط ہوجائے گی، ورنداس کو قبل کردیا جائے گا، اور قبل کے بعداس کا جنازہ پڑھا ج نے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے گا، الغرض اگر بے نمازی تو بدند کر سے قوان حضرات کے مزدیک اس کی سزاقتل ہے۔ اور حضرت اہم ابو صفیقہ کے نزدیک سیے نمازی کو قبل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو ہمیشہ قید رکھا جائے گا اور روز انداس کے جوتے مگائے جائمیں گیا جائے گا، بلکہ اس کو ہمیشہ قید رکھا جائے گا اور روز انداس کے جوتے مگائے جائمیں گیا جائے گا، بلکہ اس کو ہمیشہ قید رکھا جائے گا اور روز انداس کے جوتے مگائے جائمیں گئے ہمیں گئے، یہاں تک کہ وہ ترک نمازی کو تو بر میں 13 میں ہے۔ جو حضرات حضیلی کی تب المحقق کی تب المحقوم کی تب کے مقلہ ہیں، اور بھی دلائل ہیں ۔ حضرت پیران پیرٹ و عبد الله کی محموم کی تب بھا ہوں کہ پیران پیرٹ و عبد الله کی دوایت میں میر مذہ ہماؤہ اللہ کی تب المحل کیا جائے گا۔ اس کے اگر حضرت پیران پیرٹ نے میں مطابق کی ایک کفن وُن نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ مرتہ ہیں موال کی کہ جائے گا۔ اس کے اگر حضرت پیران پیرٹ نے میں مطابق کے کہ جائے گا۔ اس کے اگر حضرت پیران پیرٹ نے میں مطابق ہے۔ خوات کے گذار دیا جائے گا۔ اس کے اگر حضرت پیران پیرٹ نے میں مطابق ہے۔ خوات کی موال کی جائے گا۔ اس کے اگر وان کے خد جب کی دوایت کی موال بھیں موال بھیں مطابق ہے۔

## مصروفیت کی وجہ سے نماز کا وقت گزرجائے یا جماعت کا تو کیا تھم ہے؟

سوال:...نمازغفلت کی بناپرچھوڑ نامسلمان کی شان کے خلاف اور باعث ِخسارہ ہے، اُ خروی لحاظ ہے، وُ نیاوی کاظ ہے ' بھی، پوچھنا پہقصود ہے کہ مصرد فیت کی وجہ ہے نماز کا ونت گزرجائے یا بھی جماعت کی نماز کا ، دونوں ایک ہی چیز ہے یا فرق ہے؟

(۱) (فرع) في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلًا مع إعتقاد وجوبها، فمذهبنا المشهور ما سبق اله يقتل حدًّا ولا يكفر وبه قال مالك والأكثرون من السلف والحلف، وقالت طائفة يكفر ويجرى عليه أحكام المرتدين في كل شيء وهو مروى عن على بن أبي طالب وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن أحمد، وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا كما سبق، وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزنى لا يكفر ولا يُقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى واحتج لمن قال بكفره بحديث جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. (شرح مهذب ج: ٣ ص: ١١ مفرع في مذاهب العلماء، طبع دار الفكر).

(٢) ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدًا لها أو غير جاحد دعى إليها في وقت كل صلاة ثلاثة أيام فإن صلى والا أخيل وجسلة ذالك أن تبارك البصلاة لا يخلوا إما أن يكون جاحدًا لوجوبها أو غير جاحد فإن كان جاحدًا لوجوبها نظر فيه فإن كان جاهدًا لوجوبها نظر فيه فإن كان جاهدًا به وهو ممن يجهل ذالك كالحديث الإسلام والناشىء ببادية عرف وجوبها وعلم ذالك ولم يحكم بكفره لأنه معذور فإن لم يكن ممن يجهل ذالك كالناشىء من المسلمين في الأمصار والقرئ لم يعذر ولم يقبل منه إدعاء الحهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يحمى وجوبها على من هذا حاله ولا يحددها إلّا تكديبًا غله تعالى ولرسوله وإجماع الأمّة وهذا يصير مرتدًا عن الإسلام، حكمه حكم سائر المرتدين في الإستنابة والقتل ولا أعلم في هذا خلافًا (المغنى ج:٢ ص:٢٩٨)، باب الحكم فيمن ترك الصلاة).

رُس) وقبال أصبحابنا في جماعة منهم الزهرى: لَا يُقتل بل يعذر ويحبس حَتَّى يموت أو يتوب، قوله عند الشافعي يُقتل وكدا عند مالك وأحمد، وفيي رواية عن أحمد وهي المختارة عند جمهور أصحابه أنه يُقتل كفرا وبسط في الحلية. (ردانحتار ج. ١ ص:٣٥٢، ٣٥٣، كتاب الصلاة). جواب:...دونوں میں فرق ہے جماعت کی نماز سنت مؤکدہ یا داجب ہے، اس کو بغیر عذر کے چھوڑ نا گناہ ہے، جبکہ نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دینااس سے بدتر گناہ ہے جس کوحدیث میں'' کفز' سے تعبیر کیا گیا ہے۔

#### کیا تارک صلوة کوتجدید ایمان کی ضرورت ہے؟

سوال:.. ایک شخص کافی عرصے ہے نماز ترک کئے ہوئے ہے، حتیٰ کہ وہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ کیااس شخص کوتجد پیر ایمان کی ضرورت ہے؟ فرض کر لیجئے کہ وہ گزشتہ جے مہینوں ہے نماز مسلسل ترک کررہاہے۔

جواب:...نمازی کی مندفرض ہے اور اس کا ترک گناہ کہیرہ ، اور تمام کمیرہ گناہوں .. چوری ، زناوغیرہ ... ہرتر گناہ ہ، پس جو خض تارک صلوٰۃ رہا، اگروہ نماز کوفرض ، اور ترک صلوٰۃ کفل کو گناہ ، اور اپنے آپ کو گناہ کا راور مجرم ہجھتارہا، تو یہ خض مسلمان ہے ، اس کو تجد بد ایمان کی ضرورت نہیں ، مگرا پے نعل سے توبدل زم ہے۔ اور اگر یہ خض اپنے نعل کو گناہ ، کہ نیس مجھتارہا ، نداس نے اپنے آپ کو بحرم اور قصور قارب مجھ ، تو یہ خض ایمان سے خارج ہوگیا ، اور اس پرتو ہے کے باتھ تجد بد ایمان لازم ہے ، اور اس کے ساتھ تجد بد کا حرم ضروری ہے۔ (")

#### نماز حچوڑنے کا وبال

سوال:...جارے فائدان میں پچے قریبی رشتہ دارا لیے ہیں جو کہ اظاتی اِئتبارے اچھے درجے پر ہیں۔حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں،خوش اخلاق ہیں،گرنماز جیسااہم فریضہ ادانہیں کرتے ، اوران کے ذہنوں میں اس قتم کا کوئی تصوّر ہی نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھنی چاہئے (سوائے جمعہ اورعیدین کے )۔ دُوسرے مطلب میں نماز ان کے لئے کوئی اہم درجنہیں رکھتی ، جبکہ مسلمان ہیں اور خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بع چھٹا ہے کہ:

> ا:...ا یسے لوگوں کی وُ نیاوی زندگی پر نماز نہ پڑھنے کا کیاا ٹر پڑتا ہے؟ ۲:...آخرت میں کس درجہ گناہ کے مرتکب قرار دیئے جا کیں گے؟

المنان المركبان كاعلى اخلاق المنساري اخوش اخلاقي اورظا مرى خوش حالي اس بات كي ضامن ب كه خدا اليه لوكول سے

#### خوش ہے؟

 <sup>(</sup>۱) إن صبلاة البجماعة واجبة على الراجح في المذهب أو سُنة مؤكدة في حكم الواجب كما في البحر وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره، وأنه يأثم. (شامي ح: ١ ص:٥٤٠)، مطلب كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها).

 <sup>(</sup>٢) وقال محمد بن نصر المرورى قال إسحاق صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. "أن تارك الصلاة كافر" وكان رأى أهل العلم من لدنه صلى الله عليه وسلم أن تاركها عمدًا من غير عدر حتى يذهب وقتها كافر. (الرواجر عن اقتراف الكبائر
 ح. ١ ص ١٣٨ ، الكبيرة السابعة والسبعون، تعمد تأحير الصلاة عن وقتها . إلح).

<sup>(</sup>٣) وإن أنكر بعص ما علم من الدِّين ضرورة كفر بها. (شامي ج. ١ ص: ١ ٢٥). الصلوة فريضة محكمة لا يسع تركها ويكفر جاحدها كذا في الخلاصة. (عالمگيرية ج: ١ ص ٥٠٠، كتاب الصلاة، طبع رشديه).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والبكاح. (شامي ج:٣ ص:٢٣٤، باب المرتد).

جواب: ... تماز إسلام كاسب سے اہم ترین رُكن ہے ، حدیث میں ہے کہ ایک وفد آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور کہ کہ: '' ہم اسلام لاتے ہیں ، گر تماز نہیں پڑھیں گے ، روز و نہیں رکھیں گے اور جہا ذہیں کریں گے۔' آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' بیتو منظور ہے کہ روز ہے نہر کھو ، اور جہاونہ کرو، گریہ منظور نہیں کہتم نماز نہ پڑھو ، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں ۔' صحابہ نے عرض کیا کہ: یارسول الله! آپ نے ان کوروز ہے نہ درکھنے اور جہاد نہ کرنے کی اج زت کیے دے دی؟ فرمایا: '' مسلمان ہوجاتے توروز ہے ہوں کھتے اور جہاد بھی کرتے۔''

نماز دِین کاستون ہے، جس نے نماز قائم کی ، اس نے دِین کو قائم کیا ، اور جس نے اس کو گرادیا ، اس نے دِین کو ڈ ھادیا۔ نماز پنج گانہ مسمہ نوں پر نمام فرائفل میں سب سے بڑا فرض ہے۔

## نماز حچوڑ نا کا فر کافعل ہے

سوال:...ا حادیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک نماز جان ہو جو کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا ، آپ مہر ہائی فر ماکر یہ بتا کیں کہ کفر سے مرادا مقدنہ کر ہے ، آدمی کا فرہو گیا یا یہ کہ کفر کیا ہے یہ چھوڑی جانے والی نماز کے بعد جونماز پڑھی ، تو درمیان میں جووفت گزراوہ کفر کے حالت میں رہا ، حالانکہ جس نے ایک دفعہ کلہ طیبہ پڑھا اسے کا فرنہیں کہنا جا ہے۔

جواب:...جوفض دین اسلام کی تمام با تول کوسچا ما نتا ہو، اور تمام ضرور یات دین جن آنخضرت صلی الله علیہ وسم کی تقعدیق کرتا ہو، الل سنت کے نزدیک وہ کسی گناہ کی وجہ سے کا فرنہیں قرار دیا جائے گا۔ اس حدیث شریف جی جس کفر کا ذکر ہے وہ کفر اعتقاد کی نہیں، بلکہ کفر علی ہے، حدیث شریف کا قریب ترین مفہوم ہیہ کہ اس شخص نے کفر کا کام کیا، یعنی نماز چھوڑ نامؤمن کا کام نہیں، کا فرکافعل ہے، اس لئے جومسلمان نماز چھوڑ دے اس نے کا فروں کا کام کیا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی کو بھتگی کہد دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقعتا بھتگی ہے، بلکہ یہ کہ وہ بھتگیوں کے سے کام کرتا ہے، اس طرح جوفض نماز نہ پڑھے، وہ اگر چہ کا فرنہیں، لیکن اس کا نیمل کا فروں جیسے کسی کو بھتگی ہے۔ بلکہ یہ کہ دو ہو تعلی ہوں کا مرتا ہے، اس طرح جوفض نماز نہ پڑھے، وہ اگر چہ کا فرنہیں، لیکن اس کا پیمل کا فروں جیسے ہے۔ وہ اگر چہ کا فرنہیں، لیکن اس کا پیمل کا فروں جیسا ہے۔ (")

 <sup>(</sup>١) عن عسمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعبوا، فقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم: إن لا تحشروا ولا تعشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ٢٤، باب ما جاء في خبر الطائف).

 <sup>(</sup>٢) الصلاة من جملة ما يسقم به الإيمان الأنها عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. (عمدة القارى ج: ۵ ص. ٢، باب قول الله تعالى منيبين إليه ... إلخ، كتاب مواقيت الصلاة).

<sup>(</sup>٣) ثم الصلاة أهم من سائر العبادات لشمول وجوبها وكثرة تكورها وكونها حسنة يعنيها ثم هي مستلزمة للإيمان إذ لا صحة لها بدونه. (حلبي كبير ص: ٣).

<sup>(</sup>٣) (فمن تركها فقد كفر) أي أظهر الكفر وعمل عمل الكفر. (مرقاة ج: ٢ ص: ٢٤٧). وأيضًا: ان الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغى أن لا يصير المؤمن المقر المصدق كافرًا بشيءٍ من أفعال المكفر وألفاظه. (شرح عقائد ص. ٩ • ١، مبحث الكبيرة، طبع مكتبه خير كثير، آرام باغ كراچي).

## کیا بے نمازی کے دیگراعمالِ خیر قبول ہوں گے؟

سوال: بعض حضرات ایسے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکوۃ دیتے ہیں، ہرطرح غرباء کی مدد کرتے ہیں، صلد حی کرتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ بھائی! نماز بھی پڑھ لیا کرو، تو کہتے ہیں: یہ بھی تو فرض عبادت ہے! کیا بے نمازی کے بیہ سارے اعمال قبول ہوجائے ہیں؟

جواب:...کلمہ شہادت کے بعداسلام کاسب سے بڑا زُکن نماز ہے، نماذِیخ گاندادا کرنے سے بڑھ کرکوئی نیکی نہیں اور نماز نہ پڑھنے سے بڑھ کرکوئی گناہ نہیں، زنا، چوری وغیرہ بڑے بڑے گناہ، نمازنہ پڑھنے کے گناہ کے برابرنہیں، پس جو محض نماز نہیں پڑھتا وہ اگر خیر کے دُوسرے کام کرتا ہے تو ہم بیرتو نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبول نہیں ہوں گے، لیکن ترک نماز کا وبال اتنابڑا ہے کہ بیا عمال اس کا تدارک نہیں کر سکتے۔

ان حضرات کا بیکهنا که 'مینی توفرض عبادت بے' بجاہے بیکن ' بروافرض' تو نماز ہے، اس کوچھوڑنے کا کیا جواز ہے؟ (') جوفرض نماز کی اجازت نہ دے اس کی ملازمت جا تزنیس

سوال:... میں ایک ایس جگہ پر دُکا نداری کی مزدوری کرتا ہوں جہاں پر جھے دو پہر بارہ بجے ہے رات دیں ہجے تک ڈیوٹی دیٹی پڑتی ہے، یہ دُکان ایک چھوٹا سا کریا نہ اسٹور ہے، اس ڈیوٹی کے دوران چار نمازوں کا ٹائم آتا ہے، جبکہ ما مک جھے نماز کے لئے وقد نہیں دیتا، اس مجبوری کی وجہ ہے رات دی ہجے چھٹی کے بعد نمازیں قضا پڑھتا ہوں۔ برائے مہریانی قرآن وسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ کیا میری یہ نمازیں قبول ہوں گی؟ اگرنہیں تو پھر مجھے کوئی راستہ بتا کمیں کہ میں کیا کروں؟

جواب:...اییافخص جوفرض نماز کی بھی اجازت نہیں دیتا،اس کے بیہاں ملازمت ہی جائز نہیں۔

### اللدنغالي كوغفوررجيم بمجه كرنماز نهادا كرنے والے كى سزا

سوال:..بعض لوگ بغیر کی عذر کے نماز ترک کردیتے ہیں اور پھر کھیل ، لغوبا توں ، کام کاج اور دیگر مصروفیات میں مشغول رہتے ہیں ، جب ان سے کہیں کہ نماز ترک کرنے سے خدانا راض ہوجا تا ہے اور خدا کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے ، توجواب ماتا ہے کہ خدا کی ذات '' غفور دجیم'' بھی ہے اور ہمیں معاف بھی کردیے گا ،اس لئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔

جواب:...القدتعالى بلاشبه "غفوررجم" بي اليكن ايسة غفوررجم" كى نافرمانى جب دُهمًانى سے كى جائے اور نافرمانى

(١) ركيك: الزواجر عن اقتراف الكبائر. (ج: ١ ص: ١٣٤ طبع بيروت). أيضًا: عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سألت السبى صلى الله عليه وسلم: أى الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلوة لوقتها (الحديث). (مشكوة ص: ٥٨). وفي الحديث دليل على ما قاله العلماء من ان الصلوة أفضل العبادات بعد الشهادتين. (مرقاة ج: ٢ ص: ٢٤٠).

(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ٣٢١). وعن النبي صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يأمر بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا سمع ولا طاعة. (مسلم ح:٢ ص: ١٢٥)، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية).

کرنے والے والے والے کو پی حالت پر شرمندگی بھی نہ جوتواس کا قبر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث کامفہوم ہے کہ جس شخص نے نماز بن محکم اوا کی قیامت کے دن اس کے لئے تو ربھی ہوگا ، اس کے ایمان کا بر ہان بھی ہوگا اور اس کی نجات بھی ہوگا اور جو ان کی پابند کی نداس کے لئے نور ہوگا ، نداس کے لئے نور ہوگا ، نداس کے ایمان کی ولیل ہوگی ، نداس کی نجات ہوگی ، اس کا حشر قارون ، فرعون ، ہامان اور اُئی بن خلف کے ساتھ ہوگا ۔ اللہ تعدیل تمام سلمانوں کو اپنے نفض سے بناہ میس رکھے! خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کا مراور دھوکا ہے کہ میں گاہ جا و ، اللہ تعدیل نام مسلمانوں کو اپنے نفض سے بینا رہاور تعمل کے جا و ، اللہ تعدیل کی بندی کرے ، گنا ہول سے بینا رہاور کھر اللہ تعدیل کی رحمت کی اُمیر بھی رکھے ، جیسا کہ ہم وُ عائے قنوت میں کہتے ہیں: "نسر جسوا رحمت کی و نسخت سے علا ایک اللہ تاہم آپ کی رحمت کے اُمید وار ہیں اور آپ کے عذاب سے ڈر تے ہیں)۔

نماز فرض ہے، داڑھی واجب ہے، دونوں پڑمل لازم ہے

سوال:...ایک فخص نمازنیں پڑھتا،اس صورت میں داڑھی رکھی ،کیا تواب ملے گا؟ نماز پڑھنے والا ایک فردجس نے داڑھی رکھی نہیں ہے ، کیا اس کونماز کا تواب ملے گا؟ ایک شخص جس نے داڑھی رکھی تھی اب مونڈ ڈالی ،لیکن اب نماز بھی پڑھتا ہے ، کیا اس کو تواب ملے گا؟

جواب:...نماز پڑھنافرض ہے، اوراس کا چھوڑنا گناو کبیرہ اور کفر کا کام ہے، واڑھی رکھنا واجب اوراس کا کترانا یا مونڈنا
حرام اور گناو کبیرہ ہے، کمسلمان کو چاہئے کہ تمام فرائض و واجبات کی پابندگی کرے اورا پٹی آخرت اور قبر کے لئے زیاوہ سے زیاوہ
نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرے، کیونکہ مرنے کے بعد نیکی نہیں کر سے گا، اور بیا بھی ضروری ہے کہ حرام و ناج نز اور گناو کبیرہ کے تم م کاموں
سے پر بیز کرے، اورا گرکوئی گناہ مرز د ہوجائے تو فوراً تو بہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی ماستے اور استغفار سے اس کا تدارک کرے،
تاکہ اس کی عاقبت بر بادنہ ہو۔الفرض مسلمان راوآ خرت کا مسافر ہے، اس کولازم ہے کہ اس راستے کے لئے تو شہم کرنے کا حریص
ہوا ور راستے کی جھاڑیوں اور کا نثوں ہے وامن بچاکے نگلے۔

اب اگر ایک محض کچونیک کام کرتا ہے اور کچور کرے ، تو قیامت کے دن میزانِ عدالت میں اس کی نیکیوں اور ہدیوں کا مواز ندہوگا ، اگر نیکیوں کا پلہ بھاری نکا تو ذلت ورُسوائی اور ناکا می و ہر بادی کا مواز ندہوگا ، اگر نیکیوں کا پلہ بھاری نکا تو ذلت ورُسوائی اور ناکا می و ہر بادی کا مند دیکھنا ہوگا ، إلا بیک رحمت خدادندی کسی کی دیمگیری فر مائے۔ اس تقریرے آپ کے سوال کا اور اس تشم کے تمام سوالات کا جواب معلوم ہوگیا۔

<sup>(</sup>۱) عن السبى صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلوة يومًا فقال: من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا و نجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيّ بن خلف. (مشكوة ص:٥٩). (٢) وأخد أطراف اللحية والسُّنة فيها القبضة .... ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته. (الدر المختار مع رداعتار ج ٢٠ ص:٥٠ ما الأخد منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المقاربة ومخنّنة الرجال فلم يبحه أحد. (الدر المختار مع ردانحتار مع المختار مع ردانحتار مع ردانحتار مع ردانحتار مع الأخذ من اللحية).

 <sup>&</sup>quot;فأما من ثقلت موازيته، فهو في عيشة راضية، وأما من خفّت موازيته، فأمّه هاوية" (القارعة. ٢-٩).

#### بے نمازی کے ساتھ کام کرنا

سوال:...میں ایک ایسے آ وی کے ساتھ کام کرتا ہوں جونماز نہیں پڑھتے ، بلکہ جمعہ تک نہیں پڑھتے ، کیاا یسے آ دی کے ساتھ کام کرنا جائز ہے؟

جواب:...کام تو کافر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، وہ صاحب اگر مسلمان ہیں تو ان کونماز کی ترغیب دینا ضروری ہے۔ آپ ان کوکسی بہانے کس نیک صحبت میں لے جایا سیجئے ،اس سے انشاء اللہ تعالیٰ وہ نمازی ہوجا کیں گے۔

### نمازقائم کرنے اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟

سوال:..قرآن مجیدیں اللہ تعانی نے ارشاوفر مایا ہے کہ نماز قائم کرو، جبکہ ہمارے مولوی صاحبان اور عما و ہمیشداس ہت کو پول کہتے ہیں کہانٹہ تعالیٰ فرما تاہے کہ نماز پڑھو، ندقر آن شریف میں بیتکم آیا ہے کہ نماز پڑھو، اور ند ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس سے بید بات ثابت ہوجائے۔ آپ مہریانی کر کے اس بات کی وضاحت کردیں کہ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ اور کیا ہم نماز قائم کرنے کے بجائے پڑھیں تو تو اب ماتا ہے؟

جواب:... نماز قائم کرنے سے مراد ہے اس کی تمام شرائط وآ داب کے ساتھ خوب إخلاص وتو جداور خشوع وخضوع کے ساتھ است اور کرنے اس کو ہماری زبان میں نماز پڑھنا کہتے ہیں، البذا نماز پڑھنے اور '' نماز ادا کرنے '' کا ایک ہی مفہوم ہے، دونیس، کیونکہ جب' نماز ادا کرنے '' کا ایک ہی مفہوم ہے، دونیس، کیونکہ جب' نماز ادا کرنے '' یا'' نماز پڑھنے'' کا لفظ کہا جاتا ہے تواس سے نماز قائم کرنا ہی مراد ہوتا ہے۔

#### نماز کے لئے مصروفیت کا بہاند لغوہ

سوال:...اسلام چودہ سوسال پراٹا فدہب ہے، اس زمانے میں لوگوں کی ضرور بات بہت کم ہوتی تھیں، مصروفیات بھی کم ہوتی تھیں، مارغ وقت لوگوں کے وقت نماز اوا کرناؤں کے لئے معمولی بات تھی، مگراب حالات بہت مخلف ہیں، زندگی بہت مصروف ہوگئ ہے، اگر نماز صرف صبح وشام پڑھ لی جائے تو اس بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ کیونکہ رات کو سونے سے پہلے ہی دواوقات ذرافرصت کے ہوتے ہیں، جن میں انسان خدا کو ول سے پہلے ہی دواوقات ذرافرصت کے ہوتے ہیں، جن میں انسان خدا کو ول سے پہلے ہی دواوقات ذرافرصت کے ہوتے ہیں، جن میں انسان خدا کو ول سے یاد کرسکتا ہے۔

(۱) قال ابن عباس: ويقيمون الصلوة أى يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها، وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها، وقال مقاتل بن حيّان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة الترآن فيها والتشهد والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ١٥٨ م طبع مكتبه وشيديه).

جواب:... پانچ وقت کی نماز فرض ہے، اوران کے جواو قات متعین ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگئی، ممصروفیت کا بہانہ لغوہے۔ سواں کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ مائل کے زویک آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صرف آپ سلی اللہ علیہ وسم کے زمانے کے لوگوں کے لئے نہیں۔اییا خیال کفر کے قریب ہے، آج کے دور میں لوگ تفری کی ردوستوں کے ساتھ کپ شپ پراور کھانے وغیرہ پر گھنٹوں خرج کردیتے ہیں،اس وقت ان کواپئی مصروفیات یا زنہیں رہتیں، آخر مصروفیت کا سارا نزلہ نمازی پر کیوں گرایا جا تا ہے؟ اور وقت میں کفایت شعاری صرف نمازی کے لئے کیوں روار کھی جاتی ہے...؟

## كيا پہلے اخلاق كى دُرسى ہو پھرنماز پڑھنى جاہئے؟

سوال:... آج کل اوگوں کا خیال ہے کہ پہلے اخلاق دُرست کئے جا نمیں ، پھرنماز پڑھنی جا ہے۔

جواب: ... بی خیال و رست نہیں، بلکہ خوداخلاق کی وُری کے لئے بھی نماز ضروری ہے، اور بیشیطان کا چکر ہے کہ وہ عباوت سے روکنے کے لئے ایس اُنٹی سیدھی باتیں سمجما تا ہے، مثلاً: بید کہددیا کہ جب تک اخلاق وُرست نہ ہوں، نماز کا کیا فائدہ؟ اور شیطان کو پورا اطمینان ہے کہ بیشد کے لئے محروم رہے گا، حال نکہ سیدھی بات بیہ کہ بیشد کے لئے محروم رہے گا، حال نکہ سیدھی بات بیہ کہ آدمی نماز کی بھی پابندی کرے اور ساتھ ساتھ اصلاحِ اخلاق کی کوشش کرے، نماز چھوڑ کرا خلاق کی اصلاح کس طرح بوکتی ہو گئی ہے؟

### تعلیم کے لئے عصر کی نماز جھوڑ نا دُرست نہیں

سوال: بین پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اب کالج میں واخلہ لینے والی ہوں، کالج کا ٹائم ایسا ہے کہ میں عصر کی نماز
نہیں پڑھ کتی، کیا میں ہمیشہ مغرب کی نماز کے ساتھ عمر کی نماز کے فرض پڑھ لیا کروں؟ کیا جھے! تنابی ثواب ملے گایانہیں؟
جواب: ... حدیث میں ہے کہ جس کی نماز عصر قضا ہوگئی اس کا گویا گھریار لٹ گیا اور گھر کے سارے لوگ بلاک ہو گئے۔
اس لئے نماز قضا کرنا تو جا نزنہیں۔ اب یا تو کالج ہی میں نماز ٹھیک وقت پر پڑھنے کا انتظام سیجئے، یا لعنت ہیجئے ایسے کالج اور ایک تعلیم پر،
جس سے نماز غارت ہوجائے۔
جس سے نماز غارت ہوجائے۔

#### مطلب براری کے بعد نماز، روزہ چھوڑ دینا بہت غلط بات ہے

سوال:... جناب بہت سے دوستوں میں بید بات زیر بحث ہوتی ہے کہ جارے کچھ دوست جب کسی مصیبت میں گرفتار

<sup>(</sup>١) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وصوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن رخشوعهن كان له على الله عهد أن يعقر له، ومن لم يفعل قليس له على الله عهد إن شاء غهر له وإن شاء عذبه. رواه أحمد وأبو داود وروى مالك والنسائي نحوه. (مشكوة ص:٥٨، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ الصَّالُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُؤَقُونًا" (البقرة: ١٠١٣).

 <sup>(</sup>۳) (الذي تنفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله) زاد ابن خزيمة في صحيحه قال مالك تفسيره ذهاب الوقت.
 والنسائي: من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله يعني العصر. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج ١٠ ص ١٣٣٠).

ہوتے ہیں تو فوراَاللہ کو یا دکرتے ہیں ، اور جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو نماز پھرچھوڑ ویتے ہیں۔

میں اور میرے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ آ دی نماز ، روز ہ رکھے اور پڑھے، لیکن فرض بجھ کر، بیٹیس کہ جب کوئی مصیبت

آئی یا کوئی کا م انک گیا تو نمازیں شروع ، اور جب کا م نکل گیا تو پھر اللہ کو بھول گئے۔ میں اور میرے دوست بھی پھھا ہے ہیں جو کہ نماز

مبیں پڑھتے ، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہتم نماز پڑھو بہ بہارا قلال کا م ہوجائے گا ، یا مشلا ایک دود دستوں کا ویز نہیں ٹل رہا ہے سعودی عرب

کا اور دُوسرے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو اور اللہ سے دُعاکر وہ تہ بہارا ویز ا آ جائے گا ، لیکن میں اور میرے دوست کہتے ہیں کہ صرف

ویزے کے لئے نماز پڑھنا، لینی لائی کے تحت اللہ کے دربار میں جا ضربہ ویا اور جب کا م نکل جائے تو پھر ٹر کہا بہت ہی غلط بت ہے ، اور اس ہے

جواب :... دُنیوی غرض کے لئے نماز ، روز ہ کرنا اور کام نکل جائے کے بعد چھوڑ دینا بہت ہی غلط بت ہے ، اور اس سے

توائی کا حق بچھ کر کرئی چاہئیں ، خواہ تھی ہو یا فراغی ، ہر حال میں کرئی چاہئیں ۔ صرف دُنیوی مفادات کو پیش نظر نیو گئے ہے کہ اللہ تعالی کا حق بچھ کرکرئی چاہئیں ، خواہ تھی مطلح ہے ۔ الفرض آپ کا اور آپ کے دوستوں کا بہنظر بیو ہی ہے کہ مرف دُنیوی مفادات کو پیش نظر بیو گئے ہے کہ مرف دُنیوی مفادات کو پیش نظر بیو گئے ہے کہ مرف دُنیوی مفادات کو پیش نظر بیو گئے ہے کہ مرف دُنیوی مفادات کو پیش نظر بیو گئے ہے کہ مرف دُنیوی سے کہا کہ اور انہ کہا کی رضا جو کی مطلح کے الفرض آپ کا اور آپ کے دوستوں کا بینظر بیو گئے ہے کہ مرف دُنیوی مشکل حل کرا نے کے لئے نماز ، روز ہ کرنا ، اور مشکل حل ہو ۔ یا غلط ہے ، لیکن میسی کہ مشکل وقت میں بھی اللہ تعالی سے رُجوئ نہ کہا جائے ۔

## كياكونى ايبامعيار بيجس يضمازمقبول بونے كاعلم بوجائے؟

سوال:...کیا کوئی ایسامعیارہے جس سے عوام کو بیمعلوم ہوجائے کہ ہماری نماز مقبول ہے،اور ہمارا زت ہم سے راضی ہے؟ جواب:...نماز کو پوری شرائط اور مطلوبہ خشوع وخضوع کے ساتھ اداکرنے کے بعد حق تعالی کی رحمت سے اُمید کی جاتی ہے کہ وہ قبول فرمائیں گے۔

#### نماز قائم کرنا حکومت اسلامی کا پہلافرض ہے

سوال: ... كيا اسلامي نظام كانفاذ بغير قيام نماز كے نامكن بيس؟

جواب: ... نماز کے بغیراسلامی نظام کا تصوّر نبیں کیاجا سکتا۔

سوال:...کیا جو حکومت اپنے کو اسلامی کہتی ہے،اس کا پہلافرض نماز کا تھم اوراس پرسز اکے قانون نافذ کرنانہیں؟ جواب:... پہلافرض یہی ہے۔

سوال: اگرحکومت ایسانبیس کرتی تو کل قیامت میں ان تمام بے نمازیوں کے گنا ہوں کا بوجھ کس کے سر ہوگا؟ جواب:... بوجھ تو ہے نمازیوں کے ذمہ ہوگا، تا ہم نظامِ صلوٰۃ قائم نہ کرنے کا گناہ حکومت کو ملے گا، القد تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کردے تو اس کا کرم ہے۔

#### نماز کے وقت کاروبار میں مشغول رہنا حرام ہے

سوال:...ایک آدی دُکان کرتا ہے یا کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، جب اُذان ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتا یا جہ عت سے نہیں پڑھتا، تواس کا نماز کے دفتت کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اور جورقم اس نے نماز کے دفت کمائی حلال ہے یا کہ حرام؟

بر المرام؟ جواب:... کمانی تو حرام بین، گرکاروبارین اس طرح مشغول رہنا که تماز فوت ہوجائے یا جماعت کا اہتمام نه کرنا حرام ہے۔

## کیاداڑھی منڈانمازی وُوسرے کی نماز سیجے کرسکتاہے؟

سوال:...کیانمازی اینے دُوسرے نمازی بھائی کی نماز میں غلطی کھیج کرسکتاہے،اگر چہوہ داڑھی منڈ ابی ہو؟ جواب:...نمازے باہراس کونماز سکھا سکتاہے،اوراس کی غلطی کی اِصلاح کرسکتاہے، داڑھی منڈ انے کا گناہ اپنی جگہ

رےگا۔

## كيا پېلى أمتوں پر بھى نماز فرض تقى؟

سوال:...اُمت محدید پرنماز فرض ہوئی، کین حضور صلی الله علیہ وسلم سے پہلے پینجبرانِ خدانے اپی اُمتوں کوخدا تعالی ک وحدا نیت اور خدا ہی کی عبادت کی تلقین کی اور جنہوں نے ان کے کہنے کو تبول کیا تو وہ عبادت اللی کس طرح کرتے ہے؟ بینی جونماز ہم پڑھتے ہیں، کیا یہی نماز تھی؟ یاوہ کیا پڑھتے تھے؟ کس طرح عبادت کرتے تھے؟

جواب:.. تفعیلات تومعلوم بین، اتنامعلوم بے کہ نمازان پر مجی فرض تھی، اوقات وطریقد اُ دامیں اختلاف ہوسکتا ہے۔

## ترغیب کی نیت سے و وسروں کواپنی نماز کا بتلانا

سوال:... بیں الحمد مند! پانچ وقت کی نمازی ہوں، بیں اپنی دوستوں کو اپنی نماز وں کے بارے بیں صرف اس نیت سے بتاتی ہوں کہ شاید بیلوگ بھی میری دیکھادیکھی نماز پڑھنا شروع کردیں، کہیں اس طرح کی نیت سے گناہ تو نہیں ہوتا؟

 <sup>(</sup>۱) وكره تبحريسها مع الصحة البيع عند الأذان الأول. قوله وكره تجريهًا مع الصحة أشار إلى وجه تأخير المكروه عن الفاسد مع اشتراكهما في حكم المنع الشرعي والإثم وذلك أنه دونه من حيث صحته وعدم فساد، لأن النهي باعتبار معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته ومثل هذا النهى لا يوجب الفساد بل الكراهية كما في الدرر. (شامى ج ٥ ص: ١٠١، مطلب أحكام نقصان المبيع فاسدًا).

<sup>(</sup>٢) باب قضاء الفوائت، لم يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيرًا إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٢، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت).

 <sup>(</sup>٣) ولم تخل عنها شريعة مرسل أى عن أصل الصلاة، قيل الصبح صلاة آدم، والظهر لدارُد، والعصر لسليمان، والمعرب لبعقوب، والعشاء ليونس عليهم السلام، وجمعت في طله الأمّة وقيل غير ذلك. (شامى ج: ١ ص. ٢٥١، كتاب الصلاة).

جواب: شی*س، بلکه کارتواب ہے۔* 

تکبیرِاُولیٰ کے جالیس دن پورے کرنے والا اگر کسی دن گھر میں جماعت کروالے تو کیا دِن پورے ہوجا نمیں گے؟

سوال:... چالیس دن تجیراً ولی کے ساتھ نماز پڑھنے کی جوفضیات آئی ہے، اب اگرایک آدمی ہے اس دوران میں جماعت
کی نماز فوت ہوجائے، اور وہ گھر آگرا پی مستورات کے ساتھ باجماعت نماز اُداکرے، یامبحد میں دو تین ساتھی ل کرمبجد کے ایک
کونے میں باجماعت نماز اَداکریں، یاسری نماز میں پہلی رکعت کے زکوع سے تعوز اسا پہلے دِمام کے ساتھ شریک ہوجائے، تو کیااس کو مجیمیراُ ولی والی چالیس دن کی فضیات حاصل ہوئی؟

جواب:...ہوسکتاہے کہ اللہ تعالیٰ ہورا اُجرعطا فرمادیں ،لیکن چالیس دن کی تھبیرتحریمہ کے ثواب کی نے سرے سے نیت کرنی چاہئے۔

## نماز میں خشوع نہ ہوتو کیانماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ نیز خشوع پیدا کرنے کا طریقہ

سوال:...آئ کل ایک گروہ ایسا پیدا ہوا ہے جو بیکہتا ہے کہ اصل مقصدتو دِل میں اللہ تعالیٰ کا نام تعش کرنا ہے، اگر ول میں اللہ کا نام تعشر نام کا نام تعشر کرنا ہے، اگر ول میں اللہ کا نام تعشر نیس کے نماز پڑھنائی ہے کار اللہ کا نام تعشر نام نیس کے نماز پڑھنائی ہے کار ہے، اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ خشوع والی نماز تو جمیں نصیب نہیں تو نماز ہی کیوں پڑھی جائے؟

جواب:...نماز میں خشوع اور خضوع کا اہتمام ضرور کرنا جائے۔ اکابر قرماتے ہیں کہ اس کا آسان طریقہ بہہ کہ نماز شروع کرنے ہے۔ اکابر قرماتے ہیں کہ اس کے اس کے دن میری پیشی اللہ تعالی شروع کرنے ہے کہ فیارت کے دن میری پیشی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہوگی۔ بھروہ الفاظ جونماز میں پڑھ رہا ہے، ان کوسوچ سوچ کر پڑھے، اگر بھی خیال بحنک جائے تو بھرمتو جہ ہوجائے۔ اس کے مطابق عمل کرے گا تو ان شاء اللہ کا فی نماز کا ثواب ملے گا، اور رفتہ رفتہ خشوع کی حقیقت بھی میسر آجائے گی۔

۲:... دِل مِن الله تعالیٰ کانتش قائم کرنا بھی آنخسرت صلی الله علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے ذریعے ہی میسر آسکتا ہے۔ نماز، روزہ کے بغیر دِل میں کیے نقش قائم ہوسکتا ہے؟ پس جو چیز کہ دِل کے اندراللہ تعالیٰ کے نام کُنتش کرنے کا ذریعہ ہے، اس کو بے کا رکہنا بڑی غلط بات ہے۔

":...نماز کے اندرخشوع وضنوع حاصل کرنے کا طریقتہ تو میں نے اُوپر لکھ دیا ہے، نماز باجماعت کی پابندی کی جائے اور ممکن حد تک خشوع وضنوع کا بھی اِہتمام کیا جائے ،لیکن نماز ضرور پڑھتے رہنا جا ہے ،خواہ خشوع حاصل ہویا نہ ہو۔ بزرگوں کا اِرشاد

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله! بينا أن في بيتي في مصلاي إذ دخل عليّ رجل فأعجبني الحال اللتي رائي عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمك الله يا أيا هريرة! لك أجران، أجر السّر وأجر العلانية. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٢٥٣، باب الرياء والسمعة، القصل الثاني).

ے کے نمازی پابندی کرو گے تو پہلے عادت بے گی، پھرعبادت بے گی۔ پس خشوع حاصل کرنے کا طریقہ بھی نماز پڑھتے رہنا ہے۔ مریض کو نا زک حالت میں جیموڑ کرڈ اکٹر کا نماز پڑھنے جانا

سوال: ... کچھالوگ مید کہتے ہیں کہ اسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹر یا اسٹاف، ڈیوٹی کے دوران نماز کی ادائیگی ضروری نہیں، کیونکہ بعض دفعہ مریض کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، اور إنسانیت کو بچانا نمازے افضل ہے۔ اس کے ماتھ ہی وہ یہ م ہیں کہ اگر دوران ڈیوٹی کوئی محض نماز پڑھنے چلا جائے اورای دوران مریض فوت ہوجائے تواس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی ؟

جواب:..جس ڈاکٹر یا ؤ دسرے عملے کی ڈیوٹی نماز کے دنت ہو، ان کی نماز کے لئے متبادل انتظام ہوتا جا ہے ، مریض کو نازک حالت میں چھوڑ کرنماز پڑھنے جانا تو واقعی ڈرست نہیں ،لیکن ایک صورت کے لئے متبادل اِنتظام کرنا فرض ہے۔ (۱)

مریض پرنماز کیون معاف نبیس، جبکه سرکاری ڈیوٹی سے دیٹائر ڈھونے والے کو پنشن ملتی ہے؟

سوال:...ایک شبه کا جدید ذبن کے مطابق جواب دینا ضروری ہے ، مثلاً: ایک صاحب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سرکار کا کوئی ملازم معذور ہوجائے تو اس کا سرکار کی جانب سے معاوضہ ملتا ہے ، اور ریٹائر ہوجائے تو پنش ملتی ہے ، یہ جیب قانون خداوندی ہے کہ مریض کی نماز معاف نہیں اور معذور کوفدیہ کا تھم بھی ملتا ہے؟

جواب:... قانون خداوندی سیم کے ہے، سائل کومعذور کا مطلب سیمنے پیں غلطی ہوئی ہے، نماز کے بارے بیس قانون ہیہ کہ جوشن کھڑا نہ ہوسکتا ہو، وہ بیٹے کر پڑھے، اور جو بیٹے کرنہ پڑھ سکتا ہو، دہ سرکے اِشارے سے پڑھے، اور جو اِشارہ بھی نہ کرسکتا ہووہ معذور ہے، اوراگراس معذوری بیس مرکیا تو اس کوآ دھی پنشن نہیں ملے گی، بلکہ پوری بخواہ ملے گی۔

اورروزے کے بارے میں بیرقانون ہے کہ جو تخص روزے پر قادر ہو، وہ روزہ رکھے، اور جوروزے پر قادر نہ ہو، وہ اس کا بدل (فدید) اداکر دے، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو، وہ معذور ہے، اس ہے مؤاخذہ فیس ہوگا، بلک اس کو پوراثو اب ملے گا۔ (") بدل (فدید) اداکر دے، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو، وہ معذور سے مؤاخذہ فیس ہوگا، بلک اس کے فلون میں بھی معذور سائل کی فلطی یہ ہے کہ اس نے مطلق مریض کو معذور بھو لیا، حالانکہ مطلق مریض کی فرنسنٹ کے قانون میں بھی معذور نہیں۔معذور وہ ہے جو تمام تررعانیوں کے باوجود کام کرنے پر قادر نہ ہو، اور قانون خداوندی میں معذور کو آومی پنشن نہیں دی جاتی ، بلکہ

 <sup>(</sup>١) القابلة لو اشتغلت بالصلاة تخاف موت الولد جاز لها أن تؤخر الصلاة عن وقتها وتؤخر بسبب اللص ونحوه، كذا في
الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۲) ران عجز المريض عن القيام ..... يصلّى قاعدًا يركع ويسجد ..... فإن لم يستطع الركوع والسجود ... أوملى
 برأسه .... فإن لم يستطع الإيماء برأسه لا قاعدًا ولا مستقيمًا ولا مضطجعًا أخرت الصلاة ... الخ. (حلبى كبير ص١٢١٠) الثانى القيام، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

 <sup>(</sup>٣) والشيخ الفائي الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارات. (هداية ج: ١
 ص:٣٢٢، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

<sup>(</sup>٣) لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يقطر ويطعم لأنه استيقن أن لا يقدر على قضاته فإن لم يقدر على المعيشة له أن يقطر ويطعم لأنه استيقن أن لا يقدر على قضاته فإن لم يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله. (فتح القدير ج: ٢ ص: ٨٣)، فصل ومن كان مريضًا في رمضان).

معذوری کے آیام کا پورااً جروتواب دِیاجا تاہے۔

#### تبجد کی نماز کے لئے الارم لگانا

سوال:...اگر کسی خص کی نیند گهری موتو وه تبجد کی نماز میں بیدار ہونے کے لئے الارم وغیر ولکا سکتا ہے یانہیں؟ جواب:...ضرور لگا سکتا ہے، بلکہ لگا ناضروری ہے۔

## ایک ماه کی نمازیں تنین دن میں پیشکی اوا کرنا

سوال:...اگریس ایک ماه کی نمازیس تین دن یس بی پوری کرلوں اور باقی دِنوں یس و نیاداری یس کھوجا وی تو کیا یہ بچے ہے؟ جواب:...نماز کا وقت ہوگا تو نماز فرض ہوگی ۔ وقت سے پہلے نماز کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ یا ایک مہینے کی نمازیس تین دن میں کیسے ادا ہو سکتی ہیں...؟ (۳)

## سرکاری ڈیوٹی کے دوران نماز اُ داکرنا کیساہے؟

سوال:...ایک سرکاری ملازم ہے،اوروہ ڈیوٹی کے وفت نماز پڑھے تواس کی نماز میں فرق تونیس آئے گا؟ لیعن نماز اس کی ہوگی یا کئیس؟ کیونکہ حکومت کی تکرانی میں ہے اوروہ اس وقت اپنی مزدوری وصول کررہا ہے؟

چواب:..جس إدار من وه ملازمت كرد باب، ان لوگول كوخود جائے كدوه ملاز بين كونماز برجے كے لئے وقت دي، ملازمت سے نماز سات خواب الله وقت بى جي اوقات بى جي ادار سے كا فرقت دي، اگر إدار مے كی طرف سے نماز كے لئے وقت نہيں مانا تو ملازمت كے اوقات بى جي نماز برجانا ضرورى ہے۔ اس جي ملازم ستى كرے اور نماز نہ برجے، اور كام كے وقت من ماز برجے، تو بيد ور ماز نہ برجے، اور كام كے وقت من نماز برجے، تو بيد ورست نہيں ، اس صورت جي نماز جوجائے كى ، محر بيطر زعمل وُرست نہيں ہے۔

## نا بالغ پر نماز فرض نہ ہونے کے باوجودی کا تھم کیوں ہے؟

سوال:...قرآن پاک میں تھم ہے کہ ہر' بالغ'' مرد دعورت پر پانچ دفت کی نماز فرض کی گئے ہے۔ محراً عاویت پاک میں بچوں کوسات سال سے نماز کی تاکیداور دس اور بارہ سال کی عمر میں نماز شداً داکرنے کی صورت میں سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ میراسوال

<sup>(</sup>١) عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه يحدث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من عمل يوم إلّا وهو يختم فإذا مرض السمومن قالت الملائكة: يا ربّنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الربّ تعالى: اختموا له على مثل عمله حتى يبدأ أو يموت. (مستدرك حاكم ج: ٣ ص: ٣٠٩ كتاب الرقاق).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ الصَّالُوةَ كَانَتَ عَلَى الْمُرَّمِنِينَ كِعَلْيًا مُّوقُونًا" (النساء: ١٠١٠).

 <sup>(</sup>٣) لأن الموقب كمما هو سبب لوجوب الصلاة فهو شوط لأدائها ..... حتى لا يجوز أداء الفرض قبل وقته ... الخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢١، فصل في شوائط الأركان، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السنة. (مشكواة ص: ١ ٣٣ كتاب الإمارة والقضاء، طبع قايمي).

یہ جب نماز فرض بی نہیں ہوئی ہے، پھر تختی اور سرز اکا جواز کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

جواب: ... آپ کا کہنا سے ہے کہ نابالغ پر نماز فرض نہیں ، لیکن یہ بھتا سے نہیں کہ جو چیز فرض نہ ہواس پر بخی نہ کی جائے ،
والدین بچوں کو بہت می الیکی یا توں پر مارتے ہیں جو فرض وواجب نہیں۔ پھر نابالغ پر تو نماز فرض نہیں ، مگر ان کو نماز کا عادی بنانے کے
لئے والدین کے ذمہ یہ فرض ہے کہ ان کو نماز پڑھا کیں اور بفتر پڑل گئی بھی کریں۔ اس لئے والدین کے ذمہ اپنے فرض کی تعمیل لازم
ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر بالغ ہونے تک ان کو نماز کا اور دیگر فرائف کا عادی نہ بنایا جائے تو وہ بالغ ہونے کے بعد بھی پابندی نہیں کریں
گے۔ اس لئے تھم ویا گیا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ان کو نماز کا عادی بناؤ۔ (۱)

### سات سال، دس سال کی عمر میں اگر نماز چھوٹ جائے تو کیا قضا کروائی جائے؟

سوال: ... بین نے پڑھاہے کہ سات سال کی عمر میں نماز فرض ہوجاتی ہے، اور دس سال میں اگر بچے نماز نہ پڑھے تواسے مارنا چاہئے، جبکہ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ: '' نماز بالغ ہونے پر فرض ہے۔ سات سال کا اس لئے تھم ہے کہ بچہ یا بچی نماز پڑھنا سیکھ جائے ، اور آہند آہند اس کی عاوت ہوجائے۔ ایسی صورت میں اگر کسی دفت کی نماز چھوٹ جائے تواس کی قضائیں ہوگی ، اور اگر بھی ضفن یا نیند کی وجہ سے نماز رہ جائے تو گناہ نہ ہوگا، نماز کی قضا بالغ ہونے کے بعد فرض ہونے پر ہے۔'' کیا میرے شوہر کا خیال دُرست ہے؟

چواب:..آپ کے شوہر کا خیال سی جے کہ نماز بالغ ہونے پر فرض ہوتی ہے۔ ٹابالغ پر نماز فرض نہیں، لیکن حدیث شریف میں کھم ہے کہ جب بے دس سال کے ہوجا کیں تو ان کونماز شریع مے پر مارو۔ (اور بیرمار ناہاتھ سے ہوتا جا ہے ،لکڑی سے نہیں،اور تین سے نہاز قضا کرائی جائے تو سمجے ہے۔ (۲)

#### اگرکسی کونماز کی قبولیت میں شک ہوتو وہ کیا کرے؟

سوال:...اگرکوئی شخص پکانمازی ہوا دراہے بیرگمان ہو کہ میری فلاں فلاں نمازیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی ، تو وہ کیا کرے؟ اور جن جن نماز دں پراہے شک ہوتو وہ کیا قضا کرے یا نہ کرے؟ جنواب:...اگرنماز کا فرض یا واجب رہ گیا ہو، تولوٹائے، ورنہیں۔

<sup>(</sup>١) هي فرض عين على كل مكلف ..... وان وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة لحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. (الدو المختار مع الردج: ١ ص: ٣٥٢، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) هي قرض عين على كل مكلف ..... وان وجب ضرب آبن عشر عليها بيد لا بخشبة لحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، (قوله بيد) أي ولا يجاوز الثلاث. (رداغتار على الدر المختار ج: ١ ص:٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) من قرائضها التي لا تنصح بدونها ... إلخ صفة كاشفة إذ لا شيء من الفروض ما تصح الصلاة بدونه بلا عدر. (شامي ج: الصنح المالية بدونه الم يعدها يكون فاسقًا. ح: الصنح الم يسجد له وإن لم يعدها يكون فاسقًا. (الدر المختار ج: الصنح المناب صفة الصلاة).

<sup>(</sup>٣) لأن الفرض لا يتكرر. (ردالحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ١٣)، مطلب في تعريف الإعادة).

كيابهن بھائيوں كى روزى كمانے والے كے ذھے نماز نبيں؟

سوال:...ایک مساحب نے کہا کہ اگر بہن بھائیوں کے لئے روزی کے لئے جائے تو نماز فرض بیس رہتی۔

جواب:... یہ بات بالکل غلط ہے، نماز تو عین جہاد کی حالت میں بھی معاف نبیں ہوئی، اور شریعت نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ پہلے ایک جماعت نماز آوا کرے، اور پھر وُومری جماعت، تا کہ جہاد میں بھی نقصان نہ ہو، اور نماز کا فرض ساقط نہ ہو۔ جب جہاد کے لئے نماز معاف نہیں، تو کس کے لئے روزی کمانے کے لئے کس طرح معاف ہوگی ...؟

<sup>(</sup>١) وإذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين طائفة إلى وجه العدوّ وطائفة خلفه كذا في القدوري. (عالمكبري ج: ١ ص: ١٥٢، الباب العشرون في صلاة الخوف، كتاب الصلاة).

#### اوقات بنماز

#### وفت سے پہلے نماز پڑھنا دُرست نہیں

سوال:..جس طرح وقت گزرنے کے بعد قضانماز پڑھی جاتی ہے،ای طرح وقت سے پہلے پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب:...نماز کے سیح ہونے کی ایک شرط بیہ ہے کہاس نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو، پھر جونماز وقت کے اندر پڑھی گئی وہ تو اوا ہوئی ،اور جو وقت نگلنے کے بعد پڑھی گئی وہ قضا ہوئی ،اور جو وقت سے پہلے پڑھی گئی وہ نہ اوا ہوئی نہ قضا، بلکہ سرے سے نماز ہوئی ہی نہیں۔ (۱)

#### فجر،ظهر،عصر،مغرب اورعشاء کا وفت کب تک رہتا ہے؟

سوال: ... یس آپ سے نماز وں کے ادقات کے بارے یں پوچسنا جا ہتی ہوں کہ فجر کی نماز سورج نطلتے ہی قضا ہوجاتی ہے، ظہر کا وقت تین بجے تک ہوتا ہے، عمر کا وقت کتے بجے تک رہتا ہے؟ میں نے مواذ نا محمہ عاشق إلنی صاحب بلند شہری کی کتاب '' چھ با تیں' میں پڑھا ہے کہ:'' سورج چھپنے کے بعد قر رہا ڈیڑھ گھنٹہ غرب کا وقت رہتا ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ سورج جھپنے کے بعد قر را کھی فر ما دیں کہ مجی نماز کو دیر ہوجائے تو تضاء ہوجاتی ہے، جو نہیں ہے۔'' اور عشاء کا وقت وی بجے شب تک رہتا ہے۔ مہر یانی فر ما کر تھی فر ما دیں کہ نمازی کی کتا ہے جو تک تضا ہوجاتی ہیں ( گھڑی کے مطابق )؟

جواب: ... فجر كا وتت منع ما دق سے لے كرطلوع آفاب تك ب- علم كا وقت زوال سے لے كر ہر چيز كاسابياس كے

<sup>(</sup>١) ومنها الوقت لأن الوقت كما هو مسبب لوجوب الصلاة فهو شرط لأدائها ..... حتَّى لَا يجوز أداء الفرض قبل وقته .... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢١، فصل في شرائط الأركان).

<sup>(</sup>٢) وقت الفجر من الصبح الصادق .... إلى طلوع الشمس .. إلنج (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت). أيضًا: روى في حديث جابر وأبي موسلي وغيرهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين طلع الفجر في اليوم الأوّل، وصلاها في اليوم الثاني حين كادت الشمس تطلع، ثم قال للسائل: الوقت فيما بين هذين، وفي حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١ ٩٣، ٣٩٢، كتاب الصلاة).

برابر ہونے تک (اور بعض حفزات کے قول کے مطابق دوشل ہونے تک ہے)، یدونت ادلیّا بدلیّار ہتا ہے، اس لئے مجدوں ہیں جو
نماز کے نقشے لگے رہتے ہیں ان میں روز اندکا وقت دکھے لیما چاہئے۔ عصر کا وقت، ظہر کا وقت ختم ہونے سے لے کرغروب تک ہے، لیکن
عصر کی نماز میں اتنی ویرکر تا کدوُ معوب کمزور پڑ جائے ، محروہ ہے۔ مغرب کا وقت ایک گھنٹہ ہیں منٹ تک رہتا ہے، لیکن بلاوجہ مغرب کا
نماز میں تا خیر کرنا مکروہ ہے۔ اور عشاء کا وقت آ دھی رات تک بغیر کراہت کے ہے، اور آ دھی رات سے منج صادق ہونے تک مکروہ
ہے۔ اور عشاء کا وقت میں پڑ ھنامستحب ہے۔
(\*)

أذان مسكتني دير بعدنماز پڙھ سکتے ہيں؟

سوال:...اَ ذان ہونے کے کتنی دیر بعد تک نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ مہربانی فرما کرتمام نماز دں کا دفت منٹ ادر کھنٹوں میں بتادیں تو بہتر ہوگا۔'' مثل'' سے کیا مراد ہے؟ اس کی بھی وضاحت کردیں۔

جواب:...اگرموَ إِن كُوْلِطِي نَهُ كِي بهواوراس نے اَوْان وقت سے پہلے نددی بوہ تو اَوْان كوْراْ بعد نماز پر معنا سمج ہے۔ نمازوں كے اوقات كا نقشه مسجدوں ميں آويزاں رہتا ہے، اس كومنگوا كرد كھے ليا جائے، كيونكدروزاندونت بدليّا رہتا ہے۔" مثل' سے

(۱) ووقت النظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيّ. كذا في الكافي وهو الصحيح هنكذا في محيط السرخسي ... الخ رعالمكيري ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصالاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها). أيضًا: وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، قال أبوبكر: وذالك لقول الله تعالى: أقم الصلوة لدلوك الشمس. وروى أن الدلوك الزوال، وروى الفروب وهو عليها جميعًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٩٢، كتاب الصلاة).

(٢) ووقت العصر من صيرورة الظل مثله غير فئ الزوال إلى غروب الشمس. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥١، كتاب الصلاة الباب الأوّل في المواقيت). ويستحب تأخير العصر في كل زمان ما لم تتغير الشمس ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٢). أيضًا: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أوّلًا وآخرًا وان أوّل وقت الظهر حين تنزول الشمس، وان آخر وقعها حين تدخل وقت العصر. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٩٨). وعن أبى هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم: و صنه ١٤٩٥ كتاب الصلاة).

(٣) ووقت المغرب منه إلى غيوبة الشفق ... إلغ (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥١ ، كتاب الصلاة). ويستعب تعجيل المغرب في كل زمان كذا في الكافي (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٠) . أيضًا: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوّل وقت المغرب حين تسقط الشمس (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٥٠٠ كتاب الصلاة). وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ....... ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٥٠٣ كتاب الصلاة).

(٣) ووقت العشاء والوتر من غروب الشفق إلى الصبح كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥١، الباب الأوّل في المواقيت). ويكره أداء العشاء بعد نصف الليل، هكذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣). أيضًا: قال أبو جعفر وإذا خرج وقتها، ثلاه وقت العشاء الآخرة، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلّاها في اليوم الأوّل بعد ما غاب الشفق، وآخر وقتها طلوع الفجر، وذالك لأنه قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّاها بعد نصف الليل، وروى بعد ثلث الليل، وهما صحيحان جمعيًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة).

(۵) كان أولى للناس أن يصلين في أوّل الوقت الأنهن لا يخرجن إلى الجماعة. (شامي ج: ١ ص:٣٢٤).

مرادیہ ہے کہ ہر چیز کا سامیاس کے برابر ہوجائے۔

### اُ ذان کے فور أبعد نمازگھر پر بردھنا

سوال:...نمازی اگر اکیلا گھر پرنماز پڑھنا چاہتا ہے تو اُذان ہوتے ہی نماز کا دفت ہوجا تا ہے کے نہیں؟ اُذان کے کتنے وقفے کے بعد نماز شروع کی جائے؟ اس طرح تو وہ نمازی مساجد میں نماز ادا ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لے گا، ایسا کوئی ضروری تھم تو نہیں ہے کہ اُذان کے پچھو قفے کے بعد نماز شروع کی جائے یا کہ جیسے ہی اُذان تم ہونماز پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب: ... گھر میں اکیے نماز پڑھنا عور تول کے علاوہ صرف معذور لوگول کے لئے جائز ہے، بغیر عذر کے مبحد کی جماعت کا ترک کرنا گناو کبیرہ ہے۔ اگراس بات کا اطمینان ہو کہ آذان وقت سے پہلے نہیں ہوئی تو گھر میں نماز پڑھنے والا اُذان کے ٹوراُ بعد نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ اگر وقت ہو چکا ہواور اس کو وقت ہوجانے کا پورا اطمینان ہوتو اُذان سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، جبکہ اُذان، وقت ہوئے کے پچھود پر بعد ہوتی ہو۔ (۳)

#### نماز فجرسرخی کے وقت پڑھنا

سوال:... بماز فجر اخیر دفت میں جبکہ انچی طرح روثنی ہونے گئے کہ شرق کی طرف سرخی نظر آئے، پڑھنا اور پڑھا نا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب:... جمری نمازسورج نکلنے سے پہلے بلا کراہت جائز ہے، مگر إمام ابوطنیفہ کے نزدیک نماز فجر ایسے وقت پڑھنا افضل ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ایک جماعت سنت کے مطابق اور کرائی جاسکے۔

## فجر کی جماعت طلوع سے آدھ گھنٹہ بل مناسب ہے

سوال:..نماز فجری جماعت مورج نکلنے سے کتے منٹ پہلے پڑھانی بہتر ہے؟ جوست نمازیوں کی بھی جماعت میں شمولیت کا باعث بن سکے، اورنماز میں نقص ہوجانے پر دوبار ولوٹانے کا بھی وفت رہے، تفصیل ہے آگا ہی فرما کر بندگانِ خدا کومنون فرما کیں۔ جواب:..نماز فجرطلوع ہے اتناوفت پہلے شروع کی جائے کہ بصورت فساد، نماز کوبطریق مسنون اطمینان کے ساتھ دوبار ہ

 <sup>(</sup>١) فالجماعة إنما تجب على الرجال العاقلين والأحرار القادرين عليها من غير حرج فلا تجب على النساء والصبيان
 ... إلخ (بدائع ج: ١ ص: ٥٥ ١ ، فصل في بيان من تجب عليه الجماعة).

 <sup>(</sup>٢) قال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بالاعذر يعزر وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه. (رد انحتار ج: ١ ص:٥٥٢، باب الإمامة)..

<sup>(</sup>٣) لأن الأذان للأعلام بدخول وقت الصلاة والمكتوبات هي المختصة بأوقات معينة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٢).

 <sup>(</sup>٣) والمستحب للرجل الإبتداء في الفجر باسفار، والختم به هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد.
 (درمختار) وفي الشامية تحت قوله (باسفار) .... والحاصل ان هذا الإسفار ان يمكنه إعادة الطهارة ولو من حدث أكبر كما في النهر والقهستاني وإعادة الصلاة على الحالة الأولى قبل الشمس. (در مختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣١٩).

لوٹایا جاسکے،اس کے لئے طلوع سے قریباً آ دھایون محنشر کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ (۱)

## صبحِ صادق کے بعد وتر اور نوافل پڑھنا

سوال:...بعض لوگ ونز کی نماز تبجد کے ساتھ پڑھتے ہیں، بیبتا ئیں کہ فجر کی اُذان ہونے والی ہویا اُذان ہورہی ہولواس ونت نمازِ تبجداورونز پڑھ سکتے ہیں کنہیں؟ جبکہ فجر کی نماز اُذان کے آوھ تھنٹے یا جالیس منٹ کے بعد ہوتی ہے۔

جواب: ...وترکی نماز تبجد کے وقت پڑھناؤرست ہے، بلکہ جس شخص کو تبجد کے دقت اُشخے کا پورا بجروسا ہو، اس کے لئے تبجد کے وقت وتر پڑھنا افضل ہے۔ وترکی نماز منج صادق سے پہلے پڑھ لینا ضروری ہے، منج ہونے کے بعد وترکی نماز قضا ہوجاتی ہے، اور اگر بھی منج صادق سے پہلے نہ پڑھ سکے تو وترکی نماز منج صادق کے بعداور نماز نجر سے پہلے پڑھ لینا ضروری ہے، نیکن منج صادق کے بعد تبجد پڑھنایا کوئی اور نقل نماز پڑھنا جا ترنبیں۔ (۳)

## صبح صاوق مصطلوع تك نفل نمازممنوع ب

سوال:..نماز بخری دورکعت سنت ادا کرنے کے بعد اگر جماعت میں پچھ یازیادہ دفت باتی ہوتو پچھاوک مسجد میں نوافل وغیرہ جن کی تعداد مقرر نہیں ،صرف وفت پورا ہونے تک ادا کرتے ہوئے نظراتے ہیں ،تو کیا بیامرسجے ہے کہ فجر کی نماز کی سنت وفرض کے درمیان دیگرنفل نمازا داکی جاسکت ہے؟ ·

جواب:...منع صادق کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ اور نغل پڑھناممنوع ہے، قضانماز پڑھ سکتے ہیں،مگروہ بھی لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں۔ (")

## عشاء کی نمازرہ جائے تو فجر کی اُذان کے بعد پڑھ لیں

سوال:... پہلے بھی عشاء تضا ہو جاتی تو میں فجر کی اُذان کے بعد سے پہلے عشاء کی قضا پڑھتی پھر فجر کی نماز اُواکرتی۔اس کی صحیح تعداد یا دنہیں۔اب جبکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ فجر کی اُذان کے بعد عشاء کی قضا پہلے نہیں پڑھنی چاہئے، پہلے فجر کی نماز اُواکر نی چاہئے ، اللہ میں پہلے جونمازیں عشاء کی تضا فجر کی نماز سے پہلے اوا کی ہے،اس کا کیا کروں؟

<sup>(</sup>١) گزشته صنح کا حاشی نمبر ۱۴ و یکھتے۔

 <sup>(</sup>٢) ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخرها إلى آخر الليل لقوله عليه السلام من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر
 آخره فإن صلاة الليل محضورة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٥٠٠ كتاب الصلاة، طبع حقانيه، ملتان).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتى الفجر لأن النبي عليه السلام لم يزد عليهما .... فقد منع عن تطوع آخر يسقى جميع الوقت كالمشغول بهما للكن صلوة فوض آخو فوق ركعتى الفجر فجاز أن يصرف الوقت إليه ... إلخ رالجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٨٣٠ كتاب الصلاة، باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة، طبع حقانيه).
 (٣) أيضًا.

جواب:...خدانخواسته عشاء کی نمازنه پڑھی ہوتو فجر کی اَذان کے بعد پہلے عشاء پڑھنی چاہیے ،اس کے بعد نجر۔ آپ کا پہلا عمل صحیح تھا۔ <sup>(۱)</sup>

#### صبح كى نماز كے لئے أٹھنے كا طريقه

سوال:... میں مبح کے علاوہ تمام نمازیں وقت پر پڑھتا ہوں ،اور کسی نماز کونییں چھوڑتا، مگر میری صرف ایک کمزوری ہے کہ میں مبح کی نماز کے لئے اُٹھونیس سکتا، جب تک کوئی جگائے نہیں ، میں نے ہزار کوشش کی مگر میں ٹائم پراُٹھونیس سکتا، بعد میں ، میں نماز کی قضاا واکر لیتا ہوں ،مگر مجھے بہت وُ کھے اور پریشانی ہے ،ایسا طریقہ بتا کمیں کہ میں وقت پرنماز پڑھ سکوں۔

جواب:...طریقہ بیہ کہ: اندیمشاء کے فوراً بعد سوجایا کریں۔ ۲ند..جاگئے کے لئے الارم لگا کرسوئیں۔ ۳ند..کس کے فرمہ لگاویں کے دفت آپ کو اُٹھادیا کرے۔ ۳ند..جس دن ان تداہیر کے باوجود بھی نجر کی نماز قضا ہوجائے ، اس دن جرمانے کے طور پرچاررکعت نفل اِٹراق کے دفت پڑھا کریں ، اور تاشتے کی چھٹی کیا کریں۔

#### فجركى نمازك دوران سورج كاطلوع بونا

سوال:...اگر فجر کے دفت نماز کی نیت باند صنے کے بعد طلوع آفناب کا دفت شروع ہوجائے اور ہمیں ہیہ بات سلام پھیرنے کے بعد معلوم ہو،تو کیا ہماری بینماز ہوجائے گی؟ اور اگرسنت نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفناب کا دفت شروع ہوجائے اور اس کے بعد فرض نماز پڑھیں تو کیا بینماز ہوجائے گی یانہیں؟ اور طلوع آفناب کا دفت کتنا ہوتا ہے؟

کے بعد فرض نماز پڑھیں تو کیا بیٹماز ہوجائے گی یانبیں؟ اور طلوع آفتاب کا دفت کتنا ہوتا ہے؟ جواب:...اگر فجر کی نماز کے دوران سورج نکل آئے تو نماز فاسد ہوجائے گی، اِشراق کا وقت ہونے پر دوبارہ پڑھے۔ جب سورج کی زردی فتم ہوجائے اور دُھوپ صاف اور سفید ہوجائے تو اِشراق کا وقت ہوجاتا ہے، اُفق بیں سورج کا پہلا کنارانمودار ہونے سے طلوع کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔

## فجری نماز طلوع سے کتنے منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...اخباروں میں طلوع اور غروب کا وقت لکھا جاتا ہے، مثلاً :اگرطلوع آفاب ۲ بج کر ۱۲ منٹ پر ہے، تو کیا ہم نجری نماز ۲ بج کر ۱۶ منٹ تک پڑھ سکتے ہیں؟

#### جوائب: .. طلوع کے دفت سے پہلے پہلے ختم کرلیں۔

<sup>(</sup>۱) الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۲۱ ، كتاب الصلاة).
(۲) وكذا لا يتصور أداء الفجر مع طلوع الشمس عندنا، حتى لو طلعت الشمس وهو في خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا.
(بدائع الصنائع ج. ۱ ص: ۱۲۷ ، كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الأركان). أيضًا: أوّل وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس. (هداية ج: ۱ ص: ۸۰). أيضًا: ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صجادة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع ... إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص. ۵۳، كتاب الصلاة، الباب الأوّل، الفصل الثالث).

## كيا مكروه اوقات ميس نماز أواكرنے والے كى نماز قابلِ قبول ہوتى ہے؟

سوال:...کروه اوقات (طلوع آفاب، غروب آفاب اورنسف النهار) پس اکثر ناسجه دعزات نماز پر هناشروع کردیت بیں ، ان کی نماز قابل تبول ہوسکتی ہے؟

جواب نستريعت كيم كفلاف جوكام كياجائي الكوقابل قيول كي كهد كت بير؟ والله اعلم!(١)

#### نماز کے مکروہ اوقات

سوال:...طلوع آفآب،نعف النهاراورغروب آفآب کے دفت نماز پڑھنا کروہ ہے، یہ کروہ دفت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ یعنی چارٹ پر لکھے ہوئے وفت کے بعد کتنی دیر تک نماز پڑھنا کروہ ہے؟

جواب:...طلوع کے بعد جب تک دُموپ ذَرد زہے ، نمازنہ پڑھی جائے ، قریباً پندرہ منٹ کا د تفیضر وری ہے۔ غروب سے پہلے جب دُموپ ذَرد ہوجائے ، مکروہ وقت شروع ہوجاتا ہے ، اورنقشوں میں زوال کا جو دفت لکھا ہوتا ہے اس سے پانچ سات منٹ آئے چیجے نمازنہ پڑھی جائے۔ (۱)

### طلوع آفاب سے بل اور بعد کتنا وقت مروہ ہے؟

سوال:... بخری نماز کے بعد جو ۲۰ منٹ کروہ ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سورج کی پہلی شعاع نگلنے سے پہلے کے ۲۰ منٹ یا جب پہلی شعاع نگل آئے اس وقت سے پوراسورج نگلنے تک ۲۰ منٹ؟ مثال کے طور پرمحکہ موسمیات بتا تا ہے کہ کل چھ ہے سورج نگلے گا، تو کروہ ۲ منٹ کون سے ہوں گے، ۵ نگ کر ۲۰ منٹ سے ۲ بج تک درمیان کے ہیں منٹ یا ۲ بج سے ۲ نگ کر ۲۰ منٹ تک کروہ ٹائم ہوگا؟ براہ مہر بانی اس سوال کا جواب محکہ موسمیات کے ٹائم کے حوالے سے بی دیں کرمنے صاوق اور می کا ذب کے حوالے سے بی دیں کرمنے ماوق اور می کا ذب کے حوالے سے جواب واضح طور پر بچھ بیش آتا، اور پھر ہے تر ذرجی رہتا ہے کہ ہوسکتا ہے ہماراا ندازہ فلط ہو، کیونکہ محکہ موسمیات روز اندسورج نگلے کا ٹائم بتا تا ہے، اس لئے اگر آپ ہے جواب دے دیں کہ اس کے بتائے ہوئے ٹائم کے فوراً پہلے کے ۲۰ منٹ کروہ ہوستے ہیں یا فوراً بعد کے، تو میرا خیال ہے ۱۳ منٹ میں بہتر طور پر آ جائے گا۔

جواب:...نما نے کجر کے بعد سورج نکلنے تک نقل پڑھنا دُرست نہیں ، کفنا نماز ،سجد وَ تلاوت اور نما نے جناز و جائز

<sup>(</sup>١) اللاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تزول، وعند إحمر ارها إلى أن تغيب. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) ثلاث ساعات لا تبجوز فيها المكتوبة ..... إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تزول، وعند إلى من تول، وعند إلى أن تزول، وعند إلى أن تغيب. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الياب الأوّل، الفصل الثالث).

إنفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهى عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس\_ (بداية المتهد ج: ١ ص: ٢٣)، الفصل الثاني من الباب الأوّل، طبع مكتبه علميه لاهور).

ے۔ اس بخرکی نمازے لے کرسورج نگلنے تک کا وقت تو مکروہ نہیں، البنة اس وقت نماز نقل پڑھنا مکروہ ہے۔ جب سورج کا کنارا طلوع ہوجائے، اس وقت سے لے کرسورج کی زردی ختم ہوئے تک کا وقت (قریباً پندرہ، بیس منٹ) مکروہ ہے۔ اس میں فرض نقل، سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ سب منع ہیں۔ ہاں! قر آن کریم کی تلاوت، ذکر و تبیع، دُرود شریف اس وقت بھی جائزہے۔ آپ کے سوال کے مطابق اگر محکمہ موسمیات بیا علان کرتا ہے کہ آج سورج چو بجے نظے گاتو چے بجے سے لے کرچے نیس تک کا وقت مکر وہ کہلائے گا۔

#### نماز إشراق كاوقت كب موتاج؟

سوال:... ہماری مبحد میں اکثر اِشراق کی نماز پر جھکڑا ہوتا ہے، بعض حضرات سورج نکلنے کے پانچ منٹ بعد نماز پر مہ لیتے میں ، جبکہ بعض اعتراض کرتے میں ، ان کا کہنا ہے کہ پوراسورج ۱۵ منٹ میں نکلتا ہے ، اس لئے پورے ۱۵ منٹ بعد نماز کا وقت ہوتا ہے ، آپ فرما کیں کہ اِشراق کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے کتنی دیر بعد شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟

جواب:.. سورج نکلنے کے بعد جب تک وُسوپ زردرہے، نماز کردہ ہے، اور دُسوپ کی زردی کا وفت مختلف موسموں میں کم دبیش ہوسکتا ہے، عام موسموں میں ۱۵،۴۰ منٹ میں ٹتم ہوتی ہے، اس لئے اتنا وقفہ ضروری ہے، جولوگ پانچ منٹ بعد نماز شروع کردیتے ہیں، وہ غلا کرتے ہیں۔ البتہ بعض موسموں میں دس منٹ بعد زردی ٹتم ہوجاتی ہے، پس اصل مدار زردی کے ٹتم ہونے برہے۔

#### رمضان السبارك ميس فجركي نماز

سوال:...حیدرآباد میں محری تقریبا مبیختم ہوتی ہے، یہاں پرایک مجد میں ساڑھے چار بجے جماعت ہوتی ہے، گر کھالوگوں کا اعتراض ہے کہاں وائٹ چونکہ اند میرا ہوتا ہے اس لئے اس وقت نماز جائز نہیں، گراس مجدوالے کہتے ہیں کہ نماز چونکہ مجمع حالت میں پڑھنی چاہئے اور نماز تھوڑ ااُ جالا پھیلنے تک یا تو بچھالوگ سوچھے ہوتے ہیں یا اُوگھ دہے ہوتے ہیں ،اس لئے جلدی نماز صبح ہے۔

<sup>(</sup>۱) تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناهما لا الفرائض هنكذا في النهاية والكفاية فيجوز فيها قضاء الفائنة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة كذا في فتاوي قاضيخان ...... منها ما يعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس هنكذا في النهاية والكفاية. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣، ٥٣، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة).

<sup>(</sup>٢) وكره تحريمًا مع شروق قوله مع شروق وما دامت العين لا تحار فيها، فهى فى حكم الشروق، كما تقدم فى الغروب ان الأصبح كما فى البحر أقول: ينبغى تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهى فى حكم الطلوع، لأن أصحاب المتون مشوا عليه فى صلوة العيد حيث جعلوا أوّل وقتها من الإرتفاع، ولذا جزم به هنا فى الفيض ونور الإيضاح. (داغتار، كتاب الصلوة ج: ١ ص: ١٣١، طبع ايم المعيد). وذكر في الأصل ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهى فى حكم الطلوع والحتار الفضلى ان الإنسان ما دام يقدر على النظر إلى قرص الشمس فى الطلوع فلا تحل الصلاة فإذا عجز عن النظر حلت وهو مناسب لتفسير التغير المصطلح كما قدمتاه. (البحر الواتق ج: ١ ص: ٢١٣).

جواب:...مبحِ صادق ہونے پر سحر کا وقت فتم ہوجاتا ہے، اور نماز نجر کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔ رمضان مبارک میں نمازیوں کی رعایت کے لئے سمج کی نماز عمو ما جلدی ہوتی ہے۔ بہر حال مبح صادق کے بعد نجر کی نماز سمجے ہے، اُجالے کا کھیل جانا نماز سمجے ہونے کے لئے شرط نہیں۔

#### نصف النهار كے وقت زوال كاوفت

سوال:... بوقت نصف النهارز وال كاوقت كب تك ربتا ب؟

جواب:..نصف النهاراس وقت كوكت بي ،جبكه سورج عين مرير جود اور جب مغرب كى طرف دُهل جائے تو نصف النهار ختم ہے ،اس كود زوال "كتے بيس، اس لئے زوال سے چند منٹ مثلاً سات آئے منٹ پہلے نمازند پڑھى جائے ، واللہ اعلم ۔

#### نصف النهاري كيامراوي؟

سوال:..نماز کا دوقات مروبہ یں ایک وقت استواجی ہے، اس وقت یں نماز سے منع کیا گیا ہے، علاءاس وقت کے متعاق فرماتے ہیں کے دوال کا جووقت نقشوں میں دیا گیا ہے اس سے پانچ منٹ قبل اور پانچ منٹ بعد نماز منع ہے، کین شرگ وائی جنتری (مرتبہ قاری شریف احمد صاحب مدظل العالی) میں اس صدیث کی تشری میں جووقت متعین کیا گیا ہے وہ تقریباً میں منٹ ہوتا ہے، اس کی وضاحت میں قاری صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ طلوع میں صادق سے غروب آفاب تک جتنا وقت ہے اس کے برابردو جھے کہلیں، پہلے صے کے فتم پر ابتدا نصف النہار شری ہے، ایسے مطلوع آفاب سے غروب آفاب تک جتنا وقت ہے، اس کے برابردو جھے کہلیں، پہلے صے کے فتم پر ابتدا نصف النہار شری ہے، ایسے می طلوع آفاب سے غروب آفاب تک جتنا وقت ہے، اس کے برابردو جھے کہلیں، پہلے صے کے فتم پر ابتدا نصف النہار شری یا حقیق ہے اور اس پر ذوالی آفاب کا وقت شروع ہوجا تا ہے، اپنی اس محقیق ہور العلوم دیو بند کا فتو گی (جس کی اصل قاری صاحب کے پاس موجود ہے) بھی تا تید میں ہیں گیا گیا ہے، جس کا خلاصہ درج ذیل پر دار العلوم دیو بند کا فتو گی (جس کی اصل قاری صاحب کے پاس موجود ہے) بھی تا تید میں ہیں گیا گیا ہے، جس کا خلاصہ درج ذیل و بند کا فتو گیا ہوا کہ خوق کم کی اور ذوالی شری کے درمیان پر کھردر جوں کا فاصلہ ہوتا ہے، دونوں (ایعن خوق کم کی اور دوالی شری کے درمیان پر کھردر جوں کا فاصلہ ہوتا ہے، دونوں (ایعن خوق کم کی اور دوالی تھی جو درجوں کا فاصلہ ہوتا ہے، دونوں (ایعن خوق کم کی اور دوالی تھی ہیں ہوگی کی درجوں کا فاصلہ ہوتا ہے، دونوں (ایعن خوق کم کی اور دوالی میں کے درمیان پر کھروں کا فاصلہ ہوتا ہے، دونوں (ایعن خوق کم کی اور دوالی میں کے درمیان پر کھروں کا فاصلہ ہوتا ہے، دونوں (ایعن خوق کم کی اور دوالی میں کھروں کی کا فاصلہ ہوتا ہے، دونوں (ایعن خوق کم کی اور دوالی میں کھروں کی کا فاصلہ ہوتا ہے خوق کم کی اور دوالی میں کھروں کی کی فاصلہ ہوتا ہے، دونوں (ایعن خوق کم کی اور دوالی میں کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کا فاصلہ ہوتا ہے، دونوں کی کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کا کھروں کی کھروں کھروں کی ک

 <sup>(</sup>١) وقت القبحر من الصبح الصادق إلى طلوع الشمس لحديث امامة أثاني جبريل عند البيت ...... ثم صلى الفجر حين بزق الفجر وحرم الطعام على الصائم ...إلخ. (البحر الراثق ج: ١ ص:٣٥٤، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) فلو إجتمع الناس اليوم أيطنا في التغليس لقلنا به أيضًا، كما في المبسوط السرخسي في باب التهم انه يستحب التخليس في التفجير والتعجيل في الظهر إذا إجتمع الناس، قال رحمه الله تعالى بعد أسطر ...... ولعل هذا التغليس في رمضان خاصة وهكذا ينبغي عندنا إذا إجتمع الناس وعليه العمل في دار العلوم ديوبند من عهد الأكابر. (فيض البارى على صحيح البخارى، كتاب الصلوة، باب وقت الفجر ج: ٢ ص: ١٣٥، ١٣١، طبع خضر راه بك ذبو ديوبند هند).

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار: وكره تحريمه ..... صلاة مطلقًا ..... مع شروق ..... والسواء ... إلخ وفي رد الحتار: قوله واستواء التعبير به أولى من التعبير بوقت الزوال لأن وقت الزوال لا تكره فيه الصلاة إجماعًا بحر عن الحلية: أى لأنه يدخل به وقت الظهر كما مر وفي شرح النقاية للبرجندي: وقد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند إنتصاف النهار إلى أن تزول الشمس ولا يخفي أن زوال الشمس إنما هو عقيب إنتصاف النهار بلا فصل (رداختار ج: ٢ ص: ١٧١ه أيضًا عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢١ه كتاب الصلاة، الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة).

زوال میس) ایک تبین ہیں، نصف النہار شرکی کا قطراس کی فجر کے جھے کے نصف کے برا پر ہے، میج صادق سے غروب آفاب ہے کہا ز گھنے ہوتے ہیں، اس کا نصف نہار شرکی کا آ دھا ہے، وہ زوال آفاب سے آل کا وقت ہے، اس لئے جب باہین ان دو وقوں کے نماز پڑھی جائے گی تو اس میں اختلاف ہے، اس لئے کے زوال کے وقت نماز پڑھے سے ممانعت آئی ہے، اس وقت سے کون ساوقت مراد ہے؟ عین وقت ِ زوال یاضح قر کم کی کے بعد سے زوال تک مراو ہے؟ شامی نے اس پر بحث کی ہے، اس کے بعد تھے ہیں: نصف النہار اور سے میں وارد ہے، اور چونکہ صدیف میں الی الزوال کی قیدگی ہے، اس بنا پر نصف النہار سے خوق کم برئی مراد کی تھی ہے، اس بنا پر نصف النہار سے خوق کم برئی مراد کی تھی ہے، اس بنا پر نصف النہار شرکی کہتے ہیں، جوشی صادق سے شروع ہوتا ہے، یکی صدیث اصل ہے، سبے بنیا دھے نہیں ہے۔ اس طرح عمد قالفات کی اس المرح تو نصف النہار مرکی کو خوق کم برئی، اس طرح تو نصف النہار مرکی اور عرفی میں کا فی وقت معلوم ہوتا ہے جو کم وقیق ہی منٹ بنیا ہے، اور نصف النہار شرکی کو خوق کم برئی، اس طرح تو نصف النہار عرفی کو دوقت استواجلایا گیا ہے، اور نصف النہار شرکی کو خوق کم برئی، اس طرح تو نصف النہار عرفی کے منٹ بنیا ورعرفی میں ایک بات بیا بھی ہوتا ہے جو کم وقیق ہی اور عرفی کے درمیان کا وقت جائی خوت میں نہ پڑھی ہوتا ہوتا ہوتا ہے ای فوصوا ہی ہوتا ہے؟ بعض کے ہیں۔ کے دن قوال کی وقت تو افل کا ابترام فرماتے دیکھے گئے ہیں۔

جواب:..فف النبارش سے یاضوہ کری ہے زوال آفاب تک نماز منوع ہونے کا قول علامہ شائ نے قبدتانی کے حوالے ہے ایکہ فورکر نے ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول معارض میں فورکر نے ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول معتد نہیں ، محکم اور معتد نہیں ، محکم اور معتد نول کی ہے دفت نماز ممنوع ہے ، جبکہ سورج نمیک نما استواسے گزرتا ہے ، اور یہ بہت مختمر ساوقت ہے ، ہی نماز کے نعتوں میں زوال کا جووقت درج ہوتا ہے اس سے پانچ منٹ آگے جیجے میں تو قف کر لینا کافی ہے ، بہاں دار العلوم و او بند کے مفتی اول حضرت مولانا مفتی عزیز الرحل عثمانی کافتوی نقل کرتا ہوں:

"سوال (۱۳)...چاشت دغیره کی نوافل ۱۲ بج پرهنی دُرست ب یانیس؟ اورجنتری اسلامیه پس زوال یا تضافماز کا وقت ۱۲ نج کر ۲۴ منٹ برککھا ہے۔

الجواب... زوال کے وقت نوافل وغیرہ کچھ نہ پڑھنی چاہئے اور ندا ہے وقت نوافل پڑھنی چاہئے کہ زوال کا وقت درمیان نماز میں ہوجائے ، پس جس گھڑی کے مطابق زوال کا وقت ۱۲ نج کر ۲۴ منٹ پر ہے، اس کے مطابق آکر ۱۲ ہجنفل یا قضا نماز اس طرح پڑھے کہ زوال سے پہلے پہلے اس کوفتم کروے تو بہ جائز ہے، گھر جب زوال کا وقت قریب آجائے اس وقت کوئی نماز شروع نہ کرے تا کہ ایسانہ ہو کہ ورمیان نماز میں زوال مسکسی وقت ہوجائے ، نقط۔''

<sup>(</sup>١) وعزا في القهستاني القول بأن المراد إنتصاف النهار العرفي إلى أثمة ما وراء النهر، وبأن المراد إنتصاف النهار الشرعي وهو الضحوة الكبري إلى الزوال إلى أتمة خوارزم. (رداغتار ج: ١ ص: ١٣٤١، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت).

حفرت اقدس مفتی صاحب کے اس فتو کی ہے معلوم ہوا کہ نماز کے ممنوع ہونے میں ضحوۃ کبری یا نصف النہار شرعی کا کوئی اعتبار نہیں ، بلکہ عین ونت ِزوال کا اعتبار ہے ، جس کووفت استوکی یانصف النہار حقیقی کہتے ہیں۔

جمعہ کے دن نصف النہار کے وقت نماز پڑھنا إمام الوحنيف رحمۃ الله عليه اور إمام محدر حمۃ الله عليه کنز ديک اس طرح ناجائز بحمہ بحر طرح عام دنوں ميں ، البنة إمام الولوسف رحمۃ الله عليه ہے ايک روايت ميں اس کی اجازت نقل کی گئی ہے۔ جو حضرات جمعہ کے دن نصف النہار کے وقت نماز پڑھتے ہیں ، غالبًا وہ إمام الولوسف رحمۃ الله عليه کی روايت پر مل کرتے ہوں ہے ، ليكن فقر ختی ميں رائح اور معتمد إمام الوحنيف رحمۃ الله عليه اور إمام محمد رحمۃ الله عليه بن کا قول ہے ، اس لئے احتياط اس میں ہے کہ جمعہ کے دن بھی استوا کے وقت نماز پڑھنے میں تو تف کيا جائے ، والله الم ما الصواب!

#### زوال کے وفت کی تعریف

سوال:... نماز پڑھنے کا محروہ وفت یعنی زوال کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔

ان زوال صرف ایک یادومنٹ کے لئے ہوتا ہے۔

٢:...زوال بيس يا منجيس منث كے لئے موتا ہے۔

٣: ... جعد كون زوال نيس موتا\_

٣: ..زوال ك لئ احتياطاً آثمون منك كاني بير-

جواب:...اوقات کے نقتوں میں جوز وال کا وقت لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد نماز جائز ہے، از وال مسل تو زیادہ منٹ نہیں گئے ، لیکن احتیاطاً نصف النہارے ۵ منٹ قبل اور ۵ منٹ بعد نماز میں تو تف کرتا جائے۔ امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک محروہ ہے، معزت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک محروہ ہے، معزت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک محروہ ہے، معزت امام ابو حنیفہ گا تول ولیل کے اعتبار سے زیادہ تو ی اور احتیاط پر جنی ہے، اس لئے عل ای پر ہے۔

#### رات کے ہارہ بجے زوال کا تصور غلط ہے

#### موال:...منده کے اکثر علاقوں میں لوگوں کا بیعقیدہ ہے کہ جس طرح دو پہرکو بارہ بجے زوال کا وقت ہوتا ہے ، ای طرح

<sup>(</sup>۱) وأما الكلام على النهى عن الصلاة في نصف النهار فملحبنا إطلاق النهى للحديث المذكور في المتن وأما ما ورد من إستنساء يوم الجمعة فقد رواه الشافعي رحمه الله قال ...... عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهني عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (مستد الشافعي ص:٣٥) وبه قال الشافعي وأبو يوسف رحمهما الله من أتمتنا (اعلاء السنن ج:٢٠ ص: ٥١، كراهة الصلاة عند الإستواء).

<sup>(</sup>٢) وذهب الشافعي إلى أن وقت الزوال مكروه إلا يوم الجمعة، وذهب الجمهور إلى أنه مكروه مطلقًا. (اعلاء السُنن ج: ٢ ص: ٥١، رداغتار ج: ١ ص: ٣٤٦، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت).

<sup>(</sup>m) أيضًا حواله بالا.

راتُ وبارہ بج بھی زوال کا وقت ہوتا ہے۔اگر کہیں کوئی میت ہوجائے تو ندصرف بیرکہ زوال کے وقت نمازِ جناز ہنیں پڑھی جاتی بلکہ
یوں بھی ہوتا ہے کہ میت کو دفئانے کے لئے قبرستان پہنچے، وہاں پہنچے وان کے یارات کے بارہ نج گئے تو مروے کو دفئایہ بھی نہیں
جاتا، وہیں بیٹھ کرزوال کا وقت گزرنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں مردے کو ڈن کیا جاتا ہے۔ از راہ کرم یہ بتا ہے کہ کیارات کو
بارہ ہے بھی زوال کا وقت ہوتا ہے؟ اور زوال کے وقت کن کن کا موں کے کرنے کی ممانعت ہے؟

جواب:..زوال کاونت دن کوہوتا ہے، رات کوہیں۔رات کے کی جھے میں نماز اور بجدہ کی ممانعت نہیں، البتہ عشہ کی نماز آ آومی رات تک مؤخر کردینا مکروہ ہے۔ رات کے بارہ ہیجے زوال کا نصور غلطہ ہاور دن میں بھی زوال کا وقت ہارہ ہیج بھمنا غلط ہے، کیونکہ مختلف شہروں اور مختلف موسموں کے لحاظ ہے زوال کا وقت مختلف ہوتا ہے اور بدلتار ہتا ہے۔

#### مكه مكرتمه ميں اور جمعه كے دن بھى زوال كا وقت ہوتا ہے

سوال:...کیابیتی ہے کہ خانہ کعبہ میں زوال کا دقت بھی نہیں آتا اور عبادت بھی نہیں رُکتی ؟ اور عام جگہوں پر جمعہ کوزوال کا ونت نہیں ہوتا ہے؟

چواب:...زوال کے وقت (اورای طرح وُوسرے کردواوقات میں) نمازممنوع ہے،خواہ مکہ کرتمہ میں ہویا فیرِ مکہ میں، اور جمعہ کا دن ہویا کوئی اور۔ امام شافئی اور دیگر بعض ائمہ کے نز دیک تحیۃ الوضوء اور تحیۃ السجد ہرونت جائز ہے، ای طرح جمعہ کے دن زوال کے وقت دوگانہ جائز ہے۔ ان حصرات کی دیکھا دیمی ہمارے لوگ بھی کروہ اوقات میں نماز شروع کروسیتے ہیں، یہ نتیجہ ہے شرعی مسائل سے ناواتھی کا۔

 <sup>(</sup>۱) زوال الشمس: هو ميلها عن كبد السماء أي وسطها بحسب ما يظهر لنا إلى جانب المغرب. (قواعد الفقه ص: ۱۳۱۵)
 حرف الزاء، طبع صدف پبلشرز كراچي).

 <sup>(</sup>٢) والتأخير إلى نصف الليل مباح ...... فيثبت الإباحة إلى النصف وإلى النصف الأخير مكروه لما فيه من تقليل الجماعة. (هذاية ج: ١ ص: ٨٣، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة إذ طلعت الشمس حتى ترتفع وعند الإنتصاف إلى أن تزول وعند إحمرارها إلى أن تغيب ... إلخ (عالمگيرى ج: ا ص: ٥٢). أيضًا: فإن حديث الهى صحيح رواه مسلم وغيره فيقدم بصحته، وإتفاق الأئمة على العمل وكونه حاظرًا، ولذا منع علماؤنا عن سُنة الوضوء وتحية المسجد وركعتي الطواف ونحو ذالك فإن الحاظر مقدم على المبيح وتنييه) علم مما قررناه المنع عندنا وإن لم أره مما ذكره الشافعية من إباحة الصلاة في الأوقات المكروهة في حرم مكة إستدلالا بالحديث الصحيح يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وإن جوزوا نفس الطواف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار فهو مقيد عندنا بغير أوقات الكراهة، لما علمته من منع علمائنا عن ركعتي الطواف فيها وإن جوزوا نفس الطواف فيها ...... وقد قال أصحابنا إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوع منها بمكة وغيرها اه ورأيت في البدائع أيضًا ما نصه: ما ورد من النهي إلا بمكة شاذ لا يقبل في معارضة المشهور، وكذا رواية إستثناء يوم الجمعة غريب فلا يجوز تخصيص المشهور به اهد (داختار ج. ا ص: ٣٤٢).

#### ظهر کا وقت ایک بیس ہی پر کیوں؟

سوال:.. ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، جس میں ظہر کی نماز گزشتہ دس سال ہے ایک نئے کر میں منٹ پر ہوتی ہے، کیا ہے ظہر کا وقت ٹھیک ہے یااس میں ردّو بدل کرنا جا ہے؟

جواب: . زوال کے بعدظہر کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ظہر جلدی پڑھنااور سرمیوں میں ذراتا کنیر سے پڑھنا افضل ہے۔ اگر آپ کی مسجد میں نمازیوں کی مصلحت سے نمازا کی میں پر ہوتی ہے تو کوئی مضا کھنے ہیں ،اورا گر گرمیوں کے موسم میں اس سے نمازیوں کو کایف ہوتی ہے تو تا خیر سے پڑھنی جا ہے۔

### سایر اصلی سے کیامرادہ؟

سوال: . فقہائے کرام حمہم القدت کی اجمعین کی ایک عبارت ہے: "بلوغ طل کل شیء مثلیہ سوی فئی زوال" کا کیامطلب ہے؟اوراس اِشٹناء سے کیامراد ہے؟

جواب:.. عین نصف النبار کے وقت جو کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے، یہ سائی کہل تا ہے، مثل اوّل اور مثل دوم کا حساب کرتے ہوئے سائی کومتنی کی جائے گا، مثلاً: عین نصف النہار کے وقت کسی چیز کا سائی اصلی ایک قدم تھ، تومثل اوّل ختم ہونے کے سائے کسی چیز کا سائیہ اسکی ایک قدم تھ ، تومثل اوّل ختم ہونے کے لئے کسی چیز کا سائیہ ایک مثل مع ایک قدم کے شار ہوگا۔

### موسم كر ما ميس ظهر كا آخرى وقت

سوال: موسم گرمامثلاً: آج کل کی گرمی میں ظہر کی نماز کی اوائیگی کا وقت آخر کیا ہے؟ جواب:...ظہر کا وقت صاحبین کے نزویک ایک مثل کے نتم ہوئے تک ہے، اور امام صاحب کی ظاہر روایت میں

(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة أولًا وآخرًا، وإن أوّل وقت صلاة الطهر حين تـزول الشـمس، وآحر وقتها حيس يدحل وقت العصر. (جامع الترمذي، انواب الصلاة ح ا ص ٢٩ طبع سعيد). أيضًا ووقت الطهر من زواله أي ميل دكاء عن كبد السماء إلى بلوع الطل مثليه وعنه مثله سوى في الزوال. والدوالمختار، كتاب الصلاة ج: ١ ص ٣٢٥، طبع رشيدية).

(٣) عن أبى ذر رضى الله عنه قال أذن مؤذن التنى صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال أبردا أبردا أو قال إنتظرا إنتطوا وقال شدة الحر من فيح جهم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، حتى رأتنا فيء التلول. (صحيح بخارى، كتاب مواقيت الصلاة ج: 1 ص: ٧٤ طبع قديمي).

(٣) وطريق معرفة روال الشمس وفئ الروال أن تعرز حشبة مستوية في أرض مستوية فما دام الظل في الإنتقاص فالشمس في حبد الإرتباع وإذا أحذ الظل في الإزدياد علم أن الشمس قد رالت فاجعل على رأس الظل علامة فمن موضع العلامة إلى الخشبة يكون فيء الروال فإذا ازداد على دالك وصارت الريادة مثلي طل أصل العود سوى فيء الزوال . إلخ. (عالمگيري ج. ١ ص ١٥، كتاب الصلاة، الياب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

دومثل کے فتم ہونے تک میدونت چونکہ بدلتار ہتا ہے ،اس لئے مساجد میں جونفشہ اوقات لگار ہتا ہے اس میں ہر دِن کا وقت دیکھا جاسکتا ہے۔ ' '

## نما ذِظهر ڈیڑھ ہج پڑھنی جائے یا دو،اَڑھائی ہج؟

سوال: ...جوفض جماعت کی نماز چھوڑ دے اور کے کہ بیاولی وقت میں ہے، اور دیرے نماز پڑھے، اس کے بارے میں کیا عم ہے؟ ہماری مسجد میں ظہر ڈیڑھ ہے ہوتی ہے، سارے مقتدی ای وقت نماز اَ داکرتے ہیں، جبکہ ایک صاحب دویا ڈھائی ہے آکر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولی وقت یہی ہے، اس بارے میں کیا شرق تھم ہے؟

جواب:...نماز صحیح وفت پر پڑھنی چاہئے ، عام طور پر ڈیڑھ بجے ظہر پڑھی جاتی ہے، گرمیوں کے موسم میں پھھ تا خیر کر ک پڑھ لینا جا ہئے ، والنداعلم! (۲)

## سابیا بکمثل ہونے پرعصر کی نماز پڑھنا

سوال:..عمری نماز حنیوں کے زویک ہر چیز کا سایہ دوشل ہوجائے تو پڑھنی چاہئے ،اگر ایک آ دمی اپنے ملک میں یا کسی
دُوسرے ملک میں ایسے امام کے چیجے نماز با جماعت پڑھتا ہے جو ایک شل کے بعد پڑھار ہا ہے ، تو کیا اس کے چیجے نماز با جماعت پڑھ
لے یہ جماعت چھوڑ دے اور جب دوشل ہوجائے تو تنہا نماز اداکرے؟ اس صورت میں ترک جماعت کے گناہ کا مرتکب تو نہیں ہوگا؟
جواب:... حنفیہ کے یہاں بھی دو تول ہیں ، ایک قول میہ ہے کہ شل دوم میں عصر کی نماز صحیح ہے ، کہندا اگر کسی جگہ عصر کی نماز صحیح ہے ، کہندا اگر کسی جگہ عصر کی نماز دوشل سے پہلے ہوتی ہود ہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہئے ، دُوسری شل ختم ہونے کے انتظار میں جماعت کا ترک کرنا جا تر نہیں ۔
دوشل سے پہلے ہوتی ہود ہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہئے ، دُوسری شل ختم ہونے کے انتظار میں جماعت کا ترک کرنا جا تر نہیں ۔

### غروب کے وقت عصر کی نماز

سوال:...ایک شخص نے عمر کی نمازکس فاص وجہ سے وقت پر نہ پڑھی اور سورج غروب ہور ہاہے ( حالا نکہ غروب آ فآب کے وقت سے دقت میں میں نہیں؟ جبکہ یہ شخص صاحب تر تیب ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ای دن کی سورج غروب ہونے کے ایک دان کی سورج غروب ہونے کے دن کی سورج غروب ہونے کے دان کی سورج غروب ہونے کے دان کی سورج غروب ہونے ایک دکھت پڑھ لی اور سورج غروب ہوگیا تو نماز ہوجاتی ہے، ہمیں اس اُنجھن سے نجات ولائمیں۔

<sup>(</sup>١) وقت الظهر من زواله ..... إلى بلوغ الظل مثليه وعنه مثله وهو قولهما. قوله إلى بلوغ الظل مثليه هذا ظاهر الرواية عن الإمام نهاية، وهو الصحيح. بدائع. (شامي ج ١٠ ص: ٣٥٩، مطلب في تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبر دواً عن الصلوة، فإن شدة الحر من فيح حهنم. (ترمذي ج: ١ ص:٢٣، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) وقت الظهر إذا زالت الشمس ..... وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقالا إذا صار الظل مثله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ..... وأوّل وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين. (هداية ج: ١ ص: ٨١ كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) الجماعة سُنَّة مرُّ كدة لقوله عليه السلام: الجماعة من سُنن الهدى لا يتخلف عنها إلَّا منافق. (هداية ج: اص ١٢١).

جواب:...ای دن کی عصر کی نماز جائز ہے، نماز ادا ہوجائے گی خواہ اس دوران سورج غروب ہوجائے ، مگر تأخیر کرنے کی وجہ سے دہ بخت گنا ہگار ہوگا۔ صدیث میں ہے:

"تلك صلرة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا أصفرت وكانت بين قرنى الشيطان قام فنقر أربعًا لَا يذكر الله فيها الاقليلا."

ترجمہ:..'' بیر منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ جب سورج زرد ہوجائے اور شیطان کے دوسینگوں کے درمیان آجائے تو بیاُ ٹھے کر چارٹھو نکے لگا لے، اور اس بیس اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے مرکم ی''

اور پہی یا در ہے کہ اگر بھی وقت تک ہوجائے تب بھی نمازنو را پڑھ لین چاہئے، ینیں خیال کرنا چاہئے کہ اب تو وقت بہت کم ہے، اب تضا کر کے آگلی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیس گے، کیونکہ نماز کا تضا کر وینا بہت بڑا دبال ہے، چٹا نچے صدیث شریف میں ہے: "المذی تفو ته صلوة العصر فکانما و تو أهله و ماله۔" (مشاؤة می: ۲۰، بردایت بناری دسلم) ترجمہ:..." جس فض کی عمر کی نمازنوت ہوگئی، گویااس کا گھریا رسب بچے ہلاک ہوگیا۔"

ایک اور صدیث میں ہے:

"من ترك صلوة العصر فقد حبطه عمله." (مكلوة ص: ١٠٠، بروايت يؤارى)

ترجمه:... جس نے عصر کی نماز جیوز دی اس کامل اکارت ہوگیا۔'

بہت ہے لوگ اس مسئلے میں کوتا ہی کرتے ہیں، اگر کسی وجہ ہے نماز میں تاخیر ہوجائے تو اس کو قضا کردیتے ہیں، خصوصاً مغرب کی نماز میں ذرااند هیرا ہوجائے تو اس کو قضا کر کے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، بیربڑی تنگین تلطی اور کوتا ہی ہے۔

## عشاء کی نمازمغرب کے ایک آدھ کھنٹے بعد نہیں ہوتی

سوال:...عشاء کی نماز بحالت مجبوری اگر کوئی کام ہوتو مغرب کے ایک یا آ دھ کھنٹے بعد اُ دا کی جاسکتی ہے؟ کوئی حرج زنہیں؟

جواب:...مغرب کے ایک گھنٹہ یا آ دھ گھنٹہ بعد عشاء کا دخت نہیں ہوتا، اور وفت سے پہلے نماز جا کرنہیں، لینی نماز اوانہ ہوگ ۔غروب کے بعد مغرب کی جانب جب تک سرفی باتی ہوئب تک مغرب کا دفت ہے، اس میں عشاء کی نماز سے نہیں ہوگی، اور جب سرفی ختم ہوجائے لیکن اُفق مغرب میں سفید کی باقی ہوتو اِمام ایو طفیقہ کے نزد یک اس دفت بھی عشاء کی نماز سے نہیں، بلکہ سفید ک کے غائب ہونے کا انتظار ضرور کی ہے، اور صاحبین (اِمام ابو یوسف اور اِمام جھ ) کے نزد یک اُن کی سرفی ختم ہوجائے کے بعد عشاء کا دفت شروع ہوجاتا ہے، اس لئے احتماط کی بات تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز سفیدی ختم ہونے کے بعد عشاء کی بعد کے بعد میں جاتے ، تا ہم سرفی ختم ہونے کے بعد

بھی صاحبین کے قول پر منجائش ہے۔ (۱)

## مغرب کی نماز کب تک ادا کی جاسکتی ہے؟

سوال: ابھی پیچلے دنوں ہی کے ذرایج کرای سے حیورآباد جانا ہوا، اس دوران مغرب کا وقت ہوگیا، لین آفآب غروب ہوگیا، میں کے دریا نظار کرتارہا کہ ہوسکتا ہے ڈرائیورخود ہی ہیں رو کے کہ نماز پڑھلوں ، گرجب میں نے دیکھا کہ بس نہیں روک رہا تو میں سے ڈرائیورسے کہا کہ ہیں روکو ، نماز پڑھتا ہے ۔ خیراس نے نہایت نرمی کا مظاہرہ کیا اور ہیں روک دی۔ مسئدیہ پوچھنا ہے کہ اس انظار میں تقریباً غروب آفتاب کو آدھا گھنڈ گزرگیا، اور ہم نے نماز پڑھ کی، اب سارے مسافراس بات پر بھند تھے کہ یہ نماز تراہ ہوگئی، جہاں تک مجھم معنوم ہے مغرب کا وقت تقریباً ایک گھنٹ اور پھر دو منٹ رہتا ہے، اور پھر دو بھی ایک ھالمت میں مسئلے ہوگئی تو آئی کرنی ہو ہی تو اس کی سرخی کو کی بھت تو اس کی سرخی کو کی بھت چلا کہ جب تک شفق کی سرخی رہے مغرب کا وقت رہتا ہے، اب اس زمانے میں جب ہم لوگ شفق کو بی نہیں سیجھتے تو اس کی سرخی کو کی سے جبھیں گے؟ آپ برائے مہر بانی اس بات کی وضاحت اخبار کے ذرایعہ سے فرمادیں کہ غروب آفتاب کے گئی دیر بعد تک مغرب کی منظر ہی کہ خالے کا جاسکتی ہے؟ مہرا مطلب ہے کہ آدھ گھنٹے تک یا ہیک گھنٹے تک یا ایک گھنٹے تک؟

جواب: ..غروب کے بعداً فتی پر جوسرخی رہتی ہے، اس کوشفق کہتے ہیں۔ جب تک اُ فتی پرسرخی موجود ہو (اور بیرونت تقریباً سوا گھنٹہ تو ہوتا ہی ہے، کم دہیش بھی ہوسکتا ہے ) تب تک مغرب کی نماز ہوسکتی ہے۔ عوام میں جومشہور ہے کہ ذراس اندھیرا ہوجائے تو کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت ختم ہوگیا، اب عشاء کے ساتھ پڑھ لیمنا، بیر بہت ہی غلط ہے، مغرب کی نماز میں قصداً تا خیر کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی مجبوری سے تا خیر ہوجائے تو شفق خروب ہونے سے پہلے ضرور پڑھ لینی چاہئے،" ورنٹ نماز قضا ہوجائے گی ،اور نماز کا قصداً قضا کر دینا گناہے کہیرہ ہے۔ (")

#### نما زعشاء سونے کے بعدا دا کرنا

سوال:...میری امی صبح بہت جلدی اُٹھتی ہیں،اس وجہ سے رات جلدی آکھ لگ جاتی ہے،اور اکثر وہ عش می نماز ایک نیند پوری کر کے دس گیارہ بجے تک پڑھتی ہیں،جبکہ سنا ہے کہ اگر عشاء کی نماز سے پہلے نیند آ جائے اور پھر سوکر اُٹھ کرنماز پڑھی جائے تو نماز

<sup>(</sup>١) ووقت المغرب منه (أى من غروب الشمس) إلى غيبوبة الشفق وهو الحمرة عندهما وبه يفتى هنكذا في شرح الوقاية، وعند أبى حنيفة الشفق هو البياض الذي يلى الحمرة هنكذا في القدوري. وقولهما أوسع للناس، وقول أبى حنيفة رحمه الله أحوَط، لأن الأصل في باب الصلاة أن لا يثبت فيها ركن ولا شرط إلّا بما فيه يقين كذا في النهاية ناقلًا عن الأسرار ومبسوط شيخ الإسلام. (فتاوي عالمگيرية ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

<sup>(</sup>٢) ويستحب تعجيل المغرب الن تأخيرها مكروه وهداية ج: ١ ص: ٨٣، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) (قوله والمغرب منه إلى غروب الشفق) أى وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق إلخ. (البحر الرائق
 ج١ ص:٢٥٨، كتاب الصلاة، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصاوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا إلا من تاب، قال ابن مسعود ليس معنى أضاعوها بالكلية وللكن أخروها عن أوقاتها. (الزواجر عن إقتراف الكبائر ج: ١ ص.١٣٣).

قبول نہیں ہوتی۔

**جواب:**...عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوجانا مکروہ ہے ، اور حدیث میں اس پر بددُ عا آئی ہے ، چنانچید حضرت عمر رضی القدعنه کا ارشاد ہے :

"فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه"

(مشكوة ص: ۲۰)

ترجمہ: '' پس جوعث ، کی نماز پڑھے بغیر سوجائے اللہ کرے اس کی آنکھیں سونہ عمیں (تین ہاریہ روُعافر مائی )۔''

تا ہم اگر آ دمی سوجائے اور اُٹھ کرنماز پڑھ لے، تب بھی نماز ہوجائے گ۔

#### مغرب وعشاءا يك وفت ميں پڑھنا

سوال: ... سعودی عرب خصوصاً نجد کے علاقے میں جب بھی ہارش ہوتی ہے یا کی روز شدید مسلسل ہارش کی وجہ ہے اکثر مساجد میں صلوٰ قالمغر ب کے ساتھ صلوٰ قالعشاء بھی پڑھ لیتے ہیں ، ایک صورت میں ہم ہوگ کیا کریں؟ کیا وقتی طور پر جماعت کے ساتھ اللہ جا کیں اور بعد میں اعادہ کرلیں وفت عشاء آنے پر؟ ایک صورت میں بینماز جوتبل اُزوقت اوا کی گئی ہے ، نوافل میں شار ہو گئی ہے ، نوافل میں شار ہو گئی ہے ، نوافل میں شار ہو گئی ہے ؟

جواب:...ہمارے نزویک ہارش کے عذر کی وجہ ہے عشاء کی نماز مغرب کے وقت پڑھنا سی خینہیں ،آپ عشاءا پنے وقت پر پڑھا کریں ، یہ جماعت جوقبل از وقت کی جاری ہے ،اس میں شریک ہی ند ہوں۔

#### عشاء کے فرض کے بعد سنتوں اور ونز کا افضل وقت

سوال:..عشاء کے فرض کے بعد سنتوں اور واجب اوا کرنے کے لئے افضل وقت کون ساہوگا؟ جواب:...سنتوں کوعشاء کے فرضوں کے متصل اوا کیا جائے ، وتر میں افضل بیے کہ اگر تہجد میں انھنے کا مجمر وساہوتو تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھے ،اوراگر کھروسانہ ہوتو عشاء کی سنتوں کے ساتھ ہی پڑھ لینا ضروری ہے۔

#### دورانِ سفر دونما زوں کواکٹھاا دا کرنا

سوال:... کیا دورانِ سغرونت ہے پہلے ایک نماز کے ساتھ دُوسرے وقت کی نماز ا دا کر سکتے ہیں؟

(١) ولا ينجمع بين الصلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر بعذر ما ماعدا عرفة والمزدلفة كذا في الميط. (فتاوي هندية ج ١ ص ٥٢، كتاب الصلاة، الباب الأوّل، الفصل الثاني في بيان فصيلة الأوقات).

(۲) ويستحب . تأخير . الوتر إلى آحر الليل لمن يثق بالإنساد، ومن لم يثق بالإنساد أوتر قبل النوم، هذا في التبيين.
 (فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص ٥٣٠، كتاب الصلاة، الباب الأزّل، الفصل الثاني في بيان فضيئة الأوقات).

جواب: ..دونمازوں کو جمع کرتا ہمارے نزدیک جائز نہیں، بلکہ ہر نماز کو اس کے دفت پر پڑھنا لازم ہے، البتہ سفر کی ضرورت سے ایسا کی جاسکتا ہے کہ پہلی نماز کو اس کے آخری دفت میں پڑھاجائے اور پچھلی نماز کو اس کے اقل دفت میں پڑھایا جائے، اس طرح دونوں نمازیں ادائق ہوں گی اپنے اپنے دفت میں ایکن صورة جمع ہوجا کیں گی۔ اورا گر پہلی نماز کو اس قدر مؤخر کر دیا کہ اس کا دفت ہی نہیں داخل ہوا تھ تو وہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی اوراس کا دونارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔

## ہوائی سفر میں اوقات کے فرق کا نماز روز ہ پراثر

سوال:... ہمارے رشتہ داروں میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ایک شخص پاکستان میں فجر ،ظہر ،عصر ،مغرب کی نمازیں کراچی میں پڑھ لیتا ہے ،اورمغرب کے بعدوہ ہوائی جہاز میں سوار ہوااورا یک گھنٹہ یا دویا پانچ یا دی گھنٹے میں ایسے ملک میں پہنچ جہاں ظہر کی نماز کا وقت تھا، اسی طرح روزہ کی کیا صورت ہوگی ؟

جواب:...نمازنو جو پڑھ چکا ہے وہ ادا ہوگئ، دو ہارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ،اورروز ہوہ اس ونت کھولے گا جب اس ملک میں روز ہ کھولنے کا وقت ہوگا۔

#### عصراور فجر کے طواف کے بعد کی نفلوں کا وقت

سوال:..عصراور فجر کے طواف کے بعد کی نفلیں واجب ہیں، دور کعت فور آادا کرنا جائز ہے یا کنہیں؟ یہ وقت مکر وہ ہے یا حرام؟اس میں طواف کی دور کعت پڑھنی جائز ہے؟

جواب:..عمرا در فجر کے بعد چونکہ نفل پڑھنا جائز نہیں ،البنداعمر و فجر کے بعد دوگانہ طواف نہ پڑھے ، بلکہ غروب مشس اور طلوع مشس کے بعد پڑھے ، بیدوقت کمروہ ہے اوراس میں طواف کی دورکعت پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>١) (قوله وعن الجسمع بين الصلاتين في وقت بعثر) أى منع عن الجمع بينهما في وقت واحد بسبب العذر للنصوص القطعية بتعيين الأوقات ...... وأما ما روى من الجمع بينهما فمحمول على الجمع فعلًا، بأن صلَى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣١٤) كتاب الصلاة، قبيل باب الأذان).

<sup>(</sup>٢) فلو غربت ثم عادت هل يعود الوقت بالظاهر نعم (قوله الظاهر نعم) ..... قلت: على أن الشيخ اسماعيل رد ما بحثه في النهر تبعًا لدشافعية، بأن صلاة العصر بغيبوبة الشفق تصر قضاء ورجوعها لا يعيدها أداء، وما في الحديث خصوصية لعلى . قلت ويلرم على الأوّل بطلان صوم من أفطر قبل ردها ويطلان صلاته المغرب لو سلمنا عود الوقت بعودها لدكل، والله تعالى أعلم. (رداغتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٣١٠، ٢٣١، مطلب لو ردت الشمس بعد غروبها).

 <sup>(</sup>٣) (قوله ركعتى طواف) ظاهره ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروه ولم اره صريحًا ويدل عليه ما أحرجه الطحاوى
 فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم رأيته مصرحًا به في الحلية وشرح اللباب. (ردالحتار ج: ١ ص:٣٤٥).

### بے وقت نفل پڑھنے کا کفارہ اِستغفار ہے

سوال: میں نے ابھی نماز شروع کی ہے، تقریبا ایک سال ہوگی ہے، آپ کی دُی سے پابندی سے نماز ادا کرتا ہوں،
مجھے ان محروہ اوقات کاعلم نہیں تھا، میں نے بے علمی کے سبب غلطی سے عصر کے بعد نفل ادا کر لی جو کہ نفل کے لئے منع ہے، اب میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا اور آپ کے کالم کا بھی مطالعہ کرتا ہوں، بے علمی کے سبب آگر ایساعمل ہوجائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ میری راہ نمائی فرمائی سے سب انہوں کے سبب آگر ایسا عمل ہوجائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ میری داہ نمائی فرمائی فرمائی

جواب :..اس کا کفارہ سوائے استغفار کے بچونیں۔

#### دووقتوں کی نمازیں اکٹھی ادا کرنا سیج نہیں

سوال:...کیابارش یاکسی اورعذر کی بناپر دونمازیں انتھی پڑھ کتے ہیں؟

جواب:..سفر میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کرنے کی متعدّد احادیث مروی ہیں، اور ابن عباس کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی القد علیہ وسلم نے ظہر وعصر اور مغرب وعش ء کی نمازیں بغیر سفر کے، بغیر خوف کے اور بغیر ہارش کے اکشی پڑھیں ،اس سم کی تمام احادیث ہمارے نزویک اس پڑھول ہیں کہ ظہر کی نمازکو اس کے اخر وقت میں پڑھا، اور عصر کی نمازکو اس کے اقل وقت میں ،اکو یا دونوں نمازکو اس کے اقل وقت میں اوا کیا۔ اس طرح مغرب اس کے آخری وقت میں پڑھی اور عشاء اس کے اقل وقت میں ،گویا دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں اوا کی گئیں ، ہارش کی وجہ سے دونماز وں کا جمع کرنا کی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا، علامہ شوکا فی نمازیں اس کی تختی سے تر دیری ہے۔ (۱)

## ظهر،عصر كوا تشخف اورمغرب،عشاء كوا تشخفے برد هنا

سوال:...کیا ہم ظہراورعصراورمغرب وعشاء ملاکر پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ علاء ہے سنا ہے کہ مغرب کی نماز کے پندر ومنٹ بعد

(۱) وما روى من الحديث في خبر الآحاد فلا يقبل في معارضة الدليل المقطوع به مع أنه غريب ورد في حادثة تعم بها السلوى ومشله غير مقبول عندنا ثم هو مؤوّل وتأويله انه حمع بينهما فعلا لا وقتًا بأن أحر الأولى منهما إلى آخر الوقت ثم أدى الأحرى في أوّل الوقت ولا واسطة بين الوقتين فوقعتا مجتمعتين فعلا كذا فعله انن عمر رصى الله عنه في سفر وقال هكذا كان بنا يسعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دل عليه ما روى عن ان عاس رصى الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر ولا سفر ودالك لا يجوز إلّا فعلا . إلخ وبدائع الصنائع ج. اص ٢١١١). أيضًا. وعن الجمع بين الصلاتين في وقت بعذر) وأما ما روى عن الجمع بينهما في وقت واحد فمحمول على الجمع فعلًا بأن صلى الأولى في آخر وقتها والثانيه في أوّل وقتها - إلخ والبحر الرائق ج: اص ٢١٤، كتاب الصلاة، قبيل باب الأذان).

قال الحافظ أيضًا ويقوى ما ذكر من الحمع الصورى ان طرق الحديث كنها ليس فيها تعرص لوقت الجمع فإما أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراح الصلاة عن وقتها المحدود بعير عذر واما أن يحمل على صفة محصوصة لا تستلرم الإخراح ويجمع بها بين مفترق الأحاديث فالحمع الصورى أولى والله أعلم . . . فالأولى التعويل على ما قدما من ان ذالك الجمع صورى بل القول بذالك متحتم لما سلف. (بيل الأوطار ج.٣ ص ٢٦٥-٢٦٨، باب جمع المقيم لمطرأ وغيره).

بی عشاء کی نماز ،اورظہر کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے ،ان نمازوں کے اوقات کے بارے میں جواب در کارہے کہ سورج کی حرکت کے تحت ان نمازوں کے کیااوقات ہیں؟ حج کے دوران بھی ظہر وعصرا یک ساتھ اوا کی جاتی ہیں۔

جواب: ..قرآنِ کریم میں ہے: ''إِنَّ المصَّلُو ةَ کَانَتُ عَلَى الْمُوَّمِنِيُنَ کِتَبًا مَّوْقُونَا'' (النہ: ۱۰۳) لِینی ہے شک نم زموَ منوں کے ذمہ فرض کی گئی ہے مقرّرہ اوقات پر ۔ کوئی شخص عشاء کی نماز شبحِ صادق سے پہلے پڑھ لے یا ظہر کی نماز چاشت کے وقت پڑھ ہے، یا مغرب کی نماز عصر کے وقت پڑھ لے تواس کی نماز نہیں ہوگی ، ای طرح عصر کی نماز کوظہر کے وقت میں پڑھ لیزیاعث، کی نماز کومغرب کے وقت میں پڑھ لیمنا جبکہ عشاء کا وقت نہ ہوا، شبح نہیں۔

البنة احددیث میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنے کی بیصورت تجویز کی گئی ہے کہ ظہر کی نماز اس کے آخری وقت میں ،اور عصر کی نماز اس کے اوّل وقت میں پڑھ کی جائے ، دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئیں، لیکن صورۃ جمع ہوگئیں۔ اس طرح مغرب کی نماز اس کے آخری وقت میں ہڑھ کی اس صورت میں بھی دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئیں، لیکن صورۃ جمع ہوگئیں۔ جب آدمی کوسفر کی جلدی ہوتو جمع بین الصلو تین کی بیصورت سے حجویز کی گئی ہے۔

ظهر عصر كوا كشے اور مغرب ،عشاء كوا كشے يرصنا

سوال:... یہاں سعودی لوگ سفر میں مغرب اورعشاء کی نماز اِکھٹی پڑھتے ہیں ،سنت اور در نہیں پڑھتے ،تو کیا ظہرا ورعصر کی نماز ،مغرب اورعشاء کی نماز اِکٹھے پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...جارے نزدیک برنماز کواس کے وقت پراَ داکر ناضروری ہے، اگر وقت سے پہلے اداکی گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور ونت کے بعد پڑھی تو تضا ہوگی۔

بیک وفت پانچ نماز وں کی ادا کیگی

سوال :... میں ایسی جگہ کام کرتا ہوں، جہاں دو پہر کی نماز کسی مجبوری کی بنا پرنہیں پڑھ سکتا ، لہٰذا میں پانچ ونت کی نماز بیک ونت س تھ پڑھتا ہوں ، کیا ہے جے ؟

جُوابِ:... پانچ وفت کی نماز اِ کیٹھے پڑھنا دُرست نہیں ،صرف ظہر کی نماز اگرنہیں پڑھتے تو کا مختم کرتے ہی پڑھیں ،اور کوشش کریں کے کسی طرح ظہر کی نماز کی ادائے گئے بھی وفت پر ہو، ورندکو ئی اور ملازمت تلاش کریں۔

ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر سفر ومطر خلافًا للشافعي، وما رواه محمول على الجمع فعلًا لا وقتًا، فإن جمع
فسد لو قدم الفرض على وقته وحرم لو عكس أي أخره عنه ... إلخ. (الدر المختار ج: ١ ص:٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ الصَّلوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِتلبًا مُّوَقُّوْتًا" (النساء: ٣٠ ١) لا يجوز أداء القرض قبل وقته ... إلخ. (بدائع الصنائع ج١١ ص١٣١، فصل في شرائط الأركان).

<sup>(</sup>m) "ارَّ الطَّلْوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتلْبًا مُؤْقُوتًا" (النساء: ١٠٣٠).

# کن اوقات میں نفل نمازممنوع ہے؟

سوال: بیجیة الوضو، کس نماز کے وقت پڑھنا مکروہ ہے؟ ضرور بتا کیں۔ میں نے نماز کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جس وقت نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ ضرور بتا کیں۔ میں نے نماز کی کتاب میں پڑھا ہوں اور کس وقت نہ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس وقت نہیں پڑھن اور کس وقت نہ پڑھوں اور کس وقت نہ پڑھوں؟ میں پانچول وقت وضوکرتا ہوں، مگر یہ معلوم نہیں کہ س نماز کے وضو کے بعد تحیة الوضو، پڑھوں؟

جواب: تحية الوضوءاورتحية المسجد فلى نماز ب،اورغلى نماز درج ذيل اوقات ميں مكروہ ب:

ا: ... شبح صادق کے بعدے لے کراشراق تک۔

۲:..عصر کی نماز کے بعد غروب تک۔۔

۳: .. نصف النهار کے دفت ب

الله: صبح صادق کے بعد سوائے سنت فجر کے دیگر نوافل مکروہ ہیں۔ ( )

#### تهجد کی نمازرات دو بجے ادا کرنا

سوال: .. جھے تہجد کی نماز پڑھنے کا از حد شوق ہے، اور اکثر میں یہ نماز دو بجے اُٹھ کر پڑھتی بھی ہوں، ماہ ورمضان میں سحر کی کے وقت یہ نماز ہو عمق ہے کہ نبیل؟ (صبح صاوق کی اذان ہے پہلے )۔ جواب:...مبح صاوق ہے پہلے تہجد کا وقت ہے۔

#### تهجد كاوقت

سوال: میرامسکدیه به که عشاه کی نماز پڑھ کرسوجاتی ہوں، نھیک ۳ نج کر ۴ منٹ پر آنکھ کل جاتی ہے، اُٹھ کروضو کر کے قر آن شریف پڑھتی ہوں، جب تک اذان نہ ہو، پڑھتی رہتی ہوں۔ جنب والا المجھے یہ بتا کیں کہ کیا یہ سیجے ہے؟ میرے شوہر مدینے میں جو میں اور میں ایک رہتی ہوں، وجہ میری بجھ میں نہیں آتی۔ برائے کرام آپ مجھے بتا کیں کہ کیا یہ ذوال کا وقت تو نہیں؟

جواب:... بیتو بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے،اس وقت اُٹھنے کی اللہ تعاق ہرمسممان کوتو فیق نصیب قرم کیں۔ سوال:... مجھے تبجد پڑھنے کا ٹائم بتا کیں ،کس وقت ہے کس وقت تک ہوتا ہے؟ اوراس میں کیا پڑھتے ہیں؟

(۱) وأما المذي يترجع إلى الوقت فيكره التطوع في الأوقات المكروهة ... . فثلاثة أوقات أحدها ما يعد طلوع الشمس إلى أن ترول، والثالث عند تعير الشمس وهو إحمرارها وإصغرارها إلى أن تقرب النه أن تغرب الشمس وهو إحمرارها وإصغرارها إلى أن تغرب الم والمعرب والمعالم التطوع).

(٢) وندب صلوة الديل . خصوصًا آخره وهو السدس الخامس من أسداس الليل وهو الوقت الذي ورد فيه النؤول الإلهي. (حاشية طحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢١٧ فصل في تحية المسجد).

جواب:...آدهی رات کے بعد ہے تیج صادق تک تہجد کا دنت ہوتا ہے،اس دنت جتنے نوافل بھی پڑھے جا کیں، وہ تہجد کہلاتے ہیں، کم از کم چار رات کے بعد ہے تیج صادق تک تہجد کا دنت ہوتا ہے،اس دنت جتنے نوافل بھی پڑھے جا کیں، وہ ہجد کہلاتے ہیں، کم از کم چار،اورزیادہ ہے زیادہ بار فقل سنت ہیں،اس سے زیادہ جتنے پڑھے جا کیں، وہ اپنی خوشی ہے۔
روز واِ فطار کے دس منٹ بعد جماعت کروانا

سوال:...ایک مولانا معاحب اُ ذانِ مغرب (روزه إفطار) کے دس منٹ بعد جماعت کرواتے ہیں، صرف آ دمی آ رام سے کھانا کھ لیے، نما زِ مغرب میں اس قدر تا خیر کرنی چاہئے؟ کیاان کا پیمل دُرست ہے؟

جواب:...! فطار کے بعد دل منٹ کا وقفہ تو ہوہی جاتا ہے، اِ فطار کے بعد نماز میں اتن تأخیر کرنی چ ہے کہ روز ہ دارنماز میں شریک ہوئیں۔

#### رمضان میں اُ ذان کے اوقات

سوال:...بهاری مسجد کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ روز وافطار کے وفت اُذان نہیں دینی چاہئے، بلکہ دس منٹ بعداُ ذان دو، کیونکہ اس وفت مغرب کا وفت نہیں ہوتا اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ: سحری بند ہوتے وفت بھی اُذان کی ضرورت نہیں، کیونکہ کرا چی ہیں سحری کا وفت اگر چارن کر چینس منٹ ہوتو اُذان کا وفت چارن کر چالیس منٹ پر داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر اُؤان ہوئی تو وہ اُذان نہیں ہوگی بلکہ لوٹانی ہوگی۔

جواب:...إفطاركے دنت أذان كا دنت بوجاتا ہے، أذان فوراً دے دین چاہئے۔ سحری كا دنت فتم ہونے كے بعداً ذان كا دنت ہوجاتا ہے، مگرانتہائے سحری كے دنت كے بعد چند منث احتياط كرنى جاہئے۔

### جمعها ورظهركي نمازون كاافضل وفتت

سوال:..قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نماز اوّل وفت میں پڑھی جائے اور کلام مجید میں ہر نماز کا وقت بتا دیا گیا ہے، ہارے ہاں اکثر مساجد میں آج کل ظہر کی نماز اور جھ شریف اڑھائی ہے پڑھایا جاتا ہے اور چند مساجد میں جمعہ ۲ نج کر ۵۰ منٹ پر

<sup>(</sup>۱) محرّ شته منح کا حاشیهٔ نبر ۲ ملاحظه مو۔

 <sup>(</sup>٢) وأقبل ما ينبغي أن يتنفل بالليل ثمان ركعات كذا في الجوهرة، وفضلها لا يحصر، قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم
 من قرّة أعين. (طحطاوي على مراقي الفلاح ص:٤٤٠، فصل في تحية المسجد).

<sup>(</sup>٣) ان ابن عباس أخبره أن بات عند ميمونة وهي خالته ...... قام رصول الله صلى الله عليه وسلم إلى شنّ معلّقة فتوصاً فأحسن الوضوء ..... ثم صلّى ركعتين ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى حاءه المودّن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح وصحيح بخارى ج: اص: ١٣٥، باب ما جاء في الوتر). وفي رواية. إن صلوته بالليل خمس عشرة ركعة ..... وفي أخرى سبع عشرة ..... كان يصلى صلى الله عليه وسلم سبع عشرة ركعة من الليل .. إلخ ومعارف السّنن ج: ٢ ص: ١٣٥ بيان أكثر صلاته بالليل وأقل ما ثبت).

<sup>(</sup>٣) والظاهر أن السنة فعل المغرب قورًا وبعده مباح إلى اشتباك النجوم فيكره بلا عذر. (شامي ج: ١ ص:٣١٨).

بھی ہوتا ہے، قرآن وحدیث میں دیر سے نماز پڑھنے والوں کے لئے سزا کی وعید ہے، آپ بیہ بتا کمیں کہ دیر سے ظہر کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نیز بیدکہ کیا حدیث یاک میں دیر ہے نماز پڑھنے کے متعلق آیا ہے؟

 <sup>(</sup>١) ويستحب تأخير الظهر في الصيف وتعجيله في الشتاء، هكذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢).
 (٢) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليبتوأ مقعده من النار. وفي

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في الفران برايه فليبتوا مقعده من النار. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. (مشكّوة -ص:٣٥، كتاب العلم).

# مسجدكےمسائل

تمام مساجد اللدكا كحريي

سوال: ... كيامساجد الله تعالى كالمرنيس؟ صرف بحد على وجد على محد كانام ركها كيا به صرف بيت الله كالله كالحرب؟ جواب: ... كعيش يف أو " بيت الله " كبلاتان ب عام مجدول كوجى" الله كالحر" كبنا يح به بين نجه ايك حديث يس ب:
"ان بيوت الله تعالى في الأرض المساجد وان حقًا على الله ان يكوم من زاره فيها."
(طب جن ابن مسود)

ترجمہ:.. ' بے شک زمین میں اللہ تعالی کے گھر مسجدیں جیں ، اور اللہ تعالی کے ذمہ قل ہے کہ جو محص ان میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کو جائے اس کا اکرام فریا کیں۔''

ایک اور صدیث میں ہے:

"ان عمار بيوت الله هم أهل الله."

ترجمہ:...' بے شک اللہ تعالیٰ کے گھروں کوآ باوکرنے والے اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔'' یہ دونوں حدیثیں جامع صغیر جلد: الصفحہ: ۹۱،۹۰ میں ہیں،اوران میں مساجد کو'' اللہ کے گھر'' فرمایا گیا ہے۔

غیرمسلم اپنی عبادت گاہ تعبیر کر کے اس کا نام مسجد نہیں رکھسکتا

سوال: ... كياغير سلم الى عبادت كا دفعير كرك الكانام مجدد كا سكت بي؟

جواب:..مجد کے معنی لغت میں مجدہ گاہ کے ہیں، اور اسلام کی اصطلاح میں مجداس جگہ کا نام ہے جومسلمانوں کی نماز کے لئے وقف کر دی جائے ، مُلاً علی قاری رحمہ اللہ '' شرح مشکلو ہ'' میں لکھتے ہیں:

"والمسجد لغة محل السجود وشرعًا الحل الموقوف للصائرة فيه."

(مرقاة الفاتيج ج: الص: اسم، مطبوعه بمبنى)

ترجمه:... معجد لغت مين سجده كاه كانام ب، اورشر ليت اسلام كي اصطلاح مين و وتخصوص جكه جونماز

كے لئے وتف كردى جائے۔"

#### مسجد مسلمانول کی عبادت گاه کانام ہے:

مسجد کالفظ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے ساتھ مخصوص ہے، چنانچ قرآن کریم میں مشہور ندا ہب کی عبادت گا ہوں کا ذکر کرتے ہوئے'' مسجد'' کومسلمانوں کی عبادت گاہ قرار دیاہے:

"ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع وبِيَع وصلوات ومسلجد يذكر فيها اسم الله كثيرا."

ترجمہ:...' اوراگراللہ تعالی ایک و دسرے کے ذریعہ لوگوں کا زور نہ تو ژا تو راہوں کے خلوت فانے، عیسائیوں کے گریج ، یہودیوں کے معبد اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، محرادی جاتیں۔''

اس آیت کے تحت منسرین نے لکھا ہے کہ "صواصع" سے داہوں کے خلوت فانے، "بینے " سے نصاری کے گر ہے، "مسلونت" سے یہود یوں کے عہادت فانے ، اور "مسلونت" سے یہود یوں کے عہادت فانے ، اور "مسلونت" سے مسلمانوں کی عبادت گاجیں مرادجیں۔ امام ابوعبداللہ محمد بن احمد الفرطبی رحمد اللہ (التوفی اے لامے) اپنی مشہور تفییر" اَحکام القرآن" میں لکھتے ہیں:

"و ذهب خصيف الى ان القصد بهذه الأسماء تقسيم متعبدات الأمم، فالصوامع للرهبان، والبيع للنصارئ، والصلوات لليهودي، والمساجد للمسلمين."

(ج: ١٢ ص: ٢٤ مطبوعه دارانكاتب العربي والقاهرة)

ترجمہ:.. امام نصیف فراتے ہیں کدان ناموں کے ذکر کرنے سے مقصود قوموں کی عبادت گاہوں کی تقسیم ہے، چنانچہ "صوامع" راہوں کی، " نظ" عیسائیوں کی، "مسلود" مساجد" مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی اور "مساجد" مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نام ہے۔"

اور قاضی ثناء الله پانی پتی رحمه الله (التونی ۱۳۲۵هه)'' تغییر مظهری' میں ان چاروں ناموں کی مندرجه بالاتشری و کرکرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"ومعنى الآية: لو لا دفع الله الناس لهدمت في كل شريعة نبى مكان عبادتهم فهدمت في كل شريعة نبى مكان عبادتهم فهدمت في زمن موسلى الكنائس، وفي زمن عيسلى البيع والصوامع، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد."

(مظهرى ج: ٢ ص: ٣٣٠، ملبور تروة المتنين، وبل)

ترجمہ:... آیت کے معنی بیریں کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کا زور نہ تو ڈتا تو ہرنی کی شریعت میں جوان کی عبادت گا ہ تھی اسے گراد یا جاتا، چنانچے موئی علیہ السلام کے ذور میں گرجے اور خلوت خانے ،ادر محملی اللہ علیہ وکلم کے ذمانے میں مسجدیں گرادی جاتیں۔"

يبي مضمون تفيير ابن جرير ج: ٩ ص: ١١٣، تغيير خيثا يوري برحاشيه ابن جرير ج: ٩ ص: ١٣٠، تغيير خازن ج: ٣

ص: ۲۹۱ تنسیر بغوی ج: ۵ ص: ۵۹۳ بر عاشیدا بن کیر، اور تغییر رُوح المعانی ج: ۱ ص: ۱۲۳ وغیره میں موجود ہے۔ قرآن کریم
کی اس آیت اور حضرات مفسرین کی ان تصریحات سے واضح ہے کہ ' مسجد' مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے، اور بینام دیگر اقوام و
غداہب کی عبادت گاہوں سے ممتاز رکھنے کے لئے تجویز کیا گیا ہے، بھی وجہ ہے کہ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک بی مقدس نام
مسمانوں کی عبادت گاہ کے علاوہ کی غیر مسلم فرقے کی عبادت گاہ کے لئے استعمال نہیں کیا گیا، البندامسلمانوں کا بیقانونی واخل تی فرض
ہے کہ وہ کی '' غیر مسلم فرقے'' کواپنی عبادت گاہ کا بینام نہ رکھنے دیں۔

مسجد إسلام كاشعارب:

جو چیز کسی قوم کے ساتھ مخصوص ہو وہ اس کا شعار اور اس کے شخص کی خاص علامت بھی جاتی ہے، چنانچے مسجد بھی اسلام کا خصوصی شعار ہے، لیعن کسی قرید بشہر یا محلّہ بیس مسجد کا ہونا وہاں کے باشندون کے مسلمان ہونے کی علامت ہے، إمام الهندشاہ ولی اللہ محدث وہلوی قدس سرۂ (التونی ۱۱۷۳ھ) لکھتے ہیں:

"فضل بناء المسجد وملازمته وانتظار الصلوة فيه ترجع الى انه من شعائر الإسلام وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم مسجدًا او سمعتم مؤذّنًا فلا تقتلوا احدًا، وانه محل الصلوة ومعتكف العابدين ومطرح الرحمة ويشبه الكعبة من وجه."

( جية الله البالغيمترجم ع: اص: ٢٥٨ بمطبوعة ورجد كتب خانه كراجي )

ترجمہ: "" مسجد بنانے ،اس میں حاضر ہونے اور وہاں بیٹھ کرنماز کا انتظار کرنے کی نصیلت کا سبب یہ ہے کہ سجد اسلام کا شعار ہے، چنانچ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: "جب سی آبادی میں مسجد دیھویا وہاں مو ڈن کی اُذان سنوتو کسی گونل نہ کرو۔" (یعنی کسی ستی میں مسجد اور اُذان کا ہوتا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں محت ہے کہ وہاں کے باشندے مسلمان ہیں)،اور مسجد نماز کی جگہ اور عباوت گزاروں کے اعتکاف کا مقام ہے، وہاں رحمت النی کا نزول ہوتا ہے اور وہ ایک طرح سے کعبہ کے مشابہ ہے۔"

اگرفوج کا شعار غیرفوجی کو اپنانا جرم ہے، اور جے کا شعار کسی و مربے فض کو استعال کرنے کی اجازت نہیں، تو یقینا اسلام کا شعار بھی کسی غیر مسلم کو اپنانے کی اجازت نہیں ہو گئی، کیونکہ اگر غیر مسلموں کو کسی اسلامی شعار مثلاً تغییر مسجد اور اَ ذان کی اجازت دی جائے تو اسلام کا شعار مث جاتا ہے اور مسلم و کا فر کا اختیاز اُٹھ جاتا ہے۔ اسلام اور کفر کے نشانات کو ممتاز کرنے کے لئے جس طرح یہ جات ضروری ہے کہ مسلمان کفر کے کسی شعار کو نہ اپنا تھی، اس طرح یہ بھی لازم ہے کہ غیر مسلموں کو کسی اسلامی شعار کے اپنانے کی اجازت نہ دی جائے۔

تغييرٍ مسجد عبادت ہے، كافراس كا الل بيس:

نیز مسجد کی تغییر ایک اعلیٰ ترین اسلامی عبادت ہے، اور کا فراس کا الل نہیں، چونکہ کا فریس تغییرِ مسجد کی المیت ہی نہیں ، اس کئے

ال كى تغير كرد وعمارت معرضين موسكتى قرآن كريم من صاف ارشاد ب:

"ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شهدين على انفسهم بالكفر، او آنك حبطت اعمالهم وفي النار هم خلدون."

ترجمہ: ... '' مشرکین کوچی خبیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں درآ نحالیکہ وہ اپنی ذات پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں ،ان لوگوں کے ممل ا کارت ہو چکے اور وہ دوز خ میں ہمیشہ رہیں گے۔''

اس آیت میں چند چیزی تو جہطلب ہیں، اوّل کید کے بہال مشرکین کوتھیرِ مسجد کے تق سے محروم قرار دیا گیاہے، کیوں؟ صرف اس لئے کہ وہ کا فر ہیں، ''مناہد بین عہلنی اضعید ہے بالکفو" اور کوئی کا فرتقیرِ مسجد کا اللّٰ نہیں، کو یا قرآن یہ بتا تا ہے کہ تھیرِ مبدکی اہلیت اور کفر کے درمیان منافات ہے، یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو تکتیں، پس جب وہ اپنے عقائد کفر کا اقرار کرتے ہیں تو کو یا وہ خوداس امرکوشلیم کرتے ہیں کہ وہ تقیرِ مبحد ہے اللّٰ نہیں، ندانہیں اس کا حق حاصل ہے۔

إمام البوبكراحمة بن على الجصاص الرازي أتحقى (متونى ١٥ ساه) لكهت بين:

"عسمارة السمسجد تكون بمعنيين، احدهما زيارته والكون فيه، والآخر ببناله وتسجديد منا استرم منه، فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المسجد ومن بنائها وتولى مصالحها والقيام بها لانتظام اللفظ لأمرين." (أكام الترآن ج: ٣٠ ص: ٨٥، كيل اكثرى الهور) ترجمه: " ترجمه: " يتني موركي آيادي كي دوصورتين بين، ايك مجدكي زيارت كرنا، الل بين ربئا اور بيشمنا، وصرات كرنا، الل بين موركي آيادي كي دوصورتين بين، ايك مجدكي زيارت كرنا، الل بين ربئا اور بيشمنا، وصرات كرنا، لهن بين المرك متقاضي مهدي ندولي وأفر واطل بوسكتا مهدين المرك متقاضي وريخت كي اصلاح كرنا، لهن بير آيت الناظ التير طامري وباطني دولول كو مناطل بوسكتا مهدين المرك متقاضي من الكيارة والول كو مناطل بين الله المرك المتقاضي المرك وباطني دولول كو مناطل بين " الله المرك المناطقة المرك وباطني دولول كو مناطل بين " "

دوم: ... اپی ذات پر کفری گوای دینے کا بیر مطلب نہیں کہ دواپنا کافر ہوناتنگیم کرتے ہیں اورخودا ہے آپ کود کافر اس کیونکہ دُنیا ہیں کو ککہ دُنیا ہیں کوئکہ دُنیا ہیں کوئکہ دُنیا ہیں کوئی کافر اس کے اس کا کفرید مقا کھا اظہارا ہے آپ کوکافر تشلیم کرنے کے قائم مقام ہے۔

کرتے ہیں جنہیں اسلام ، مقا کم کفر قرار دیتا ہے ، یعنی ان کا کفرید مقا کھا اظہارا ہے آپ کوکافر تشلیم کرنے کے قائم مقام ہے۔

سوم :... قرآن کریم کے اس دعویٰ پر کہ کی کافر کوا ہے عقا کم کفرید پر رہتے ہوئے تھیر مسجد کا حق ماصل نہیں ، بیروال ہوسکا تقا کہ کفرید پر رہتے ہوئے تھیر مسجد کا المجاہد ہے ۔ "او لَنک حبطت اعمالهم" کے "ان کے افر تقمیر مسجد کی اہلیت ہے کوئی تو کہ خوات ہیں ، اس لئے کافر متمرف تعیر مسجد ہیں گئی ہے ۔ "و فسی المندار ہم خلدون" کہ عبادت کا المرات اور منا کی ہوجاتے ہیں ، اس لئے کافری فیصن میں ۔ پس بیآ یت عبادت کا المرات ہوں کہ خوات کی انگر اس کے کافر تیمر مسجد کی افرید ہم میں ۔ پس بیآ یت اس کستان میں مقال ہے کرد کی بنا پر دائی جہنم کے متحق ہیں 'اس لئے ان کی اطاعت وعبادت کی اللہ تعالی کے زد کیکوئی قیمت نہیں ۔ پس بیآ یت اس کستان میں نص قطعی ہے کہ غیر مسلم کافر تغیر مسجد کے الل نہیں ، اس لئے انہیں تغیر مساجد کاحق حاصل نہیں ، اس سلسلے میں حضر ات

مفسرين كي چند تصريحات حسب ذيل بين:

إمام الوجعفر محمد بن جرير الطمري (متوني ١٠١٠هـ) لكصة بين:

"يقول ان المساجد انما تعمر لعبادة الله فيها، لا للكفر به، فمن كان بالله كافر" فليس من شأنه أن يعمر مساجد الله." (تغيرابن جرير ج:١٠ ص:٩٣، مطبوعد دارا فكر، بيروت)

ترجمہ:..''حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معجدیں تواس لئے تعمیر کی جاتی ہیں کہ ان ہیں اللہ کی عبادت کی جائے۔ جائے ، کفر کے لئے تو تغمیر نہیں کی جاتی ، پس جو محض کا فرہو، اس کا بیکا منہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تغمیر کرے۔'' اِمام عربیت جاراللہ محمود بن عمرالزمخشری (متونیٰ ۵۲۸ھ) ککھتے ہیں:

"والمعنى ما استقام لهم ان يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله وبعبادته ومعنى شهادتهم على انفسهم بالكفر ظهور كفرهم."

(تغيركشاف ج:٢ ص:٢٥٣)

ترجمہ: ... 'مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے کسی طرح دُرست نہیں کہ وہ دو متنافی باتوں کو جمع کریں کہ ایک طرف خدا کی سجدی بھی تقییر کریں اور دُوسری طرف اللہ تغالی اوراس کی عبادت کے ساتھ کفر بھی کریں ، اور ان کے ان

"قال الواحدى: دلت على ان الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد المسلمين، ولو اوصى بها لم تقبل وصيته." (تنيركير ١٢:٥ ص:٢٠ مردمم)

ترجمہ:.. '' واحدی فرماتے ہیں: بیآیت اس مسئلہ کی دلیل ہے کہ کفار کومسلمانوں کی مسجد وں میں سے کسی مسجد کی تقمیر کی اجازت نہیں، اوراگر کا فراس کی ومیت کرے تواس کی ومیت قبول نہیں کی جائے گ۔'' ایام ابوعبداللہ محمد بن احمدالقرطبی (متوفی اے ۲ھ) لکھتے ہیں:

"فيجب اذًا على المسلمين تولى احكام المساجد ومنع المشركين من دخولها." (تفير قرطبي ج: ٨ ص: ٨٩، دارا كاتب لعربي، القابرة)

ترجمہ:...'' مسلمانوں پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ انتظام مساجد کے متوتی خود ہوں اور کفار ومشرکین کوان میں داخل ہوئے سے روک دیں۔''

إمام محى السنة الوحمد حسين بن مسعود الفراء البغوي (متوفي ١١٥هـ) لكصة بين:

"اوجب الله على المسلمين منعهم من ذالك، لأن المساجد انما تعمر لعبادة الله وحده، فمن كان كافرًا بالله فليس من شأنه ان يعمرها. فذهب جماعة الى ان المراد منه

العمارة من بناء المسجد ومرمته عن الحراب، فيمنع الكافر منه حتى لو اوصى به لا يمتثل، وحمل بعضهم العمارة ههنا على دخول المسجد والقعود فيه."

"فانه یجب علی المسلمیں منعهم من ذالک، لأن مساجد الله انما تعمر لعبادة الله وحده فعن كان كافرًا بالله فليس من شأبه ان يعموها" (تغيرمظبرى تن س ٢٠١١، ندوة المصنفين، وبل) ترجمه: " چنانچ مسمانول پرلازم ہے كه كافرول كوئتير مسجد سے دوك دير، كيونكه مسجد ين توالله تعالى كى عبادت كے لئے بنائى جاتى جي بي جو تحص كے كافر بودوان كو تمير كرنے كا الل نبيس۔ " اورشاه عبدالقادر دالوئ (متوفی ١٣٠١ه) اس آيت كے تحت لكھتے ہيں:

'' اورعلماء نے نکھا ہے کہ کا فرچا ہے مسجد بناوے اس کومنع کریئے۔''
ان تصریحات سے بیہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالی نے کا فروں کو بیتن نبیں دیا کہ وہ صجد کی تغییر کریں اور بیک اگر ووالیں جرائت کریں توان کوروک دینا مسلمانوں پرفرض ہے۔

#### تغیر مسجد صرف مسلمانوں کاحق ہے:

قر آنِ کریم نے جہاں یہ بتایا ہے کہ کا فرنقمیر مسجد کا اٹل نہیں ، وہاں یہ تصریح بھی فر ، نَی ہے کہ تقمیر مسجد کاحق صرف مسلمانوں کو حاصل ہے ، چنانچہ ارشاوہے :

"انسما یعمر مساجد الله من المن بالله والیوم الاخر، واقام الصلوة والتی الزگوة ولم الحش الله الله، فعسی اولنک ان یکونوا من المهتدین."

(التوب:۱۸)

ترجمه:..." الله کام جرول کوآ باد کرنا تو بس ال شخص کا کام ج جوالله پراورآ خرت ک دن پرایمان رکه تا مونماز ادا کرتا بود زکو قادیتا بول کے سال کے سواکی سے ندور سے بی ایسے لوگ امید ہے کہ بدایت یافتہ بول کے۔"

اس آیت میں جن صفات کا ذکر فرمایا، وہ مسلمانوں کی نمایاں صفات ہیں، مطلب میہ ہے کہ جوشخص پورے دین مجمدی پرایمان رکھتا ہوا ورکسی حصد دین کا منکر نہ ہو، ای کونٹمیر مبجد کاحق حاصل ہے، غیر مسلم فرقے جب تک دینِ اسلام کی تمام باتوں کونشلیم نہیں کریں کے بتمیرِ مبحد کے حق سے محروم رہیں گے۔

غیرمسلموں کی تغیر کردہ مسجد "مسجد ضرار" ہے:

اسلام کے چودہ سوسالہ دور میں بھی کسی غیر مسلم نے بیجراً تنہیں کی کہ اپنا عبادت خانہ ' مسجد' کے نام سے تعمیر کرے، البتہ اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض غیر مسلموں نے اسلام کالبادہ اوڑ ہے کرا ہے آپ کومسلمان ظاہر کیا اور مسجد کے نام سے اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اللی سے ان کے کفرون او کی اطلاع ہوئی تو ایک عمارت بنائی جو' مسجدِ ضرار' کے نام سے مشہور ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اللی سے ان کے کفرون آن کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ذیل ای دافتے سے متعلق ہیں:

"واللذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وارصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكذبون. لا تقم فيه ابدًا ... الى قوله... لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم."

ترجمہ:... اور جن اوگوں نے مسجد بنائی کداسلام اور مسلمانوں کونقصان پہنچا ئیں اور کفر کریں اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالیس اور اللہ ورسول کے وُٹمن کے لئے ایک کمین گاہ بنا ٹیں ، اور بیلوگ زور کی تشمیس کھا ٹیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سواکس چیز کا ارادہ نہیں کیا ، اور اللہ گوائی دیتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں ، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس ہیں بھی قیام نہ سیجئے .....ان کی بیٹھارت جوانہوں نے بنائی ، ہمیشدان کے ول کا کا ثنا بنی رہے گی ، گریہ کہ ان کے دِل کے گلا ہے ہوجا کیں اور اللہ علیم و کیم ہے۔''
ان آیات سے واضح طور برمعلوم ہوا کہ:

الف: ... کی غیرمسلم گروہ کی اسلام کے نام پر تغییر کردہ ''مسجد''،'' مسجدِ ضرار'' کہلائے گ۔ ب:... غیرمسلم منافقوں کی ایسی تغییر کے مقاصد ہمیشہ حسب ذیل ہوں گے:

ا:...اسلام اورمسلمانوں كوضرر يہنچانا۔

۲:..عقا كدِ كفر كى اشاعت كرنا به

س:..مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پھیلا نااورتفر**قہ پیدا** کرنا۔

٣: .. خدااوررسول كے دُشمنوں كے لئے ايك او مانا۔

ج:... چونکه منافقول کے میخفید منصوبے تا قابل برداشت ہیں،اس کے تھم دیا گیا کہ ایسی نام نہاد" مسجد" کومنهدم کردیا

112

جائے۔تمام مفسرین اور اہل سیّر نے لکھا ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے تکم ہے'' مسجد ضرار'' منہدم کردی گئی اور اسے نذیر آتش () کردیا گیا۔ مرز ائی منافقوں کی تغییر کردہ نام نہاد'' مسجدیں'' بھی'' مسجد ضرار'' ہیں، اور وہ بھی اس سوک کی مستحق ہیں جو آنخضرت صلی اللّٰدعلید وسلم نے'' مسجدِ ضرار'' سے روار کھا تھا۔

كافرنا ياك اورمسجدول مين ان كادا خليمنوع:

بیاً مربھی خاص اہمیت رکھتا ہے کہ قر آب کریم نے کفارومشرکیین کوان کے ناپاک اور گندے عقا کد کی بن پرنجس قر ارویا ہے، اور اس معنوی نج ست کے ساتھ ان کی آلودگ کا تقاضا ہے کہ مساجد کوان کے وجود سے پاک رکھا جائے، ارشاد خداوندگ ہے: "آنے ایھا اللذین امنوا انعما العشر کون نجس فلا یقو ہوا المستجد الحوام بعد عامهم هذا با

ترجمہ:..'' اےا بمان والو!مشرک تو نرے نا پاک ہیں ، پس و واس سال کے بعد مسجد ترام کے قریب مجھی میشکنے ندیا تھیں۔''

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ کا فراور مشرک کامسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ امام ابو بکر حصاص رازی (متونی ۵۷۰هه) لکھتے ہیں:

"اطلاق اسم النجس على المشرك من جهة ان الشرك الذي يعتقده يجب اجتناب النجاسات والاقدار فلذالك سماهم نجسا، والنجاسة في الشرع تنصرف على وجهين، احدهما. نجاسة الأعيان، والآخر، نجاسة الذيوب، وقد افاد قوله. اسما المشركون نجس، منعهم عن دحول المسجد الالعذر، اذ كان علينا تطهير المساجد من الأنجاس."

(١٥١ه اترام المشركون نجس، منعهم عن دحول المسجد الالعذر، اذ كان علينا تطهير المساجد من الأنجاس."

ترجمہ: " مشرک پر انجس" کا اطارق اس بنا پر کیا گیا کہ جس شرک کا وہ اعتقاد رکھتا ہے، اس سے پر ہیز کرنا ای طرح ضروری ہے جیسا کہ نجا سنوں اور گندگیوں ہے، ای لئے ان کونجس کبا، اور شرع میں نجاست کی دوشمیں ہیں، ایک نجاست جسم، دوم نجاست گناہ، اور ارشاد خداوندی: "اسما الممشو کون نجس" بتاتا ہے کہ کفار کو دُخولِ مسجد سے باز رکھا جائے گا، اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو، کیونکہ مسلمانوں پر امازم ہے کہ مسجد ول کو نجاستوں ہے گا۔ اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو، کیونکہ مسلمانوں پر امازم ہے کہ مسجد ول کو نجاستوں ہے گا۔ ساتوں ہے گا۔ اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو، کیونکہ مسلمانوں پر امازم ہے کہ مسجد ول کو نجاستوں ہے گا۔ اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو، کیونکہ مسلمانوں پر امازم ہے کہ مسجد ول کو نجاستوں ہے گا۔ ساتوں ہے گا۔ س

<sup>(</sup>۱) فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ققال انطلقا إلى هذا المسحد الظالم أهله، فاهدماه واحرقاه فحرحا سويعين حتى أتيا بنى سالم سعوف وهم رهط مالك فقال مالك لصاحبه انظرنى حتى أخرج لك بمار مس أهلى فدخل إلى أهله فأحذ سعفًا من النخل فأشغل فيه مارًا ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فأحرقاه وهدماه وتفرقوا عنبه ونزل فيهم من القرآن ما نزل .. إلح (تفسير رُوح المعانى ج١٠ ص ١٨) سورة التوبة آيت: ١٠٥ طبع إحياء التراث العربي).

إمام كى السنة بغوى (متونى ٥١٧ه ) معالم التزيل مين اس آيت كے تحت لكھتے ہيں:

"وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة اقسام، احدها: الحرم، فلا يجوز للكافر ان يدخله بحال ذميًا كان او مستأمنًا بظاهر هذه الآية. وجوز اهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم، والقسم الثاني: من بلاد الإسلام الحجاز، فيجوز للكافر دخولها بالإذن، ولا كن لا يقيم فيها اكثر من مقام السفر، وهو ثلاثة ايام، والقسم الثالث: سائر بلاد الإسلام يجوز للكافر ان يقيم فيها بذمة او امان، ولكن لا يدخلون المساجد إلا باذن مسلم."

(تغییر بغوی ج: ۳ ص: ۱۳ مطبوع علمید معر)

ترجمہ: "اور کفار کے حق میں تمام اسلامی علاقے تین قتم پر جیں، ایک حرم مکہ، پس کا فرکواس میں داخل ہوتا کسی حال میں بھی جا تزمیس، خواہ کسی اسلامی عملکت کا شہری ہو یا اس لے کرآیا ہو، کیونکہ ظاہر آیت کا بھی تقاضا ہے۔ اور اللی کوفہ نے وی کے لئے حرم جی واخل ہونے کو جائز رکھا ہے۔ اور دُوسری قتم جازِ مقدس ہی تقاضا ہے۔ اور اللی کوفہ نے وی کے لئے حرم جی واخل ہونا جائز ہے، لیکن تین دن سے زیاوہ وہاں تشہر نے ک ہے، پس کا فرکے لئے اجازت لے کر جازیس واخل ہونا جائز ہے، لیکن تین دن سے زیاوہ وہاں تشہر نے ک اجازت نہ ہوگی۔ اور تیسری قتم ویکر اسلامی مما لک جیں، ان جی کا فرکامقیم ہونا جائز ہے، بشر طیکہ ذمی ہویا اس اس کے کرآئے ایکن وہ مسلمانوں کی سجدوں میں مسلمان کی اجازت کے بغیر واخل میں ہو سکتے۔"

اس سلط میں دو چیزی خاص طور سے قابل خور ہیں، اوّل یہ کہ آیت میں صرف مشرکین کا تھم ذکر کیا گیا ہے، ہمر مفسرین نے

اس آیت کے تحت عام کفار کا تھم بیان فر مایا ہے، کیونکہ کفر کی نجاست سب کا فروں کوشائل ہے۔ دوم یہ کہ کا فرکام جد میں داخل ہونا جائز
ہے یانہیں؟ اس مسلط میں تو اختلاف ہے، امام ما لک کے نزویک سمجد میں کا فرکا داخل ہونا جائز نہیں، امام شافعی کے نزویک میجد میں حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں کا فرکو مسلمان کی اجازت سے داخل ہونا جائز ہونا جائز ابوحنیف کے نزویک بوقت ضرورت ہر مجد میں

داخل ہوسکتا ہے (زوج العانی جنوب میں بارگا و رسالت میں حاضر ہوا تھا، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجد کے ایک جانب مضہر ایا

ادر مجد نبوی ہی میں انہوں نے اپنی نماز بھی اوا کی۔

ادر مجد نبوی ہی میں انہوں نے اپنی نماز بھی اوا کی۔

حافظ ابن قيم (متوفي ا20 هـ) ال واقعه يرتبمره كرتے ہوئے لكھتے إلى:

"فحسل في فقه هذه القصة ففيها جواز دخول اهل الكتاب مساجد المسلمين،

<sup>(</sup>۱) والحاصل أن الإمام الأعظم يقول بالمنع عن الحج والعمرة ويحمل النهى عليه ولا يمنعون من دخول المسجد الحرام وسائر المساجد عنده، ومذهب الشافعي ...... أنه لا يجوز للكافر ذميا كان أو مستأمنا أن يدخل المسجد الحرام بحال من الأحوال . . . . ويجوز دخوله سائر المساجد عند الشافعي عليه الرحمة، وعن مالك كل المساجد سواء في منع الكافر عن دخولها. (رُوح المعاني ج:۱۰ ص:22 طبع دار إحياء التراث العربي).

وفيها تمكين اهل الكتاب من صلوتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم ايضًا. اذا كان ذالك عارضًا ولَا يمكنوا من اعتياد ذالك."

(زادالمعاد ج:٣ ص:٨٣٨، مطبوعه مكتبه المنارالاملاميه كويت)

ترجمہ:... نصل اس قصے کے نقہ کے بیان میں، پس اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ الل کتاب کا مسلمانوں کی موجودگی میں ابنی عبادت کا موقع دیا مسلمانوں کی موجودگی میں ابنی عبادت کا موقع دیا جائے گا اور مسلمانوں کی موجودگی میں ابنی عبادت کا موقع نہیں دیا جائے گا اور مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی، جبکہ بیدا یک عارضی صورت ہولیکن ان کو اس بات کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ وواس کوا پی مستقل عادت ہی بتالیں۔''

اورقاضي ابو بكربن العربي (متوفي ١٥٥٥ هـ) لكهية بين:

"دخول شمامة في المسجد في الحديث الصحيح، و دخول ابي سفيان فيه على المحديث الآخر، كان قبل ان ينزل: ينايها الذين المنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد المحرام بعد عامهم هذا فمنع الله المشركين من دخول المسجد الحرام نصاء ومنع دخول سائر المساجد تعليلًا بالنجاسة ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس، وهذا كله ظاهر لا خفاء به ... (أكام القرآن ع: ٢ ص: ١٠٥ مطور دار العرف، يردت)

ترجمہ:... "شامہ کام جدیں واظل ہونا اور دُوسری صدیث کے مطابق ایوسفیان کا اس یں واظل ہونا،
اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ: "اے ایمان والو! مشرک ناپاک ہیں، پس اس سال کے
بعد وہ مجد جرام کے قریب ندآنے پائیں۔ "پس اللہ تعالی نے مشرکوں کو مجد جرام میں واظل ہونے سے صاف
صاف منع کر دیا اور دیگر مساجد سے بید کہ کر روک دیا کہ دو ناپاک ہیں، اور چونکہ مجد کو نجاست سے پاک رکھنا
ضروری ہے، اس لئے کا فروں کے ناپاک وجود سے بھی اسکو پاک رکھا جائے گا، اور بیسب کھی ظاہر ہے جس
میں ذرا بھی خفانہیں۔"

منافقوں كومسجدوں مے نكال وياجائے:

جوفض مرزائیوں کی طرح عقید ورکھنے کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، وہ اسلام کی اصطلاح میں منافق ہے، اور منافقین کے بارے میں سیتھم ہے کہ انہیں مجدوں سے نکال دیا جائے، چتانچہ حدیث میں آتا ہے کہ:

" آنخضرت سلی الله علیه وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے تو فر مایا:" اے قلال! اُنھو، یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو منافق ہے۔ اوقلال! تو بھی اُنھو،نکل جا، تو منافق ہے' اس طرح آپ سلی الله علیه وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر ۳ سا آ دمیوں کو مجدسے نکال دیا، حضرت عمرض الله عنہ کو آنے میں ذراد ریہوگئ تھی، چنانچہ وہ اس وقت آئے جب بیرمنافق مجدسے نکل دے متے، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید جمعہ کی نماز

مسجد کے مسائل

ہوچکی ہے اور لوگ نماز سے فارغ ہوکر واپس جارہے ہیں،لیکن جب اندر گئے تو معلوم ہوا کہ ابھی نم زنہیں ہوئی،مسمان ابھی بیٹھے ہیں،ایک شخص نے بڑی مسرت سے حصرت عمروضی اللہ عنہ سے کہا:اے عمر!مبارک ہو، الله تعالى نے آج منافقوں كوذليل ورُسوا كردياء اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے نام لے لے كربيك بني و · دوگوش انہیں مسجد سے نکال دیا۔''<sup>(1)</sup> (تغییرزُوح المعانی ج:۱۱ ص:۱۱)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جوغیرمسلم فرقہ منافقا نہ طور پر اِسلام کا دعویٰ کرتا ہو،اس کومبحد دں ہے نکال دینا سنت نہوی ہے۔ منافقول كى مسيد مسجد تبين:

فقہائے کرائم نے تصریح کی ہے کہ ایسے لوگوں کا تھم مرتد کا ہے، اس لئے نہتو انہیں مسجد بنانے کی اجازت دی جاسکتی ہے اور ندان کی تغییر کرده مسجد کومسجد کا تھکم دیا جاسکتا ہے۔

ينخ الأسلام مولا نامحمدانورشاه كشميريٌ لكهة بي:

"ولو بنوا مسجدًا لم يصر مسجدًا، ففي "تنوير الأبصار" من وصايا الذمي وغيره وصحاب الهوئ اذا كان لَا يكفر فهو بمنزلة المسلم في الوصية وان كان فهو بمنزلة (اكفار الملحدين طبح جديد ص:١٢٨) المرتد."

ترجمہ:...'' ایسے لوگ اگرمسجد بنا تعین تو وہ مسجد نہیں ہوگی ، چنانچہ'' تنویر الابصار'' کے وصایا ذمی وغیرہ میں ہے کہ: گمراہ فرقوں کی گمراہی اگر حد کفر کو پنچی ہوئی نہ ہوتب تو وصیت میں ان کا تھے مسلمان جبیبا ہے ، اوراگر حد کفرکو کینجی ہوئی ہوتو بمنز لہ مرتد کے ہیں۔"

منافقول کے مسلمان ہونے کی شرط:

یہاں بینفری بھی ضروری ہے کہ سی مراہ فرقے کا دعوی اسلام کرنا یا اسلامی کلمہ پڑھنا، اس آمر کی منها نت تہیں ہے کہوہ مسممان ہے، بلکداس کے ساتھ میکھی ضروری ہے کہ وہ اسپنے ان تمام عقائد سے توبہ کا علان کرے جومسلمانوں کے خلاف ہیں۔ چنانچه ما فظ بدرالدين ينتي محمدة القارى شرح بخارى من لكهة بن:

"يجب عليهم ايضًا عند الدحول في الإسلام ان يقروا ببطلان ما يخالفون به المسلمين في الإعتقاد بعد اقرارهم بالشهادتين." (الجرّ الرابع ص:١٢٥، مطبوعة ارالفكر)

(١) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة خطيبًا فقال. قم يا فلان فاخرج فإنك منافق، أخرج ينا فبلان! فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم فقضحهم وثم يك عمر بن الخطاب شهد تلك الجمعة لحاجة كانب له فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم إستحياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن الناس قد الصرفوا واحبتأواهم منه وظنوا أنه قد علم بأمرهم فدخل المسجد فإذا الناس لم ينصر قوا فقال له رجل: أبشر يا عمر! فقد فصح الله تعالى المنافقين اليوم فهذا العذاب الأوّل والعذاب الثاني عذاب القير. (رُوح المعاني ج: ١١ ص: ١١ طبع دار إحياء التراث العربي). ترجمہ:...' ان کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے تو حیدور سالت کی شہادت کے بعد ان تمام عقائد ونظریات کے باطل ہونے کا اقرار کریں جووہ مسلمانوں کے خلاف رکھتے ہیں۔' کے بعد ان تمام عقائد ونظریات کے باطل ہونے کا اقرار کریں جووہ مسلمانوں کے خلاف رکھتے ہیں۔' اور حافظ شہاب الدین ابن جج عسقلانی فتح الباری شرح بخاری ہیں قصداال نجران کے ذیل ہیں لکھتے ہیں:

"و فى قصة اهل نجران من الفوائد ان اقرار الكافر بالنبوة لَا يدخله فى الإسلام حتى يلتزم احكام الإسلام." (ج: ٨ ص: ٩٣ ، وارالنثر الكتبالام الاميه لا بور)

ترجمه: "قصدالل نجران سے دیگرمسائل کے علاوہ ایک مسئلہ بیمعلوم ہوا کہ کسی کا فری جانب سے آنخضرت مسلی القدعلیہ وسلم کی نبوت کا اقرارات اسلام میں داخل نبیں کرتا، جب تک کدا حکام اسلام کو قبول نہ کرے۔"

علامها بن عابدين شام ككفت بين:

"لًا بد مع الشهادتين في العيسوى من ان يتبرأ من دينه."

(دد الهنداد ن: اص: ۳۵۳، مطبوعه انتج المح المعيد كرائم ) ترجمه: " عيسوى قرق كے مسلمان ہوئے كے لئے اقراد شباد تين كے ساتھ يہ بھى ضرور كى ہے كدوه اينے غرب سے براوت كا علان كر ہے۔ "

ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی فرقہ اس وقت تک مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ الل اسلام کے عقا کدکے تعلیم کے عقا کدکے تعلیم کے عقا کدکے تعلیم کے عقا کدکو فلط عقا کدکہ فلط کے عقا کدکو فلط تعلیم کے عقا کہ کہ فلط کے اور اسے اور اسے اپنی عبادت گاہ کو مجد کی حیثیت سے تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

#### كسى غيرمسلم كالمسجد كےمشابه عبادت كاه بنانا:

اب ایک سوال اور ہاتی رہ جاتا ہے کہ کیا کوئی غیر سلم اپنی عبادت گاہ (مسجد کے نام سے نہ بھی کیکن) وضع وشکل میں مسجد کے مثنا بہ بنا سکتا ہے؟ کیاا سے بیا جازت دی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ شل قبلہ ڈرخ محراب بنائے ، مینار بنائے ، اس پر منبرر کھے، اور وہاں اسلام کے معروف طریقتہ پراُ ذان دے؟

ال كاجواب بيب كه:

" وہ تمام اُمور جوعر فا وشرعاً مسلمانوں کی مجد کے لئے مخصوص ہیں، کسی غیر سلم کوان کے اپنانے ک اجازت نہیں دی جاسکتی، اس لئے کہ اگر کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ مجد کی وضع وشکل پر تقمیر کی گئی ہو، مثلا اس میں قبلہ زُخ محراب بھی ہو، میناراور منبر بھی ہو، وہاں اسلامی اُذان اور خطبہ بھی ہوتا ہو، تو اس ہے مسلمانوں کو دھوکا اور التباس ہوگا، ہردیکھنے والا اس کو "مسجد" بی تصور کرے گا، جبکہ اسلام کی نظر میں غیر مسلم کی عبادت گاہ مسجد نہیں بلكه مجمع شياطين ہے۔" (ثامى ج: اص: ۱۳۸۰، مطلب تكوه الصلوة فى الكنيسة، مطبوعا يُجَامِم معيد، كرا تِي، البحرابرائ ج: ٤ ص: ٢١٨، مطبوعه دارالعرفه، بيروت)

طافظ ابن تيمية (متونى ٢٨٥ه م) عدوال كيا كيا كيا كيا كيا كا عادى عبادت كاه كوبيت الله كمنا تيح مي جواب مين فرماين السبت بيوت الله ، وانها بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بالله ، وان

كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة اهلها واهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفار."

( نآوي ابن تيبية ج: اص:١١٥ ارانقلم بيروت)

ترجمہ:..'' یہ بیت اللہ بین اللہ مسجدیں ہیں، یہ تو وہ مقامات ہیں جہاں کفر ہوتا ہے، اگر چدان میں بھی ذکر ہوتا ہے، پس مکانات کا وہی تھم ہے جوان کے بانیوں کا ہے، ان کے بانی کا فر ہیں، پس بیکا فرول کی عباوت گا ہیں ہیں۔''

إمام ابوجعفر محد بن جربر الطمري (متونى ١٠١٠ه) "معجر ضرار" كے بارے من فقل كرتے ہيں:

"عمد ناس من اهل النفاق فابتنوا مسجدًا بقبا ليضاهوا به مسجد رسول صلى الله عليه وسلم." (تقيراين جرير ج: ٤ ص: ٢٥: مطبوع دارالفكر، بيروت)

ترجمہ:.. اہلِ نفاق میں سے چندلوگوں نے بیرکت کی کہ قبامیں ایک مسجد بناڈالی،جس سے مقصود بیاتھا کہ وہ اس کے ذریعیدرسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے مشابہت کریں۔''

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن اوگوں نے منافقا نہ طور پر '' مسجدِ ضرار' بنائی تھی ،ان کا مقصد یہی تھا کہ اپنی نام نہا و'' مسجد'' کو اسلامی مساجد کے مشابہ بنا کر مسلمانوں کو دھوکا دیں ،البذا غیر مسلموں کی جوعباوت گاہ سجد کی وضع وشکل پر ہوگی وہ '' مسجدِ ضرار'' ہے ،اور اس کا منہدم کر دینالازم ہے ۔علاوہ از یں فقہائے کرائم نے نقری کی ہے کہ اسلامی مملکت کے غیر مسلم شہر یوں کا نہاس اوران کی وضع قطع مسلم نوں سے ممتاز ہونی چاہئے ، (بیر مسلم فقیر اسلامی کی ہر کتاب میں باب اَ حکام اہل الذمہ کے عنوان کے تحت موجود ہے )۔ فظع مسلم نوں سے ممتاز ہونی چاہئے ، (بیر مسلم فقیر اسلامی کی ہر کتاب میں باب اَ حکام اہل الذمہ کے عنوان کے تحت موجود ہے )۔ چنا نچے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے عیسائیوں سے جوعبد تامہ کھوایا تھا، اس کا پورامتن اِ مام بیعتی کی سنن کبرئ (ج: ۹ می: ۲۰۱ اور کنز العمال جلد چہارم (طبح جدید) صفحہ: ۲۰ میں صدیث نمبر: ۲۰۳ ما ۱۹۲ کے تحت ورج ہے ، اس کا ایک فقرہ یبال نقل کرتا ہوں:

"ولا نتشبه بهم في شيُّ من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر،

<sup>(</sup>۱) (تنبیه) بؤخذ من التعلیل بأنه محل الشیاطین كراهة الصلاة فی معابد الكفار لأنها مأوى الشیاطین كما صرح به الشافعیة، ویؤخذ مما ذكروه عندنا، ففی البحر من كتاب الدعوی عند قول الكنز، ولا یحلفون فی بیت عباداتهم، فی التاترخانیة یكره للمسلم الدخول فی البیعة والكنیسة، وإنما یكوه من حیث إنه مجمع الشیاطین لا من حیث أنه لیس له حق الدخول اهد (شامی ج: ۱ ص: ۳۸۰، مطلب تكره الصلاة فی الكنیسة، وأیضًا: البحر الرائق ج ۲ ص: ۲۱۳).

#### ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم."

ترجمہ:.. '' اور ہم مسلمانوں کے لباس اور ان کی وضع قطع میں ان کی مث بہت نہیں کریں گے، نہ ٹو پی میں ، نہ دستار میں ، نہ جوتے میں ، نہ سرکی ما تگ نکالنے میں ، اور ہم مسلمانوں کے کلام اور اصطلا حات میں بات نہیں کریں مے ، اور نہ ان کی کئیت اپنا کیں مجے۔''

اندازہ فرمائے! جب نباس، وضع قطع، ٹوپی، دستار، پاؤل کے جوتے اور سرکی مانگ تک میں کافروں کی مسلمانوں سے مشابہت گوارانہیں کی گئی تو اسلام بیکس طرح برداشت کرسکتا ہے کہ غیرمسلم کافر، اپنی عبادت گا بیں مسلمانوں کی مسجد کی شکل و وضع بر ہنانے لگیں؟

#### مسجد كا قبله رُخ بونا اسلام كا شعار ب:

اُورِعَرَضَ کیاجا چکا ہے کہ مجد اسلام کا بلند ترین شعار ہے،'' مسجد'' کے اوصاف وخصوصیت پرالگ الگ فور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان جیں ایک ایک چیز مستقل طور پر بھی شعار اسلام ہے، مثلاً: استقبال قبلہ کو لیجئے! ندا بب عالم میں یہ خصوصیت صرف اسلام کو صاصل ہے کہ اس کی اہم ترین عباوت'' نماز'' میں بیت القد شریف کی طرف منہ کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی القد علیہ وسلم فاصل ہے کہ استقبال قبلہ کو اسلام کا خصوصی شعار قرار دے کر اس محفل کے جو ہمارے قبلہ کی جانب زُخ کر کے نماز پڑھتا ہو، مسلمان ہونے کی علامت قرار دیا ہے، جیسا کہ إرشاد ہے:

"من صلّى صلّوتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذالك المسلم الذي له ذمة الله و دمة رسوله، فلا تخفروا الله ذمته."

ترجمہ:... جو تحق ہمارے جیسی نماز پڑھتا ہو، ہمارے تبلہ کی طرف منہ کرتا ہو، ہماراؤ بچہ کھا تا ہو، ہس جفض مسلمان ہے، جس کے لئے اللہ کا اوراس کے دسول کا عہد ہے، پس اللہ کے عہد کومت تو ڑو۔'' فل ہرہے کہ اس حدیث کا بیعنشانہیں کہ ایک شخص خواہ خدا اور دسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکر ہو، قر آ ب کریم کے قطعی ارشا وات کو جھٹلا تا اور مسلمانوں سے الگ عقا کدر کھتا ہو، تب بھی وہ ان تین کا موں کی وجہ ہے مسلمان ہی شار ہوگا ؟ نہیں! بلکہ حدیث کا منشابیہ ہے کہ نماز ، استقبائی قبلہ اور ذبیح کا معروف طریقہ صرف مسلمانوں کا شعار ہے ، جو اس وقت کے ذرا ہب عالم سے ممتاز رکھا گیا تھا، پس کمی غیر مسلم کو یہ جی نہیں کہ عقا کہ کفرر کھنے کے باوجو دہمارے اس شعار کو اپنا ہے۔

چنانچه هافظ بدرالدین عینی اس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

(אַוושעט פוז יטוידי)

"واستقبال قبلتنا مخصوص بنا."

ترجمه:..." اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتا ، ہمارے ساتھ مخصوص ہے۔ ''

اور حافظ ابن جر لكهة بي:

"وحكمة الإقتصار على ما ذكر من الأفعال ان من يقر بالتوحيد من اهل الكتاب

وان صلوا واستقبلوا وذبحوا للكنهم لا يصلون مثل صلوتنا ولا يستقبلون قبلتنا، ومنهم: من يذبح لغير الله، ومنهم: من لا يأكل ذبيحتنا والإطلاع على حال المرء في صلوته واكله يمكن بسرعة في اوّل يوم بخلاف غير ذالك من امور الدين."

(فخ الباري ج: اص: ١١٧م مطبوعه دارالنشر الكتب الاسلاميه لا مور)

ترجمہ:... اور فدکورہ بالا افعال پراکتفا کرنے کی حکمت ہیہے کہ اہل کتاب میں سے جولوگ تو حید کے قائل ہوں وہ اگر چہ نماز بھی پڑھتے ہوں، قبلہ کا استقبال بھی کرتے ہوں اور ذرج بھی کرتے ہوں، لیکن وہ نہ تو ہمارے جیسی نماز پڑھتے ہیں، نہ ہمارے قبلہ کا استقبال کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض غیر اللہ کے لئے ذرئ کم کرتے ہیں، بعض ہمارا فربیح نہیں کھاتے، اور آ دمی کی حالت نماز پڑھنے اور کھانا کھانے سے فور آپہلے دن پہچائی جاتی ہے، دین کے ڈوسر سے کا موں میں آئی جلدی اطلاع نہیں ہوتی، اس لئے مسلمان کی تین نمایاں علامتیں ذکر جاتی ہے، دین کے ڈوسر سے کا موں میں آئی جلدی اطلاع نہیں ہوتی، اس لئے مسلمان کی تین نمایاں علامتیں ذکر فرمائی ہیں۔"

اور يضحُ مُلَّا على قارى لكية بي:

ترجمہ: "فماز میں استقبال قبلہ خود آجاتا ہے، گراس کوالگ ذکر فرمایا، کیونکہ قبلہ اسلام کی سب سے معروف علامت ہے، کیونکہ برخص اپنے قبلہ کو جانتا ہے، خواہ نماز کونہ جانتا ہو، اور اس لئے بھی کہ ہماری نماز کی بعض چیزیں دُومرے ندا بہ کی نماز میں بھی یائی جاتی ہیں، گر ہمارے قبلہ کی جانب منہ کرنا بیصرف ہماری خصوصیت ہے۔"

ان تشریحات ہے واضح ہوا کہ'' استقبال قبلہ'' اسلام کا اہم ترین شعار اور مسلمانوں کی معروف ترین علامت ہے ، اس بنا پر اللهِ اسلام کا لقب'' اللهِ اسلام کا لقب'' اللهِ اسلام کا لقب'' اللهِ اسلام کا لقب'' اللهِ اسلام کا لقب' اللهِ اسلام کا لقب' اللهِ اسلام کا لقب' اللهِ اسلام کا لقب کوئی عقیدہ رکھتا ہو، وہ' اللهِ قبلہ' میں داخل نہیں ، ندا ہے استقبالِ قبلہ کی اجازت دی جا سکتی ہے۔

محراب اسلام كاشعارب:

مبحد کے مبحد ہونے کے لئے کوئی مخصوص شکل وضع لازم نہیں گی گئی، لیکن مسلمانوں کے عرف میں چند چیزیں مبحد کی مخصوص علامت کی حیثیت میں معرد ف ہیں، ایک ان میں ہے مبحد کی محراب ہے، جو قبلہ کا زُخ متعین کرنے کے لئے تجویز کی گئی ہے۔ حافظ بدرالدین عینیؓ ''عمدۃ القاری'' میں لکھتے ہیں:

"ذكر ابوالبقاء ان جبريل عليه الصلوة والسلام وضع محراب رسول الله صلى الله

عليه وسلم مسامة الكعبة، وقيل كان ذالك بالمعاينة بان كشف الحال وازيلت الحوائل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فوضع قبلة مسجده عليها."

(عدة القارئ شرح بخاری الجزء الرائع ص: ۱۳۱ طبع دارالفکر، بیروت)

تر جمه: "اورابوالبقاء نے ذکر کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کعبہ کی سیدھ میں رسول الدّصلی الله علیہ وسلم کے سیدہ میں اللہ علیہ وسلم کے سامنے علیہ وسلم کے سامنے علیہ وسلم کے سامنے سے بروے بناوی کے اور بچے حال آپ صلی الله علیہ وسلم پر منکشف ہوگیا، پس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کھہ کود کھ کرانی مسجد کا قبلہ رُخ متعین کیا۔"

کعہ کود کھ کرانی مسجد کا قبلہ رُخ متعین کیا۔"

اس سے دوا مرواضح ہوتے ہیں،اوّل ہے کہ محراب کی ضرورت تعین قبلہ کے لئے ہے، تا کہ محراب کو دیکھ کرنمازی اپنا قبلہ زُرخ متعین کر سکے ۔دوم ہے کہ جنب سے سجدِ نبوی کی تغییر ہوئی،اسی وقت سے محراب کا نشان بھی لگادیا گیا،خواہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی نشاندہی کی ہو،یا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذر بعد کشف خودہی جو یز فرمائی ہو۔

البتہ یہ جوف دارمحراب جوآج کل مساجد میں '' قبلہ رُخ'' ہوا کرتی ہے، اس کی ابتدا خلیفہرا شد حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اس وقت کی تھی جب وہ ولید بن عبدالملک کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے گورنر تنھے، (وفاءالوفاء ص:۵۲۵ ومابعد) بیصحابہ و تا ابعین کا دور تھ، اور اس وقت ہے آج تک مسجد میں محراب بنا نامسلمانوں کا شعار رہاہے۔

فمآول قاضی خان میں ہے:

"وجهة الكعبة تعرف بالدليل، والدليل في الأمصار والقرى الحاريب التي نصبتها الصحابة والتابعون رضى إلله عنهم اجمعين، فعلينا اتباعهم في استقبال الحارب المنصوبة." (الحرال أن ج: اص:٢٨٥، مطبوعه دار المعرف، بيروت)

ترجمہ:.. اور تبلہ کا زخ کمی علامت ہے معلوم ہوسکتا ہے، اور شہروں اور آبادیوں میں تبلہ کی علامت وہ محرابیں ہیں جوسحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اجھین نے بنا کیں، پس بنی ہوئی محرابوں میں ہم پران کی پیردی لازم ہے۔''

أذان ديتا إتوبيا ذان عداق إ:

"ان الكافر لو اذن في غير الوقت لا يصير به مسلمًا الأنه يكون مستهزءًا."

(شاي ج: اس : ۳۵۳ ، قاركتاب العلوة بليع التي ايم سعيد ، كراجي)

ترجمه: " كافر اكرب وقت أذان كهنة وه اس مسلمان نبيس موكا، كيونكه وه دراصل نداق

أزاتلج

ٹھیک ای طرح سے کی غیرسلم گروہ کا اپنے عقا کدِ کفر کے باوجود اسلامی شعائر کی نقالی کرنا اور اپنی عبادت گاہ مجد کی شکل میں بنانا، درامل مسلمانوں کے اسلامی شعائر سے نداق ہے، اور پینداق مسلمان برداشت نبیس کر سکتے !

أذال:

شاه ولى الله محدث و بلوى الله واقع ير بحث كرت بوع لكمة بين:

"وهده القصة دليل واضح على ان الأحكام انما شرعت لأجل المصالح، وان للاجتهاد فيها مدخلا، وان التيسير اصل اصيل، وان مخالفة اقوام تمادوا في ضلالتهم فيما يكون يطلع بالمنام والنفث في الروع على مراد الحق، للكن لا يكلف الناس به ولا تنقطع الشبهة حتى يقرره النبي صلى الله عليه وسلم واقتضت الحكمة الإلهية ان لا يكون الأذان صرف اعلام وتنبيه بل يضم مع ذالك ان يكون من شعائر الدين بحيث يكون النداء به على رؤس الخامل والتنبية تنويها بالدين ويكون قبوله من القوم الله انقيادهم لدين الله."

(۱) لما كثر الناس أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه ......عن عطاء عن خالد عبد أبي الشيح ولفظه فقالوا لو اتخذنا ناقوسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك للتصارئ، فقالوا: لو اتخذنا بوقا، فقال ذاك لليهود، فقالوا: لو رفعنا نارًا، فقال ذاك للمجوس (فتح الباري ج:۲ ص:۸۰). وفي حديث ابن عمر .... قال عمر: أولًا تبعنون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال! قم فناد بالصلاة . (أيضًا ج:۲ ص ۵۵).

ترجمہ:.. "اس واقع میں چندمسائل کی واضح دلیل ہے، اوّل ہے کہ اُحکام شرعیہ فاص مصلحوں کی بنا پر مقرّر ہوئے ہیں۔ دوم ہی کہ اجتہاد کا بھی اُحکام میں دُفل ہے۔ سوم ہی کہ اُحکام شرعیہ میں آسانی کوفو ظار کھنا بہت برااصل ہے۔ چہارم ہی کہ شعائر وین میں ان لوگوں کی مخالفت جو اپنی گراہی میں بہت آ گے نکل گئے ہوں، شارع کومطلوب ہے۔ پنجم ہی کہ غیر نی کوبھی بذر بعیر خواب یا القاء فی القلب کے مراوالی کی اطلاع مل سکتی ہے، مگر وہ لوگوں کواس کا مکلف نہیں بناسکتا ، اور نداس سے شہد ور ہوسکتا ہے، جب تک کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ واس کی تقاضا ہوا کہ اُذان صرف اطلاع اور تعبیہ بی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ وہ شعائر دین میں ، اور حکمت والی کا تقاضا ہوا کہ اُذان صرف اطلاع اور تعبیہ بی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ وہ شعائر دین میں ہے بھی ہو کہ تمام لوگوں کے سامنے اُذان کہنا تقطیم وین کا ذریعہ ہوا ور لوگوں کا اس کو تبول کر لینا ان کے دین خداوندی کے تا لی ہونے کی علامت مشہرے۔"

حضرت شاہ صاحب کی اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ اَ ڈان اسلام کا بلندترین شعارہے، اور بیر کہ اسلام نے اپنے اس شعار بی میں گمراہ فرقوں کی مخالفت کو نموظ رکھا ہے۔ فتح القدیر جلد: استحد: ۱۹۷ء قاوئی قامنی خان اور البحر الرائق جلد: استحد: ۲۹۹ وغیرہ میں تصریح کی گئی ہے کہ اَ ڈان دین اسلام کا شعار ہے۔ فقہائے کرائم نے جہاں مؤذن کے شرائط شار کئے ہیں، وہاں بیہ می لکھا ہے کہ مؤذن مسلمان ہونا جائے:

"وامنا الإسلام فيسته في ان يكون شوط صحة فلا يصح آذان كافر على أى ملة كان." (الجرالرائل ج: اس:٢٤٩، مغود ورالعرف، بروت) ترجمه:... "مؤذن كمسلمان بون كي شرط بحى ضرورى هم، پس كافركى أذان سيح نبيس، خواه كسى قد به كابو."

فقهاء نے بیمی لکھاہے کہ مؤذن اگراؤان کے دوران مرتد ہوجائے تو وُوسر الحض اُؤان کے:

"ولو ارتبد المؤذن بعد الأذان لا يعاد وان اعيبد فهو افضل. كذا في السراج الوهاج، واذا ارتبد في الأذان فالأولى ان يبتدى غيره وان لم يبتدى غيره واتمه جاز. كذا في فتاوى قاضى خان."

(قاوى قاضى خان."

ترجمہ: "اگرمؤذن اَ ذان کے بعد مرتد ہوجائے تو اَ ذان دوبارہ لاٹانے کی ضرورت نہیں ،اگرلوٹائی جائے تو اُ ذان ہے ، اوراگرا ذان کے دوران مرتد ہوگیا تو بہتر یہ ہے کہ دُومراشخص نئے سرے ہے اَ ذان شروع کرے ، تاہم اگر دُومر مے خص نے باقی ماندہ اَ ذان کو پوراکر دیا تب بھی جائز ہے۔''
مسجد کے مینار:

مبدكى ايك خاص علامت، جوسب يفايال ب،اس كے بينار بيں ميناروں كى ابتدائم صحابة وتا بعين كے زمانے سے

<sup>(</sup>١) لأن الأذان من أعلام الدين. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢١٩، وأيضًا: في فتح القدير ج: ١ ص: ٢١١).

ہوئی، مبجد نے میں سب سے پہلے، خلیف راشد حضرت عربی عبدالعزیز نے مینار بنوائے۔ (وفاءالوفاء من ۵۲۵) حضرت مسلمہ بن مخلد انساری رضی القدعنہ بلیل القدر صحافی ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی القدعنہ کے ذمانے میں مصرکے گورتر ہے، انہوں نے مصرکی مس جد میں مینار بنائے کا تھم فرمایا۔ (الاصابہ ج: ۳ من ۴۱۸) اس وقت ہے آج تک کسی نہ کسی شکل ہیں مسجد کے لئے مینار ضروری سمجھ جاتے ہیں، مسجد کے مینار دوفا کدول کے لئے بنائے گئے، اوّل یہ کہ بلند جگہ نماز کی اُوّان دی جائے، چنا نچہ اِمام ابوداؤر نے اس پرایک مستقل باب باندھا ہے: الافان فوق المعنادة۔

طافظ جمال الدين الزيلعي في في المناوة والإقامة في المسجد "(ج: المن ٢٩٣٠ مطبوم مبنى البند)
"من السنة الأذان في المناوة والإقامة في المسجد "(ج: المن ٢٩٣٠ مطبوم مبنى بالبند)
ترجمه: "سنت بيرم كداً ذان بيناره من جواور إقامت معجد شري"

مینارمسجد کا دُوسرا فا کده پیتفاک مینارد کھے کرناواقف آدمی کوسجد ہے مسجد ہونے کاعلم ہوسکے۔ گویامسجد کی معروف ترین علامت یہ ہے کہ اس میں قبلہ زُرج محراب ہو، مینار ہو، مینار ہو، وہاں اُ ذان ہوتی ہو، اس لئے کسی غیر سلم کی عباوت گاہ میں ان چیزوں کا پایا جانا اسلامی شعار کی تو ہین ہے، اور ان کے اپ آپ کومسلمان ظاہر کرنے پر بھی اسلامی شعار کی تو ہین ہے، اور ان کے اپ آپ کومسلمان ظاہر کرنے پر بھی پابندی عاکد کردی گئی ہے، تو انہیں مسجد یا مسجد نما عباوت گاہ بنانے اور وہاں اُ ذان و اِ قامت کہنے کی اجازت و بنا قطعاً جا کز نہیں۔ ہمارے اور عبار باب اِ فقد اراور عد لید کا فرض ہے کہ فوال ہے رہ کیں اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ کا جاری قت اور میانی شعائر کے استعال سے روکیں اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ پوری قت اور شدت سے اس مطالب کومنوا کیں ۔ حق تعالی شانداس ملک کومنا فقول کے ہر شرے محفوظ رکھے۔

بلاا جازت غيرسلم كى جگه پرمسجد كى تغيرنا جائز ہے

سوال:...ا یک ذمین ہے جو غیر مسلم کی ہے، اس غیر مسلم نے اپنی زمین کوایک مسلم مخص کے دوالے کیا ہے کہ جب تک میں اپ وطن سے ندآ جا کال، اس کی اچھی طرح و کھے بھال کریں، اس مسلم مخص نے اس کی زمین پر مدرسہ اور مسجد بناؤالی، جبکہ وہ غیر مسلم دوبارہ اپنی جگہ پرآیا ہے اور اس نے اپنی زمین پر مدرسہ اور مسجد بنایا ہے، میں ان دونوں کو تو روں گا۔ آیا شریعت میں اس غیر مسلم کوا جا زت ہے کہ اس مسجد اور مدرسہ کو تو روں گا۔ آیا شریعت میں اس غیر مسلم کوا جا زت ہے کہ اس مسجد اور مدرسہ کو تو روں گا۔ آیا شریعت میں اس غیر مسلم کوا جا زت ہے کہ اس مسجد

جواب:...مالک کا جازت کے بغیر مسجداور مدرسہ بنانا سی خبیس، لہذااس غیر مسلم کوئل ہے کہ اپنی زمین ہے مسجداور مدرسہ کو اُ کھاڑ دے ،اورمسلمان اگراس مسجداور مدرسہ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو غیرمسلم کواس کی قیمت دے کررضا مندی سے خریدلیس۔

 <sup>(</sup>١) مسلمة بن مخلد ..... الأنصارى الخزرجي .... وقال محمد بن الربيع، ولى امرة مصر وهو أوّل من حمعت له مصر والممغرب وذلك في خلافة معاوية ..... وقال ابن السكن: هو أوّل من جعل على أهل مصر بنيان المنار. (الإصابة في تمييز الصحابة ج.٣ ص: ١٨ ٣)، طبع دار صادر مصر، حرف الميم، القسم الأوّل).

 <sup>(</sup>۲) فيان شيرط الوقف التأبيد والأرض إذا كانت ملكًا لغيره فللمالك استردادها، وأمره بنقض البناء . إلخ. (فتاوى شامى جسم ص: ۳۹، كتاب الوقف مطلب مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء).

## غصب شده جگه پرمسجد کی تغمیر

سوال:...کی مسجد کی انتظامیه گورنمنٹ کی اجازت یا بلاا جازت گورنمنٹ کے کسی دفتریا ادارہ پر قبضه کر کے اسے مسجد میں شامل کر لے تو کیا وہ جگہ خصب شدہ تصوّر ہوگی؟ اور وہاں نماز ہوجائے گی یانہیں؟

چواب:..غصب شدہ جگہ پر مجد تو نہیں بن سکتی ہے، جب تک مالک سے اس کی اجازت ندیے کی جائے ، گورنمنٹ کے کسی دفتر یا ادارہ پر قبضہ کر سے سے مال کرنا بھی غصب ہے، البتہ جو جگہ علاقے کے لوگوں کی ضر درتوں کے لئے خالی پڑی ہو، دہاں مسجد بنانا جائز ہے۔ اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ لوگوں کی ضر درت کے میں نظر دہاں مسجد بنانا جائز ہے۔ اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ لوگوں کی ضر درت کے میں نظر دہاں مسجد بنوائے۔

# بارک،اسکول،کوڑے دان کی جگہ پرمسجد کی تغییر

سوال:...اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جہال کہیں خاص طور ہے کو نے کھدروں میں خالی جگہ موجود ہوتی ہے، چاہے وہ مکومت کی ملکبت ہی کیوں ندہو، کسی پارک، اسکول یا کوڑے دان کے لئے مختص ہو، ساز شول کے تحت چپ چپاتے کسی مسجد کی تغییر شروع ہوجاتی ہے، دیواریں ومنبروغیر ہتھیر کردیئے جاتے ہیں، پھراس کے بعد اِعتراض کرنا بجڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ جواب:...نا جائز جگہ اور کسی اور کی ملکبت والی جگہ پر بغیر اِجازت کے تغییر مسجد کی اِجازت نہیں، اسی طرح مسجد کی تغییر میں حلال مال مَر ف کرنا جاہئے۔(۱)

# ناجائز قبضه کی گئی زمین پرمسجد کی تغییرا دراس میں نماز کا تھم

سوال:...ایک مجرجس کی تغیرایی جگه برگی ئے جوکہ ایک بیوه مورت کی ملکیت ہے،اور دہ مورت بیر جگہ مجد کو دینے کے لئے ہرگز تیار نہیں ،اس کی غصب کی جگه پر زبردی مجر تغیر کر دی گئی ہے۔ایسی صورت میں متعلقہ مجرجس کی تغیر نا جائز جگه پر ہوئی ہے، نماز پڑھنا کیما ہے؟

چواب: ...کی بیوہ کی جگہ پر ذہر دی مسجد تغییر کر دینا، پیفصب ہے، اور جینے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گئے، وہ سب سب گنا ہگار ہوں گے۔مسجد کے نمازیوں کو چاہئے کہ اس بیوہ کواس کی قیمت دے کر راضی کرلیں ، تب بینمازیج ہوگی۔

 <sup>(</sup>١) (وأرض مفصوبة أو للغير) ..... وتكره في أوض الغير ..... إلّا إذا كانت بينهما صداقة أو وأي صاحبها لا يكرهه فلا
 بأس. (شامي ج: ١ ص: ١ ٣٨)، مطلب في الصلاة في الأوض المفصوبة ...إلخ).

<sup>(</sup>٢) واما شرائطه ..... فمنها الملك وقت الوقف ... إلخ (عالمگيرية ج:٢ ص:٣٥٣)، قبان شرط الواقف التأبيد والأرض إذا كانت ملكًا لغيره فللمالك استردادها وأمره بنقض البناء (شامى ج:٣ ص: ٣٩٠ طبع ايچ ايم سعيد، مطلب مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء).

<sup>(</sup>۳) ایعنآ دوالتمبرا ۲۰۔

### مسجد کی توسیع کے لئے سرکاری زمین قبضہ کرنا

سوال:...اگرمجد کے حن کی توسیع کے لئے آٹھ دی فٹ سرکاری زمین پر بلاا جازت تبعنہ کرلیا جائے تو اس توسیعی زمین پر نماز ہوجائے گی یا کوٹانی ہوگی؟

جواب:...بیز مین اگر رفاو عامہ کے لئے پڑی تھی، جیے کھیل کے میدان وغیرہ تو مسجد کی ضرورت رفاو عامہ میں سب سے مقدم ہے۔اس لئے اہل بحلّہ کی رائے ہے اس کو بفقد رضرورت مسجد میں شامل کیا جانا تیج ہے۔سرکاری! جازت ضروری نہیں۔اورمتعلقہ سرکاری! دارے کواس کی منظوری دینی جاہئے۔

#### شرى مسجد كي تفصيل

سوال :...آپ نے ۱۲ رفروری کے روز نامہ" جنگ' میں مجد کی ختلی ہے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ:" مجد کا ایک جگہ ہے و کوسری جگہ ختل کر ناصح نہیں، جوایک بارشری مسجد بن گی، وہ قیامت تک کے لئے مجد ہے۔" مگر آپ نے لفظ" شری "کی وضاحت نہیں فرمائی ۔ کراچی میں بہت مساجد رکاری وٹیم سرکاری زمینوں پر قبضہ نہیں فرمائی ۔ کراچی میں بہت کی مساجد رکاری وٹیم سرکاری زمینوں پر قبضہ کرکے بنائی گئی ہیں ۔ میں تو ایک ایک مسجد بھی و کھے چکا ہوں جو ایک سرکاری ملازم کے ذاتی چلاف پر بلد اِجازت بنائی گئی۔ وہ غریب ملازمت کے سلسلے میں تبدیل ہوکر اِسلام آباد چلا گیا تھا، اور جب ریٹائر ہوکر ایک طویل عرصے کے بعد واپس آیا تو اپنے پلاٹ پر مبحد کھڑی و کھے کرسر پیٹ لیا۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ہے بھی شرع مسجد ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس میں نماز کسے ہوتی ہے؟

ایک مضافاتی بستی بیس چند برس ہوئے الی بی ناجائز مجد کو بہنایا گیا۔ متعلقہ لوگوں نے ایک عالم وین سے زجوع کیا، تو فرمایا: مجد ناجائز بنتا تو نیس چاہئے ، لیکن اگر بن گئی ہے تو پھرر ہے ویا جائے۔ کیا اس جواب سے ان عالم وین بس حق بات کہنے ک جرائت کا فقد ان نہیں ظاہر ہوتا کہ انہوں نے مصلحت آ میز جواب ویا۔ کسی زین پرخواہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو، یا سرکاری وینم سرکاری اوارے کی ملکیت، حق بات تو یہ ہے کہ مجد بلا اِجازت بنتا نہیں چاہئے۔ تاریخ میں تو یہ پڑھا ہے کہ رسول خداصلی التدعلیہ وسلم نے مجد نہوی بھی زین کا معاوضہ دے کر بنائی تھی، حالا نکہ وہ زمین دویتیم بچوں کی ملکیت تھی، اور لوگوں نے بل معاوضہ زمین مجد کے لئے بیش کی، مرآب سلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے مجد کا معاوضہ اوا کیا۔ اب آپ یہ نہ فرما ہے گا کہ وہ زمین چونکہ بیتیم بچوں کی ملکیت تھی، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضے کی اوا نیکی پر اِصرار کیا۔ کیا آپ کی مجد کی مثال دے سکتے ہیں جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے کسی کی ذمین پر مالک کی اِجازت وفٹ کے بغیر قائم کی ہو؟

 <sup>(</sup>۱) مسجد بنى على سور المدينة قالوا لا يصلى فيه لأن السور حق العامة وينبغى أن يكون الجواب على التفصيل إن كانت السلدة فتحت عنوة وبنى مسجد بإذن الإمام جازت الصلاة فيه لأن للإمام أن يجعل الطريق مسجدًا فهذا أولى (عالمگيرى ج. ١ ص: ١٠ ١ ، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الثاني).

جواب: میں نے ''شری مسجد'' کی قیداس لئے لگائی تھی تا کہ سی شخص ملکیت پر بلاا جازت بن کی گئی'' نام نہاد مسجد'' کواس ہے مشتنی کیا جا سکے۔اب اس کے تھم شرعی کی تفصیل مکھتا ہوں۔

ا: ... جوجَنَّه بیں گورنمنٹ نے رفاہ عامدے لئے چھوڑی ہوئی تیں ، لینی وہ اہل محلّہ کی ضروریات کے لئے ہیں ، ایک جنگہوں میں جومسا جد بنائی جا کیں ، ان کا تھم میہ ہے کہ رحی طور پر گورنمنٹ ہے ان کی اجازت لینی چاہئے ، اور اگر وہاں واقعی مسجد کی ضرورت ہوتو گورنمنٹ کے متعلقہ افسران کو اس کی فوری منظوری ویٹی چاہئے ۔ اگر میدافسران مسجد کی منظوری ندویں اور اہل محلّہ وہال مسجد بنا کر نماز شروع کر دیں تو یہ ' شرع مسجد'' ہوگی ، کیونکہ میہ جنگہ اہل محلّہ ہی کی ضرورتوں کے سئے ہے ، اور مسجد کا ہونا اہل محلّہ کی اہم ترین ضرورت ہے۔

۲:..بعض جنگہیں ایک ہیں جو گورنمنٹ نے اہل مخلہ کی ضرورتوں کے لئے نہیں ، بلکہ گورنمنٹ کی ضرورتوں کے لئے رکھی ہیں ، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ گورنمنٹ اس کا کوئی متباول بھی تلیش نہیں کر عتی ، ایسی جگہ پر بل ا جازت مسجد بنانا سے نہیس ، بلکہ گورنمنٹ سے پیشکی ا جازت لینا ضروری ہے۔

ا: بعض جگہمیں خاص محکموں کی ملکیت ہوتی ہیں ، ایس جگہوں پر مسجد بنائے کے لئے اس محکمے ہے اجازت لینا ضروری ہے۔

۳: بعض جگہبیں کسی محض کی ذاتی ملکیت ہوتی ہیں (خواہ وہ فرد مسلم ہویا غیر سلم) ایس جُدم ہو بنانہ صرف اس صورت میں صحیح ہے کہ وہ محفی اس جگہ کو مسجد کے لئے وقف کر دے ، یا مسجد کے لئے اس سے خرید لی جائے ، اگر مالک کی اجازت کے بغیر وہال مسجد بنائی گئی (جیسا کہ آپ نے سوال میں لکھا ہے ) تو وہ شرعاً مسجد نبیس ، اور اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نبیس ، زمین کے مالک کو حق حاصل ہے کہ اس میں رڈا لے ۔ الغرض '' مسجد'' کے مقدس نام سے ڈومروں کی زمین غصب کر لینا قطعاً جائز نبیس ۔ (')

## یرانی زمین پرمسجد بنانا

سوال:... میں ایک ریٹی ٹرڈ سرکاری ملازم ہوں، میری ریٹائر منٹ پر جورتم مجھے دی گئی تھی، میں نے اس ہے ایک پلاٹ خرید لیا تھا۔ میری تین بچیاں ہیں، جس میں ہے ایک بچی کی شادی کا مسئلہ در چیش ہے۔ میرے بلاٹ پر چند ہوگوں نے ناجائز فیضہ کرلیا ہے، میں ان کو وہاں ہے ہٹانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک کمپنی کو میں نے بلاٹ بیچنے کا ارادہ کیا ہے۔ پولیس کے بچھا فسران سابقہ سرکاری ملازمت کی وجہ ہے میرے واقف کا رہیں، اس لئے ان ناجائز قابضین ہے جگہ خالی کرانا کوئی مسئر نہیں ہے۔

مئددراصل بہے کدان لوگول نے قریب ہی میں مجد ہونے کے یا وجودمیرے پیاٹ پر ایک مسجد تقیر کرلی ہے، اگر میں

(۱) واما شرائطه .. ... ومنها الملک وقت الوقف، حتى لو غصب أرضًا فوقفها ثم اشتراها من مالكها و دفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفًا. (عالمگيرى ح:٢ ص. ٣٥٣، كتاب الوقف، الباب الأوّل)، أيضًا: كل يتصرف في ملكه كيف شاء، لأن كون الشيء ملكًا لرحل يقتصى أن يكون مطلقًا في التصرف فيه. (شرح الملة لأتاسى ح ٣ ص ١٣٢، المادّة: ١٩٢١).

ان کوہ ہاں سے ہٹانا جا ہتا ہوں تو وہ اس مسکے کو ندہجی رنگ دے دہے ہیں ،اور جگہ خالی کرنے سے اِ نکاری ہیں۔ ا:...کیا کسی مخفص کی ذاتی ملکیت پر نا جا تزمسجد تقبیر کرنا جا تزہے؟

۲:...اگر میں ان لوگوں کو وہاں ہے بزور ہٹا ڈوں تو اس مجد کا کیا جائے؟ جس کمپنی ہے میرامعاہدہ ہواہے وہ وہاں پر ایک رہائش منعوبہ بنانا جا ہتی ہے۔مجدان لوگوں نے اس قدرغلط طریقے سے بنائی ہے کہاس کومنصوبے سے کسی طرح بھی ایڈ جسٹ نہیں کیا جاسکتا۔

محترم! میری کل پونجی وہی ایک پلاٹ ہے، پکی کی شادی قریب آتی جارہی ہے، اور بیمسئلہ اُنجھتا جارہا ہے، برائے مہر ہانی آپ سے نہایت عاجز اندالتماس ہے کہ قر آن وصدیث کی روشنی میں اس مسئلے کاحل فوری عمتایت فرمائیں۔

جواب:...جووا قعات آپ نے لکھے ہیں،اگروہ سی جو پرائی زمین پر بنائی جائے ہم بربی نہیں،اس لئے آپ بلاتکلف ان لوگوں کو ہٹا سکتے ہیں،اوراس مسجد کو ہٹوا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کواس مسجد کے بنانے سے تواب نہیں ملا، بلکہ پرائے مال پر قبضہ کرنے کی وجہ سے بیلوگ جنلائے عذاب ہوں گے، جب تک کہ بیلوگ اپنے اس گناہ سے تو بہیں کر لیتے۔ (۱)

#### ورثاء کی رضامندی کے بغیرمکان مسجد میں شامل کرنا

سوال:... میرے والدصاحب نے اپنی حیات میں مکان تریدا، جائیدادِمتر و کہ حکومت نے فارم والدصاحب کے نام پرکیا،
تمام قیت میری تخواوے اواکی، والدصاحب فوت ہوجاتے ہیں۔ بلدیہ جائیدادِخطر تاک ہونے کی وجہ سے گرانے کا تھم دیتی ہے،
والدصاحب کی وفات کے چارسال بعد بلدیہ سے نقشہ پاس کروا کر ووبارہ تقمیر کرتے ہیں، جس میں میرا اور میرے چھوٹے بھائی کا
روپیڈرج ہوتا ہے، والدصاحب وفات کے وقت دو کم ن اڑکے اور دواڑکیاں چھوڈ جاتے ہیں۔ میں اور میرے بھائی نے پر قریش کی اور
شاوی وغیرہ کے اخراجات بھی برواشت کرتے ہیں۔ اب وہ سب سے چھوٹا بھائی اور دو بہنیں مطالبہ کرتی ہیں کہ گھر فروخت کر کے ہمارا
حصد دو۔ برابر میں سے بھی زیر تقمیر ہے، مجدوالے چاہتے ہیں کہ گھر سے جس آ جائے ، سجدوالے میرے بھائی اور بہن کا زبر دی ساتھ
دے دے رہے ہیں، تم بھی وے دے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیشوت دے کہ بھی مکان سے جس شائل کریں گے، جسیا کہ مجد پر ناجا نز زبر دی قبضہ کیا، جبکہ مکان ہیں میری والدہ ایک بھائی اور میرے ہیں کہ بھی مکان سے جس شائل کریں گے، جسیا کہ مجد پر ناجا نز زبر دی

جواب:...یدمکان آپ کے والد ماجد کے نام تھا،اس لئے وہ جگہ تو تمام دارثوں کی ہے۔اس پرجو نیا مکان بنایا گیا ہے، وہ صرف ان کا ہے جنہوں نے بیدمکان بنایا، اس لئے جگہ کی جو قیمت بنتی ہواس میں سے دارثوں کو حصہ دے دیا جائے۔مسجد کواگر آپ لوگ خوشی کے ساتھ بیدمکان دے دیں تو آپ کے لئے صد قدمجاریہ ہوگا، زبردئی لے کرمسجد میں شامل کرنا سی جنہیں۔

<sup>(</sup>۱) واما شرائطه .... فمنها الملك وقت الوقف (عالمگيري ج:۲ ص:۳۵۳). أيضًا: والأرض إذا كانت ملكا لغيره فللمالك استردادها وأمره بنقض البناء (ردانحتار ج:۲ ص: ۳۹۰، كتاب الوقف، مناظرة ابن الشحمه مع شيحه). (۲) عس سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنه يطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين. منفق عليه ومشكرة ص:۲۵۲، باب الغصب والعارية، طبع قديمي كتب خانه).

#### مسجد کے مصارف کے لئے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے

سوال: ، اگر ہر جمعرات کومبحد میں چمیے دیئے جا کی تو کیا ہے صدقہ توان کو دیا جاتا ہے جو کہ غریب ہوں ، (میں تو لاکی ہوں ، مجھے غریب ہوں اور نہیں گھرے تا کے جو کہ غریب ہوں ، اس لئے مبحد میں دے دیتی ہوں ) کیا ہے ڈرست ہے اور اس کا ثواب ملے گا؟

جواب:.. جو چیز رضائے الٰہی کے لئے دی جائے وہ صدقہ ہے،اس لئے مسجد کے مصارف کے لئے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے،صدقہ کرنے کا کوئی خاص دن نبیس ہنواہ ہیر کے دن وے دیا، جمعرات کو یا سی اور دن ۔

#### ہے کی رقم مسجد میں لگانا

سوال: مسئد کچھ یوں ہے کہ ایک شخص عرصہ بیں سال ہے۔ سٹر جیسے منحوں وغیر اسلامی کاروبار کررہے ہیں، جنہیں علاقہ اور
علاقے ہے باہر کے تمام ہی لوگ جانے ہیں، ان صاحب نے مسجد کی تقییر وحرمت کے لئے ہیں ہزار رو پید بطور عطید دیا ہے، جے مسجد
سمینی نے یہ جانے ہوئے بھی کہ عطیہ دینے والے شخص کا ذریع سمحاش صرف اور صرف نے کے کاروبار سے حاصل ہونی والی آمدنی
ہے، اس کے معلاوہ اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، پھر بھی مسجد انتظامیہ بیتا جائز بیسہ لے کر مسجد کی تقییر وحرمت میں لگارہی ہے۔ تو عرض میہ
ہے کہ ایسے بیسے سے تقییر کی جانے والی مسجد میں نماز کی اوا کیٹی کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ مفصل جواب مرحمت فرماویں، اللہ تعالی آپ کا ہمیشہ حامی و ناصر دے، آمین!

جواب: پیشرعاً مسجد ہے اور نماز بھی اس میں جائز ہے ،گھر جان بوجھ کر نلط رقم مسجد کی تقبیر میں خرج کرے والے لوگ (۱) گنهگار ہیں ،ان کوئو بہ کرنی چاہئے۔

## مسجد کوبانی کے نام سے منسوب کرنا

سوال: ...ہ رے ملے میں ایک مجد ہے، یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص (جواب اس ڈیا ہیں نہیں) نے مسجد
کی تغییر کے لئے اپنی زمین دی تھی، ویسے تو اس مجد کا نام'' سجانی مبحد' ہے، لیکن اس کے واحقین اس مبحد کو اس شخص کے نام سے
پکارتے ہیں، اور با قاعدہ طور پراس مبحد کو اس شخص کے نام ہے موسوم کرتا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کے نام پر مبحد کا نام رکھنا چاہتے ہیں،
جہاں تک میری عقل کا تعلق ہے ہیں نے آج تک پنہیں سنا کہ کوئی مبحد کسی کے تام سے موسوم کی گئی ہو، کیونکہ مبحد تو اللہ کا گھرہے، کسی
کی ملکیت نہیں، اب رہااس شخص کا تعلق جس نے مسجد کی تغییر کے لئے زمین دی تو اس کا اجرتو القددے گا۔ قرآن وسلت کی روشنی میں

 <sup>(</sup>١) الصدقة هي العطية التي تبغى بها المثونة من الله تعالى. (التعريفات الفقهية في قواعد الفقه لمفتى عميم الإحسان ص:٣٣٨، طبع صدف پبلشرز كراچي).

 <sup>(</sup>٢) قال تناج الشريعة: أما لو أنفق في ذالك مالًا خبيثًا أو مالًا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لَا يقبل إلّا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (ردانحتار ج ١ ص ٢٥٨، مطلب كلمة لا بأس).

ممیں یہ بتا کیں کہ کیا ہے ہے؟ اگر می نہیں ہے تو کیا اس مجد میں نماز پڑھنا جائز ہے؟

جواب:..مبحد کی نبیت کسی مخص کی طرف اس کے بانی کی حیثیت سے جائز ہے،اس میں کوئی مف لکہ نبیس الیکن جب بانی مرحوم نے خودا بنے نام کی نبیت پہندنہیں کی تو ان کے لواحقین کو بھی پہندنہیں کرنی جائے۔

## مسجد کی حیثیت تبدیل کرنا سیح نہیں

سوال:... ہمارے یہاں پر سجد ایس جگہ پر ہے کہ نمازی بہت کم آتے ہیں، ہماری سمیٹی کا ارادہ ہے کہ اس کو بجائے یہاں کے روڈ پر لے جایا جائے ، اور اس جگہ کو مدرسہ ہیں تبدیل کردیا جائے ، قرآن وصدیث وفقہ کی روشن ہیں جواب عنایت فرما کمیں۔ جواب:...جوجگہ ہا قاعدہ مسجد بنادی جائے ، وہ ہمیشہ مسجدرہے گی ، اس کی اس حیثیت کو تبدیل کرنا سجے نہیں۔ ( )

#### مسجد كوشهبيد كرنا

سوال: ۔۔ خصیل ماتلی ہے ۱۰ کلومیٹر ؤور گورنمنٹ نے بادن اشاپ پرایک مرادواہ کے نام سے نہرنکالی ہے، اس نہر کے
ایک سائیڈ پر ایک چھوٹی مبحد آتی ہے، ٹھیکیدار نے کھدائی کرادی ہے، جس سے مبجد مرادواہ کے ایک کنار سے سے پار پانچ فٹ (واہ کے اندر آگئی ہے، انجینئر اور ٹھیکیدار کتے ہیں کہ اس مبحد شریف کو گرا کراوراس کی مٹی کو کسی بہتی ہوئی نہر ہیں ڈال ویں، لیکن وہاں جو
ٹریکٹر دالے کھدائی کا کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم شری مسئلہ یو چھر کھر مبحد کی طرف ہاتھ بڑھا کیں گے، آپ سے بیمعلوم کرنا
ہے کہ جیسے انجینئر اور ٹھیکیدار کہتے ہیں وہ صبح ہے؟ یاس ( کمی) مسجد کو دہاں کھڑا کرنا جا ہے تو کسے؟

جواب: ...مسجد خواہ کی ہویا گئی، اس کو یااس کے کسی حصے کو ہٹانا اور اس جگہ کو کسی اور کام میں استعمال کرنا جائز نہیں۔ مسجد خواب نے کہ نہر کوخم وے کر مسجد کے ورے ورے سے گزاریں، ورند تمام لوگ جواس کام میں شریک مسجد اور اور انجینئر صاحبان کو جائے کہ نہر کوخم وے کر مسجد کے ورے ورے سے گزاریں، ورند تمام لوگ جواس کام میں شریک ہیں، خانۂ خدا کی میرانی کی وجہ ہے گنا ہمگار ہوں گے اور جس طرح انہوں نے خدا کا گھروریان کیا، اللہ تعالی ان کے گھروں کو اُجاڑ ویں گے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) فملا يـعود ميرانا ولَا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لَا وهو الفتوي حاوى القدسي وأكثر المشائخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه هو الأوجه. (رداغتار ج:٣ ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>۲) ولو خرب ما حوثه واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الإمام، والثانى أبدًا إلى قيام الساعة، وبه يعتى درمختار. (قوله عند الإمام والثانى) فيلا يعود ميراتًا، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهو الفتوى حاوى النقدمسى وأكثر المشاتخ عليه. (فتاوى شامى، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ج.٣ ص:٣٥٨، طبع ايج ايم سعيد، البحر الرائق ج.٣ ص:٢٤٢، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>m) "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولتُك ما كان لهم أن يدخلوها إلّا خانفين لهم في الدنيا خزى ولهم في الأخرة عذاب عظيم" (البقرة: ١١٣).

## ایک مسجد کوآباد کرنے کے لئے دُوسری مسجد کومنہدم کرنا جائز نہیں

سوال:...ایک قدیم مسجد جو جاروں طرف سے درختوں، باغات سے ڈھی ہوئی ہے، علاقہ انتہائی گرم، گرمی نا قابل برداشت حتیٰ کہ مقتدیوں نے کہا کہ ہم گرمی میں نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، مسجد کسی طرف سے بڑھائی بھی نہیں جاسکتی، تو کیا سوقدم کے فاصلے پر مسجد ثانی کا بنانا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو ظاہر ہے دونوں مسجد دول میں جماعت نہیں ہوسکتی، تو پھر قدیم مسجد کو منہدم کردیں یابند کریں؟

جواب:...ایک مسجد کا دُوسری مسجد کے لئے انبدام قصداً جا تزنبیں ہے، البتہ دُوسری مسجد ندکورہ بال ضرورت کے تحت بنا کتے ہیں،لیکن اس کوآ بادکرنے کے لئے پہلی مسجد کومنبدم نہیں کیا جا سکتا۔ (۱)

### مسجد کو دُ وسری جگه نتقل کرنا دُ رست نہیں

سوال:...ایک مسجدتھی ،محلّہ والوں نے و ہاں کئی عرصہ نمازیں پڑھیں ، پھراس کوشہید کرا کے آگے وُ وسری جگہ مسجد بنالی۔اب و ہاں جہاں پہلے مسجدتھی ،اسکول بنا ہوا ہے۔تو ایسا کرنا جا کڑ ہے؟ بعض مرتبہ گورنمنٹ سڑک بناتی ہے ، پکی آ بادیوں میں تو بچ میں مسجد آ جاتی ہے ،تو کیا مسجد کو وُ وسری جگہ دے کر و ہاں ہے سڑک گڑار ٹا جا کڑ ہے؟

جواب:..مبحد کا ایک جگدہے وُ دسری جگہ نتقل کرنا سی نہیں ، جو ایک بارشری مسجد بن گنی ، وہ تیا مت تک کے لئے مسجد ہ اس کوکسی وُ دسرے مصرف میں لانا گناہ ہے۔

## نئ مسجد کی وجہ ہے پُر انی مسجد کوشہید کرنا

سوال: ...گارڈن ویسٹ میں جیلانی مسجد میں سال ہے قائم ہے، نماز جمعداور عیدین بھی اواکی جاتی ہیں ،حکومت نے آبادی ختم کر کے روڈ کشادہ کی ایکن مجد کواپنے حال پر باتی رکھا۔ اب مسجد ہے تنصل فلیٹ اور دُکا نیس تغمیر ہور بی ہیں ،اورایک طرف نئ مسجد بھی تغمیر ہور بی ہے، پچھلوگ اس مسجد کوختم کر کے نئی مسجد ہیں شفٹ ہونا چاہتے ہیں ، کیا پُر انی مسجد کوشہید کر کے نئی مسجد میں شفٹ ہوا جاسکتا ہے؟ اس مسجد کوختم کرویا جائے؟

جواب:... جب ایک مرتبه کی جگد مجد بن جائے تو وہ جمیشہ جمیشہ کے لئے مسجد ہوتی ہے، اب وہ جگہ وقف ہے، اس پر مالکا نہ تصرف کا حق باتی نہیں رہتا۔ اس لئے اس جگہ پر مکان بنانا، وُ کان بنانا یا کسی اور تصرف میں لانا جائز نہیں۔ اس طرح اس مسجد کو

<sup>(</sup>۱) ولو جرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عبد الإمام، والثانى أبدًا إلى قيام الساعة وبه يفتى حاوى القدسى. وفي الشامية قوله عند الإمام والثانى فلا يعود ميراتًا ولا يجور نقله ونقل ماله إلى مسجدًا آحر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الشامية قوله عند الإمام وأكثر المشائخ عليه مجتبى. (فتاوى شامى ح ٣ ص ١٣٥٨، كتاب الوقف، مطلب في ما لو حرب المسحد أو عيره، البحر الرائق ح.٥ ص ٢٥٢، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساحد).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

شهید کرنایااس کی مبحد کی حیثیت ختم کرنا بھی جائز نبیس۔ (۱)

### مسافروں کی ضرورت کے بیش نظر دُ وسری مسجد بنا نا

سوال: ..ا یک گاؤل جو کے چالیس گھروں پر مشتمل ہے، جس میں ایک مسجد ایک صدی سے قائم ہے، اور مستقل ٹم زی زیرہ ے زیادہ پانچ ہیں۔اب گاؤں والوں کا خیال ہے کہ پُر انی مسجد چونکہ گاؤں کے بچ میں ہے، جہال مسافروں کونماز پڑھنے ہیں تکلیف ہوتی ہے،اس لئے گاؤں کے تنارے پرؤوس کی مسجد تقمیر کی جائے۔ؤوسری مسجد کی تقمیر کے بعد پُر انی مسجد وریان ہوجائے گی۔کیااس صورت میں نئی مسجد تعمیر کرنا جائز ہے؟

ا چھاا گرمسجد تغییر بھی ہوج ئے واس صورت میں تماز جمعداورتر او یخ سس مسجد ہیں ادا کی جا کیں؟ جواب: . اگرنی مسجد کی ضرورت ہو، و اس کا بنانا سیح ہے، گرئر انی مسجد کو عطل کر دیناو بال کا موجب ہے۔ تر اوت کی نماز دونول مسجدوں میں ہوسکتی ہے،اور جمعہ ک میں نہیں ہوسکتا، کیونکہ چیوٹی بستی میں جمعہ نہیں ہوتا۔

### فيكثري كي مسجد كي شرعي حيثيت

سوال:...میں جس فیکٹری میں ۱۶زم ہوں،اس کی مسجد تقریبا ۱۹۷۲ء ہے بنی ہوئی ہے،اور با قائدہ پانچ وقت کی نماز اور جعد کی جماعت پڑھائی جاتی ہے۔ اتنظ میہ نے ایک امام صاحب بھی نماز کے لئے رکھے ہوئے میں۔اب مسئد یہ ہے کہ فیکٹری میں تغمیرات کا کام ہور ہاہے،جس کی زومیں مسجد بھی آ رہی ہے، فیکٹری انتظامیہ کااراد ہ ہے کہ موجود ہمسجد کی جگہ بھی ایک شعبہ بنادیا جائے اورمسجد کو ؤوسری منزل پر لے جایا جائے ، آپ ہے بیمعلوم کرنا ہے کہ انتظامیہ مسجد شہید کر کے اس کی جگہ کوئی شعبہ بناشتی ہے؟ كيونكه بم نے سناہے كەسىجد كى جگهة اقيامت مسجد بى رئتى ہے، پيجگه كى اورمقصد كے لئے استعمال نبيس ہوسكتى۔

 (١) ولو خرب ما حوله واستغنى عنه ينقى مسحدًا عند الإمام، والثاني أبدًا إلى قيام الساعة وبه يفتى حاوى القدسي. (قوله عنند الإمنام والشانيي فلا يعود ميراثا ولا يحور نقله ونقل ماله إلى مسحد أحر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوي حاوي القندسني وأكثر المشائح عليه، محتني. (فتاوي شامي ح ٣ ص٣٥٨٠، كتناب النوقف، مطلب في ما لو حرب المسجد أو غيره، والبحرج: ٥ ص: ٢٤٢، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد).

(٢) في الدر المحتار أراد أهل اعلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأوّل أن الباني من أهله اعلة لهم دالك وإلّا لا . إلح. وفي رداعتار ٬ وأما أهلها فلهم أن يهدموه ويجددوا بناءه ينفرشوا الحصير ويعلقوا القناديل لنكن من مالهم لا من مال المسجد. (رداعتار ح ٣ ص ٢٥٤، كتاب الوقف، مطلب في ما لو حرب المسحد).

(٣). ولو حبرب منا حولته واستنفى منه سقى مسجدًا عند الإمام والثاني أبدًا إلى قيام الساعة ونه يفتي. (الدر المحتار مع رد اغتار ح ٣ ص ٣٥٨). أيضًا قال الدتيعالي إما يعمر مساحد الله من امن بالله واليوم الاحر، الآية. العمارة تتناول البناء وتتساول ما استرم منها وكسنها وتنطيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر إلج. إحلني

كبير ص: ١١٠، فصل في أحكام المسجد، طبع سهيل اكيدمي).

(٣) لَا تنصح الحمعة إلَّا في مصر حامع أو في مصلى المصر ولَّا تحور في القرى لقوله عليه السالم؛ لَا جمعة ولَّا تشريق ولَّا فطر ولا أصحى إلَّا في مصر جامع. (هذاية ج: اص: ١٨ ا ، باب صلاة الجمعة). جواب: ... اگرفیکٹری کے مالکان نے اس مجد کو بناتے وقت اس کے باقاعد و مسجد ہونے کی نیت کی تھی اور مبجد کی حیثیت کے تو کو لوں کو دباں نمباز پڑھنے کی اجازت وی تھی ، تو اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں ، کیونکہ جس جگہ کو مسجد کے لئے وقف کر دیا جائے ، وہ تاقیامت مسجد رہتی ہے ، اور اس کی حیثیت کو تبدیل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ۔ اور اگر یہ جگہ مسجد کے لئے وقف نہیں کی گئی محض نماز پڑھنے کے لئے جگہ مخصوص کر دی گئی ، جیسا کہ گھروں میں نماز کے لئے ایک جگہ مخصوص کر لی جاتی ہے، تو یہ شرعا مسجد ہی نہیں اور اس پر مسجد کے ایک جگہ مخصوص کر دی گئی ، جیسا کہ گھروں میں نماز کے لئے ایک جگہ مخصوص کر لی جاتی ہو یہ تو یہ شرعا مسجد ہی نہیں اور اس پر مسجد کے احکام لا گونہیں ہوں گے ، چنانچہ دہاں اِعتکاف کرنا سے نہیں ، اور جنبی کا (جس کونسل کی حاجت ہو) وہاں آنا جائز ہے ، اور وہاں نماز پڑھنے کا تو اب مسجد میں نماز پڑھنے کا نہیں ہوگا۔

اب رہی یہ بحث کہ فیکٹری کے مالکان نے اس کو متجد کے لئے وقف کیا تھا یانبیں؟ اس کا فیصلہ چند ہوں کی تنقیح ہے ہوسکتا ہے۔ اوّل: یہ کہ جب فیکٹری کا نقشہ منظور کرایا عمیا تو آیا نقشے میں یہاں'' مسجد'' خاہر کی گئی تھی یا نیس؟ اگر نقشے میں یہاں'' مسجد'' کا نشان ظاہر کیا عمیات تو یہاس کی علامت ہے کہ مالکان نے یہاں مسجد بنانے کی نیت کی تھی۔

دوم: یہ کہ جب بیہاں معجد بنائی گئی ، کیا انتظامیہ کی جانب سے یہ اعدن و اظہ رکیا گھا کہ بیٹر کی معجد نہیں بلکہ محفل نماز پڑھنے کے لئے ایک جگہ تجویز کی گئی ہے، اور یہ کہ وصلے وقت ہیں اس کے بجائے وُ وسری جگہ بھی تجویز کی جاسکتی ہے۔ اگر ایسہ کوئی اعلان واظہار نہیں کیا گیا، جہاں ہا قاعد گھے بھی جگی سال اعلان واظہار نہیں کیا گیا، جہاں ہا قاعد گھے بھی سال سے بھی اس با قاعد گی ہے بھی سال سک جمعہ اور جماعت کا اہتمام ہوتا رہا، تو بیال کی دلیل ہے کہ مالکان نے اس کو معجد کی نہیت سے بن یا تھا اور اَب ان کو مسجد کے تبدیل کرنے اور اس جگہ کوئی حق نہیں۔

سوم: بید کد ما و رمضان کے آخری عشرے میں وہاں اِعتکاف ہوتا تھ یانبیں؟ اگر وہاں اعتکاف ہوتار ہایا ہے عرصے میں کس سال بھی اعتکاف ہوا ، اور مالکان نے بیماں اِعتکاف کرنے ہے منع نہیں کیا ، توبیاس ہات کی واضح دلیل ہے کہ بیمسجد شرع ہے ، کیونکہ بیتو ہوسکتا ہے کہ اہلِ محلّہ کی خفلت کی وجہ ہے کسی مسجد میں اعتکاف نہ ہو، گر بینبیں ہوسکتا کہ غیر مسجد میں اِعتکاف کیا جائے۔

خلاصہ یہ کہ مسجد میں اعتکاف ہونا ،اس کے شرعی مسجد ہونے کی دلیل ہے ،گر سی مسجد میں اعتکاف کا اہتمام نہ کیا جاناس کے مسجد نہ ہونے کی دلیل ہے ،گر سی مسجد نہ ہونے کے دلیل ہے ،گر سی مسجد نہ ہونے کے دلیل ہے کہ الکان کی طرف اعلان واظہار کیا جائے کہ چونکہ بیشر عی مسجد نہ ہونا ہے کہ اللہ مسجد کو شرعی مسجد کی حیثیت سے بنایا گیا تھا ،اہذا اب انتظامیہ کو بیش نہیں ہیں بنچا کہ اس مسجد کی حیثیت سے بنایا گیا تھا ،اہذا اب انتظامیہ کو بیش نہیں ہوتا ہے کہ اس مسجد کو شرعی مسجد کی حیثیت سے بنایا گیا تھا ،اہذا اب انتظامیہ کو بیش نہیں ہوتا ہے کہ اس مسجد کی حیثیت کے تبدیل کر کے اسے کسی اور مصرف میں استعمال کرے۔

<sup>(</sup>۱) وينزول صلكه عن المسجد والمصلى بالفعل وبقوله جعلته مسحدًا عند الثاني وشرط محمد والإمام الصلاة فيه إلحـ وفني ردانحتار. قوله بالفعل أي بالصلاة فيه ففي شرح الملتقى إنه يصير مسجدًا بلا خلاف . حتى إنه إذا بني مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدًا. (رداعتار ح ٣ ص ٢٥٦، كتاب الوقف).

 <sup>(</sup>۲) ولو اتخذ في بيته موضعًا للصلوة فليس له حكم المسجد أصلًا. (حلبي كبير ص ٢١٣ طبع سهيل اكيدمي).
 (٣) في الدر المختار ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عبد الإمام، والثاني أبدًا إلى قيام الساعة وبه يفتى، وفي الشامية فلا يعود ميراثًا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آحر. (شامي ج ٣ ص ٣٥٨، كتاب الوقف).

## نئىمسجىمتصل بناكرىجىلى كوتالا ڈالنانا جائز ہے

سوال: ... جعزت والای توجایئر ورت کی مرکزی جامع مجد جوکہ کھر عرص قبل تعیر بوئی ہے، کے متعلق اس کی شرع حیثیت جناب والاسے معلوم کرنا ہے، امید ہے کہ اس مجد کے متعلق آپ اپنی صائب رائے شائع فی ہرکراہالیان ایئر پورٹ کی رہنم نی فرہ میں جانے ہوئے ہوئے ہائد ویاک کی تقییم کے بعد ایک کی تقییم کردی گئی، عرصہ چھٹیس سال سے مذہور مس بھر میں نماز جعد و بنے گانہ نمازی اور اوال کی جانی رہیں، ۱۹۸۳، میں قطر کے کیے شخص صاحب نے کی لاکھرو پے خرج کر کے ایک مجد میں نماز جمعہ سے آغر بیادو ٹر چارہ اوال کی جانی رہیں، ۱۹۸۳، میں قطر کے کیٹ شخصا حب کو مسلم کی انتظامیہ نے جہائی مجد کو تا یا ڈال دیا گیا ہے اور نئی مجد میں مسجد کی انتظامیہ نے جہائی مجد کو تا یا ڈال دیا گیا ہے اور نئی مجد میں نمال کر رہا جائے تا کہ کوئی شرعی مسئمہ کھڑا نہ ہو جائے کی انتظامیہ کی چھٹی ہوئی کی وجہ سے دو مجد یں آئے سے بھی بہل مجد کو تال ہی لگا ہوا ہے، یہاں ن دنوں شائل کر رہا جائے تا کہ کوئی شرعی مسئمہ کھڑا نہ ہو جائے گیا دی گی مدرسہ وغیرہ نی الحال پر ائی مجد کو تال ہی لگا ہوا ہے، یہاں ن دنوں معلق بھی شاخ ہا تا ہے کہ اے دارالعوم بن دیو جائے گیا دی گی مدرسہ وغیرہ نی آئے ایک کوئی ہو کہ اس میں بھر کو تال ہی لگا ہوا ہے، یہاں ن دنوں معلق بھی شاخ ہاتا ہے کہ اے دارالعوم بن دیو جائے گیا یا دی گی مدرسہ وغیرہ نی انتظامیہ کوئی سے موقع بندگر ارش ہے کہ جناب والین کی مجد میں اور کئی مجد میں معرف شرعی حیثیت واضح فر بادیں، واضح رہ کہ لی آئے گی محبد اس سے بالکل الگ ہے، نہ کورہ مجدل سڑی حیثیں رکھی ہے۔

جواب: برجس جگد کو چیتیں سال ہے سجد کی حیثیت دی گئی ہو،اوراس میں ہاقاعدہ جمعہ و جماعت ہوتی رہی ہو،اس و معطل کرد ینااس مسجد کی حیثیت کو نتم کر کے کسی اور مقصد کے لئے استعمال کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں، جکہ و بال کا موجب ہے، آپ نے جو واقعات لکھے ہیں،اگر سیح ہیں تو سابقہ مسجد کو نئی مسجد میں شامل کردینا جا ہے، جو جگدا یک بار مسجد بنادی گئی ہو، وہ قیامت تک کے لئے مسجد رہتی ہے اوراس کی حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ (۱)

تغمیری نقص ہے صف میں ایک طرف نمازی بہت کم ہوں تو بھی نماز کروہ ہے

سوال: ہمارے قریب ایک مسجد شریف ہے، جس کی بناوٹ اس طرح ہے کہ امام کے داکمیں جانب مقتدی انداز أ چالیس پچاس ہوتے ہیں اور یا کمیں جانب صرف چار یا کچ آ دمی ہوتے ہیں، یہ نماز ہوئی کہ نبیں؟

(۱) قبال أبو يوسف هو مسجد أبدًا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثًا ولا يجوز نقله، ونقل ماله إلى مسجد آحر سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهو الفتوى كدا في الحاوى القدسي. وفي اعتبى وأكثر المشائح على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوحد (البحر الرائق ح.۵ ص ۲۷۲، كتاب الوقف، فيصل في أحكام المساحد، طع دار المعرفة بيروت، وأيضًا رداعتار ح ٣ ص ٣٥٨، كتاب الوقف، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...کروہ ہے۔

## قبروں کے زو یک مسجد میں نماز ہوجاتی ہے

سوال: مسجد کے قریب قبریں ہوں ، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، صرف تقریباً ایک گزی دیوار ہوتو مذکورہ مسجد میں تماز ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:...نماز سیح ہے،قبرستان میں نماز پڑھناممنوع ہے، لیکن اگرالیکمسجد ہوجس کےقریب قبریں ہوں اس میں نماز ممنوع نہیں۔ (۳)

#### د فاتر کی مسجد میں نماز کا ثواب

سوال: میں نے ایک شخص ہے سنا جو کہ نماز وغیر و کا پابند ہے کہ ایک بلڈنگ ( کاروباری وفاتر کی بلڈنگ ) کے اندرا گر کوئی کمر ونماز کے لئے مخصوص کردیا گیا بوتواس میں نماز پڑھنے ہے اتنا تو ابنیس ملتاجتنا ایک مجد میں نماز پڑھنے ہے ملتا ہے۔ جواب: ... بلڈنگ میں جو کمر ونم زکے لئے مخصوص کردیا گیا ہو، اس کا حکم مجد کا نہیں ، نہ اس میں مسجد کا تو اب ملے گا۔ (\*\*)

## دُ وسرى مسجد مين نماز پر صنے كى رُخصت

سوال: ... میں ایک جامع مسجد کے ساتھ رہتا ہوں ، سجد میں پانچ وقت کی نماز اور جمعہ با قاعدگ ہے پڑھائی جائی ہے، اور میں بہتی پابندی ہے نماز وجمعہ پڑھتا ہوں۔ چار نمازیں نزو کی مسجد میں پڑھتا ہوں ، البتہ عشا ، کی نماز اور جمعہ کی نماز ایک و دسری مسجد میں جاکر پڑھتا ہوں ، محفہ اس لئے کہ وہاں مولوی صاحب جمعہ کے دن بھی اچھاوعظ کرتے ہیں اور عشا ، کی نماز کے بعد قرآن کی تغییر مسجم ہے ہیں ، تو ہیں ان کے پاس اچھی باتیں سننے جاتا ہوں ، جبکہ نزدیک والی مسجد میں ان چیزوں کا فقد ان ہے ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنی نزدیک والی مسجد میں وضاحت کر سے سمجھا کیں کہ میں کیا کروں؟ وُ وسری مسجد میں جانے کا میرا مطمح نظر محض دین کا سیکھنا ہے۔

 <sup>(</sup>١) ويسمغى للإمام أن يقف باراء الوسط فإن وقف في ميمنته الوسط أو ميسرته فقد أساء لمخالفة السُّمَة. (فتاوى عالمگيرى ح ١ ص ٨٩، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام و المأموم).

 <sup>(</sup>۲) عس ابس عمر قبال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمحررة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمدي وان ماحة. (مشكوة ص. ۱ ٤، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) قال محمد رحمه الله أكره أن تكون قبلة المسحد إلى المحرج والحمام والقبر وهذا كله إذا لم يكن بين المصلى وبين هذه المواضع حائط أو سترة أما إذا كان لا يكره ويصير الحائط فاصلًا. (عالمكيري ج ٥ ص ١٩).

<sup>(</sup>٣) ولو اتخذ في بيته موضعًا للصلوة فليس له حكم المسحد أصلًا. (حلبي كبير ص: ٢١٣، قبصل في أحكام المساجد، طبع سهيل اكيدمي لاهور، بحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٣، طبع رشيديه).

جواب: ... حق تو قریب والی مسجد ہی کا زیادہ ہے ، لیکن اگر دُومری مسجد میں اچھے عالم ہوں تو وہاں جانے میں بھی کوئی مضا نقہ نہیں۔ (')

# مسجد میں خشک جوتے لے جانے سے نایا کی ہیں ہوتی

سوال:...ہم جوتے لے کربیت الخلاء میں جاتے ہیں، وہی جوتے لے کرہم مساجد میں جاتے ہیں، اور اکثر بھائی جوتے مے مساجد میں جاتے ہیں، اور اکثر بھائی جوتے مسجد کے فرش پرد کھتے ہیں، کیونکہ بعض جگہ جوتے رکھنے کے لئے لکڑی کا بکس نہیں ہوتا ، ایک صورت میں کیا مسجد نا پاک نہیں ہوتی ؟ اگر جوتے نمازی اپنے قریب ندر کھے تو چوری کا اندیشہ ہوتا ہے۔

جواب: ...جوتے خنک ہوں تومعید ناپاک نہیں ہوتی۔

### متوتی مسجد کانماز بول کواندر جوتالانے ہے منع کرنا

سوال:...گزارش بیہ کہ کیسٹن کورٹ کے إصافے بی ایک مجد ہے، جب سے فدکورہ مجد تغییر ہوئی ہے، متوتی مہد کا تھم ہے کہ کوئی نمازی مجد کے اندرونی جے بیس جوتا لے کرندآئے۔اگرکوئی تاواتف آدی اندر جوتا لے آتا ہے تواس کو مجود کردیا جاتا ہے کہ جوتا ہا ہر کھیں، نمازی مجود ہوکر جوتا ہا ہر رکھ دیتا ہے۔ باہر چور انتظار میں ہوتے ہیں، چٹانچے وقٹا فو قٹا ہاہر جوتے چوری ہوتے رہے ہیں۔ جب کوئی نمازی متوتی صاحب فرماتے ہیں کہ باہر سامنے جوتا رکھ کر ہیں۔ جب کوئی نمازی متوتی صاحب فرماتے ہیں کہ باہر سامنے جوتا رکھ کر ایس میں۔ جب کوئی نمازی متوتی صاحب کہ باہر ما منے جوتا رکھ کر گزا ہوئے۔ معلوم بیکرنا ہے کہ کیا مسجد کے اندرونی تھے ہیں جوتا رکھ نا جائز ہے؟

جواب:..مبحد میں جوتے رکھنے کے لئے ڈبوں کا اِنتظام ہوتا ہے، آپ کے متوتی صاحب کو بھی اس کا اِنتظام کرنا چاہئے۔ اور بیرقانون غلط ہے کہ مجد کے اندر کوئی جوتا لے کرند آئے ، اور جس کونماز پڑھنی ہو، باہر کے جصے میں پڑھے، متوتی کو ایسا غلط قانون نافذ کرنے کا کوئی حق نہیں۔

## كيامسجد ميں داخل ہوتے وفت سلام كرنا جائے؟

موال:...جارے محلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجد میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا جاہتے ، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ حدیث میں ہے ، وُخولِ مجد کے وقت بخصوص وُ عاجو صدیث ہے تابت ہے ، پڑھنی جا ہے ، کوئ ساحتی اور افضل ہے؟ جواب:...مجد میں داخل ہونے کی وُ عا پڑھنی جائے ، پھراگر لوگ فارغ بیٹھے ہوں تو ان کو آہتہ ہے سمام کہا جائے ، اور

<sup>(</sup>۱) وذكر قاضيخان وصاحب منية المفتى وغيرهما ان الاقدام أفضل فإن استويا في القدم فالأقرب أفضل .... ... ... و الأفضل أن يختار الذي إمامه أصلح وأفقه فإن الصلاة مع الأفضل أفضل .... ... ومسجد استاده لدرسه أو سماع الأحبار أفضل بالإتفاق ـ (حلبي كبير ص: ٢١٣، فصل في أحكام المساجد، طبع سهيل اكيلمي).

اگرسب مشغول ہوں تو نہ کیے ،اتنی زورے سلام کرنا کہ نمازیوں کی نماز میں خلل پڑے ،سی نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## نمازیوں کے ذمہ سلام کا جواب نہیں

سوال:..نمازی نیت یا ندھے کھڑے ہوں ،ایک آ دمی نماز ادا کرنے مسجد میں داخل ہوا تو اس آ دمی کو السلام علیکم کہنا جا ہے یا چیکے سے نیت باندھنا جا ہے؟ اگر السلام علیکم لازمی ہے تو نماز یوں کو جواب دِل میں دینا جا ہے یانہیں؟

جواب:...اگرکونی فخص فارغ نه ہو، تو آنے والے کوالسلام علیم نہیں کہنا جاہئے ، اوراگر دہ پچھ کہددیے تو نمازیوں کے ذمہ اس کا جواب نہیں ،اس نئے دِل میں بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔

#### مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت ڈرودشریف

سوال:...مبحد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دُعاکے بعد "المسلام علیک ایھا النبی ورحمة الله وبو کاته" پڑھنا جائزے یانہیں؟

جواب:..منجدين داخل بوت بوت وايال قدم بهار كها در بهريد عارد هـ.. "بسم الله والصلوة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لى ابواب رحمتك" (مشكوة ص: ١٨)

اورمسجدے نکلتے وقت بیددُ عاربا ھے:

"بسم الله والصلوة والسلام على رسول الله اللهم افتح لى ابواب رزقك" اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم"
اعصمنى من الشيطان الرجيم"
الاموقع يرسوال على درج كروه الفاظ منقول تين -

## مسجد کے س حصے میں داخل ہوتے وقت دُعا پڑھنی جا ہے؟

سوال:...مسجد میں داخل ہونے کی دُعا پڑھ نااور داہنا پاؤں پہلے اندر دکھنامسنون طریقہ ہے، آپ وضاحت فرما کمیں کہ دُعا مسجد کے بیر دنی گیٹ کے اندر داخل ہوتے وقت پڑھی جائے یا کہ اس جھے میں داخل ہوتے وقت جہاں نماز پڑھی جاتی ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟

 <sup>(</sup>١) (قوله سلامک مکروه) ظاهره التحريم (قوله ذاکر) ..... فيکره السلام على مشتغل بذکر الله تعالى بأى وجه كان
 ... إلح (فتاوئ شامية ج: ١ ص: ١١٢) باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيه، مطلب المواضع التي يكره فيها السلام).

 <sup>(</sup>٢) وقد نظم الجلال الأسيوطي التي لا يجب فيها رد السلام ونقلها عنه الشارح في هامش الخزائن: فقال رد السلام واجب
 إلا على من في الصلوة أو باكل شغلا. (فتاوئ شامية ج: ١ ص: ١٨ ٢) مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام).

<sup>(</sup>m) كنز العمال ج: ٨ ص: ٣٢٢ حديث نمبر: • ١ ١٣١، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة، عن أبي هريرة، ص: ٥٦ باب الدعاء عند دخول المسجد، طبع نور محمد كراچي.

جواب: ... جو حصد تماز کے لئے تخصوص ہے اور جس پر مجد کے اُحکام جاری ہوتے ہیں (مثلاً جنبی کامسجد میں داخل نہ ہونا،
اور معتکف کا بلاضر ورت مسجد سے باہر قدم نہ رکھتا ) اس مصے بیں داغل ہوتے وقت وُعا پڑھنی جا ہے ، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں
پاؤں پہلے رکھے اور یہ پڑھے: "بسم الله و الصلوة و السلام علیٰ رصول الله اللهم افتح لی ابو اب رحمت ک"۔ ()
مسجد کو حقاظت کی خاطر تا لالگانا جائز ہے

سوال: ... مجد جو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے ، اس کو بند کرنے اور کھلا رکھنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ مجد تو خدا کا گھر ہوتا ہے ، اور اس کو بند کرنے کا حق کسی کوئیس پہنچا ۔ لیکن بعض لوگ عشاء کی نماز کے بعد مجد کو تالا لگا دیے ہیں جو کہ میر ی نگاہ میں غلط ہے ۔ کیونکہ کوئی مسافر جو کہ نیا اور بھٹکا ہوا آ جائے اور اے رات ہوجائے تو اسے ہر طرف دروازہ بند نظر آتا ہے تو اس کی نگاہ مجد پر جاتی ہے تو وہ بھی بند نظر آتی ہے ، وہ باہر بی کسی جگہ سوجا تا ہے اور جس کا بقیجہ بیڈ لگتا ہے کہ اسے چوراً چکا سجھ کر پولیس والے لے جاکر بند کر دیتے ہیں جو کہ سراس ناانعمافی ہوتی ہے ۔ لیکن اگر آج کل کے حالات کو دیکھا جائے تو ہر طرف بے ضیر لوگ بھی پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں ، جو کہ مجد کی اشیاء کو بھی بیس بخشے ، جو کہ اللہ کے گھر کی چیزیں ہوتی ہیں ، تو ہیں سجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں پر جو کہ اللہ کے گھر کی چیزیں بھی نہ خشیں ، ان پر خدا کی اعت ہوا در یکی وجہ ہے کہ لوگ مجوراً مسجد کے درواز وں پر تا لے لگا دیتے ہیں ۔ جو اب : ... حفاظت کی خاطر مسجد میں رات کو تالا لگا دینا جائز ہے ۔ (۱)

### مسجد کے جمع شدہ چندے سے إمام کا کمرہ، اِستنجاخانے وغیرہ بنانا

سوال:..مبحد كے نام پرجو چنده جمع ہوتا ہے، یا جمع ہے، اس ہے مبحد کے واسطے عسل خانے ، استنجا خانے کی جگہ یا پانی کا تالاب یا اِمام صاحب کے لئے کمر و بنانا، یا کنوال وغیر و لیحن مبحد کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے، کیا اس رقم سے جومبحد کے لئے جمع موں اس چیز پرخرج کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...الى چنده كى إجازت سے جائز ہے۔

(۱) عن أبى أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لى أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إنى أسلك من فضلك. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٨). وعن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضى الله عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وقال: ربّ اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك. وإذا خرج صلى على محمد وقال: ربّ اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك. رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة وفي روايتهما: قالت: إذا دخل المسجد وكذا إذا خرج قال: يسم الله والسلام على رسول الله بدل صلى على محمد. (مشكوة ص: ٥٠)، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خاله).

(٢) وكما كره (غلق باب المسجد) إلّا لخوف على متاعه، يه يفتى (وفي رداغتار) (قوله إلّا لخوف على متاعه) هذا أولى م التقييد بزماننا، لأن المدار على خوف الضرر، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذّلك إلّا في أوقات الصلوة أو لَا فلا أوفي بعضها ففي بعضها ... إلخ. (فتاوئ شامية ج: ١ ص: ٢٥٢، مطلب في أحكام المسجد، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) لا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك غيره بالآوذنه أو وكالة أو والاية وإن فعل كان ضامنًا. (شرح المحلة، لسليم رستم باز،
 ج: ١ ص ٢١٠، رقم المادة: ٩١، طبع حبيبيه كوئثه).

# مسجدکے إحاطے میں پیش إمام کی رہائش گاہ بنانا

سوال:...مسجد کے اِحاطے میں وضو خانے کے اُوپر پیش اِمام کا گھر بنانا جائز ہے یانہیں؟ جبکہ وہ اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ وہاں رہ رہا ہو۔مسجد کے دوگیٹ میں ، اور پچھلے گیٹ سے پیش اِمام کے اہلِ خانہ کا گزر ہواور نماز یوں کا دونوں کمیوں سے آنا جانار ہتا ہو؟

# مسجد کے چندہ سے میٹی کا دفتر بنانا

سوال:... ہمارے محلے کی مجد زیر تقمیر ہے، مجد پایئے تکیل تک وہنچنے کے قریب ہے، اب انظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وضوفانے کے اُورانظامیہ کے ایک آفس تقمیر کیا جائے گا، جس میں بیٹے کر مسجد کی انتظامیہ کے ایک آفس تقمیر کیا جائے گا، جس میں بیٹے کر مسجد کی انتظامیہ کے ایک اور فیصلے کیا کر ۔۔ گی ، کیا انتظامیہ کے لئے ایسا کرنا یعنی مسجد کے فنڈ زے ایک آفس تقمیر کرنا شرعاً ڈرست ہے یا نہیں؟

جواب:...اگراہل چندہ کی اجازت ہوتو جائز ہے۔(۱)

# إستراحت كے لئے مسجد كے شكھے كااستعمال بغير إجازت صحيح نہيں

سوال:..اس دفدرمضان شریف گرمیول بی آرہے ہیں، ہم نے اس سے پہنے دالے رمضان بیں اکثر دیکھا ہے مقامی آ دمیوں کو کے ظہرے پہلے میں آکر سوجاتے ہیں ادر بحل کے نکھے چلواتے ہیں۔ مجدیں چٹائی یا دری پرکوئی کیڑ انہیں ہوتا ، ان لوگوں کا پہینہ مسجد کی دری پرگنتا ہے اور بد بو ہوتی ہے ، یا کوئی شخص ظہر کی ٹماز یا جماعت پڑھ کرسنت نکھے کے بیچ آکر پڑھتا ہے اور پھر تھوڑی درے بعد و ہیں پرلیٹ جا تا ہے اور نیندگی آغوش میں چلاجاتا ہے، ایسے میں مسجد کی بیلی استعال کرتا ہے، اس کے لئے کیا تھم ہے؟ اس کومسجد سے اُٹھا دیا جا گئے مابند کردیں؟ اور مسجد کے آداب کے مطابق اس کا پہلے کی کیسا ہے؟

جواب:..مبحد کی بجلی وغیرہ نماز کے اوقات میں استعمال کرنی جاہئے ، دیگر اوقات میں اللِ چندہ منع کر سکتے ہیں۔ مسجد میں سونا معتکف اور مسافر کے لئے جائز ہے ، دُومروں کے لئے کروہ ہے۔ جولوگ مسجد میں نیند کریں ان کو چٹائیوں پر کپڑا بچھالینا چاہئے ، تاکہ نہیئے سے فرش خراب نہ ہو، اور نیند کی حالت میں ناپاک ہوجانے کا خطرہ ندرہے۔

 <sup>(</sup>١) لا ينجوز الأحد أن يتصرف في ملك غيره بالا إذنه أو وكالة أو ولاية وإن فعل كان ضامنًا. (شرح الجملة لسليم رستم باز،
 ج. ١ ص: ١١، رقم المادة: ٩٠، مكتبه حبيبيه كوئنه).

<sup>(</sup>٢) ولو وقف على دُهن السراج للمسجد لا يجوز دهنه جميع الليل بل بقدر حاجة المصلين ... إلخ. (عالمكيري ج:٢) ص ٥٩٠، كتاب الوقف، الباب المحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، القصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) وا فيه (المسجد) لغير المحكف مكروه وقيل لا بأس للغريب أن ينام فيه، والأولى أن ينوى الإعتكاف ليخرج من الخلاف. (حلبي كبير ص:٢ ١ ٢، فصل في أحكام المساجد).

### چوري کی بحل کامسجد میں اِستعال

سوال:... ہمارے محلے کی مسجد میں بھل کی مین لائن سے بغیر میٹر کے تین مرکری لائٹس مغرب تا فجر جلتی ہیں ، اہل محلّہ نے مسجد کی اِنتظامیہ سے اس سلسلے کو ٹم کرنے کو کہا تو ان کا جواب تھا کہ: سابق کو سلرصاحب نے ان کولگوادیا تھا۔ کیااس طریقے سے ل گئ بجل مسجد کے استعال میں لا ٹاٹھیک ہے یا منقطع کر دینا بہتر اور افعال ہے؟

جواب: اگر گورنمنٹ کی طرف ہے اس کی اِجازت دگ ٹنی ہوتو جا نزہے ، ورنہ ہیں۔ (۱)

### مسجد میں سونے کی اجازت کس کوہے؟

سوال:...ایک ملے کے مقامی مسجد کے لوگ ای مسجد میں کن کن حالتوں میں رات تھم سکتے ہیں؟ کیا ان حالتوں اور صورتوں میں ریجی صورت شامل ہے کہ برنیت اعتکاف (اعتکاف کی نیت سے ) دینی دعوت کے سلسلے میں بستر بچھا کر رات سوسکتے ہیں یانہیں؟

جواب: ... مبحد میں تفہرنا ، سونا اور کھانا چینا معتلف کے لئے جائز ہے، اور مبحد کا إعتکاف اعلیٰ در ہے کی عبادت ہے۔
مسلم نوں میں رمض ن مبارک کے اعتکاف کا نورواج ہے، جوسنتِ مؤکدہ ہے، لیکن غیر رمضان میں اعتکاف کا رواج نہیں، جوسنتِ
مستحبہ ہے۔ اس اعتکاف کا رواج ڈالنا چاہئے۔ جس طرح رمضان مبارک والے اعتکاف میں معتلف کے لئے مسجد میں تفہرنا ، سونا
اور کھانا چینا جائز ہے، یہی تختم نفلی اعتکاف کا بھی ہے، اور نفلی اعتکاف کے بیں۔

### مسجد میں سونے کے لئے رحل کو تکبیر بنانا

سوال:..مسجد میں سونے کے دوران مسجد کی رحل کو سکیے کے طور پرسر کے بینچے رکھ لے تو محناہ تو نہیں؟ جواب:...رحل اس مقصد کے لئے وقف نہیں۔

# معتکف کےعلاوہ عام لوگوں کومسجد میں سونے کی اجازت نہیں

سوال:... بیں ایک ادارے میں ملازم ہوں ، کھانے اور نماز کے وقفے کے دوران ہمارے پچھ ساتھی کھا نا جلدی کھا کرنماز

 <sup>(</sup>١) لَا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ص: ١٠١٠) يضًا: شرح المحلة ج. ١ ص: ١٢).

 <sup>(</sup>٢) وخص المعتكف بأكل وشرب ونوم عقد احتاج إليه لنفسه أو عياله ... إلخ. وفي الشامية: أن المعتكف مقصور على
 الأكل ونحوه في المسجد لا يحل له في غيره. (رد المتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٨).

 <sup>(</sup>٣) أما تفيسره فهو اللبث في المسجد مع نية الإعتكاف وينقسم إلى واجب وهو المنذور تنحيزًا أو تعليقًا وإلى سنة مؤكدة
 وهو في العشر الأخير من رمضان وإلى مستحب وهو ما سواهما. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١، الباب السابع في الإعتكاف).

ر الله المسلم الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلّالة. (قواعد الفقه ص: ٥٨، طبع صبلسرر كراچي، الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد ج: ٢ ص: ٢٠١، طبع إدارة القرآن كراچي).

ے پہلے مسجد میں سوجاتے ہیں، آپ تفصیل سے بتا کیں کہ کیا ایسے ہی مسجد ہیں سونا جائز ہے یا کن عالات میں مسجد میں سونے ک اجازت ہے؟

جواب:...مبحد میں سونے کی صرف معتکف کواجازت ہے، عام لوگوں کوئییں، یہلوگ اگراعتکاف کی نیت کر کے مبحد میں جائیں تو وہاں سوچھی سکتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### بےنمازی کومسجد تمینی میں لینا

سوال:...مسجد کی تمینی اورز کو قاسمینی میں بے نمازی کوچیئر مین یا صدر بنانا یا کوئی ممبر بنانا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...جوخص نماز ہی کا پابندنہیں ،اس کامسجداورز کو ق سے کیاتعلق؟

" اگر جھے كمينى ميں شامل نه كيا كيا تو ميں مسجد بند كروا دُوں گا" كہنے والے كوكمينى ميں شامل كرنا

سوال:...اگرایک مقندی مسجد میں إمام مسجد کی موجودگی میں بیہ بات برملا کے کہا گر جھے اِنتظامیہ کا عہدہ نہ دیا گیا تو ہیں اس مسجد کو بند کروا دُوں گا۔ شریعت کے مطابق ایسے مخص کے بارے ہیں کیا کہا جاسکتا ہے؟ دہ کس شم کامسلمان ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ جواب:...ایسافخص فاسق ہے،اس کو مسجد کے معاملات میں کی صورت ہیں شامل نہ کیا جائے۔ (۱)

# مساجد ميس حرام رقم كاإستعال جائز نبيس

سوال:...سوسائی کے علاقے میں بعض ایس مساجد ہیں جس میں سوسائی کے تحت إنظامات ہوتے ہیں، مساجد میں دُکا نیس وغیرہ ہوتی ہیں، ان سے اِخراجات پورے کے جاتے ہیں۔ گزشتہ ونوں معلوم ہوا کہ بعض مساجد میں دُکا نوں کے کرائے ایڈوانس اور پکڑی کی رُقوم بینک کے اندر ڈپازٹ اسکیم کے تحت رکھوادی جاتی ہیں، اور پھراس سے جوسود ملتا ہے، اس سے اِخراجات مصجد کے پورے کئے جاتے ہیں، اس سلطے میں سجد اِنظامیہ متلف اُعذار بیان کرتی ہے، جس میں بینکوں کا غیرسودی ہوتا، اوراس منافع کا طلال ہوتا، اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، معاف فرماویں کے، بیت اللہ میں بنول کی موجودگی میں نماز ہوجاتی تھی، اس سجد میں بھی ہوجائے گی، وغیرہ دنے رول ہیں، اس ساجد کی دُکانوں میں وڈیواورٹو ٹوگرائی والوں کو بھی دُکانیں اس ساجد میں دُکانوں میں وڈیواورٹو ٹوگرائی والوں کو بھی دُکانیں اس ساجد میں استعال کیا جاسکتا ہے اوراگر کرلیں تو ان مساجد میں نماز وں کا کیا تھم ہے؟ ایس کمیٹی کے سلط میں اِمام، خطیب اور نمازیوں کو کیار ویہ رکھنا جا ہے؟

جواب:..اس سوال میں سوسائی والوں کارور نہایت لااُلِ افسوں ہے۔ایک صاحب نے بتایا کہ انگلینڈ میں ایک سکھنے نے اس سے کہا کہتم مسلمان حرام گوشت کی ایک وُ کان کھولو، اور اس ریکھو: '' اِسلامی گوشت کی وُ کان' ان صاحب نے اس سکھ کواس نداق

<sup>(</sup>۱) ص:۲۵۳ كاهاشينبر۳ ديكيس\_

<sup>(</sup>٢) وَمَنُ أَظُلُمُ مِمِّنْ مِّنْعُ مَسْجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا" (البقرة: ١١٣).

کا جواب دیا، تواس نے کہا کہ: تم مسلمان لوگ سود کھاتے ہوتو اِسلامی بینک کہہ کر کے کھاتے ہو، اور دُوسری خرافات کرتے ہوتو اسلام
کے نام سے منسوب کرتے ہو۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان مساجد کی اِنتظامیہ کے لوگوں کو پینے سے غرض ہے، دِین واِیم ن سے غرض نہیں۔ اگریہ واقعات سے جم بیں جو خط میں درج کے گئے ، توان لوگوں کامسلمان ہونا بھی مشکوک ہے، اور ایسے لوگوں کومس جدسپر دکر : ایس بہتے ہیں۔ اگریہ واقعات کے بین جو خط میں درج کئے گئے ، توان لوگوں کامسلمان ہونا بھی مشکوک ہے، اور ایسے لوگوں کومس جدسپر دکر : ایس ہوئے ہیں۔ بیت اللّٰد کومشرکین مکہ سے سپر دکر دیا جائے۔

موجودہ سودی نظام میں ایک صدی ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جارہی ہے، گراب تک تو یہ حلال ہوانہیں، بکدامقہ تعالیٰ نے اس کو خدااور سول کے ساتھ جنگ کا نتیجہ پاکستان کا ہرخص دیکے درہاہے۔ تعالیٰ نے اس کو خدااور رسول کے ساتھ جنگ کا نتیجہ پاکستان کا ہرخص دیکے درہاہے۔ مساجد کی دُکانوں میں ٹی وی اورویڈ یوکی دُکانیں بنانا، یہ بھی حرام ہے، اور ان مولوی صاحبان کو جوان مساجد میں کا مرکز تے میں ، سوال میں ذکر کی گئی مدات سے جو تخواہ وی جاتی ہے، وہ حلال نہیں۔ (۱)

نمازیوں کو چاہئے کہ مسجد کے عملے کا اِنتظام اپنے چندے سے کیا کریں ہمسجد کی وہ رقم جوسود سے حاصل کی جاتی ہے ، وہمسجد کے کارکنوں کو نہ دی جائے۔

# مسجد کی وُ کان غیرمسلم کودینا، پاسودی کاروباردالےکودینا

سوال:...مسجد بامدرے کی ڈکان کسی غیرمسلم کو یا ایسے خص کو جو کہ سود کا کاروبار کرتا ہو،اس کو کرایہ پر دی جاسکتی ہے؟ جواب:...مسلمان یا غیرمسلم کسی کوبھی کرایہ پر ڈکان دینا جائز ہے،لیکن اس بیس حرام کام نہ کرے، جوشخص سود لیت ہے،اس کی سود کی کمائی سے کرایہ وصول کرنا جائز نہیں ،اوراس کا وبال مسجد والوں پر بھی پڑے گا۔ (۳)

# مسجد کی دُ کا نیس غیرمسلم کودینا

سوال:...جامع مبجد کی کے بیچے ایک شاپیک سینٹر ہے، جس کا کرایہ بطور چندہ جمع ہوتا ہے، اس چندے سے مبجد کا رنگ و رفعن اور ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کی جاتی ہے، مؤذن اور چیش اِیام آو تخواہ بھی ای چندے سے وی جاتی ہے۔ اس شاپیک سینٹر میں ہندو فرہب کی بھی دُ کا نیں جیں ، اب جمیں میں معلوم کرنا ہے کہ جو کرایہ ہندوبطور چندہ مبجد میں وہ سجد کے لئے اِستعال ہوسکتا ہے کرمیں ؟آیا ہندووں اور غیر فدہب کواس شاپنگ سینٹر جس دُ کا نیس و بینا جائز جیں یانہیں؟

جواب:..غیر ندجب دالول کودُ کا نیس ندی جائیں ،تو بہتر ہے، باتی ان سے جوکرایہ حاصل ہواس کومسجد کی ضرور یات میں استعال کرنا جائز ہے۔

 <sup>(</sup>١) "يَسَائِهَا اللَّذِيْنَ امْنُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا يَقِي مِنَ الرِّبْوا إِنْ كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ، قَانْ لَمْ تَفَعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ ورسُولِه" (البقرة:٢٧٨، ٢٤٩).

 <sup>(</sup>٢) لا تبصيح الإجارة لعسب التيس وهو .....ولا الأجل المعاصى مثل الغناء والنوح والملاهي. (الدر المختار ج ٢ ص:٥٥، باب الإجارة الفاسدة).

اینآماشینمرا منحدخذا۔

### کیامسجد کی وُ کان کی مرمت وغیرہ کرایہ دار کے ذمہے؟

سوال:...اگرمجدگی و کانول کی جیت خراب ہوجائے یاد یواروغیرہ گرجائے تواس کی تغیر کی و مدواری کس پر عاکد ہوگی؟

میرے ساتھ ایسانی مسئلہ پیش آیا، بیس درزی ہوں، میری و کان کی جیت خراب ہوگئ ہے، مجد اِنظامیہ کواس بارے بیس آگاہ کیا تو وہ کہنے گئے کہ آپ خود ہی سیح کرائیں، یہ ہماری و مدواری نہیں ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تواس وقت جو مال اندر رکھا ہوا ہوتا ہے وہ خراب ہوجاتا ہے۔ بام مجد جو کہ کمیٹی کے سیکر بیڑی بھی ہیں، ان کواس بارے بیل بتایا گیا تو وہ بھی تمام تر و مدداری کرائے وار پر ڈال دیے تاریخ اور تغیر کا دیے تاریخ اور تغیر کا کرائے وار ہے تواس مورت بیس اس مکان یا دُکان کی تو رہو تا ہو۔ و مدار مالک مکان یا الک و کان ہی ہوتا ہے۔

جواب:...به و كان آپ خود تغير كراليس اوراس كي تغير كي مصارف كرائي ش كاث لياكري \_

# مسجد کی وُ کا نول کی رسید تبدیلی کی رقم مسجد پرخرج کرنا

سوال:...عام طور پرمسجد کی وُکانی بغیرایڈوانس کے کرائے پردی جاتی ہیں، کرائے وار جب جاتے ہیں تو رقم لے کر وُرے کو وے جاتے ہیں، اور نام تبدیل نہیں کرائے ،اس طرح باہمی لین وین کر کے چلے جاتے ہیں۔ مہر کمیٹی نے مسجد کے دوران کو اِجازت وے وقت رقم لے کرعطیہ کی رسید کرائے واران کو اِجازت وے وقت رقم لے کرعطیہ کی رسید کا اُن وی جاتی ہے۔ کیا یہ تی جو جو تو جو رقم اس مرسل وصول ہوئی ہے، اور مسجد کے اُوپر خرج کی جا چکی ہے، اس کا اِز اللہ کسے کہا جائے؟

جواب:...اگرید دُ کا تیں مبجد کی ہیں اور دُ کان دار مبجد کے کرائے دار ہیں ، تو ان کے لئے ان دُ کا نوں کے پیمے لیٹا اور اپنے طور پرکس کے حوالے کر دیٹا جا تزنییں ، اوراگر آپ حضرات اس کو برداشت کرتے ہیں تو آپ بھی گنا ہگار ہوں گے ، کیونکہ آپ ان دُ کا نوں کے مالک نہیں۔

### مسجد کی دُ کان میں ویڈیوکا کاروبار

سواں:...مسجد کی دُکان ویڈیوادرفلموں کا کاروبار کرنے والے فض کوکرائے پردیتایا فروخت کرنا کیساعمل ہے؟ نیز کیااس دُکان کا کرایہ مجدیں خرج کرنا جا کڑہے؟

جواب :...مجد کی دُ کان کودیڈیواور فلموں کے کاروبار کرنے والے کودیتا جائز نہیں ، نیز اس کا کرایہ بھی جائز نہیں۔

(٢) كزشة منح كاحاشي نمبر ٢ ويكعيل ـ

<sup>(</sup>۱) والوديعة لَا تودع ولَا تعار ولَا تواجر ولَا ترهن وإن **فعل** شيئًا منهن ضمن. (عالمگيري ج: ۳ ص: ۳۳۸، كتاب الوديعة، طبع رشيديه كوئثه).

### مسجد میں وُ نیاوی با تنیں کرنا مکروہ ہے

چواب:...حدیث میں ہے کہ مساجد صرف ذکر اللہ ، تلاوت قرآن اور نماز کے لئے بنائی گئی ہیں ،مسجد میں وُنیا کی ہا تیں کرنا کروہ ہے۔ ' بیتے ہے کہ وین اور سیاست جدانہیں ،گر سیاست سے دینی سیاست مراد ہے ، دورِ حاضر کی سیاست مراد نہیں ۔بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ صحابہ رضوان اللہ کیہم نے کثر سے ذکر سے باز ارکومسجد بنادیا تھا ،اورتم نے مسجد کو باز اربنالیا ہے۔البدہ ضرورت کی بات مسجد میں کر لینا جائز ہے۔

سوال:..مسجد بی دُنیاوی اوردینی با توں کی حدود کہاں تک ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ہم سجد بین نماز سے فراغت کے بعد ایک دُوسر ہے کی خیریت معلوم کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، دُوسرا شخص جواب بیں اپنی داستان سنانا شروع کرتا ہے جو کہ سراسر دُنیا ہے متعنق ہوتی ہے، مثلاً بچوں کے اسکول میں دافلے کے مسائل، کم آ مدنی اور تجارت میں خسارہ، رشتہ داروں کے جھڑے و غیرہ، اب جہاں تک سلام ودُعا اور خیریت کی بات تھی اس کا دین ہے متعلق ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن فدکور بالا باتوں کو کیا درجہ دیا جائے؟ اب جہاں تک سلام ودُعا اور خیریت کی بات تھی اس کا دین ہے متعلق ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن فدکور بالا باتوں کو کیا درجہ دیا جائے؟ اور کس طرح اس تعیز کو باتی کہ براب ہم باہر چل کر اور کس طرح اس تعیز کو باتی کہ براب ہم باہر چل کر میں اب ہم حدود ہے متجاوز ہوگئے ، کیا آپ از راہ کرم ہمیں ایسا پیانہ بتلا کیں گے جو ہماری نیکیوں کے ضائع ہونے کا سے سے دیا ؟

جواب:... خیرخیریت بوچه لیناا در کوئی منر دری بات کرلینااس کی تو ممانعت نہیں، لیکن لائیعنی قصے لے کر بیٹھ جانااس کی اجازت نہیں ،سجد میں دُنیا کی غیر ضروری با نئیں کرنا ،بعض حضرات نے اسے کروہ فر مایا ہے اور بعض نے حرام کہا ہے۔ مسجد میں سوال کرٹا جا ترنہ ہیں ۔

سوال:..مبحد میں اگر سائل یعنی مانگنے والا مانگے تواسے مبحد میں کچھ دینا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ میں نے ایک عزیز ہے سنا

<sup>(</sup>۱) فالحاصل أن المساجد بنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم أهانتها وتلويتها مما ينبغي التنظيف منه ولم تبن لأعمال الدنيا ولو لم يكن فيه توهم تلويث واهانة على ما أشار إليه قوله عليه الصلاة والسلام فإن المساجد لم تبن لهذا فما كان فيه نوع عبادة وليس فيه أهانة ولا تلويث لا يكره والا كره (حلبي كبير ص: ١ ١ ٢ ، فصل في أحكام المساجد).
(٢) الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالإتفاق، لأن المسجد ما يبني بأمور الدنيا. (عالمگيري ج: ٥ ص. ٣٢١).

تھا کہ اگر مسجد میں کس سائل کو ایک بیبیہ دیا تو اس کے بدلے میں بینی اس کا کفارہ میں • کے بیبیے دینا پڑی گے، اس کا سیجے حل بتا کیں۔ جواب:...مسجد میں مانگنا جا تزنیس سی فقیر کو مسجد میں کچھ دینا یوں تو جا تزہے، گر اس سے مسجد میں مانگنے کی عادت پڑے گی ، اس لئے مسجد سے باہر دینا چاہئے ، باتی آپ کے عزیز کا مسئلہ جے نہیں۔

مسجد میں بھیک مانگنا جائز نہیں بھی ضرورت مند کے لئے وُ دسرا آ دمی اپیل کرے تو جائز ہے

سوال:...ا کثر مساجد میں بعد نماز گدا گرا پی مختلف مجبوریاں بیان کرتے ہیں اور پھرا نداد کے طلب گار ہوئے ہیں ہمعلوم میہ کرنا ہے کہ کیا مساجد میں اپنے لئے سوال کرنا اور نمازیوں کا سائل کی مدد کرنا کہاں تک مناسب ہے یانا مناسب ہے؟

جواب:..مسجد میں بھیک مانگناممنوع ہے،ایسےلوگوں کومسجد سے باہر کھڑے ہونا جا ہے ،اورمسجد میں مانگلنے والوں کو دینا مجھی نیس چاہئے ،لیکن اگر کسی صفر ورت مند کی امداد کے لئے دُومرا آ دمی ائبل کرے تو بیہ جا تزہے۔ (۲)

### مسجد کے اندر بھیک مانگنا

سوال:...ا کشرنقیر مجدے اندر آکر بھیک مانتکتے ہیں ، اورلوگ ان کو بھیک دیتے ہیں ، آیا ان کو مجد میں بھیک دین جائز ہے یانا جائز؟ اگرنا جائز ہے تو دینے والے اور بھیک لینے والے کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...اگرکوئی واقعی ستخق ہوتو اس کو دینا جائز ہے، ورنہ بھیک مانگنااور پیشہ وروں کو دینا دونوں ناجائز ہیں۔

# مساجد میں ذاتی سوال کرنااور مدرس کا چندہ کرنا

سوال:...اکثر و یکھنے میں آیا ہے کہ مساجد میں سائل حضرات نماز شم ہوتے ہی اپناسوال اور اپنی مجبوری کا إظهار شروع کردیتے ہیں، اور اسی وقت نمازی حضرات' فاموش رہو، فاموش رہو، بیٹھ جاؤ، مجد ہے' کے جیلے اوا کر کے سائل کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کیا اس طرح مجدوں میں سوائل کرنا جا کڑ ہے؟ اسی طرح رمضان میں مدارس کے چندے کا إعلان نمازوں کے بعد ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا شری تھم ہے؟ کیا ان لوگوں کو مسجد سے باہر آنے کے بعد

<sup>(</sup>۱) وعلم ممسا تقدم حرمة السوّال في المسجد، لأنه كنشدان الضالة والبيع ونحوه وكراهة الإعطاء، لأنه يحمل على السوّال، وقيل لا إذا لسم يتخط الناس ولم يمر بين يدى مصل والأوّل أحوَط (حلبي كبير ص:۱۲، فصل في أحكام المساجد، طبع سهيل اكيلمي لَاهور).

 <sup>(</sup>٢) وعلم مما تقدم حرمة السؤال في المسجد الأنه كنشدان الضالة والبيع ونحوه وكراهة الإعطاء الأنه يحمل على السؤال
 ...إلخ. (حلبي كبير ص: ٢ ١ ٢، فصل في أحكام المساجد).

 <sup>(</sup>٣) ولا يحل أن يسأل شيئًا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب وياثم معطيه إن علم بحاله
 لإعانته على الحرّم. (الدر المختار ج:٢ ص:٣٥٣، كتاب الزكاة، باب المصرف).

جواب: ... پیشہ در گداگروں کامبحد میں بھیک ما نگنا جا ئزنیں، بلکہ ان کو دینا بھی جا ئزنبیں، تا ہم ہمارے یہاں جو رواج ہوگیا ہے کہ سائل اُٹھ کر سوال کرتا ہے تو لوگ' بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ' کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے،اوران کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، یہ بھی سے نہیں۔

مسجد کی اِنظامیدکوالیا اِنظام کرنا جائے کہ ان بھکار یوں اور گداگروں کو مسجد میں سوال کرنے کا موقع نہ دیں۔ ۲:..کی مختص کی ضرورت کے لئے اِمام سجد کا یامع ترزین میں ہے کہ آ دمی کا سوال کرنا ،اور اِعلان کرنا دُرست ہے، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسے حضرات کے لئے جوستی تھے، مسجد میں چندہ فرمایا ،اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوان کی اِعانت کی ترغیب دی۔ (")

۳:...ای طرح دی مدارس کے لئے یا مساجد کے لئے یا اور دینی ضروریات کے لئے مسجد میں إعلان کرنا ج نز ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے '' جیش العسر ت'' کے لئے چندے کا إعلان فرما یا تھا۔ (۵)

#### مسجدمين چندے كا إعلان كرنا

سوال:...جعد کے خطبے سے تبل سیریٹری صاحب او وُ ڈائٹیکر پر ہا قاعدہ اِ علان کرتے ہیں (ہرجعد کو) کہ فلاں صاحب نے ایک سورو پے ویئے ، فلاں نے پچاس ویئے۔کیا پیا طریقہ جائز ہے؟

جواب:...إعلان كالمشادُ وسرول كورْغيب ديناموسكتاب، ورنمض ريا كارى ب-

(۱) گزشته منح کا حاشیهٔ نبرا ،اور ۳ ملاحظه و به

(٢) عن ابن عسر أن عسر نهني عن اللفط في المسجد وقال: إن مسجدنا هذا لا ترفع فيه الأصوات. (كنز العمال ج: ٨
 ص: ١٥ ١٣، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

(٣) قال في النهر؛ والمحتاد أن السائل إن كان لا يمر بين يدى المصلى ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحاقًا بل لا بد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء اهد ومثله في البزازية، وفيها ولا يجوز الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة (رداغتار ج:٢ ص: ٢٢ أ، باب الجمعة، مطلب في الصدقة على سؤال المسجد).

(٣) عن عباض بن عبدالله قال: سعمت أبا سعيد الخدرى يقول: جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيأة بدّة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لاَ قال: صل ركعتين وحث الناس على الصدقة فالقوا ليابهم فأعطاه منها ثوبين فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فَحَثُ الناس على الصدقة قال. فالقي أحد ثوبيه مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء هذا يوم الجمعة بهيأة بدّة فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ليابا فأمرت له منها بشوبين، ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة قالقي أحدهما فانتهره وقال خد ثوبك. (سُنن النسائي ج: ١ ص ٢٠٨٠، باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

(۵) عن عبدالرحمٰن ابن خباب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم وهو يحثُ على جيش العسرة فقام عثمان فقال يا رسول الله على على ثلالماتة بعير بأحلاسها واقتابها في سبيل الله عثمان فقال: على ثلالماتة بعير باحلاسها واقتابها في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنير وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه مر واه الترمذي. (مشكوة ص: ١ ٢٥ باب مناقب عثمان رضى الله عنه).

#### 241

# مسجد میں نمازِ جنازہ کا اعلان بھی اور کمشدہ چیز کا غلط ہے

سوال:... کیا جناز دیا گشده چیز کااعلان معید میں لاؤڈ اسپیکر بر کرنا جائز ہے؟

جواب:...نمازِ جنازہ کا اعلان تو نمازیوں کی اطلاع کے لئے سمج ہے بھر گشدہ چیز کی تلاش کے لئے اعلان جائز نہیں۔(۱)

### مسجد کے مدر سے کے لئے قربائی کی کھالوں کا اعلان جائز ہے

سوال:... ہماری مسجد میں طرح طرح کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، مثلاً: کوئی تم ہو کیا ہے، کوئی مل ممیا ہے، کسی کا مجرا کو میاہے، کسی کی گھڑی، کسی کی سائکل وغیرہ، نیزعیو قربان کے موقع پر قربانی کی کھالیں مسجد میں واقع مدرسہ کے لئے چندہ جمع کرنے کے لئے دن رات اعلانات ہوتے رہتے ہیں ،شریعت کی رُو ہے مطلع فرما کیں کہ بیاعلان مسجد میں جائز ہیں یانہیں؟ کیونکہاس طرح ان اعلانوں سے انسان بیزار ہوجا تاہے ، اللہ تعالیٰ ہم کوسیح معنوں میں شریعت پر چلائے۔

چواب:...اگر کوئی چیزمسجد میں پڑی ہوئی ملے ، اس کا اعلان مسجد میں کرنا جائز ہے ، باہر کسی کی کوئی چیز کم ہوگئ ہو ، اس کی اللاش کے کئے مسجد میں اس کا اعلان کرنا جائز نہیں، آنخضرت مسلی الله علیه وسلم نے اس کے لئے بدؤ عا فرمائی ہے: "آلا رَدّ الله عسليك!" ليني وخداكرے تيري كمشده چيزند طے!" (٢) مدرے لئے قربانی كى كھاليں جمع كرنے كا اعلان جائز ہے، ايك دوبار اعلان كردياجائ ، مكريديا درب كداس اعلان كى وجدك منازى كى نماز يس خلل نديزك-

# مبحد میں گمشدہ بیجے کا اعلان انسانی جان کی اہمیت کے پیشِ نظر جائز ہے

سوال:..مسجد میں لاؤڈ الپیکر سے مخلف تنم کے اعلانات ہوتے ہیں، جلسہ کے انعقاد کا،ضروری کاغذات کا، گمشدہ رقم، يج كى كمشدكى ، نماز جناز واور جانورول كى كمشدكى كا ، مثلا: فلال صاحب كا بحراكم بوكيا ب، اسلامى نقطة كاو س يدكي بي اورك فتم کے اعلانات ڈرست ہیں؟

جواب:..مبعد میں گمشدہ چیز کی تلاش کے لئے اعلان کرنا جا ترنہیں، مدیث شریف میں اس کی بخت ممانعت آئی ہے، البنة كمشده بيج كااعلان انساني جان كي ايميت كے چيش نظر جائز ہے، اور جو چيز مسجد ميں لي مو، جيسے كى كورى رو تني مور اس كا اعلان جائزے كەفلال چيزمىجدىيل كى بىر بىرىكى بولىلە بىرى نىزجنازە كااعلان بىمى جائزىپ،اس كےعلاوه ۇوسر سەاعلا تات جائزنىيل .

### مختلف اعلانات کے لئے مسید کالاؤڈ اسپیکراستعال کرنا

سوال:... ہارے محلے میں ہرکام کے لئے مسجد کا لاؤڈ انٹیکر استعال کرتے ہیں، مثلاً: بکر کے مہمان آئے ہیں، وہ جلدان

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلًا ينشد ضآلَة في المسجد فليقل: لَا ردّها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٨).

<sup>(</sup>٢) مشكوة ص: ١٨، كتاب الصلاة، باب المساجد وموضع الصلاة، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه.

<sup>(</sup>۳) الينأ-

ہے ملیں کسی چیز کی گشدگی کی اطلاع کے لئے معمولی کا موں کے لئے بھی لاؤڈ اپپیکراستعال کیا جاتا ہے، کیا بیجا زہے؟

جواب:..مبحد کی ضرورتوں کے علاوہ مبحد کا لاؤڈ انٹیکر استعال کرنا جائز نہیں،مبحد کو ان چیز دل ہے پاک رکھنا ضروری ہے، گمشدہ چیز کی تلاش کے لئے مبحد میں اعلان کرنا جائز نہیں، البتہ اگر مبحد میں کسی کی چیز رہ گئی ہواس کا اعلان کر دینا جائز ہے،اور گمشدہ بچے کا اعلان بھی ضرورت کی بنا پر جائز ہے۔

مسجد کا اسپیکر گناہ کے کام کے لئے استعمال کرنا جا ترجیس

سوال:... یوم آزادی کے موقع پر میں نے مجد کے ایم بی فائز اور لاؤڈ اپنیکر کوموسیق کے لئے استعال ہوتے دیمھا، ہلکہ
اس سے پہلے بھی تہواروا لے دن ایسا ہوتا چلا آیا ہے، جھے یہ بات نا گوارگزری کہ دو اپنیکر جس میں اُذان ہوتی ہے، آج اس سے موسیق
ہورہی ہے، جب اس کا ذکر اپنی یونٹ کے ایک آ دی سے کیا توجواز کے لئے اس نے بیدوجہ بیان فرمائی کہ یہ پراپر ٹی دراصل مجد کی نہیں
ہے، سوائے خاص دنوں یا تہوار کے دلوں کے بیا تپنیکر فارغ ہوتا ہے، اس لئے اس کومسجد میں استعال کیا جاتا ہے، اور جب ضرورت
پر تی ہے تو ہم اپنا مطلب حاصل کر لیتے ہیں۔ براہ کرم اس مسئلے کو کتاب وسنت کی روشنی میں واضح کریں۔

جواب:...جولا وَدُاسَيْكِرمسجد مِين استعال ہوتا ہو،اس كوكناه كے كام كے لئے استعال كرنا جائز نبين (۴) اورا گروه لا وَدُاسَيْكِر مسجد كانبين تواسے مسجد ميں استعال ندكيا جائے۔

# شب برات میں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر تقاریر ونعتیں

سوال:... ہر بڑی رات کو (شب برات وغیرہ) ہمارے محلے کی مسجد سے رات دیر تک لاؤڈ اتنہیکر پر تقاریراور نعتوں وغیرہ ک پروگرام ہوتا ہے، جس سے محلے والے اپنے گھروں میں ٹھیک طور سے عبادت نہیں کر سکتے ، نہ نیند کر سکتے ہیں، براو کرم بتا کیں کہ مسجد والوں کا پہل مسجع ہے؟

جواب: ...مسجد بین تقریراور درس خواه برای را تول بین بویا جهوئی را تول بین اس کے دوران صرف اندر کے اسپیکر استعال کرنے چاہئیں ، تاکه آواز مسجد تک محدود رہے اور الل محلہ کوجن بین بیار بھی ہوتے ہیں ، تشویش ندہو، سنانے کا نفع ای وقت ہوتا ہے جبکہ سننے واسلے شوق اور رغبت سے میں ، اس لئے جن لوگول کوسنا نامقعود ہو، ان کوتر غیب دے کرمسجد میں لایا جائے۔

# مسجد کے لاؤڈ الپیکر کی آواز کتنی ہونی جاہئے؟

سوال:... ہمارے محلے کی ایک مجدیں بے حساب لاؤڈ الپیکر گلے ہوئے ہیں، جن ہے اُؤ ان شریف کی آواز آئی زور سے آتی ہے کہ اُؤان کی ٹون ذرا آتی ہے کہ اُؤان کی ٹون ذرا آتی ہے کہ اُؤان کی ٹون ذرا

<sup>(</sup>۱) گزشته منح کاحاشیه نبرا دیکھئے۔

<sup>(</sup>٢) وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ" (المائدة: ٢).

آ ہت فرمادی، مگر دواں امر کوغیر مسلمان قرار دیتے ہیں، اور بحث و تکرار کرتے ہیں کہ اسلام میں کونسا قانون اور قاعدہ ہے کہ اُؤان کی آ ہت فرمادی جائے۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان کم علم انسان کوآپ کی را ہنمائی کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسے حوالہ جات سے مطلع کیا جائے جو کہ ان مؤذِن صاحب کو وکھا دیئے جا کیں کہ اُؤان کا اصل مقصد '' شور وغوعا'' ہے یا کہ انسانوں کونماز کی طرف بلانا ہے؟ جس آ واز کوئن کر جارے ولوں میں راحت ، خوشی اور سکون ملنا جا ہے ، اگر اس آ واز کوئن کر دِل میں اور دِ ماغ میں منفی خیال آئیں تواس چیز ہے کہ یہ برہیز کیا جائے؟

جواب:...لاؤ ڈائپیکر کا اِستعال ضرورت ہے، شوق کی چیز ہیں، لاؤ ڈائپیکر کی آ داز اتنی ہونی چاہیے جس سے بلاوجہ لوگوں وایذانہ ہو۔

# مىجدىيں لا ۇ ۋاسپىيكرىيە تلاوت كى كىست لگانا

سوال:...مسجد میں جمعۃ المبارک کے دِن نمازِ جعدے پہلے لاؤڈ اسٹیکر پر تلاوت کی کیسٹ کولگا کر مطلے تک آواز پہنچاتے ہیں، اُو پُی آواز سے لاؤڈ اسٹیکر پر تلاوت قر آن کرانا شرعاً کیسا ہے؟ لگا نیس یا بند کردیں؟ زندہ انسان نے قر آن سننا اور کیسٹ پر قاری کی تلاوت قر آن کا سننا ، دونوں صورتوں میں برابر کا ثواب ہے؟

جواب: ...معدين لاؤ والسيكريركيسك لكانانهايت غيرمناسب ب،اس سے محلے والول كوإيذا موتى ب-

# لاؤڈاسپیکر پروعظ کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...سوال یہ ہے کہ ہمارے محلے بیں گھر کے قریب ایک جامع مبجد ہے، جس بیں مولوی صاحب رات محے تک لاؤڈ انٹیکر میں وعظ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ ہے کافی لوگ تک ہیں، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ کوئی مریض ہواور اسے آ رام کی ضرورت ہو، یاکس بچے کا اِمتحان مسیح کو ہو۔ ہو چھٹا یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ ڈرست ہے کہ ذیر دئی کسی کے کان میں ذکر خدا کیا جائے؟ جواب:...لاؤڈ انٹیکر کا اِستعال اس طرح کرنا میج نہیں جس ہے الی محلہ کو اُڈیت ہو۔

# مسجد کے کنویں سے پینے ، کپڑے دھونے وغیرہ کے لئے یانی لے جانا

سوال: ... ہارے گاؤں کی مجد میں کوال ہے، جس ہے عام لوگ پینے کے لئے، کپڑے وہونے کے لئے اور قریب کسی نے مکان تعیر کرنا ہوتواس میں سے پائی استعال کرتے ہیں، چونکہ اس میں پائی تکالنے والی شین گلی ہوئی ہے، مجد کی بجل بھی خرج ہوتی ہے، آپ سے عرض ہے کہ کیا اس کا پائی اِستعال کرتا جائز ہے بیانا جائز؟ پھر جن لوگوں نے اِستعال کیا ہے، ان کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا آئندہ اِستعال کرنے کے کے کروکیس یا کیا کریں؟

جواب ... جن لوگوں کے چندے ہے مشین لگائی گئے ہے، اگرانہوں نے عام لوگوں کواس کو یں سے پانی لینے کی اجازت

دى ہو، (خواہ لفظاً مالاً) تو جائز ہے۔

#### اسكول كاسامان مسجد ميس استنعال كرنا

سوال:..ایک بائی اسکول میں ایک مسجدز پر نقیر ہے ،ای بائی اسکول کی عمارت کا مجمد حصر حکومت کی طرف ہے ناکارہ قرار دِياجاچكاہے،مسئلہ بہہے كماس تا كارەشدە ممارت كے حصول كاحبيت كاسامان مثلاً في آر، گار ڈرد غيره مسجد پر ڈالے جاسكتے ہيں؟ جواب:..اگر گورنمنٹ کی طرف ہے اجازت ہوتو پیسامان مبحد میں اِستعال کرنا تھے ہے۔

مسجدی د بوار پرسیاسی نعرے وغیرہ تحریر کرنا

سوال:...اکثر و یکھنے میں آیا ہے کے مساجد کی دیواروں پر بھی سیا می نعرے اوراول نول تحریر ہوتے ہیں ، کیا ایس کرنا گنا ہیں بجبكه مساجد كي تعظيم وكريم فرض ب؟

جواب: ..مبحد کی دیواروں کوان چیزوں کے لئے استعمال کرنامبحد کی حرمت و تعظیم کے خلاف ہے۔

# مسجد کے وضوحانے سے عام استعمال کے لئے یانی لینا جا ترجیس

سوال:...وضوخانے کے تل ہے ؤکان دارروزانہ پانی لے جاتے ہیں، بیشرعاً جائز ہے؟ جواب:...وضوخانے کا پانی وضو کے لئے مخصوص ہے، اس کا لے جانا ؤرست نہیں، البتہ اگر اہل محلّہ نے بیل رفا و عامہ ك لئة لكا يا بمواورة كان دارول كويانى لے جائے كى اجازت بموتو جائز ہے۔

### مسجد میں مٹی کا تیل جلانا مکروہ ہے

سوال:.. بجلی کے قبل ہونے کی دجہ ہے مجد ہیں مٹی کے تیل کی الثین استعال کر سکتے ہیں؟ یا کہ موم بتی یا وُوسری کسی چیز ے روشن کریں؟ جبکہ ٹی کا تیل معجد میں لا نانبیں جائے، کیونکہ اس سے بدیو ہوتی ہے، اور بدبوکی چیز مسجد میں لانی منع ہے، اس کا گناہ کس پرہوگا؟ لائٹین جلانے والے پر یا کہ سجد کی انتظامیہ پر؟ جواب: ... مجد میں مٹی کا تیل جلانا بد ہو کی وجہ سے مکر وہ ہے۔

 <sup>(</sup>١) لا يجوز لأحد أن يصصرف في ملك الغير بغير إذنه. وفي الحاشية: والإذن عام سواء كان صراحة أو دلالة. (قواعد الفقه، ص: • ١ ١، القواعد الفقهية، طبع صدف پيلشرز كراچي).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن ينظَف ويطيّب. رواه أبوداؤد والترمذي وابن ماجة. (مشكَّرة ص: ٢٩)، باب المساجد مواضع الصلاة).

<sup>(</sup>٣) شرط الواقف كنبص الشارع أي في المفهوم والدلّالة ووجب العمل به. (الدر المختارج: ٣ ص: ٣٣٣، كتاب الوقف). اليتأحاشيتمبرا صخيطذا.

<sup>(</sup>٣) يحرم فيه (أي المسجد) ..... وأكل نحو ثوم، ويمنع منه وكذا كل موذ ..... ومما له رائحة كريهة. (درمختار ج: ١

#### مسجد کی د بوار براشتهاراگانا

سوال:...مسجدالله کا گھرہے، ہرمسلمان پراس کااحترام داجب ہے،لیکن دیکھنے ہیں آیا ہے کہلوگ مسجد دں کی دیواروں پر اشتہار چسپال کردیتے ہیں، بلکہ اُلٹی سیدھی عبارتیں ادراعل نات بھی جلی حردف میں لکھ دیتے ہیں۔مولا ناصاحب! مہر یانی فر ماکریہ بتا کیں کہ مساجد کی دیواروں کے ساتھ یہ سلوک کہاں تک جائز ہے؟ ادر مشتہرین کواس فعل کی کیا سزاجز امکنی جائے؟

جواب:..مبحد کے درواز وں اور دیواروں پراشتہار چپکا ناوو وجہ سے ناجائز ہے،ایک بیرکہ مجد کی دیوار کا استعال ذاتی مقصد کے لئے حرام ہے، چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد کے ہمسائے کے لئے بیہ جائز نہیں کہ مبحد کی دیوار پراپنے مکان کا شہتمریا کڑی رکھے۔

دُوسری وجہ بیہ کہ مساجد کی تعظیم اور صفائی کا تھم دیا گیا ہے، اور سجد کی و بوار پراشتہار لگا نااس کی ہے او اِس کو گندا کرنا بھی۔ کیا کوئی شخص گورنر ہاؤس کے ورواز ہے پراشتہار لگانے کی جزائت کر سکے گا؟ اور اس کو اس کی اجازت دی جائے گی؟ اور کیا اپنے مکان سے دروو بوار پر مختف النوع اشتہار لگائے جانے کو پہند کرے گا؟ کیا مسلمانوں کی نظر میں القدے گھر کی عظمت اپنے گھر کے برابر بھی نہیں رہی؟ افسوس ہے کہ سجد کے دروو بوار پراشتہار لگانے کی وباعام ہوری ہے، نہ تواشتہار لگانے والوں کو خانہ خدا کا احترام مانع ہوتا ہے اور نہ علمائے کرام ہی اس پر ستنب فرمائے ہیں۔ یا در ہنا چاہئے کہ خانہ خدا کی آبود کی آبادی کا فرر بوجہ اور خدا کی ویرائی ہمارے گلوں اور شہروں کی ویرائی و بربادی کا سبب ہے۔ اور خانہ خدا کی ویرائی ہمارے گلوں اور شہروں کی ویرائی و بربادی کا سبب ہے۔

### مسجد کے قریب فلم شواور دُوسر ہے لہوولعب کرنا سخت گناہ ہے

سوال:... ہمارے محلے میں چندلوگ مسجد کے قریب '' فنکشن' کے نام سے راگ رنگ کی مخلیس (فلم شووغیرہ) جماتے ہیں۔اس میں لاؤڈ انہیکر کا استعال بھی آزادانہ ہوتا ہے،اس صورت حال کے پیشِ نظر ہماری مسجد و مدرسے خنظمین حضرات نے پہلے توان لوگوں سے گزارش کی کہوہ مسجد کی حرمت کا خیال کریں،لیکن انہوں نے بیا بیل قبول نہ کی ،تو قانونی چارہ جوئی کے ذریعہ اسلے کو بند کرادیا۔ اسلیلے کے بند ہونے کی وجہ ہے اب بیلوگ انتقامی کا روائیال کرنے گئے ہیں، انہوں نے مسجد و مدرسہ کے خطاف ایک '' و تخطی مہم'' شروع کردی ہے، اورخوف و ہراس کی فضا قائم کررہے ہیں، کیاا بیے لوگوں کو ختظمین مدرسہ اور اِمام کے خلاف ایک '' و تخطی مہم'' شروع کردی ہے، اورخوف و ہراس کی فضا قائم کررہے ہیں، کیاا بیے لوگوں کو ختظمین مدرسہ اور اِمام کے

<sup>(</sup>١) قلت وبه علم حكم ما يصمعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة. (رداغتار ج.٣ ص:٣٥٨، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المساجد).

 <sup>(</sup>٢) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعن عائشة قالت. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيّب. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. (مشكّوة ص: ١٩ ه، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة).

 <sup>&</sup>quot;ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمة وسعى في خرابها أولَتك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خاتفين، لهم
 أي الدنيا خزى ولهم في الأخرة عذاب عظيم" (البقرة: ١١٣).

خلاف شرعاً مداخلت کی اجازت ہے بانہیں؟ نیز اس' و تخطی مہم'' کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ ویگریے لوگ جوفلم شوکرنے کے لئے چندہ جمع کرتے ہیں ،اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب: ... جوصورت سوال میں بیان کی گئی ہے، اس کے مطابق ان لوگوں کا مسجد کی انتظامیہ کے خلاف با اہام کے خلاف مہم
چلانا شرعاً واخلا قاغلط ہے، ان کواپی فعل پر تو بہ کرتی چاہے ، مسلمان کی شان بیہ کہ جب اس کوکسی گناہ سے روکا جائے تو اس پر اصرار
نہ کر ہے، بلکہ اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کر ہے، گناہ کے کام کے لئے چندہ وغیرہ کرتا حرام ہے، امر گانے ورگانے
وغیرہ کی آ واز اور باہر کا شور لا و ڈاسپیکر کے ذریعہ مسجد ہیں پہنچانا مسجد کی بے حرمتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا کرنے والوں پر فرشتے لعنت
میسجتے ہیں، اور نمازیوں کی نماز اور ذکر و تلاوت میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، اس لئے ایسے لوگوں کو اس حرکت سے تو بہ کرنی چاہیے، ورنہ
الشدتعالیٰ کی ج نب سے ان کے محروں پر وبال نازل ہوگا۔ (۳)

مسجد کوگز رگاہ بناناا دب واحتر ام کے منافی اور گناہ ہے

سوال:... یہ بات کس حد تک دُرست ہے کہ'' مسجد کوگزرگاہ مت بناؤ''؟ اگر میسی ہے تو کراچی میں کئی ایس مساجد ہیں جہاں یہ چیز ہمیں ملتی ہے، مثلاً نیویمن مسجد کی آپ مثال لے لیس، حالانکہ اس کے برابر میں ایک گلی ہے، لوگ بجائے وہاں سے گزرنے کے مسجد سے گزرتے ہیں۔

جواب:...مبحد کوگزرگاہ بنانا اس کے ادب واحز ام کے منافی ہے اور گناہ ہے، اور مسجد کی ہے ادبی کا وہال بہت سخت ہے، مسلمالوں کواس وہال سے ڈرنا چاہئے!

# مسجد كوتفريح گاه بنانااوراس ميں فوٹو تصحیحوا نا جائز نہیں

سوال: .. بخضہ کی ایک مجد میں غیر کئی سیاحوں نے جن میں نیم بر ہندلباس میں عور تیں بھی تھیں، منبر ومحراب کے قریب مختلف زاویوں میں لیٹ بیٹے کرتصوریشی کروائی، توایک صاحب نے ایک ہفت روزہ میں ند ہیں کالم کھنے والے سے پوچھاتھا کہ کیا ہے محتد کی ہے حرمتی نہیں؟ تو جواب میں فرمایا گیا کہ: ''آپ پریٹان نہ ہوں، بیدکوئی خاص مسئلہ نہیں، سیاح کبھی ہے اولی نہیں کرتے ، بلکہ فو تو کے ذریعہ یادگار کھات کو تحفوظ کر لیجے تیں۔'' مولانا! کیا ہے نیم بر ہندلباس میں غیرمسلم خوا تین کامختلف زاویوں سے

<sup>(</sup>١) "ولا تعاونوا على الاثم والعدوان" (المائدة: ٢).

 <sup>(</sup>٢) عن الحسس مرسلًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر
 دنياهم فلا تجالسوهم فليس الله فيهم حاجة. رواه اليرهقي في شعب الإيمان. (مشكّوة ص: ١٤).

<sup>(</sup>٣) "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعلى في خرابها" (البقرة: ١١٠).

 <sup>(</sup>٢) الأوّل فيما تصان عنه المساجد يجب أن تصان عن ...... المرور فيها لغير ضرورة .... وروى ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام قال خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقًا ولا يشهر فيه سلاح ... إلخ. (حلبي كبير ص١٠١٠) عليه الصلاة والسلام قال خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقًا ولا يشهر فيه سلاح ... إلخ. (حلبي كبير ص١٠١٠).
 ١١١). ومن اعتاد المرور فيه يأثم ويفسق. (الأشباه والنظائر ج: ٢ ص: ٢٣٣)، القول في أحكام المساجد).

معد میں فوٹو تھنچوا نامسجد کی بے حرمتی نہیں؟ جبکہ جارے ہاں تو مسلم خوا تین کا پوری طرح پردے کی حالت میں بھی مسجد میں جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔

جواب:...اقل تو مجد کوتفری کا واور سیر وسیاحت کا موضوع بنانای جائز نبین، پر نیم عریاں کا فرات کا مجدیں آنھیلیاں کرنا بے صدنار وابات ہے۔ جن کے بارے میں یہ بھی معلوم نبیل کہ انہوں نے شلی جنابت بھی کیا ہے یانہیں؟ اور پر مجدی فوٹولینا ان سب سے بدتر بات ہے، اس لئے یہ فل کی حرام آمور کا مجموعہ ہے، اور قطعاً مجد کے احر ام کے منافی ہے، انظامیہ کا فرض ہے کہ اس کا انسداد کرے۔

# مسجد کے فنڈ کا ذاتی استنعال میں لا ناجا ئزنہیں

سوال: ایک فخض نے اپ اثر ورسوخ اور دیگر تعلقات کی بنا پر دُوس فخص سے تعیرِ مجد کے لئے پچور تم وصول کی ہے،
اب رقم وصول کنند و مخص نے تعیرِ مجد میں پچور قم خرج کر کے باتی رقم کواپنے ذاتی کام میں خرج کیا ہے، اس حالت میں شرعاً اس فخص کے متعلق کیا تھا ہے، اس حالت میں شرعاً اس فخص کے متعلق کیا تھا کہ بوتی ہے؟ تفصیل سے جواب دے کا تشکیل سے جواب دے کرتشانی تقلب بخشیں۔

جواب:..مبیدی رقم کااپنے ذاتی مصرف میں استعمال کرنا اس مخص کے لئے شرعاً جائز نہیں تھا، کہذا اسے چاہئے کہ تو بہ واستغفار کرے اور جورتم اس نے استعمال کی ہے اس کا منمان ادا کر ہے، اہلِ محلّہ کی اور نماز یوں کی ذمہ داری بہی ہے کہ اس مخص سے منمان وصول کریں۔

### غیر قانونی جگہ پرمسجد کی تغییر اور دُوسر ہے تصرف کر کے ذاتی آمدنی حاصل کرنا سوال:... بچیلے دنوں اخبار میں ایک منمون نظر ہے کز راتھا، جس میں بتایا کیا تھا کہ غیر قانونی غیروابسۃ جگہ پرمجد بننے کے

(۱) فالحاصل أن المساجد بنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم أهانتها وتلويفها مما ينبغي التنظيف منه ولم تبن لأعمال الدنيا ولو لم يكن فيه توهم تلويث وأهانة على ما أشار إليه قوله عليه الصلوة والسلام فإن المساجد لم تبن لهذا. (حلبي كبير ص: ۱۱). أيضًا: ومنها أنه يحرم عليهما وعلى الجنب الدخول في المسجد سواء كان للجلوس أو للعبور وهكذا في منية المصلى. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٦م، الفصل الرابع في أحكام الحيص والتفاس والإستحاضة).

(٢) عتولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد كذا في فتاوي فاضيخان. (عالمگيري ج:٢ ص:٣٢٣، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به).

(٣) اكار تنباول من مال الوقف فصالح المتولى على شيء فهذا على وجهين اما أن يوكن الأكار غنيا أو فقير، ففي الوجه الأوّل لا ينجوز النحط من مال الوقف. (التباتار خانية، كتاب الوقف ج:٥ ص: ٢٠٠، طبع إدارة القرآن كراچي، أيضًا عالمگيري ج:٢ ص: ٣١٣، كتاب الوقف، الياب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به).

(٣) وللمتولى أن يستأجر من يخدم المسجد يكنسه ونحو ذالك بأجر مثله أو زيادة يتغابن فيها فإن كان أكثر فالإجارة له
 رعليه الدفع من مال نفسه ويضمن أو دفع من مال الوقف ..... كذا في فتح القدير ـ (عالمگيري ج: ٢ ص: ٢٢٩).

بعدا گر حکومت اعتراض نہ کرے تو وہ سجد قانونی حیثیت اختیار کرلیتی ہے، ہمارے محلے میں مفاد پرستوں نے غیر وابسة غیر قانونی طریقے سے جگہ تھی کر کرمیجد کی بنیاو ڈالی اور رفتہ رفتہ کائی جگہ تھی کر با قاعدہ ایک جامع مسجد بناڈالی، اس کے چاروں طرف ناجائز تجاوازت، مکانات، کارخانے وغیرہ بنا کرمیجد کے لئے تہیں، بلکہ اپنی آمدنی کا پکا ڈربیہ پیدا کرلیا ہے۔ جامع مسجد کے ساتھ ایک لمبا چوڑار ہائٹی پلاٹ وغیرہ کی جگہ تھی، اس کوعیدگاہ کے نام سے موسوم کردیا گیا، جنار بھی بناڈالا، جہاں عیدین کی نمازیں ہوتی تھیں، اب عیدگاہ کی جگہ برائے نام رہ گئی، اس جگہ کارخانے وغیرہ بنا کر کرایہ پردے دیئے گئے، جس کا صرف ایک آدئی کرایہ وصول کرتا ہے، اپنی فلیت قرارویتا ہے، ذین کے ڈی اے ک

جواب:..اسمبرکی تغییر کے دفت چونکہ حکومت کے کسی تھے کی جانب سے اعتراض بیں ہواا درمبر دیسے بھی مسلمانوں کی ناگزیر نام رائی مسلمانوں کی ناگزیر نام رائی مسلمانوں کے ناگزیر نام رائی مسلمانوں کے ناگزیر نام رائی مسلمانی ناگزیر نام رائی مسلمانی ناگزیر نام رائی نام کے مسلمانی مسلمانی ناگزیر نام کا مسلمانی نام کا مسلمانی نام کرنے میں کہ کا مسلمانی نام کا مسلمانی نام کا مسلمانی نام کا مسلمانی نام کے مسلمانی نام کے حوالے کردے۔

# مسجد کی زائد چیزیں فروخت کر کے رقم مسجد کی ضروریات میں لگائی جائے

سوال:... ملک کوآپریٹو ہاؤسٹک سوسائی پاکستان (رجسٹرڈ) کراچی کی ذیبن واقع سپر ہائی وے پرسوسائی نے مجد کی تغییر شروع کرنی ہے،اس مجد کے لئے سوسائی نے مہران اور ملک براوری سے عطیات رقوم کی صورت ہیں دینے کی ورخواست کی تھی، اور اس کے لئے ہا قاعدہ مسجد فنڈ قائم کرویا گیا ہے، انہیل کے بعد ملک براوری کے افراد کی جانب سے رقوم کی صورت ہیں اور اشیاء کی صورت ہیں عطیات موصول ہون نشروع ہوئے، اشیاء کی صورت ہیں جوعطیات وصول ہوئے، وہ یہ ہیں: ویوار کی گھڑیاں، جھت کے سے مفیں اور جائے نماز وغیرہ، چونکہ مجد کی تغییر ہیں ابھی وفت کے گااور کراچی کے موکی حالات کے پیش نظر دیوار کی گھڑیاں اور جھت کے بچھے نگ آلوداور خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو کیا سوسائی ان اشیاء کوفر وخت کر کے اس سے جورقم حاصل ہووہ مجد فنڈیس شامل کر سے نامی ہوں اس اسیاء کوفر وخت کر کے اس سے جورقم حاصل ہووہ مجد فنڈیس شامل کرسکتی ہے یا نہیں؟ یاان اشیاء کوؤ دسری ضرورت مند مسجدوں ہی تقسیم کردیا جائے؟ جب تک سوسائی بذاکی مجد کی تغییر ہوئی شروع ہو جسی صورت بہتر ہو، شریعت کی ڈوسے فتوئی عنایت فرما کیں۔

جواب:...ان اشیاء کوفر وخت کر کے مسجد کی ضرور بات میں قرف کیا جائے ، جو چیزی مسجد کی ضرورت سے زا کد ہوں ، اور ان کوفر وخت مجمی نہ کیا جاسکتا ہو، وہ کسی ڈومری مسجد میں دے دی جا کیں۔

# مسجد کاغیر مستعمل سامان مؤذن کے کمرے میں استعمال کرنا کیساہے؟

سوال:..اوقاف کی مسجد میں مؤزّن کے لئے جو کمرہ بنایا گیاہے ،اس میں مسجد کے نام پر وقف وہ قالین یا پانی کا کوارجس کی

 <sup>(</sup>۱) ونقل في الذخيرة عن شمس الأثمة الحلوائي أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب ولا يحتاج إليه متفرق الناس عنه هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر، فقال: نعم ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٣٥٩، كتاب الوقف، عالمگيري ج: ٢ ص: ٣٠٩، نظام الفتاوئ ج: ١ ص: ٣٠٩).

مبجد والوں کو بالکل ضرورت نہیں ہے اور جس کو استعمال نہ کیا جائے تو یونہی ضائع ہوگا، ادرایے قالین پرانے اوقاف والوں نے بھی د کچھ کرمبجد کے سامان میں شارنہ کیا، اس کا اعراج کیا، اس کا مؤذن کے لئے مبجد ہی کے جرے میں استعمال کا کیا تھم ہے؟ جبکہ یہاں وُ وسرے مساجد والے بھی اس فتم کے سامان سے مستغنی ہیں اور کہیں وُ ور دراز صحراو غیرہ میں لئے جانے کا رواج اورا تظام نہیں ہے۔

جواب:...اگر اوقاف کی اجازت ہوتو یہ قالین اور پانی کا کولرمؤڈن کے کمرے میں استعال کیا جاسکتا ہے، کوئی مضا کفتہ نیس۔

### مسجد کے فنڈ کا ذاتی اِستعمال

سوال:...زیدایک مسجد کانقیراتی کام کرار ہاہے،اور سارا فنڈ جولوگ دیتے ہیں، دو زید کے پاس ہی ہوتا ہے،اب زید گھریلو پریشانی کی وجہ ہے اس مسجد کے تقییراتی فنڈین ہے وقا فو قا کچھ قرض کی نیت سے لیتا ہے،حساب کیا تو زید کے ذھے تقریبا بائیس ہزار روپ بنتے ہیں،اب زید کی اتن آمدنی بھی نہیں ہے کے قرض اُتار سکے، تو کیا زیدلوگوں سے زکو ق کے پہنے لے کرمسجد کی ادا پیگی کردے اور وولوگوں سے ذکو ق کے بہے یہ کہ کرلیتا ہے کہ آپ ذکو ق مجھدے دیں، کیا یہ بھے ہے؟

جواب:... بیخص خواہ کسی عنوان سے ذکوۃ کی رقم لے کرمسجد کے پیسے پورے کردے، اور آئندہ بھوکا تو مرجائے کیکن مسجد کی رقم ندلئے۔(۲)

# مسجد کی رقم ہے قرض لینا

سوال:... میں مجد کا خزا فی ہوں ، مجد کے تمام حساب میرے پاس امانت ہیں ، اور ہیں خود بھی ایک کاروباری آدمی ہوں ، میرے سے اکثر لوگ قرض ما تکنے آجاتے ہیں ، اور ہیں دے دیتا ہوں ، بعض وقت لوگ قرض والی کرنے ہیں دریر کے ہیں ، اور بھی کے بیں ، اور بھی استعال ہیں لا تا ہوں ، لیکن مجد والوں کی طرف نیت بیہ وقی ہے کہ جب بھی کوئی کام کے لئے ہیے مائٹیں تو ہیں ای وقت کہیں سے کرک ووں گا ، اور میرے پاس اکثر پیسر آتا رہتا ہے ، آیا ہیں اپنے کاروبار ہیں مجد کا پید استعال کرسکتا ہوں یا کوئی تخص ایمان وار میرے پاس آئے اور کے کہ مجد کی رقم تو آپ کے پاس ہے ، ان میں سے بھی دے دو ، جب ما تکو فورا وُوں گا ، تو ہیں وُوں یا نہ ہی ہور این ہی ہور کی جورقم آئے ای حال میں الگ رکھوں ، ہاتھ نہ لگا وَں ، جواب دے کر میری پیشانی وُور فر ہا کہیں۔

<sup>(</sup>۱) لَا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه والإذن عام سواء كان صراحة أو دلالة. (قواعد الفقه ص: ۱۱). (۲) رجل جمع مالًا من الناس لينفقه في بناء المسجد فأنفق من تلك الدراهم في حاجته ..... لَا يسعه أن يفعل دلك فإن فعل .. الضمان واجب (عالمگيري ج: ۲ ص: ۳۸۰، طبع بلوچستان).

بواب:...مبيد كى رقم امانت ب، اس كو بعينه محفوظ ركمنا چاہئے، اس كواہئے ذاتى إستعال بيس لانا يا قرض دينا جائز نہيں، والله اعلم! (۱)

# مسجد میں مخصوص کام کے لئے دی گئی رقم کا دُوسری مدمیں اِستعمال کرنا

سوال:...اگرکوئی محض مجد کے محن کے فرش کوسٹک ِ مرمرے بنوانے کے لئے چندہ دیتا ہے تو کیا اِ تظامیہ کو بیتن حاصل ہے کہ وہ اس قم کود گیرمعیارف پرخرچ کرے؟

جواب:...اگر چندہ فرش لگانے کے لئے دیا اور دُوسری ضروریات میں خرج کرنے ہے منع کیا، تو اس کا چندہ فرش میں ہی لگانا جاہئے ،اس کی رضامندی کے بغیر اِنتظامیہ کو دُوسری جگہ خرج کرنے کا حق نہیں۔

ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا إرشاد گرای ہے کہ جو خص بے جاہے کہ سب سے زیادہ تو ی ہو، وہ اللہ پر تو کل کرنے، اور جو یہ جائے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس پر اس سے زیادہ اِعتادر کے، جتنا اپنے یاس کی چیز پر ہوتا ہے۔

یاس کی چیز پر ہوتا ہے۔ (")

# مسجد كاسامان پیش إمام كواستعال كرنا

سوال:..مبحد کے پیش اِمام صاحب اپنے حجرے میں مسجد کا سامان بعنی بملی ، پھھا، کیس کا چولہا اور دُوسری چیزیں اِستعال کر سکتے ہیں؟

#### جواب: ..مسجدوالون كي إجازت بهوتو مائز ہے۔

(۱) رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد فأنفق من تلك الدواهم في حاجته .... لا يسعه أن يفعل ذلك، فإن فعل .... النفسمان واجب. (عالمكيرى ج: ٢ ص: ٣٨٠). مع ان القيم ليس له اقراض مال المسجد قال في جامع الفصولين: ليس للمتولى ايداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله، ولا إقراضه فلو أقرضه ضمن، وكذا المستقرض. (البحر الرائق ج: ۵ ص: ١ ٣٠٠، كتاب الوقف).

(٢) وفي الدر المختار: وفي الدرر وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز ... إلخ. وفي الشامية: قوله إن يحصون جاز المختار: وفي الشامية: قوله إن يحصون جاز هذا الشيرط مبنى على ما ذكره شمس الأثمة من الضابط وهو أنه إذا ذكر للوقف مصرفًا لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة حقيقة كالفقراء أو إستعمالًا بين الناس كاليتاطي. (رداغتار ج:٣ ص:٣٤٥، كتاب الوقف).

(٣) من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ابن أبي الدنيا في التوكل عن ابن عباس. (الجامع الصغير ص: ٥٢٩،
 طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) وقال صلى الله عليه وسلم: من سرّه أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أو ثق منه بما في يديه. (احياء علوم الدين للغزالي، ج: ٣ ص: ٢٣٣، كتاب التوحيد والتوكل، بيان فضيلة التوكل).

(۵) ایشاحاشه نمبر۳۔

# اہل چندہ کی اجازت سے مسجد کے مصارف میں رقم خرج کی جاسکتی ہے

سوال:...مسجد کے نام پرجو چندہ جمع ہوتا ہے یا جمع پڑا ہے،اس ہے مجد کے داسطے شل خانے ،استنجا خانے کی جگہ یا پانی کا تالاب یا اِمام صاحب کے لئے کمرو بنانا یا کنوال وغیرہ لیعن مسجد کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے کیااس قم سے جومسجد کے لئے جمع ہو اس چیز پرخری کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...اال چنده کی اجازت سے جائز ہے۔

مسجد میں تصویریں اُتارنااورفلم بنانا ناجائز ہے

سوال:...کیامسجد میں تصویریں اُ تار تا اخبار پڑھتا، ٹیلی ویژن وانوں کافلم بنانا ،نعر و بازی کرناوغیر و جا تزہے؟ جواب:...مسجد میں بیتمام اُمور ناجا تزہیں۔(۲)

غيرمسلمول كالمسجد مير اسير ومعائنه كي لئے واخله

سوال:...مسئلہ کھے یوں ہے کہ آئ کل ملک میں مما لک غیر سے حکومتی وفود آئے رہتے ہیں، جن میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو حکومتی ارباب کے وعقد وصدر إسلامی جمہور بدیا کتنان کی رضامندی سے مساجد کی سیر کروائی جاتی ہے، خاص طور پر'' فیصل مجد''اسلام آباد۔ ان وفود ہیں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، توالی صورت حال ہیں ان عورتوں اور غیر مسلموں کا مساجد میں داخل ہونا کیا جائز ہے؟

جواب:...چندمسائل لائق توجه بين:

ا:...مساجدعهادت كابي بين ، تفريح كابين بين ، ان كوتفري كى جكه بناليمانهايت يرى بات بــــ

۲:..غیرمسلم کامسجد بھی جانا تو جائز ہے،لیکن بیآنے والے لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے غیرستر کالباس پہنا ہوا ہوتا ہے،ان کے تھنے نظے ہوتے ہیں ، مورتیں ہے پر دہ ہوتی ہیں ، اوران بھی سے بہت ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں نے مسل جنابت بھی نہ کیا ہو،الی حالت بھی ان کا مساجد بھی آنا حرام' ، اورمسلمانوں کے لئے قائل نفرین ہے۔

سان بہت ی عورتیں ایس میں کہ وہ پاناک حالت میں مونے کی وجہ سے مساجد میں جانے کی اہل نہیں ہوتیں میض ونفاس

(۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۲ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٢) فالحاصل أن المساجد بنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم أهانتها وتلويتها مما ينبغي التنظيف منه ولم تبن لأعمال الدنيا ولم يكن فيه توهم تلويث وأهانة على ما أشار إليه قوله عليه الصلوة والسلام فإن المساجد لم تبن لهذا. (حلبي كبير ص: ١١١، فصل أحكام المساجد)، عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردّها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا، (مشكوة ص: ١٨).

 <sup>(</sup>٣) ومنها أنه يحرم عليهما وعلى الجنب الدخول في المسجد سواء كان للجلوس أو للعبور وهنكذا في منبة المصلى.
 (عالمگيري ج: ١ ص.٣٨، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والإستحاضة).

ک حالت میں ہیں، یاز پیگل کی حالت میں ہیں، یا جنابت کی حالت میں ہیں،اور وہ تو چونکہ جائل ہیں،ان کومسئلہ معلوم نہیں، ندان کے ول میں اللہ کے گھروں کا اِحترام ہے،اس لئے بین کلف وہ بھی آتی جاتی ہیں،الی کورتوں کا آٹااوران کوآنے کی اجازت ویناموجب لعنت ہے۔

سن بہت سے لوگ ایسے بیل کراہے ماتھ کھیل کود کا سامان لئے پھرتے ہیں، کیمرے ان کے سکلے میں ہمائل ہیں، اور کھانے ہیں سے ان کو کئی پر ہیز نہیں۔ چھوٹے بچھیل کود ہیں مشغول ہوجاتے ہیں، الغرض مجد کو بہت ی بے حرمتیوں کا نشانہ بنالیا جاتا ہے، اس لئے ان کا آنا میچے نہیں۔

۵:...حکومت اگر غیرمسلموں کو اِجازت دیتی ہے تو اس کا مقصد بیہ ہے کہ ان کے دِلوں میں اِسلام کی عظمت قائم ہو،لیکن حکومت کو جاہئے کہ اس داخلے کے لئے خاص شرا نظامقرز کرے۔

### مسجد کی بے حرمتی موجب و بال ہے

سوال: ... بزرگوار! اسلام میں میر کا احترام لازی ہے، لیکن کرا پی ڈینٹس سوسائٹ کی میجوطوبی میں میرد کا کوئی احترام
نہیں ہے، وہاں روز اند غیر تکی اور مکی خواتین اور مرواتی ہیں، مسلمان محورت کا احترام جانتی ہیں، لیکن غیر مسلم خواتین احترام
سے نابلد ہوتی ہیں، موراتوں کے پکھوا یا مخصوص ہوتے ہیں، ان ایام ہیں مورت کا میجد بین کر میجد میں آتی ہیں اور مرف
مورتیں پاکیزگی اور پاکی کے لفظ ہے بھی نابلد ہوتی ہیں۔ اکثر و یکھا گیا ہے کہ مٹی اسکرٹ پہن کر میجد میں آتی ہیں اور مرف
افذرو بیئر نینچ ہوتا ہے، اور جب وروازے پر بیٹے کر جوتے وغیرہ أ تارتی ہیں تو تمام ٹائیس رانوں تک تکی ہوتی ہیں اور آتے ہی فوٹو
کی کوئٹ نہیں کرتا ہے، اور جب وروازے پر بیٹے کر جوتے وغیرہ أ تارتی ہیں تو تمام ٹائیس رانوں تک تکی ہوتی ہیں اور آتے ہی فوٹو
کوئٹ کی کوئٹ نہیں کرتا ہے بو چھنا چاہتا ہوں کہ بیڈ مدواری کس پرآتی ہے؟ انظامیہ پر یا اِمام مسلم پر؟ کون گنا ہگار ہوتا ہے؟
کیا بی غیر مسلم اپنی عبادت گا ہوں ہیں ایسانی کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے بیا ہے گر جا گھروں کا ضروراحترام کرتے ہوں گے، پھر سے
کیا بیلز موں کی عبادت گا ہوں کا خیال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے بیا ہے کہ کیا گئاری جس میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی
کیا بیلز موں پر مبحد کا احترام قائم رکھنا ضروری نہیں ہے؟ خاص طور پر غیر مسلم خواتین پر پابندی ضروری ہے، کیونکہ یہ نا معلوم کن
کیا طاز موں پر مبحد کا احترام قائم رکھنا ضروری نہیں ہے؟ خاص طور پر غیر مسلم خواتین پر پابندی ضروری ہے، کیونکہ یہ نا معلوم کن
طالات میں بینی نا پاکی کی طالت میں مجد میں آتی ہیں؟ کیا فوٹوگرا فی کے لئے مبحدیں بی رہ گئی ہیں؟ اور وہ بھی پر بنگی کی طالت میں مجد میں آتی ہیں؟ کیا فوٹوگرا فی کے لئے مبحدیں بی رہ گئی ہیں؟ اور وہ بھی پر بنگی کی طالت میں میں مدین کر کی عور کی میں میں میں میں تو کہ کی خوات میں میں میں تو کہ کی گئی ہوئی ہیں۔ کی خوات میں میں کمڑے ہوں کی مورات میں میں میں خوات میں میر میں کمڑے ہوں کی مورات میں میں میں تو کوئی کی طالت میں میں مورات کی مورات میں کی طالت میں میں مورات کی مورات میں۔

جواب: ... مجد کی یہ ہے حرتی جوآپ نے کھی ہے ، موجب وبال ہے ، مجد سیر گاہ یا تماشا گاہ بیں ، میں نے ساہے کہ بیت المقدس پر یہودی قبضے سے پہلے قبلۂ اوّل کو بھی سیر گاہ اور تماشا گاہ بنادیا گیا تھا، نماز میں جماعت تو برائے نام ہوتی تھی ، لیکن تماش بینوں کا جمکھ عالگار ہتا تھا، اس کا وبال ہے کہ وہ مجد مسلمانوں سے چھین لیگئے ۔ حکومت کا فرض ہے کہ مجد کے تقدس کو بحال کرے ، تماشائیوں

کے داخلے پر پابندی عائد کرے، اور مسجد کے احاطے میں تصویر کئی کوممنوع قراروے۔ (۱)

# علامت مسجد کے لئے ایک مینار بھی کافی ہے

سوال:...بم نے اپنے محلے کی مسجد شہید کر کے دوبار ہتھیر کی اور مسجد کا ایک مینار بھی دسائل کے مبط بق بنوایا ، تربعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہا ہوں کا مینار ہے، مینار کی عظمت وحیثیت کی وضاحت فرمائیں۔

جواب :... بینار مبحد کی علامت کے لئے ہوتے ہیں ،اگرایک بینار سے مجد کامبحہ ہونامعلوم ہوجائے توایک بینار بھی کانی ہے،اس میں وہانی یا غیروہانی کا کوئی مسئلہ میں ہے۔

# مسجد ہے قرآن مجیداً ٹھا کرلا ناجا ترجہیں

سوال:..مبحدے اگر کوئی فخص قرآن پاک أشاكر پڑھنے كے لئے لے آئے اور اپنے پاس ہى ركھ لے ،اس صورت ميں اس كوقر آن مجيد كامديياس معجديش دينا موكايانبيس؟

جواب:...تر آن مجید مسجد سے اُٹھا کرلا نا جائز نہیں ،اس کودوبارہ مسجد میں رکھ دے ، یااس کی جگہ دُوسرار کھ دے۔

### مسجد میں قرآن مجیدزیادہ ہوں تو اُن کو کیا کریں؟

سوال:... ہماری مسجد میں • • > قرآن ہیں ، یو صنے والے یومیر صرف ۱۱۳ آدی ہوتے ہیں ، رمضان میں لوگ نے قرآن لاكرركه دينة بي، الماري مِن جكنبين موتى ، لهذا بجيلے سال كقر آن يوري ميں ڈال ديئے تاكة مندر ميں ڈال ديا جائے۔ ہر معجد ميں تم دہیش یہی حال ہے۔قرآن ضرورت ہے زائد ہیں ،ان کو بوری میں ڈالنے کے بجائے اگر نوگوں کو گھروں میں تقسیم کردیئے جائیں تو لوگ منع كرتے بي كرمىجد كا مال آپ كمروں بيس كيوں تقسيم كرتے بين؟ سوال بدے كدكيا جم مسجد عقر آن أشاكر لوگوں بيس تقسيم كرسكتے ہيں، تاكہ بورى ميں ڈالنے اور ضائع ہونے سے في جائيں، جبكہ بيقر آن مكمل محفوظ ہوتے ہيں؟

جواب:...جوتر آن مجيد معجد كي ضرورت سے زائد جين، باہر چھوٹے ديبات بين مجھوا دسيئے جائيں جہاں قر آن مجيد كى كى

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليفيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذالك أضعف الإيمان. (مشكوة ص: ٣٣١، بناب الأمر بالمعروف). وفي المرقاة: وقال بعض علمائنا الأمر الأوّل للأمراء، والثاني للعلماء. (مرقاة ج:٥ ص:٣، باب الأمر بالمعروف، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) وقف مصحفًا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون، جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورًا على هذا المسجدوب عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للإنتفاع بها والفقهاء بذلك مبتلون فإن وقفها على مستحقى وقفه لم يجز نقلها. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص١٥٤، كتاب الوقف).

<sup>(</sup>m) الينياً-

# مسجد ، فق تعالی شانهٔ کاشا ہی دربار ہے ، اس کی بے ادبی گناہ ہے

سوال:...مساجد میں دُنیادی یا تیں کرنا شرعاً کیساہے؟ جبکہ بار بارمنع کرنے کے باد جود بھی لوگ ہا تیں کرتے ہیں ہمجد میں چٹکیاں مارنا اور زور زور سے با تیں کرنا ہمجد کے لا وُڈا تیکیکر میں ہرتم کے اعلانات کرنا ،خیرات شادی وغیرہ کی روٹی کا اعلان کرنے ،کوئی چیز کم ہوجائے تواس کا علان کرنا وغیرہ ،کیا ہیسب جا کزہے؟ کیا ایسا کرنے والا کوئی گنا ہگار بھی ہوتا ہے کہیں؟

جواب: ... بیتمام اُمور ناجائز بین ای طرح وه تمام اُمور جومسجد کے ادب کے خلاف ہوں ، ناج نز بین مسجد ، حق تعالیٰ شانہ کا شاہی دربار ہے ، کیا شاہی دربار بین اس طرح زور زور سے چلانا خلاف ادب تصوّر نیس کیا جاتا؟ حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب کا رسالہ ''آ داب مساجد' و کھے لیاجائے۔ (۱)

# مسجد كافرش تو ژكر كثر لائن گزار نا

سوال:..مبرکا فرش توژ کر گفرلائن گزارنا کیما ہے؟ جواب:..مبرک بینچ سے گفری لائن لے جانا سیج نہیں۔(\*) مسجد میں نجس اور بد بودار چیزیں لانا جائز نہیں

سوال:...جولوگ مسجد میں نشد آور چیزیں لے کر آتے ہیں ،مثلاً: پان ،سگریٹ اور دُوسری نشد آوراشیاء ، کیاان اشیاء کامسجد میں لانا صحیح ہے؟

جواب: بنجس بابد بودار چیز دل کامسجد میں لا ناجا تزنبیں، اور جو چیز ننجس ہونہ بدیودار، اس کالا ناجا تزہے۔ (۳)

# مسجد میں شرعی غلطی کو ڈرست کرنے کا جائز مجاز کون ہے؟

سوال:..مسجد میں شرع غلطی کو دُرست کرنے کا جائز مجاز کون ہے؟

جواب:...جو کام شریعت کے خلاف ہو، اس کی إصلاح ہر خص کو کرنے کاحق ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، ایک بید کہ لہجہ تحکمیا نہ نہ ہو، بلکہ ناصی نہا درمشفقانہ ہو، دوم بید کہ اس کی اُمید ہو کہ اس کی نصیحت اُلٹا اثر نہیں کرے گی۔ ("

<sup>(</sup>١) اكاظراح المداد الفتاوي ج: ٢ ص: ٢٣٥، طبع دار العلوم كراچي وكيراياجاك

 <sup>(</sup>٢) فالحاصل أن المساجد بنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم أهانتها وتلويثها مما ينبغي التنظيف منه. (حلبي كبير
 ص: ١١١، فصل في أحكام المساجد، طبع سهيل أكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>۳) ريكره دخوله لمن أكل ذا ريح كريهة ويمنع منه وكذا كل موذ فيه. (الأشباه والنظائر لإبن نجيم مع شرح حموى ج٠٢ ص:٢٣٢)، يجب ان تصان عن ادخال الراتحة الكريهة لقوله عليه السلام من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجده فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. (حلبي كبير ص:١١٠).

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے سے ملاحظہ و' اصلاحی مواعظ' ج:٣ ص:٣ من ١٩٢١ تا ١٩٢١ تاف : حضرت لدها نوی شہید۔

### مسجد میں قصداً جوتا تبدیل کرناسخت گناہ ہے

سوال: .. مسجدوں میں بالعموم، جامع مسجدوں میں بالخصوص اور حر مین شریقین میں خاص الخاص طور پر چیش آتا ہے جے آپ جو توں کی تبدیلی کا نام دے سکتے ہیں، حر مین شریقین میں تواکٹر لوگ اپنے جو تے رکھ کر بجول جاتے ہیں کہ کس طرف رکھے تھے؟ اور پھر صفائی کرنے والے خادم بھی جو تے اُٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں یا ڈھیر لگادیتے ہیں، اس حالت میں اپنے جوتوں کی شن خت بہت مشکل بات ہے، زیاد و تر لوگ اپنے تاپ کے جو بھی جو تے ، جس کے بھی ملیس، پہن لیتے ہیں، جن میں میں بھی شامل ہوں لیکن میں اکثر ہوائی چہل بات ہوں ، اور کوشش کرتا ہوں کہ برکارے بارچہل پہنوں، خواہ اکثر ہوائی چہل بھی بوائی چہل بی پہنت ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ برکارے برکارے ہیں۔ و دنوں پاؤں کے در نگ مقد جوتا پہن کرآتے ہیں۔ دونوں پاؤں کے در نگ مقد اجوتا جدیل کر تا بحت گناہ ہے ۔ اور جو چہل ہے کار پڑے ہوں اور ان کا مصرف بھینگنے کے مواکوئی نہ ہو، ان

# نماز پڑھتے وقت موم بتی عین سامنے رکھنا مکروہ ہے

سوال:...ا کثر اوقات مسجد میں بجلی جلے جانے کے باعث موم بتیاں جلادی جاتی ہیں، یہ بتاد بیجئے کہ نماز پڑھتے وفت آگ موم بتی وغیرہ جدا کرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اورا ندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

چواب:..موم بتی عین سامنے رکھنا مکر وہ ہے ، ذرای دائیں یا کمیں بوتو کوئی حرج نہیں۔اند حیرے میں نماز جائز ہے ،ال میں کوئی حرج نہیں ، بشرطیکہاند حیرے کی وجہ ہے قبلہ کا زُخ غلط نہ ہوجائے۔ (\*)

# غیرمسلم اگرازخود چندہ دیے تواس کومسجد میں لگانا دُرست ہے

سوال:... بھٹ شاہ شہر میں ایک مسجد بن رہی ہے، جس کے لئے ہمارے شہر کے سب لوگوں نے چندہ دیا ،ان میں ایک عدد غیر مسلم بھی شامل ہے ، کیا غیر مسلم سے مسجد کے لئے چندہ لیا جا سکتا ہے؟

جواب:..مبحد کے لئے غیرمسلم ہے چندہ مائٹن تو اسلامی غیرت کے خلاف ہے،لیکن اگر دہ ازخو داس کو نیک کا مسجھ کر اس میں شرکت کرنا چاہے تو اس کا چندہ مسجد میں نگا تا دُرست ہے۔ <sup>(r)</sup>

 <sup>(</sup>١) لا يجوز لأحد أن يأحد مال أحد بلا سبب شرعى. (قواعد الفقه ص ١١٠).

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار أو شمع أو سراج أو نار توقد، لأن ابحوس إنما تعبد الجمر لا المار الموقدة قبية وفي رد المحتار ولله أو شمع وعدم الكراهة هو المحتار .... وينبغي الإتفاق عليه فيما لو كان على جانبيه كما هو المعتاد في ليال رمضان بحر، أي في حق الإمام أما المقابل لها من القوم فتلحقه الكراهة على مقابل المختار رملي. (فتاوي شامي ج: ١ ص. ٢٥٢). (٣) وفي ردالهتار ج: ٣ ص: ١٣١ وأن يكون قوبة في ذاته ... إن شرط وقف الذمي أن يكون قوبة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسحد القدس .. إلخ أيضًا: إمداد الفتاوي ج: ٢ ص ٢٦٣ ٢ ٢٢٢٠ .

# مسجد كانتمير ميس غيرمسكم كي معاونت قبول كرنا

سوال:...کیا کوئی غیرمسلم مسلمانوں کی مبحد کی تغییر میں کسی تھے کی مالی معاونت یا مبحد تغییر کراسکتا ہے؟ نیز اگر کوئی غیرمسلم مبحد تعمير كراچكا بوتواس من نمازير هنا كيها يج؟

جواب:...اگروه مبحد کی تغییر کوکار ثواب مجھتا ہے تواس کی بنائی ہوئی مسجد کے ہے،اوراس میں نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ مبحد کونتمیر کرے مسلمانوں کے حوالے کردے۔(۱)

# غيرمسكم كي طرف ہے بطور تخفہ دی گئی زمین پرمسجد کی تعمیر

سوال:..بثهداد بورمیں کا فی عرصے بل ایک ہندونے بغیر مالی معاوضے کے اپنی زمین مسجد کے لئے دی تھی ، بعدازاں وہاں مسجد تعمیر ہوگئی، اب مسجد کوشہید کر کے دو بارہ تعمیر کیا جارہاہے، توبہ بات لوگوں کے ذہن میں آئی کہ اس کے متعلق علماء سے زجوع کیا جائے کہ آیا ہندوکی طرف سے دی جانے والی (ہرید کی گئی) زمین جومسجد کے لئے دی گئی ہے، وہاں مسجد بنائی جاسکتی ہے یانہیں؟ لوگ اب بھی وہاں تماز آوا کردہے ہیں،اس بارے میں کیا عم ہے؟

جواب:...اگر ہندو کے نز دیک سجد بنانا کارٹواب ہے تواس کامسجد کے لئے جگہ وقف کرنا سے ہے، اوراس میں نم زیز ھن مجمی سی ہے ہے، چونکہ وہ ایک دفعہ سجد بن چکی ہے ،اس لئے اگر اس کی دوبار ہقمیر کی ضرورت ہوتو بھی وُرست ہے۔ <sup>(۷)</sup>

# ناسمجه بچوں کومسجد میں ہیں لا نا جا ہے

سوال:..مسجد میں بچوں کا داخلہ کیسا ہے؟ جھوٹے بچے سجد میں گندے اور ننگے ویرآتے ہیں ،شورکرتے ہیں، وضو کی جگہ پر مند کی کرتے ہیں،جس سے وضووالی جکہنا یا کہوجاتی ہے، وضونا یا ک جگہنیں ہوتا۔

جواب :...جھوٹے بچے جن کے پیشاب پاخانہ کا اندیشہ ہو، ان کومسجد میں ٹبیں لانا چاہئے بمجھدار بچےمسجد میں آئمیں ممر سرتہ ان كوآ داب كي تعليم دين حاسة - (٣)

(١) وشرط صحة وقف أن يكون قربة عندنا وعندهم. (مجمع الأنهر ج:٢ ص:٥٦٨ كتاب الوقف). (وشرطه شرط سالرٍ التسرعات) كحريمة وتكليف، وأن يكون قربةً في ذاتهِ معلومًا ...... أي بأن يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربةً . بخلاف الذمي . . إلخ. (رداغتار ج: ٣ ص: ١٣٣). وأما الإسلام فيليس من شرطه، قصح وقف الذمي بشرط كونه قربةً عندنا وعندهم. (البحر الرائق ج.٥ ص:٢١٦).

(٢) - قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على القدس. (رداغتار، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة ج: ٣ ص: ١٣١١، طبع ايج ايم سعيد). وأما الإسلام، فليس من شرطه، فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعندهم. (البحر الراثق، كتاب الوقف ج: ٥ ص: ٢ ١٦، طبع

 (٣) ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم واللا فيكره (وفي الشامي) قوله ويحرم ... الخ لما أخرجه الممذرى مرفوعًا جنبوا مساجدكم صبياتكم ... إلخ. (الدر مع الردج: اص: ٢٥٢ مطلب في أحكام المساجد).

# ننگے سرنماز پڑھنے کے بجائے صاف ستھری چٹائی کی ٹوپی سے نماز پڑھ سکتے ہیں

سوال:...میں تارگھر کراچی میں ملازمت کرتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں تارگھر کی مبحد میں ٹوپیاں لا کر دیں جو جٹائی کی بنی ہوئی تھیں، مبحد کے پیش امام نے ووٹوپیاں واپس کر دیں اور کہا کہ مبحدوں میں ٹوبیاں رکھتا جا ئز نہیں، جواب اکرتا ہے، غلط ہے۔اس جواب سے بہت سے نوگوں کوتشویش ہےاوراس سے قبل جوٹوپیاں مبحد میں تھیں، وہ چش اِمام صاحب نے جلا دیں۔

جواب:...مجدوں میں ٹوبیال رکھنے کا عام یواج ہے، اور یہ یواج اس لئے ہوا کہ عام طور پرلوگ بنگے مربازاروں اور رفتر وں میں جاتے ہیں، حالانکہ ننگے سربازاروں میں نکانا خلاف مرقت ہے، مسلمانوں کو گھروں سے ننگے سرنہیں نکانا چاہئے، اور مسجد کی ٹوبیال اگر صاف ستھری ہوں تو ان کو پہن کرنماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ٹوٹی چھوٹی اور میلی کچیلی ہوں تو ان کو پہن کرنماز پڑھ نا کروہ ہے تھے ہیں، اور اگر ٹوٹی چھوٹی اور میلی کچیلی ہوں تو ان کو پہن کرنماز پڑھ نا کروہ ہے جس کو پہن کرآ دی عام مجالس میں شرکت نہ کرسکتا ہو۔ (۱)
مدر وو میں میں میں میں مصحورت میں مصحورت میں کو پہن کرآ دی عام مجالس میں شرکت نہ کرسکتا ہو۔ (۱)

# مسجد كاد و زنده مرده "كا فلسفه يحينهيس

سوال: ...بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مجد کی زمین زندہ ہے، اس پرگرم چینک یا اورکوئی چیز رکھنا ڈرسٹ نہیں ہے، اس کے بارے بیس ہمیں ہٹلا دیں کہ کیا بیٹے ہے؟ اور کہتے ہیں کہ مجد کی زمین ذکریا نماز ادا ہوئے سے زندہ ہوتی ہے۔

جواب:..مبحد کی جگمحترم ہے ، مگرزندہ اور مردہ کا فلے سیجے نہیں ، میصن من گھڑت بات ہے۔

### آلات موسيقى كامسجد مين لگانا دُرست نبين

سوال:...آج کل بہت ی معجدوں میں میوزک والے کلاک استعال ہورہے ہیں، جن میں تقریباً ہرپندرہ منٹ بعد میوزک بجنا شروع ہوجا تا ہے، جو کہ تقریباً پندرہ یا ہیں سیکنڈ تک بجتار ہتا ہے، کیا مسجدوں میں ایسی وال کلاک یا گھڑیوں کا استعال کرنا ڈرست ہے جس میں میوزک بجتا ہو؟

جواب:...آلات موسیقی کام جدیس نگانا جائز نبیس، بلکه گھریس بھی نگانا وُرست نبیس ہے۔

### الارم والے كلاك كومىجد ميں لگانا

سوال:... آج کل وال کلاک کا روائ عام ہوگیا ہے کہ جن میں الارم بھی ہوتا ہے، جو بالکل ایسے بختا ہے کہ جیسے مجوی یا عیسائی گھنٹیاں وغیرہ بجاتے ہیں، یاساز وغیرہ ہوتے ہیں، چونکہ اسلام میں سازسنٹنا جائز نہیں، اس لئے کیا اے مسجد وغیرہ میں نصب کیا جاسکتا ہے؟

<sup>(</sup>١) وكذلك يكره الصلاة في ثياب البذلة ...إلخ. (تاتارخانية ج: ١ ص:٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجوس مزامير الشيطان. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٨ باب آداب السفر).

جواب:..ايسالارم دالاكلاك لگانا جائز نبين،اورمبحد خانة خداكونا جائز چيز كے ساتھ الوث كرنا اور بھي يُراہے۔

مسجد کی زائد چیزیں خریدنے والاان کواستعال کرسکتاہے

سوال:... ہارے گاؤں میں ایک مبحدتی، جولکڑیوں کی نغیر کی ہوئی تھی، جس میں لکڑیاں بہت پرانی ہوگئی تھیں، اور ہم گاؤں والوں نے ل کرچندو جمع کیا اور مسجد کو نیا تغییر کرایا ہے، اور اس مسجد میں ٹی لکڑی ڈالی ہے اور ہم لوگ اس پرانی لکڑی کو بچ کر مسجد کے اُوپر پیسے لگانا چاہتے ہیں، اور گاؤں کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مسجد کی لکڑی گھر میں نہیں استعمال ہو سکتی اور نہ ہی گھر ہیں۔ جلا سکتے ہو۔

جواب:..مبحد کی جو چیزی مبحد میں استعال نه ہوسکتی ہوں اور ان کوفر وخت کر کے قیمت مسجد پر لگادینا نه صرف جائز بلکہ (۲) ضرور کی ہے۔ اور جس مخص نے وہ چیزی خرید کی ہوں ، وہ ان کو بلا شبہ استعال کرسکتا ہے ، اور لکڑی جلانے کی ہوتو جلا بھی سکتا ہے ، آپ کے مولوی صدحب کا فرمان سیجے نہیں۔

# قلیل آبادی میں بری مسجد کی تغییر کی گئی تو کیا بیصدقہ جاری ہوگی؟

سوال :... کھودن پہلے رہم یارخان کے نزدیک ایک چھوٹی کہتی ہوتک جانے کا اتفاق ہوا، ہوتک کی معجد کے ہوے چرہ سے سے تھاوروہ معجد کا ٹی مشہور ہے، گوکہ یہ معجد کا ایک نا دراور نایاب نمونہ ہے، لیکن جھے یہ د کھے کر افسوس ہوا، اس کے کہ یہ معجد ایک جگہ نقیر کی جائے گئی ہے جوائم آباد کی والی ستی اور پیما ندہ ہے، اورافسوں اس بات کا ہے کہ لاکھوں رو پیہ کے خرج کے کہ یہ معجد ایک جگہ نقیر کی جانے والی اس خظیم الشان، خوبصورت اور قابل ویر معجد جس نماز یوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہارہ ہوتی ہے، اوروہ بھی بے وائی اس خظیم الشان، خوبصورت اور قابل ویر معجد و میں ان اور جرآبا و ہے، کاش! میمجد کی بڑے شریل جاتی ہی وروز ور چراب اور اس معدقہ جارہے ہیں ہوسے ہیں ، جومر نے کے بعد سے دیکھنے کے گئے آئے والے لوگ معجد بنوا نے والے کی خاوت کی دادد سے ہیں اور اسے صدقہ جارہے ہوا سے معرفہ جارہے ہیں ، جومر نے کے بعد میں جو اس معجد کی تعیر پرخرج کیا گئی اس معدی تعیر کی خوات کی میں ہوتا ہے جبکہ مقائی آبادی اور نماز یوں کی تعداد کو کھونو نظر رکھتے ہوئے سے نمنول خرجی تجواب محدد جارہے ہوتے ہیں ، جواب کے میں بوائی اس کو کہو کو نظر رکھتے ہوئے جو کہو گئی ایس کی تعداد کو کھونو نظر رکھتے ہوئے بھیر کی جائے ، اگر معجد بنانے والے کے مورد سے بی معال تھے ہوئی میں بوائی والی میں بوائی والی ہوئی ہوئی سے بی موالے بید بی معال تھے ہوئی ہوئی سے بی کہا میں ہوئی ہوئی اس کی تعداد کو کھونو کی اس کی تعداد کو کھونو کی اس کا جائے ہی تعمل کی اس کا جائے ہی تعمل کو ہی تعمیر کر او سے جس کہ انہائی فیاضی کے ساتھ دولت خرج کرکے کی سال تعمیر پر خرف کے جانے انہوں کی میں اس کا بھیر پر خرف دے کے جانے انہوں کو کہ کئی موالی کی کی سال تعمیر پر خرف کے جانے انہوں کو کہ کئی سال تعمیر پر خرف کے جانے کے دور کے کئی سال تعمیر پر خرف کے جانے کے جانے کے دور کے کئی سال تعمیر پر خرف کے جانے کے دور کے کئی سال تعمیر پر خرف کے جانے دور کے کئی سال تعمیر پر خرف کے جانے کے جو کے جانے کی کہ دور کے کئی سال تعمیر پر خرف کے جانے کے دور کے کئی سال تعمیر کے جانے کی کے کئی سال تعمیر کی خوالے کے دور کے کئی سال تعمیر کی میں کے جانے کی کھور کی کی کھور کے کئی سال تعمیر کے جانے کی کھور کے کئی سال تعمیر کے جانے کی کھور کے کئی سال تعمیر کے کہور کے کئی سال تعمیر کے جونے کے کئی سال کی کھور کے کو کی سال کھور کے کو کی کو کی سال

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٨، باب آداب السفر، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) (وصرف) الحاكم أو المتولّى حاوى، (نقضه) أو ثمنه إن تعلر اعادة عينه (الى عمارته إن إحتاج والا حفظه ليحتاج) إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويحسك ثمنه ليحتاج. (قوله ليحتاج) الأولى للإحتياج كما عبر في الكنز ... الخ. (درمحتار مع رداعتار ج ٣ ص:٣٤٤ كتاب الوقف، مطلب في الوقف إذا خرب ولم يكن عمارته).

کے بعدیہ جوانتا اُی عظیم الثان مجد تعمیر کی گئ (جوضرورت ہے کہیں زیادہ ہے) تو کیا بیصدقہ جاریہ میں شارہوگی؟

جواب:...یہوال منجد بننے سے پہلے کیا جاتا تو ٹا پیرکو کی اور بات عرض کی جاتی ،اب جبکہ وہ مسجد بن چکی ہے ،تواسے صدقہ جاریہ کے سوااور کیا کہا جائے؟ باتی باطن کا معاملہ خدا تعالی کے مپر دہے، وہ اپنے بندوں کے دِلوں اوران کی نیتوں کو جانے ہیں ، یہ ککمہ ندمیر سے میر دہے ، ندآ پ کے۔

# حرام کی کمائی ہے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی

سوال:...ا گرونی مخص رشوت اورسود کے ذریعیہ حاصل کی گئی نا جائز اور حرام دولت ہے مسجد تقمیر کرے تو کیا اس مسجد کا شار بھی صدقہ جاریہ میں ہوگا؟

جواب:...نعوذ بالقد! رشوت اور سود کوصد قد جاریہ بھٹا کفر ہے۔ حرام کی کمائی سے کوئی بھی عبادت کی جائے ، وہ قبول نہیں ہوتی ، بلکہ کرنے والے کے لئے موجب لعنت ہوتی ہے۔

# مسجد کے لئے وقف شدہ پلاٹ پراگرلوگوں نے نماز شروع نہیں کی تو وہ تبدیل کیا جاسکتا ہے

سوال: ... ہم لوگوں نے ایک پلاٹ مسجد کے لئے رکھا ہے، وہ پلاٹ مسجد کے نام وقف کردیا ہے، اوراس کی بنیاوی بہمی کھودی جا چکی ہیں، اور بنیاد کی مزووری بھی اوا کردی ہے۔ اب کچھلوگوں کا خیال ہے کہ مسجد وُ وسری جگہ بنوانی چاہئے، تا کہ وہاں نمازیوں کی کثرت ہو، جبکہ وُ وسرے سینٹر کی جگہ ہے۔ آپ ہے دریافت بیکر نامے کہ وُ وسری جگہ کے بدلے ہیں پہلی والی جگہ تبدیل کی جا سمجن ہے یا پہلی والی جگہ کوفر وخت کر۔ وُ وسری خریدیں؟ پہلی والی جگہ ہیں اینٹ ابھی نہیں لگائی ہے، صرف بنیادی کھودی ہیں، اس جگہ پرسجدہ بھی نہیں ہوا؟

جواب:..ز مین مسجد کے لئے وقف کر کے جب لوگوں کواس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جے اور لوگ نماز شروع کر دیں تب اس کو سجد کا تھم دیا جا تا ہے، خواہ تقبیر ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یہ جگہ جرمسجد کے لئے خریدی گئی ہے، اس میں چونکہ ابھی تک نماز شروع نہیں ہوئی، انبذا یہ سجد نہیں ، اس لئے آپ پہلے بلاٹ کی جگہ دُوسری جگہ مسجد کے لئے لئے سکتے ہیں۔

#### مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کو تبدیل کرنا

سوال:...ا یک شخص نے اپنا مکان مسجد بنانے کے لئے وقف کرویا ہے، اور اس مکان کی جگہ مسجد بنانے کے لئے ایک

<sup>(</sup>۱) إستحلال المعصية كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي. (رد اعتار ج ۲ ص ۲۹۲۰).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هويرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله طيّب لَا يقبل إلّا طيّبا إلخه (مشكوة ص: ٢٣١، باب الكسب وطلب الحلال). لو بني من الحرام مسجدًا ونحوه مما يرجو به التقرب لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولًا يكون ذالك إلّا بإعتقاد حله. (ودانحتار ج: ٢ ص. ٢٩٢، مطلب في التصدق من المال الحرام).

<sup>(</sup>٣) وشرط محمد والإمام الصلاة فيه بجماعة ومقتضى هذا أنه لا يحتاج إلى قوله وقفت ونحوه وهو كذالك وانه لو قال وقفته مسجدًا، ولم يأذن بالصلاة فيه ولم يصل فيه أحد أنه لا يصير مسجدًا. (فتاوى شامى ح٣٠ ص٣٥٦).

ٹرسٹ بھی بنالی، اور مکان خالی کر کے ٹرٹی حضرات کے قبضے ہیں دے دیا ہیکن محلے ہیں اِساعیلی مکینوں کی اکثریت ہے، ان کا تقاضا ہے کہ اس جگہ مسجد نہ بنائی جائے ، جبکہ مذکورہ جگہ پرقریب ہیں مسجد نہ ہونے کے باعث مسلم ان نمازی حضرات کو دُور کی مسجد ہیں جانا پڑتا ہے، مسجد بننے سے نمازیوں کے لئے سہولت بیدا ہوجائے گی ہیکن وقف کرنے واسے اور ان کے خاندانی افراد کے لئے کرا پی کے حالات کے چیش نظر بہت سے خطرات اور اندیشے ہیں، اس صورت حال میں کی وقف کرنے والے اور ان کے خاندانی افراد کے لئے کرا پی کے حالات کے چیش نظر بہت سے خطرات اور اندیشے ہیں، اس صورت حال میں کی وقف کرنے والے اور ان کے خاندانی افراد کے لئے کرا پی کے حالات کے چیش نظر بہت سے خطرات اور اندیشے ہیں، اس صورت حال میں کہ وقف کرنے والی اندیش ہوں ہے؟ کیا اس مورق فی جگہ کو فروخت کی اور کی میں ہے کہ مسجد بنائی میں ہے کہ کہ مسجد بنائی ہے جبکہ موقو فی جگہ کے اور گرد بھی مسجد بنائے ہیں اور کرد بھی مسجد بنائی ہے اور کی کے باعث نمازیوں کے لئے پریشانی ہے؟

جواب:... جب کسی جگہ کو وقف کر دیا جائے اوراس میں لوگ نماز پڑھنے لگیں لیعنی با قاعدہ اُ ذان اور جماعت ہونے گے، تو وہ مسجد بن جاتی ہے، اور اگر ابھی تک اس میں نماز پڑھنا شروع نہ کیا ہو، تو وہ جگہ اس فخص کی مکیت ہے، جو چ ہے اس کو کرسکتا ہے، وابلداعلم!<sup>(۱)</sup>

# مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے

سوال:... یہاں انگلستان میں لوگوں نے عوام کے چندے سے مسجدیں اور إدارے قائم کئے ہوئے ہیں، جواب بیان کی ذاتی ملکیت ہیں وان کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

جواب:..مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے،اس کا کوئی ما لک نہیں ہوسکتا،اور نہ بی ذاتی مصرف میں اِستعال کرسکتا ہے، اس سئے کاغذات میں کسی کے نام ہونے سے اس کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

# كرابير پرلىگى زمين مين مسجد بنانااوراس كاشرى تكم

سوال:...الف اپنی زمین کا ایک قطعه ب کور ہائشی اِستعال کے لئے ایک معینه مدت مثلاً: • ۳ سال کے لئے کرایہ پرمثلاً:
• • ارو پے سرلانہ باضابط تحریری معاہدے کے تحت دیتا ہے۔ ب معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر الف کی اِجازت کے بلکہ عمد اُپوشیدہ طور پراس قطعہ زمین کو مجد کے لئے زبانی یاتحریری طور پروقف کردیتا ہے۔ اب مندرجہ ذیل سوالات پیدا ہوئے ہیں:
اندیکیا ایساد قف شرعاً سمجے ہے یا یاطل ہے؟

<sup>(</sup>۱) وشرط محمد والإمام الصلاة فيه بجماعة وفي الشامية ومقتضى هذا أنه لا يحتاج إلى قوله وقفت ونحوه وهو كذلك وانه لو قبل وقفته مسجدًا بلاحكم .. إلخ. (ردانحتار مع الدر وانه لو قبل وقفته مسجدًا بلاحكم .. إلخ. (ردانحتار مع الدر المختار ج.٣ ص:٣٥١). أيضًا: لو جعل رجلا واحدًا مؤذّنًا وإمامًا فأذّن وأقام وصلّى وحده صار مسجد بالاتفاق كذا في المختار ج:٣ ص:٣٥٥ طبع رشيدية).

<sup>(</sup>٢) وعندهما حس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما يزل ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى (عالمگيري ج: ٢ ص: ٣٥٠).

۲:...اگرب ایسی زمین پرمسجد تغییر کرلیتا ہے تو وو ممارت شرعاً مسجد شار ہوگی یانہیں؟

سا:...دورانِ تغیراگرالف کے علم میں بیربات آگی اوروہ اس تغیر کومعامدے کی خلاف ورزی کی بنا پرمنہدم کرنا جا ہے تو کیاوہ ایسا کرسکتا ہے؟

جواب:...جوز مین کرائے پر لی تئی ہو، جائے تھوڑی مذت کے لئے، جائے دیادہ مدت کے لئے، کرایدداراس کا مالک نہیں، اور جس چیز کا مالک ندہو، اس کو وقف بھی نہیں کرسکتا، البذااس قطعے کو مجد کے لئے وقف کرتا سی خطعے کا ہالک مقرّرہ میں دیے ختم ہونے کے بعداس جگہ کو جس طرح جا ہے اِستعمال کرسکتا ہے، واللہ اعلم! (۱)

کیا حویلی کے اندر بنائی گئی نماز کی جگہ مسجد بن گئی؟

سوال: ایک فیم باغ ایک فیم لی تریدی ہے، جس جس محملوں کا ایک باغ ہے، پوری حویلی مع باغ ایک فیم لی اقلع کی مانند ہے، جس جس جس جس جس جس جس جس کی ایک معرفی ، جس کی مانند ہے، جس جس جس برے لوگ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتے۔ اس حویلی جس ایک معرفی ، جس کی چار دیواری موجودتی ، مگر چھت نہیں تھی ، عالبًا بالکل ویران مجرفی ۔ سابقہ مالکوں نے کہا ہے کہ یہ مجد ہمارے ایک بیوتوف بھائی نے بنائی ہے، جس کی وجہ سے ہم بھائیوں میں جھڑا چاہ جس میں نماز نہیں پڑھائی گئے۔ اگر ہم با قاعدہ مجد تقمیر کریں تو اس کی ویرائی سے ڈرتے ہیں ، کیونکہ اس میں گھر کا کوئی فردیا کوئی مسافر نماز آوا کرسکتا ہے ، اس کے علادہ باہر سے کسی کو اجازت نہیں ، با قاعدہ با جماعت نماز نہیں ہو حتی اور نیواری بنایا جائے یا بالکل عام زمین کی طرح بستمال کیا جائے ؟

جواب: ... چونکه بیشری مسجد نبین اس کے خریدار کو اِختیار ہے کہ اس کو با قاعدہ مسجد بناوے یا ہموار کردے ، اگر مسجد بنائی جائے تو اس کا راستہ اِحاطے سے باہر نکالا جاسکتا ہے۔

مل کے اندرمسجد کا شرعی حکم

سوال:... یہاں پرایک فض نے ل کے اُوپرایک کی معجد تقیری ہے، جس میں یا قاعدہ یانچ وقت اَوْان اور نماز باجماعت ہوتی ہے، با قاعدہ اس معجد کے لئے مؤذِن اور إمام مقرر ہے، لیکن معجد کے بالکل نیچے بیت الخلا اور اِستنجا خانے تقیر کے ہیں، اور معجد کے بعض حصوں کے بیچل کا اپنا کام ہوتا ہے۔ جتابِ عالی! اس معجد کی شری حیثیت کیا ہے؟ کیا بیتا قیامت معجد ہی رہے گی؟ جو بیت الخلا اور اِستنجا خانے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حرج تونہیں ہے؟

جواب:..مبداس کو کہتے ہیں جس کوز مین کے مالک نے مسجد کے لئے وقف کر کے عام لوگوں کو تماز پڑھنے کی اجازت دی

<sup>(</sup>١) ولا يجوز وقف البناء في أرض هي إعارة أو إجارة كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج:٢ ص:٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) ولو إتخذ في بينه موضعًا للصلاة فليس له حكم المسجد أصلًا. (حلبي كبير ص: ١١٣). لو جعل وسط داره مسجدًا وأذن للصلاة فيه حيث لا يكون مسجدًا. (درمختار ج: ٣ ص: ٣٥٨، كتاب الوقف).

ہو،اوراگر کسی ل یا کمپنی یا دفتر نے لوگوں کونماز پڑھنے کی إجازت دی ہواوراس کے لئے مبحد کی شکل بھی بن دی ہو،تویہ شرع مسجد نہیں، بلکہ نمازگاہ ہے،اس پرمسجد کے اُحکام جاری نہیں ہوں گے۔الغرض مسجد کے لئے بیشرط ہے کہ مالک نے اس کومسجد کی نیت سے وقف کردیا ہو۔

#### عيدگاه كافروخت كرنا

سوال:... ہوارے گاؤں میں ایک پُرانی عیدگاہ ہے، جہاں ہم عید کی تمازیں پڑھا کرتے ہتے، گاؤں کی آبادی بڑھ جانے سے وہ چھوٹی پڑگئی، گاؤں والوں نے فیصلہ کرکے ایک بڑی عیدگاہ گاؤں سے باہر بنائی ہے، جہاں عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، پُرانی عیدگاہ کے اردگر دمکا نامت بن گئے ہیں، اب دہ صرف ایک پلاٹ سارہ گیاہے۔ پوچھنا ہے کہ اس عیدگاہ کے برابر کی رقم مسجد کے کام میں لگا کراس کو گھر ہیں شامل کیا جاسکتا ہے؟

جواب:...اگروہ عیدگاہ وقف کی تقی تواس کوتو فروخت کرنا جائز نہیں،ادراگر دیسے ہی نماز کے لئے جگہ بنائی ہوئی تقی ،تواس کی تنجائش ہے کہاس کوفروخت کر کے رقم مسجد میں لگادی جائے۔

#### نماز كالممره بإمسجد

سوال: ... ہارے شہر میں ایک کہا س کا کارخانہ تھا، مالکان نے اس کو کہاڑیوں کوفروخت کردیا، لہذا جن افراد نے وہ کارخانہ خریدا تھا، تو ڑپھوڑ کرمشینری وغیرہ اور اینیس سب فروخت کردیں، ای کارخانے میں ایک مبحرتھی جو کہ وہاں کے مزدوروں کے لئے ہاں گئی اور کارخانے کے اندر تھی، اس کے نہ قو بینار تھے، صرف ایک کر و تھا جہاں پر مزدور نماز آوا کرتے تھے اور جب کارخانہ چاتا تھا تو باجماعت نماز ہوا کرتی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ تقریباً تین سال سے کارخانہ بند ہوگیا اور وہ مبحر تھی ویران ہوگی۔ اب جبکہ مالکان نے تمام کارخانہ کہا ڑی کوفروخت کردیا اور کہا ڈی ہار خانہ قو ٹر کر اینٹیس وغیرہ سب فروخت کردیں، صرف وہ مبحدرہ گئی، کہا ٹری ہماری جا مع مبدر کے اس آیا اور کہا کہ مسجد کے اس آیا اور کہا کہ مسجد کی اینٹیس پیکھے اور جو پھواس میں لگا ہوا ہے وہ میں جامح مبد کو دیتا ہوں، کوئکہ میں تین چیزیں ہوں اور آب مبدکو ہیں اور آب ہو جا کھی گی ۔ امام جامح مبدر نے کہا کہ میہ چیزیں ہماری مبدر میں گئیس اور آب مبدکو شہید بھی نہیں کرسکتے، جو جسے ہا سے و یہ ہی دیے اور حوالا تکہ کارخانہ ترح پیا ہے مالکان نے کہا ٹری کو بچا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ کی بیت مانیں یا کہاؤی کی مانیں؟

جواب: ...اگر کارخانے والوں نے اس جگہ کے شرعی معجد ہونے کی نبیت ہی نہیں کی مجھن مز دوروں کے لئے نماز پڑھنے کی

 <sup>(</sup>۱) (ریزول مدکه عن المسجد والمصلی) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدًا) عند الثانی (وشرط محمد) و الإمام (الصلاة فیه). (درمحتار ج: ۳ ص: ۳۵۲).

 <sup>(</sup>۲) وينزل ملكّه عن المسجد والمصلى بالفعل وفي الشامية: أما مصلى العيد لا يكون مسجدًا مطلقًا إلخ. (رداعتار مع الدر المختار جس صن ٢٠٠٠). أيضًا: إذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه. (هداية ج:٢ ص: ٢٠٠٠ كتاب الوقف).

عارضی جگہ بنا دی تھی ، تب تو اس کا تھم مسجد کا ہے ہی نہیں۔اورا گر انہوں نے اس جگہ کو ہمیشہ کے لئے بطورِمسجد وقف کر دیا تھ ، تو وہ شرعا مسجد ہے۔اگر قریب میں مسلمانوں کی آبادی ہے تو ان کا فرض ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں اورا گر قرب وجوار میں آبادی نہیں اور مسجد ویران پژی ہے تواس کا سامان ؤ وسری مسجد میں منتقل کیا جاسکت ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### ايك مسجد مين دوجهاعتين

سوال:... ہماری ؤ کان صدر میں واقع کر ہم سینٹر میں ہے، جس کی پہلی منزل پر نماز کے لئے جگہ مخصوص ہے، جس کا نقشہ پوری مسجد کا ہے، یعنی محراب اور منبر وغیر ہ موجود ہیں ، مینارنہیں ہیں ، اِنظامید کی طرف ہے اسے مسجد لکھانہیں گیا ہے، جماعت پنج گا شد با قاعدہ ہوتی ہے،اور اِمام بھی مقرّر ہیں۔آج کل زیادہ رش کی وجہ سےظہر کی دو جماعتیں ہوتی ہیں ،تقریباً پون تھنٹے کےفرق ہے۔ الف:... یو چھنا یہ ہے کہ بیچکہ (جے ہم مجد ہی سجھتے ہیں)مجد کے تکم میں ہے یانہیں؟

ب:...ایک وفت کی دو جماعتیں جائز ہیں یانہیں؟

ب: . رُوسری جماعت ہے پڑھنے والوں کی نماز کیا ہوجائے گی یانبیں؟ ت:...اگرنبیس،تو جولوگ این نمازیر پژه یکے بیں ،ان کی گزشته نمازوں کا کیا ہوگا؟

جواب:..مسجدوہ جگہ کہلاتی ہے جے مسجد کی نبیت کے ساتھ وقف کر دیا گیا ، جی ا داروں میں جوجگہ نماز کے لئے مخصوص کر دی جاتی ہے، وہ مجذبیں ، کیونکہ اس جگہ کومسجد کے لئے وقف کر کے اس سے اپنا حق ملکیت ختم نہیں کر دیا جا تا ۔ لہٰذا اس جگہ پرشر می مسجد کے اَ حکام جاری نہیں ہوتے ،اوران میں دویا زیاوہ جماعتیں ہوسکتی ہیں ،البندا گرکسی ا دارے کے مانکان نے پچھے قطعہ سجد کے لئے وقف کرے اس ہے اپناحق ملیت اُٹھالیا تو شرعاً متجدہے۔<sup>(۲)</sup>

#### بغير إجازت مسجد مين سامان ركهنا

سوال:.. ہمارے ہاں شہر میں دومسجدیں ہیں ، اور دونوں کی انتظامیہ جدا ہیں ، اور قبرستان کی انتظامیہ جدا ہے ، قبرستان کی انتظامیہ مسجد کی انتظامیہ کی اِ جازت کے بغیر مسجد کے جمرے میں قبرستان کے شختے وغیرہ رکھتے ہیں، جبکہ قبرستان کی انتظامیہ کے پاس آئی رقم موجود ہے کہ قبرستان کا سامان رکھنے کے لئے جگہ کرائے پر لے بحتے ہیں ، اس صورت حال میں آنجناب سے فتویٰ وریافت کرنا ہے كةبرستان كاسامان مسجد كے حجر بيس بغير إجازت كميني مسجد كے ركھنا كيسا ہے؟

جواب :... قبرستان کے لئے مسجد کے حجرہ اِستعمال کرنامنجے ہے ، بشرطیکہ مسلمانوں کو اس پر اِعتراض نہ ہو، چونکہ قبرستان

 <sup>(</sup>١) وفي الشامية: ولو خرب المسجدوما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف فيباع نقضه بإذن القاضي ويصوف ثمنه إلى بعض المساجد. (شامي ج: ٣ ص: ٣٥١). تيزَّرُ شرَّتُ صَفِّح كا عاشيةُ برا ويُحيُّد

<sup>(</sup>٢) (ويزول ملكه عن المسجد والمصلي) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدًا) عبد الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه). (اللر المختار مع رد اغتار ج: ٣ ص: ٣٥٦).

کی اِ تظامیہ الگ ہے، اس لئے ان لوگوں کومسجد کا حجرہ اِستعال کرناصحے نہیں، قبرستان کے ایک کونے میں حجرہ بنامیں اور و میں سا مان رکھا کریں۔

### نماز کے لئے محلے کی مسجد کاحق زیادہ ہے

سوال:... ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک مسجد ہے، جہاں میں نماز اُوا کرتا تھا، کیکن میجھ عرصے ہے میں اِمام کے طرزِ عمل سے متنفر ہو گیا ،اور اِمام کی ذات کے لئے میرے دِل میں اِختلاف بیدا ہو گیا ہے،اس کے بعد میں روزانہ نماز دُ دمری مسجد میں پڑھت ہوں ، اس بارے میں امام مسجدنے مجھ سے رابط بھی کیا کہ اس مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے ؟ میں نے انہیں سب پھھ صاف بتادیا۔اورندانہوں نے کوئی اِعتراض کیا۔ پچھ عرصہ بعد ایک دن جمعۃ المبارک کے خطبے میں دُوسری مسجد کے اِمام نے جہاں اب میں نمازاً دا کرتا ہوں ، بیارشا دفر مایا کہ گھر کے قریب واقع مسجد کا پہلاتت ہوتا ہے،للندا نمازی کوقر پیمسجد کوتر جیح دینی جا ہے۔ (یہاں قابلِ ذکر ہات رہے کہ گھرکے قریب واقع مسجد میں پنج گانہ نماز وں میں نمازی بہت کم تقریباً یا نچے ہے دیں کے درمیان ہوتے ہیں )۔

جواب:...محلے کی قریبی مسجد کاحق زیادہ ہے۔ اِمام کا مقام ومرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اس کا بصد اِحترام کرنا چاہئے ، ذاتی نوعیت کا اِختلاف اہمیت نہیں رکھتا ، البتہ اِ مام صاحب میں کوئی شرعی کوتا ہی ہو، تنبیہ کے باوجود بازنہ آئی میں ، تو وُ وسری ہات ہے۔

### يُر الى مسجدا ورنئ مسجد ميں تواب كا فرق

سوال:.. مولوی صاحب ہمیشدا پی تقریر میں کہتے ہیں کہ شہر کی قدیمی اور جامع مسجدا درمیری نئی مسجد کے درمیان تواب ملنے کا کوئی فرق نہیں ، لیعنی تواب میں دونوں برابر ہیں۔ حالانکہ شامی کے اندراَ حادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شہر کی ابتدائی اور قدیمی مسجد کا تواب دُوسري مساجد ك إعتبار سے زياده ہے؟

جواب:...؛گروه بھی جامع مسجد ہے، تو نئ پُرانی کا کوئی فرق نہیں، دونوں کا نواب برابر ہے، البتذا گرفتد یم کی مسجد جامع مسجد چلی آرہی ہے تواس کا نواب زیادہ ہے ، کیونکہ جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچے سودر ہے کا نواب رکھتا ہے۔ (۲)

### جر مانے کی رقم مسجد کے چندے میں ویٹا

سوال:...بیں اور میرے بھائی ل کرلڈو گیم کھیلتے تھے، اورآپس میں یہ طے تھا کہ جو ہارچا ئیں سے اس پر دورو یے جر مانہ ہوگا اورجر مانے کی رقم ہے ہم مل کرکوئی چیز خرید کر کھاتے تھے، پھر ہم کسی بات پر ناراض ہو گئے اور میرے پاس تقریباً ۱۳ روپے تھے، میں

 <sup>(</sup>۱) ومسجد حيه وإن قل جمعه أفضل من الجامع وإن كثر جمعه. (حلبي كبير ص:۱۳).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في المسجد الجامع تعدل الفريضة يعني حجّة مبرورة، والنافلة كحجة متقبّلة وفضّلت الصلاة في المسجد الجامع على ما سواه من المساجد بخمس مائة صلاة. رواه الطبراني في الأوسط. (مجع الزوائد ج. ٢ ص: ١٣٤ ، باب فيضل الصلاة في المسجد الجامع وغيره، أيضًا: مشكُّوة ص: ٤٢ الفصل الثالث، باب المساحد ومواضع الصلاة)\_

جاكر چنده برائے مجدمیں دے آیا۔ كيااس ہے كوئى تواب كى أميدكى جاسكتى ہے يا گناه كى؟

جواب:... بیا یک طرح کا جواتھا، جوئے کی رقم حرام ہے، اور حرام رقم مسجد میں لگانا گناہ ہے، اب جورقم آپ مسجد میں دے چکے ہیں، بیزیت کر لیکئے کہ دونو آپ کی طرف سے ہوگئ،اس بھائی کے پینے واپس کردیئے جائیں۔

حدودٍمبر ميں أجرت لے كرقر آن كى تعليم دينا

سوال:...حدودِ مبحد مين أجرت لے كربچوں كوقر آن كريم كى تعليم دينا كيساہے؟ جواب:...بچوں كومبحد ميں أجرت كے ساتھ تعليم دينا مكروہ ہے، واللہ اعلم! (٣)

مسجدی حیب پرامام صاحب کے اہلِ خانہ کا کیڑے سکھانا

سوال:... پیش ام کے اہل خانہ کا مسجد کی حصت پرجس جگہ جعد کی نماز پڑھی جاتی ہو، کپڑے سکھانا ہو تزہے یا نہیں؟ جبکہ نمازیوں کو جھک کرآنااور جانا پڑے؟

جواب:...بیجگهاگرمسجد میں شامل ہے تو اس میں عورتوں کا کپڑے سکھانا سمجے نہیں ،خصوصاً اگرعورت اپنے ایام میں ہوتو اس کامسجد میں جانا ہی جائز نہیں۔

<sup>(</sup>١) "يُسأيها الذين المنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلَام رجس من عمل الشيطن فاحتنبوه لعلكم تفلحون" (المائدة: ٩٠).

<sup>(</sup>٢) قال تناج الشريعة: اما لو أنفق في ذلك مالًا خبيثًا ومالًا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لَا يقبل إلّا الطيب فيكره تأويث بيته بما لَا يقبله. (شامي ج: ١ ص:١٥٨).

<sup>(</sup>٣) ومعلّم الصبيان فإن كان بأجرة يكره وإن كان حسبة فقيل لا يكره (حلبي كبير ص: ١١٢، فصل في أحكام المساجد).

 <sup>(</sup>٣) ومنها أنه بحرم عليها وعلى الجنب الدخول في المسجد سواء كان للجلوس أو للعبور. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨).

### أذان اور إقامت

### اَ ذِان کے شروع میں بسم اللّٰہ برِّ هنا

سوال:...مسنون کام کے شروع میں برکت کے لئے تشمیہ پڑھتے ہیں، کیا اُذان کے شروع میں یا نماز کی نیت باندھتے وفت تشمیہ پڑھنی جاہئے یانہیں؟

جواب:..محابہ کرام متابعین اور تنع تابعین وغیرہم ہے منقول نہیں ، ندائمہ فقہا واس کوذ کر کرتے ہیں ،لہذامتوارث عمل نہ پڑھنے کا ہے۔

#### محراب میں کھڑ ہے ہوکرا ذان دینا

سوال:...سوال یہ ہے کہ آئ کل مسجدول کے اندریج گانداَ ذائیں ہورئی ہیں، بعض مساجد ہیں محراب کے اندراور بعض میں محراب کے باہر بینی پیش امام جہال کھڑے ہوکرنماز پڑھا تا ہے، اس جگدمؤڈن اُ ذان دیتا ہے، بینی پیش طاق کے اندرئ کھڑے ہوکراَ ذان دیتا ہے، کیا بید دُرست ہے؟ اور محراب کے باہر بینی پیش طاق جہاں چیش اِ مام فرض نماز پڑھا تا ہے، اس کے ہرابر ہیں لاؤڈ اپلیکر جوکہ اِ مام کی صدے آگے ہو، وہال ہے بھی اَ ذان دیتا وُرست ہے یا ممنوع ہے؟

جواب:... جمعه کی دُومری اَ ذان تو خطیب کے سامنے مجد میں مسنون ہے، اس کے علاوہ اَ ذانوں کا مسجد ہے باہر ہونا بہتر ہے ، اور مسجد میں ہونا جائز ، گرخلاف اَ ذالی ہے ، محراب کے برابر جو جگہ لاؤ ڈائپیکرر کھنے کے لئے بنائی جاتی ہے ، اگراس کو مسجد میں شامل کرنے کی نبیت نہیں کی گئی تواس میں اَ ذان کہنا بلاکراہت وُرست ہے۔ (۳)

# مؤذِّن أذان كس جكه كهر ابه وكرد مي سكتا ہے؟

سوال:...مساجد میں جانب ہے مؤدِّن کھڑا ہو کراَ ذان دے سکتا ہے؟ اور بیٹھ کریا کا نوں میں دونوں ہاتھ نہ لگا کر بھی اَ ذان دی جاسکتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) وإذا صعد الإمام المنبر وأذن المؤذن بين يدى المنبر بذالك جرى التوارث. (فتح القدير ج. ١ ص. ٢١٣). (١) وينبغى أن يؤذن على المأذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد كذا في فتاوى قاضيخان والسُّنة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لجيرانه ويرفع صوته ولا يجهد نفسه كذا في البحر ... إلخ. (هندية ج: ١ ص. ٥٥، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، أيضًا: شامي ج: ١ ص.٣٨٣).

جواب:..مسجد کے جس طرف بھی اُؤان کہی جائے بھی ہے۔ لیکن اُؤان مسجد سے باہر ہونی چاہئے۔ بیٹھ کر اُؤان دینا مکر وہ ہے۔ اور کانوں میں اُٹکلیاں دینامستحب ہے، اور اگر کانوں میں اُٹکلیاں دیئے بغیراَؤان کہد دی تو کوئی حرج نہیں۔ (۲) میں ملی اُزوں سے

مسجد میں أ ذان مكروہ ہے

سوال:... ہمارے محلے میں ایک جامع مبجد ہے، جس کی تغیر کا کام ہور ہا ہے، پجھ حصہ تغیر ہوگیا ہے اور باتی ابھی بہت کام ہے، کیکھ دن سے ایک آ دی نے بید کہا کہ مبحد کے اندراَ ذان ویتا جائز نہیں ہے، اس لئے اَ ذان دینے کے لئے ایک علیحدہ کمرہ صحن میں بنایا جائے ، نمازیوں نے بیاعتراض کیا ہے کہ ابھی مبجد کا کافی کام پڑا ہے، اور وُومری وجہ بیہ کے کہ مبحد کے حن میں کمرہ بننے سے خوبصورتی میں بھی فرق آ جائے گا، لیکن وہ آ دمی بصند ہے کہ مبحد میں اَ ذان وینا شرعاً جائز نہیں ہے، آ ہا س ہارے میں جلدی جواب دیں، ویسے ہرمبجد میں اَ ذان اندردی جاتی ہے۔

جواب:..مبعد میں اُذان دینا کر وہ تنزیبی ہے، وہ صاحب یہ توضیح فرماتے ہیں کہ اُذان کی جگہ سجد سے ہاہر بنائی جانی چاہئے'' مگران کا یہ کہنا غلط ہے کہ اُذان مسجد میں ناجا تزنے نہیں ،البتہ کر وہ تنزیبی ہے،اورخدا کے گھر میں سی کر وہ تنزیبی کا ارتکاب بھی نہیں ہونا چاہئے ، ہاں! جعد کی دُومری اُذان اس سے مشتیٰ ہے، کہ دہ خطیب کے سامنے مسجد میں ہوتی ہے۔ (۵)

" أو ان كس جكه دى جائے؟" برعلمى بحث

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا ہے کہ سجد میں اُ ذان دینا مکر دو تنزیبی ہے، اور آپ نے جواب کے اخیر میں فرمایا ہے: '' ہاں! جعد کی دُوسری اُ ذان اس سے منتقی ہے، کہ وہ خطیب کے سامنے سجد میں ہوتی ہے۔''

اس خط کے ذریعہ آپ سے بدورد منداندا کیل ہے کہ آپ بلا تحقیق شری بھی فتو کی دیے کی کوشش نے فرما کیں ،اس لئے کہ آپ نے افعا طلے افعا طلے کہ آپ بان کو مجد میں مکر و و تنزیجی لکھ دیا ہے ، حالانکہ تنزیجی کی تصریح تو کسی بھی فقد کی معتبر کتاب میں نہیں ہے ، ہاں! کر اہیت کے الفاظ میں ،اور آپ نے کر اہیت کا مشہور قاعدہ تو از بر کیا ہی ہوگا کہ احتاف کے زدیک مطلق کر اہیت سے کر اہیت تحریکی مرا وہوتی ہے ، نہ کہ تنزیجی ، ہوتی ہے ۔ چنانچے علامہ عبدالحقی تا بلسی حدیقہ ندیدیش رقم طراز میں :

"الكراهية عند الشافعية اذا اطلقت تنصرف الى التنزيهية لَا التحريمة بخلاف مذهبنا."

<sup>(</sup>١) وينبغي أن يؤذن على المأذنة أو خارج المسجد ولَا يؤذن في المسجد (عالمگيري ج: ١ ص:٥٥، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) ويكره الأذان قاعدًا وإن أذن لنفسه قاعدًا فلا بأس به وعالمكيري ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالرحمن بن سعد ...... ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر بالالّا أن يجعل إصبعيه في أدنيه، قال: إنه أرفع لصوتك. رواه ابن ماجة. (مشكّوة ج: ١ ص: ١٣ بـأب الأذان). أيضًا: وينجعل اصبعيه في أذنيه فحسن لأنه ليس بسنة أصلية وإنما شرع لأجل المبالغ في الإعلام. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥١).

<sup>(</sup>٣) الينأم فيهوذا كاحاشية تمبرا\_

<sup>(</sup>٥) وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذّن المؤذّن بين يدى المنبر بذلك جرى التوارث. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢١).

ترجمہ:... ''کراہیت کالفظ جب مطلق بولا جائے تو شافعیہ کے نزدیک اسے کراہیت تنزیبی مراد ہوتی ہے، نہ کہ تخریک ، بخلاف ہمارے ندہب کے (کہ ہمارے یہال مطلق کراہت سے کراہت تحریمی مراد ہوتی ہے)۔''

کیا آپ و یہ جھی معلوم نہیں کے کروہ تزیمی کا ارتکاب سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان جواز کے لئے بھی کیا کرتے تھے،
عراز ان آپ نے بھی بھی مجد کے اندر نہ دلوائی ، اور نہ ہی ظلفائے راشد بن کے زمانے بیل بھی ایسا ہوا، بھراس پر مستزاد بیا کہ آپ نے اُڈ ان ٹائی کو مجد میں دینا کر اہیت بتزیبی سے بھی مشتئی کردیا ، اگر آپ نے بین بدی کے الفاظ سے یہ بجہ ہے تو آپ فلطی پر ہیں ،
اس لئے کہ بین بدی کا معنی ہیں ' سامنے' نہ کہ' نیچ میں' ، یا پھر خطیب سے ایک فٹ کے فاصلے پر کھڑ ہے ہوکر اس کے منہ میں منہ ڈالا جائے ، جب مسجد میں علی الاطلاق آؤان کی کر اہیت ہے تو آپ نے کس قریبے سے آؤان ٹائی کو مشتئی قرار دیا ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بین بدی بھی ہونا صرف احتاف ہی کے نزد کے سنت ہے ، ورنہ ماکی تو اس کو بھی بدعت کہتے ہیں ، چنا نچے علامہ ضیل بن اسحاق ماکی نے بین بدی بھی ہونا صرف احتاف ہی کے نزد کے سنت ہے ، ورنہ ماکی تو اس کو بھی بدعت کہتے ہیں ، چنا نچے علامہ ضیل بن اسحاق ماکی نے فرمایا ہے :

"اختلف اهل النقل هل كان يوّذّن بين يديه صلى الله عليه وسلم او على المنار؟ الذي نقله اصحابنا انه كان على المنار."

ترجمہ:..! اہل نقل کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا اُذان آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تقی یا منار و پر؟ جس ہات کو ہمارے اصحاب ( یعنی مالکیہ ) نے نقل کیا ہے، وویہ ہے کہ اُذان منار و پر ہوتی تقی ۔'' علامہ پوسف بن سعید ثقفی مالکی حاشیہ جواہر ذکیہ میں قرماتے ہیں:

"الأذان الثاني كان على المنار في الزمن القديم وعليه اهل المغرب الى الآن وفعله بين يدى الإمام مكروه .... الخ."

ترجمه:... ' زمانهٔ قدیم میں اُ ذان عانی متاره پر ہوتی تھی اور اہلِ مغرب کامل آج تک ای پر ہے ، اور سر میر بر سر سر سر سر ا

إمام كي حراف النادينا مروه ب-"

بہرصورت! میں تفصیلی دلائل کی جانب جانا نہیں چاہتا، اس لئے تا کہ آپ میرامسؤدہ رق کے ٹوکرے کا سامان نہ بنا کمیں، از راہِ کرم آپ ندکورہ دلائل کی روشنی میں اس حقیقت ٹابتہ کو مان گئے ہیں کہ واقعی ہراُ ذ ان مجد میں عندالا حناف مکرو وتح کی ہے تو آپ ابنااعتذار قارئین کے سامنے چیش فرما کمیں، ورنہ (مجھے احقاقی حق مقصود ہے) بصورت دیگر آپ میر ہے سوالات کا اطمینان بخش جواب عطافر ما کمیں۔

جواب :...اول چندروایات نقل کرتابون:

ا:..فآوي عالمكيري (ج: اس:٥٥) يس فآوي قاضي خان تقل كياب:

"وينبغي ان يو ذن على المأذنة او خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد."

ترجمہ:...' اورمناسب بیہ کہ اُؤان ماؤند پردی جائے ، یامتحدے ہا ہردی جائے اور متجد کے اندر اَؤان نہدی جائے''

ا:... ماريش ي:

"واذا اصعد الإمام المبر جلس واذن المؤذنون بين يدى المبر بذالك جرى التوارث." (فق القدير ج: الس:١٢١)

ترجمہ:...' اور جب إمام منبر پر بیٹھ جائے تو مؤذن منبر کے آگے اذان دیں ہمسلمانوں کا تعامل ای کے مطابق چلاآیا ہے۔'' وقت

ان فتح البارى شرح بخارى يس ب:

"قال المهلب الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على المعنبر فينصتون له اذا خطب. كذا قال وفيه نظر فان في سياق ابن اسحاق عند الطبراني وغيره عن الزهرى في هذا الحديث ان بلالًا كان يؤذن على باب المسجد فالطاهر انه كان مطلق الأعلام لا لخصوص الإنصات نعم لما زيد الأذان او الأول كان للاعلام. وكان الذي بين يدى الخطيب للانصات."

ترجمہ: '' مہلب کہتے ہیں: اس جگہ (یعنی منبر کے آگے ) اُؤان کہنے ہیں بیہ حکمت ہے کہ لوگوں کو اہام کا منبر پر بیٹھنا معلوم ہوجائے ، پس جب وہ خطبہ شروع کر ہے تو خطبہ کے لئے خاموشی اختیار کریں ، مہلب کے اس قول ہیں نظر ہے ، اس لئے کہ اس حدیث ہیں طبرانی وغیرہ کی روایت ہیں ابن اسحاق نے زہری نے قل کیا ہے کہ: '' بلال شمجد کے درواز ہے پر اُؤان ویا کرتے تھے'' پس ظاہر سے ہے کہ بیا اُؤان مطلقاً اعلان کے لئے ہوئی بھی اُول کون کو خاموش کرانے کے لئے نہیں ہاں! جب پہلی اُؤان کا اضافہ کیا تمیا تو بہلی اُؤان اطلاع مام کے لئے تھی ، اور جو اُؤان خطیب کے آگے ہوتی ہے وہ خاموش کرانے کے لئے بوتی ہے۔''

پہلی روایت ہے معلوم ہوا کہ اُؤان کا منارہ پریامسجد سے ہاہر ہونا من سب ہے،مسجد کے اندراؤان وینا مناسب نہیں ،اور یہی مفہوم ہے کراہیت تنزیمی کا ، کیونکہ کراہت تحریمی کو "لَا یسنبغی" (مناسب نہیں) کے غظ سے تعبیر نہیں کیاج تا ، بلکہ "لَا یعجو ذ" ( یعنی جا ترنہیں ) کے لفظ سے تعبیر کیا جا تا ہے،اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جن فقہا ، کی عبارت میں صرف مکروہ کا لفظ آیا ہے،ان کی مراد بھی یہی "لَا ینبغی" (مناسب نہیں ) والی کراہت ہے،کراہت تحریمی مراد نہیں۔

 نے البحرالرائق میں ،اورعلامہ شائی نے دہ انھتار میں ذکر کیاہے(ویکھئے:البحرالرائق ج:۲ ص:۴۰، دہ انھتار ج:۱ ص:۹۳۹)۔ مسجد میں اُؤان وسینے کے بارے میں کتاب الاصل (مبسوط) میں إمام محمد کی تصریح حسب ذیل ہے:

"قلت ارأيت المؤذّن اذا لم يكن له منارة والمسجد صغير اين احب اليك ان يؤذّن؟ قال: احب ذالك الى ان يؤذّن خارجًا من المسجد واذا اذّن في المسجد اجزاه." (كتابالامل ج: المناه)

ترجمہ:.. ' میں نے کہا: یہ فرمائے کہ جب مؤذن کے لئے منارہ نہ ہواور مسجد چھوٹی ہواتو آپ کے بزد کیکس جگہ اُؤان وینا بہتر ہوگا؟ کیاوہ مسجد سے باہرنگل کراؤان دے تاکہ لوگ سیس یامسجد ہیں اُؤان دے؟ فرمایا: میرے نزد کی بہتر ہے کہ مسجد سے باہراؤان کے ،اورا گرمسجد میں اُؤان دے دی جائے تب بھی اس کو کفایت کرے گی۔''

حضرت إمام محمدٌ کی اس تصری سے نابت ہوا کہ سمجد جس اُ ذان دینا بہتر نہیں ، لیکن اگر دے دی جائے تب بھی کوئی مضا کھنہیں۔

دُ وسری روایت سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی وُ وسری اَ ذان منبر کے سامنے ہوتی ہے ، اور اُ مت کا تعامل اس پر چلا آتا ہے ، فقہاء
اس منبر کی اَ ذان کو مختلف تعبیرات سے ذکر کرتے ہیں ، بھی ' خطیب کے آئے' کے لفظ سے ، بھی '' منبر کے پاس ، اس کے قریب' کے
لفظ سے ، اور بھی '' منبر پر'' کے لفظ سے ، ان تمام تعبیرات سے بشرط فہم وانصاف یہی سمجھا جاتا ہے کہ جمعہ کی وُ وسری اَ ذان منبر کے پاس
واظل معید ہو۔

<sup>(</sup>۱) والمكروه في هذا الباب نوعان أحدهما ما كره تحريمًا وهو الممل عند إطلاقهم الكراهة كما دكره في فتح القدير ...... ثانيهما المكروه تنزيهًا ومرجعه إلى ما تركه أولى وكثيرًا ما يطلقونه كما ذكره العلامة الحلبي في مسئلة مسح العرق فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله فإن كان نهيًا ظنيًا يحكم بكراهة التحريم ...إلخ. (بحر ج:٢ ص ٢٠٠) ردالحتار ج:١ ص ٢٠٠).

نے معارف اسنن (ج: ۳ س: ۴۰۳) میں نقل کیا ہے، اگر بعض ما تکیوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، تو تعامل وتوارث کے مقابلے میں ان کی رائے ہمارے لئے ججت نہیں ، راقم احروف کو کتب فقہ ہے جو تحقیق ہوئی وہ عرض کر دی گئی ،اگر کسی صاحب کی تحقیق کیجھاور ہو توووا بي تحقيق برعمل فرما تمي \_

### بیٹھ کراُ ذان دینا خلاف سنت ہے

سوال: ... کیا بیٹھ کراؤان دی جاسکتی ہے؟

جواب:...بیٹے کراُ ذان کہنا خلاف سنت اور مکر و ڈیجر کی ہے،الی اُ ذان کا عادہ متعب ہے۔

#### أذان مين اضافه

سوال:... کیا اُذان کے ساتھ پہلے یابعد میں پھے کلمات کا اضافہ کرنے ہے اُذان شریعت کے مطابق ہوجاتی ہے؟ جواب: شرعی اُ ذان تو وہی ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تواتر کے ساتھ منقول ہے'' اس میں مزید کلمات کا اض فہ جائز نہیں،اوراضا فہ کے بعدوہ شرعی اُ ذان نہیں رہے گی ، بلکدا یک نئے دین کی نئی اُ ذان بن جائے گی۔ (\*)

### أذان ہے بہلے اور بعد میں دُرود وسلام پڑھنا

سوال: ... کیا فرماتے ہیں مفتیان دین اس مسئلے میں جوآج کل وُرود وسلام کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جیسے کہ آذان سے پہلے یا بعد میں بلندآ واز ہے وُرود وسلام مِیْر صنااور جمعہ کے روزنمازِ فجر اورنمازِ جمعہ کے بعد کھڑے ہوکر صلقہ بنا کر لاؤڈ اسپیکر پر پڑھنالازمی قراروے رکھا ہے۔اگران سے بیکہا جاتا ہے کہا ہے پڑھنے کا کوئی ثبوت دیں کہ حضور عدیدالسل مے زمانے میں صحابہ کرام مے حتی ک إمام ابوصنیفہ کے زمانے میں بھی اس طرح پڑھا جاتا تھا،تو وہ لوگ قرآن پاک کی اس آیت: "إِنَّ اللهُ وَمَلْبُ حَتَهُ ... إلىخ" كاحواليه

#### ا:... کیاان کا فعل سمج ہے یا کہیں؟

 (١) وأما كون الأذان الثاني عمد الخطبة فهل يكون داحل المسجد أو خارجه؟ فطاهر كتب المداهب الأربعة أن يكون داخله بين يدي الخطيب. (معارف السُّنن للمحدث البنوري ج: ٣ ص ٣٠٣، طبع مكتبة بنورية كراچي).

<sup>(</sup>٢) ويكره أدان جمب زالي قوله) وقاعد، وفي الشامية (قوله ويعاد أدان حمب إلح) راد القهستاني والهاحر والراكب والشاعبد والمماشني والمتحرف عن القبلة وعلل الوحوب في الكل بأنه غير معتدبه والبدب بنأنه معتدبه إلّا أنه تناقص قال وهو الأصح كما في التمرتاشي. (رد انحتار مع الدر المختار ج ١ ص ٣٩٢، ٣٩٣ مطلب في المؤذن إذا كان عير محتسب في أذائه).

<sup>(</sup>٣) كما في رواية عبدالله بن ريد الأنصاري رضى الله عنه. (مشكوة ص١٣٠، باب الأدان).

<sup>(</sup>٣) كما في رواية عانشة رصي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردًّ. (مشكُّوة ص:٢٤)، ولا يحب أن يزاد في الداء ما لم يكن منه. (مؤطًّا إمام محمد ص ٣٦).

٢: .. كياان كي ساته شريك مونا حاسب يانبين؟

سن کیاان کوائی مجدے مع کرنا جائے یانیں؟

گزارش ہے کہ فقہ جنغیہ اٹل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق قر آن وحدیث کا یا کسی متند کتاب کا حوالہ دے کر تفصل جواب ہے نوازیں۔

جواب: ..اوُان ہے بل وبعد جس انداز ہے وُرود وسلام پڑھنے کا رواج ہے، بیہ بدعت ہے۔ ای طرح صقہ بن کر لاؤڈ اسپیکر پروُرود وسلام کے نام ہے جو بچھ ہوتا ہے چھن ریا کاری ہے۔

وُ ورودشریف بلاشبه اَفْضَل ترین عبادت ہے، کیکن لاوُ ڈائٹیکر پر پڑھنے اور حلقہ بنانے کا تھم ندقر آن وحدیث ہیں ہے، ندفقہ اسلامی میں ، اگران کو واقعی وُ رووشریف پڑھنا ہے تو مسجد یا گھر کے ایک کونے میں بیٹے کرنہا بہت خشوع واَ دب کے ساتھ پڑھیں ، لوگوں کواٹی سریلی آ واز سٹانا کوئی عبادت نہیں ۔ واللہ اعلم!

#### صلوة وسلام كامستله

سوال:...اَ ذان ہے قبل صلوٰۃ وسلام پڑھنا کیساہے؟ ہمارے ہاں مسجد کے نمازیوں کا کہنا ہے کہ اَ ذان ہے قبل بیبیں پڑھنا ج ہے ، جبکہ میں بیضرور پڑھتا ہوں۔

جواب: ... أذان تورسول الله صلى الله عليه وسلم كے بابركت زمانے سے چلى آتى ہے، مرا ذان سے پہلے صلوة وسلام پڑھنے كاروان ابھى چند برسوں سے شروع بوا، اگر بيدين كى بات بوتى تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم ضروراس كى تعليم فرماتے ، اور صحابہ كرام ، تا بعينِ عظام اور بزرگان و بن اس پر عمل كرتے ، جب سلف صالحين نے اس پر عمل نہيں كيا ، نه آنخضرت صلى الله عديه وسلم نے فرما يا كہ جو ہمارے و بن بيس نے اس كى تعليم فرما ئى تو أذان سے پہلے صلوة وسلام پڑھنا بوعت ہوا ، اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كہ جو ہمارے و بن بيس نئى بات تكالے وہ مرؤ دو ہے! (") تمام اعمال سے مقصود رضائے اللى ہے ، اور رضائے اللى اس عمل پڑھنے اور اس كے بعد وُ عالے وسلم الله عليه بڑھنے اور اس كے بعد وُ عائے وسلم الله عليه ملى برخ ہے اور اس كے بعد وُ عائے وسلم اللہ عليہ على الله عليه بڑھنے اور اس كے بعد وُ عائے وسلم علیہ علیہ و سے کہ اللہ علیہ اللہ علیہ و سال ہے۔ اور عنہ کے اس کی اس کے اور اس کے بعد وُ عائے وسلم علیہ علیہ علیہ و سے کہ اللہ علیہ و سالم و سالم و سالم و سے کا تھی و سے دور و شریف پڑھنے اور اس کے بعد وُ عائے وسلم علیہ علیہ و سے کہ علیہ و سالم و سے کہ اللہ علیہ و سے کہ وہ کہ وہ اللہ علیہ وہ مورد وہ ہے۔ (")

 <sup>(</sup>١) وصبع الحدود والتنزام الكيفيات والهيئات المعينة في أوقات معينة لم يوجد في الشريعة. (الإعتصام للشاطبي ح١٠ ص٠١ ص٠ ٩ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٍّ. متفق عليه. (مشكُّوة ص:٢٤، كتاب الإيمان باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على فإنه من صلى على صلوة صلى الله عليه وصلم بها عشرًا، ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة في الجدة لا تنبعي إلا لعبد من عباد الله، وأرجوا أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسلية حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم. (مشكوة ص ٢٥، باب فضل الأذان).

### أذان كالحيح تلفظ

سوال:...اُذَان میں لوگ' اشہد' میں' ہا' کوادانبیں کرتے ہیں،' حی علی الصلوۃ' میں' ع' کوادانبیں کرتے ہیں،' اشہد ان محمد سوال نیس اوگ ' اشہد الف کو کھنچتے ہیں،' قد قامت الصلوۃ' میں بڑا قاف کی جگہ چھوٹا کاف پڑھتے ہیں، یہ عام عمل ہے۔ صحیح مسئلہ کی وضاحت فرما کرممنون فرما تمیں۔

جواب:... بیفلطیال تقین میں ، ان کی اصلاح ہوئی چاہئے ،'' اُنَ'' کے ساتھ الف پڑھنے ہے معنی بالکل ہی بدل جاتے ہیں۔''

#### أذان كاغلط تلفظ

سوال:...بم مچھ میں کافی تعداد میں مسلک حنفی (بریلوی) سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری جامع مسجد کے امام صاحب پہلے جب أذان دیتے ہتے، بیکن اب تقریباً ایک ماہ سے ہمارے امام صاحب بہلے جب أذان دیتے ہتے، بیکن اب تقریباً ایک ماہ سے ہمارے امام صاحب جب أذان دیتے ہتے، بیکن اب تقریباً ایک ماہ سے ہمارے امام صاحب جب أذان دیتے ہیں تو اُذان کے پہلے الفاظ اس طرح پڑھتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کبر، اللہ کبر، اللہ کبر، اللہ کہر، اللہ الکبر۔

جواب:...اؤان میں اصل سنت توبیہ کہ پہلے' اللہ اکبر' میں' را'' کوساکن پڑھا جائے، اور دُوسرے کولفظ'' اللہ'' کے ہمزہ کے ساتھ پڑھا جائے، اور دُوسرے کولفظ'' اللہ' کو ہمزہ کے ساتھ پڑھا جائے، اور جائز یہ بھی ہے کہ پہلی تکبیر کی' را'' پر زبر پڑھی جائے اور اسم'' اللہ'' کے ہمزہ کو حذف کر کے'' را'' کو ''لام'' کے ساتھ ملا دیا جائے، اور یوں پڑھا جائے:''اللہ اُکبَرَ اللہُ اکبر''۔

# كياكلمه شهاوت كي طرح أذان ميں بھي نون ساكت ہوتا ہے؟

سوال: کلمه شهردت مین 'ن' ساکت ہے،اَذان میں بھی بعض حضرات فرماتے ہیں' نون' کو استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ جواب:...' نون' کی آداز نہیں آنی چاہئے '' نون' کا''لام' میں ادعام ہوج تاہے۔

### سيحج تلفظ ادانه كريكنے والے كى أذان وإ قامت وإ مامت

سوال :... ایک سرکاری ادارے کی مسجد میں امام صاحب تو مقرّر ہیں، لیکن مؤذّن نبیل ہے، لہذا آذان وا قامت کے فرائض ادارے کے الفاظ کی ادائیگی ان ہے سیجے فرائض ادارے کے ایک ملازم ضعیف بزرگ انجام دیتے ہیں۔ کچھ حضرات کواس بات پر اعتراض ہے کہ الفاظ کی ادائیگی ان ہے سیج مخارج کے ساتھ نبیل ہوتی ہے، جوغیر مناسب ہے، کیونکہ لفظ" قد" (کد) اور فلاح (بچلاہ) العموم ان کی زبان سے نکاتی ہے، جب ان

<sup>(</sup>١) ويكره التلحين وهو التغلّي بحيث يؤدي إلى تغيّر كلماته. (عالمگيري ج ص:٥١) كتاب الصلاة، باب الأدان).

 <sup>(</sup>۲) وحاصلها أن السُّنَة أن يسكن الراء من الله أكبر الأول أو يصلها بأله أكبر الثانية فإن سكنها كفي وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة فإن ضمها خالف السُّنة. (درمختار مع رد اعتار ح ١ ص:٣٨٩).

کی توجہاں جانب میذول کرائی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ کوشش تو پورے طور پر کرتے ہیں، لیکن دانت نہونے کے باعث نخارج کا اہتمام نہیں ہو پاتا۔ ایک صورت میں اُؤان وا قامت کا فریضہ وہ انجام دے سکتے ہیں یانہیں؟ اگر کسی وجہ سے اِمام صاحب بروقت نہ آسکے توان کی اِفتد امیں نماز دُرست ہوگی یانہیں؟

جواب:..اگرکوئی سیح پڑھنے والاموجود ہوتو اُ ذان واِ قامت اس کوکہنی چاہئے ، ورندوہ معذور ہیں ، جبکہ دہ کوشش کے ، وجود سیح تلفظ نمیں کر پاتے۔ یہ تکم ان کی امامت کا بھی ہے کہ اگر کوئی سیح پڑھنے والا ( ہاشرع آ دمی ) موجود ہوتو اِ مامت کے لئے اس کو آگے کریں ، ورندان کی اِ تقد امیں تماز پڑھ لی جائے۔

#### أذان كالتحيح تلفظ

سوال: ... 'آپ کے مسائل اور اُن کاحل 'صفی: ۱۹۲ بی اکھا ہے کہ اُڈ ان کے تلفظ میں ' را' 'کووصل کی صورت میں پڑسنا فلا فیسنت ہے۔ جناب کی خدمت میں عرض ہے کہ ' اللہ اکبر' کی' ' را' پر کیا شری طور پر فتی پڑھنا سنت ہے؟ جس کی وجہ سے ضمہ پڑھنا فلا فیسنت ہوگا۔ باتی '' را' 'پر وقف کی صورت میں اگرنیت ایک دفعہ کیا ، لا کھ دفعہ بھی کر میں تو وقف کی صورت میں '' را' ماکن ای پڑھی جائے گی ، ورنہ وقف نہ ہوگا، لہٰڈا علا مدشائ کے حوالے سے جو پچھ لکھا ہے اس کی وضاحت فرماد میں۔ گرام کے لوظ سے تو '' اللہ'' (مہتدا) اکبر (خبر ) ہے ، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں ، لینی ہرایک کے آخر میں ضمہ ہی ہوتا ہے ، وقف کی صورت میں '' را' 'پر فتی کیے ہوا؟ بینی ہوا ہی تھا۔ گرامر کی کہ بول کے مطالع '' را' 'پر فتی کیے ہوا؟ بینی مراور کر مرود کی کہ بول کے مطالع کے بعد حوالے سے کسرہ ( دریوں میں ای کو کی دیان کا قانون ہے کہ جب دوساکن ایکھے آ جا کیں ( دونوں میں سے کو کی حوالے سے کسرہ ( ذریر ) بھی را پر ہوسکتا ہے ، عربی فیدیوں فیکوئون اللہٰ بی کی وضاحت فرما کرمشکور فرما کیں ۔

جواب:..علامه شائ کے حوالے ہے جو کچھیں نے لکھا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اُذان کے ہر کلے پروتف مسنون ہے، الہذا' را' پرضمہ نہیں پڑھا جائے گا، اب دوصور تیں ہیں، یا تو '' را' پرسکون ہو، ۲:... یا اگر ملاکر پڑھنا ہوتو'' را' پرفتہ پڑھا جائے۔ یہ وصل ہذیت نصل ہوگا، اور فتہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ فتہ اخر کات ہے، اس لئے ''السسائی اِذا حوک حوک بالکسو'' کے قاعدے سے سرونہیں پڑھا جائے گا، ''کی عالم ہے اس کوزیانی سمجھ لیا جائے ، واللہ اعلم!

#### "الله اكبر"ك أرا"كا تلفظ

سوال: . اَذَان كِمْرُوع مِن اللهُ اكبراورالله اكبردونوں ايك ساتھ ملاكر پڑھے جائيں تو كيا'' را' كے اُو پر جو پیش ہو تی ہو ہ''ل' كے ساتھ ملاكر پڑھی جا علق ہے يانہيں؟

 <sup>(</sup>١) وينبغى أن يكون الموذّن رحلًا عاقلًا صالحًا تقيًا عالمًا بالسُّنّة كذا في النهاية ...... والأحسن أن يكون إمامًا في الصلاة كذا في معراج الدراية. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣،٥٣).

 <sup>(</sup>٢) وحاصلها أن السُنَة أن يسكن الراء من الله أكبر الأول أو يصلها بالله أكبر الثانية، فإن سكنها كفي وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة. (شامي ج: ١ ص:٣٨٩).

جواب:..علامد شامی رحمدالقد لکھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ پہلے'' القدا کبر'' کی'' را '' کوس کن پڑھا جائے ،اورا گر ملا کر پڑھنا ہوتو'' را'' پروقف کی نبیت ہے فتے پڑھا جائے ،ضمہ کے ستھ ملا کر پڑھنا خلاف سنت ہے۔ (۱)

### "الصلوة خيرمن النوم"كيغيرا ذان

سوال:...فجرکی اَ ذان میں اگر ''الصلو ة خیر من النوم'' بھول جائے تو اَ ذان ہوگئی یا دوبارہ پڑھیں؟ اگر کوئی جان ہو جھ کرچھوڑ دے تو اَ ذان ہوگئی یا دوبارہ پڑھیں؟

جواب:... فجر کی اَ ذان میں ''المصلو فا خیو من النوم'' کہنامتیب ہے،' جان بوجھ کرتونہیں چیوڑ ناچاہئے ،کیکن اگریاو نہیں رہایا جان بوجھ کرچھوڑ دیا تب بھی اَ ذان ہوگئی ، دوبارہ نہیں کہی جائے گی۔

### " الصلوة خير من النوم" كا شبوت

سوال:..ا بھی علامہ السیدمحمصدیق صاحب کی تب "کشف الاسرار" پڑھ رہاتھ، انہوں نے مفحکوۃ صفحہ: ٣٣ – ١١٢٧ کے حوالے سے ککھا ہے کہ اُڈان میں "المصلوۃ محیر من النوم" کے الفاظ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہیں اور تراوی بھی۔ مگرمشہور بیہ ہے کہ بیاضافہ سیّدنا عمر فاروق رضی القدعنہ کے دور ہے ہوا ہے، براہِ کرم تفصیل سے وضاحت فرمائیں، تا کہ حقیقت کا لوگوں کو کم ہوسکے۔

چواب: "سیح پیرے که اُ ذانِ بخریس "المصلوة خیر من النوم" کا اضافه حفرت فاروق اعظم رضی الله نے نہیں کیا، بلکه بیمت متعدد احادیث میں خود آنخضرت ملی الله علیه وسلم ہے تابت ہے۔ 'مؤطا امام ماسک میں بلاغاروایت ہے کہ'' مؤذن' حضرت عمر رضی الله علیه وسلم ہے آیا تو دیکھا کہ آپ سورہ ہیں، اس نے "المسحسل و قدیسر من السوم یا اُمیسر المعود من السوم یا اُمیسر الله عند نے اس کوفر مایا کہ: '' یوفقر واَ ذانِ فجر جس کہا کرو!'' (")

حضرت شیخ مولا نامحمدز کریا کا ند بلوی ثم مدنی قدس سرهٔ '' اوجز المسا مک شرح مؤطا امام ما لک' بیس اس صدیث کے ذیل میس تحریر فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) كُرْشته صفح كا حاشيه نبر ٢ ملاحقه و ـ

 <sup>(</sup>۲) ويزيد بعد فلاح أذان الفجر الصلوة حير من النوم مرتين كذا في الكافي. (عالمگيري ح١٠ ص٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) وعن أبي محذورة رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله! علميني سُنة الأذان. قال فمسح مقدم رأسه قال: تقول الله أكبر الله أكبر . . . . . فيان كان صلوة الصبح قلت. الصلوة خير من النوم، الصلوة خير من النوم. (مشكوة المصابيح ص ٣٠٠ باب الأذان، العصل الثاني). أيضًا: عن عبدالعريز بن رفيع قال: سمعت أبا محذورة قال: كنت غلامًا صيتا فقال لي ربسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: الصلوة خير من النوم، الصلوة خير من النوم. (شرح معانى الآثار ج: ١ ص ٣٠٠ ا، باب قول المؤذّن في أذان الصبح الصلوة خير من النوم. طبع مكتبه حقابيه).

 <sup>(</sup>٣) عن مالك بلغه أن المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلوة الصبح فوجده ناتمًا فقال الصلوة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. رواه في المؤطا. (مشكوة المصابيح ص ١٣٠ باب الأدان، الفصل الثالث، طبع مكتبه قديمي).

اس کے بعد حضرت بینٹے نے اور بھی متعدّد توجیہات نقل کی ہیں، بہر حال یہ طے شدہ ہے کہ اُذانِ فجر ہیں'' الصلوۃ خیرمن النوم'' کہنے کا تھم پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ عند نے نہیں دیا، بلکہ بیامعمول آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے بابر کت زمانے سے چلا آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تا کیدفر مائی ہے۔

ای طرح تراویج کی نماز آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے سے چلی آتی تھی'' حضرت فاروقی اعظم رضی الله عنه نے اس سلسلے میں دواہتمام فرمائے ،ایک جماعت ، دُوسرے میں رکعات ۔

### أذان كے آخر ميں " محدرسول الله" برا هناخلاف سنت ہے

سوال:...جارے شہر کی جامع مسجد کے پیش اہام صاحب جب اُؤان دیتے ہیں تو اُؤان کے آخری الفاظ'' اللہ اکبراللہ 'کبر، ما الہ اما اللہ'' کے ساتھ'' محمد رسول اللہ'' بھی پڑھتے ہیں، جبکہ اُؤان کے آخری الفاظ پوراکلمہ طیبہ کے طور پڑہیں پڑھے جاسکتے ، کیا اس طرح اُؤان دُرست ہے؟

(۱) وقيد يشكل قوله رضى الله عنه هذا لأن كون هذه الكلمة في أذان الصبح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في عدة روايات فلا يسمكن أن يظن بعمر رضى الله عنه أنه لم يعلم بعد كونها من الأذان، فالأوجه أن يقال إن مقصوده رضى الله عنه أن محل هذه الكلمة هو نداء الصبح فقط لا باب الأمير، فكأنه كره أن ينادى به على بابه، وأمره باقتصاره على نداء الصبح فقط، واختيار هذا التوجيه ابن عبدالبر والباجي، وقال الزرقاني هو المتعين، وهو الأوجه عندى. (أوجز المسالك شرح مؤطا إمام مالك ج: ٢ ص: ٣٠، طبع مكتبة إمدادية، مكة المكومة).

(۲) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأموهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذالك ... إلخ. (جامع الأصول ج ٩ ص: ٣٣٩). أيضًا: إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه. (جامع الأصول ج: ٩ ص: ١٣٣١).

(٣) ان عمر بن الخطاب أمره (أى أبي بن كعب) أن يصلى بالليل في رمضان ، فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسون أن يقرؤا فلو قرأت عليهم بالليل، فقال: يا أمير المؤمنين! هذا شيء لم يكن، فقال: قد علمت ولكنه حسن، فصنى بهم عشرين ركعة. ركنز العمال ج: ٨ ص: ٩٠٩، حديث تمبر: ١٣٣٧، طبع بيروت). أيضًا: وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة رحمه الله عن التراويح وما فعله عمر رضى الله عنه ...... ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على ابن كعب فصلاها جماعة، والصحابة متوافرون ... إلغ (الإختيار لتعليل المختار ج: ١ ص: ١٨).

جواب:...آپ کے امام صاحب خلاف سنت کرتے ہیں، اُذان' لاالہ الا اللہ' پرختم کی جاتی ہے۔ (۱) کیا اُڈان میں '' مد' کرتا جا تزہے؟

سوال:...مؤذّن حضرات أذان کو اتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں کہ مرتصل ہے بھی بڑھاتے ہیں، کیا بیداُ ذان جائز ہے؟ حال نکہ'' حی الصلوق''اور'' حی علی الفلاح'' پر کوئی مزہیں ہے، بید حضرات کیوں اتن تھینجتے ہیں؟

چواب:..'' حی علی الصلوٰ ق''اور'' حی علی الفلاح'' پر وقف کی وجہ سے مدینج ہے، اَ ذان کے کلمات کوا تنا کھینچیا جائز نہیں کہ حروف والفاظ میں خلل واقع ہوجائے۔''

اَذان کے ادھورے فقرے کو دوبارہ دُہرانا

سوال:...بمارے محطے کی مسجد کے مولانا نے ابھی چندروز قبل فجر کی اُ ذان دیتے وقت میر کی نظر میں ایک غلطی کی تھی، مولانا فجر کی اُ ذان دے رہے ہتے کہ ان کو درج ذیل اوھورے جملے پر کھانسی آئی '' الصلوٰۃ خیر من' ، اور کھانسے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے نئے سرے دومر تبداس جملے کو دُہرایا، میرے خیال میں ان جملوں کی تعداد تین ہوگئی، اب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیااس میں مول ناصاحب کی غلطی ہے یانہیں؟ اگر تھی تو پھر کیاان کو اُ ذان دوبارہ کہنی چاہئے تھی؟ اگر آپ کا جواب بال میں ہے تو اب جبکہ وہ وقت (فجر) بھی نکل میں ہے تو آپ بتا ہے کہ اس کا کفارہ مولانا صاحب کی طرح اداکریں؟

جواب: ... جب بورافقرہ نہیں کہ سکے تھے تواس کوؤ ہرانا ہی جا ہے تق ،اس لئے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔

فجركى أذ ان مين" الصلوة خيرمن النوم" ادا كرنا بهول كيا

سوال:... بجرکی اُ ذان میں'' الصلوٰ ق خیرمن النوم'' ادا کرنا بھول ج ئے اور پوری اُ ذان کہددی جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ای طرح دیگراَ ذانوں میں ایک کلمہ یا دوکلمات ادانہ کئے جا کیں تو پھر کیاصورت ہے؟

جواب:...اُ ذانِ فجر میں'' الصلوٰۃ خیرمن النوم'' ( دومرتبہ ) کہنامشحب ہے، ''اگر بھول جائے تو کو کی حرج نہیں۔ دُ ومری اُ ذان میں '' کیجے کلمات چھوٹ جا نمیں توان کو دُ ہرالیا جائے ، نئے سرے سے اُ ذان کہنے کی ضرورت نہیں۔

(١) كمما في أذان عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري. (مشكوة ص:٣٢). أيضًا: كما في أذان أبي محذورة. (أبو داوُد ج: ١ ص:٢٤، باب كيف الأذان، طبع ايج ايم سعيد).

(۲) ويكره التلجين وهو التغنّى بحيث يؤدّى إلى تغير كلماته كذا في شرح ابحمع لابن الملك وتحسين الصوت للأذان
 حسن ما لم يكن لحنا كذا في السراجية. وهنكذا في شرح الوقاية. (عالمگيري ح ١ ص ٥٦، الفصل الثاني في كلمات
 الأذان والإقامة وكيفيتهما).

(٣) قال في شرح التنوير ويقول ندبا بعد فلاح أذان الفحر الصلوة حير من النوم مرتبى، فيه رد على من يقول ان محله بعد الأذان يتمامه ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٣٨٨).

(٣) ولو قدم فيهما مؤخرًا أعاد ما قدم فقط (قوله أعاد ما قدم فقط) كما لو قدم الفلاح على الصلاة يعيده فقط أي ولا يستأنف الأذان من أوّله. (الدر المختار مع الرد الحتار ج ١٠ ص: ٣٨٩، باب الأدان).

### اُذان میں ترجیع کا کیا تھم ہے؟

سوال:...کیا اُذان میں ترجیع جا نزہے؟ جواب:...کروہ ہے۔

### دُوس ہے محلے سے آ کرنے کی اُذان مسجد میں دینا

سوال:...ا یک مبحد شہر کے اندرواقع ہے اور اس میں چارنمازیں ہا جماعت ہوتی ہیں،لیکن میج کی نماز اور نہ ہی اُ ذان ہوتی ہے،لیکن اُ کی مبحد میں نماز اُوار نہ ہی اُ ذان ہوتی ہے،لیکن ایک منحف جابل وُ وسرے محلے سے آ کر صرف میج کی اُ ذان دے کرواپس اپنے محلے ہیں آ کر محلے کی مبحد میں نماز اُ داکر تاہے، کیا بیاس کے لئے میج ہے؟

جواب:...دُوسرے محلے سے آکراُ ذان دینے والا بڑے اُجروتُواب کامستیں ہے،لیکن اس کو چاہئے کہ نماز بھی وہیں پڑھا کرے،اورمحنت کر کے دوجار آ دمیوں کوہی لے کر جماعت کرالیا کرے۔

### اُ ذان کے فقرے میں سانس لینا

سوال:...ا وَان كَهِ بِين الرَّسي نُقرب بِرسانس لے لی جائے تو غلط تو نہیں؟

جواب:...اگروتفەز یادہ نہ ہوتو اَ ذان سی ہے ،کیکن اَ ذان کے فقروں کوا تناکھینچنا کہ درمیان میں سانس لینے کی ضرورت پیش آئے ، بیج نہیں۔

#### اُ ذان کے وقت کا نوں میں اُ نگلیاں دینا

سوال:...کیا اَذان کے دفت اُنگلیاں کا نول کے اندر ہونی ضروری ہیں؟ اور بیفرض ہے یا واجب یا سنت؟ اگر کوئی ایسے اَذان دے جبیں کہ ہاتھ نماز کے دفت میں ہوتے ہیں تو اَذان ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب:...اُذان دیتے دفت کانوں میں اُنگلیاں رکھنا سنت ہے، تا کہ آ واز زیاوہ بلند ہو، مگر اَذان اس کے بغیر بھی

(۱) قوله بلا ترجيع أى ليس فيه ترجيع ...إلخ (البحر الرائق ج: ۱ ص: ۲۲۹، طبع بيروت، أيضًا. وأما الترجيع فليس هو عندنا من صلب الأذان، وذالك لأنه ليس في أذان عبدالله بن زيد رضى الله عنه الذي يرويه عبدالرحمان بن أبي ليلي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وصلم في قصة الأذان ترجيع (شرح مختصر الطحاوي ج: ۱ ص: ۵۵، طبع دار السراح).

(۲) وفي الكنز وكره خروجه من مسجد اذن فيه حتى يصلي (علاء السنن ج: ۷ ص: ۸۴).

(٣) وجعل أصبعيه في أذنيه سُنّة الأذان ليرفع صوت بخلاف الإقامة. (عالمگيري ج: ١ ص. ٥٦، فتح القدير ج: ١
 ص. ٢١٣، البحر الرائق ص: ٢٢٠). ويكره للمؤذن أن يرفع صوته قوق الطاقة كذا في المضمرات. (ج. ١ ص: ٥٦).

ہوجاتی ہے۔(۱)

# فجر کی اُ ذان کے بعدلوگوں کونماز کے لئے بلانا

سوال:... ہمارے محلے کی مسجد میں مجے فجر کے وقت نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، یہ سوچ کر میں مہج اپنے نمازی ساتھیوں کو اُٹھا تا اور اہلِ محلّہ کو آ واز دیے ہوئے گر رجا تا ہوں" چلونمازکو"، اس طرح مسجد میں نمازیوں کی تعداد حوصلہ بخش ہوگئی اور جھے بھی سکون ملا۔ ہمارے ساتھی بھی اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ انہیں نماز باجماعت ساتھ پڑھنے کوئل جاتی ہے، ہوسکتا ہے کہ کھی لوگ اس بات پر ناراض بھی ہوتے ہوں کہ انہیں میچ کوجلدی اُٹھادیا، کیکن کہتا کوئی نہیں ہے، گر ہماری معجد کے اِمام صاحب نے کہد ویا کہ یہ تو بدعت ہے، بس اُؤ ان ہوجاتی ہے، یہ کافی ہے، جس کو آتا ہوگا اپنے آپ آئے گا، یہ من کر میں نے اپنے ساتھیوں کو اُٹھا نا چھوڑ دیا ، اور انہوں نے بھی سستی افتیار کر لی ہے، جس سے نمازی بہت کم ہوگئے ہیں مج فجر کے دفت۔

جواب:...سوتے ہوئے کو جگانا تو بدعت نہیں ، اور متأخرین نے اُ ذان کے بعد لوگوں کونماز کے لئے بلانے کو بھی مستحسن ہاہے۔

# اُ ذان کے بعدلوگوں کونماز کی باود ہانی کروانا

سوال:... بیں نے سناہے کہ اُزان کے بعد نماز کی دعوت وینا (چونکہ اُزان خودایک دعوت ہے) غلط ہے، جس طرح فجر میں اکثر مساجد سے بار بار إعلان ہوتا ہے۔ بیس جب نماز کے لئے جاتا ہوں تو راستے میں ملنے والوں کونماز کی دعوت ویتا جاتا ہوں ، کیا میرا یہ اِقدام غلط ہے؟

جواب:... فجر کی نماز کے لئے نمازیوں کو بلاتے ہوئے آتا ستحسن ہے، اور بقید نماز دل میں ایسا کرنا مکروہ ہے، والله اعلم!

# نماز کے لئے باربار إعلان کرنا کیساہے؟

سوال:... محلے میں ایک مسجد سے (بلکہ چند مساجد سے) مسج فجر کی نماز کے بعد إعلان ہوتا ہے کہ:'' فجر کی نماز میں دی منٹ ہاتی رہ گئے جیں' اس کے بعد:'' پانچ منٹ باتی رہ گئے جیں'' یہ جملے تین تین مرجبہ دُہرائے جاتے ہیں، اور ان مساجد سے بار ہار اعلان سے محلے میں دُوسری مساجد میں جہاں لوگ سنت کی اوائیگی قرآن کی تلاوت یا گھر میں خواتین نماز کی اوائیگی میں مصروف ہوتی

<sup>(</sup>۱) عن عبدالرحمن بن سعد ....... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، قال إنه أرفع لموتك. رواه ابن ماجة. (مشكوة ج: ١ ص: ١٣ باب الأذان). أيضًا: وجعل أصبعيه في أذنيه سُنة الأذان ليرفع صوته بخلاف الإقامة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٦ م القدير ج: ١ ص: ٢١٣، البحر الرائق ص: ٣٢٠). ويكره للمؤذن أن يرفع صوته فوق الطاقة كذا في المضمرات. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٢) والتنويب حسن عند المتأخرين في كل صلوة إلَّا في المغرب ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٦).

<sup>(</sup>٣) والتشويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن لأنه وقت نوم وغفلة وكره في سائر الصلوات. (هداية ج: ١ ص: ٨٩ باب الأذان، طبع مكتبه شركت علميه، ملتان).

ہیں۔ای طرح بعض حضرات نماز کے لئے مجد کی طرف جاتے ہیں ،توبہ إعلان کرتے ہوئے گزرتے ہیں کہ:'' بھائیو! نماز کا وقت ہو گیا ہے ،اُٹھ جائے'' کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...نمازی إطلاع کے لئے شریعت نے اُؤان مشروع کی ہےاوراَؤان کے ذریعے ہے نماز کے وقت کا إعلان کیا جاتا ہے، اُؤان کے بعد یہ جو وُوسرا إعلان ہوتا ہے اس کو '' تھو یب'' کہتے ہیں، اور فقہائے اُمت نے اس کو بدعت اور مکروہ قرار دیا ہے۔ اور یہ کہ کو کی آؤان کے بعد یہ جو وُوسرا إعلان ہوتا ہے اس کو بدعت اور مکروہ قرار دیا ہے۔ اور یہ کہ کو کی آؤٹ کی کہ میں منہ کہ ہوتو اس کو نماز کے وقت کی اِطلاع کر دینا جائز ہے۔ الغرض! آپ کے ہاں جو رواج چلاآتا ہے یہ شرعاً جائز ہیں، اس کو بند کر دینا چاہئے۔

### بیک وفت دومسجدوں سے اَ ذان دینا

سوال:...دومسجدیں بالکل آس پاس ہیں، اور ان کے نماز کے اوقات بھی ایک ہیں، اور جمعہ اورعیدین کی نماز کا وقت بھی ایک ہے، اور دونوں کے اسپیکر کی آواز کی وجہ ہے اکثر نمازی سے غلطی ہوجاتی ہے۔ گر دونوں مسجد کے إمام صاحب راضی نہیں ہوتے اپنے ٹائم کے اوقات لیعنی نماز کے اوقات تبدیل کرنے کے لئے ، تو کیا پیاطریقہ تھے ہے؟

جواب:...غلاہے، یا دونوں اسپیکر استعال ہی نہ کریں، یامسجد تک محدود رہے، آواز باہر نہ جائے، ور نہ دونوں گنا ہگار ہوں ہے۔ <sup>(۳)</sup>

# مسجد ميس مؤولان نه موتب بھي أوان كاامتمام كري

سوال:...کیامسجد میں نمازظہر کے دفت اُؤان دیناضروری ہے؟ یہاں کوئی مؤلان مقررتبیں ہے جوکار کن پہلے آتا ہے اُؤان وے دیتا ہے، اور بعض اوقات بجول جاتا ہے، اس طرح بغیراَؤان کے نماز ہوجاتی ہے، اور ہم بحروسے میں رہتے ہیں کہ اُؤان ہوگئی، کی بغیراَؤان کے ہماری باجماعت نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...اؤان کے بغیرنماز ہوجاتی ہے، گرخلاف سنت ہوگی،اور ترک سنت کا وبال ہوگا،مسجد میں اُؤان کا اہتمام ضروری ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جو جماعت اَؤان کے بغیر ہو،معتبر نہیں۔ بعد میں آنے والوں کو چاہئے کہ اُؤان کے ساتھ جماعت کرائمیں۔ (\*)

<sup>(</sup>۱) مخزشة صفح كا حاشية نمبر ۱۳ ويكسي -

 <sup>(</sup>۲) (قوله للكل) وخصه أبو يوسف بمن يشتغل بمصالح العامة كالقاضى والمفتى والمدرس واختاره قاضيخان وغيره بهر.
 (شامى ج: ا ص: ۱۳۸۹، مطلب في أوّل من بني المناثر للأذان).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ...إلخ. (مشكوة ص: ١٥) كتاب الإيمان).

 <sup>(</sup>٣) الأذان سنة لأداء المكتوبات بالجماعة ..... ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير أذان وإقامة.
 (عالمگيري ج: ١ ص.٥٣، ٥٣، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان).

### تہجد کی نماز کے لئے اُذان واِ قامت

سوال:..شبربرات اورلیلۃ القدر کے موقع پراکٹر لوگ رات جاگ کرعبادت کرتے ہیں، تو بچھ مضرات کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز با جماعت پڑھیں، تا ہم میں نے انکار کیا اور کہا کہ پہلے پوچیس گے، پھڑ کم کریں گے۔حالانکہ سعود یہ میں ہا جماعت تہجہ ہوتی ہے جو کہ اکثر رمضان میں ہم سحری کے وقت ریڈیو پر سنتے ہیں، تو کیا تہجد کی نماز با جماعت ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر ہوتی ہے تو اُذان اور اِقامت کا کیا تھم ہے؟

جواب:..برّاوی کےعلاوہ نوافل کی جماعت کروہ ہے،اس لئے تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کروہ ہے،اور نفلی نماز کے کے لئے اُذان واِ قامت نہیں،اَذان واِ قامت صرف نماز بنج گانداور جمعہ کی خصوصیت ہے۔ (۲)

### مسی نا گہانی مصیبت کے وفت اُ ذان

سوال:...اورگی ٹا کان میں نہتے لوگوں پر دہشت پیندوں کا خوف پچھا تنا غالب آیا اورخوف و ہراس اس قدر غالب ہوا کہ تمام محلّہ اللہ تعالیٰ سے مدد پکار نے لگا ،اورتقر بارات کے گیارہ ہج تمام مجدوں سے آذان دی گئی اوراس آذان کی وجداس کے سوائے اور پچھ بھی نہتی کہ امتد پاک اپنے نفتل وکرم سے اس نا گہائی مصیبت میں لوگوں کی مدوفر ما کیں ،مجدوں کے ماک اس لئے استعال کئے گئے تا کہ آواز وُ وروُ ورتک جائے ، اور دہشت پیندوں کے ول لرز جا کیں ۔رجماعیہ مسجداور کی ٹاکن کے امام کا کہنا ہے کہ بیغلط حرکت ہے ، اور اُ ذان کے بعد نماز جماعت فرض ہے ، جبکہ تمام لوگ جانے تنفی کہ بینماز کا کوئی وقت نہتھا ، اس فعل سے کیا حرج واقع ہوا؟ مشورہ دے کرممنون فرما کیں ، اس فتم کی نا گہائی بلا ومصیبت روز نازل نہیں ہوتی ، اس لئے اس کے رواح ، بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی ، اس لئے اس کے رواح ، بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی ، اس لئے اس کے رواح ، بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی ، اس لئے اس کے رواح ، بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی ، اس لئے اس کے رواح ، بن جانے کا کوئی جوانے نہیں ہوتی ، اس کے اس کے رواح ، بن جانے کا کوئی جوانے نہیں ہوتی ، اس کے اس کے رواح ، بن جانے کا کوئی جوانے نہیں ہوتی ، اس کے اس کے رواح ، بن جانے کا کوئی جوانے نہیں ہوتی ، اس می بیار کی بیار کی بیار کیا کہ کی بیار ہوتی ہوت نہیں ہوتی ، اس کے اس کے اس کے رواح ، بیار کیا کہ کی بیس ہوتی ، اس کے اس کے دور کیا کوئی جوانے کیا کوئی جوانے کیا کہ کیا کہ کی بیار کیا کہ کی بیار کیا کہ کی بیار کیا کہ کیا کہ کیا گوئی ہو کوئی ہوت کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کوئی جوانے کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ ک

جواب:..علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ: خیر الدین رکی کے حاشیہ بحریں ہے کہ جس نے شافعیہ کی کتابوں میں ویکھا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی بعض مواقع میں اُذان مسنون ہے، مثلاً: نومولود کے کان میں، پریشان، مرگی زوہ، غصے میں بھرے ہوئے اور برخلق انسان یا چو پائے کے کان میں، کسی لشکر کے حیلے کے وقت، آگ لگ جانے کے موقع پر (شامی حاشیہ در بخار بن اس میں اُسلام اس میں اُسلام اس میں اُسلام اس میں اُسلام اس میں تو کہیں فرکورنہیں، خیر الدین رفائی کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ دہشت پیندوں کے حیلے کے موقع پر اُذان کہنا حنفیہ کی کتابوں میں تو کہیں فرکورنہیں، البتہ شافعیہ کی کتابوں میں اس کو مستحب تکھا ہے، اس لئے ایسی پریشانی کے موقع پر اُذان دینے کی ہم تر غیب تو نہیں ویں سے، لین اگر کوئی دیتا ہے تو ہم اس کو ' بالکل غلاج کست کی ایس کے، البتہ نومولود کے کان میں اُذان کہنا حادیث سے ثابت ہے، اور فقیر خق

<sup>(</sup>١) التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره . (عالمكيرى ج: ١ ص: ٨٣، كتاب الصلاة، الباب الخامس).

 <sup>(</sup>٢) وليس لغير صلوات الخمس والجمعة نحو السنن والوتر والتطوعات والتراويح والعيدين أذان ولا إقامة. كذا في
 اغيط. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣) كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) وفي حاشية البحر للنخير الرملي: رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسنّ الأذان لغير الصلاة، كما في أذن المولود، والمهموم، والمصروع، والغضبان، ومن ساء خلقه من إنسان أو يهيمة، وعند مزدحم الجيش، وعند الحريق.

میں بھی اس کی تصریح ہے۔ اُوان اگرنماز کے لئے دی جائے ،لیکن بےوفت دی جائے تب بھی اس سے نمر زفرض نہیں ہوتی ، بلکہ نماز کا وقت آئے پراؤان کے اعادہ کا تھکم دیا جائے گا، کیونکہ بے وقت کی اُؤان کا لعدم ہے۔ (۲)

#### سات أذانين

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد میں رمضان المبارک کی ستائیسویں شب عشاء کے دفتت سات اَ ذا نمیں دی جاتی ہیں ، آپ سے التمال ہے کہ اس قعل کی شرعی حیثیت قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔

جواب :...رمضان المبارك كى ستائيسويں شب ميں سات أذا نيں حديث دفقہ ہے ثابت نہيں ،اس لئے اس كو'' بدعت''

### بهت سي مساجد كي أذانول يصراحت يا تكليف

سوال: ... آج کل مسجدوں میں کئی کی مائیکرونون سکے ہوئے ہیں، اور اُذان ہوتی ہے تو جاروں طرف کی مسجدول کی آواز ایک ساتھ مکراتی ہے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ ایک مسجد کی آواز اتنی ہو کہ دُومری مسجد کے ساتھ نہ مکرائے، جبکہ حال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کل مسجدیں ہیں، ہردُ وسری کلی میں ایک مسجد ہے، جب أ ذان ہوتی ہے یا دعظ ہوتا ہے تو مسجد کے پی س گھروں میں آ واز اس قدرتیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات (نعوذ باللہ) پریشانی سی محسوں ہوتی ہے جمعی ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں اوراَ ذان ہورہی ہوتو ہات کرنا دُ وبھر ہوجا تا ہے، یاکس کی طبیعت خراب ہو یا کوئی امتحان کی تیاری میں مصروف ہوتو (وعظ کی ) اتنی تیز آ واز ہوتی ہے کہ پڑھنا مشکل ہوجاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔آپ بیر بتائے کہ مجدول کی آوازیں اس طرح بڑھادینے سے اسلام پھیل رہاہے یا نمازی زیادہ ہو رہے ہیں؟ کیااسلام میں اس طرح کی ضد بحث ایک و دسرے سے جائز ہے؟

جواب:...اَذان تولا وَدُاسِيكِر بِرِ مونى حاسبِ كه أذان كي آواز ذورتك ببنجانا مطلوب ب، ليكن أذان كے علاوہ وعظ وغيره

 <sup>(</sup>١) ويستحب للوالد أن يؤذّن في أذن المولود اليمني، وتقام في اليسرئ حين يولد لما روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة ...... وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن في أذن الحسن بن عني يوم ولد وأقام في اليسري. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج:٣ ص: ١٣٠، العقيقة وأحكام المولود، طبع دار الفكر، بيروت). (٣) - تـقـديم الأذان على الوقت في غير الصبح لَا يجوز إتفاقًا وكذا في الصبح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن قـدم يـعـاد في الـوـت هكـدا في شـرح مـجـمـع البـحرين لِابن الملك وعليه الفتويُّ هذا في التتار خانية ناقلًا عن الحجة. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣، القصل الأوّل في صفته وأحوال الموّذّن).

 <sup>(</sup>البدعة) ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو إستحسان وجعل دينا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (رد المحتار ج: ١ ص: ٥٢٠، بـاب الإمامة، مطلب في أقسام البدعة). وفي البخاري (ج ١ ص ٢٥١) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (ما ليس منه) أي رأيًا ليس له في الكتاب أو السُّنّة عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط (فهو رد) أي مردود على فاعله لبطلانه. (فيض القدير للمناوي ج. ١١ ص. ٥٥٩٣، طبع نزار مصطفی)۔

کے سے لاؤ ڈ انٹیکر کا بے ہنگم استعال جس سے اٹی محلّہ کا سکون عارت ہوجائے، نددین کا تقاضا ہے، نہ عقل کا۔ وعظ کے لئے یا نماز کے لئے اگر لاؤ ڈ انٹیکیر کے استعمال کی ضرورت ہوتو اس کی آواز مسجد تک محدود رہنی جاہئے۔

# أذان كے بعد ہاتھ أٹھا كرۇعاما نگنا

سوال:...اَ ذان کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا ئیں مانگنا ضروری ہے یانہیں؟

جواب:...اَ ذان كے بعد كى دُعاش ہاتھ اُٹھانا منقول بيس، صرف زبان سے دُعائے مَا ثور پڑھ لے، اور دُعائے مَا ثور بد ہے كہ پہلے دُرودشريف پڑھے ہجروُعائے وسيلہ پڑھے، ہجرچوتھا كلمہ پڑھے، ہجريدوُعا پڑھے: " وَطِينَتُ بِاللهِ وَبُا وَبِهُ حَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَبِالْاسْكَامِ دِيْنَا"۔

### اُذان کے لئے خوش الحانی ضروری نہیں

سوال:...زیدکاسوال ہے کہ ہم خوش الحانی سے اُؤان نہیں پڑھ سکتے ، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جب ریڈیو پر اُؤان آئے اور ہمارے ہاں اُؤان کا وفت ہو بھی جائے تو ریڈیو کو اپنیکرز کے سامنے رکھ دیں اورخودعلیجد ہو پہلے یا بعد میں اپنیکر سے ہٹ کراُؤان پڑھ لیں ، کیا ایسا کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہے؟

جواب:...ازان کے لئے ریڈیوکواپئیکر کے آگے رکھنافضول حرکت ہے، کیونکہ ریڈیو سے جوازان نشر کی جاتی ہے، وہ اکثر پہلے سے کیسٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اس لئے اس کا تھم اُزان کا نہیں۔ اُزان کے الفاظ سے جو سے جائیس،خوش الحانی نہ ہوئی تو تواب میں کی نہیں ہوگی۔

# مؤذّن کی موجودگی میں دُوسر کے فض کی اُذان

سوال:... ہماری مبحد میں جعد کی اُذان دو مخص دیتے ہیں، پہلی اُڈان اس مبحد کے مؤذن صاحب دیتے ہیں، کیکن وُسری اُذان جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، وہ دُوسرے صاحب دیتے ہیں، جبکہ مؤذن صاحب موجود ہیں، کیا اس اُؤان کو دُرست جھنا جاہے؟

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلّوا على فإنه من صلّى على صلّوة صلّى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله الوسيلة، فإنها منزلة في الجنّة لا تنبغى إلّا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، قمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم. (مشكّوة المصابيح ص ٢٥٠، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وإجابة المودّن، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه رواه مسلم.
 (مشكوة المصابيح ص: ١٥) كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وإجابة المؤذن، الفصل الأولى.

 <sup>(</sup>٣) وينبغي أن يكون المؤذن رجلًا عاقلًا صالحًا تقيًّا عالمًا بالسُّنة كذا في النهاية. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٣).

#### جواب:... دُرست ہے، خواہ کوئی دیدے، بشرطیکہ اس ہے مؤذّن کی دِل شکنی نہ ہوتی ہو۔(۱)

### واڑھی منڈ ہے یا نابالغ سمجھ دار کی اُذان

سوال:...ميرامسكديه بيك كدكيا نابالغ كي أذان بوجاتي ہے كنہيں؟ اور نابالغ كي شريعت ميں كيا عمر ہے؟ بيان سيجئے، ادر ؤوسرا مسئلہ یہ ہے کداک شخص کی اَوْ ان ہوجاتی ہے جس کی سنت ِرسول ہو، مگر پوری ندہو، یعنی کدایک مٹھ نہ ہوتو کیا اس کی اُوْ ان ہوگی یا نہیں؟ اس محف کونماز بھی پوری نہیں آئی اور نہ ہی قر آن پڑھا ہواہے؟

جواب:...داڑھی منڈے کی اُذان واِ قامت مروہ تحری ہے،ای طرح جس مخص کی کانے کی وجہ سے داڑھی ایک تیفے ے کم ہو،اس کی اَذان واِ قامت بھی محروہ تحری ہے، اُذان دوبارہ کہی جائے ،مگر اِ قامت دوبارہ نہ کہی جائے گی۔ ناہالغ لڑ کا اگر بجھ دار، ہوشیار ہوتواس کی اَ ذان سیحے ہے، مکرخلاف اَولیٰ ہے۔ کہوغ کا علامتوں کے ذریعہ پندچل سکتا ہے، اگر بالغ ہونے کی کوئی علامت ظاہرنہ ہوتو پندرہ سال کالڑ کا اورلڑ کی شرعاً بالغ تصور کئے جاتے ہیں۔ (")

### داڑھی منڈ ہے کوا ذان واِ قامت ہے منع نہ کریں

سوال:...داژهی منڈ ہے کی آذان اور اِ قامت کروہ تحریب ہارے محلے کی معبد بیں اکثر اوقات آذان جوہمی آ دمی دیتا ہے وہ داڑھی منڈ اتا ہے، اور إقامت بھی اکثر داڑھی منڈ ہے کرتے ہیں،ابہم اس وجہ ہے اس کوئنے نہیں کرتے کہان کا ول نہوٹ جائے،اوراگران کوأذان مصنع كريں تو كہيں بينماز پڑھنا جھوڑ ندويں۔لہذا مبريانی فرما كرقر آن كى حديث كى روشنى ميں اس مسئلے كا حل بتائمي\_

#### جواب:...اَذان وإقامت منع ندكيا جائے بمريدستلد بتاديناضروري ہے۔(٥)

 (١) وإن أذن رجل وأقام آخر إن غاب الأول جاز من غير كراهة وإن كان حاضر أو يلقه الوحشة بإقامة غيره يكره وإن رضى به لَا يكره عندنا كذا في اغيط. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأوّل).

(٢) - ويكره أذان الفاسق ويستحب إعادة . . إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج: ٢ ص:٥٣٢). أيضًا ويكره أذان جسب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه .... وأذان ..... فاسق وفي الرد تحت قوله ويكره أذان جنب .. . . وظاهر أن الكراهة تحريمة. (الدر مع الرد ج الس:٣٩٢). الفسق: في اللغة عدم اطاعة أمر الله وفي الشرع: إرتكاب المسلم كبيرة قصدًا، أو صغيرة مع الإصرار عليها بلا تأويل. (قواعد الفقه ص: ٢ ١ ٣)، التعريفات الفقهية).

 أذان المصبى العاقل صحيح من غير كراهة وفي ظاهر الرواية وللكن أذان البالغ أفضل ... إلخ. (عالمكيرى ح. ا ص ۵۳۰ كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان).

(٣) فإن لم يوجمد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهم خمس عشرة سنة به يفتي (وفي الرد) هذا عندهما وهو رواية عن الإمام وبه قالت الألمة الثلالة. والدر مع الرد ج: ١ ص: ٥٣ ا ، كتاب الحجر).

(٥) "أَذُعُ إلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" (التحل:١٣٥).

### دا ڑھی کٹوانے والے کی اَ ذان واِ قامت

سوال:...ایک مسجد کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جن شخصوں کی داڑھی کئی ہو گی ہے، لیعنی ایک مشت نہیں ہے، وہ نہ اُذان دے سکتے ہیں اور نہ اقامت کہ سکتے ہیں۔ بیرحدیث کے حوالے ہے کہاں تک صحیح ہے؟

جواب:...!مام صاحب سیح فرماتے ہیں، داڑھی منڈے اور کترانے والے کی اُذان وا قامت مکروہ تحریکی ہے۔ میرا رسالہ ' داڑھی کامسکلہ'' دیکھ لیاجائے، داللہ اعلم!

### سولہ سمالہ لڑ کے کی اُ ڈان

سوال:...اگرکسی کی عمر سولہ سال سے زیادہ ہواوروہ نماز پڑھتا ہوتو کیا مؤذن کی اجازت پر اُذان دے سکتا ہے یا! مام اجازت لینا بھی مشروری ہے؟

جواب: ، مؤذّن كى اجازت كافى ہے، كيونكد سول سال إرْ كى كى أذان سيح ہے، اور أذان كاتعلق مؤذّن ہے ہے۔

### اینے آپ کو گنام گار مجھنے والے کی اُذان

سوال :...کیا کوئی فخص جس نے مسجد میں کبھی اُ ڈان نہیں دی ہو،اور پھرا یک دن اہامِ مسجدا ہے اُ ڈان کے لئے کمے،جبکہاس فخص اور اِہام کے علاوہ کوئی وہاں نہیں ہے،تواس فخص کواَ ڈان دے دینی جا ہے ؟ جبکہ وہ فخص اپنے آپ کو گنا ہمگار بھتا ہے،نماز وہ اس وقت پڑھتا ہے جب ٹائم ہو، دِین کی طرف راغب ہے،لیکن اپنے آپ کو گنا ہمگار بھتا ہے۔

جواب:...اَذان ہرمسلمان دے سکتا ہے،البتہ جو محض کئی گناہِ کبیرہ میں مبتلا ہو،مثلاً: داڑھی منڈا تا یا کترا تا ہو،اس کی اَذان کر دو تحریمی ہے، باتی اپنے آپ کونیک اور پاک کون تمجھا کرتا ہے؟اپنے آپ کو گنا ہگار ہی تجھنا جا ہے! (\*)

# وقت سے پہلے اُ ذان دینے کا وہال کس پرہے؟

سوال: زیدایک مجد جس مؤتن کفرائف انجام دے رہا ہے، مؤقن انجان دقت پراؤان دیتا ہے، لیکن انظمین والوں کا بتایا ہوا وقت کو خول وقت اُؤان سے پہیے ہے۔ مثال کا اِصرار ہے کہ اُؤان اس وقت دوجس وقت کا ہم کہدرہ ہیں۔ کمیٹی والوں کا بتایا ہوا وقت کو خول وقت اُؤان سے پہیے ہے۔ مثال کے طور پر آج کل عمر کا وقت فقیر ففی کے مطابق چارئ کرتیرہ منٹ پر داخل ہور ہا ہے، لیکن کمیٹی والوں کا کہنا ہے کہ سوا چار کے بجائے چار ہے اُؤان دو۔ اور عشاء کا وقت سات نج کروس منٹ پر داخل ہور ہا ہے، جبکہ کمیٹی والوں کا کہنا ہے کہ اُؤان سات ہج دو۔ اور ای طرح فجر کا وقت پانچ نج کراکیا وَن منٹ پر داخل ہور ہا ہے، جبکہ کمیٹی والوں کا کہنا ہے کہ اُؤان دو۔ یہ سئلہ جب امام طرح فجر کا وقت پانچ نج کراکیا وَن منٹ پر واخل ہور ہا ہے، جبکہ کمیٹی والے کہتے ہیں کہ ساڑھ مے پانچ ہجے اُؤان دو۔ یہ سئلہ جب امام صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی اِرش وفر مایا کہ جس طرح کمیٹی والے کہتے ہیں ، ای طرح کرو۔ اب اس صورت ہیں یہ سائل

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نبر۳ ویکسیں۔

<sup>(</sup>١) الصار

#### وريافت طلب بن:

اند کیا قبل از ونت اُ ذان دینا سی ہے؟ یااس کا اِعادہ ضروری ہے؟

۲:... کمیٹی والوں کااس طرح بے جااِصرار کرنا سیجے ہے؟

انسان صورت میں مؤزّن نے اگرا ذان دی تواس کا دبال کس پر ہوگا؟ سمینی والوں پر یا پیش إمام پر؟

س:...إمام كالميني والول كى تائيدكرنا كيسامي؟ كيابيتن چھيانے ك زُمر يين نہيں آئے گا؟

جواب:... ان...وقت سے پہلے اُ ذان دینا صحیح نہیں، کیونکہ اُ ذان نماز کے دفت کی اِ طلاع کے لئے دی جاتی ہے، اور دفت سے پہلے نماز ہوتی نہیں، کیونکہ اُ ذان نماز کے دفت کی اِ طلاع کے لئے دی جاتی ہونے کے سے پہلے نماز ہوتی اُز ان کہنا غلط اور موجب تلمیس ہے۔اگر بھی غلطی سے ایسا ہو جائے تو دفت شروع ہونے کے بعد دوبارہ اُ ذان کہی جائے، ورشہ یہ نماز'' اَ ذان کے بغیر' شارہوگی۔ (۱)

۲:... چونکہ تصد آونت سے پہلے آؤان کہنا ہے بی امانت کے خلاف ہے،اوراس سے لوگوں کی نماز کے غارت ہونے کا اندیشہ ہے،اس لئے مسجد کی اِنتظامیہ کا قبل از وقت اَ ذان پر اِصرار غلط ہے، گناہ ہے۔

۳:...اس کا وہال مؤذِن پر بھی ہوگا ، اِمام پر بھی ، اور مسجد کی اِنتظامیہ پر بھی۔اگریدلوگ اپنی شلطی کی اِصلاح نہ کریں تو اِمام ، اِمامت کا اہل نہیں ، اور اِنتظامیہ مسجد کے معاملات کا اِنتظام کرنے کی اہل نہیں۔

سن...أو پرآچکا ہے کہ إمام کا انتظامیہ کے ایسے نیسلے کی تائید کرنا، جوشرعاً غلط ہے، إمام کی نااہلی کی دلیل ہے، إمام کو ایسے فعط فیصلے کی تائید ہر گزنہیں کرنی چاہئے۔

### مغرب کی اُ ذان اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہونا جا ہے؟

سوال:...اوُانِ مغرب کے بعد چند منٹوں کا وقفہ بھی نہیں ہوتا، اور جماعت کھڑی ہوجاتی ہے، ایک صورت میں اکثر نمازیوں کی تکبیراُولی ،اوربعض اوقات ایک رکعت رہ جاتی ہے، کیا اَوْانِ مغرب اور جماعت ِمغرب کے دوران پانچ تا دس منٹ کا وقفہ دینا جا تزنہیں ، جبکہ رمضان المبارک کے دوران ایسا ہوتا ہے؟

جواب:...مغرب کی نماز میں اُ ذان کے بعد بس اتناوقفہ کرنا چاہئے کہ اُ ذان کی وُ عاپڑ ھیکیں۔ مضان المبارک میں روزہ داروں کے اِنظام میں وقفہ کیا جاتا ہے۔ ہاتی جوحضرات دمر میں آنے والے ہیں،ان کو چاہئے کہ حتی الوسع اَ ذان کے وقت مسجد میں پہنچ

 <sup>(</sup>۱) ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، فإن فعل أعاد في الوقت، لأن الأذان للإعلام وهو قبل دخول الوقت تجهيل إلخ.
 (المجوهرة النيرة ص٣٣). أيضًا: قال أبو جعفر: ولا يؤذّن لشيء من الصلوات إلّا بعد دخول وقتها في قول أبي حنيفة ومحمد ملحجة لأبي حنيفة من الحجة لأبي حنيفة من المحرد فامره النبي صلى الله عنه أذّن قبل طلوع الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادى: ألا إن العبد نام (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص:٥٥٨، ١٥٩، باب الأذان).

 <sup>(</sup>٢) "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٣) وأما إذا كان في المغرب فالمستحب أن يفصل بينها بسكتة يسكت قائمًا مقدار ما يتمكن من قراءة ثلاث آيات قصار هلكذا في النهاية. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٥، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني)

جایا کریں۔اگر جماعت میں تأخیر کی جائے گی ، تب بھی ان کی دریے آنے کی عادت نہیں جائے گی۔

### وقت ہے پہلے اُؤان کااعتبار تہیں

سوال:...کیاو هنماز ہوجاتی ہے جس میں اُؤان وقت ہے پہلے دی ہو، جبکہ زیادہ سے زیادہ مقتدی نماز میں شامل ہوجا کیں۔ جواب :...اگراَ ذان وفت سے پہلے ہوجائے تو وفت ہونے پراَ ذان دوبارہ کمی جائے ، ورنہ نماز بغیراَ ذان کے ہوگی ، اور بغیراً ذان کے نماز پڑھنا خلاف سنت اور کمروہ ہے۔

# سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب کی اُذان ونماز سیجے نہیں

سوال:...مغرب کی اَذان سے پہلے بحدہ جائز ہے یا نہیں؟ اَذان سے پانچ منٹ پہلے نماز کی نبیت یا ندھ لی، بعد میں آذان ہوئی تو کیا کریں؟

ہواب:...اگرسورن غروب ہو چکا ہوتو مغرب کی اُذان ہے پہلے بجدہ جائز ہے، اورا گرغروب نبیں ہوا تو جائز نہیں، جب اَ ذِ ان مِيں يا بني منك باتى تضوَّة نماز كا وقت نبيس ہوا ، لبندا نماز تو ژو ين جا ہے تھى۔ (٢)

### وقت ہے بل عشاء کی اُ ذان

سوال:... ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے اور بیباں اُؤ انِ عشاء سات نج کر پندرہ منٹ پر ہوتی ہے، جبکہ عشاء کا ونت تقریباسات نے کر پینینس منٹ پرشروع ہوتا ہے،آپ بنائمیں کدونت ہے پہلے جوازان ہوتی ہے، یکسی ہے؟ اور یہاں کے إمام پر كياذ مدداري عائد هوتى ہے، باوجوداس كے كه بهم اور دُوسر احباب في إمام صاحب عرض بحى كياتو بس بميں ثال ديا۔

جواب :...جواَ ذان ونت ہے پہلے دی جائے وہ غیرمعتر ہے، دوبارہ وفت ہونے کے بعد اَ ذان دینا ضروری ہے، ورند تماز اَ ذان کے بغیرتصور کی جائے گی۔ (۳)

<sup>(</sup>١) تسقديم الأذان على الوقت في غير الصبح لا يجوز إتفاقًا وكذا في الصبح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن قندم ينعناد في التوقيق هنكذا في شنوح مجمع البحرين لإبن الملك وعليه الفتوي، هنكذا في التتارخانية ناقلًا عن الحجة. (عالمگيري ج ١٠ ص ٥٣٠، كتاب الصلاة، الباب الثاني). أيضًا: ولَا يؤذ لشيء من الصلوات إلّا بعد دخول ولتها . عن ابن عسمر أن بلالًا رضي الله عنه أذَّن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألّا إن العبد نام. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٥٥٩،٥٥٨ طبع دار البشاتر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) (وكره) تسحريسمًا، وكل ما لَا يجوز مكروه (صلاة) مطلقًا (ولو) قضاءًا أو واجبة أو نفلًا أو (على جنازة وسجدة تلاوة وسهمو) لَا شكر. قنية (مع شروق) ..... (وغروب، إلّا عصر يومه) فلا يكره فصله لأدائه كما وجب. (در مختار مع الشامي ج. ١ ص: ٣٤٠ - ٣٤٣، كتاب الصلاق.

<sup>(</sup>٣) حتَّى لو أذَّن قبل دخول الوقت لَا يجزئه ويعيده إذا دخل الوقت ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٣ - أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٥٥٨، طبع دار السراج، بيروت).

### رمضان المبارك ميس عشاء كي أذان بل از وفت كهنا

سوال:..رمضان شریف کے مہینے میں کچھ لوگ جلدی تراوی پڑھنے کے واسطے مغرب کے وقت میں ہی عشاء کی اُذان دے دیتے ہیں، اوراس کے بعد عشاء کی نی زیڑھتے ہیں، کیا ان کی نماز بغیراَ ذان کے ہوئی یا اَذان ہوگئ؟ ان کا یہ تعل کیسا ہے اور وُومروں کو کیا کرنا جا ہے، وہ لوگ وُومری مسجدوں کا حوالہ و ہے ہیں، وُومری مسجد ہمارے لئے جمت ہے یانہیں؟

جواب:...جس اَ ذان کا ایک جملہ بھی وقت سے پہلے کہا گیا ہو، وہ اَ ذان کا لعدم ہے، وقت ہونے کے بعد دو ہارہ اَ ذان دینا ج ہے ، ورنہ نماز بغیر اَ ذان کے ہوگی ،اور جونماز اَ ذان کے بغیر ہووہ خلاف سنت ہوئی۔ (۱)

### بھول کر دوبارہ دی جانے والی اُذان

سوال:...اَذان ہونچکی ہواورکوئی وُ دسراُفخص بجولے میں پوجھے بغیراَ ذان شروع کردےاور جب و ہ آ دھی اَ ذان پر پہنچاور اے علم ہوجائے یا کوئی بتادے تو کیااس صورت میں اَ ذان کمل کرے یا چھوڑ دے؟

جواب:...جب ایک بارا دٔ ان ہو چکی ہے تو دُ وسری اَ دَ ان کی ضرورت نہیں ،اسے چھوڑ دے۔

# ريد بيواور شلى ويژن برا ذان كاشرى تكم

سوال: ... کہتے ہیں کداد قات نماز کے علاوہ بے دفت اُ ذان نہیں دینی چاہئے، یاصرف اس دفت اُ ذان دینی چاہئے جب کوئی پچہ پیدا ہو یا کوئی بچہ پیدا ہو یا کوئی بڑی آ نت سے نجات پائی ہو، مثلاً: زیادہ ہارش کے دفت کیئن ہمارے یہاں ٹیلی دیڑن پر جب لا ہور میں عشاء کا دفت ہوتا ہے تو اُ ذان پورے پاکستان میں نشر ہوتی ہے، حالا نکہ جب لا ہور میں عشاء کا دفت ہوتا ہے تو کرا چی میں عشاء کی اُ ذان میب میں تقریباً ایک گھنٹ ہوتا ہے، ای طرح پاکستان کے ایک شہر میں اُ ذان کا دفت ہوتا ہے تو دُ وسر سے شہروں میں نہیں ہوتا الیکن اُ ذان سب میں تقریباً ایک ساتھ نشر ہوتی ہے، تو کیا ہے گناہ نہیں ہے؟

جواب:...آپ کاخیال سیح ہے،اُذان نماز کے لئے ہوتی ہے،ریڈیواور ٹیلی ویژن پرجواُذان نشر ہوتی ہے،وہ کسی نماز کے لئے نہیں بلکہ میحض شوقیہ ہے،شریعت کے کسی قاعدے کے ماتحت نہیں۔ (۳)

<sup>(1)</sup> مخزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ویکھیں۔

 <sup>(</sup>٢) ولو صلّى في مسجد بأذان وإقامة هل يكره أن يؤذن ويقام فيه ثانيًا ..... وإن صلّى فيه أهله بأذان وإقامة أو معض أهله
 يكره ... إلح. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٥٣ ١ ، كتاب الصلاة، فصل في بيان محل وجوب الأذان).

 <sup>(</sup>٣) (بناب الأذان) هو لحفة الإعلام ..... وشرعًا إعلام مخصوص في وقت مخصوص ... الخ. (البحر الرائق ج. ا ص:٢٦٨)، وأيضًا: قوله وشرعًا إعلام مخصوص أي إعلام بالصلاة. (شامي ج: ١ ص:٣٨٣، باب الأذان).

#### غلطأ ذان كاكفاره

سوال:...غلطأ ذان دین یااس میں غیرارادی طور پرالفاظ شام ہونے پر کیا کرنا چاہئے؟

ا:.. مؤذّن كوالك كرنا دُرست ہے؟

٢:... بم نے جواب تک خطاأ ذانيں (ميري نظر ميں) تي بيں ،ان كا كفار ويا كوئي كنا وہ ؟

جواب:...ا پنے جوصورت لکھی ہے، فقہی اصطلاح میں اس کوکن کہتے ہیں ، اور بیرنا جائز اور مکروہ تحری ہے ، فقہاء نے کھھاہے کہالیک اُذان کاسننا بھی حلال نہیں ، اس لئے مسجد کی انتظامیہ کولازم ہے کہا ہے مؤ ڈن کوتبدیل کر دیں۔

اوراب تک جوغلط اُ ذا نیس سی گئیں اگر ان کی اِصلاح پر آپ کوقد رُت بھی تب تو گناہ ہوا، جس کا تدارک اِستغفار ہے ہون چاہئے ،اوراگر آپ کو اِصلاح پر قدرت نبیل تھی ،تو آپ پر کوئی گناہ نبیل۔

اَ ذِ ان صحیح سمجھ نہ آ رہی ہوتو جواب دیں یا نہ دیں؟

سوال: اگرازان کی آواز ہوا کی وجہ ہے جی نہ آر ہی ہو،کوئی لفظ سنائی دیتا ہواورکوئی نبیس ،تو کیا کرنا جا ہے؟ جواب:...الغاظ سجھ بیس آئر کیس توجواب دیں ،ورنہ نیس۔ (۲)

تی وی ،ریژبیووالی اُ ذان کا جواب دینا

سوال:.. ٹیلی ویژن اور ریڈیو پرجوا ذائیں ہوتی ہیں ،تو کیاان کوئن کرا ذان کا جواب دیا جاسکتا ہے؟ جواب: بٹی وی اور ریڈیو پر ہونے والی اُ ذان ، اَ ذان نہیں بلکہ اَ ذان کی آ داز ہے ، جسے ٹیپ کرلیا جاتا ہے اور اُ ذان کے وقت وہی ٹیپ رگا دی جاتی ہے اور اُ ذان کے وقت وہی ٹیپ رگا دی جاتی ہے اس کا تھم اُ ذان کا نہیں ،لہٰ ذااس کا جواب بھی مسنون نہیں ۔ (۳)

دورانِ أَذَان تلاوت كرنا يانماز يرْ هنا

سوال:...دورانِ أذان قرآن مجيد كى تلاوت يانماز پرهناؤرست ہے؟

جواب:...(اگر کھر میں ہوتو) قرآن مجید بند کر کے اُذان کا جواب ویتا جا ہے، اور اگر نماز پہلے سے شروع کر رکھی ہوتو پڑھتارہے، ورنداَذان فتم ہوئے کے بعد شروع کرے۔

(٢) (قوله من سمع الأذان) يفهم منه أنه لو لم يسمع لصمم أو لبعد أنه لا يجيب الخر (شامي ج١٠ ص١٣٩٦).

 <sup>(</sup>١) وأشار إلى أنه لا ينحل سماع المؤذن إذا لحن كما صرحوا به، ودلّ كلامه أنه لا ينحل في القراءة أينظًا بل أولى قراءة وسماعًا ... إلحد (البحر الرائق ج ١ ص: ٢٤٠) كتاب الصلاة، باب الأذان).

<sup>(</sup>٣) وأما أذان النصبي الذي لا يعقل فلا يجرئ ويعاد لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور. (البدائع الصنائع ج: الص: ١٥٠، كتاب الصلاة، فصل في بيان سنن الأذان).

<sup>(</sup>٣) ولو كان في منزله يترك القراءة ويجيب . إلخ (البحر الرائق ج: ١ ص ٢٤٣). (قوله فيقطع قراءة القرآن) الظاهر أن السمراد المسارعة للإجابة وعدم القعود لأحل القراءة لإخبلال القعود بالسعى الواجب الح. (قوله ولو بمسحد لأ) أى لا يجب قطعها بالمعنى الدى ذكرناه آنفًا. (شامي ج: ١ ص:٩٨، وأيضًا في البحر الرائق ح. ١ ص:٢٤٣).

### دورانِ أ ذ ان مسجد ميں سلام كہنا

سوال: جب مؤذن أذان كهرما بهوتوم بعين داخل بوت وقت السلام عليم كهنا جائية يا فا موثى سے بيٹھ جانا جا ہے يا كدا ذان سننے كے لئے كھڑار بهنا جائے؟

جواب:...اس وتت سلام نہیں کہنا جائے ، بلکہ خاموثی سے بیٹھ جانا جا ہے۔

#### خطبے کی اُ ذان کا جواب اور دُعا

سوال:...جمعے کے دن خطبے کی اُ ذان کا جواب زبان ہے دینااوراس کے بعد دُعا پڑھنا ڈرست ہے یا کی تھم ہے؟ جواب:...خطبے کی اُ ذان کا جواب نہیں دیا جاتا، نہاں کے بعد دُعاہے۔(۲)

### کیا اُ ذان کا جواب و بناضر وری ہے؟ نیز کس طرح دیں؟

سوال:...جب مؤذِّن نماز كے لئے أذان ديتا ہے تو جميں أذان كا جواب دينا جاہئے كہيں؟

جواب: ...زبان سے اُذان واِ قامت کا جواب دینامسخب ہے، جوکلمات مؤذِن کہتا ہے انہی کلمات کو جواب دینے والا بھی دُہرائے ، اور' حی علی الصلوٰ ق' اور' حی علی الفلاح' کے جواب میں' لاحول ولاقو ق اِللَّا باللّٰد' کہا جائے۔ نجر کی نماز میں' الصلوٰ ق فرا بالله' کہا جائے۔ اور اِ قامت میں' قد قامت الصلوٰ ق' کے جواب میں' اُ ق مہا الله واُدامها' کہا جائے۔

### کیا اُؤان کا جواب دیتے وقت وضومیں ہونا ضروری ہے؟

سوال:...ا ذان کا جواب دینے دفت دضویس ہونا ضروری ہے کہ ہیں؟ جواب:... یا دضوجواب دینا انصل ہے، بے دضوجا تزہے نے (۴)

<sup>(</sup>١) ولا يسلم ولًا يرد السلام ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٤٣، كتاب الصلاة، باب الأذان).

 <sup>(</sup>٦) وفي ابحتبي في شمانية مواضع إذا سمع الأذان لا يجيب؛ في الصلاة، واستماع خطبة الجمعة ... النحر الرائق
 ج: ١ ص: ٣٤٣، كتاب الصلاة، باب الأذان، طبع دار المعرفة، بيروت).

رس) وفي فتارى قاصيخان إجابة المؤذّن فضيلة وإن تركها لا يأثم ..... وفي المحيط يجب على السامع للأذان الإجابة ويقول
 مكان حي على الصلاة: لا حول ولا قوّة إلا بالله، وكذا إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول: صدقت وبورت . وفي غيره أنه يقول إذا سمع قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٤٣، باب الأذان).

<sup>(</sup>٣) كيونكه إوضوجب أذان ديناج أنزان كا يجواب دينا بدرج أو أن جائز بونا جائز ، (وينبخى أن يوذن ويقيم على الوضوء) فإن تسرك الوضوء في الأذان جاز وهو الصحيح لأنه ذكر وليس بصلاة فلا يضره تركه . (الجوهرة النيرة ج ص ٣٠٠، باب الأذان، طبع دهلي).

### حمس أذان كاجواب ديناحا ہے؟

سوال:...ایک مخطیش کی مساجد ہوتی ہیں، جہاں بسااوقات ایک بی وفت میں اُ ذان اپنیکروں پر دی جاتی ہے، جس کی آ داز دُ وردراز تک جاتی ہے،ابسوال یہ ہے کہاس صورت میں کس مبحد کی اَ ذان کا جواب دیا جائے؟

جواب:...محلے کی قریب مسجد کی اُذان کا جواب دیتا جاہتے ، بشر طبیکہ وہ اُذان سنت کے مطابق کہی جائے۔(۱)

أذان میں جی علی الصلوٰۃ ، جی علی الفلاح کا کیا جواب دیا جائے؟

سوال:...زید مسجد کے اندر موجود ہے، مؤذِّن جب اُؤان میں ''حی علی الصلوٰۃ ، حی علی الفلاح'' کہے، زید اُؤان کے جواب میں کیا کہے گا؟

جواب:...' مى على الصلوَّة ، حى على الفلاح" بير" لاحول ولاقوة إلَّا بالنَّدُ " يرْ صناحا ہے ۔ (")

### اُذان کے دفت یانی پینا

سوال:...ایک دن مغرب کی اُؤ ان کے وقت میں پانی پنے لگا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ اُؤ ان کے وقت پانی پنے کے سے خت گنا و ہوتا ہے فدمت میں ہیں گروں گا ، اُمید سے خت گنا و ہوتا ہے ، میں وقتی طور پر اس کی بات مان کیا ، لیکن دِل میں بی عہد کرلیا کہ اس کے واقب کی خدمت میں ہیں کروں گا ، اُمید ہے کہ آپ اے بھی ضرور مل کرنے کی کوشش کریں ہے۔

جواب:...مغرب کی آذان یا کم بھی اُذان کے دفت یا فی بینا جائز ہے، آپ کے دوست کا خیال می نہیں۔

# أذان كے دوران تلاوت بندكرنے كا حكم

سوال:...سنا ہے کہ اُذان کے وقت تلاوت معطل کر کے اُذان سننا جاہیے ، وریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ مختلف مساجد سے وقلہ وقلہ سے اور کے اُذان کی آواز آئی رہے تک تلاوت معطل سے وقلہ وقلہ سے آدھ کھیٹے تک اُذان کی آواز بی آئی رہتی ہیں ، تو کیا جب تک اُذان کی آواز آئی رہے اس وقت تک تلاوت معطل رکھی جائے ؟

جواب:... بہتر بیہ کدأ ذان کے دفت تلاوت بند کر دی جائے ، اپنے محلے کی مجد کی اَ ذان کا جواب وینا ضروری ہے،

<sup>(</sup>١) فإن سمعهم معًّا أجاب معتبرًا كون جوابه لمؤذَّن مسجده ...إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ١٤٣، طبع ببروت).

 <sup>(</sup>٢) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن ..... حى على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ... إلخ. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ١٤١)
 باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... إلخ، طبع دهلى).

 <sup>(</sup>٣) ولو كان في القراءة ينبغي أن يقطع ويشتغل بالإستماع والإجابة ...إلخ. (عالمگيري ص:٥٤)، أيضًا ولو كان السامع يقرأ يقطع القراءة ويجيب ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٤٣، كتاب الصلاة، باب الأذان).

اک کے بعد مختلف اُ ذانول کا جواب ضروری نہیں، اور بعض حضرات فر ماتے ہیں کہ ان میں سے جو آ ذان سب سے پہلے ہواس کا جواب دیا جائے۔

### اَ ذان کے دفت ریٹر ہوسے تلاوت سننا

سوال:...ایک طرف مسجد سے تلاوت یا اَ ذان ہور بی ہواور دُوسری طرف ریڈیو پراَ ذان یا تلاوت ہور بی ہو ہتو ہمیں ریڈیو بند کرلینا جائے یانہیں؟

جواب:...رید یوکی تلاوت عمو ما جورید یو پرنشر کرنے سے پہلے ٹیپ کرلی جاتی ہے، تلاوت کا تھم نہیں رکھتی ،اس لئے اذان من کراستے فوراً بند کردینا جاہئے ، کیوں بھی اَذان من کر تلاوت بند کردینے کا تھم ہے۔ (۳)

# تكبير كينے والانخص كہاں كھڑا ہو؟

سوال:..اس مسئلہ پرروشی ڈالی جائے کہ تیمبیر کہنے دالے تخص کو اِمام کے پیچھے کس جگداور کس صف میں کھڑا ہونا جاہے؟ جواب:...شرعاً اس پرکوئی پابندی نہیں، جہاں جاہے کھڑا ہوسکتا ہے۔

# جعدى نماز ميس مقتدى اگر بلندآ واز سے تكبير كية؟

سوال:... جمعد کی نماز پڑھاتے وقت إمام کے ساتھ مؤذن کے" اللہ اکبر' کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اور کوئی مجمو لے سے مؤذن کے ساتھ" اللہ اکبر' کہددے تو کیا کفارہ ہے؟

جواب:...! مام کی تکبیرات بچیلے لوگوں تک پہنچانے کے لئے مؤڈن بلندآ واز سے تکبیر کہددیتا ہے، اگر کوئی وُ وسرا آ دمی بھی بلندآ واز سے تکبیر کہدد بے تواس سے کوئی کفارہ لازم نبیں آتا، نداس میں کوئی حرج ہے، تگریغیرضرورت کے مقتدیوں کو بلندآ واز سے تکبیر نہیں کہنی جا ہے ، تا کہ بلا وجہ تشویش ندہو، جن حضرات کو تکبیر کہنے کے لئے مقرر کیا جائے ، انہی کو تکبیر کہنی جا ہے۔

# كيامؤذن ابي لئے جگمخصوص كرسكتا ہے؟

موال:...إمام معاحب كے لئے توجانمازم بدے محراب میں بچھانا ضروری ہے، آیا اِ قامت بڑھنے والے كے لئے جانماز

<sup>(</sup>۱) وسئل ظهيرالدين عمن سمع في وقت من جهات ماذا عليه؟ قال: إجابة أذان مسجده بالفعل ... إلخ. (البحر الرائق ج: اص ٢٤٣)، أيضًا إذا كان في المسجد أكثر من مؤذّن واحد أذنوا واحدا تعد واحد فالحرمة للأوّل كذا في الكفاية. (عالمگيري ح: ١ ص ٥٤، كتاب الصلاة، الباب الثاني، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) وأما أذان الصبى الذي لا يعقل فلا يجزئ ويعاد لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتدبه كصوت الطيور . إلخ. (البدائع الصنائع ج. ا ص: ١٥٠ كتاب الصلاة، فصل في بيان سنن الأذان).

 <sup>(</sup>٣) ولو كان السامع يقرأ يقطع القراءة ويجيب ... الخر (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٤٣).

 <sup>(</sup>٣) ويقيم على الأرض هكذا في القنية وفي المسجد هكذا في البحر الرائق. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٦) كتاب الصلاة).

بچھاناضروری ہے یانہیں؟ بیمحابہ کرام متابعین یا تبع تابعین سے ابت ہے؟

جواب :... جانماز بچھا نا ضروری نہیں، بلکہ مسئلے کی زوست اِ قامت پڑھنے والے کی جانماز پرکوئی بیٹے جائے ،تواس کو اُنھانے اور وہاں سے ہٹانے کا کوئی حق نبیس۔ (۱)

تكبير كہنے كاحق داركون ہے؟

سوال: ... تكبير كيني كا جائز حق داركون بي؟ أكرمؤةِ ن خود إمام بي تو تكبيركون كهدسكما بيع؟ جواب ذرا وضاحت كا

جواب: ... بحبیر تو اس کاحق ہے جس نے اَ ذان کہی ہو، اگر اس کی طرف سے اِ جازت ہوتو کو کی فخص بھی اِ قامت کہ سکتا ے، بشرطیک میچ اِ قامت کے۔ اورمؤ ذِ ن خود اِمام بن جائے تو خود بی تجبیر بھی کہ سکتا ہے، اس کا پچھ مضا نقذ بیں۔ (\*)

تكبير كے دفت بيٹھے رہناا در'' حی علی الصلوٰ ق'' براُ ٹھنا

سوال:... جب بجبير كهي جاتى ہے تو آدمي بجبيرتك بيٹے رہتے ہيں، ادر "حي على الصلوة" اور "حي على الفلاح" بيس كمزے ہوتے ہیں،اس کے بارے میں ہاری راہ نمائی کریں کہ شرعاً جائز ہے یانبیں؟

جواب:...! قامت شروع ہونے پراُٹھ کرمغین ڈرست کرنی جاہئیں، اِ قامت شروع ہونے پر بیٹے رہنا نامناسب ہے۔

إقامت كنني بلندآ واز ہے ہونی جا ہے؟

سوال: ... کی مخص کا امام کے بیچھے کمڑے ہوکراس قدر دھیمی آوازے اِ قامت کی تجبیر کہنا کہ خوداس کے ساتھ فقط اِمام اور وائيں بائيں كوروبى آوميول كوسنائى وے، دُومرول تك آواز ند پنچ ،كيسا ہے؟ إقامت كى تجبير كامقعد كياسب مقتر يول اورمسجد يل موجود دُ وسر بلوگول تک آواز بهنجانانبیں؟

جواب:...إقامت اتن بلندا واز مع بونى جائية كه نمازيول كوسنائى دے، اگر برابر والا ايك ايك آدمى من تويه إقامت

#### اَ ذان کے بعد نماز کے لئے آواز لگانا

سوال:... ہمارے محلے میں جمر کی اُذان کے بعد پچھ معترات جماعت ہونے ہے دس پیدر ومنٹ قبل آ واز لگاتے ہیں کہ

<sup>(</sup>۱) يكره للإنسان أن يخص لنفسه مكانًا في المسجد يصلي فيه. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٨، كتاب الصلاة). (۲) والأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كالوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلوة فلا يالي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. (فتح الباري ج: ٢ ص: ١٢٠ مطبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) ومن السُّنَّة أن يأتي بالأذان والْإِقامة جهرًا رافعًا بهما صوته إلّا أن الْإقامة أخفض منه. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٥).

جماعت کا وقت ہو گیا ہے، مسجد میں تشریف لے آئیں، نماز سونے ہے بہتر ہے، وغیرہ، وغیرہ، یو چھٹا میہ کہ یہ الفاظ بعداً ذان کے کہنا دُرست ہیں یانہیں؟ کیا ایسے الفاظ اور آ واز لگانے ہے اُذان کی اہمیت کم تونہیں ہوتی؟ اور کیا اَذان کی آ واز مسجد میں بلانے کے لئے کا فی نہیں؟
لئے کا فی نہیں؟

جواب:..اوَان کے بعدلوگوں کونماز کے لئے بلانا" تنسویب" کہلاتا ہے، جمہور متقدمین کےزد کی بینماز نجر کے علاوہ وُوسری نمازوں میں مکروہ ہے،لیکن متاخرین نے تمام نمازوں میں اس کوجائز بلکہ شخسن قرار دیا ہے، کیونکہ لوگوں کے دین میں مستی اور کمزوری پیدا ہوگئی ہے،اس لئے ان کونماز کی وعوت دیناا چھی بات ہے۔

الكيفرض يرصف كے لئے إقامت كاكبنامسخب ب

سوال:...کیا فرض نمازا کیلے پڑھتے ہوئے بھی کلبیر کہنی جاہے؟ جواب:...اگر گھر پراکیلانماز پڑھے تواس کے لئے اِقامت متحب ہے۔ (۱)

### نفل نماز کے لئے إقامت

سوال:... بیہ بتایئے کہ اگر منے نماز پڑھنے کے بعدای جائے نماز پر جیٹے پڑھتے رہیں اور اِشراق پڑھیں تو اِشراق کی نماز کے لئے دوہارہ اِ قامت پڑھنا جا ہے یانہیں؟

جواب: "نفی نماز کے لئے اقامت نہیں ہوتی ، اَذان واِ قامت صرف بیٹے وقتہ نماز وں اور جعہ کے لئے ہے۔ (m)

### دُوسری جماعت کے لئے اِ قامت

سوال:...ایک بارمبحد میں جماعت ہے نماز ہوگئ، بعد میں تین چارآ دی نماز کے لئے دوبارہ جماعت کرواتے ہیں، آیا دوبارہ اِ قامت کہناضروری ہے؟ یاکسی گھر میں جماعت اُ داکر نے والے مردحضرات اِ قامت کہیں گے یانہیں؟

جواب:...ایک دفعه مبحد میں نماز ہوگئ ہوتو وُ وسری نماز نہیں کروانی جاہئے ، اگر کسی اور مسجد میں نماز ملنے کی توقع ہوتو نمیک ، یا اگر گھر میں بال بچوں کے ساتھ نماز پڑھ کئیں تو بھی سیجے ، ورنہ بغیر إقامت کے ایک کونے میں جماعت کرالیں اور إقامت دکہیں (۳) محر میں جماعت کی صورت میں إقامت کہنا ہوگی۔

<sup>(</sup>١) وأفاد أمه لا يخص صلاة بل هو في سائر الصلوات وهو إختيار المتأخرين لزيادة غفلة الناس وقلما يقومون عند سماع الأذان وعند المتقدمين هو مكروه في غير الفجر وهو قول الجمهور ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٤٥).

 <sup>(</sup>٢) (وندب لهما) أى الأذان والإقامة للمسافر والمصلى في بيته في المصر ليكون الأداء على هيئة الجماعة. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٨٠، كتاب الصلاة، باب الأذان، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) أما لوكان له إمام ومؤذن معلوم فيكره تكرار الجماعة فيه بأذان وإقامة عندنا .... وعن أبي يوسف إذا لم تكن على الهيئة الأولى لا يكره وحلبي كبير ص: ١١٥)، اليتاصفير فذا كاما شيتر ٢ الما تقديد

### إ قامت مين ''حي على الصلوة ،حي على الفلاح'' برمنه دائيس بائيس بچيرنا

سوال:...جماعت سے پہلے جو اِ قامت کے لئے تکبیر کی جاتی ہے، وہ سنت ہے، اگر اس کو اَ دانہیں کیا گیا تو نماز ہوجائے گ؟اور'' حی علی الفلاح'' کے وقت منہ کو دائیں بائیں پھیرنا جائے یانہیں؟

جواب:...جماعت کے لئے اِ قامت کہناسنتِ مؤکدہ ہے اوراس کا جھوڑ ناگراہے۔'' حی علی انصلوٰۃ'' اور'' حی علی الفلاح'' کہتے ہوئے اِ قامت میں بھی دائیں بائیں منہ کرنامستحب ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### ٹرین میں ہرنماز کے لئے اِ قامت ضروری ہے

سوال:...سفرمیں جاتے ہوئے ٹرین میں نماز کے دفت اُؤان دیتے ہیں ،اور پندرہ بیں ساتھی ہوتے ہیں ، تین یا چارساتھی مل کر جماعت کرتے ہیں ،اس طرح ایک دُوسرے کے بعد کئی جماعتیں ہوتی ہیں ،کیا ہرایک دفعہ! قامت کہنا ضروری ہے؟ جواب:...ہرایک جماعت کے لئے! قامت سنت ہے۔

# گھر میں نماز پڑھیں تو إقامت کتنی آواز ہے کہنی جا ہے؟

سوال:...ایک آ دمی گھر میں یامبحد میں جماعت ہوجانے کے بعد کسی دفت کی نماز پڑھے تو تکبیر ! قامت اس کو کہنا چاہئے کنہیں؟ اگر کہنا چاہئے تو کیاز ورسے قراءت کرنے والی اور آہت قراءت کرنے والی دونوں کی فرض نماز میں زورہے کہنا چاہئے؟ جواب:...! قامت نہانماز پڑھنے والے کے لئے بھی مسنون ہے، اتنی آ واز سے کہے کہ سائی دے۔

# غلام احمرقا دیانی کوئیک اورصالح ماننے والے کی اُذان واِ قامت

سوال:...اگرکوئی شخص درج ذیل خیالات وعقا کد پر ایمان رکھتا ہوتو اس کے اُذان واِ قامت کہنے سے پیش اِمام یا مقتدی حضرات کی نماز میں کوئی خلل پڑتاہے یانہیں؟

الف:...بیکه مرزاغلام احمد قادیانی بهت بی نیک اورصالح آ دی تھی ،اس نے نبی کریم سلی الله علیه وسلم کی بے صرتعریف کی ہے۔ ب:... بیک دوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وُرود پڑھتا تھا۔

ج: ... بيكماس في نبوت كادعوى بحى مركز نبيل كيا-

ُ د:... بیکہ نبوّت کا دعویٰ کرنے کا جموٹا اِلزام لگا کرتو قبر پرستوں نے اس کےخلاف جموٹا پر و پیگنڈ اکیا ہے۔ جواب:...مرزا غلام احمدا قادیانی کے بارے میں جو خیالات میٹفس رکھتاہے وہ غلط ہیں ، اس کا ثبوت اور قطعی ثبوت موجود

<sup>(</sup>١) والإقامة مشله أي مشل الأذان في كونه سنة الفرائض فقط. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٤٠) عن الغنية أنه يحول في الإقامة أيضًا. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٤٢) كتاب الصلاة، باب الأذان، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) والإقامة مثله أي مثل الأذان في كونه سُنّة الفرائض فقط. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) وندبًا لهما أي الأذان والإقامة للمسافر والمصلي في بيته في المصر. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٨٠).

ہے کہ مرزا قادیانی کا فرومر تداور د جال وکذاب تھا،اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور قادیا نبول کی ایک بڑی جماعت اس کو نبی ، نتی ہے۔ ندیہ جمونا الزام ہے، ندجمونا پر و پیگنڈا۔ان صاحب کومیرے پاس بھیجے دیا جائے ، میں اس کومرزا کی کتابیں دِکھا دُںگا۔

جب تک میخض بالا خیالات سے تو بہیں کرتا اس کوا ذان واِ قامت کی اِجازت نددی جائے ، ورندتمام لوگوں کی نماز ، اَ ذان اور اِ قامت کے بغیر مجی جائے گی ، اور اِمام اور اللِ محدسب کے سب گنامگار ہوں گے۔

مرزاغلام احمد کا دُنٹمنِ خداورسول ہونااس قدرواضح ہے کہ چوشخص س کومسلمان سمجے، وہ بھی قطعی کا فرہے۔

مسجد کی رقم چوری کرنے والے مؤیّن کی اُؤان واِ قامت اور إِ مامت

سوال: ... کیافرماتے ہیں علائے دین نے اس سئلے کے کہ جاری مسجد کامؤڈِن جونا نب اِمام کے فرائف بھی ادا کرتا ہے ، مسجد کے گلے سے رقم چوری کرتا رہا، وو دس بار وافراد کی موجودگی ہیں اس کا اِقرار بھی کر چکا ہے ، اوراس تحریر پرتمام لوگوں کے دستخط بھی ہیں، اس اِقرار کے بعد یدفین ؛ مامت ، اَذان اور اِقامت کا الل ہے؟

جواب:..اس کی جگر کسی اور مخص کو مسجد کے خادم اور نائب إمام کی حیثیت سے رکھ لیا جائے ، واللہ اعلم! (۳)

#### عورت كى أ ذان

سوال:...کیاعورت اُ ذان دے سکتی ہے؟ جواب:...عورت کواُ ذان کی اِ جازت نہیں۔

### ا بکے مسجد میں اُؤان دے کرنماز دُوسری مسجد میں اُداکرنا

سوال:...ایک شخص ایک مسجد میں موقر ن ہے ، لیکن ہر نماز کی اُؤان دے کروہ نماز جا کرؤومرے یا تیسرے محلے کی مسجد می پڑھتا ہے ، اور إمام مسجد کے ساتھ کوئی اِختلاف بھی نہیں ہے ، اور رہائش بھی اسی مسجد میں ہے جہاں پروہ اُؤان دیتا ہے ، قر آن وحدیث

<sup>(</sup>۱) نی کانام پانے کے لئے بین بی مخصوص کیا گیااور وُومرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ (حقیقت الوق ص: ۱۹ الله فزائن ج: ۲۲ میں ۱۹ الله فزائن ج: ۲۲ میں ۱۰ ایناً: خدا تعالی نے بچھے تمام انبیاء کا مظہر تغیر ایا ہے اور تمام نیول کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں۔ (حاصیة حقیقت الوق ص: ۳۷، فزائن ج: ۲۲ مین ۲۲)۔ ایناً: حید سول یا تھی من بعدی اسعه أحمد کا مصداتی میں ہوں۔ (از الداو ہام طبح اول میں ۱۷۰، فزائن ج: ۳ مین ۳۲)۔

<sup>(</sup>٢) (وكل مسلم ارتبد فتوبته مقبولة إلا الكافر بسب نبي) من الأنبياء ...... ومن شك في عذابه وكفره كفر. (الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٣١، ٢٣٢، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) وأما الفاسق فقد علثوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهاسته شرعًا. (شامي ج. ١ ص: ٩٠ ١٥).

 <sup>(</sup>٣) وليس عملى النساء أذان ولا إقامة، لأن من سُنَة الأذان رفع الصوت وهي منهية عن ذلكب. (الجوهرة النيرة ص٣٣، كتاب الصلاة، باب الأذان طبع دهملي). ويكره أذان المرأة لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالتصفيق وأمر الرجال بالتسبيح فدل على أنها منهية عن رفع الصوت. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٥١٣).

کی روشنی میں مسئلہ طل فر ما تعیں۔

جواب:..اگروُوسری معجد میں جماعت کا اِنتظام اس ہے متعلق ہے تو جانا جا تز ہے،ورنہ کر وہ ہے۔

### کیامنی میں ہرخیے میں آذان دی جائے؟

سوال:...دوران جم منی میں ہر خیمے میں علیحہ و علیحہ و اَدَ ان اور جماعت ہوتی ہے، ایک دفعہ میں اپنے دوست کے ضمیم گیا،
عشاء کا دقت تھا، انہوں نے بغیراً وَ ان کے جماعت کراوی، اور اِمامت جھے کرانی پڑی، میں نے اَدَ ان ند یے کاسب دریافت کیا تو انہوں
نے بیتاً ویل دکی کہ چونکہ اَدَ ان کا مقصد و تت کا تعین ہوتا ہے اور وہ ہم ساتھ والے خیمے ہے اَدَ ان می کرکر لیتے ہیں۔ آپ یہ بتا کیں کہ کیا اس
طرح بغیراَدَ ان کے باجماعت نماز اوا کر سکتے ہیں (یا درہے کہ منی میں قین دن رہنا پڑتا ہے اور پانچ نمازیں ہاجماعت روز اندادا کرنا پڑتی طرح بغیراَدَ ان کی جماعت یرمیرااِمامت کرانا کیسار ہا؟

جواب:..اگر محلے کی مسجد میں اُؤان ہوگئی ہوتو بغیراُؤان کے جماعت کرائے ہیں ،صرف اِ قامت کہدلینا کافی ہے، یہی تھم منی کے خیموں میں ہونے والی جماعتوں کا ہے کہ جب برابر والے خیے میں اُؤان ہوگئی تو دُوسرے خیے میں اَؤان صروری نہیں ،صرف اِ قامت کافی ہے۔ (۱)

#### عورت أذان كاجواب كب دے؟

سوال:...کیاعورتوں کو بھی اُذان کا جواب دینا جا ہے؟ جواب:... تی ہاں! تکرفیض ونفاس والی جواب نددیں۔

### نوزائيره بيح ككان مين أذان دين كاطريقه

سوال:...نوزائيده ي كان من أذان دين كاطريقه كيا ب يعنى داسن كان من پورى أذان اور بائيس كان من بورى أذان اور بائيس كان من بورى أذان اور بائيس كان من بورى أذان و إقامت كمناته يا داسن كان من أذان اور صرف إقامت دو بار بائيس كان من كهدكر چرداسن كان من أذان بورى أذان بورى كرب

جواب:... پہلے دائیں کان میں اُذان کی جائے، پھر یا تیں میں اِقامت، دائیں کان میں اُذان اور بائیں میں اِقامت ایک ہی بار کہی جاتی ہے، دوبارٹیں۔

<sup>(</sup>١) إذا كان ينتظم به أمر جماعة أخرى، بأن كان إمامًا أو مؤذَّنًا في مسجد آخرٍ، فلا يكره له. (حلبي كبير ص:١١٣).

 <sup>(</sup>٢) ﴿ وَلَهُ لَلْفُراتُضَ الْحُمسِ ..... لَكُنْ لَا يُكُرُهُ تَوْ كَهُ لَمُصلِّي فِي بِيتَهُ فِي الْمَصر الآن أَذَانَ الْحِي يَكْفُهُ ... إِلَيْحَ (شامي ج ١٠ ص ٣٨٣).
 (٣) و يجيب .... هن سمع الأذان .... لَا حائضًا و نفساء (د) و في الشامية (آوله لَا حائضًا و نفساء) لأنهما ليسا من أها

 <sup>(</sup>٣) ويجيب ..... من سمع الأذان ..... لا حائضًا ونفساء (در) وفي الشامية (قوله لا حائضًا ونفساء) لأنهما ليسا من أهل
 الإجابة بالفعل فكذا بالقول ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٩ ٣، كتاب الصلاة، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) قال المُلَّاعلي القارعُ: وقال ابن حجر ..... الأذان الذي يسن لغير الصلاة كالأذان في أذن المولود اليمني والإقامة في البسري .. والخ المشكوة ج: ١ ص: ١١٣، باب الأذان، أيضًا: الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ٢٣٠).

# شرائط نماز

# عام مجلس میں نہ جانے کے لائق کیڑوں میں نمازیڑھنا

سوال:... یہاں سعودی عرب میں، میں نے عمو آدیکھا ہے کہ لوگ نظے سرنماز پڑھتے ہیں، جبکہ سعودی لوگوں کی دیکھ دیکھی جارے پاکستانی حضرات بھی نظیر نماز پڑھتے ہیں، بنیان بھی بغیر ہاز و کے اکتانی حضرات بھی نظیر نماز پڑھتے ہیں، بنیان بھی بغیر ہاز و کے اور بعض ایس کرتے ہیں کوئی خسل کر کے ایک دھوتی با ندھ لیتے ہیں ادرایک تولیہ جس سے وہ اپنابدن صاف کرتے ہیں ایپ سرکے اور ٹوئی بھی موجود ہوتی ہے، گرنہیں پہنتے ۔ آپ قرآن وسنت کی روشن میں بہتے ۔ آپ قرآن وسنت کی روشن میں بہتا ہے۔ ایس قرآن وسنت کی روشن میں بہتا ہیں کہ اور ایک ہوتی ہے، گرنہیں پہنتے ۔ آپ قرآن وسنت کی روشن میں بہتا ہیں کہ آیا اس طریقے سے نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟

جواب:...نماز بارگاہِ خداوندی کی حاضری ہے، اس لئے نماز کے وقت اچھے کپڑے پہننے چاہئیں، ایسے کپڑوں میں نماز محروہ ہے جسے پہن کرآ دی عام مجلس میں نہ جاسکے، نظے سرنماز پڑھنا، ای طرح کندھے اور باز و کھلے ہوننے کی حالت میں نماز پڑھن محروہ ہے۔ (۱)

# میلے کچیلے لباس میں نماز مکروہ ہے

سوال:...جولوگ گیراج میں کام کرتے ہیں، وہ جب مساجد میں نماز ادا کرنے آتے ہیں تو آئیں میے کیلے ادر تیل دالے کپڑے پہن کرہی نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں، آپ فر مائیس کیاان کپڑوں میں ان حضرات کی نماز ہوجاتی ہے؟

جواب :...ا ہے کپڑوں میں نماز کروہ ہے ، نماز کے لئے الگ کپڑے ہونے عاہمیں ، گیراج وغیرہ میں کام کرنے والوں کو نماز کے لئے الگ کپڑے دکھنے جاہمیں۔(۲)

(۱) ويكره أن يصلى حاصرا أى حال كونه كاشفًا وأسه تكاسلًا أى الأجل الكسل ..... وكذا يكره أن يصلى في ثياب البذلة ... أو في ثياب المهنة ..... وهي الخدمة والعمل تكميلًا لوعاية الأدب في الوقوف بين يديه تعالى بما أمكن من تحميل النظاهر والبناطن وفي قوله تعالى خُذُوا زِيَّنَتَكُمْ عِنُدَ كُلِّ مُسْجِدٍ إشارة إلى ذلك ... إلخ . أيضا ولو صلَّى وافعًا كميه إلى النظاهر والبناطن وفي قوله تعالى خُذُوا زِيَّنَتَكُمْ عِنُدَ كُلِّ مُسْجِدٍ إشارة إلى ذلك ... إلخ . أيضا ولو صلَّى وافعًا كميه إلى المرفقين كره كذا في فتاوى قاضى خان ـ (حلبي كبير ص: ١٩٣٩، طبع سهيل اكبلمي، عالمگيري ج: ١ ص: ١٩١١). وأيضًا حواله إلا .. ١٩١١) وتكره الصلوة في ثياب البذلة كذا في معراج الدراية . (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩١١)، وأيضًا حواله إلا ..

# جن کپڑوں پر کھیاں بیٹھیں ان سے بھی نماز ہوجاتی ہے

سوال: ... ہم لوگ لیٹرین جاتے ہیں، وہاں کھیاں بہت ہوتی ہیں، جو ہمارے کپڑے اور جسم پر بیٹھتی ہیں، وہ کھیاں ناپاک ہوتی ہیں،اس سے ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہوجاتے ہیں،ان کپڑوں سے ہم نمازادا کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:..اس سے پر ہیزممکن نہیں،اس کئے شریعت نے ان کپڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے،البتہ مستحب بیہ ہے کہ آ دمی ہیت الخلاء میں جائے تو نماز کے کپڑول کے علاوہ وُ دمرے کپڑول میں جائے،اگروُ دمرے کپڑے نہ ہوں تو نبی ست سے بیچنے کی ہرممکن کوشش کرے۔
'سچنے کی ہرممکن کوشش کرے۔

### ناف ہے لے کر گھٹنوں تک کپڑوں میں نماز

سوال:...میرےایک پچاہیں جنہوں نے مجھے آدھی آستین والی قیص میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آدھی آستین والی قیص پہن کرنماز نہیں پڑھنی چاہئے، اس طرح نماز مکروہ ہوجاتی ہے، جبکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ مردکونماز پڑھتے وقت ناف سے لےکر گھٹنوں تک ڈھانچا چاہے۔

جواب:...آپ کے پچانے جو مسئلہ بنایا ہے وہ سمجے ہے، اور جو مسئلہ آپ نے کتاب میں پڑھاہے وہ ہمی سمجے ہے، گراس کا مطلب آپ نیں سمجے، ناف سے کھنٹوں تک ڈھا نینا فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگ، اور کہدیاں یاسر کھلا ہوتو نماز کر وہ ہوگ ۔ " بیٹڈ لی کھلی ہونے والے کی نماز

سوال:...مردکو پیرکہاں تک کھولنا جائز ہے؟ اگر پیڈلی کھلی ہوتو نماز جائز ہے یانہیں؟ پیڈلی کھلی ہونے ہے وضوتو نہیں ٹو نٹا؟
جواب:... پنڈلی کھلی رہنے ہے نہ وضو جاتا ہے، نہ نماز ٹوٹتی ہے، بلکہ دونوں سیجے ہیں، کیونکہ مرد کے لئے ناف ہے لے کر دونوں پاؤں کے گفٹنوں تک ڈھانپیا ضروری ہے، اس کے علاوہ جھے کا ڈھانپیا فرض نہیں، البنتہ مسنون ہے، اور آدھی پنڈلی کھلی رکھنا مسنون ہے۔

 <sup>(</sup>١) ذباب المستراح إذا جلس على ثوب لا يفسده إلا أن يغلب ويكثر ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٤)، كتاب
الطهارة، الباب السابع، الفصل الثاني في الأعيان النجبية، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) والرابع ستر عورته ووجوبه عام وأو في الخلوة على الصحيح ..... وهي للرجل ما تحت سُرّته إلى ما تحت ركبته
 ... إلخ. وفي رداعتار: وأما لو صلّى في الخلوة عريانًا ولو في بيت مظلم وله ثوب طاهر لَا يجوز إجماعًا كما في البحر.
 (رداغتار على إلدر المختار ج: ١ ص:٣٠٣، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٣) ولو صلّى رافعًا كميه إلى المرفقين كره كذا في فتاوى قاضى خان (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠١، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة) و يكره (أن يصلي حاسرًا) أي حال كونه كاشفًا (رأسه تكاسلا) و رحلبي كبير ص: ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) عن الن عمر قال: مررت برمول الله صلى الله عليه وسلم وفي أزارى استرخاء فقال: يا عبدالله! إرفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد! فزدت فما زلت ألى حرّاها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٤٧، كتاب اللباس الفصل الثاني، طبع قديمي).

# آ دهی آستین والی قیص یا بنیان پہن کرنماز پڑھنا

سوال:..بعض دوست بغیرمجوری کے صرف آدهی آستین والی قیص یا بنیان میں نماز پڑھتے ہیں ،اس سلسلے میں کیا تھم ہے؟ جواب:.. بغیر عذر کے ایسا کرنا کر دوہ ہے۔ (۱)

### جارجث کے دویئے کے ساتھ نماز پڑھنا

سوال:...جارجٹ کے دویئے کے بارے میں کیا تھم ہے، کیا اسے نماز ہوسکتی ہے؟ کیونکہ اس میں تو سب پجھ نظر آتا ہے، یالممل کا دویٹہ ہونا جائے؟ دویئے کے کپڑے کی سمجھ مقدارا در کپڑے کی تشم ضرور بتا کیں۔

چواب:...اگر کپڑاا تنا باریک ہوکہ اندرے بدن، بال وغیرہ نظراً تے ہوں، تو اس سے نمازنہیں ہوتی۔نماز کے لئے مونا کپڑااوڑ ھناضروری ہے۔ (۲)

# اليے كيڑے سے نماز پڑھناجس ميں جسم يابال نظرآتے ہوں

سوال: بیورتوں کونماز میں کتاجہم ڈھانپتا ضروری ہے؟ آیا آگر کوئی باریک کپڑے سے نماز پڑھے جس میں جہم یا بال نظر آتے ہوں، اگر چدا کیلے میں ہو، تو کیااس سے نماز یا طواف ادا ہوگا یانہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ باریک کپڑے میں نمی زئیس ہوتی۔ جواب: بیجورت کا منہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورابدن ڈھکنا ضروری ہے، ورنہ نمازٹیس ہوگ۔ اباریک کپڑا جس کے اندرسے بدن یا بال نظر آتے ہوں ، اس میں نمازئیس ہوتی۔ (")

# عورت کے ہاتھ کہنیوں تک ڈھکے ہونا نماز کے لئے ضروری ہے

سوال: ... پی فواتین کہتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے لئے عورت کے ہاتھ کہنوں تک لازی ڈھکے ہونے جا ہمیں ، اور کلائی تک ڈھکنا ضروری نہیں۔

جواب: بيجورت كاسارابدن، باتحد كول تك اور ياؤن شخة تك بوراسترب، كلائيول كا كھون جائز تبيل - (٥)

# آ دهی آستین والی قبیص میں عورت کانماز پڑھنا

سوال: ... کیا آرهی آستین کی قیص جو کہدوں ہے اُو پر ہو، لیکن گاڑھی اور بڑی جا در سے پوراجسم کلائی تک و حکا ہوا ہو، کیا

(١) مخزشته منح كاحاشيه نمبر ١٠ ملاحظه و.

 <sup>(</sup>٢) وفي شرح شمس الأثمة السرحسي إذا كان الثوب رقيقًا بحيث يصف ما تحته أى لون البشرة لا يحصل به سترة العورة إذ لا ستر مع رؤية لون البشرة ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٢١٣، شرائط الصلاة، الشرط الثالث، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

 <sup>(</sup>٣) وبدن المرأة الحرة كلها عورة ..... إلا وجهها وكفيها .... وقدميها ..... (حلبي كبير ص٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) إذا كان التوب رقيقًا بحيث يصف ما تحته أي لون البشرة لا يحصل به سترة العورة. (حلبي كبير ص:٣١٢).

 <sup>(</sup>۵) وذراعها عورة كبطنها في ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة. (حلبي كبير ص: ۱ ۲ الشرط الثالث).

۱۲۳

الي صورت من عورت كي تماز موجاتي بي إنبين؟

جواب:...اگر بدن کا کوئی حصہ نماز میں نہ کھلے تو نماز ہوجاتی ہے۔

عورت کی کہنی کھلی رہ جائے تو نماز کا حکم

سوال:...اگرآشنین کہنی ہے أو پر ہواور کہنی کھلی ہوتو کیا نماز ہوجائے گ؟

جواب: عورت کے پنجول بخنوں اور چبرے سے سوا کوئی عضو کھلا رہے تو نماز نبیس ہوتی۔ (۱)

گرمی کی وجہ سے باریک کپڑے پہن کرنماز پڑھنا

سوال:... باریک کپڑے پہن کرنماز پڑھنا جا ئزنبیں الیکن گری کی شدت میں چونکدلان کے ہے ہوئے پورے سوٹ پہنے جاتے ہیں ،جس میں اگرتھوڑی بہت ٹائلیں بھی جھلکتی ہیں ،آیا جائز ہیں پانبیں ؟

جواب: ... کپٹر ااگررنگ دار ہوتو بدن نہیں جھلکتا، ہبر حال اتنا باریک کہ بدن جھکے اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی '' اوراگر أو پر ہے موٹی جا دراوڑ ھے کرنماز پڑھی جائے تو ٹھیک ہے۔

كيا فقط نماز كے لئے شلوار تخوں سے اُونجی كريں؟

سوال: مسئد بیسنا جاتا ہے کہ نماز کے دوران شلوار نخوں ہے اور پر ہونی چاہئے، اور عام طور پر ویکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی شلوار زیادہ نیچے ہوتی ہے دہ اسے اور پر ٹر ھالیتے ہیں، اور پر نماز اداکرتے ہیں، لیکن ہماری مسجد کے ایک امام صاحب ایساکر نے ہیں، دوہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی شلوار نیچ ہے تو پھراسے اوپر نہ چڑھا کیں، ایساکر نے ہے نمی زنہیں ہوتی، اوراب ہم بھی نماز ان کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتے ہیں، لیعنی شلوار نخوں پر پڑی رہتی ہے، اور ہم نماز اداکرتے ہیں، ہمارے اس طرح نماز بن کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتے ہیں، یرائے کرم سیجھ مسئلہ بنا کر رہنمائی کریں۔

. چواب:..شلوارنخنوں سے بینچے رکھنا حرام ہے، اور حرام نعل کاار تکاب نماز میں اور بھی یُر اہے ،اس لئے نماز ہے پہلے شلوار اُو پر کرلین ضروری ہے،اورمسلمانوں کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تکم کی تعمیل کرتے ہوئے یا جامہ ہمیشہ ٹخنوں ہے اُو پر رکھنا جا ہئے۔

<sup>(</sup>١) وبدن المرأة الحرة كلها عورة ... إلا وجهها وكفيها . . وقدميها . . (حلبي كبير ص٠٠١).

إذا كان الثوب رقيقًا بحيث يصف ما تحته أى لون البشرة لا يحصل به سترة العورة. (حلى كبير ص٢١٣٠).

<sup>(</sup>٣) وعن أبني سعيد النحدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إرزة المؤمّن إلى أنصاف ساقيه، ألا حتاج عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار. قال ذلك ثلاث مرات ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا. رواه أبو داوُد وابن ماجة. (مشكوة ص٣٥٣، كتاب اللباس، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال بينما رحل يصلى مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذهب فتوضاً!
 فذهب وتوضأ ثم جاء فقال رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوصأ قال إنه كان صلَّى وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلَّوة رحل مسبل إزاره. رواه ابو داؤد. (مشكونة ج: ١ ص. ٤٣)، باب الستر، الفصل الأوّل).

### تخنوں سے نیچے پاجامہ، تہبندوغیرہ لٹکانا گناہ کبیرہ ہے

سوال: بنخوں کو کھلار کھنا بلکہ شلوار ،تہبندیا پا جامہ کو نصف پنڈلی تک رکھنے کے بارے بیس کس حدیث سے تھم لگایا گیا ہے؟ پھر یہ کہ ایسی حالت صرف نماز کے دوران کرنا ضروری ہے یا عام اوقات میں بھی بیلازم ہے؟ ہندوستان اور پاکستان میں تو جتنے بھی بیل رائج میں سب میں شخنے بندر ہے جیں، ہاں! نماز شروع کرتے وقت اس پر بہت بختی ہے تمل کیا جاتا ہے کہ کپڑے کو نیفے میں پھنسا کریا جامداُ و نیجا کر لیتے ہیں، جبکہ یہاں خلیج ،سعود بیاور دُومرے ممالک میں اس کا کوئی بھی لحاظ نہیں کیا جاتا ہے

چواب: ... نخنوں سے نیچ تبہند، پا جامد لٹکا تا، گناہ کہیرہ ہے، احادیث ش اس پر بہت وعیدیں آئی ہیں، ایک حدیث ہیں ہے کہ اس کی نم زقبول نہیں ہوتی ('') نیز فر مایا کہ:'' مؤمن کا پا جامداً دھی پنڈلی تک ہونا چاہئے، ٹخنوں تک ہوتو کوئی مضہ تقہیں، لیکن جوٹنوں سے نیچ ہووہ دوزخ میں ہے۔'' اور پا جامہ ٹخنوں سے نیچ رکھنے کی ممانعت صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کسی حال میں بھی پا جاسے کا مخنوں سے نیچ رکھنا جا تر نہیں، اور جو چیز نماز سے باہر ممنوع ہووہ نماز کے اندر بدرجہ کا فی ممنوع ہوگی، اس لئے اگر کسی کے پائیٹے مخنوں سے نیچ ہوں اس کونماز شروع کرنے سے پہلے ان کواُور کر لینا ضردری ہے۔ فیج والوں کا یاکسی اور ملک کے لوگوں کا عمل ہمارے لئے جست نہیں، ایک مسلمان کوتو ہیو کی جانے ہا جسل کا در دسول اللہ حلی الشرطیہ دسلم کا تھم کہا ہے؟

# نماز میں شلوار تخنوں ہے أو برر كھنا كيوں ضروري ہے؟

سوال:...نماز ہاجماعت پڑھتے ہوئے لوگ اپنی شلوار یا پاجائے کے پائیٹے فخنوں تک کیوں چڑھاتے ہیں؟ جواب:...اس کی وجہ یہ ہے کہ آوسی پنڈ لی تک شلوار یا پاجامہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور فخنوں تک نبچا رکھنے کی اجازت ہے، اورا تنانبچار کھنا کہ ٹخنے ڈھک جائیں حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نماز میں لوگ اس لئے اُوپر کر لیتے ہیں کہ کم از کم نم زمیں حرام فعل کے مرتکب نہ ہوں۔

# نخنوں کے ڈھانینے کوحرام کیوں کیاجا تاہے؟

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ نماز میں ٹخوں کا ڈھکٹا حرام ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حرام صرف وہ ہوتا ہے جس کو تر آن میں صرح الفاظ میں منع کیا گیا ہو۔ جیے سود، مردار کا گوشت اور وہ گوشت جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وغیرہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوں ہی کسی چیز کوحرام نہ کرلیا کرو، قر آن میں تفکر کرو بخور کرو۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ دیکھیں۔

<sup>(</sup>۴) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳ ویکھیں۔

<sup>(</sup>m) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في المار\_ (مشكوة ص. ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبنى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. رواه البحاري. (مشكوة ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الثاني).

جواب :... آپ کا بیجذبہ تو ما شاء اللہ بہت کی اگر قدر ہے کہ برخض کو تر آپ کریم خود بجسنا چاہئے ۔لیکن اس میں اتنا اضافہ کرنے کی اجازت چاہول گا کہ قر آپ کریم کا جومطلب اور مفہوم صاحب قر آن صلی القد ملیہ وسم نے سمجھ اور اپنی اُمت کو سمجھایں، اس کو سب سے اقل نمبر پررکھ جائے۔ پھر صحابہ کرام ، یا جوقر آپ کریم کے سب سے پہلے خاطب اور پہلے حافظ تھے، ان کے بیان کر دہ معنی و مفہوم کو بھی چیش نظر رکھا جائے۔ اگر آپ اس اضافے کو قبول فرما کمیں تو گزارش کروں گا کہ بہت کی چیزیں ایسی جن کو تر آپ کریم کے ضراحة حرام نہیں فرمایا ،لیکن صاحب قرآن صلی انتہ علیہ وسلم نے قرآن کریم بی سے اخذ کر کا ان کے حرام ہونے کا امل ن فرمایا ہے۔ مثلاً: قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ کہا حرام ہونے کی احاد یہ شریف میں ان کو حرام فرمایا گی وجد ہے جم کے کو حرام بجھتے ہیں ۔ ان کو کرام فرمایا گیا ہے اور اس پر دوز خ کی وعید من کی گئیک یہی صورت نخوں سے نیچے پا جامدر کھنے کی ہے کہ احاد یہ شریفہ میں ان کو حرام فرمایا گیا ہے اور اس پر دوز خ کی وعید من کی محمد نے کہی صورت نخوں سے نیچے پا جامدر کھنے کی ہے کہ احاد یہ شریفہ میں ان کو حرام فرمایا گیا ہے اور اس پر دوز خ کی وعید من کی ہے۔ یہاں مونے کے طور پر دو حدیث فرکر کو تا ہوں ؛

ا: .. '' حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ، یک شخص چا در نخنوں سے پنچے کر کے نمی زیز ہد رہاتھ ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: اللہ تعالی الیے شخص کی نماز قبول نہیں فر ماتے جس کی چا در نخنوں سے پنچے ہو۔' (ابوداؤد ن: احس: ۹۲)۔ (۱)

7: '' حضرت ابوسعید خدر کی رضی اللہ عنہ فر ماتے جیں کہ رسول اہتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: مؤمن کا زیر چامہ آ دھی پنڈلی تک ہونا چاہئے ، اور آ دھی پنڈل سے لے کر نخنوں تک رکھنے جی کوئی گناہ نہیں ، اور جو نخنوں سے پنچے ہو، دوز نے جی ہوگا۔ اور جو شخص اثر اتے ہو ہے اپنی چا در گھییٹ کر چلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں فر مائیں گے۔' (مؤطا امام ، لک ، منداحم ، ابوداؤد ، ابن ماجہ ، چامع الاصول ، مشکل ق حین سے ا

اورآپ کا بینظریہ کہ حرام صرف وہی ہے جس کوقر آن میں صرح کا غاظ میں منع کیا گیا ہو جھی نبیں۔ بہت می چیزیں حرام میں، مگر قرآب کریم میں ان کے حرام ہونے کا ذکر نہیں، مثلہ: کتر، بلی، س نپ، بجھو، گدھا، نچر، '' وغیرہ وغیر ہ کے حرام ہونے کا قرآن کریم میں صرح ذِکر نہیں، لیکن رسول التد صلی التدعدیہ وسلم نے ان کے حرام ہونے کا احلان فر مایا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أسى هنزينرة رضني الله عنه قال. قال رسول الله صنى الله عليه وسنم كل دى باب من السبّاع فأكلهُ حرام. (مشكوة ص: ٣٥٩، باب ما ينحل أكله وما ينحرم، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>۲) عس أبى هويرة رضى الله عنه قال بيسما رحل يصلى مسلا إرارة إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذهب فتوصّأ، فذهب فتوصّأ ثم جاء، فقال له رحل با رسول الله ما لك أمرّته أن يتوصّأ قال إنه كان يصنى وهو مسبل إزارة وإن الله حل ذكرة لا يقبل صلوة رجل مسبل إرارة. رأبو داوُد ج ١ ص: ٩٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد الحدري رصى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إررة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا خساح عليه فيما بينة وبين الكعبير، وما أسفل من ذالك ففي النار، قال دالك ثلاث مرّات، ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بَطَرًا. (مشكّوة ص:٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن حاسر قال. حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلى يوم الحيسر الحمر الانسيّة ولحوم البعال وكل ذي ناب من السناع وكل ذي مخلف من الطير. رواه الترمدي. (مشكوة ص ١٠ ٣١). وعن جائز أن السي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها. رواه أبو داؤد والترمدي. (مشكوة ص ١٠ ٣١، ناب ما يحل أكله وما يحرم).

# شلواریا پتلون کوتخنوں سے نیچےر کھنے کانماز پرائر

سوال:...نماز میں شلواریا پتلون کا تخوں سے بیچےر کھنے ہے کیا نماز میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے یا فاسد ہوتی ہے؟ کیونکہ بعضول کا کہنا ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی اور حرام ہے۔اس طرح کرنا؟

جواب :... شخنے و حکناحرام ب،اورنماز میں فعل حرام کا ارتکاب زیادہ سخت ہے۔اب بیخودد کم ایسینے کہ جس نم زمیں حرام کاارتکاب کیاجار ہاہو ہ تبول کے لائق ہے یانبیں؟ (''

# كيانماز برصتے وقت شلوار تخنوں ہے أو بركر نالازى ہے؟

سوال:... کیانماز پڑھتے وقت شلوار کے یا کینچ ٹخنوں ہے أو پر کرنالازی ہے؟

جواب :... نماز کے علاوہ بھی ٹخنوں ہے اُوپر شلوار رکھنی جا ہے بخنوں ہے بیچے شنوارر کھنے والوں کے لئے حدیث شریف میں عذاب کی وعید ہے۔

#### پینٹ پہن کرنماز اُ داکرنا مکروہ ہے

سوال:... پینٹ کائن کرنماز نہیں ہوتی ، اگر شرث کو چینٹ سے نکال کرنماز پڑھی جائے تو کیا نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟ حالانک ہرکوئی ایسائی کرتاہے۔

جواب: ... شرث نکالنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وضع قطع کی مشابہت تو غیروں کی می رہے گی ، اس لئے نماز بہرهال

# محجوری ٹو بی پہن کرنماز اَ دا کرنا

سوال:...اکثر لوگ مجوری ٹو پی سے نماز پڑھتے ہیں ، کیا بیہ جائز ہے؟ نیز تھجوری ٹو پی کے حصول کے لئے اکثر نمازی کے آ کے سے گزرج نے بین اس صورت بی صرف نمازی کے آ کے سے گزر نے والا گنا ہگار ہے یا نوپیاں رکھنے والا بھی؟ جواب:..مسجدوں میں جو بھجور کی ٹو بیاں رکھی جاتی ہیں، وہ اکثر شکتہ اور بھدی ہوتی ہیں، اور ان کو پہن کر آ دمی کسی

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. رواه البحاري. (مشكونة ص:٣٤٣، كتاب اللباس، القصل الثاني، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) الينآر

<sup>(</sup>٣) عس ابس عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبوداؤد. (مشكوة ص: ٢٤٥، كتاب اللياس، الفصل الثاني).

مربیف مجلس میں نبیں جاسکتا ،اس لئے ان کو پہن کرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور ٹو پی اُنھائے کے لئے نمازی کے آئے ہے گزرنا بھی مناہ ہے۔

#### جرابیں پہن کرنماز پڑھنا

سوال:...جب شلوار شخوں ہے اُو پر ہمونی چاہنے تو جولوگ جراجیں پہن کرنم زیڑھتے ہیں ،ان کا کیا تھم ہے؟ جواب:...جراجیں پہننا تھے ہے ،اُو پر کا کپڑانے نیج نبیس ہونا چاہئے۔

#### ببنٹ کے یا تینچ موڑ کرنماز پڑھنا

سوال:...نماز کے دوران شلواریا پینٹ ٹخنوں کے نیچے رکھنا کر و وتح کی ہے، اور بیسنا ہے کے شلواریا پینٹ کوفولڈ کر نا (یعنی اس کوموڑ نا) مکر و ویچر می ہے، اور اگر کسی نے مکر و ویچر می کا ارتکاب کیا تو نماز دوبار ہ پڑھنی پڑھے گی ، اور آج کل توبیعام ہے کہ تقریباً ہر شخص نماز پڑھنے سے پہلے شلوار یا چینٹ کوموڑ تا ہے اور میں بھی ای طرح کرتا تھ ،تو کیا جونم زمیں نے شلوار کوموڑ کر پڑھی ہیں ،ان کو

جواب: بثلوار نخول سے نیچے رکھنا تکبر کی علامت ہے، آنخضرت صلی القدعدید وسلم نے نہایت بخی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے۔ اس لئے اگر پاجامہ،شلوار نخنوں سے نیچے ہوتو نماز سے پہلے اے اوپر کرلین جاہئے ،اور پینٹ کے اُوپرا گر کرتا نہ ہوتو اس (۵) میں نماز مکروہ ہے، اورا گراس کے پاکینچ تختوں سے نیچے ہول تو مکروہ در مکروہ اور "ظلمات بعضها فوق بعض" کا مصداق ہے۔

#### گھاس کی ٹو پی اور تہبند میں نماز پڑھنا

سوال: . ہمارے امام صاحب نے مسجد میں'' گھاس کی ٹوپی'' جو عام طور پر مساجد میں ہوتی ہیں، ان ہے نماز پڑھنے کو تحروہ قرار دیا ہے،اس کی دلیل ہیہ ہے کہاس کو ہم کسی اور جگہ نہیں پہنتے ،اس لئے مسجد میں بھی کیوں پہنیں؟ اور جب ان ہے کہا گیا کہ

(١) وكدا يكره أن يصلي في ثياب البذلة .... أو في ثياب المهنة . إلح. (حلبي كبير ص ٣٣٩، طبع سهيل اكيدُمي). (٣) أنّ ريند بس خالند النجهشي أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المارّ بين يدي المصلى فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يعلم المارّ بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمرّ بين يديه. (أبو داؤد ج. ١ ص ٢٠١، بناب ما ينهي عنه من المرور بين يدي المصلي، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا: ان المار آثم لقوله عليه السلام: لو علم المارّ بين يدى المصلى مادا عليه ورزّا لوقف أربعين. (هداية ج ا ص ١٣٨). (٣) عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الحفين على ظاهرهما. (مشكوة ص.٥٣).

(٣) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرّ ثوبه حيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو لكر عا وسول الله! إزاري يسترخي إلّا أن أتعاهده؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله حيلاء. رواه البخاري. (مشكوة ص: ٣٤٢) كتاب اللباس، الفصل الثالث).

 (۵) ويكره أن ينصلي في إزار واحد أو في سراويل فقط إلح (حدى كبير ص ٣٣٨)، أينضًا وإن صلى في إرار واحد يجوز ويكره. (عالمگيرية ج ١ ص: ٩٥، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة). تہبند پہن کربھی و کہیں نہیں جاتے ، پھر نہا ۔ کیوان نہیند پہن کر پڑھا ہے مااس کا دوکو کی معقول جواب ندوے سکے۔آپ اس سلسلے ميں سي بات بنا نميں كه آيا '' كھا س كى تو ليى ' بين رنما زيز ھنا واقعي مكر وہ ہے '

چوا**ب**: ایک لی ظامت اه مرصاحب سیج فرماتے ہیں، نماز میں ابوت ایسا جونا جاہئے جس کوشرہ و کی مجلس میں پڑین سر ج سکے، تگر بھارے بال روان شکے سرچلنے کیے ۔ ورمحفول میں جانے کا ہے، بیارواٹ مغربی معاشرت کا ہے جوشر عا غلط ہے،اس سے ننگے سرنماز پڑھنے کے بجائے مسجد والی ٹو لی بھی نینیم ت ہے۔ تہبند میں نماز مکروہ نہیں، بلکہ سنت سے ثابت ہے، آتخضرت صلی امتد ملیہ وسلم ہمیشانگی استنعال فرماتے تنصاور کنگی پہن َ مرآ دمی شرفاء کی مجلس میں بھی جاسکتا ہے۔ (\*)

# نماز میں چٹائی کی ٹو بی پہننا

سوال :...عام طور پرمسجدوں میں جو چٹائی کی بنی ہوئی ٹو بیاں ہوتی ہیں جسےلوگ صرف نماز کے وقت اپنے سر پر رکھ بیتے میں ،جن میں بعض بہت ہی کھٹی ہوئی اور ، کٹر <sup>میں چ</sup>یلی ہوتی ہیں ،اور کس کے سر پر چھوٹی تو کسی کے سر پر بڑی رہتی ہیں ، جے پہن کر آ دمی کارٹو ن معلوم ہوتا ہے،اورجس کے میننے سے زینت کا کوئی پہلوتمایا نہیں ہوتااورلوگ نما زے بعدا ہے سر پرایک منٹ کے ہے بھی رکھنا گوارانہیں کرتے اور کوئی بھی اسے پہن کر بازاروغیرہ یا سی بڑے آ دمی کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوں کرتا ہے،الی حقیم ٹو بی مبن كرنماز يرهناجا تزب يانيس؟

جواب:..ایسالباس پین کرنماز پزهنا مکروه ہے جس کوآ دمی عام جمع میں نه پین سکے، ' اور چٹائی کی ٹوپیاں تو بعض ،وقات واقعی آ دمی کا حلیہ بگاڑ دیتی ہیں۔ وراصل بھارے معاشرے میں نظے سر پھرنے کا رواج سب خرابیوں کی جڑ ہے ہمسلمان کوسی حاست میں بھی ننگے سرنبیں پھرنا جائے ،گر انگریز ک معون تبذیب نے مردوں کوتو سربر ہند کیا بی تھا،عورتوں کوبھی ننگے سرکردیا، اور پیمل دراصل'' ننگ انسانیت'' ہے،ابلد تعالیٰ ہمارے بھائیوں کوعقل وائیان عطافر مائے۔

## ننگے سرنماز پڑھنا مکروہ ہے

سوال :...اکثر دیکھا گیا ہے کہ بغیر ٹوپی یا رُومال کے لوگ نماز آ داکر تے ہیں ،کیا نظے سرنماز کا ہوجا ناممکن ہے؟ جواب: نظے سرنماز پڑھن مکر وہ ہے ،حضور صلی القدعلیہ وسلم ہمیشہ ٹوپی یا عمامہ کان کرنماز آ دافر ماتے ہتھے۔ (\*\*)

<sup>(</sup>١) ويكره (أن يصلي حاسرا) أي حال كونه كاشفًا (رأسه تكاسلًا) الح. (حلبي كبير ص٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) عن أبي بردة قال أحرجت إلينا عائشة كساء ملبِّدًا وارارًا عليظًا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) وكذا يكره أن يصلي في ثباب المدلة أو في ثباب المهمة . وهي الحدمة والعمل تكميلًا لرعاية الأدب في الوقوف بين يديه تعالى بما أمكن من تحميل الصاهر والبائن وفي قوله تعالى خَذُوا ريَنتُكُمْ عَلَد كُلَّ مَسْحدٍ إشارة إلى دلك. (حلبي كبير ص ٢٣٩، كراهية الصلاة، سهبل اكيدمي لاهور، عالمگيري ح ١ ص.٢٠١).

<sup>(</sup>٣) ويكره أن بصلى حاسرًا أي حال كونه كاشفًا رأسه تكاسلًا. (حلبي كبير ص ٣٣٨).

# نماز پڑھتے ہوئے سر پڑٹو نی رکھیں یا پکڑی باندھیں؟

سوال:.. نماز پڑھتے ہوئے سر پرنو بی رکھیں یا گڑی باندھیں ؟ کون ساممل افضل ہے؟ جواب:.. بنو بی جائز ہے، اور دستار افضل ہے۔

# ننگے سرنماز پڑھنے والے کے سریرٹو پی رکھنا

سوال:...نمازی اگربھولے ہے سر پر ٹو کی نہ رکھ سکے یا ٹو پی سر پر سے گرجائے تو کوئی وُ وسر افخص دورانِ نماز اس کے سر پر نو بی رکھ سکتا ہے؟

چواپ:...کوئی حربے نہیں۔

#### بغيرتوني كينماز بردهنا

سوال:..نماز پڑھتے وفت سر پرنو پی پہنناضر وری ہے یانہیں؟ جب آ دمی سفر میں ہوتو اس صورت میں کیا کرنا جا ہے؟ جواب:.. بٹو پی پہن کرنماز پڑھناسنت ہے۔اگر۔ غروغیرہ میں نو پی وغیرہ نہ ہوتو بغیر ٹو پی کےنماز ادا ہوجائے گ۔

#### ٹو پی یارُ ومال کے بغیر نماز اَ داکر نا

سوال:...کیا مجبوری کی حالت میں ٹو ٹی یو زومال نہ ہونے کی صورت میں نماز پڑھی جاسکتی ہے یا بعد میں بغیر جماعت کے نماز پڑھنا بہتر ہے؟ اورا گر جمعہ کی نماز ہوجو کہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھی جاسکتی؟

جواب:... یہ مجبوری میری سمجھ میں نہیں آتی ،مسلمان کے لئے تو نظیمر بازار میں پھرنا ہی سیجے نہیں۔ نظیمر بازاروں میں

م محومنا، بيا محريز ملعون كى سنت بيا..!

# چشمہ لگا کرنماز کی ادائیگیسی ہے؟

سوال:... مینک لگا کرنماز پڑھنایا نماز پڑھ ناشر کی طور پر دُرست ہے؟ بعض اوقات اس سے بیرخد شدر ہتا ہے کہ ندمعلوم پیشانی اور ناک ٹھیک طور پرز بین ہے گئی ہے یانہیں؟ ایسی صورت میں کیا چشمہ اُ تارکرنماز پڑھناضروری ہوگا؟

چواب:...اگرنظرکا چشمہ ہے اوراس کے بغیرز مین وغیر واچھی طرح نظر نہیں آتی ہے، تو چشمہ اُتار ہے بغیر نماز پڑھی جائ تو اچھا ہے، اورا گرچشے کے بغیر سجد کی جگہ وغیر و دیکھنے میں دقت نہیں ہوتی یا نظر کا چشمہ نہیں ہے تو اُتار دینا بہتر ہے۔تا ہم چشمہ لگا کرنی زاُدا کرنے ہے بھی نماز اُدا ہو جاتی ہے، اس ہے نماز میں کوئی ضل واتن نہ ہوگا، البتہ چشمہ لگانے کی صورت میں اگر سجد وصحیح طور پنہیں ہوتا، ناک یا بیش نی زمین پڑئیں تو چشمہ اُتار دینا ضروری ہے۔ بہر حال چشمہ لگا کرنماز پڑھنے میں اگر سجدے وغیر ہ میں ضل

<sup>(</sup>١) تغميل كے لئے مادظه ود موقاة المفاتيح ج ٨ ص ٢٥٠، كتاب الباس، اور حلبي كبير ص ٣٠٣ كواهية الصلاة.

واقع نہیں ہوتا ہوتو نمازی اور وُرست ہے،البتہ بجدے کی جگہ چشمے کے بغیرنظر آنے کی صورت میں اُتاروینا اُولی وافضل ہے۔ چیشمہ بہین کر نماز اُوا کرتا

> سوال: ... کیا چشمہ بہن کرنماز پڑھناؤرست ہے؟ جاہوہ دُھوپ بی کا کیوں نہ ہو؟ جواب: ... نماز میں چشمہ اُ تاردینا جاہئے ، تا ہم اگر بجدہ سجح طور پر اَ دا ہو سکے تو نماز ہوجائے گ۔

> > جانوروں کے ڈیزائن والے کپٹروں میں نماز

سوال:...کیاا بسے کپڑے پہن کرنماز پڑھنا جائز ہے جس پرکسی پرندے یا جانور کا ڈیز ائن ہنا ہو؟ جواب:...نماز مکروہ ہوگی ،تصویر والے کپڑوں میں ہرگز نماز نہیں پڑھنی جا ہے۔

جانور کی کھال پہن کرتماز پڑھنا .

سوال:...ہمارے علاقے میں بھیڑیا کری کی کھال کو بہت ی بیاریوں کے لئے شفا کا ذریعہ ہتایا جاتا ہے، لیعنی جس وقت جانور سے نکانی جائے ،اس وقت وہ کھال پہن لی جائے۔ کیا اس کھال میں ایک آ دمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا اس کھال میں وہ مخص امامت کرسکتا ہے؟

جواب :...کھال اگر قد بوح جانور کی ہو یااس کی و باغت کر لی جائے تواس میں ٹماز جائز ہے۔

#### انڈرویئر کے ساتھ نماز

سوال: ..شلوار یا پاجامه کے نیجانڈرو بیزیاجا نگیدی کن کرنماز پڑھناجائز ہے یائیں؟ جواب:...اگر پاک ہوتو جائز ہے۔

#### جوتون سميت نماز بريه هنا

سوال:..معید بن بزیداز دی نے خبر دی کہا میں نے انس بن مالک سے پوچھا: کیا آنخضرت سلی انتدعلیہ وسلم جو تیاں پہن کرنماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں! ابنِ بطال نے کہا کہ: جوتے پاک ہوں تو ان میں نماز پڑھنا ہو کر ہے۔ میں کہن ہول مستحب ہے، کیونکہ ابودا وَداور حاکم کی حدیث میں ہے کہ یہود یوں کے خلاف کرو، وہ جو توں اور موڑوں میں نماز نہیں پڑھتے اور حصرت عرقماز

 <sup>(</sup>١) وكمال السُنَة في السجود وضع الجبهة والأنف جميعًا ولو وضع أحدهما فقط إن كان من عذر لا يكره (عالمگيري ج١١ ص: ٤٠) الباب الرابع في صفة الصلاق.

<sup>(</sup>٢) (ولو لبس ثوبًا فيه تصاوير يكره) لأنه يشبه حامل الصنم والصلاة جائزة في جميع ذلك الاستجماع شرائطها وتعاد على وجه غير مكروه وهو الحكم في كل صلوة أديت مع الكراهة. (هداية ج: ١ ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) وكل اهاب دبغ فقط طهر وجازت الصلوة فيه ... إلخ. (هداية ج: ١ ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) تطهير النجاسة من بدن المصلى وثوبه والمكان الذي يصلى فيه واجب ... إلخ. (عالمكيري ج ١ ص:٥٨).

میں جوتے اُتارہٰ کروو جانتے تھے،اس کے متعلق وضاحت فر ، کیں۔

شوکانی نے کہا: سے اور تو می خدہب یہی ہے کہ جو تیاں پہن کرنی زیڑھنامتحب ہے، اور جو تیوں میں اگرنج ست ہوتو زمین پر رگڑ دینے سے پاک ہوج تی ہیں۔خواہ کی تتم کی نجاست ہو،خشک جرم دار ہو یا ہے جرم ۔ اس میں جرم دار سے کیا مراد ہے؟ جواب: ...جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ پاک ہول'، تا ہم اس میں چنداُ مور قابلِ لحاظ ہیں:

اؤل: ... بحدے میں اُنگیوں کا زمین سے لگنا ضروری ہے، آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے زمانے میں جس وضع کے جوتے (نعول، چپل) پہنے جوتے تھے وہ زمین پر اُنگیوں کے لگنے سے مانع نہیں تھے۔ اگر سی نے اس وضع کے جوتے ہوں تو ان کے بوت کے بول تو ان کے اندر نماز پڑھنے میں کو کی اشکال نہیں ،لیکن اگر جوتے بنداور بخت ہوں جوانگیوں کے زمین پر مکنے سے مانع ہوں تو ان کو پہن کر نماز پڑھنا کی اِشکال ہے۔

دوم:...آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم کے زمانے میں مجد کافرش پختہ بیس تھا، بلکہ کے فرش پر تقریب اس لئے وہ حفرات جوتے سمیت اس فرش پر چلتے تھے اور اس کوعرف میں ہے اور فی نہیں سمجھ جاتا، جیسا کہ اب بھی جو سمجہ زیر تقمیر ہو، اس کے کے فرش پر جوتوں سمیت چلنے کا معمول ہے، برعکس اس کے آج کل مساجد کے فرش پختہ ہیں اور ان پر دری، قالین وغیرہ کافرش ربتا ہے، اور ایسے فرش کوجوتوں سے روند تا غرفا سو واوب شار کیا جاتا ہے، ای کے ساتھ یہ اضافہ بھی کر لیا جائے کہ مدین طیب کی پاکھیاں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خشک اور پاک ہوتی تھیں، ان پر چلنے سے جوتے آلود کا نجاست نہیں ہوتے تھے، اس کے برعکس آج کی گلیوں اور باز ارول میں جوتوں کا پاک رہنا از بس مشکل ہے، اس لئے آج کل محبد میں ایسے جوتے بہن کر آنا، انہی جوتوں سے قالین اور فرش کوروند تے ہوئے گرزتا، اور پھرانہی آلود ہوتوں میں نماز اواکر تا پاس کی اجازت و بنامشکل ہے۔

سوم :...جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھنے کا تھم یہود کی مخالفت کے لئے دیا گیا تھا، " گویا جوتوں میں نماز پڑھنے کا تھم یہود کی مخالفت کے لئے دیا گیا۔ آج یہود کا جوتے میں نماز پڑھنا بڑا سے خود کو کی نیک کا منہیں ، لیکن اپنے مقصد یعنی یہود کی مخالفت کی وجہ ہے اس کو متحلوم ہے ، پس جس طرح مخالفت اُ تارنا یو نہ تارنا تو کسی کو متعلوم ہے ، پس جس طرح مخالفت یہود کی بنا پر یفعل مروہ ہونا جا ہے۔

چېرم: ..علامه شوکانی نے جوتوں میں نماز پڑھنے کومستحب کہا ہے، حدیث شریف کے پیشِ نظر ہمارے نز دیک بھی مستحب

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضهعما عن يساره فلما رأى ذلك القوم، ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم سعالكم؟ قالوا رأيناك .. إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا فليمسحه وليصل بها. (مشكوة ج: ١ ص: ١٢)، باب المستر، كتاب الصلاق.

<sup>(</sup>۱) ومنها السجو بجبهته وقدميه ووضع أصابع واحدة منهما شرط. (قوله وقدميه) يجب إسقاطه، لأن وضع اصبع واحدة منهما يكفى كما ذكره بعد حـ وأفاد أنه لو لم يصع شيئا من القدمين لم يصح السجر . (شامى ج ١ ص.٣٣).
(٣) عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه ابوداؤد. (مشكوة ج:١ ص:٣٤، باب الستر).

ہے، بشرطیکہ مذکورہ بالا اُمور کو طحوظ رکھا جائے، ورنہ یمی فعل مکروہ ہوگا، چنانچے بعض اکابر (صحابہ ٌوتا بعینٌ وائمہ دینؒ) نے ان شرا کا سے بغیر مکروہ قرار دیاہے،ان اقوال کی تفصیل شیخ کوژئ کے مقالات (صفحہ: • سے او مالبعدیر) دیکھ لی جائے۔

پنجم :...جوتوں کواگر نجاست لگ جائے وہ جسم وائی ہواور خشک ہوجائے تو رگڑنے سے پاک ہوجا کیں گے، کین اگر نہ ست جسم دار نہ ہو جسے شراب اور پیشاب یا جسم داں تو ہو گرخشک نہ ہو بلکہ تر ہو، صرف رگڑنے سے جوتے پاک نہیں ہول گے، کیونکہ اس صورت میں رگڑنے سے جرنجاست پاک ہوجاتی ہے، علل مقول کی کا یہ کہنا کدرگڑنے سے ہرنجاست پاک ہوجاتی ہے، علل وقول دونوں کے خلاف ہے۔

#### نا یاک کپڑوں سے نماز پڑھنا

سوال:...ایک دن عصر کے دقت میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ استے میں ہمارے محلے کی مجد کی تبلیغی جماعت نے آگر دستک دی میں باہرآیا تو جماعت کے ایک زکن نے بھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مبحد میں چلیں، وہاں القد ورسول کی با تیں ہور ہی ہیں، ان کوسنیں گے، جمھے انکار نہ ہوسکا ، اور میں ان کے ساتھ چل دیا، لیکن چند قدم بعد ہی جمھے خیال آیا کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، بہت کوشش کی کہ مسجد میں جانے ہے پہم موال نا صاحب سے کہد دول، لیکن ہمت جواب دے گئی، اور میں اللہ کا نام لے کر مسجد میں داخل ہو گیا، جا کروضو کیا اور عصر کے چار فرض ادا سے ، اور پھر سب لوگوں کے ساتھ موالا ناصاحب کی باتیں سننے گا، پچھ دیر بعد مغرب کا وقت ہو گیا تو نماز ادا کی اور پھر نماز کے بعد دُوس ہو سالا کا وعظ سنا اور پھر نماز کے تقریباً آ دھے گھنٹے بعد میں سب سے ساتھ دُو عاما تگ کرگھر واپس آگیا۔ برائے مہر بانی بیفر ما کیس کہ ایسے دفت پر کیا کرنا چا ہے؟ اور میں نے جو بیدوقت وہاں گزارا ہے ، کیا ہیں نے اچھا کیا؟ اور اگر میں نے ایس کے ایس کی میں ہواں جا کہ نظمی کی ہے تو اس کی تلافی کس طرح میکن ہے؟

جواب:...ناپاک کیڑوں میں نم زنبیں ہوئی ،آپ کو پاک کیڑے پہن کرمسجد میں جانا جاہئے تھا، اور کیڑے تبدیل کرنے کی اجازت لینے میں کوئی وُشواری نبیر تھی ، بہر حال اب ان نمازوں کولوٹا لیجئے اور امتد تعالیٰ سے استعظی پر استعفار بھی سیجئے۔ (۲)

## بالكل مجبوري ميں ناياك كيڑوں ميں نمازيڑھنے كى اجازت

سوال:...انسان ایک جگہ پرموجود ہے کہ جہاں پانی بالکانہیں ملنا،نماز دغیرہ تیم سے پڑھی جاتی ہے،تو اس جگہ انسان کو احتلام ہوجا تا ہے،اس کے پاس پہنے ہوئے کیڑے کے علاوہ اور کیڑے نہیں ہیں،تیم سے انسان تو پاک ہوجا تا ہے،اب اس جگہ پر جہاں کپڑادھوئے کے لئے پانی نہیں ملتا، کیا کیا جائے؟

 <sup>(</sup>۱) ومنها الحت والدلك الخفإدا أصابته النجاسة إن كانت متجسدة كالعدرة والروث والمنى يطهر بالحت إدا يبست وإن كانت رطبة في ظاهر الرواية لا ينظهر إلا بالغسل إلخ. (عالمگيري ج. ١ ص.٣٣، الفنصل الأوّل في تطهير الأنجاس).

 <sup>(</sup>۲) تطهير النجاسة من بدن المصلّى وثوبه واجب. إنخ. (عالمگيرى ج ا ص ۵۸).

#### جواب: ... چندمسك مجمد ليجة!

ا لال:...مرد کاستر ٹاف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، جس کا چھپانا مرد کے لئے نماز میں فرض ہے، کیس اگر لنگی یا پاجامہ ناپاک ہو گیا، مگر کرنتہ قمیص یا کوئی اور کپڑا موجود ہے جس سے اتناستر چھپایا جاسکتا ہے جو اُوپر لکھا گیا ہے تولنگی پاجامہ اُتار کراس پاک کپڑے سے ستر چھپائے اور اس سے نماز پڑھے، ایسی صورت میں ٹاپاک لنگی اور پاجامہ میں نماز جا تزنہیں۔ (۳)

دوم:...اوراگر بفقر رفرض ستر چھپانے کے سلتے بھی کوئی پاک کپڑانہیں،اور تا پاک کپڑے کو پاک کرنے کی بھی کوئی صورت تہیں ،تواس کی تین صور تیں جیں:

ا:...وہ کپڑاایک چوتھائی بااس سے زیادہ پاک ہے، اس صورت میں اس ناپاک کپڑے میں ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، برہنہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔

۲:...وه کپڑا پورے کا پورا ناپاک ہے،اس صورت میں اختیار ہے کہ کپڑا پہن کرنماز پڑھے یا برہندنماز پڑھے، کیکن اگر برہندنماز پڑھے تو بیٹھ کر پڑھےاور ڈکوع و مجدہ کے بجائے اشارہ کرے۔ (۱)

سان۔۔۔وہ کپڑا چوتھ کی ہے کم پاک ہے تو اس صورت میں بھی اختیار ہے ، چاہے کپڑا پُان کرنماز پڑھے یا کپڑا اُ تارکر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔

# کپڑے ناپاک ہوں تو نیت صاف ہونے کے باوجود نماز ڈرست نہیں

سوال:...میرے کپڑے ناپاک تنے، اور میری نیت صاف تھی، تو میں نے نماز اواکی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری نماز ہوگئی یانہیں؟

جواب:...نماز کے لئے صرف نیت کا صاف ہونا کافی نہیں ، کپڑے پاک ہونا بھی ضروری ہے ، اس لئے آپ کی نماز نہیں

(1) العورة للرجل من تحت الشرّة حتى تجاوز ركبتيه ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٨).

(٢) ستر العورة شرط لصحة الصلاة إذا قدر عليه ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٨).

(٣) تطهير النجاسة من بدن المصلّى وثوبه ..... واجب ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص:٥٨).

(٣) وإن كان ربعه طاهرًا وثلاثة أرباعه نجسًا لم تجز الصلاة عريانًا ...إلخ. (حلبي كبير ص: 44 ا، أيضًا عالمكيري ج: ا ص: ٢٠).

 (۵) ران کان أقبل من ربعه طاهر أو کله نجسا خير بين أن يصلي عاريًا قاعدًا بايماء وبين أن يصلي فيه قائمًا بركوع وسجود وهر أفضل، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠).

(٢) وإن صلَّى عربانًا لعدم الثوب أو لنجاسة فإنه يصلى قاعدًا يؤمى بالركوع والسجود ايماء برأسه . . إلخ . (حلبي كبير ص. ١٩٩).

(٤) إن كان أقل من ربع الثوب طاهرًا فهو بالخيار ..... إن شاء صلَّى به وإن شاء صلَّى عويانًا ... إلخ. (حلبي كبير ص:٩٤١).

(٨) اليناحواله نمبر ١٣ ملاحظه ور

ہوئی۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص کی اعلیٰ افسر کے دربار میں کیڑوں کو گذگی نگا کر لے جائے اور میں ہڑی صاف بتی سے یہ گذگی نگا کر اے جائے اور میں ہڑی صاف بتی سے یہ گذگی کی ہوئی ہے اور ان سے بدیو آتی ہے اور تعفیٰ بھی اُٹھتا ہے، گرمیری نیت بالکل صاف ہے اور میں ہڑی صاف بتی سے یہ کیڑے بہن کرآپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں ، تو ظاہر ہے کہ اس شخص کو یا تو پاگل قرار دیا جائے گا ، یا ہے او بادر گان خے۔اس مثال سے آپ بجھ گئے ہوں گے کہ جب شریعت مطہرہ نے بارگا والی کی حاضری ( نماز ) کے لئے بدن کا ، کیڑوں کا اور جگہ کا پاک ہونا شرط مغمرایا ہے تو اگر کوئی شخص شریعت کے اس تھم کی خلاف ورزی کر کے اپنی نیت کے صاف ہونے کا حوالہ دیت تو اس کو بھی یا تو دیوانہ کہا جائے گایا گنتا نے۔الغرض! نا پاک کیڑوں میں آپ نے جونماز پڑھی ، وہ نہیں ہوئی۔اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ (۱)

نا پاک کیڑوں میں وضوکر کے پاک کیڑوں میں نماز بڑھنا

سوال:...اگرکوئی شخص ناپاک کپڑوں میں وضوکرے اور پھر پاک کپڑے پہن کرنماز پڑھ نے تو کیا یہ وضوا ورنماز دُرست ہوئی؟

جواب: ... دُرست ہے، بشرطیکہ کپڑوں کی نجاست بدن کوند کیے، مثلاً: نا پاک کپڑا خشک ہو۔

## نا پاک کیڑوں میں بھول کرنماز بڑھ لینا

سوال:...بدن یا کپڑے پرناپا کی لگ گئی،نماز کے دفت بھول کرنماز پڑھ لی تو کیاوہ نماز پھرلوٹانی پڑے گی؟ چواب:...اگرناپا کی کا دزن ساڑھے تین ماشے تھایا اگرنجاست سیال تھی تو اس کا پھیلا وَایک روپے کے برابر تھا، تو نماز ہوگئی لوٹانے کی ضرورت نہیں،اگراس سے زیادہ تھا تو نمازلوٹانا ہوگ۔ (۲)

## بھنگی کے دھوئے ہوئے کیڑوں میں نماز

سوال :...اگر بھنگی بہنگن کپڑے دھوکرلائے توان میں نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:.. بھنگی یا بھنگن کے دھونے سے تو کپڑے نا پاکٹیس ہوتے ،اس لئے ان میں نماز ؤرست ہے۔

#### چوری کے کیڑے بہن کر تمازادا کرنا

سوال: . جناب مفتی صاحب! اگر ایک شخص کوئی کپڑا چوری کرتا ہے اور پھراس کپڑے کوکسی وُ وسرے کے کپڑے سے تبدیل کر البتا ہے، اگر وہ تبعی کے بدلتے ہے کہ اور میں کے بدلتے ہے کہ اس تبدیل کر البتا ہے، اگر وہ تبعی کے بدلتے ہے کہ کہ وہرے شخص سے لیتا ہے، تو کیا اس تبدیل شدہ کپڑے کو پہن کرنماز اوا ہوجائے گی؟ جواب: ... جس لمرح چوری کی چیز بیجے سے اس کے پیسے طال نہیں ہوجاتے، ای طرح کپڑے سے کپڑا تبدیل کرایا

 <sup>(</sup>۱) وأشار باشتراطه طهارة الثوب إلى أنه لو حمل نجاسة مانعه فإن صلوته باطلة ... الخ. (البحر الرائق ج: ۱ ص ۲۸۱).
 (۲) وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلط ..... جازت الصلوة معه وإن زاد لم تجز ... الخ. (هداية ج: ۱ ص ۵۸، عالمگيري ج: ۱ ص ۵۵).

جائے تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا ، اور چوری کے کیڑے میں نماز کروہ ہے۔ (۱)

#### وضونه ہونے کے باوجود نماز پڑھتار ہاتو کیا کفارہ ہوگا؟

سوال:...میں نے شہر کی ایک چھوٹی سی متجد میں اِمام کے پیچھے نماز پڑھی، میں اگلی صف میں تھا، تیام کی حالت میں جب إمام صاحب'' ولا الضالين'' تك پنچي تو مجھے ياد آيا كنرم راوضونيس ہے، اور مجھے اس بات كا بھی علم ہے كہ بغير وضو كے بجد ه كرنا سخت گناه ہے،اورمسجد چھوٹی سے،اس کی صفیں بازار کی سڑک تک پہنچ جاتی ہیں،اورمیرے لئے دہاں ہے لکانا بہت وُ شوارتھا، کیونکہ ہیں اگلی صف میں تھا، میں نے بغیر وضو کے اِمام کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ وضو کر کے نماز اوا کی۔مسئلہ دریا دنت طسب بیہ کے بغیروضو کے نماز پڑھنا کنٹا گناہ ہے؟ اورآ تندہ کے لئے کیا کرنا جاہے؟ میں اس گناہ کا کیا کفارہ اوا کرول؟

جواب :...وضو،نماز کے لئے شرط ہے، بغیروضو کے نماز پڑھناسخت گناہ ہے، آپ نے نماز دُہرالی ،اس لئے آپ کی نماز تو ہوگئی، بغیروضو کے نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اگر مسجد سے نکلنے کا موقع نہ ہوتو سلام پھیر کراسی جگہ بیٹے جانا جا ہے، اور آپ نے جو بغیروضو کے نماز پڑھی اس کا کفارہ توبہو اِستغفار ہے۔

## اگرنایاک آدمی نے نماز پڑھ لی تو...

سوال:...اگرخواب میں شب کو کپڑے نایا ک ہوجا نمیں اور کسی تحض کونیج اس کی خبر نہ ہواور وہ نماز بھی پڑھ لے اور ساتھ ہی قرآن شريف بھي پڑھ لے ، توبتا ئيس كه كيااس نماز اور تلادت كاكوئي كفاره اداكر تاپڑے گا؟ .

جواب:..اس کی نماز اور تلاوت کا بعدم ہے، دوبار وپڑھے، یہی کفار ہے کہاں غلطی پر اِستغفار کرے۔

# نایا کی کی حالت میں پہنے ہوئے کیڑوں سے نماز کا حکم

سوال:...نایاکی کی حالت میں ہم یاک کیڑے پہنیں اور یاک ہونے کے بعد وہی کپڑے (بغیر دھوئے) پہن کرنماز پڑھی جاسكتى ہے بانبيس؟

#### جواب:...اگران پرکوئی نجاست نہیں ، توان میں نماز جائز ہے۔

 (١) (فرع) تكره الصلاة في الثوب المغصوب وإن لم يجد غيره لعدم جواز الإنتفاع بملك الغير قبل الإذن. (حاشية الطحطاوي ص:٩٤١، فصل في المكروهات، طبع مير محمد كتب خانه).

(٢) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تقيل صلُّوة من أحدث حتَّى يتوضأ. رواه مسلم. (مشكوة ص:۳۰).

 ٣) تبطهير النجاسة من بدن المصلّى وثوبه والمكان الذي يصلّى عليه واجب ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص. ٥٨). أيضًا. يجب على المصلى أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه قال الله تعالى: وثيابك قطهر، وقال الله تعالى ا وإن كنتم جنبًا فاطهروا. (هداية ج: ١ ص:٩٢ باب شروط الصلوة التي تتقدمها).

#### ببیثاب پاخانے کے تقاضے کے ساتھ نماز پڑھنا

سوال:...اگرکوئی محف اکیلانماز پڑھ رہا ہو، نماز کے دوران اسے پیشاب کی ضرورت محسوں ہویا پیٹ میں شدید در دہو، جس کی وجہ سے ایٹرین جائے کی ضرورت محسوں ہو، کیا ایسی صورت میں نمازختم کرکے دفع حاجت سے فارغ ہو، یعنی نماز چھوڑ کر جاسکتا ہے؟ یو چھنے کا مقصد یہ ہے کہ برداشت کرکے نمازیوری کرلی جائے تو نماز ہوجائے گی؟

جواب:.. اگرییشاب پاخانے کا تفاضا شدت ہے ہوتو نماز چھوڑ دین جاہئے ،الی حالت میں نماز مکر و وتحری کی ہے اور اس کالوٹا ناضر وری ہے۔

#### برسطے ہوئے ناخنوں کے ساتھ نماز

سوال:...اُ رصرف ناخن بڑھائے جائیں اور نماز پڑھ لی جائے تواس سے نماز میں کوئی خرابی ہوگی یانہیں؟ جواب:...ناخن بڑھا نائکر دہ اور خلاف فطرت ہے، نماز کا تھم یہ ہے کہ اگر ناخنوں کے اندر کوئی ایسی چیز جم جائے جس ک وجہ سے پانی اندر نہ پہنچ سکے تو نہ وضو ہوگا اور نہ نماز ہوگی ، اور اگر ناخن اندر سے بالکل صاف ہوں تو نماز تیج ہے، ناخن بڑھانے کا رواج مسلمانوں میں نہ جانے کس کی تقلید ہے آیا ہے، گریہ رواج ہے بہت ہی قابل ِ نفرت ...!

#### برے ناخن کے ساتھ نماز اُ داکر نا

سوال: ... کیاواقعی تاخن بردهاناسخت گناه ہے؟ لیکن ' اخبارِ جہال ' اور دُوسرے اخبارات میں گناه کی بات نہیں لکھی ،بس بیر کہاہے کہ مکروہ ہے۔ ناخن بردها کرنماز پڑھی جاسکتی ہے؟ اینے زیادہ ناخن نہ بڑھے ہوں ،بس درمیانے ہوں؟

جواب: ... مروہ ہے مراد'' مردو تحریک' ہے، جوعملاً حرام ہوتا ہے۔ ای کونا جائز کہتے ہیں۔ آج کل جوعور تیں درندوں جو اپنی اس کے حرام ہونے پر کیا شہہ ہے؟ ان ناخنوں پر غلاظت بھی آئی ہوگ ، جراثیم بھی پیدا ہوتے ہوں گے،انسوس ہے کے مغربی معاشرت کی تقلید کی وجہ ہے مسلمانوں کوایسی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ آنحضرت صلی انڈ علیہ وسلم نے ناخن تراشنے کو کے مغربی معاشرت کی تقلید کی وجہ ہے مسلمانوں کوایسی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ آنحضرت صلی انڈ علیہ وسلم نے ناخن تراشنے کو

<sup>(</sup>۱) وفي أثر عبدالله بن ارقم ..... قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فلبدأ به قبل الصلاة ونسائي ص ١٣٤)، أيضًا ويكره (أن يدخل في الصلوة وقد أخله غائط وبول) لقوله عليه الصدوة والسلام لا صلوة بحصرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان متفق عليه ... الخ وحلبي كبير ص ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. وفي الشرح: الظاهر أنه يشمل تحو مدافعة الأخبثين مما لم يوجب سجو د أصلا. (شامي ج: ١ ص:٣٥٧، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة رضى الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة . . . وقص الأظفار ـ (مشكوة ص: ٢٣) ـ

<sup>(</sup>٣) وما تحت الأظافير من أعضاء الوضوء حتى لو كان فيه عجين يجب إيصال الماء إلى ما تحته ... الخ. (عالمگيرى ج ١ ص ٢). (٥) وعلى المكروه تحريمًا وهو ما كان إلى الحرام أقرب ... إلخ. (شامى ج:١ ص: ١٣١).

" فطرت "فرمایا ہے، اس لئے وحتی جانوروں اور در ندول کی طرح ناخن بردھانا" خلاف فطرت "عمل ہے، جس سے ایک سلیم الفطرت آدی کو گھن آنی جائے۔

کپڑے کی نجاست دھوئیں الیکن غیرضروری وہم نہ کریں

سوال:...میرے چھنچے ہیں، بڑی پکی آٹھ برس کی ہے، میں نماز پڑھتی ہوں، کین کیڑے میرے صاف و پاکہ نہیں رہ سکتے ، جب کوئی پانی کا چھینٹا پڑ جائے تو میں لباس بدل لیتی ہوں، کین پھر بھی دِل میں شک رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز موجاتی ہے، جا ہے لباس کا کوئی کونامجی پاک ہو۔

جواب: ... کپڑوں کا پاک ہونا نماز کی شرط ہے، نا پاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی ، لیکن اس میں وہم کی حد تک مبالغہ کرنا غلط ہے، اگر بیٹنی طور پر نبجاست لگ جائے تو اسے دھوڑا لئے ،اس سے زیادہ وہم ہے۔ اور بیرخیال غلط ہے کہ:''عورت کی نماز ہوجاتی ہے، چاہے لباس کا کوئی کونا بھی پاک ہو'' لباس کا پاک ہونا جس طرح مرد کے لئے نماز کی شرط ہے، اس طرح عورت کے لئے بھی شرط ہے۔ ('')

#### اندھیرے میں نماز پڑھنا'

سوال:... میں آپ سے یہ ہو چھنا چاہتی ہوں کہ اندھیرے میں نماز ہوجاتی ہے کہبیں؟ میری سہیلی کہتی ہے کہ اندھیرے میں نماز ہوجاتی ہے، کیا بیدُ رست ہے؟

جواب :...اگرا ندهیرے کی وجہ ہے قبلہ رُخ غلط نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ،نماز ہوجائے گی۔

نمازی کے سامنے جوتے ہوں تو نماز کا کیا تھم ہے؟

سوال:...مسجد میں لوگ اکثر اینے جوتے صفوں کے آگے رکھتے ہیں، اور عموماً جب لوگ سجدہ کرنے ہیں تو آگے جوتے پڑے ہوئے پڑے ہوئے ہوئے ہیں، ایس صورت میں نماز ہوتی نے یانہیں؟

جواب:.. بماز ہوجاتی ہے، جوتوں پراگرنجاست کی ہوتوان کوصاف کر کے مجد میں لانا جا ہے۔

چوری کے قرب چیل سامنے رکھ کرنماز پڑھنا

موال:...اگر چپل چوری ہوجانے کا ذَر ہوتو کیااس کوآ گے رکھ کرنماز پڑھی جاسکتی ہے؟ جَبُد ذوسری کوئی جگہ نہ ہو، یا پھرکس خاص موقع پرجیسا کہ عمید کے دن اکثر لوگ چپلیں یا جوتے آ گے رکھ کرنماز پڑھتے ہیں ،اس بارے میں کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان، والإستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط متفق عليه (مشكواة ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) تطهير النجاسة من بدن المصلّى وثوبه والمكان الذي يصلّى عليه واجب ...إلخ. (عالمكيري ص:٥٨).

جواب :... تى بان! چېل آگركه كرنماز پر هناجائز م، بلكه بهتر ب كما يخسام خد كه تا كماس كادل نماز مين پريثان نه بو

## گھربلوسامان سامنے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا

سوال:... ہمارے گھر میں تین کمرے ہیں، تینوں میں سامان ہے، ہم سب گھر والے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے سامن ہوتا ہے، مشلاً: شوکیس، ٹی وی وغیرہ، لیکن کچھالوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وفت سامنے کوئی چیز نہیں ہونی چاہئے، صرف دیوار ہو۔ لیکن ہم مجبور ہیں، گھر مچھوٹا ہے، میں نے جب سے میسنا ہے، بڑی پریشان ہول۔

جواب :..سامنے سامان ہوتو نماز میں کوئی حرج نہیں ،لوگ بالکل غلط کہتے ہیں ،البت ٹی دی کا گھر میں رکھنا گناہ ہے۔

#### نماز کے سامنے جلتی آگ ہونا

سوال:..جگتی آگسامنے ہوتواس کی طرف نماز پڑھناجا ئزہے یانہیں؟ جواب:...کروہ ہے۔

#### لهوولعب كي جكه نماز

سوال:...جن کمرے میں ٹی وی،ریڈیو،ٹیپریکارڈیااس تنم کی موہیق کی مختلیں ہورہی ہوں یا نہ ہورہی ہوں، اوروہ جگہ ان کا موں کے لئے مخصوص ہوتو کیااس جگہ یعنی کمرے میں نماز پڑھتا، تلاوت قرآنِ پاکسکرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: جو مجالہوولعب کے لئے مخصوص ہو، وہاں نماز مکروہ ہے، عین انہوولعب کے وقت مکرو وقحری ، ورنہ تنزیمی ہے۔

#### مورتیوں کےسامنے نماز

سوال:... پلاسٹک کے معلونے ، ہاتھی ، شیر وغیرہ جانوروں کی مور تیوں کی شکل میں ہوتے ہیں ، ان کوسا منے رکھ کرہم نماز پڑھ سکتے ہیں ؟

جواب:...بيبت پرتى كے مشابہ ہے،اس لئے جائز نبيل، اوران مور تيول كى خريداور فروخت بھى ناجائز ہے۔

(۱) ومن توجه في صلاته إلى تنور فيه نار تتوقد أو كانون فيه نار يكره ... إلخ. (عالمگيرى ج ۱۰ ص:۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) تكره في أماكن كفرق كعبة وفي طريق ومزيلة ومجزرة ومقبرة ومُغتسل وحمام ويطن واد ومُعاطن إبل وغم . إلخ ـ (٢) والدر المحتار مع الرد ج: ١ ص: ٣٥٩)، أيضًا مطلب تكره الصلاة في الكنيسة تنبيه: يوخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار لأنها مأوى الشياطين ... إلخ ـ (شامي ج: ١ ص: ٣٨٠) ـ

 <sup>(</sup>P) ويكره أن يصلى وبين يديه أو فوق رأسه أو على يمينه أو على يساره أو في ثوبه تصارير
 تكون أمام المصلى ثم فوق رأسه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه هكذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة. إن الله حرم بيع الخمر والسميتية والخنزير والأصنام. (مشكولة ص: ١٣١). والحاصل ان جواز البيع يدور مع حل الإنتفاع. (الدر المختار مع رد اعتار ح.٥ ص: ٢٩، باب البيع الفاسد).

#### تصاور والے مال کی ڈکان میں نماز ادا کرنا

سوال:... میں ایک میڈیکل اسٹور پر کام کرتا ہوں، خدا کے نفٹل سے فرض نماز مبحد میں ادا کرنے کے بعد سنتیں اور نوافل وُ کان میں ادا کرتا ہوں، چند بزرگ معنرات کہتے ہیں کہ وُ کان میں تہاری نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وُ کان میں وُ ووھ کے ڈبوں پر اور دوائیوں کی پیکنگ پر جانوروں اور حیوانات اور دیگر قتم کی تصاویر بنی ہوتی ہیں، جھے جسے کتنے ہی بھائی وُ کانوں میں نماز ادا کرتے ہیں، اس سلسلے میں وضاحت فرمائے گا۔

جواب:...نمازنو ہوجائے گی 'لیکن تصویریں سامنے ہوں تو نماز کروہ ہے ، اگران ڈیوں کواس طرح رکھا جائے کہ تصویریں پچھلے زُخ ہوجا ئیں تو کراہت جاتی رہے گی۔

#### تصور والعبثن كساته نماز برهنا

سوال:...اگرایسے پٹن (جن پر جانوروں کی تضویریں بنی ہوں) تیص پر لگے ہوں اوراس قیص کو پہن کرنماز اَ واہوجائے گی؟ جواب:...اگرتصویریں ٹمایاں نظر آتی ہوں تو ان کے ساتھ ٹماز کر دہ ہے۔ (\*)

## ئی وی والے کمرے میں نماز یا تہجد بردھنا

سوال:...کیا جس کمرے میں ٹیلی ویژن رکھا ہواور شام کے بعد ٹیلی ویژن بند کردیا جائے تو رات کونمازیا نماز تہجد پڑھنا جائز ہے؟ بیخی جس کمرے میں ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہو۔

جواب:...گھریش ٹی دی رکھنا ہی جا رُنہیں ہے، جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت نیلی ویژن بند ہے تو اس کمرے میں آپ کی نماز بلا کراہت سے ہے، اور اگر ٹیلی ویژن چل رہا ہے تو ایسی جگہ پرنماز پڑھنا مکروہ ہے، اور جو چگہ لہوداحب کے لئے تخصوص ہو، اس میں مجی نماز مکروہ ہے۔

# غیرمسلم کے گھر میں فرش پر نماز پڑھنا

سوال:...کسی غیرمسلم کے کمر فرش پرنماز کا ٹائم ہوجائے کی صورت میں نماز اوا کر سکتے ہیں؟ جبکہ وُ وروُ ور تک کوئی مسجد شہوہ اورنماز قضا ہوجائے کا ڈربھی ہو۔

جواب:..زمین خلک ہونے کے بعد نماز کے لئے پاک ہوجاتی ہے، اور جگہ پاک ہوتو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں،اس لئے

<sup>(</sup>۱) ویکره آن بصلی وبین یدیه ..... أو فی توبه تصاویر. (عالمگیری ج: ۱ ص:۵۰ ا).

<sup>(</sup>٢) ويكره أن يصلَى وبين يديه ..... أو في ثوبه تصاوير ..... وهذا إذاً كانت الصورة كبيرة تبدو للناظر من غير تكلف، ولو كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر إلا يتامل لا يكره (عالمگيري ج: ١ ص:٥٠١).

<sup>(</sup>٣) الينأر

<sup>(</sup>٣) الأرض تطهر باليبس ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣).

غیرمسلم کے گھر کے خالی فرش پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ،اوراگر پاک کپڑا بچھالیا جائے تو اور بھی اچھا ہے۔

غصب شده زمین پرمسجد میں نماز پڑھنا

سوال: ... کی کی زمین پر قیمت ادا کئے بغیر مجد بنادی گئی ہو، تو جا تزہے؟

جواب:...یغصب ہے اورغصب کردہ جگہ میں مجر بتانا ڈرست نہیں ،اس لئے غصب کی ہوئی جگہ میں جومبحد بنائی گئے ہے، جب تک زمین کا مالک اس کومبحد کے لئے وقف نہ کرے ،اس پرمسجد سکے آحکام جاری نہیں ہوں گے، اور وہاں نماز پڑھنا گناہ ہے، گو نماز ہوجائے گی۔ (۳)

#### مكان خالى نەكرنے والے كرابيدوار كى نماز

سوال:... بم تقریباً پندرہ سال سے ایک مکان میں کراید دار کی حیثیت سے دہتے ہیں، تقریباً دس سال تک بم کرایہ الک مکان کوخود بخو دہاتھ سے ادا کرتے تھے، لیکن بعد میں مالک مکان نے کہا کہ میرا مکان خالی کردو۔ ہم نے مکان خالی کرنے سے انکار کردیا بھی کہ مالک نے کورٹ میں بھی کردیا بھی کہ مالک سے کورٹ میں بھی کردیا بھی کہ مالک ہوگئے ہیں، کرایے بم کورٹ میں بھی کراتے ہیں۔ جناب والا اب آپ سے بوچ جنا ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے بمیں کہا کہ جوتم لوگ کمر برنماز بڑھے بوتو تمہاری نماز بغیر اِجازت میں بہا کہ جوتم لوگ کمر برنماز پڑھنے کے لئے نمازی اِجازت لیٹا مالک مکان سے ضروری ہے۔ دُوس امالک مکان کا ہم لوگوں سے بولا چنیں بند ہے، برائے مہر بانی آپ بتا کیں کہ بماری نماز جائز ہے یا نہیں ؟ اور ہم نے پہلے بختی نمازی گھر پراُوا کی ہیں، سب کی سب بھرائے ہوگئیں؟

جواب:...شرعاً کرایددار کے ذمہ مالک کے مطالبے پر مکان خالی کردینالازم ہے، اور خالی نہ کرنے کی صورت میں وہ (۳) غاصب ہے، اور خصب کی زمین میں نماز قبول نہیں ہوتی (۵) آپ کی نمازیں فقہی فتو کی ہے تو سیح جیں بنیکن خصب کے مکان میں رہنے

(١) تطهير النجاسة واجب من بدن المصلّي وثوبه والمكان الذي يصلّي عليه ...إلخ. (هداية ج: ١ ص:٥٣).

<sup>(</sup>٣) أفاد إن الواقف لا بدأن يكون مالكه وقت الوقف ملكًا باتًا ولو بسبب فاسد وأن لا يكون محجورًا عن التصرف حتى لو وقف المغاصب المغصوب لم يصح وإن ملكه بعد بشراء أو صلح. (فتاوى شامى ج:٣ ص: ٣٣٩، كتاب الوقف، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة).

 <sup>(</sup>٣) وكذا تكره في أماكن: كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ...... وأرض مغصوبة أو للغير. (الدر المختار) وفي الواقعات: بني مسجدًا على سور المدينة، لا ينبغي أن يصلى فيه، لأنه حق العامة فلم يخلص فله تعالى كالمبنى في أرص مغصوبة فالصلاة في في الصلاة في في الصلاة في في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الأرض المغصوبة).

<sup>(</sup>٣) وعلى الغاصب رد العين المفصوبة معناه ما دام قائمًا لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى ترد، وقال عليه السلام: لا يحل لأحد أن يأحذ مناع أخيه لاعبًا ولا جادًا فإن أخذه فليرده عليه. (الهداية ج:٣ ص: ١٣٤، كتاب الغصب، طبع شركت علميه ملتان، تبيين الحقائق ج: ١ ص: ١٥ ٣، كتاب الغصب).

<sup>(</sup>۵) الفياه شيرتمرس

کی دجہے آب گنامگار ہیں، مالک مکان کوراضی کرتایا اس کامکان خالی کردیناواجب ہے۔

#### قبرستان کے اندر بنی ہوئی مسجد میں نماز جائز ہے

سوال: حدیث بیوی ہے کہ قبر کے اندراور قبر کے اُو پر نماز نہیں ہوتی ، یہ حدیث میں نے بخاری شریف میں دیکھی ، اس ک روشن میں برائے کرم بیبتا کمیں کہ ان مساجد میں جن کے نیچے قبریں ہیں گرستونوں کے ذریعہ چند فٹ کی اُونچائی پر فرش بنا کر مساجد قبیر ہوئی ہیں ، نماز ج کز ہے؟ ان مساجد میں نمازیوں کی تعداد بھی کثیر ہوتی ہے۔

جواب:..قبرستان میں نماز کروہ ہے،لیکن اگر وہال مسجد ہوکہ اس میں نماز پڑھنے والے کے سامنے قبریں نہ ہوں تو نماز بلاکرا ہت جائز ہے،اس لئے ایس مساجد، جن کا سوال میں ذکر کیا گیا ہے،ان میں نماز بغیر کرا ہت کے جائز ہے،اور حدیث شریف ک ممانعت اس کوشا مل نہیں۔ (۱)

#### نماز جمعه میں فرض اور سنتوں کی نبیت

سوال:..نما زجعدی فرض اورسنت دونول کی نیت جعد کی کرے یاصرف فرض کی جعد کی کرے؟ اورسنت کی نیت ظہر کی کرے؟ جواب:..فرض اورسنت دونول میں فرض جعد اورسنت جعد ہی کی نیت ہوتی ہے ،گرسنتوں میں مطلق نماز کی نیت کر لینا کا فی ہے، اس کے لئے دفت کے قیمن کی ضرورت نہیں۔(\*)

#### مقتدی نیت میں غلط وقت کا نام لیا تو کیا ہوگا؟

سوال:...إمام كے ساتھ نماز باجماعت ميں بھى اگر دفت پکارنے ميں غلطى کر بيٹھے، يعنی دفت ظہر کا ہے اور جماعت ميں شامل پہلى رکعت ميں رکوع ہے قبل شامل ہو گيا ہے ، ليکن دفت ظہر کے بجائے دفت عصر کہہ کر جماعت ميں شامل ہوا ، اس صورت ميں اب بينمازی کيا کرے گا؟اس کی بينماز ہوگئ يا دود دبارہ پڑھنی ہوگى؟

جواب:..نیت دِل کافعل ہے، اگر دِل میں ارادہ ظہر کی نماز پڑھنے کا نھا، مُرغلطی سے ظہر کی جگہ عصر کا وفت زبان سے نکل میا تو نماز سیح ہوئی۔ ""

# فاسدنماز میں فرض کی نبیت کی جاتی ہے، وُہرانے کی نبیس

سوال:...نماز دُہرانے کا کیا طریقہ ہے؟ نمازی نے ریمسوں کیا کہ نلطی ہوگئی ہے، نماز دُہرائی جائے تو اگروہ وُوسری،

<sup>(</sup>١) ولا بناس بـالصلوة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا نجاسة كما في الخانية ولا قبلته إلى قبر حلية. (شامي ج: ١ ص: ٣٨٠).

 <sup>(</sup>٢) ويكفيه مطلق السنة للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥).

 <sup>(</sup>٣) والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) وفي القنية عزم على صلاة الظهر وجراى على لسانه نويت صلاة العصر يجزئه ... إلخ. (البحر الرائق ج ١٠ ص:٢٩٣).

تیسری رکعت پڑھ رہا ہے اور نماز چار رکعت کی ہے، اس صورت میں وہ کیا کرے جونماز اس نے غلط پڑھی ہے جب دوبارہ پڑھے تو میت میں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ میں بینماز دوبارہ ؤہرار ہا ہوں؟

جواب :...نماز میں اگر ایس قلطی ہوجائے جس سے نماز فاسد ہوجائے تب اسے دُہرائے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب بہلی نماز فاسد ہوگئ تو فرض اس کے ذمہ ہوگا، ای کی نیت کرنی جائے ، دوبارہ دُہرانے کی نیت خود ہی ہوجائے گ۔(۲)

#### نیت کے الفاظ دِل کومتوجہ کرنے کے لئے زبان سے ادا کئے جاتے ہیں

سوال: ... کیازبان ہے تماز کی نیت کرنا قرآن وحدیث ہے؟

جواب :...زبان سے نماز کی نیت کے الفاظ کہنا نہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور ندائمد متقدمین ہے ، اس لئے اصل نیت دِل ہی کی ہے، ممرلوگوں پر وساوس وخیالات اورافکار کا غلبہ رہتا ہے جس کی وجہ سے نبیت کے وقت دِل متوجہ نبیں ہوتا ، دِل کو متوجہ کرنے کے لئے متاخرین نے فتوی ویا ہے کہ نیت کے الفاظ زبان سے بھی اوا کر لیمنا بہتر ہے، تا کہ زبان کے ساتھ کہنے سے ول

#### نماز باجماعت میں إقتداوا مامت کی نبیت دِل میں کافی ہے

سوال:...مقتری حعزات باجماعت نماز میں بہ کہتے ہیں کہ پیچھےاس امام صاحب کے بھیکن اِمام صاحب جب مقتدیوں ے آ مصلے پر ہوتے ہیں کیاان کو بھی بہ کہنا پڑتا ہے کہ آ کے ان مقتد یوں کے؟اس بارے بیل تفصیل سے بنا کیں۔

جواب:...زبان سے کہنے کی ضرورت تو منعقد یوں کو بھی نہیں ،صرف بیزیت کرنا کافی ہے کہ میں اسکیے نماز نہیں پڑھ رہا، إمام کے ساتھ پڑھر ہاہوں۔ امام کوجھی رینیت کرنی جا ہے کہ میں اکیلائماز تبیس پڑھرہا، بلکہ لوگوں کونماز پڑھار ہاہوں۔

# نبيت كى علطى سجدة سبويد ورست ببيس بوتى

سوال:...ظهر یاعصر یامغرب کی نماز جماعت ہے یا علیحدہ پڑھتے وقت بھولے ہے نبیت نماز عشاء کی کرلی، زکوع میں جاتے دفت باسجدے میں خیال آبال علمی کا ،تو کیا نبیت تو ژکردوبارہ نبیت کی جائے گی باسجدہ سہوکیا جائے گا؟ مگر جماعت کے ساتھ تو سجد وسهوجي تبيس كرسكة ،اليي صورت ميس كيا كيا جائع؟

 <sup>(</sup>١) وأما بيان ما يفسد الصلاة فالمفسد لها أنواع منها الحدث العمد قبل تمام أركانها بلا خلاف حتى يمتنع عليه البناء. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٢٠، فصل بيان ما يفسد الصلاة).

<sup>(</sup>٢) والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٩٢).

 <sup>(</sup>٣) والحق انهم انهما ذكروا العلم بالقلب لإفادة أن النية أنها هي عمل القلب وأنه لا يعتبر باللسان ... إلخ. (البحر الرائق ج. ا ص. ۲۹۲)۔

<sup>(</sup>٣) ونقل عن بعضهم أن السنة الإقتصار على نية القلب، فإن عبر عنه بلسانه جاز ... إلخ. (البحر الرائق ج: ا ص:٣٩٣). وفي الأصل النية أن يقصد بقلبه فإن قصد بقلبه وذكر بلسانه فهو أفضل عندنا. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٩٠).

جواب:..نیت امل میں ول کے قصد وارادے کا نام ہے، اور زبان سے بھن اس قصد کی ترجمانی کی جاتی ہے، پس اگر ول میں دھیان ہی نہیں تھا تو نماز کی میت با ندھ کرنماز نئے سرے سے شروع کردے نہیت کی فلطی مجد اس ہوسے دُرست نہیں ہوگ ۔ (۱)

# ا مام کی تکبیر کے بعد نیت باند صنے دالے کی نماز سے ہے

سوال:... بیں جماعت بیں اس طرح شریک ہوا کہ إمام نے تکبیر کہ کرنیت با تدھ لی اور میری صف میں بھے ہے ہیں ہی کہ فی نمازی ایسے بیں جنہوں نے ابھی نیت نہیں با تدھی ہے، اور میں نے ان سے پہلے نیت با ندھ لی ، تو کیا میر ایفنل وُ رست ہے؟ جواب:... آپ نے إمام کی تکبیر کے بعد نیت با تدھی ہوتا آپ کی نماز سے ہے، وُ دسروں نے با ندھی ہویا نہ با تدھی ہوتا س سے کوئی غرض نہیں۔

#### وتركى نبيت ميس وقت عشاء كهنے كى ضرورت نہيں

سوال: ...وتركى نبيت كسطرت كى جاتى ب؟ كيانيت مين ونت بمازعشاء كهاجاتا ب؟

جواب:...وقت ِعشا و کہنے کی ضرورت نہیں ،البتہ بیزنیت کرنا ضروری ہے کہ بیں آج کے وتر پڑھ رہا ہوں۔ (۳)

# نیت کے لئے نماز کا تعین کر لینا کافی ہے، رکعتیں گننا ضروری ہیں

سوال:... ہرنمازکو پڑھنے سے پہلے جتنی رکعتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کی تعداداور نماز کی نیت کے الفاظ اوا کرنا ضروری ہیں یا صرف دِل میں نیت کرلینا کا فی ہے؟

جواب:..نیت تو دل بی ہے ہوتی ہے، اگر دل کی نیت کا استحضار کرنے کے لئے زبان ہے بھی کہدلے کہ فلاں نماز پڑھتا ہوں تو جا نز ہے، رکعتوں کی تعداد گننے کی ضرورت نہیں۔ (۵)

# ول میں ارادہ کرنے کے بعد اگرزبان سے غلط نیت نکل گئ تو بھی نماز سے ج

سوال:..بعض دفعہ ہم لوگ جلدی میں غلانیت کر لیتے ہیں، جیسے کہ میں پڑھنی تو چار سنتیں ہیں، کیکن ہم نے دوسنت کی نیت کرنی، توالی صورت میں کیا کرنا جا ہے؟

<sup>(1)</sup> فالنية هي الإرادة للفعل ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) لو نوى الظهر وتلفظ بالعصر فإنه يكون شارعا في الظهر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) إذا انتظر تكبير الإمام ثم كبّر بعدما كبّر الإمام يصحّ شروع في صلّوة الإمام ... إلخ وخلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٨٠) ـ

<sup>(</sup>٣) وفي الوترينوي صلاة الوتر كذا في الزاهدي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧).

 <sup>(</sup>٥) وفي الأصل النية أن يقصد بقلبه فإن قصد بقلبه وذكر بلسانه فهو أفضل عندنا. (خلاصة المفتاوئ ج. ١ ص: ٥٩).

جواب ...نیت اصل میں زبان ہے نہیں ہوتی ، بلکہ بدول کا تعلی ہے، پس اگر دِل میں ارادہ چار کعت کا تھااور زبان ہے دوکا لفظ نکل گیا تو نیت صحیح (۴) اور سنتوں میں تو مطلق نماز کی نیت بھی کافی ہے ، اگر چار کی جگہ دد کا یادہ کی جگہ جار کا لفظ کہد دیا یار کعنوں کا ذکر ہی نہیں کیا ، تب بھی سنتوں کی نیت صحیح ہوگئی۔ (۳)

# نیت نماز کے الفاظ خواہ کسی زبان میں کے، جائز ہے

سوال:... ہمارے گاؤں کے لوگ نیت نماز ایسے کرتے ہیں: '' چار رکعت نماز ظہر، فرض اس اِمام کے جیجیے مند کعبہ شریف'' یہ کہ کرنماز شروع کردیتے ہیں، یہ نیت نماز ڈرست ہے یاصرف عربی میں جوالفاظ ہیں ان کا کہنا ہی جائز ہے؟

جواب:..نیت دِل سے ہوتی ہے، یعنی دِل میں یہ دھیان جمالیما کہ فلاں وفت کی نماز پڑھ رہا ہوں، زہان سے نمیت کر ن ضرور کی نہیں، تاہم اگر زبان سے کہہ لےخواہ کسی زبان ہے کہے، جائز ہے۔

#### قبلے سے کتنے در ہے انحراف تک نماز جائز ہے؟

سوال:...جارا بینی ایشیا والوں کا قبلہ مغرب (ست) کی طرف ہے، اگر کوئی تھوڑا سابھی ثنال جنوب کی طرف ہوجائے تو کی نماز ہوگی؟

جواب: ...معمولی انحراف ہوتو نماز ہوجائے گی ،اوراگر ۲۵ ڈگری یااس سے زیادہ ہوتو نہیں ہوگی۔

#### اگرمسافر کو قبله معلوم ند ہوتو کیا کرے؟

سوال:...اگرمسافر دورانِ سنرکسی ایسی جگد قیام کرے جہاں قبلہ ژخ کی ست کا انداز ہنہ و سکے تو پھر کیا تھم ہے؟ جواب:...اوّل توکسی ہے دریافت کرے، اگر دہاں کوئی بتائے والا نہ ہوتو خود سوچے ، غور وَفکر کے بعد جس طرف طبیعت کا

 <sup>(</sup>١) والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي وأدناها ما لو سئل لأمكنه أن يجيب على البديهة وإن لم يقدر على أن يجيب إلا
 بتأمل لم تجز صلاته ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٩٥).

 <sup>(</sup>٢) وقيد بنية التعيين لأن نية عدد الركعات ليست بشرط في الفرض والواجب، لأن قصد التعيين مغن عنه ولو نوى الظهر ثلاثًا والفجر أربعًا جاز ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٩٨).

 <sup>(</sup>٣) ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح كذا في التبيين. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٥).

النيبة إرادة الدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلى ..... ولا عبرة للدكر باللسان فإن فعله لتحتمع عزيمة قلبه فهر حسن كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٦٥).

<sup>(</sup>۵) وسيأتي في المتن في مفسدات الصلوة انها تفسد بتحويل صدوه عن القبلة بغير عذر فعلم ال الإنحراف اليسير لا يضر وهو البذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانبه مسامتًا لعين الكعبة أو لهوائها بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض حوالبه ويسمر على الكعبة أو هوائها مستقيمًا ... النح. (شامي ج: اص: ٣٣٠). تفيل كرنح المتظهوة مستقيمًا ... النح. (شامي ج: اص: ٣٣٠). تفيل كرنح المتظهوة مستقيمًا ... النح. (شامي ج: اص: ٣٢٠).

رُ جَان ہو کہ قبلہ اس طرف ہوگا ، اس طرف نماز پڑھ لے۔

# كيانابينا آدمى كودُ وسرے سے قبلے كالعين كروانا ضروري ہے؟

سوال:...اندها آ دمی اگر قبلے کے بجائے شال یا جنوب کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھ لے تواس کی نماز ہوجائے گی یاد کیھنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا رُخ موڑ دے، جواب ضرور دیں، آپ کی مہر بانی ہوگی۔

جواب :...نابینا آ دمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ دُوس ہے اپنے قبلہ زُخ کی تصحیح کرالیا کرے ،اگراس نے بغیر ہو چھے خود ہی کسی جہت کی طرف رُخ کرلیا اور وہ جہت قبلہ کی نہیں تھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی ، اور اگر نماز کے دوران قبلہ رُخ سے ہٹ جائے تو نماز کے اندرہی اس کو قبلہ کی طرف کردیا جائے۔

#### اگرمسجد کی محراب سمت قبله پر وُرست نه ہوتو کیا کیا جائے؟

سوال:..مسجد بنانی می محروب قبلہ ہے ، ۴ وگری منحرف ہے، اس حال میں پانچ سال ہوئے نماز اوا کرتے رہے، اب كيا صرف محراب بدل دير يامحراب اورمسجد كواز سرنو بنائيس؟

جواب:...بهترتوبه ہے کہمراب دُرست کر لی جائے ، تا کہ نمازی بلا اِنحراف سمجے سمت ِقبلہ کا استقبال کریں ، جب تک محراب دُرست نه ہوتو ہیں ڈگری تک اِنحراف کی گنجائش ہے، جونمازیں پڑھی جا چکی ہیں وہ سجے ہوگئیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### لاعلمي ميں قبلے کی مخالف سمت میں ادا کی گئی نمازیں

سوال: .. شهداد بور میں واقع ایک مسجد جے پیاس سال بعد شہید کیا گیا ہے، اور أب مخ سرے سے مسجد کی تعمیر تو جاری ہے۔ابمعلوم ہوا کہ گزشتہ عرصے میں اس کا قبلہ دُرست نہیں تھا،اور با قاعدگی ہے باجماعت نماز ہوا کرتی تھی ،اورنمازی اعلمی کی وجہ سے غلط قبلے کی جانب نماز اُداکر نے تھے۔اب نی حیثیت سے قبلے کی ست دُرست کی گئی ہے۔ آپ قر آن وسنت کی روشنی میں بتا کیں كربياس سال تك جونمازي غلط تبليكي ست يرصة رب، كياان كى نمازي قيول موجاتي كيانين؟ جواب:...اب اس کا قبلہ دُرست کردیں، اور جونمازیں پہلے پڑھی گئیں وہ ادا ہو گئیں، ان کے بارے میں پریشان

 (١) وإن كان عاجزًا بسبب الإشتباه وهو أن يكون في المفازة في ليلة مظلمة أو لَا علم له بالأمارات الدالة على القبلة فإن كان بحضرته من يسأله عنها لَا يجوز له التحري لما قلنا بل يجب عليه السؤال ..... فإن لم يكن بحضرته أحد جاز له التحري

...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:١١٨).

 (٢) رمفاده أن الأعمى لا يلزمه إمساس الحراب إذا لم يجد من يسئله، وأنه لو ترك السوال مع إمكانه وأصاب القبلة جازت صلاته والا قلا. (شامي ج: ا ص:٣٣٣).

 (٣) فعلم أن الإنحراف اليسير لا يضرء وهو الذي يبقى مع الوجه أو شيء من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوانها، بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على الكعبة أو هواتها مستقيما ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٣٠).

ہوئے کی ضرورت نہیں۔ (۱)

#### مصلیٰ قبلہ رُخ بچھا نا جا ہے

سوال: میری بہن پہلے گاؤں میں رہتی تھی، ابشیراً گئے ہے، وہ نماز پڑھتے وقت مصلے کو دیوار کے ساتھ بالکل سیدھا بچھاتی ہے، جبکہ ہم لوگ بائیں طرف یعنی ذراتر چھا کر کے بچھاتے ہیں، آپ اس کو بتادیں کہاس کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ جواب: ... قبلہ زخ بچھانا چاہئے۔اب جھے کیامعلوم کہ آپ کی دیوار قبلہ رُخ ہے یانہیں؟

#### ٹرین میں بھی قبلہ زخ ہونا ضروری ہے

سوال: بعض معزات کاڑی کی برتھ پر جیٹے کرشالاً جنوباً بھی اور قبلہ کی کوئی پر وانہیں کرتے ،اور کہتے ہیں گاڑی میں قبد زُخ ہونا ضروری نہیں؟ کیا میسجے ہے؟

جواب:...گاڑی میں نماز پڑھتے ہوئے قبلہ زُخ ہونا ،اورا گر کھڑے ہونے پر قدرت ہو، تو کھڑے ہوکر نماز پڑھنا ضروری ہے، ورند نماز نہیں ہوگی۔اور سے بات غلط ہے کہ گاڑی میں قبلہ زُخ ہونا ضروری نہیں۔ (۲)

# جس جگه کوئی قبله بتانے والانه ہو، و ہاں غلط پڑھی ہوئی نماز دُرست ہے

سوال:...ہم ایک تفری علی میں سے، وہاں مغرب کی اُڈان ہوگئی، ہم نے قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کی ، نہ معلوم ہور کا، تو اندازے سے نماز پڑھ کی ، جب نماز کمل ہوگئ تو ایک بیرے نے کہا: آپ نے غلط نماز پڑھی، قبلے کا زُخ ادھرہے۔معلوم ہوا کہ ہم نے جنوب کی ست نماز پڑھی ، کیا نماز لوٹانی چاہئے؟ صرف فرض یا پوری نماز؟

جواب:...اگراس دنت وہاں کو کی قبلہ بتائے والاموجو دنہیں تھا، اورخودسوچ کرنماز پڑھ لی تو نماز ہوگئی، دو ہارہ لوٹانے ک ضرورت نہیں۔ (۳)

## بحرى جہاز میں قبلہ معلوم نہ ہوتو کیا کریں؟

سوال:... جہاز کے اندراگر قبلہ معلوم نہ ہوتو پھر کس طرف مند کر کے نماز پڑھے؟ ایک صاحب نے بتایا کہ اگر آبادی نظر آجائے تو آبادی کے دائیں طرف مندکر کے نماز پڑھی جائے۔ کیا رسیحے ہے؟

<sup>(</sup>١) فعلم أن الإنحراف اليسير لا يضر وهو الذي يبقى مع الوجه أو شيء من جوانبه مسامتاً لعين الكعبة أو لهوائها فإن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانيه ويمر على الكعبة أو هوائها مستقيما ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) لَا يَجُوزُ لِأَحَدُ أَدَاءَ فُرِيطَةً وَلَا نَافَلَةً ولَا سَجَدَةً تَالَاوَةً ولَا صَالَةً جَنَازَةً إِلَّا مَتُوجِهًا إِلَى القبلة. (عالمكيرى ج: ا ص: ١٣).

<sup>(</sup>٣) وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها، إجتهد وصلَّى فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلَّى لا يعيدها. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣).

جواب:..قبله نمایا قطب نما کے ذریعے معلوم کریں۔اگر کوئی بتانے والانہ ہو، تو غور کرکے جدھرسمت قبلہ معلوم ہو، ادھر نماز پڑھ لیں۔ آبادی کی طرف مند کرنا غلط ہے۔ (۱)

# كياحطيم مين نماز پڑھنے والاكسى طرف بھى رُخ كر كے نماز پڑھ سكتا ہے

سوال: ... حطیم خانهٔ کعبه کا حصہ ہے، خانهٔ کعبہ کے اندر آدمی جس طرف جا ہے ڈخ کرکے نماز پڑھ سکتا ہے، کیا حطیم کے اندر بھی اس بات کی إجازت ہے کہ جس طرف جا ہے ڈخ کر کے نماز پڑھ لے؟

جواب :... جی نہیں احظیم میں بیت اللہ شریف کی طرف ڑخ کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگ ۔ (۲)

#### قبلة اوّل كى طرف منهكر كے بيٹھنا ياسجده كرنا

سوال:...مولانا صاحب! اکثر نمازی حضرات جماعت سے فارخ ہونے پرعلیحدہ بیٹے کر قبلۃ اوّل کے زُخ منہ کرکے وظا نف کرے وظا نف کرنے ہیں اور دُعا کیں ما تکتے ہیں، اور قبلۂ اوّل کے زُخ سجدہ بھی کرتے ہیں، کیااس زُخ سجدہ کرنا شرعی اعتبار سے جا تزہے یا اس زُخ سجدہ کرنامنع یا ممناہ ہے؟ اس پر بھی صدیث، فقیر فنی کی رُوسے روشی ڈالیں۔

جواب:...قبلد رُخ بیند کروطا نف پر صنااور دُعا کی کرتے رہنا تو بہت اچھی بات ہے، محرقبلۃ اوّل یعنی بیت المقدس کی طرف مند کر کے بیٹھنا یا اس طرف مجدہ کرنا غلط ہے، کیونکہ وہ اب قبلہ بیس رہا، بلکہ منسوخ ہو چکا ہے۔

#### قيلے كى طرف ٹانگ كرنا

سوال:..اگرہم قبلہ کی طرف لاتی کرتے ہیں تو کیا ہماری چالیس دن کی نمازیں ضائع ہوجاتی ہیں؟ جواب:..قبار شریف کی قصدا تو ہین تو کفر ہے، اور بغیر قصد وارادے کے بھی ایسا کوئی فعل نہیں کرنا چاہئے جو ظلاف ادب ہو، گراس سے نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔

# جس جائے نماز پرروضة رسول كى شبيد بنى مواس بر كھر امونا كيسا ہے؟

سوال:...آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جائے تماز پرخانہ کعبہ اور روضہ مبارک کے نفوش (شبیہ) بی ہوتی ہیں ، إمام حضرات

 <sup>(</sup>۱) وإن اشبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها إجتهد وصلّى. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۳).

<sup>(</sup>۲) ولو صلَّي مستقبلًا بوجهه إلى الحطيم لَا يجوز. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣).

<sup>(</sup>۳) - ما جعلنا القبلة التي كنت عليها .... الجعل اما متعد إلى مفعول واحد ...... اما متعد إلى مفعولين ومفعوله الثاني محذوف أي ما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة ...إلخ. (تفسير مظهري ج: ١ ص: ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) وكلاً الإستهزاء على الشريعة الغراء كفر، لأن ذُلك من أمارات تكذيب الأنبياء، قال أبن الهمام: وبالجملة فقد ضم الى تحقق الإيمان إثبات أمور الإخلال بها إخلال بالإيمان إتفاقًا كالسجود لصنم وقتل نبى أو الإستخفاف به أو بالمصحف أو الكعبة ... الخد (شرح فقه الأكبر ص: ١٨١، طبع دهلي).

خطبے کے وقت منبر پر جائے نماز بچھا کراس پر بیٹھ جاتے ہیں، جھے تو یہ بات بخت نا گوارگزرتی ہے، چونکہ اس طرح خانۂ کعبداور روضۂ رسول کی ہوتی ہوتی ہے، میرے ناقص خیال میں تو ایسے جائے نماز پر کھڑا بھی نہیں ہونا چاہئے۔ آپ اس سلطے ہیں مصدقہ جواب مرحت فرما ہے اور یہ بھی فرمایے کہ آیا میری وہ نمازیں ہوئیں یانہیں جس میں خطبہ سننے سے زیادہ اِمام صاحب کی ہے اولی پر متوجہ رہا اور کڑھتا رہا؟

جواب:...منقش جائے نماز پرنماز کوفقهاء نے خلاف اُولی لکھا ہے، تا کہ خیال نقش ونگار کی طرف نہ ہے، باتی ہے او بی کا مدار عرف پر ہے، آپ کی نمازیں ہوگئیں۔

مصلی برخانهٔ کعبه مسجراً قصلی یامسجد کی تصویر بنانا شرعاً کیساہے؟

سوال:..مصلے پر جوتصاویر بنائی جاتی ہیں، کیا وہ جائز ہیں، جبکہ تضویریشی اسلام میں منع ہے؟ بعض لوگ خانۂ کعبہ کی تصاویر اور دیگر مقامات ومقدسہ کی تصاویر سامنے رکھتے ہیں، کیا ان کا رکھنا جائز ہے؟ کیونکہ اس طرح سے تصاویر کی پرسٹش کا إحساس ہوتا ہے، اس بارے ہیں کیا تھم ہے؟

جواب :...جائز ہے۔

كعبة اللدك يقش والي جائے نماز برنماز برهنا

سوال:... آج کل جائے نماز وں میں کعبے شریف اور مسجدِ نبوی کانقش بنا ہوتا ہے۔ کیا ان جائے نماز وں کا اِستعال مسجے ہے؟

جواب:...ان جائے نماز دں میں تو کھیے شریف کی اور مبیر نبوی کی تصویر ہوتی ہے،اور ہم خود بیت اللّہ شریف اور مبجد نبوی میں بیٹھتے ہیں ،اس سے پریشان نہیں ہونا چاہئے ،ان جائے نماز ول کا اِستعمال سمجے ہے۔

مسجد کے گنبدوں کے ڈیز ائنوں والی جائے نمازوں پرنماز پڑھنا

سوال:...جائے نماز پرخانۂ کعبہاور بعض مسجد کی صفوں پرمسجد کے گنبدوں وغیرہ کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے، جس پرنمازیوں کے یا وُں بھی نگتے ہیں،اور دیسے بھی جائے نماز پیروں میں رکھی جاتی ہے، کیابیہ جائزہے؟

جواب:...خانهٔ کعبہ کی تصویریا کسی اور مسجد کی تصویر جو عام طور پر جائے نمازوں پر بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کا اِستعال جائز ہے، کیونکہ خودخانهٔ کعبہ میں داخل ہونا،ای طرح کسی اور مسجد میں داخل ہونا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أنس رضى الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بينها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. (بخاري ج: ١ ص:٥٣).

<sup>(</sup>٣،٢) ولا يكره تمثال غير ذي الروح كذا في النهاية. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٠٤) ـ

# کیامصلی بچھار ہے توشیطان نماز پڑھتاہے؟

سوال:... تنہا نماز پڑھنے کے بعد نمازی جائے نمازیا مصلے کے دائیں طرف ہے اُوپر کا حصہ تھوڑا ساموڑ ویتے ہیں، عام تا ویل بیہ که اگر بوری جائے نماز کواس طرح بچھا ہوار ہنے دیا جائے تو شیطان اس پرنماز پڑھنے لگتا ہے۔اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب:..شیطان کے نماز پڑھنے کی بات غلط ہے ،مجد میں تو چوہیں تھنٹے تھیں پچھی رہتی ہیں۔

#### جائے نماز کا کونا بلٹنا کیساہے؟

سوال:...بعض جنهوں پردیکھنے میں آیا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد پھی ہوئی جائے نماز کا ایک کونا موڑ دیا جا تا ہے، کیا بہ السي روايت سے ثابت ہے؟

جواب:...نماز پڙه کرجائے نماز کا کونا پلٽنامحض ايک رواج ہے، ضرورت ہوتواس کوتہہ کردينا جائے، اور په جومشہور ہے کہ اگر جائے ٹما زکواس طرح رہنے دیا جائے تو شیطان اس پرنماز پڑھتاہے، پیضنول ہات ہے۔

# مسجد بنی جائے نماز کوکس طرح پاک کرنا جاہے؟

سوال:...جائے نماز وغیرہ جس پرمسجد بنی ہواس کوئس طرح دھونا جا ہے؟ یانی وغیرہ کہاں گرے؟

جواب:...جائے نماز اگر ناپاک ہوجائے تو ظاہر ہے کہ جب اس کودھویا جائے گا تو پانی ناپاک ہوگا، اور ناپاک پانی کے ادب کے کوئی معنی تبیں۔

# پُرانی بوسیده جائے نماز کا احترام کیسے کریں؟

سوال:...اگرجائے نماز پُرانی ہوجائے یا بھٹ جائے تواس کا کیا کرنا جاہئے؟ مسجد میں دے دیا جائے یا گھر میں رکھی جائے؟ جواب:..اس کواس طمرح تلف کیا جائے کہ بے احترامی ندہو۔مسجد میں وسینے کی ضرورت نہیں ،گھر میں حفاظت سے رکھی جائے بال حزام ہے تلف کردی جائے۔

#### مشكوك جائے نماز پرنماز پڑھنا

سوال:... ہمارے علاقے کے ممبر صوبائی اسمبلی نے علاقے کی مرکزی جامع مسجدے لئے جوحال ہی میں تغییر ہوئی ہے، اس کے لئے کاریث، جائے نمازیں دی ہیں،اب وہ سجد میں بچھادی گئی ہیں۔مسلدیہ ہے کہ پچھادگ ان پرنماز نہیں پڑھتے ،ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چند برس پہلے نہایت خشہ حال تھے، گر اُب وہ کروڑوں کے مالک ہیں، جو ناجائز ذرائع ہے کمائے گئے ہیں۔اس لئے میہ كاريث بھى حرام پييوں سے خريدے گئے بيں، اور حرام پييوں سے خريدے گئے كاريث ير نماز تبيں ہوسكتى، البذا ہم بھى اس يرنماز نبيس برصیں کے۔ شریعت کاس بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب:...اگرحرام اور ناجا ئزیمیے ہے مجد کے لئے قالین خریدی گئی ہیں ،تو ان پر نماز پڑھنا مکر دہ ہے۔ قالین برنمازادا کرنا کیساہے؟

سوال:... آج کل اکثر مساجد میں مفوں کے بجائے قالین بچھانے شروع کر دیتے ہیں، اور قالین کی موٹائی مجمی صفوں کی بہ نسبت کانی موٹی ہوتی ہے، کیا قالین پرسجدہ جائز ہے؟ اور نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ یا محروہ، اس مسئلے کا قرآن واحادیث کی روشن میں جواب مرحمت فرما تمي\_

جواب:...قالین پرنماز جائز ہے۔<sup>(۲)</sup>

حلال جانور کی د باغت شدہ کھال کی جائے نماز پاک ہے

سوال:...كيابرن كى كمال كى بنى بوئى جائے نماز يرادا يُكَلِّي نماز ش كوكى حرج يع؟

جواب:...کوئی حرج نہیں، جانوروں کی کھال دباغت کے بعد پاک ہوجاتی ہے،اس پرنمازادا کی جاسکتی ہے۔

د یکوریش کی در بوں پر کیڑ ابچھا کرنماز پڑھیں

سوال:... ہارے محلے کی مسجد میں نماز کے لئے ڈیکوریشن ہے جودریاں آتی ہیں وہ بہت گندی ہوتی ہیں اور اس میں سب لوك نمازير من إن كياس يرنماز جائز ب كنيس؟

جواب:...کرائے کی جودریاں آتی ہیں ان کا پاک ہونامعلوم نہیں ،اس لئے ان پر کپڑ ابجھائے بغیر نماز نہیں پڑھنی جا ہے۔

حرم شریف میں نماز پڑھتے ہوئے نمازی کا رُخ عین بیت اللہ کی طرف ہونا شرط ہے

سوال:.. بمازى نيت بيس يېمى شائل بوتا ہے كہ بهارا رُخ قبلے كى طرف بور نظر بحدے كى جگه بونى جا ہے ،سوال بدہ ك اكرجم خانة كعبدين نمازاداكرر بي بون ادركعبه نظر كے سامنے بوتو نظر كعبه كى طرف بونى جائے يائى يى جده كى جگه جائے نماز پر؟

جواب:.. نظر د ہاں بھی محدہ کی جگہ ہونی جا ہے ،لیکن بید کھے لیمنا ضروری ہے کدرُخ عین بیت اللہ کی طرف ہے بھی یانبیں؟ میں نے بہت سے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جس زُخ قالین پچھی ہوئی تھی ای طرف نماز شروع کردیتے میں،ان کا منہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہوتا،ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ جب بیت الله شریف سامنے ہوتو عین بیت الله کی طرف رُخ کا

<sup>(</sup>١) قال تاج الشريعة: اما لو أنفق في ذلك مالًا خبيثًا ومالًا سبيه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لَا يقبل إلّا الطيب فيكره تلويث بيته بمالًا يقبله ... إنخ. (شامي ج: ١ ص: ١٥٨، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) ولا بأس بالصلاة والسجود على الحشيش والحصير والبسط والبوارى (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٣).

<sup>(</sup>٣) كل اهاب . ... دبغ ..... وهو يحملها طهر فيصلي به ويتوضأ منه. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٢٠٣).

 <sup>(</sup>٣) تطهير النجاسة من بدن المصلى وثوبه والمكان الذي يصلّى عليه واجب ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٨).

ہونانماز کے بیچے ہونے کے لئے شرط ہے، اگر ڈخ بیت اللہ ہے مخرف ہوتو نماز نہیں ہوگ ۔ (۱)

## حيار يانى يرنمازأ واكرنا

سوال:...جار پائى پرنماز پرهى جائتى ہے يائيس؟

جواب:..اگرچار پائی خوب کسی ہوئی ہوکہ آ دمی تجدید میں جائے تو سرینچے نہ دھنے تو نماز جا تزہے۔

مسهرى اورحارياني برنمازا واكرنا

سوال:...كيامسىرى اور يار يائى پرنماز أواكى جاسكتى بجبكدلوكوں سے سنا بك حيار يائى پرنماز پر صفے سے انسان بندر بن جاتا ہے، اور آج کابندر پہلے کا انسان تھا؟

جواب:...اگر چار پائی بخت ہو کہ سرة بنیس تو نماز جائز ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### ضعیف عورت کا کرسی پر بینه کرمیز پرسجده کرنا

سوال:...ایک ضعیف مورت ایک کری پر بیند کرؤوسری چیوٹی میز پرسجده کرتی ہے،تو کیا نماز ہوجائے گی؟ جواب:...جوفع سجده كرنے پر قادر ندمو، وہ سركے إشارے سے مجده كرے، اور زُكوع كے إشارے سے ذرازيا دہ سر جمكائے -چھوٹی ميز پرسجدہ كرنافضول ہے۔

#### تصوریوں والے کمرے میں نماز پڑھنا

سوال: .. کسی کمرے میں تصویریں با کھلونے (جانوروں کے) ہوں بے شک نمازی کے سامنے نہوں ، کیا کوئی نماز پڑھ سكتاب، اوراكراس كى جيب ميساس كاكارؤ بوجس ميساس كى تصوير بونو كياوه تمازير حسكتاب؟

<sup>(</sup>١) لا يبجوز لأحد أداء فريعضة ولا تنافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلّا متوجهًا إلى القبلة كذا في السراج الوهاج النفقوا على أن القبلة في حق من كان بمكة عين الكعبة فيلزمه التوجه إلى عينها كذا في فتاوي قاضي عان . . . . وصلّى مستقبلًا لوجهه إلى المعطيم لا ينجوز، كذا في اغيط. (عالمكيري ج: ١ ص:٦٣، وكذا في البدائع الصنائع ج: ١

<sup>(</sup>٣،٢) ولو مسجد على الحشيش أو التبن ...... أو الثلج إن استقرت جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم تستقر لَا (عالمگیری ج: ۱ ص: ۵۰)۔

 <sup>(</sup>٣) وإن عبدز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلى قاعدًا بايماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. (عالمگیری ج: ۱ ص:۱۳۹)۔

جواب: ..اگرنمازی کے سامنے ہوں تو مکروہ ہے الیکن اگر پیچھے ہوں تو نماز ہوجائے گی۔ مگر کھر میں تصویر وں کا ہونا لعنت کی چیز ہے۔

#### انسانوں کی تصاور والے کمرے میں نماز اُ داکر نا

سوال:..جس کمرے میں اِنسانوں کی تصاویر آئی ہوئی ہوں ، اس کمرے میں عبادت کرنے سے عبادت تبول ہوگی یا نہیں؟ اگر جانوروں کی ہوں تو؟

**جواب:..**جس کمرے میں جاندار کی تصاویر ہوں ، وہاں رحمت کا فرشتہیں آتا ، بلکہ وہاں لعنت برستی ہے ، ایسی جگہ نما زنہیں پڑھنی چاہئے۔

#### بندكر كے ركھی ہوئی تصویر کے سامنے نماز اُ داكر نا

سوال:...جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اس کے سامنے اگر شوکیس کے اندر جگ، کینٹی وغیرہ کے اندرنوٹ لپیٹ کر رکھے ہوئے ہوں تو وہاں نماز ہوجائے گی؟ خیال رہے کہ نوٹ پرتضویر ہے اور دروازوں کے اندریا کسی بھی چیز میں تضویر ہواوروہ بند ہوتو کیسا ہے؟

جواب: ...نصوراگر بند مونو کوئی حرج نہیں۔ (۳)

## ہوائی جہاز میں نماز

سوال:...کیا ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا یا پڑھانا جائزے؟ کچھلوگوں کی رائے ہے کہ جائزہے، گر پچھے نے یہ دلیل دی کہ جہاز فضامیں ہوتاہے جبکہ نماز میں جدہ زمین پر کرنا ضروری ہے، کیا ہے جے؟

جواب: ...اس میں علماء کا اِختلاف ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز ہوجاتی ہے یائیں؟ حصرت مولانامفتی محد شفیع اِرشاد فرماتے متحد کہ ہوائی جہاز میں نماز ہوجاتی ہے، اور ہمارے حضرت مولانا محمد پوسف بنوری فرماتے تنصے کہ نیس ہوتی۔

یہ بندہ مجھی ایک بزرگ کے قول پڑمل کرتے ہوئے جہاز میں نماز پڑھ لیتا ہے، اور بھی وُوسرے کے قول پڑمل کرتے ہوئے

 <sup>(</sup>۱) يكره أن ينصلي وبين يديه أو فوق رأسه تصاوير ..... وأشفها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم فوق رأسه ثم يمينه ثم
 يساره ثم خلفه هكذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص:٤٠١).

<sup>(</sup>٢) عَن أبي طلحة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير ـ متفق عليه ـ (مشكوة ص:٣٨٥) ـ

<sup>(</sup>٣) تكره كراهة جعل الصورة في البيت للمديث إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب أو صورة. (فتح القدير ج: ١ ص ٢٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) ولمو كمانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٩٥، طبع بيروت). لو كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساتر له فإنه لا يكره ان يصلّى فيه لِاستتارها بالثوب الآخر. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٩، طبع بيروت).

نماز میں تأخیر کرلیتا ہے۔ جگہ اگر صاف متحری ال جائے تو پڑھ لیتا ہے، اور اگر جگہ خراب ہوتو نہیں پڑھتا۔

یانی کے ٹینک پر نماز

سوال :... ہماری بلڈنگ کے انڈرگراؤنڈ پانی کے ٹینک کے فرش پر باہماعت نماز پڑھنے کا اِنتظام ہے، با قاعدہ اُذان بذریعہ مائیک دی جاتی ہے، ہیں پچتیں نمازی نماز پڑھتے ہیں، رمضان شریف میں نمازِ ترادی بھی ہوتی ہے۔ پچھدلوگوں کا کہناہے کہ پانی کے ٹینک کے اُد پرنماز پڑھنا جائز نہیں، براہ کرم اس مسئلے پردوشنی ڈالئے۔

جواب: ... مجھے توابیامسلدمعلوم بیس کے اگر پانی کے ٹینک پر پکافرش بچھا ہوا ہوتواس پرنماز نبیں ہوتی۔

نجاست کے قریب نماز پڑھنا

سوال:...کیاالیی جگه نماز جناز و کی اوائیگی دُرست ہے کہ جہاں گو بر پڑا ہوا ہو، ادر داضح نظر آتا ہو، کیکن ہوختک اوراس کو روزانہ پانی بھی دیا جاتا ہو، بینی پُرانا گو برہو، اور متبادل جگہ بھی موجود ہو، کوئی خاص مشکل نہ ہو؟ جواب:...نجاست کے قریب نماز پڑھنا کروہ ہے۔ <sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) وتكره الصلوة أيضًا في معاطن الإبل ..... والعلة كونها مواضع النجاسة ... الخد (حلبي كبير ص:٣٦٣)، لو صلّى وبين يديه عذره أو غيرها من النجاسات بلاحاتل حيث يكره لذلك. (حلبي كبير ص:٣٦٢).

# نمازاداكرنے كاطريقه

## دورانِ نمازنظر کہاں ہونی جاہے؟

سوال:...جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نگاہ کہاں ہونی جائے؟ جب زکوع میں جاتے ہیں تو نگاہ کہاں کہاں ہونی جاہئے؟ ذراتفصیل سے بتائے گا۔

جواب:... قیام کی حالت میں نظر مجدہ وئی جائے ، رُکوع میں قدموں پر ہمجدہ میں ناک کی کوٹیل پر ، قعدہ میں رانوں پراور سلام کہتے ہوئے دائیں اور یا ئیں کندھے پر۔ (۱)

#### نماز میں پیروں کے درمیان فاصلہ اور انگو تھے کا زمین سے لگار منا

سوال:...جبہم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں تو کیا ہمارے پیروں کے درمیان کا فاصلہ چاراُ نگل کا ہونا چہنے یااس سے زیادہ؟ اورکیا سیدھے پیرکا انگوٹھاز مین سے لگے رہنا جاہئے یانہیں؟ جبکہ بہت سے لوگ ایک ایک فٹ کا درمیان فاصلہ رکھتے ہیں اور پیرکا انگوٹھا بھی ایک جگذیں رکھتے ، تو کیا ہے دونوں طریقے تیجے ہیں؟

جواب:...دونوں پاؤں کی ایڑیوں کے درمیان جارانگشت کے قریب فاصلہ ستحب لکھا ہے، پاؤں کا انگوشاا کرا پی جگہ ہے ہے جائے تواس سے نماز کروہ نہیں ہوتی ، تمر بلاضرورت ایبانہ کرنا جائے۔

#### نماز کی نبیت کا طریقه

سوال:...ہم جب نماز پڑھنے کے لئے نیت کرتے ہیں تو بی یوں کہتا ہوں:'' میں نیت کرتا ہوں چار رکعات فرض مین عمر کی،اس!مام کے پیچھے،مند میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر''۔

ا:...كياكس صحابي يارسول الله في الى طرح كالفاظ سے نيت كي تعى؟ ٢:...كيان الفاظ كوريان سے اداكر نابدعت ہے؟

<sup>(</sup>۱) (وآدابها) نظره إلى موضع سجوده حال القيام وإلى ظهر قدميه حالة الركوع وإلى ارنبته حالة السجود والى حجره حالة القعود وعند التسليمة الأولى إلى منكبه الأيمن وعند الثانية إلى منكبه الأيسر. (عالمگيري ج: ١ ص:٢١٥)، البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢١٥).

<sup>(</sup>٢) وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد لأنه أقرب إلى الخشوع. (شامي ج: ١ ص:٣٣٣).

الله: أبي بمين بنائي كمي نيت كس طرن ب اوركسي اواكرنا جاج؟

جواب: ... نیت دِل کافعل ہے، لینی آ دمی دں میں یہ ارادہ کرلے کہ میں فاہ سنماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے یہ الفاظ کہن آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم ہے، صحابہ و تا بعین سے اورائمہ وین ہے منقول نہیں، لیکن متن خرین نے اس خیال ہے اس کوستحسن قرار و پر ہے کہ نماز کی نیت کے دفت آج کل لوگول کو وساوس و خیا ہے کا ججوم ہوتا ہے، اس سئے کیسو ہو کر نماز کی نیت نہیں کرتے، اس کا ملات یہ ہے کہ زبان سے ان الفاظ کو کہدلیس، کیونکہ زبان ہے الفاظ اوا کرنے کی صورت میں دل متوجہ ہوجائے گا، اس لئے زبان سے نیت کرنا خود مقصود نہیں، نہ ضروری ہے، بلکہ مقصود کا ذریعہ ہونے کی وجہ ہے اس کومتن خرین نے مستحسن قرار ویا ہے۔ ()

نیت نماز میں بھو لے فل کی جگہ سنت بولنا

سوال:.. فرض کی نیت کرتے وقت بھول ہے سنت یانفل زبان ہے نکل ًیں، یا سنت یانفل کی نیت کے وقت بھوے ہے فرض کہد و یا اور نماز شروع کر دی ، تو نماز تو زکر دو ہارونیت ہا ندھی جائے یا نماز ہی میں نیت کی اصطاع کر لی جائے؟ جواب نہیں جس نماز کے پڑھنے کی نیت تھی وونماز ہوگ ۔ (۱)

سلام پھيرتے وفت نگاہ کہاں ہونی جائے؟

سوال: .. نمازختم کرتے وقت ( یعنی سلام پھیرتے وقت ) دوکا ندھوں کود کھتے ہوئے سلام پھیرنا جا ہے؟ جواب: ... تی ہاں! سلام پھیرتے وقت نظر کندھے پر ہونی جا ہے۔

نماز میں دائیں بائیں و کھنا

سوال:...اگر کوئی شخص نماز میں دائیں بائیں دیکھے، سرکوموڑ کریا کن انھیوں ہے دیکھے تو کیا اس ہے اس کی نماز میں نقص آئے گایا ٹوٹ جائے گی؟ اورا گرکسی کا سینہ ہی مڑجائے ،اس ہے بھی کیا نماز ٹوٹتی ہے یانبیں؟

جواب: کن انکھیوں ہے ادھراُ دھرد کھنا کر وہ تنزیبی ہے، سرکو ادھراُ دھرگھمانا کر دہ تحر بی ہے، اور سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز قاسد ہوجاتی ہے۔

(٣) وآدابها (الصلاة) نظره عد التسليمة الأولى إلى منكبه الأيمن وعد الثانية إلى مكمه الأيسر. (عالمكيرى ج: الصلاة).

النية إرادة الدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلى ومن عجز عن إحصار القلب يكفيه اللسان.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥).

 <sup>(</sup>۲) النية إرادة الدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي. (عالمگيري ج ا ص. ۲۵).
 (۳) مردول ما الاترادة المدرون مي المراد المراد الله ميكيرالله مي مردول دار ميكيرالله الميكيرالله الميكيرالله ميكيرالله الميكيرالله الميكيرالله الميكيرالله الميكيرالله ميكيرالله الميكيرالله الميكيرالل

<sup>(</sup>٣) ويكره أن يلتف يسمسة أو يسرة بأن يحول بعض وجهه عن القبلة فأما أن ينظر بمؤق عينه ولا يحول وجهه فلا بأس به عالم المكيري ج١١ ص:١٠١) ولو حوّل القادر صدره عن القبلة فسدت صلاته ولو حول وجهه دون صدره لا تفسد (عالمگيري ج١١ ص:١٠٣).

#### تنكبيرتح بمه كےعلاوہ باقی تكبيريں سنت ہیں

سوال: ..مقتدی محویت کے باعث یا کسی ؤوسری وجہ ہے تعدیل ارکان کے وقت بھیرنہیں کہہ سکا یا کوئی تکبیر کہی اور کوئی نہیں کہی ، (تنجیرِتح پر نے مفرور کہہ چکا ہے )، تو اس نقص کے باعث کیا اس کی نماز فاسد ہوگئی؟ نیزیہ بھی فرما کیں کہ تنجیرِتح پر یہ کے عداوہ ؤوسری تمام تکبیریں فرض ہیں، واجب ہیں،سنت ہیں یامستحب؟

جواب: يَجْبِيرِتِح يَدِ فَرض ہے، باتی تکبيريں سنت بين، اگرنييں کہدسکا تو تب بھی نماز ہوگئ۔ <sup>(۲)</sup>

# تكبيرتح يمهك وفت باتهدأ نفانے كاضح طريقه

سوال: بہیمیرتح بہہ کے دفت ہاتھ اُٹھانے کی تین روایات ہیں، ایک کندھوں کے برابر کی ، ڈومری کا نوں کے برابر، اور تیسری سرکے برابر، سوال ہیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بھی کندھوں کے برابر تک ہاتھ اُٹھائے تھے یاراویوں نے جان بوجھ کر روایت کرتے وفتت تغیرو تبدل کر دیا، تا کہ اُمت میں تفرقہ پیدا ہوجائے؟

**چواب:...تینون روایات سیح بین ،اوران میں کوئی تعارض نبین ، باتھوں کا پنچے کا حصہ کندھوں تک ،اگوٹھا کا نوں کی لوتک اور** اُٹکلیاں سرتک ہوں ،انگوٹھوں کوکا نوں کی لوسے *مس کر*نا جا ہئے۔ <sup>(س)</sup>

#### تكبير كہتے وقت ہتھيليوں كا رُخ كس طرف ہونا جا ہے؟

سوال:... جناب میں نے ایک جگہ پڑھاتھا کہ نماز شروع کرتے وقت تھ بیر کہتے وقت ہاتھوں کو جب کا نوں تک اُ تھایا جاتا ہاں وقت ہتھیلیوں کا زُخ قبلہ کی جانب ہونا چاہئے ، جبکہ میں نے اپنے گھر والوں اور وُ وسرے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ جبر کہتے وقت ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا زُخ چبرے کی طرف ہوتا ہے ، آپ سے گزارش ہے کہ قر آن وسنت کی روشنی میں جواب مرحمت فر ماہیے کہ تجبیر کہنے کے دونوں طریقوں میں ہے کون ساطریق میں جواب مرحمت فر ماہیے کہ تجبیر کہنے کے دونوں طریقوں میں ہے کون ساطریق میں جواب مرحمت فر ماہیے

جواب:...در عمد ونول طریقے لکھے ہیں،اور دونوں میج میں،لیکن قبلہ زُخ ہونازیارہ بہتر ہے۔

 <sup>(</sup>١) (الفصل الأرّل في فرائض الصلاة) وهي ست (منها التحريمة) ...إلخ. (عالكُميري ص:٩٨). وأيضًا من فرائضها التي
لا تنصبح بدونها التحريمة قائمًا وهي شرط. (در مختار) (وفي الشامي) (قوله التحريمة) المراد بها جملة ذكر خالص مثل الله
أكبر ...إلخ. (شامي ج: ١ ص:٣٣٢)، باب صفة الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) (سننها) . وجهر الإمام بالتكبير ..... وتكبير الركوع ..... وتكبير السجود ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص ٤٢).
 (٣) ترك السنة لا يوجب فسادًا ولا سهوًا ... إلخ. (درمختار مع الشامي ص: ٣٤٣، ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) (وكيفيتها) إذا أراد الدخول في الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بابهاميه شحمتي أذنيه وبرؤس الأصابع فروع أذنيه كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص:٤٣).

<sup>(</sup>۵) ويستقبل بكفيه القبلة وقيل خديه. (در مع الرد ج: ١ ص:٣٨٢)، (وأيضًا) ذكر الطحاوى انه يرفع يديه ناشرًا أصابعه مستقبلًا بهما القبلة ..... حتى تكون الأصابع لحو القبلة ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩٩١).

## تكبيرتخ يمه ميں ہاتھ كہاں تك أٹھائے جائيں؟

سوال:...نمازیں شروع کرتے وقت جو ہاتھ اُٹھائے جاتے ہیں اس کو کہاں تک اُٹھا نا ہوگا؟ کیونکہ میر ابھائی سینے تک بھی نہیں اُٹھا تا اوروہ کہتا ہے کہ صرف معمولی سا اُٹھا ٹا کافی ہے۔

جواب:.. درمخنار میں ہے کہ انگو تھے کا سرا کا نوں کی لوکولگٹ جاہتے۔ (۱)

#### تکبیرتج بمہکے وقت ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رُخ کس طرف ہو؟

سوال: بیس نے ایک کتابچے جو کہ شخ ال سلام حضرت مولا نامح تق عثانی مظلیم کا لکھ تھا، اس میں پڑھا کہ نماز شروع کرتے وقت ' ہاتھ کا نول تک اس طرح اُٹھ کیں کہ تھیلیوں کا رُخ قبلے کی طرف ہوا ورانگو تھوں کے سرے کان کی لوے یہ تو ہالکل ال جا کیں یہ اس کے برابر آ جا کیں ، اور باقی اُٹھیاں اُو پر کی طرف سیدھی ہوں۔' عرض ہے کہ ہمارے مجلے کی مسجد کے چیش امام' القدا کبر' کہتے وقت ہاتھوں کا رُخ بجائے قبلے کے کا نوں کی طرف کرتے ہیں، یعنی اُن کی ہتھیلیاں قبلے کے زخ نہیں ہوتی ہیں، تو کیا اس طرح نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...نماز ہوجاتی ہے، مگرا چھاوہ ہے جومولا ناتقی عثانی نے لکھا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

# مقتد یوں کو جا ہے کہ إمام کی تکبیر ختم ہونے کا اِنتظار کریں

سوال:..بعض مساجد میں امام تمبیرتر یمہ (نماز کی پہلی تمبیر) بہت کمی ہیں،اگر امام نے پہلی تمبیر اللہ اکبر کا آخری حرف'' ر''ختم نہیں کیااورمقتدی پہلے تکبیر فتم کر لے تو کیامقتدی کی نماز امام کے جیھےؤرست ہوگی؟

جواب: امام کوچاہے کہ تکبیر کوزیادہ لمبانہ کھنچ ،اور مقتدیوں کو چاہے کہ امام کے تکبیر سے فارغ ہونے کا انتظار کریں ،
تاکہ ان کی تکبیر امام سے پہلے نہ تم ہوجائے ،اگر امام کی تکبیر ختم نہیں ہوئی اور مقتدی کی تکبیر پہلے ختم ہوگئی تو بیمقتدی نماز میں شامل ہی نہیں ہوا ، نہ امام کے چیچے اس کی نماز ہوئی ۔ الغرض مقتدی کی نماز شروع ہونے کے لئے شرط ہے کہ اس کی تکبیر تحر بمہ امام کی تکبیر تحر بمہ بہتے تم میں موٹے سے پہلے ختم نہ ہوجائے ، ورند مقتدی کی نماز نہیں ہوگی ۔ (۳)

#### اِمام تکبیرتِح بمه کب کېج؟

سوال:...جاری مسجد کے امام صاحب'' تکبیر''ختم ہونے ہے پہلے بی'' القدا کبر'' کہد کرنیت باندھ لیتے ہیں ،آپ بتائے جب پوری تکبیر ہوجائے ہم اس وقت نیت باندھیں یا پھر امام صاحب کے ساتھ نیت باندھیں؟

<sup>(</sup>٢٠١) ورقع يديه ماسا بأبهامه شحمتي أذنيه. (رد اعتار مع الدر المحتار ح ١ ص ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) أجمعوا على أن المقتدى لو قرغ من قوله ألله قبل قراغ الإمام من ذلك لا يكون شارعًا في الصاؤة. (عالمگيري ج: ١

#### () جواب: بہتریہ کہ اِمام اِقامت ختم ہونے پڑتبیرِتحریمہ کے ،تا کہ اِقامت کہنے والابھی ساتھ شریک ہوسکے۔ اِمام اور مقتدی تکبیرِتحریمہ کب کہیں؟

سوال: ... تکبیرتر یمه کہنے کا سیح طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ بلند آواز سے تکبیرتر یمه کہتے ہیں، بعض آ ہتہ کہتے ہیں، بعض بالکل خاموثی سے ہاتھ اُٹھا کر باندھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ بعض ائمہ تکبیر اتنی لمبی تھینچتے ہیں کہ بعض مقتدی پہلے ہی نیت باندھ بیکے ہوتے ہیں، لہذااس سلسلے میں إمام اور مقتدی اور اسکیے نماز پڑھنے والے کے لئے شرعاً سیجے طریقہ کیا ہے؟

جواب: ... تنجيرتر يمه اتني آواز ہے کہی جائے کہ اپنے آپ کوسنائی دے۔ امام کو جاہئے کہ تنجير کو زيادہ لمبا نہ تھينچ، اور مقتد يول کو چاہئے کہ إمام کے تنجير شروع کرنے کے بعد تنجير شروع کريں اورختم ہونے کے بعد ختم کريں، اگر مقتدی إمام ہے پہلے تنجير تحريم ختم کردے تواس کی نمازنویں ہوگی۔ ('')

#### مقتذی کے لئے تکبیراً والی میں شرکت کے درجات

سوال: ... میں نے سناہے کہ جیرِاُولی کے تین درجات ہیں: اوّل یہ کہ جب اِمام صاحب اللہ اکبر کہ تو ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ہاندہ لیس، دُوسرایہ کہ جب اِمام صاحب شراء تشروع کریں اس سے پہلے ہم ہاتھ باندہ لیس، اور تیسرایہ کہ اِمام صاحب کے رُکوع میں جانے ہے پہلے ہم ہاتھ باندہ لیس، کیا یہ دُرست ہے؟ اگر دُرست ہے تو ہمیں تکبیراُولی کا تواب ملے گایا نہیں؟ جواب: ... میچ تو یہ ہے کہ تکبیراُولی کی نضیلت اس فیص کے لئے ہے جوابام کے تحریمہ کہ دونت موجود ہو بعض نے اس میں زیادہ وسعت پیدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوشن قراءت شروع ہونے سے پہلے شریک ہوجائے اس کو بھی نیسیات ہوجائے گ، اور بعض نے مزید وسعت دیتے ہوئے کہا کہ جو تراءت ختم ہونے سے پہلے شریک ہوجائے اس کو بھی یہ نیسیات ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) قال أبو يوسف: يشرع إذا فرغ من الإقامة محافظة على فضيلة متابعة المؤذن واعانة للمؤذن على الشروع معه. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٠٣).

 <sup>(</sup>٢) ومنها أن الإمام ينجهن بالتكبير ويخفى به المنفرد والمقتدى لأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء، وإنما الجهر في حق الإمام لحاجته إلى الإعلام. (البدائع ج: ١ ص: ٩٩١).

 <sup>(</sup>٣) ومسها أن يحبر المقتدى مقارنًا لتكبير الإمام فهو أفضل باتفاق الروايات عن أبي حنيفة ..... وقال أبو يوسف السنة أن يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير. (البدائع ج: ١ ص: ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) فلو قال "الله" مع الإمام و"أكبر" قبله ...... ثم يصح في الأصح كما لو قرغ من "الله" قبل الإمام. (در مع الرد ج. ا ص. ٢٨٠).

 <sup>(</sup>۵) وتنظهر فائدة المخلاف في وقت إدراك فضيلة تكبيرة الإفتتاح فعنده المقارنة وعنهما إذا كبر في وقت الثناء قيل بالشروع قبل قراءة ثلاث آيات لو كان المقتدى حاضرًا وقيل سبع لو غائبًا، وقيل بإدراك الركعة الأولى وهذا أوسع وهو الصحيح. (شامى ج: ١ ص: ٢١).

# تكبيرتح بمهدوباركههديغ سيغماز فاسرنبيس هوتي

سوال:...اگرنمازی قصداً پاسهوا تکبیرتج بید پاسلام کے اغاظ دومر تبدا داکر لے تواس سے نماز فاسد ہوجائے گی پانبیں؟ جواب:...نماز ہوجائے گی۔

#### نماز میں ہاتھ باندھناسنت ہے

سوال: بعض لوگ نیت کرنے کے بعد ہاتھ کو ہا ندھتے نہیں ، کیاان کی نماز ہو جاتی ہے؟ اور کیا حضو را کرم صلی ابتد مدید وسلم نے بھی مختلف طریقوں سے نماز ادا کی ہے؟

جواب :.. ہاتھ باندھناسنت ہے ابت ہے ،اس لئے جمہوراً مت کے نزد یک بیسنت ہے۔

#### رفع يدين كرنا كيسام؟

سوال:...کیار فع یدین جائز ہے؟ جبکہ بعض کرتے ہیں اور بعض ترک کرتے ہیں۔ جواب:...رفع یدین تجمیرتج بمدے لئے باما تفاق سنت ہے،اس کے مداوو دُوسرے مواقع پر رفع یدین نہ کرنا بہتر ہے۔

#### کیار فع پدین ضروری ہے؟

سوال: ہارے پروی میں پچھاوگ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بغیر رفع یدین کے تمہاری نماز با کل نہیں ہوتی، اور (سنن الکہری ہیں) ہے حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور اکر مصلی القد عدیہ وسلم نے وصال تک رفع یدین کی، جبکہ ہم رفع یدین نہیں کرت، ہمارے پاس کوئی بھی عالم نہیں جس ہے ہم یہ مسئد یو چھ تھیں، مہر بانی فر ماکر آب اس مسئے کی تھمل وضاحت فرمائیں۔ ہمارے پاس کوئی بھی جس ہے ہم یہ مسئد ہو چھ تھیں، مہر بانی فر ماکر آب اس مسئے کی تھمل وضاحت فرمائیں۔ ہمارے الم مالوہ نیف اور بہت ہے انکہ دین جواب: ... آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم سے ترک رفع یدین بھی ثابت ہے، اور ہمارے امام الوہ نیف اور بہت ہے انکہ دین

(۱) وإذا شك المقتدى اله هل كبر مع الإمام أو بعده يحكم بأكبر رأيه والأحوط أن يكثر ثانيًا ليقطع الشك باليقين. (حلبي كبير ص: ۲۱۱).

(٢) فقد قال عامة العلماء أن السُّنة هي وضع اليمين على الشمال . ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال.
 ثلاث من سنن المرسلين . وفي رواية وضع اليمين على الشمال تحت الشُّرَة في الصلاة إلخ. (البدائع الصنائع ج٠١ ص. ١٠٠).

اما أصل الرفع فلما روى عن ابن عباس واس عمر رضى الله عمهما موقوفًا عليهما ومرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسرفع الأيندي إلّا فني سبع مواطن، وذكر من جملتها تكبيرة الإفتتاح وعنى هذا إحماع السلف ... إلخ. (بدائع صنائع ج: ١ ص: ١٩٩).

(٣) (وقى شرح معانى الآثار للطحاوى) عن براء بن عارب قال: كان السي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الافتتاح الصلاة وقع يديه يديه عنون ابهاماه قريبًا من شحمتى أذنيه ثم لَا يعود. (ص ١٦٢). عن الأسود قال رأيت عمر بن الحطاب يرفع يديه في أوّل تكبيرة ثم لَا يعود. (ص: ١٣١). (وقى الترمدي) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال اللا أصلى يكم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلّا في أوّل مرة. (ص.٣٥).

نے ای کواختیا رکیا ہے۔ جوحضرات رفع یدین کے قائل ہیں وہ بھی اس کومتخب اورافضل ہی فرماتے ہیں ،فرض و واجب نہیں کہتے ،اس لئے یہ کہنا کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی ، خالص جہالت ہے۔ سننِ کبریٰ کی جس روایت کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ حد درجہ کمزور ہے، بلکہ بعض محدثین نے اس کوموضوع (من گھڑت) کہاہے، (دیکھئے: حاشیہ نصب الرایہ ج: اصن ۱۰۰٪)۔

#### سنت مجھ کرر فع یدین کرنے میں کیا حرج ہے؟

سوال:... میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سنت پڑھل کروں ، اس وقت بخاری شریف زیر مطالعہ ہے ، اس میں رفع یدین کا ذِکر ہے ، میں سنت بچھ کربعض نمازوں میں رفع یدین کی ، تو دوستوں نے روکا کہ ہم حنفی ہیں ، ہمیں اس پڑھل نہیں کرنا چاہئے۔ بہذا اب میں نے رفع یدین چھوڑ دی ہے۔معلوم یہ کرنا ہے کہ سنت بچھ کربھی رفع یدین کرلی جائے تو کوئی حرج تونہیں ہے؟ آپ کی کیو رائے ہے؟ قرآن وسنت کی ٹروسے واضح فر مادیں۔

جواب: بنه جس طرح رفع بدین سنت ہے، ای طرح ترک رفع بدین بھی سنت ہے، الکہ بیآ خری سنت ہے، اس لئے رفع بدین کوسنت ہے، الکہ بیآ خری سنت ہے، اس لئے رفع بدین کوسنت ہجھ کرکر نے میں تو کوئی مضا کفتہ بیں، گرجو فحض حقیقت حال سے دا تف نہیں، دہ بیستھے گا کہ رفع بدین تو سنت ہے، گرتزک رفع بدین سنت نہیں۔ اس میں دوخرابیاں ہوں گی، ایک تو سنت ہے سنت ہونے کی نفی کرنا، دُوسرے تارکین رفع بدین کو تارک سنت سجھنا ، داماللہ اعلم!

#### نیت اور رُکوع کرنے میں ہاتھ نہ چھوڑیں

سوال:..نمازی نیت کرکے ہاتھ کا نوں کی لوتک اُٹھا کر گھٹنوں تک چھوڑ کر پھرناف کے بنچے ہائد ھنے چے ہمیں یا کا نوں کی لو تک اُٹھ کرفوراً ناف کے بنچے ہاندھ لیس؟ نیز ایسے ہی زکوع میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو گھٹنوں تک چھوڑ کر چندسیکنڈ کھڑے ہو کر زکوع میں جا کیں یابندھے ہوئے ہاتھ چھوڑ کرفوراً زکوع میں جلے جا کیں؟

جواب:... ہاتھ جھوڑنے کی ضرورت نہیں ، کا نوں کی نوتک اُٹھا کر ہاتھ باندھ لیں ، ای طرح رُکوع کو جاتے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ، ہاتھ جھوڑ کر رُکوع میں جلے جا کیں۔

# عورت کا کھڑ ہے ہوکرنمازشروع کرکے بیٹھ کرختم کرنا

سوال:...گھر کی خواتین جب نماز پڑھتی ہیں تو پہلے کھڑے ہوکر شروع کرتی ہیں، اس کے بعد بیٹھ کرساری رکعتیں پڑھتی ہیں، سنت نفل بھی بیٹھ کر پڑھتی ہیں، میں نے ان کو بہت مرتبہ روکا اور سمجھایا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں جمیں حافظ صاحب نے بتایا ہے کہ عورتوں کونماز ہیٹھ کر پڑھنی جا ہے ،ای لئے ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ کیااس طرح بیٹھ کر پڑھنے سے نماز ہوجاتی ہے؟ کیا انہوں نے اب

<sup>(</sup>١) وأوارفع البديل عند التكبير فليس بسُنَّة في الفرائض عندنا إلَّا في تكبيرة الْإفتتاح. (بدائع صنائع ج. ١ ص.٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳ ویکھیں۔

تک جونمازیں پڑھی ہیں،وہ اُراہو گئیں؟ا گرنہیں تو پھر کیا کیا جائے؟

جواب:...نمازیس قیام کرنا فرض ہے، اور'' قیام'' کہتے ہیں کھڑے ہونے کو داس لئے فرض نماز اور ورز نماز بینے کرنہیں ہوتی ،جبکہ آ دمی کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہو۔ جو تھم مرد کا ہے، وہی عورت کا۔ آپ کے گھر کی خواتین نے جتنی نمازیں بیٹھ کر پڑھی ہیں، وہ اَ دانہیں ہوئیں ،ان کود و بارہ پڑھیں۔جس حافظ صاحب نے ان کو بتایا ہے، وہ کوئی جائل ہوگا ،اس حافظ صاحب ہے کہو کہ کس کتا ب ے تم نے بیمئلہ بتایا ہے ...؟

کھڑے ہونے پرسانس بھولے تو کیا بیٹھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...میری مال کی عمر چالیس سال ہے، کھڑے ہوکر تماز پڑھتے سے ان کی سانس پھول جاتی ہے، پہلی کھڑے ہوکر دو رکعت، پھر بیٹھ کریا فرض کی بوری رکعتیں بیٹھ کراَ دا کرسکتی ہیں کیا؟

جواب:...فرض نمازتو كمزے بوكرى پردهنى چاہئے،اگرآ دى كمزان بوسكتا بوتو بيندكر پردهسكتا ہے۔آپ كى دالدوكوشش كيا کریں جتنی رکعتین کھڑے ہوکر پڑھ علی ہیں، کھڑے ہوکر پڑھیں، جب کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹے کر پڑھ لیا کریں۔ <sup>(۱)</sup>

ركوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت

سوال:...زُکوع میں جاتے وقت ہاتھوں کو تھٹنوں پر رکھتے وقت آیا اُنگلیاں کھلی رکھیں سے یا بند؟ اور ہاتھ سے رکھنے کی کیا كيفيت بوكى؟

جواب:...أنگليال كلي ركمني جائيس، اور ہاتھ سے كھنوں كو پكڑ لينا جا ہے۔

كيا رُكوع كى حالت ميں گھٹنوں ميں ثم ہونا جا ہے

سوال:... جب آ دمی زکوع میں ہوتا ہے تو اس ونت ٹاگوں کوخم کرنا جا ہے یا سیدھی رکھنی جا ہئیں؟ ہمارے ایک صاحب کہتے ہیں کہاس وقت بورےجسم کولفظ' محمہ'' کی شکل کی طرح بنانا جاہئے ،اور میں کہتا ہوں کہسراور کمرایک سیدھ میں اور ٹائمیں اور گھنے ایک سیده میں ہونے جائیں اوروہ کتے ہیں کہ گھٹنوں میں خم ہونا جائے۔ جواب:..آپ سمج کتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩). أيضًا: ومنها القيام في فرض وملحق به . ..... لقادر عليه وعلى السجود. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩).

 <sup>(</sup>٣) ويضع يديه في الركوع على ركبتيه معتمدًا بهما ويفرج أصابعه ... الخر (حلبي كبير ص: ١٥٠ ٣).

<sup>(</sup>٣) وينصب ساقيه فجعلهما شبه القوس كما يفعله كثير من العوام مكروه بحر. (الشامية ج: ١ ص:٣٩٣).

### بينْ كرنماز برصنه والأزكوع مين كتناجهك؟

سوال:...بینه کرنماز پڑھتے وقت رُکوئی میں کہاں تک جھکنا چاہے؟ جواب:...اتنا جھکیں کرسر گھٹنوں کے برابرآ جائے۔(۱) کیا اِ مام بھی '' ربٹا لک الحمد'' بڑھے؟

سوال:...کیاا مام بھی'' رینا لک الحمد''پڑھےگا؟ نہ پڑھنے سے نماز میں کوئی کی واقع ہوگ؟ جواب:...بیامام کوبھی کہنا جائے۔

### كيارُكوع ية تحورُ اساأتُ كر تحديد من جانا دُرست ہے؟

سوال:..زکوع ہے تھوڑا ساائھ کرفورا سجد ہیں جانے میں کوئی حرج تونہیں ہے؟ اگر ہے توضیح سنت طریقہ کیا ہے؟ جواب:... بالکل سیدها کھڑا ہوجائے اور ایک شبیح کی مقدار کھڑا رہے۔''سمع اللہ کن حمدہ'' کے بعد اِطمینان سے کھڑے ہوکر'' ربنا لک الحمد'' کیے۔ (''')

### رُکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور پہلے بحدے کے بعد سیدھا بیٹھنا واجب ہے

سوال:... بہت سارے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ زُکوع کے بعد سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ بجدے میں چلے جاتے ہیں۔ای طرح ایک بحدے کے بعد سیدھا جیٹھتے بھی نہیں کہ ؤ دسرا بجدہ کر لیتے ہیں۔کیااس طرح نماز ؤرست ہوتی ہے؟ زُکوع کے بعد اورایک بجدہ اورؤ دسرے بحدے کے درمیان کتنا زُکنا ضروری ہے؟

جواب:...رُکوع کے بعد سیدها کھڑا ہونا اور دونوں مجدول کے درمیان سیدها بیٹھنا واجب ہے۔اگر کسی نے یہ واجب ترک کردیا تواس پرنماز کالوٹانا واجب ہے۔افسوس ہے کہ بہت سے نمازی اس مسئلے میں غلطی کرتے ہیں۔

(۱) ولو كان يصلى قاعدًا ينبغى أن يحاذى جبهته قدام ركبتيه ليحصل الركوع اهد قلت ولعله على تمام الركوع والا فقد عدمت حصوله بأصل طأطأة الرأس أى مع إنحناء الظهر تأمل. (الشامية ج: ١ ص: ٣٣٨، بحث الركوع والسحود). (٢) ان المصلى لا يحلوا أما إن كان إمامًا أو مقتديا أو منفردا فإن كان إمامًا يقول: سمع الله لمن حمده، ولا يقول رب لك

الحمد في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يجمع بين التسميع والتحميد، وروى عن أبي حيفة مثل قولهما احتجوا بما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ريّنا لك الحمد، وغالب أحواله كان هو الإمام. (بدائع الصنائع ج: اص: ٢٠٩، طبع سعيد).

(٣) ثم بعد إسماء الركوع يرفع رأسه حتى يستوى قائمًا ويقول الإمام حال الرفع: سمع الله لمن حمده . . . وإن كان المصلى منفرة ايأتي بهما . (حلبي كبير ص ١٨٠، طبع سهيل اكيدمي). المصلى مقتديا فأنه يأتي بالتحميد . . . . وإن كان المصلى منفرة ايأتي بهما . (حلبي كبير ص ٢١٨، طبع سهيل اكيدمي). (٣) قال الشيح كمال الدين بن الهمام. وينبعي أن تكون القومة والجلسة واجبتين للمواظبة . (حلبي كبير ص ٢٩٣).

### سمع التدكن حمده كے بجائے الله اكبركهدد يا تو نماز ہوگئ

سوال: .. گزشته دنول ہمارے محلے کی معجد بین إمام صاحب رُخصت پر تھے، نمازیوں بین سے ایک صاحب نے نمازِعش ،
کی ام مت کی ، آخری دور کعتوں بین انہوں نے رُکوع سے اُٹھتے دفت' سمج اللّٰمن حمدہ' کے بجائے' اللّٰه اکبر' کے کلمات ادا کئے ، نماز کے بماز دوبارہ ادا کی جائے ، چندا یک نے کہا نماز دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ، پھرنماز دوبارہ ادانہ کے بعد اکثر مقتدی کہدرہ سے تھے کہ نماز دوبارہ ادا کی جائے ، چندا یک نے کہا نماز دوبارہ ادانہ کی بیاجب إمام رُکوع سے اُٹھتے دفت بھول کر' اللّٰہ اکبر' کے تو مقتدی کو کیا لقمہ دینا جا ہے اور کیا اس طرح نماز دُرست ہوگی ؟

جواب:...نمازی ہوگئ اقمہ دینے کی ضرورت نہیں۔(') رُکوع کے بعد کیا کہے؟

سوال:.. نماز کے اندرزگوع سے اُٹھ کر ''ربنیا لک المحمد حمدًا کنیرًا طیبًا مبار تکا فید'' کیا پوراپڑھنا چاہے اور ای طرح دو مجدوں کے درمیان جلسہ میں وہ وُ عاجو عام طور پرنماز کی کتابوں میں کسی ہوتی ہے ، کیاوہ بھی پوری پڑھنی چاہے؟ جواب:... بیدوُ عائیں عموماً نقل نماز میں پڑھی جاتی ہیں ، فرض نماز میں بھی اگر پڑھ لے تو اچھاہے ، اور اگر إمام ہوتو اس کا لحاظ رکھے کہ مقتلہ یوں کو گرانی شہو۔ ('')

#### سجدے میں ناک زمین برنگانا

سوال:...نماز میں میں نے بہت ہے آ دمیوں کو دیکھا ہے کہ تجدہ کرتے وفت ناک کوصرف ایک بارز مین سے لگاتے ہیں پھر سجدہ کھمل کرنے تک ماتھا ہی لگائے رکھتے ہیں ، کیاان کی نماز ہوجاتی ہے؟

جواب: ... بجدویس پیشانی ادر تاک نگانا دونوں ضروری ہیں ، مرف بیشانی نگانا ، ناک نہ لگانا کروی تحریمی ہے، اورالی نماز کالوٹا نا واجب ہے، اورا یک بارناک لگا کر بھرنہ لگانا کہ اسے۔

(١) ﴿ وقوله مسمعًا) أي قبائلًا سبميع الله لمن حمده، وأفاد أنه لا يكبر حالة الرفع خلافًا لما في اغيط من أنه سنة وان ادّعي الطحاوي تواتر العمل به ... إلخ. (الشامية ج: ١ ص: ٢٩ ٣، مطلب في إطالة الركوع للجاني).

(٢) (وليس بينهما ذكر مسنون، وكذا) ليس (بعد رفعه من الركوع) دُعاء ...... (على المذهب) وما ورد محمول على النفل (درمنحتار) (وقال الشامي تحت قوله محمول على النفل) ..... وقال على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن في حاله الإنفراد، أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتثقلون بذلك ... الخرد (الشامية ج: ١ ص: ٢٠٥ قبيل مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد).

(٣) وكمال السُنّة في السجود وضع الجبهة والأنف جميعًا ولو وضع أحدهما فقط إن كان من عذر لا يكره وإن كان من غير عدر فإن وضع جبهته دون أنفه جاز إجماعًا ويكره. (عالمگيري ج: ١ ص: ٤٠، طبع بلوچستان).

(") كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يجب إعادتها. (الله المختار مع الرد ج: ١ ص:٥٥٧).

(۵) (وكره اقتنصاره) في السجود (على أحدهما) ومنها الإكتفاء بالأنف بلا عذر واليه صح رجوع وعليه الفتوى ... الخد (الدر المحتار مع الرد المحتار ج: ١ ص: ٣٩٨) طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

#### نماز کاسجدہ زمین پرنہ کرسکے تو کس طرح کرے؟

سوال:...میری ٹانگ کرنے کی وجہ سے کمزور ہے،اور گھنے میں درد کی وجہ سے بحدہ زمین پڑنہیں کرسکتی ہوں،اور زمین سے پچھاُ و پر تک بحدہ ہوتا ہے، کیا ایسا مجدہ کروں یا کہ کی چیز کور کھ کر بجدہ کروں؟ مہر یائی سے بتا ہے کہ کیا اس طرح میری نماز ہوجائے گ؟ جواب:...اگر آپ کو بحدہ کرنے پر قدرت نہیں تو سجدہ کا اشارہ کرلینا کافی ہے، کوئی چیز آ مے رکھ کر اس پر سجدہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔

### سجدے میں کہنیاں پھیلا نااور ران پررکھنا

سوال: ... بجدومیں پچھلوگ اپنی کہنیاں ران پرر کھ کر ہجدہ کرتے اوراُ شعتے ہیں ،اور پچھلوگ بجدہ میں اپنی کہنیاں اس طرح دا کیں بائیں پھیلا دیتے ہیں کہ ساتھ والے نمازی کی چھاتی میں ان کی کہنیاں جالگتی ہیں ، کیا بیریجے ہے؟

جواب:... جماعت میں کہنیاں زیادہ نہیں پھیلائی چاہئیں جس سے دُومردں کو تکلیف ہو، گھٹنوں پر کہنیاں رکھنا اگر ضرورت سے ہوتو جا تزہے۔

#### سجدے میں جانے کا طریقہ

سوال اسبحدے میں جاتے وقت پہلے کیا رحمیں گے؟ آیا ہاتھ اور تھٹنے؟ اور سجدے کی حالت میں کن کن چیزوں کا زمین پر رکھنا ضروری ہے، جن کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ؟

جواب:...جاتے ہوئے پہلے تھنے، بھر ہاتھ، بھر پیثانی رکمی جائے۔ سجدہ سات اَعضاء پر کیا جاتا ہے: پیثانی ( ماتھا مع ناک ) دونوں ہاتھ، دونوں تھنے اور دونوں پنج ( یا دَل کاا گلاحصہ )۔ <sup>(س)</sup>

### سجدے میں ناک زمین برر کھنے کی شرعی حیثیت

سوال: ... سجدے میں ناک زمین پر رکھنا سنت ہے یا واجب یا فرض؟ اگر کوئی شخص بلائسی عذر کے دورانِ مجدہ ناک مجمی

(۱) وإن عنجز عن القيام والمركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدًا بايماء ويجعل السجود أخفض من الركوع كذا في فتاويٰ قاضيخان حتى لو سوّى لم يصح كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣١، طبع بلوچستان).

(۲) وبكره للمؤمى أن يرفع إليه عودا أو وسادة ليسجد عليه، فإن فعل ذلك ينظر إن كان يخفض رأسه للركوع ثم
 للسحود أخفض من الركوع جازت صلاته كذا في الخلاصة (عالمگيري ج: ١ ص:١٣١).

(٣) ويبدى ضبعيه لقوله عليه السلام وأبد ضبعيك ويروى وأيد من الابداد وهو المد والأول من الابداء وهو الإظهار
 (١٠) ويبدى ضبعيه لقوله عليه السلام كان إذا سجد جافى حتى ان بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت وقيل إذا كان
 ٥٥ الصف لا يجافى كى لا يرذى جاره. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢١٥، طبع دار صادر، بيروت).

ر ٣/) عن ابن عباس قال: قال رمسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت التياب والشعر. متفق عليد (مشكولة ص:٨٣)، باب السجود وفضله). ز مین پر رکھ لیتا ہے بہمی اُٹھالیتا ہے ، تواس طرح سجدہ کرنے ہے نماز دُرست ہوگی یانہیں؟

جواب:... سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں زمین پررکھنا واجب ہے، ناک کوبھی زمین پر رکھ لیز اور بھی اُٹھالیز غلط ہے۔ سیکن جب ایک ہارناک کوز مین پرر کھالیا تو واجب اَ داہو گیا ، اور نماز ہوگئی ، سیکن سنت کے خلاف ہوئی۔ <sup>(۱)</sup>

دوسجدوں کے درمیان نتنی دریبیٹھناضروری ہے

سوال:...دوسجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کودیکھا گیا کہ ایک سجدے سے کمل اُٹھنہیں یاتے کہ ؤوسر سے سجد ہے میں ہلے جاتے ہیں ،اگر دو سجدوں کے درمیان کوئی ؤ عاحدیث میں ہوتو اس کو بھی لکھ دیں۔

جواب: ... دونول سجدول كدرميان بالكل سيدها بين جائ ، اوركم كم ايك تنتي كم مقدار مفهر اور "اللهم اغيفر

سجده کرتے وفت اگر دونوں یا وُں زمین سے اُٹھ جا نیں

سوال: ... سجده کریتے وفت اگر دونوں پیرز مین سے آٹھ جا کیں تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جواب:...اگرتین مرتبهٔ "سبحان الله " کہنے کی مقداراً تھے رہے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (۳)

اگر سجدے میں عورتوں کے یاؤں کے سرے اُٹھ جائیں تو نماز کا حکم

سوال: ..عورتوں کے پیر کے سرے (سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اُٹھتے ہوئے ) زمین سے اُٹھ جاتے ہیں تو کیاان کی نماز فاسد ہوجاتی ہے؟

جواب:...نماز فاسدنیں ہوتی، محمرعورت جب سٹ کر بحدہ کرے گی تویا دَل کیے اُٹھ جا کیں گے۔

كياسجد \_ ميں زمين \_ دونوں ياؤں أٹھ جانے سے نماز تہيں ہوتی

سوال:...عرض بيه يه كه گزشته دنول حضرت مولا تا زكر بإرحمة الله عليه كي كتاب" فضائل حج" كا مطالعه كرر با نقاءاس ميس صفح نمبرا ۵ (چوتھی نصل حج کی حقیقت) میں لکھا ہے نماز ''سجدے میں دونوں یا وَل زمین ہے اُٹھ جانے سے ضائع ہو جاتی ہے،اس

<sup>(</sup>١) وكمال السُّنَّة في السجود وضع الجبهة والأنف جميعًا، ولو وضع أحلهما فقط إن كان من عذر لَا يكره، وإن كان من غيىر عــذر فـإن وضــع جبهته دون أنقه جاز إجماعًا ويكره وإن كان بالعكس فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالًا لَا يجوز وعليه الفتوى. (عالمگيري ج: ١ ص: ٠٤، الفصل الأوّل في فرائض الصلاة، ومنها السجود).

 <sup>(</sup>٢) وتعديل الأركان هو تسكين الجوارح حتى تطمئن مفاصله وأدناه قدر تسبيحة. (عالمگيرى ج٠١ ص: ١٠).

 <sup>(</sup>٣) ولو سجد ولم يضع قدميه على الأرض لا يجوز ولو وضع إحداهما جاز مع الكراهة إن كان بغير عذر ... الخ. (عالمگيري ج. ١ ص: ٧٠). ومن شرط جواز السجود أن لا يرفع قدميه فيه، فإن رفعهما في حال سجوده لا تجزيه السجدة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٣٠ باب صفة الصلاة، طبع مكتبه حقانيه).

<sup>(</sup>٣) فلو وضع ظهر القدم دون الأصابع ...... تجوز صلاته كما لو قام على قدم واحد (عالمگيري ج١٠ ص: ٥٠).

کئے کہ ریجی سکون اور و قار کے خلاف ہے۔''

جواب:...بحدے میں دونوں پاؤں یا ایک زمین ہے لگانا فرض ہے ،اگر سجدے میں ایک پاؤں بھی زمین ہے نہیں لگایا تو نماز نہیں ہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

سجدے کی جگہ کے پاس یڈیو (بندحالت میں) ہوتو نماز کا حکم

سوال: ... بجدے کی جگدے کے مقاصلے پردیڈیو (بندھالت) میں موجود ہواؤ کیا نماز ہوجائے گ؟ جواب: ... بوجائے گ۔

دوران سجدہ ٹو پی کا فرش اور پیشانی کے درمیان آجانا

سوال:...نماز پڑھنے وقت دوران مجدوا گرٹو پی فرش اور پیٹانی کے درمیان آ جائے تو نماز میں پچھ ظل تو واقع نہیں ہوگا؟ جواب:...کوئی حرج نہیں۔

سجدے کی حالت میں اگر بچگردن پر بیٹے جائے تو کیا کیا جائے؟

سوال:...بجدے کی حالت میں اگر کوئی بچے گردن پر یا چینے پر آ کر بیٹھ جائے ،تواس صورت حال میں بیچے کوگرا کر سجدے اُٹھ جانا چاہئے یا سجدہ دراز کر دیا جائے؟

جواب:...اگرایک ہاتھ کے ساتھ بچے کوآ ہتہ ہے اُ تارد یا جائے تو بہتر ہے، ورند مجدہ لمبا کردیا جائے۔

عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کریں یادیے انداز میں؟

سوال: بہجھالوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اُونچا ہجدہ جیسا کہ مردحضرات کرتے ہیں، کرنا جاہئے، کیونکہ حضور صلی اللہ عدیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مگر نیف ہیں عورتیں اُونچا ہجدہ کرتی ہیں، پجھالوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ایسا سجدہ کرنا چاہئے جس کا ارشاد ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عوں اور بہید اور ناتکیں لی ہوئی ہوں، یعنی و بے انداز ہیں بجدہ کرنا چاہئے، آپ بتا ہے اس بارے ہیں میں ان کی ٹائٹیس زمین سے لگی ہوں اور بہید اور ناتکیس لی ہوئی ہوں، یعنی و بے انداز ہیں بجدہ کرنا چاہئے، آپ بتا ہے اس بارے ہیں

<sup>(</sup>۱) ولو سجد ولم يضع قدميه على الأرض لا يجوز ولو وضع إحداهما جاز مع الكراهة إن كان بغير عذر. (عالمگيري ج۱ ص: ۷۰، طبع بلوچستان). أيضًا: ومن شرط جواز السجود أن لا يرفع قدميه فيه فإن رفعهما في حال سجوده لا تجريه السحدة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٢، طبع حقاليه، متلان).

 <sup>(</sup>٢) ومنها أن يسجد على الجبهة والأنف من غير حائل من العمامة والقلنسوة ولو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز عندما. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٠ ٢، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) وعن أبي قتادة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رقع من السجود أعادها. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩٠). وفي شرح المشكوة: لعل هذا مخصوص به عليه الصلوة والسلام أو وقع قبل ورود قوله عليه الصلوة والسلام أن في الصلاة لشغلا أو لبيان الجواز فانه جائز مع الكراهة كما صرح به في المنية. (مرقاة شرح المشكوة ج: ٢ ص: ٣٢، باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة).

آپ كاكياكهن ہے؟ يعنى قرآن وسنت كى روشى ميں كياؤرست ہے؟

جواب:...إمام ابوصنیفه کے نزدیک مورت کوزین سے چیک کر بجدہ کرنے کا تھم ہے، حدیث ہیں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کو یہی ہدایت فرمانی میں، (مراسل ابوداؤد ص: ۸ بطبع کارخانۂ کتب کراچی)۔

#### عورتول كے سجدے كاطريقه

سوال:..عورتوں کی نماز میں سجدہ کرنے کا طریقہ کس طرح ہے؟ آسان الفاظ میں بتائے۔

جواب:...' بہتی زیور'' میں و کیولیا جائے۔ مخضر بیر کہ عورت بیٹھ کر دونوں پاؤں دائیں طرف نکال لے اور پھراسی طرح سٹ کرسجدے میں چلی جائے۔

#### عورتوں کے سجدے کا طریقتہ

سوال: ... آپ کے کالم کی عرصه دراز سے قاری ہوں ، گئی بار لکھنے کا سوچا ، آج آپ کی توجہ ۱۸ کو برے منعے پر آپ کے کالم کی طرف ولا ناچا ہتی ہوں۔ آپ نے عورت کے تجدے کے بارے میں جواب دیا ہے کہ بیٹے کر دونوں پاؤں دائیں طرف نکال نے اور پھراسی طرح سٹ کر سجدہ کرے۔ مہر بانی کرے آپ اس بارے میں حدیث شریف کا حوالہ دیجئے جو کہ بخاری کی ہوتو بہتر ہے۔ یہاں ہم خوا نین اس بارے میں حدیث کی متلاثی ہیں ، لیکن آج تک نظر سے نیں گڑری۔ '' بہتی زیور'' یا کسی اور کتاب کا حوالہ نہ ہوئے گا۔ آپ سرف آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو علیمہ وطریقے دیے گا۔ آپ سرف آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو علیمہ وطریقے سے نماز سکھائی ہو۔

جواب:... بی بی! "بہتی زیور" نقیر فی کامتند کتاب ہے، اور میں نقیر فی کے مطابق مسائل لکھتا ہوں۔ آمخضرت مسلی اللہ عبیدوسلم کا اِرشا دمروی عبیدوسلم نے بہت ہے اُمور میں مردعورت کے فرق کو ظاہر فر مایا ہے، مراسیل ابوداؤ دصفحہ: ۸ میں آمخضرت مسلی اللہ علیہ دسلم کا اِرشا دمروی ہے، عورتوں کو فر مایا کہ: " جبتم ہجدہ کروتو بدن کا مجھ حصد زمین سے ملالیا کرو، کیونکہ عورت اس میں مرد کی طرح نہیں ہے " ( کنزائعمال ج: ۳ ص: ۱۱۷)۔

<sup>(</sup>۱) (والمسرأة تسخفض) فلاتبدى عضديها (وتلصق بطنها بفخذيها) لأنه أستر ... إلخ. (الدر المختار مع الرد انحتار ج۱۰ ص:۳۰ ما ۵۰۳ مع الرد انحتار ج۱۰ ص:۳۰ مع معيد كراچى) وكذا في البحر الرائق: (قوله والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفحذيها) لأنه أستر لها فإنها عورة مستورة ويبدل عليه ما رواه أبو دارد في مراسيله انه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل ... إلخ. (البحر ج: ١ ص: ٣٣٩، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عمر إذا سجدت المرأة ألصقت بطنها بفخلها كأستر ما يكون لها. (السنن الكبرى للبيهقي ج. ٢ ص.٢٢٣، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) أما المرأة فإنها تنخفض ..... وتلزق بطنها بفخذيها ... إلخ (حلبي كبير ص:٣٢٣، طبع سهيل اكيد مي لاهور).
 (٣) فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلي الأرض فإن المرأة ليست في ذالك كالرجل (مراسيل أبو داوُد مع سنن أبي داوُد ص:٨، طبع ايج ايم سعيد كراچي، أيضًا: كنز العمال ج:٣ ص:١٤ ا، طبع بيروت).

## عورت رُکوع بعدسیدهی سجدے میں چلی جائے یا پہلے بیٹھے؟

سوال:...میں جب نماز پڑھتی ہوں تو اُکوع کرنے کے بعد سیدھا تجدہ کرلیتی ہوں، گرمیری ایک سیمی نے کہا کہ اُکوع کے بعد پہلے بیٹھنا چاہئے اور پھر تجدہ کرنا چاہئے ،اب میں پچھ ٹنگ میں مبتلا ہوگئی ہوں ،آپ اُرست طریقہ بتاد بیجئے۔ جواب:...آپ کی تبیل نے جوطریقہ بتایا ،وہ تیج ہے ، بیٹھ کراور زمین کے ساتھ چیٹ کر تجدہ کرنا چاہئے۔ (۱)

#### اگرکسی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تواب کیا کیا جائے؟

سوال:... کتاب احسن المسائل ترجمہ کنز الدقائق شائع کردہ قرآن کھی کرا چی، نماز کی صفت کے بیان جی تکھا ہے کہ نماز بیس کی رکعت میں فلطی سے ایک ہی بجدہ کیا اور و مری رکعت کے گئر اہوگیا تو نماز فاسد ندہوگی، بلکہ نقص ہوگی کیا ہے جے جس کی رکعت میں ایک ہی بجدہ کیا تو نماز نہیں ہوگی، احسن المسائل میں جو مسلہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر و وسر اسجدہ نہیں کیا اور و وسری رکعت کے لئے گئر اہوگیا تو نماز فاسد نہیں ہوئی، لیکن اس بجدہ کا اداکر نا مشروری ہے، جب بھی یا وہ ہے کہ اگر وسر اسجدہ کی تفاکر ہے، جن کہ اگر اس بحدہ کی تفاکر ہے، جتی کہ اگر التحیات پڑھ کرسلام پھیردیا تھا، پھریا وہ آیا کہ میں نے ایک ہی بحدہ کیا تو اسلام پھیرنے کے بعد اگر نماز کو فاسد کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی تو اس بجدہ کو قضا کر لے، اور اگر سلام بھیرنے کے بعد نماز کو فاسد کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی تو اس بجدہ کو قضا کر لے، اور اگر سلام بھیرنے کے بعد نماز کو فاسد کرنے والی کوئی چیز پائی گئی، اس کے بعد یا وہ آیا کہ بچدہ دو گیا، تو نماز دو بارہ پڑھئی ہوگی ۔ خلاصہ سے کہ و دسرے بھیرنے کے بعد نماز فاسد نہ ہوگی، گر و وسر اسجدہ بھی ضروری اور قرض ہے۔ (۱)

## قومهاورجلسه كي شرعي حيثيت

سوال:...ہارے مطے کا ایک آدی کہتا ہے کے صرف رُکوع ، مجدہ یا قصدہ یا قیام نماز کے ارکان نہیں ، بلکہ رُکوع کے بعد پھودی کھڑا ہونا اپنی جگدا لگ رُکن ہے ، اور کم از کم اتن دیر کھڑ ہوں کہ معلوم ہوکہ یہ بھی رُکن نماز ہے۔ ای طریقہ پر ایک مجدہ کے بعد الحمینان سے بیٹھنا یہ بھی اپنی جگدا یک اگ رکن نماز ہے ، اور اتنی دیر بیٹھے کہ احساس ہوکہ بیا لگ رُکن ہے ، فر مانے سکے کہ ان ارکان کو مقتدی سے اداکروانے بیں ایام کا بڑا ہا تھ ہے۔ حضرت! ہماری مساجد بیل جوشکل اکثریت بیل ہے وہ شاید ہیہ کہ امام تو ہذات خود بیارکان اداکر پاتے ہیں گرمقتدی نہیں کر پاتے ، جس کی وجہشا یہ ہیے کہ امام حضرات تو رُکوئ سے یا بحد سے انتی وقت آد سے بیارکان اداکر پاتے ہیں گرمقتدی نہیں تھے اس وقت تک اِمام صاحب اپنے بیارکان فر ما چکے دراستے ہیں ، گرموہ اتنا مزیز بین تھروٹ کے کہ مقتدی اُسٹھ ہوں یانہ ہوں اپنے بیارکان اوافر مالیں یا اِمام کے تھر نے کی وجہ سے اس کے بیارکان اوافر مالیں یا اِمام کے تھر نے کی وجہ سے اس کے بیارکان اور خود اوا ہوجا کیں ؟

اما المرأة فإنها تنخفض ...... وتلزق بطنها بفخذيها ... إلخ (حلبي كبير ص: ٣٢٢، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).
 حتى لو نسى مسجدة من الأولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام للكنه يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يتشهد لأنه يبطل وبالعود إلى الصلبية والتلاوية ... إلخ (الدرالمختار مع الرداختار ج: ١ ص: ٣١٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب:...نمازیں رُکوع کے بعداظمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا ہونا، اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا (رکن تونہیں گر) واجب ہے، اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہئے، اور اِمام کوبھی لازم ہے کہ نماز اس طرح پڑھائے کہ مفتذی قومہ اور جلسہ اطمینان سے کرسکیں، ورنہ نماز کا اعاد ہ واجب ہوگا۔ (۱)

#### نمازی چوری سے کیا مراوہ؟

سوال:...ایک مولانانے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کی چوری نہ کیا کرو،ہم نے معلوم کیا نماز کی چوری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فرض تو ہم پڑھتے ہیں نو افل چھوڑتے ہیں۔ہم نے ان کو کہا کہ نو افل ہم پڑھیں تو تو اب ہے،اگر نہ پڑھیں تو کو کی گنا ونہیں، یہ تو نماز کی چوری نہ ہو گی۔

جواب:... بمازی چوری بیه که رُکوع بهجده اور دُوس بارکان اِطمینان سے ندکرے۔(۲)

#### اركان نماز كوكتنالمباكرنا جائي؟

سوال:...نماز کے ہر ژکن کو کتنا امبا کرنا جاہئے، جس سے نماز سے ہوتی ہے؟ کیونکہ بعضوں کو دیکھا گیا ہے زکوع سے سے اُٹھنے نہیں پاتے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور ای طرح سجدے سے سے طرح نہیں بیٹھنے پاتے کہ دُوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، آیاان لوگوں کی نماز ناقص ہے یا کامل؟ اور اگر کوئی ایسے لوگوں کے بارے میں صدیث وغیرہ ہوتو اس کو بھی ذکر فرماد ہے۔

' جواب:...زُکوع کے بعد قومہ میں اِطمینان سے کمڑا ہونا جائے ، اس کے بعد سجدے میں جائے ، اور دونوں سجدوں کے درمیان اِطمینان سے بیٹے کر دُوسر سے بحدے میں جائے ، ورنہ نماز ناقص ہوگی ، بلکہ ایسی نماز کالوٹا ناضروری ہے۔ (۳)

### جلدی کی وجہ سے نماز تیزی سے پڑھنا

سوال:...اگرجلدی بلکه بهت جلدی ہو، تو کیا نماز ذرا تیزی سے پڑھ سکتے ہیں؟ جواب:...نماز اِطمینان سے پڑھنی جاہئے۔(")

(۱) (وتعديل الأركان) أى تسكين البحوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود، وكذا في الرفع منهما على ما اختاره الكحمال، (درمختار) وفي الشامية والحاصل ان الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان وأما القومة والجلسة وتعديلها فالمشهور في المذهب السنة وروى وجوبها وهو الموافق للأدلة ... إلخ (الدر المختار مع الرد انحتار ج. ا ص: ٣٢٣). (٢) عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته! قالوا. يا رسول الله وكيف يسرق صلاته! قالوا. يا رسول الله! وكيف يسرق صلاته! قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها (الترغيب والترهيب ج: ا ص: ٣٣٥، طبع بيروت). (٣) قال الشيخ كمال الدين بن الهمام: وينبغي أن تكون القومة والجلسة واجبتين للمواظبة (حلبي كبير ص. ٣٩٣). أيضًا: كل صلاة اديت مع كراهة التحريم يجب إعادتها ورمختار ج: ا ص: ٣٥٤، طبع ايج ايم سعيد كراچي). (٣) قد اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِنْ فَي صَارَتِهِمُ خُشِعُونَ والمؤمنون: ١).

## التحيات ميں ہاتھ كہاں ركھنے جا ہئيں؟

سوال: ... بین نے سنا ہے کہ التحیات میں ہاتھ گھٹنوں پڑبیں رکھنا چاہتے ،اس لئے کہ ہماری رُوح گھٹنوں سے نکلے ؟
جواب: ... قعدہ میں دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ نے، اُنگلیاں قبلے کی طرف متوجہ رہیں، اس طرح کہ اُنگلیوں کے سرے گھٹنوں کے قریب پہنچ جا کیں، گرگھٹنوں کو پکڑ نے بیس، در شا نگلیوں کا زُح قبلے کی طرف نہیں رہے گا، تا ہم اگر گھٹنوں کو پکڑ لے تب ہمی جھٹنوں کے قریب پہنچ جا کیں، گھٹنوں کو پکڑ لے تب ہمی جا رُزے، گرافعال وہ ہے جواو پر لکھا گیا، اور آپ نے جولکھا ہے کہ ' ہماری رُوح گھٹنوں سے نکلے گی' بیمیں نے کہیں نہیں پڑھا۔ سوال: ... یہ بھی سنا ہے کہ اُنگلیوں کو التحیات میں لٹکا نائبیں چاہئے کہ قیامت کے دن لٹکی ہوئی اُنگلیاں کا ٹی جا کمیں گرمت ہے؟

جواب:...میں نے بیہ بات نہیں تن، بظاہر نفنول بات ہے۔ التحیات میں تشہد کے وقت کس باتھ کی اُنگلی اُٹھا کمیں؟

سوال:...قعدہ میں انتیات کے بعد ہماری مسجد میں ایک صاحب اُلٹے ہاتھ کی شہادت کی اُنگی تفاعتے ہیں ، کیا یہ سجے طریقہ ہے؟ اور ان صاحب کو کس طرح سمجھا یا جاسکتا ہے ، کیونکہ وہ ادھیڑ عمر کے آ دمی ہیں ، اور نو جوان لوگ پجھسمجھا کیں تو بیلوگ نوجوانوں ک عمر کا حوالہ دے کراپٹی بڑائی دکھاتے ہیں ، اور سیح بات کوتسلیم نہیں کرتے۔

جواب:...التحیات میں سیدھے ہاتھ کی شہادت کی اُنگل اُٹھائی جاتی ہے،اُلٹے ہاتھ کی نہیں ،ان صاحب کومسئدتو ضرور بتای جائے ،اس پروومل کرتے ہیں یانہیں، بیان کا کام ہے۔

## اگرتشهد میں أنگل ندأ تھائی جائے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

سوال:...(الف) ایک عالم دین ہے دریافت کیا کہ ' التجات' کے دوران اُنگشت شہادت کا بلند کرنے اور گرانے کی شرق نوعیت کیا ہے؟ تو انہوں نے جوا بافر مایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلب میہ ہے کہ اس نعل کے بغیر بھی نماز ہوج تی ہے۔ براہ کرم دضاحت فرما نمیں کہ حدیث دفقہ کی روشنی میں اس نعل کی شرق حیثیت کیا ہے؟ (فرض ، سنت مؤکدہ وغیرہ)۔ (ب) التحیات کے دوران کہاں ہے اُنگلی بند کی جائے اور کہاں گرائی جائے؟ اور اُنگلی گراکر ہاتھ سیدھاکر لیاجائے یا صلفہ سلام پھیر نے تک بنار ہے؟ دوران کہاں ہے اُنگلی بند کی جائے اور کہاں گرائی جائے؟ اور اُنگلی گراکر ہاتھ سیدھاکر لیاجائے یا صلفہ سلام پھیر نے تک بنار ہے؟ جواب: ... تشہد پر اُنگشت شہادت کے ساتھ اشارہ کرتا سنت ہے، اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ، البت میچ

<sup>(</sup>١) (وينضع يسمناه على فخله اليمني ويسراه على اليسرى، ويبسط أصابعه) مفرجة قليلًا (جاعلًا أطرافها عند ركبتيه) ولا يأخل الركبة هنو الأصح لتتوجه للقبلة. (درمختار) وفي الرد ..... والنقى للأفضلية لَا لعدم الحواز ...إلخ. (فتاوى شامية ج: ١ ص:٨٠٥، قبيل مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد).

 <sup>(</sup>۲) وصفتها أن يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الأبهام والوسطى ويقيض البنصر والخنصر، ويشير بالمسبحة الخد (فتاوى شامية ج: ١ ص:٥٠٨، ٥٠٥، طبع ايج ايم معيد كراچي).

ے كداكرندكيا جائے تو نماز بوجاتى ہے، اشارے كا طريقه بيہ كه "اشهدان لا الله الله" كہتے ہوئے" لا" پراُنگى اُنھائے اور" إلا الله" بركرادے۔ (۱)

# تشهدى أنكى سلام يجيرنے تك أنهائے ركھنے كامطلب

سوال:...آپ کا فتو کا متعلق تشهد کے وقت اُنگی اشانے کے بارے یس پڑھا،اس بارے یس آپ کی تو جہ حضرت مولانا رشید احمد کنگونی صاحب کے فتو کی جانب میڈول کرانا چاہتا ہوں، کتاب '' فتاوی رشید یہ' کے صفی نمبر: '' سر پڑھر ہے کہ: '' تشہد کے وقت لفظ' لا'' پر اُنگی اُنھا کی جانب میڈول کرانا چاہتا ہوں، کتاب ' آپ کے اور گنگونی صاحب کے فتو کی بی بالکل واضح وقت لفظ' لا'' پر اُنگی اُنھا کے محمن پر اہوگئی ہے، اور صدیت شریف بی بھی بھی بھی کی آتا ہے کہ لفظ' لا'' پر اُنگی اُنھا کے اور صدیت شریف بی بھی بھی کہ آتا ہے کہ لفظ' لا'' پر اُنگی اُنھا کے اور اُنگی کرانے کے بارے بھی کہیں کی حدیث بی بھی نہیں میان کیا گیا، لبذا جواب قرآن و صدیث کی روشن بی مرحمت فرما کرائج عظیم حاصل کریں۔

جواب: ... دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، دراصل دوستے الگ الگ ہیں، ایک شہادت کے وقت اُنگی اُو پر کواُ کھانا
اور ینچے کر لین، میں نے یہ مسئلہ کھا تھا کہ '' لا' کے وقت اُٹھا کے اور'' اِلا اللہ'' پر جھکا لے۔'' اور دُومرا مسئلہ یہ ہے کہ شہادت کے بعد
اُلگیوں کا حلقہ سلام تک بائی رکھا جائے اور شہادت کی اُنگی سلام تک بدستور الگ رہے، فناوی رشید یہ میں اس سئلے کو فر کرفر ہایا ہے،
یہاں اُٹھی رہنی سے یہمراڈیس کہ جس طرح'' لا' پراُٹھائی جائی ہے ای طرح اُٹھی رہے، بلکہ یہمراد ہے کہ شہادت کے بعدا اُلگیوں کو
پہلا یا نہ جائے جس طرح کہ کلم شہادت سے پہلے پھلی ہوئی تھیں، بلکہ مٹی سلام تک بدستور بندر ہی جائے ، اور شہادت کی اُنگل الگ
رہنی جائے ہیں طرح کہ کلم شہادت سے پہلے پھلی ہوئی تھیں، بلکہ مٹی سلام تک بدستور بندر ہی جائے ، اور شہادت کی اُنگل الگ

## نماز مين كلمه شهادت برأنكلي كب أشاني جائع؟

سوال:...روزنامد جگ ش آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے جو بعید نقل کرتا ہوں: 'التیات میں اشہدان لا پر أنگل اُنوانا اور إلا الله پر رکود ینا سنت ہے، نہ کر ہے تو کوئی گناہ ہیں۔' تو حضرت! حاصل کلام یہ کہ بیں نے '' کیمیائے سعادت' جو ججۃ الاسلام إمام غزائی کی شہرہ آقات تصنیف ہے، اس کے صفح نمبر: ۱۲ اس اِسلام اِمام غزائی کی شہرہ آقات تصنیف ہے، اس کے صفح نمبر: ۱۲ اس اِسلام اِمام غزائی کی شہرہ آقات تصنیف ہے، اور دیے بھی گرام کے لحاظ سے اور عربی زبان کے اُصولوں کی مناسبت سے، بلکہ معتوی طور پر اُنھانی، بلکہ '' إلا الله'' پراُنھانی ہے، اور دیے بھی گرام کے لحاظ سے اور عربی زبان کے اُصولوں کی مناسبت سے، بلکہ معتوی طور پر انتہان الله '' کے معنی صرف گوائی یا شہادت کے ہیں، اور دو بھی منفی شہادت کے، یعن '' کوئی خدائیں'' یا کوئی'' الله'' نہیں، اور اس

 <sup>(</sup>١) وفي الشرب لالية عن البرهان: العسجيح انه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ... إلخ.
 (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٩ - ٥، قبيل مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد).

<sup>(</sup>٢) الصحيح اله يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند النفي ويضعها عند الإليات. (در مع الرد ج: ١ ص: ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) الداني يسط الأصابح إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة ... إلخ. (الشامية ج: ١ ص: ٩٠٥).

کی تکیل کے لئے اوراس اومورے فقرے کی تفکی کا احساس ختم کرنے کے لئے" الا الله' ایعنی'' محر خدا ہے' جیسا کہ قرآنِ حکیم کی متعدد آیات سے ظاہر ہوتا ہے ، سینکڑوں ایسی آیات مبارکہ ہیں جن کی نشاند بی کرنا اور وہ بھی آپ جیسے عالم کے سامنے کو یا سورج کو جراغ دکھانا ہے۔

جواب: ... بماری فقی کمایول میں بیمسلا لکھا ہے جو میں نے لکھا تھا، یعنی الدالہ اپرا نگلی اُ تعافے اور الدالہ اپرر کھو ہے،
اس کی وجہ یہ سے کہ اُنگلی اُ تعافی سے اشارہ غیرانشہ ہے اُلوہیت کی فی کی طرف ہے، اور اُنگلی رکھنے ہے اشارہ حق تعالی شانہ کے
لئے اُلوہیت کے اثبات کی طرف ہے، لہذا اللہ 'پرانگلی اُٹھائی جا ہے اور ' اِلداللہ' پررکھود بنی جا ہے۔ (۱)

حضرت إمام غزائی شافعی المذہب ہیں، جبکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی منبلی ندہب پر، اور إمام غزائی اپنی کتابوں میں شافعی ندہب کے مطابق مسائل لکھتے ہیں، اور حضرت شاہ عبدالقاور جیلائی " ' غدیۃ الطالبین' میں صنبلی ندہب کے مسائل لکھتے ہیں، احناف کوفقہی مسائل پران کتابوں پزہیں، بلکہ خنی ندہب کے مطابق عمل کرنا جا ہے۔

### مقتدی کے لئے التحیات بوری پڑھنالازم ہے

سوال:...اگر إمام سلام پھیردے اور نمازی نے انجی تک التحیات کمل ند پڑھی ہوتد کیا إمام کے ساتھ ہی سلام پھیروے یا پوری دُعا پڑھ کر سلام پھیرے۔

جواب: .. بشهد (بین التیات "عبدهٔ ورسولا" کک) دونول قعدول جن واجب ہے، اگر پہلے قعدہ جن مقتری کا تشہد پورا نہیں ہوا تھا کہ إمام تیسری رکعت کے گئر اہوگیا تو مقتدی امام کی چروی نہرے، بلکدا پنا تشہد پورا کر کے گئر اہوگیا تو مقتدی امام کی چروی نہرے، بلکدا پنا تشہد پورا کرکے گئر اہو ("عبدهٔ ورسولا" کسک )، ای طرح اگر آخری قعدہ جن مقتدی کا تشہد پورانہیں ہوا تھا کہ امام نے سلام پھیردیا تو مقتدی امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، بلکہ اپنا تشہد بوراکر کے سلام پھیرے۔

اگرکوئی شخص پہلے تعدویس آکر جماعت میں شریک ہوااوراس نے التیات شروع کی تھی کہ امام کھڑا ہو گیا، تو بیض اِمام کے ساتھ کھڑا نہ ہو بلکہ التیات ... ' عبدہ ورسولہ'' تک ... پڑھ کر کھڑا ہو، اگرکوئی شخص آخری قعدہ میں شریک ہو، ابھی التیات پوری نہیں ک متنی کہ اِمام نے سلام پھیردیا تو بیخص فورا کھڑا نہ ہو جائے بلکہ التیات ... ' عبدہ ورسولہ'' تک ... پوری کرے کھڑا ہو۔ (۱)

## التحيات برسلام بصيغه خطاب كاحكم

سوال:...آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں ، ہم نماز میں جوالتحیات پڑھتے ہیں ، وہ درج ذیل ہے:

(١) وفي المحيط انها سنة، يرفعها عند النفي، ويضعها عند الإثبات، وهو قول أبي حنيفة ومحمد و كثرت به الآثار والأخبار
 .. إلخ. (الشامية ج: ١ ص:٥٠٨، قبيل مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد).

<sup>(</sup>٢) إذا أدرك الإصام في التشهد وقام الإمام قبل ان يتم المقتدى أو سلم الإمام في آخر الصلاة قبل أن يتم المقتدى التشهد، و فالمختار ان يتم التشهد كذا في الغيالية. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٠، طبع بلوچستان).

"التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لَا إِلهُ إِلَّا اللهِ وأشهد أن محمدًا عبدة ورسولة".

محرّ م محودا حمر عباى الى تأليف " محقق سيدوسادات "مين ايك موقع برلكية بين كه: التحيات كايدوُرود " صلوا علي وسلموا تسليمًا" كالمح مح في المارة إلى ملى الله عليد والمكى حيات من ين يرجة تع، جب آب ملى الله عليد والمكى وفات ہوگئ، خمیر خطاب ترک کرکے "السلام علی النبی و رحمة الله وہو کاته" پڑھنے گئے، ایک اور موقع پر لکھتے ہیں کہ: فتح البارى شرح سيح بخارى باب التصيد فى الاخيره (ص: ٥٠٠ مطبوعه انصارى) ابن جرنے سلام على النبى كى روايتى درج كرنے كے بعد باسناوم محديدروايت درج كى بكر: " ني سلى الله عليدوسلم جب حيات تنع بسحابة (التحيات برُحة تنع)" السلام عسليك ايها النبي" (اے ني! آپ پرسلام ہو) كئتے تھے، جب آپ ملى الله عليه وسلم كى وفات ہوگئى تو"مسلام على النهى" (ني پرسلام ہو)\_" الم نماز (التيات) يس يالفاظ "السلام عليك ايها النبي" برصة بي، كونك نماز كالمتني بحي كابي الم پڑھیں،ان میں بھی الفاظ درج ہوتے ہیں،آپ سے سوال ریہ کے کیااب بھی بدالفاظ پڑھنا جائز ہیں جبکہ حضور اکرم سلی الله عليه وسلم حیات میں ہیں؟

جواب: .. عباس صاحب كي بيات توسيح نبيس كدالتجات والاؤرود "صلوا عليه وسلموا تسليمًا" كي مح مح تقيل ہے، کیونکہاس آ بہت کر بہد میں "صلوق" اور" سلام" ووچیزول کا تھم دیا گیا ہے، اور التحیات میں صرف سلام ہے، صلوق نہیں ، اس لئے اس سے آ مت كريمہ كے تم كے ايك صے كي تعيل موتى ہاور و دس عصى تعيل كے لئے التيات كے بعد و رودشريف ركها كيا ہے۔ اور فلق البارى كے حوالے سے جوروايت تفنى كى ب كرمحاب الخضرت ملى الله عليه وسلم كى حيات يس "السلام عليك ايها النبي" كهاكرت تضاورآ بسلى الله عليدهم كى وفات ك بعد "مسلام على النبى" كت يقدروايت مح ب،اور مح بغارى جلدوم صنيه: ٩٢٧ يرموجود ٢٠ مافظ في السليل روايت ذكركرت موئ في تائ الدين بكي كروال سي لكما ب كه: "اس روايت ے معلوم ہوتا ہے کہ "السسلام عسلی النبی" کہتا ہمی جائز ہے" تاہم جن الفاظ کی رسول انتسلی الله علیه وسلم نے تعلیم فرمائی وہ أولی و افضل بیں ، اور أمست كا تعامل بھى اسى ير چلا آ رہاہے۔

#### نماز میں دُرودشریف کی کیاحیثیت ہے؟

سوال:... بيتو معلوم ہے كەتشەر كے بعد دُرودشريف واجبات ئىبىن كېكن كيابيد دونوں دُرود جونماز ميں ہم پر معتے ہيں بيہ مسنون يامستحب مجمى بين يانبيس؟'' فاران' شاروا پريل ۱۹۸۱ مين جعفرشاه كى تحرير كامفهوم بيهے كه ان كامسنون يامستحب مونامحات ستست ابت السلوا عليه وسلموا تسليمًا " كَتَم كَالْمِيلَ تَشْهِد كَا فَرَى هِ "السلام عليك .... الغ" ت موجاتی ہے، للبذا بعد میں حضور صلی الله عليه وسلم اور آپ كي آل يرورود يرد صناور ست جيس ب

اگر محارِح ستہ میں ایسی کوئی حدیث یا احادیث بیں جن کی وجہ سے مرقح جد ڈرود کے بھی الفاظ مذکور ہیں، تو براو کرم اس کی

پوری عبارت مع حوالہ، کتاب مصفحہ اور سن اشاعت اور ناشر سے مطلع فرمادیں ، تا کہ میں قار ئینِ فاران کوان صاحب کی پیدا کرد وغلط نبی سے محفوظ رکھنے کے لئے لکھ سکوں۔

جواب:...جعفرشاہ صاحب کا تعلق ان طحدین سے ہے جو دین کی قطعی ادر متنفق علیہ باتوں کو مشکوک کرنے کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔

مشکلوة شریف ص: ۸۲ مل صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت کعب بن مجر ورض اللہ عنہ سے روایت ذکری ہے کہ بم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: آپ پر سلام بیمینے کا طریقہ تو اللہ تعالی نے جمیں بتادیا ہے ( بعنی التحیات میں "المسلام عملیک ایہا النبی ور حمد الله و بو کاته" کہا جائے )، آپ کے اللی بیت پر بم صلوة کس طرح پڑھا کریں؟ فرمایا:
یکہا کرو: "اللّهم صل علی محمد ... النح."

قرآنِ كريم نے أمت كودوباتوں كا الگ الگ تكم فرمايا ب، ايك صلوة اور دُوسرى سلام يسلام كتم كانتيل تو التيات ميں وكركئے گئے الفاظ "المسلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبو كاته" پڑھنے سے ہوجاتی ہے، گرصلوة كتم كانتيل كن الفاظ ميں كى جائے؟ بيد بات محابہ كرام رضوان الديليم نے آنخضرت ملى الديليدوسلم سے دريافت كى اور آپ ملى الديليدوسلم نے اس كے جواب ميں "دُوروابرا ميمي، كے الفاظ تعليم فرمائے۔

ایک اور حدیث حضرت فضاله بن عبیدرضی الله عندے مروی ہے کہ:

"سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عجل الله ولم يمجد الله ولم يمجد الله وسلم على الله عليه وسلم عجل الله عليه وسلم على الله عليه وسلم عجل الله الله عليه وسلم الله عليه عليه وسلم فقال رسول الله عليه وجل والثناء عليه ثم ليصل على النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم ليدع بعد الثناء " (ايواوو ن: اس ٢٠٨٠، أن أن ن: اس ١٨٩، المن ن: ١٨١، وصححه من برئ برئ ن: ١ ص ٢١١، هم اله عليه وسلم) ثم ليدع بعد الثناء " (ايواو د ن: اس ١٨٩، الاصان برتيب المن تركى ن: ١٠ ص ١٨١، وصححه من برئ برئ ن: ١٠ ص ٢١٨، والمن الإصان برتيب الله عليه حيال من ١٨٠٠، والمن الله عليه والله كالله عليه والمن الله والله كالله والله كالله والله والله كالله والله كاله والله كالله والله كالله والله والله الله والله كالله والله والمن الله والله والله كالله والله والله والله كالله والله والله

<sup>(</sup>۱) عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألّا أهدى لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: يا رسول الله! كيف الصلوة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف الصلوة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف تسلم عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . والخد (مشكوة ج: اص: ٨١ باب الصاوة على النبي صلى الله عليه وسلم).

ثنابیان کرے، پھر ٹی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ڈرود بھیجے، پھر حمد و ثناکے بعد دُعا کرے۔'' ایک ازرحدیث میں معزبت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

ان احادیث کی بنا پر آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے زمانے ہے آئ تک اُمت کا بینعال چلا آتا ہے کہ آخری قعدہ میں التجات کے بعد وُرودشریف پڑھا جائے، اور پھر وُعا کی جائے، پھر نماز کا سلام پھیرا جائے۔ اِم شائعی کے نزدیک آخری قعدہ میں وُرودشریف وُر ما جائے ، اور پھر وُنا کر نام کا اُنگر کے نزدیک آخری تعدہ میں وُرودشریف دُروش ہے، اور دیگر اُکا ہر کے نزدیک سنت ہے۔ کین اُمت میں اس کا کوئی بھی قائل جیس کے آخری تعدہ میں وُرودشریف نہ ہوا جائے ، ویسے بھی وُرود بھیجنا، وُعا کے آواب میں سے ہے، اور یہ ویک وی در بعدہ بہ تو نماز کے آخر میں وُعا سے بہلے وُرودشریف پڑھنااس قاعدے کے تحت آئے گا۔

تعدهُ أولي مين صرف تشهد يرهيس يا دُرود بهي؟

سوال:...سنت غیرمؤ کده (چار رکعات میں) پہلی دورکعتوں میں تشید پڑھ کر کمٹرے ہونا چاہئے یا وُرود شریف پڑھنا لازم ہے؟

<sup>(</sup>۱) ويتشهد وهو واجب عندنا وصلى على النبي عليه السلام وهو ليس يفريضة عندنا خلافًا للشافعي فيهما. قوله فيهما أي في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما من الفرائض عنده. (فتح القدير ج: ۱ ص: ٢٢٣، طبع دار صادر بيروت). أيضًا. قال أبوبكر: وليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله فرضًا في الصلاة عند أصحابنا وفقهاء الأمصار وهو مسيق بتركها وقال الشافعي: هي فرض فيها، وهذا قول لم يسبقه إليه أحد فهو خلاف إجماع السلف والخلف. (شرح مختصر الطحاوي ج: ۱ ص: ١٣٢ كتاب الصلاة، طبع بيروت).

جواب:...دونون طرح جائزے، کین دُردد شریف پڑھ کراُ ٹھنا بہتر ہے۔<sup>(1)</sup> تشہداور دُرود کے بعد دُعائے ماتورہ سے کیامراد ہے؟

سوال:...نماز فرض، نماز وتر، نمازسنت اورنقل اوا كئے جاتے ہيں، اور آخرى قعده من تشهداور وُرودِ ابرا مبى پر منتے ہيں، علائے کرام اور کتب فتہاء سے معلوم ہوا ہے کہ تشہد اور دُرودِ ابرا میں پڑھنے کے بعد دُعائے ما تورہ مجی پڑھیں۔

اکثر نمازی حضرات دُعائے ماکورہ جانے بی نہیں، جی اور بہت ہے دُوسرے حضرات جانے ہیں، وہ دُعائے ماکورہ پڑھتے قہیں ہیں <sup>م</sup>سی کواتنا ونت نہیں ملیاءاس صورت میں کہ ؤ عائے ماتورہ نہ پڑھیں ،نماز میں تقص نونہیں ہوگا؟ اورنماز اوا ہوجائے گی؟ یہ بھی وضاحت فرما کیں کدؤ عائے ماکورہ برفرض نماز ، ورز ،نوافل اورسنتوں میں پڑھی جائے یا صرف فرض نماز کے لئے ؟

جواب:...آخری قعدہ میں دُرودشریف کے بعد دُ عامسنون ہے،قر آن کریم یاا حادیث شریفہ میں جودُ عا کیں آئی ہیں ان کو دُ عائے ما تورہ کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی دُ عارد حیاتے ہے۔ سنت ادا ہوجائے گی۔ ' چنا نچیدا کٹر لوگ قرآن وحدیث کی دُ عاسمیں پڑھتے ہیں، اگر چہوہ" دُعائے کا تورہ" کا مطلب ندجائے ہوں، اور بددُ عاکرنا سنت ہے، لبندا اگر بالکل ہی ند پڑھے تب بھی نماز ہوجائے کی مکر ثواب میں کی ہوگی۔

#### قعد وَاخِیرہ میں دُرود کے بعد کون می دُ عابرٌ هنی جا ہے؟

سوال:..قعدة اخيره مين دُرود شريف كے بعد دُعااور سلام پھيرنے ہے مبلے كون ى دُعا پڑھنى جاہئے؟ كسى جكه "الملهم انى طلمت" اوركى جكد "رب اجعلنى مقيم الصلوة" يِرْ مِنْ كَالْمَا الله الله على عَلَى ايك وَعَارِ مِنْ عَنْ الله ہوجائے گ؟

جواب :.. قرآن وحديث كي جودُ عاجاب يره في مناز بوجائكي وحديث شرب كد:"اللَّهم الني ظلمت نفسي" والی وُ عاحضرت ابو بحرصد نیل رضی الله عنه کی درخواست برآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کوسکھا کی تھی۔ (۳)

## نماز میں کتنی وُ عائیں پڑھنی جا ہئیں؟

سوال:...نماز میں بعد آخری تشہد کے اگر نمازی کئی دُعا ئیں (جن میں احادیث وقر آن کی دُعا ئیں شامل ہوں) پڑھ کر سلام پھیرے تو نماز میں کوئی حرج تووہ تع نہیں ہوگا؟

 <sup>(</sup>١) وسُنّة في الصلاة، أي في قعود أخير مطلقًا وكذا في قعود أوّل في النوافل غير الرواتب تأمل. (شامي ج: ١ ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) ودعا . ... بالأدعية المذكورة في القرآن والسُّنَّة لا بما يشبه الناس. (الدر المختارج: ١ ص.٥٢٣).

 <sup>(</sup>٣) ومن الأدعية المأثورة ما روى عن أبي يكر رضى الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علِّمني دعاء أدعو به في صلاتي! فقال: قل: اللَّهم إنِّي ظلمت نفسي ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٦، طبع بلوچستان).

جواب:..جنٹی دُعا ئیں چاہے پڑھ سکتا ہے، محرا مام کوچاہئے کہ اتنالمبانہ کرے کہ منعتدی تنگ ہوجا ئیں۔ <sup>(۱)</sup> غلطی سے سلام ہائیں جانب پھیرلیا تو نماز ہوگئی ۔

سوال:...اگرخلطی ہے سلام بائیں جانب پھیرلیااورفورآبادآنے پردائیں اور پھر بائیں طرف پھیرلے تو نماز ہوجائے گی؟ جواب:... بوجائے گی!(۳)

## اینے إراد ہے۔ نماز ختم کرنا فرض سے کیا مراد ہے؟

سوال:...نمازی ایک کتاب میں فرائض نماز ۱۱ کیمے ہیں، چود موال فرض ہے کہ اسپنے إراد سے مماز فتم كرنا۔ برآ دمی إرادے ہی سے نمازختم کرتا ہے ، کسی وُوسرے کے کہنے سے پااِرادے سے تونہیں کرتا، بلکہ جماعت میں اِمام جب ملام پھیرتا ہے وہ إمام كاإراده موتاب، مقتدى اين إراد ، ساق سلام نيس كيجير سكتا، تواس كا مطلب كياب كد: " اين إراد ، مقارفتم كرنا"؟ جواب :... این ارادے ہے نماز ختم کرنا''اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے سارے آرکان اوا کرے سلام پھیرتا ہاتی تھا۔ كدكونى چيز نماز تو زنے والى بغير إراده كے پيش آگئ ہے تواس كودوباره پر صنا ضرورى موكا، كيونكدا پنے إرادے سے سلام كيمير كر نماز

#### ركعات ميں شك ہوجائے تو كتني شاركرين؟

سوال:...اکثر بھول ہوجاتی ہے اور بعض اوقات کمان ہے بھی انداز ولگانامشکل ہوجاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ، کون می ركعت مين كون ى سورت يراحي هي ؟ إس مورت حال مين بم كياكرين؟

(١) - وأما في النَّفعدة الأخيرة فيدعو بعد التشهد ويسأل حاجته لقوله تعالى: فإذا فرخت فانصب، جاء في التفسير أن المراد منيه البدعياء في آخر الصلاة أي فانصب للدعاء وقال صلى الله عليه وسلم لإبن مسعود: إذًا قلت علَّا أو فعلت علَّا فقد تمت صلوتك ثم اختر من الدعوات ما شئت وللكن ينبغي أن يدعوا بما لا يشبه كلام الناس حتى يكون خروجه من الصلاة على وجه السُّنَّة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:١٣ ١ ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٢) عن أبني هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفِّف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلَّى أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء. متفق عليه. (مشكُّوة ص: ١٠١، باب ما على الإمام، الفصل الأوّل).

٣) ﴿ وَلَهُ وَلُو عَكُسَ ﴾ بأن مسلم عن يساره أوَّلًا عامدًا أو ناسيًا بحر (قوله) فقط أي قلا يعيد التسليم عن يساره ... الخـ (الشامية ج: ١ ص: ٢٣ ٥، مطلب في خلف الوعيد وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر ... إلخ).

(٣) والسابعة من الفرائض ..... وهي الخروج من الصلوة يفعل المصلي قانه فرض عند أبي حنيفة خلافًا لهما .... وإن سبقه البحدث من غير عمد منه في هذه الحالة فكذلك تمت صلاته عندهما ولم يبق عليه إلَّا شيء واجب وهو السلام، وأما الفرائض فقد تمت جميعًا، وقال أبو حنيفة يتوضأ ويخرج عن الصلوة بفعله قصدًا لكونه فرضًا قد بقي عليه من فرائضها حتى لو لم يتوضأ ولم يخرج بصنعه بل عمل عملًا ينافي الصلاة من غير متعلقاتِ الوضوء تبطل صلوته لفعله فرضًا من فرائضها وهو الخروج منها بغير طهارة. (حلبي كبير ص:٢٩٢، طبع سهيل اكيڤمي لاهور). جواب:... نماز کی رکعات میں اگر دواور تین میں شک ہوا کرے تو دو سمجھا کریں۔(۱)

آیتیں اور رکعتیں بھولنے کی بیاری ہو،تو بھی نماز نہیں چھوڑنی جاہئے

سوال:...ميريه والدكوبمولنے كى يارى ہے، نماز پڑھتے وقت آيتن اور ركھتيں بمول جاتے ہيں، اور أب وہ نماز پڑھنے ے كتراتے ہيں،ان لوكوں كے لئے دين من كياتكم ہے؟

جواب:...بموٹنے کے اندیشے سے نماز چپوڑ نا گناہ ہے، وہ نماز اُدا کرتے رہیں، جن رکعتوں پر گمان غالب ہو، اس کے مطابق رکعتیں بوری کریں بھی بیشی اللہ نعاتی معاف فرمائیں گے۔(\*)

نماز میں کتف مجدے کئے ہیں سہ یا دندر ہے تو کیا کروں؟

سوال:... بین نماز پڑھنے میں یہ بھول جاتا ہوں کہ بی نے دو مجدے کئے ہیں یانہیں؟ ہررکھت میں مجھے بے مد یر بیٹانی ہوتی ہے،سنت نفل میں تو میں سجد و سہو کر لیتا ہوں الیکن فرض ٹماز دل کے لئے مجھے دوبارہ نبیت یا ندھنی پڑتی ہے۔اور بیہ م فرض یا ما فرض کمی ۱۷-۲۰ ہوجاتے ہیں، تب کہیں جا کر جھے یقین آتا ہے کہیں نے دو تجدے ہر رکعت میں کئے ہیں، بتا ہے میں کیا کروں؟

جواب :...أب فرض نماز جماعت كے ساتھ پڑھنے كا اہتمام كريں، تاكة آپ كوتين جارى جكه سوله بيس ركعتيں نه پڑھنى پڑیں، اور اگر بھی اسکیے نماز پڑھنے کی نوبت آئے تو دوبارہ نیت با ندھنے کی ضرورت نیس، بلکہ جس طرح سنت نفل میں مجدؤم ہو کر لیتے یں ای طرح فرض نماز میں بھی بحد اس وکر ایجئے۔ (۳)

ركعتوں كى تعداد ميں مغالط بوجائے تو كيا كروں؟

سوال:... بس رکعتوں کی تعداد میں بھول جاتا ہوں اور جھے بورایفین نہیں ہوتا کداب تک میں نے کتنی رکعات بوری کی الى ال وقت جمع كيا كرنا جائد؟

جواب :...جتني ركعتيس كم مول ،بس ان كوساليا سيجة \_ (a)

 <sup>(</sup>١) وإذا شك في صلاته ..... عمل بغالب ظنه إن كان له ظن للحرج وإلّا أخذ بالأقل لتيقنه. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٩٢، ٩٣، باب منجود السهو، طبع ايج ايم منعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) وحكم السهر في الفرض والنقل سواء كذا في الهيط. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٦ ١).

<sup>(</sup>٣) إذا صلى ولم يعار أللاقًا صلَّى أم أربعًا ..... يتحرى وأخذ ما ركن إليه قِلْبه ...إلخ. (خلاصة الفتاوي ج: ا ص ۱۹۹، طبع رشیدیه کوتنه).

# نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟

## نماز کے لئے ہرمسلمان کو کم از کم جارسور تیں یا دہونی جا ہمیں

سوال:...نمازش اگرزیادہ آست یادنہ ہومرف سورہ فاتحداورا خلاص یاد ہو، ہرنمازش بیددنوں سورۃ ہی پڑھے تو اس سے نماز کے تو اب میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ تمام نمازش فاتحداورا خلاص پڑھنے سے کیا نماز ہوجاتی ہے کہ نیس؟ جبکہ وتر واجب میں یکی دونوں سورۃ یاد ہوں ، انہی دونوں سورۃ کووتر میں پڑھنے سے کیا نماز ہوجاتی ہے کہیں؟

جواب:...سورہ فاتحہ کے بعد ہررکھت میں ایک ہی سورۃ پڑھنا کردہ ہے، اس لئے کم ہے کم چارسورتیں تو ہرمسلمان کو باد کرلینی چاہئیں،اور جب تک یادنہ ہوں ہررکھت میں سورہ اخلاص ہی پڑھ لیا کریں،نماز ہوجائے گی۔(۱)

#### نمازي مرركعت ميں ايك سورت تلاوت كرنا

سوال:...ہم نے جونمازا ہے بروں ہے بیکی ہے،اس کے لحاظ ہے ہم پوری نماز پینی سنت ،فرض اور نقل میں ہررکعت میں الحمد شریف کے بعد قل مواللہ ہی پڑھتے ہیں ،کیا کوئی حرج تونہیں؟

جواب:...حرج تو ہے، نماز کی ہر رکعت میں ایک سورۃ پڑھتے رہنا کروہ ہے، کم ہے کم چارسور تیں تو آدمی کو باد ہونی چا ہونی چاہئیں، بلکہ ہرعامی سے عامی مسلمان کو پارہ مم کا آخری پاؤیاد ہونا جائے۔(۱)

## جس کوکوئی بھی سورت نہ آتی ہودہ نماز کس طرح پڑھے؟

سوال:...اگرکسی کوکوئی بھی سورت یا دندہو، یا دُعائے تنوت، تواییا شخص نمازیں آیا فقط تنبیج وغیرہ پڑھے گا، یا ایساہی کھڑا ہوگا؟ جواب:...سورتیں یا دکرنے کی کوشش کرے، جب تک یا دئیں ہوتیں، تبیع پڑھتارہے۔

<sup>(</sup>۱) ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة في الفرائض، ولا بأس بذلك في التطوع كذا في فتاوى قاضيخان. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۰ ا)، وأيعنا ولا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية (درمخدر) وفي الرد (قوله ولا بأس أن يقرأ سورة إلخ) أفاد أنه يكره تنزيها وعليه يحمل جزم القنية بالكراهة. (شامي ج: ۱ ص: ۲۳، مطلب الإستماع للقرآن فرض كفاية). (۲) وكذا تكرارها في ركعتين منه بأن قرأها في الأرثي ثم كررها في الركعة الثانية يكره ذكره في القنية. (حلبي كبير ص: ۳۵، رسم الله بن أبي أوفي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّي لا أستطيع أن آخذ ) أى وردا أو أتعلم وأحفظ (من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني) أى عن ورد القرآن أو عن القراءة في الصاؤة (قال) وفي نسخة فقال (قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قرة إلا بالله). (مرقاة المفاتيح ج: ۱ ص: ۵۳۵) طبع بمبئي).

#### نماز میں قرآن دیکھ کر تلاوت کرنا

سوال:...ایک فخص اپنی نماز کے دوران کوئی مخصوص سورة شریف پڑھنا چاہتا ہے، جس کے بارے میں اسے بتایا گیا ہے کہ نماز میں اسے بتایا گیا ہے کہ نماز میں اس کی تلاوت باعث فضیلت ہے۔ اس شخص کوسورة شریف قد کورہ زبانی یا ذہیں ،الہذاوہ جائے نماز پر کتاب یا قرآن کا نسخہ کولا کا نسخہ کولا ہے کہ ایس کرنا جائز نہیں ، برائے کررکھ لیتا ہے ،اورد مکھ کراس سورة شریف کو پڑھتا ہے ، کیا اس کا بیٹل جائز ہے؟ پچھ معزات کا خیال ہے کہ ایس کرنا جائز نہیں ، برائے مہر یا نی اپنی رائے ہے مطلع فرما کیں۔

جواب:..نماز میں قرآن کریم و کھے کرتلاوت کرناؤرست نبیں،اس نے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔(۱)

#### تہجد نماز قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنا

سوال:... میں حافظ تو نہیں ہوں ، لیکن رات کو تبجد میں قرآن پڑھنے کا شوق ہے ، کیا اس صورت میں ، میں نماز میں قرآن مجید ہاتھ میں نے کر پڑھ سکتا ہوں؟

جواب:...تېجد میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر پڑھنا جائز نہیں ،اس سے نماز نہیں ہوگی ،البنتہ جتنی سورتیں یا د ہوں ،ان کو پڑھتے رہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### فرض نماز میں مفصلات پڑھنامسنون ہے

سوال:.. قراوت کے متعلق فجر اور ظہر میں طوال مفصل ،عمر اور عشاء میں اوسا طمفصل اور نما زِمغرب میں قصار مفصل پڑھٹا مسنون ہے، اگر نمازوں میں قراءت کا بہی معمول دہے توان حالات میں پہلے پچیس پاروں سے ربط وتعلق نہیں رہتا، اتنا تو سجھتا موں کہ قرآن کریم کہیں ہے بھی پڑھیں نماز ہوجاتی ہے، گرسوال زیادہ تواب کمانے کا ہے۔

جواب:.. قرآنِ کریم کا باتی حصه سنن اورنوافل میں پڑھا جائے ،فرائض میں مفصلات کا پڑھنا افضل ہے، تا کہ قراءت طویل نہ ہو۔ <sup>(۳)</sup>

نوٹ:...سورۂ حجرات سے سورۂ بروج تک کی سورٹیں طوال مفصل کہلاتی ہیں،سورۂ بروج سے سورہ لم یکن تک اوساط مفصل،ادرلم بکن سے آخرتک قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱،۱) ويفسدها قرائته من مصحف عند أبي حنيفة ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٣) - واستحسنوا في الحضر طوال المقصل في الفجر والظهر، وأوصاطه في العصر والعشاء، وقصاره في المغرب، كذا في الوقاية. (هندية ج: ١ ص:٤٤).

<sup>(</sup>٣) وطوال المفصل من الحجرات إلى البروج، والأوساط من صورة البروج إلى لم يكن، والقصار من سورة لم يكن إلى الآخر هكذا في الحيط والوقاية ومنية المصلى. (هندية ج: ١ ص: ٤٤).

### زبان سے الفاظ ادا کے بغیر فقط دِل ہی دِل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی

سوال:...دل بى دل من يرصف المناز اور الاوت موجاتى المان المان المنكى ضرورى ا

جواب:... دِل ش پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ، زبان سے الفاظ اداکر نا ضروری ہے، پھراکی قول توبہ کہ بھی آواز سے الفاظ الا استعمر کے خود من سکے، گھراکہ دور مراند سنے ، اور دُوسرا تول بیہ کر زبان سے سمج الفاظ کا ادا ہونا شرط ہے، اپ آپ کو سنائی دینا شرط نہیں، پہلا قول زیاد ومشہور ہے اور دُوسرا قول زیادہ لائق اعتبار ہے۔ (۱)

نماز میں قراءت کتنی آوازے کرنی جاہے؟

سوال:...نماز کے لئے ہرمسلمان کو بیتم ہے کہ دل میں پڑھے، بینی اکیلا پڑھ رہا ہو یا اہام صاحب کے بیچے ( بعثنا اہام صاحب کے بیچے پڑھنا جائزہے ) تو بعض لوگ تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹے ہوئے کم از کم میں تو اپنی نماز بحول جاتا ہوں، اور کی اتنی نیجی آ واز میں پڑھتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچھ پڑھ رہے ہیں کہ چپ جیٹے ہیں؟ حتی کہ لب تک بھی مطعم معلوم نیس ہوتے ، آپ وضاحت کر کے تعییدت فرما کیں کہ دل میں کس طریقے سے پڑھنا جا ہے؟

چواب:...نمازیش قراوت اس طرح کرنی چاہئے کہ زبان سے حروف تھے مسیح سیح ادا ہوں اورآ واز دُوسروں کو سنائی نہ دیے ' ون کی نمازیش اس طرح قراوت کرنا کہآ واز دُوسروں کو سنائی دے ، تکروہ ہے ،' اورا گراس طرح دِل ہی دِل بیں پڑھے کہ زبان کو بھی حرکت نہ ہوا ورحروف بھی اوا نہ ہوں تو نمازی نبیں ہوگی۔ (")

كيا اكبلا آ دى أو نجى قراءت كرسكتا ہے؟

سوال:...اگرا دی اکیلانماز پڑھ رہا ہو، پاس میں کوئی مخص عبادت ندکرتا ہوتو میض اُو ٹی آواز میں نماز پڑھ سکتا ہے پانہیں؟ جواب:...رات کی نمازوں میں اُو ٹی پڑھ سکتا ہے، رات کی نمازوں سے مرادیں: نجر مغرب اورعشاہ۔(۱)

### نمازون مين منفرد تكبيرات إنتقال آسته كم

سوال:...عام طور سے تنہا نمازی کمر پر یام جد میں آہتہ قراءت کرنے والی نماز میں نیت کے بعد تجبیرِ اولی زورے کہتے

( ا و ۲) (القراءة وهو تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه، وقيل إذا صحح الحروف يجوز وإن لم يسمع نفسه). (حلبي كبير ص: ٢٤٥، طبع سهيل اكيذمي، شامي ج: ١ ص:٥٣٥، مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة).

<sup>(</sup>٣) وأما نوافل النهار فيخفى فيها حتمًا. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٤٢)، ويسر في غيرها كمتنفل بالنهار فإنه يسرّ. (الدر المختار ج: ١ ص: ٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) الينأماش بمبرا مغيملذا.

 <sup>(</sup>٥) وإن كان منفردًا إن كانت صلاة يخافت فيها يخافت حتمًا هو الصحيح، وإن كانت صلاة يجهر فيها فهو بالخيار،
 والجهر أفضل وللكن لا يبالغ مثل الإمام، لأنه لا يسمع غيره كذا في التبيين. (هندية ج: ١ ص: ٢٢).
 (٢) ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركحين الأوليين من المغرب والعشاء. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢).

ہیں، اور ہاتھ باندھنے کے بعد شاہتمیداور قراءت آہتدے کرنے کے بعد رُکوع کی تعبیر زورے کہتے ہیں اور مع اللہ بھی زورے کہتے ہیں، اور اس کے بعد مرکبیر اور مع اللہ اور سے کہتے ہیں۔ کیا آہت قراءت ہیں، اور اس کے بعد ہر تجبیر اور مع اللہ اور سام زورے کہتے ہیں۔ کیا آہت قراءت والی نرض نمازوں میں ساری چیزیں تجبیر اور اور وسری تجبیریں، مع اللہ اور سلام آہت نہیں کی جاسکتیں؟

جواب:..نمازوں میں (جن میں بلنداَ وازے قراءت نہیں ہوتی ) منغرد کو بیتمام چیزیں آ ہتہ کہنی جاہئیں۔<sup>(۱)</sup>

نماز میں کلمات اتنی زور سے پڑھنا کہ دُوسرے نمازیوں کو پریشانی ہو

سوال:..بعض مقتدی نماز میں کلمات زورہے پڑھتے ہیں جس ہے دُوسرے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے،اس بارے میں ہے؟

نماز میں اگر ہونٹ حرکت نہ کریں تو کیا تلاوت سیح ہوگی؟

سوال:...آج کل مساجد میں بہت ہے حضرات اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہان کے ہونٹ بالکل نہیں ملتے اور ساری نماز ای طرح اواکرتے ہیں، غالبًا دِل ہی دِل میں پڑھتے ہیں، کیااس طرح نماز اَ واہوجاتی ہے؟

جواب:...نمازیں قراءت فرض ہے، التحیات واجب ہے، اور وُدسری تبیجات سنت ہیں۔ جب آ دمی قراءت کرے یا پیچھ پڑھے تو است ہیں۔ جب آ دمی قراءت کرے یا پیچھ پڑھے تو اس کے ہونٹ لاز ما حرکت کریں ہے، جو تفس اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ اس کے ہونٹ تک نہیں ہلتے اس کی قراءت سیچ نہیں، تو یا دِل میں پڑھتا ہے، زبان سے نہیں پڑھتا، ایسے تفس کی نماز نہیں ہوتی نماز میں زبان سے پڑھتا ضروری ہے۔ بعض معزات نہیں، تو یا دِل میں پڑھتا ہے، زبان سے نہیں پڑھتا، ایسے تفس کی نماز نہیں ہوتی نماز میں زبان سے پڑھتا ضروری ہے۔ بعض معزات

(۱) والنجهر للإمام والإسرار للكل فيما يجهر فيه ويسر. (در مختار مع رد الحتار ج: ۱ ص: ۲۹٪). والذكر ان كان وجب لـلـصـلاة لمانـه يـجهر به كتكبيرة الإفتتاح وما ليس بقرض فما وضع للعلامة فانه يجهر به كتكبيرات الإنتقال عند كل خفض ورفع اذا كان إمامًا وأما المنفرد والمقتدى لا يجهران به. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۲، طبع بلوچستان).

(٢) والجهر للإمام والإسرار للكل فيما يجهر فيه ويسر. (درمختار ج: ١ ص: ٣٢٩، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) والثالثة من الفرائض القراءة وهو تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه قان صبح الحروف من غير أن يسمع نفسه قان صبح الحروف من غير أن يسمع نفسه لا يكون ذالك قراءة في إختيار الهندواني والفضلي لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة بلا صوت لأن الكلام اسم لمسموع مفهوم وقيل إذا صح الحروف يجوز وإن لم يسمع نفسه. (حلبي كبير ص:٢٤٥، طبع سهيل اكيلمي).

(٣) ويجب التشهد في القعدة الأخيرة وكذا في القعدة الأولى وهو الصحيح طكذاً في السراج الوهاج وهو الأصح، كذا في محيط السرخسي. (عالمكيري ج: اص: ا). أيضًا: قوله والتشهدان أي تشهد القعدة الأولى وتشهد الأخيرة والتشهدة المروي عن ابن عباس وغيره خلافا لما بحثه في البحر. (داغتار ج: اص: ٢١)، عن ابن عباس وغيره خلافا لما بحثه في البحر. (داغتار ج: اص: ٢١)، طبع ابج ابم سعيد كراچي).

(۵) وسننها ..... والناء والتعوذ والتسمية والتأمين .... وتكبير الركوع وتسبيحه ثلاثًا .... وتكبير السجود والرفع وكذا الرفع نفسه وتسبيحه ثلاثا ... الخر (عالمگيري ج: ١ ص:٢٤٠).

فرماتے ہیں کدا تنا اُونچا پڑھنا فرض ہے کداینے کا نول کوآ واز سنائی دے، ورنے نماز نہیں ہوگی ،اور بعض حضرات فرماتے ہیں کدا گرز بان ے میں الفاظ ادا ہوں ، کواتنا أو نیانه بر معتب بھی نماز ہوجائے گ\_(ا)

## عورتول کونماز میں تلاوت آواز ہے کرنے کا حکم نہیں

سوال:... میں نماز آہتہ آواز میں نہیں پڑھ مکتی ، آہتہ پڑھنے میں تلفظ کی ادا لیکی میں مشکل پیش آتی ہے، جب سے میں ن علم تجويد سيكما بتب سي آستد نماز يرد منااوروشوار موكيا ب، حالا تكديس كوشش كرتى مول كدآ واز آستدكرلول اليكن عادت ى بن جانے کی وجہ سے غیرشعوری طور پر آواز دوبارہ تیز ہوجاتی ہے، اتنی تیز کہ برابر میں کمڑ اتحض باسانی سن نے، بلک اگر کمرے میں کوئی موجود ہے تو وہ بھی من سکتا ہے۔مسئلہ بیہ ہے کہ تماز صرف اللہ کے لئے پڑھی جاتی ہے،اورا گرمیرے برابرکوئی نیا آ دمی مثلاً کوئی رشتہ دار وغیرہ نماز پڑھے تو میں کوشش کرکے آواز آ ہستہ کر لیتی ہوں، ظاہرہے یہی خیال ہوتا ہوگا کہ وہ کیا کہے گا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ نماز کے دوران کوئی کمرے میں داخل ہوا تب بھی میں نے آواز آہتہ کرلی، میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں، اس ہات سے آج کل بہت يريشان مول كه بيمسئله كهيل ايمان كي خرابي كاباعث تونهيس؟

جواب: .. عورتوں کو اُو کی آوازے پڑھنے کا حکم نہیں، بلکہ آہتہ پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ کو اُو کی آوازے پڑھنے کی عادت ترك كردين جائب ،اورآ بسته يرصني (جس كي آواز دُوسرون كوسنائي ندد )عادت دُالني جائب \_ آب كايدخيال مي نبيس كرة ستد راعة سے جويد كمطابق نبيل راحاجاتا۔ باتى كمى كة في سے آوازة ستدكر لينے سے كونبيل موا، ندا ب ك إخلاص يس فرق آيا۔اس كے لئے آپ كو يريشاني مونے كى ضرورت جيس۔

## ظهر،عصری قضانماز اگررات کو پڑھی جائے تو کیا قراءت آواز سے ہوگی؟

سوال:...اگرظهراورعصری نمازیں قضا ہوجا ئیں،اور رات کے وقت ان کی قضا کی جائے تو کیا قراءت بلندآ وازی ہوگی؟ نیزمغرب یاعشاء کے بعد قضار مے کی صورت میں بلندآ وازے قراوت کی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب:..بری نمازوں کورات کے دفت قضا کیا جائے ، تب بھی ان کوآ ہت بی پڑسا جائے ، بلندآ وازے نیں۔ (۳

## نمازظهروعصراً استه، اور باقی نمازی آوازے کیوں پڑھتے ہیں؟

سوال:...نمازظهر دعصری آبهته بنماز فجر بمغرب بعشاء کی بلند آواز حلاوت کی وجو ہات تغییلاً بیان فر ما کیں۔

 <sup>(</sup>١) أن أدنى المخافئة إسماع نفسه أو من يقربه من رجل أو رجلين مثلًا، وأعلاها تصحيح الحروف. (شامى ج: ١ ص٥٣٥). (٢) قال عليه الصاوة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن أن يسمعها الرجل اهـ. وفي الكافي: ولَا تلبي جهـرًا لأن صـوتهـا عـورة، ومشي هليه في اخيط في باب الأذان بـحر. قال في الفتح: وعلى هذا أو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها، وثهذا منعها عليه الصلوة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق. (رداغتار ج: ۱ ص: ۲۰۳۱)ـ

 <sup>(</sup>٣) والجهر للإمام والإسرار للكل فيما يجهر فيه ويسر. (درمختار ج: ١ ص: ٢٢٩، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے زمانے سے ای طرح چلا آتا ہے کہ ظہر وعصر کی قراوت آہتہ کی جاتی ہے،اور بخر بمغرب اورعشاء کی بلند آواز سے کسی علم کے ثبوت کی سب سے بڑی وجہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے اس کا ثبوت ہوتا ہے، اس کے بعد کسی اور وجہ کی کسی مؤمن کو ضرورت بی نہیں ، بلکہ عوام کو مسائل شرعیہ کی وجہ بوچھنا معترہے، اگر چہ ہر شرع تھم بیں تکمشیں ہیں اور بحد اللہ الل علم کو و محکشیں معلوم بھی ہیں بھر عوام کو حکتوں کے دریے نہیں ہوتا چاہئے۔

فجر بمغرب اورعشاء کی باجماعت نماز قضادن میں جہری ہویاسری؟

سوال:...اگر فجر بمغرب یاعشاء کی نماز قضا ہوجائے اور دن کو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو قراءت سرّی ہوگی یا جبری؟ جواب:...اس مسورت میں جبری قراءت ہوگی ، اس کے برنکس اگر دن کی قضاشدہ نماز کی جماعت رات کو کرائی جائے تو اس میں سرّی قراءت ہوگی۔ (۲)

#### نماز باجماعت میں مقتدی قراءت کرے یا خاموش رہے؟

سوال:... نماز باجماعت ادا کرتے وقت قیام میں ثنا پڑھنے کے بعد متفتری کو خاموش کھڑا رہنا جاہئے یا تلاوت کرنی جاہئے، بہاں پر(ابوملہبی میں)مقامی لوگ الحمد شریف ضرور پڑھتے جیں بخواہ تلادت بالجبر ہویا تلاوت شخفی۔

جواب:...فاتحه ظف الإمام شبورا ختلائی مسئلہ ہے، إمام شافعی اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور الل حدیث حضرات کا اس پر عمل ہے۔ إمام الدوسیت میں مشبورا ختلائی مسئلہ ہے، إمام شافعی اس کے حضیہ کے خوند کے زویک إمام کی إفتدا اس کے حضیہ کے خوند کے زویک إمام کی إفتدا بیس مقتدی کا قراءت کرنا جائز نہیں، آپ اگر إمام ابو صنیفہ کے مقلد ہیں تو آپ خاموش کھڑے رہا کریں اور دِل ہیں سورہ فاتحہ کو سویسے نہیں۔

نوث:...اس مستطى تشريح بعد رضر ورت ميرى كتاب" إختلاف أمت اورمرا ومنتقيم حصدوم" بين ملاحظ فرمالى جائـ

## فقیر فی میں اِمام کے پیچھے سور و فاتحہ پر منا دُرست نہیں

سوال:...روزنامہ ' جنگ' کراچی مؤرجہ ۱۲رجنوری ۱۹۹۰ء بروز جمعہ،اسلامی صغیہ(اقر اُ) بیں ایک مضمون بعنوان' کلام البی اَ حکام وفضیلت وثمرات' شائع ہواہے، جس بیل حسب ذیل عبارت (کالم نمبرے) بیل تحریری گئی ہے:

" سور و فاتحد قرآن وحدیث کی رُوے اس سور ق کا نماز ش پڑھنا نمازی ام ومقتدی و فیر و پر ضروری ہے، نماز فرضی نظی، جبری سری کوئی نماز اس سور ق کے بغیر ہیں ہوتی۔"

 <sup>(</sup>۱) وكذا واظب على الجهر قيدما يجهر والمخافئة فيما يخافت وذالك دليل الوجوب وعلى هذا عمل الأمّة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١١١ مطبع ايج ايم معيد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) إذا ترك صالاة الليل ناسيًا فقضاها في النهار وأمّ فيها وخافت كان عليه السهو وإن أمّ ليلًا في صلاة النهار يخافت ولا يجهر فإن جهر ساهيًا كان عليه السهو\_ (هندية ج: ١ ص: ٢٢، طبع بلوچستان)\_

آپ سے بید پوچھنا جا ہتا ہوں کہ کیا بیمسئلہ نفی ندہب کے مطابق ہے کہ اِمام اور متعتدی دونوں ہر فرض بفل ،سری ، جہری نماز میں سور وَ فاتحہ پڑھیں؟

جواب:... بیمسئلہ حنفی مسلک کے خلاف ہے، اِمام ابو حنیفہ کے نز دیک متفتدی کے ذمہ قراءت نہیں، بلکہ اس کو خاموش رہنے کا تھم ہے،خواہ نماز جبری ہو یاسری ہو، چنانچے قرآن کریم میں ہے:

"وَإِذَا قُوِى الْقُوانَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ. (الاعراف: ٣٠٣)
" اور جب قرآن يره ما جائة وال يركان وهروا ورها موش رجوء تاكيم يردم كيا جائد"

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیداین قاوی ش لکھتے ہیں کہ إمام احد نے ذکر کیا ہے کہ اس بات پرسلف کا اِجماع ہے کہ بیا آبت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی جب إمام قراءت کرے قومقلدی خاموش رہے (فاول شخ الاسلام ج:۲۳ میں:۲۲۹)۔ (۱) اور صحیح مسلم میں حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ کی روایت سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بینظم نقل کیا ہے کہ جب إمام قراءت کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ "وَ لَا الْعَمْدَ اَلَّهُ مَنْ اَمِنْ کَبُور ( صحیح مسلم ج: امن ۱۷۲)۔ (۲)

كيامقتدى دهيان جمانے كے لئے دِل ميں قراءت ياتر جمہ دُہرا تار ہے؟

سوال:... بیں اکثر اِمام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اپنے دھیان کو بھٹلنے سے دو کئے کے لئے بیکرتا ہوں کہ اِمام صاحب کی قراءت کو دِل بیں آہت آہت دُبرا تار ہتا ہوں، یا پھراگر سورۃ یا آیات کا ترجمہ یاد ہوتو ترجمہ کو دُہرا تار ہتا ہوں، آپ بیہ بتا کمیں کہ نقبہ حننیہ کے مطابق میرا بیٹل سیجے ہے یا غلط؟

چواب:...إمام كى قراءت كى طرف متوجه دوناعين مطلوب ب، زبان سے الفاظ ادانه كئے جائيں ، بلكه إمام جو پچھ پڑھے اس كوتوجه سے سنتاا ور بچستار ہے۔

#### مختلف جگهول سيے قراءت كرنا

سوال:...کیا اِمام یامنفردایک بی رکعت میں مختلف مقامات سے سورہ، رُکوع یا آیات کوقراءت کے لئے ملاسکتا ہے؟ مثلاً: آغاز میں سور وَبقرہ کا رُکوع ،اوراس کے ساتھ بی سورہ یوسف میں سے کوئی رُکوع یا آیات، یا کہیں اور جگہ ہے۔

 <sup>(</sup>١) (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) وقد استفاض عن السلف انها نزلت في القراءة في الصلاة
 ......... وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذالك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم
 حال الجهر. (مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ج:٣٣ ص: ٢٣٩، طبع مكتبة المعارف، السعودية).

 <sup>(</sup>٢) عن حطان بن عبدالله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعرى ..... فقال: إذا صليتم ..... فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المعضوب عليهم ولا الضآلين فقولوا: آمين ...... وفي رواية من الزيادة وإذا قرأ فانصتوا ... إلخ. (مسلم ج: ١ ص. ١٤١)
 (٣) والمؤتم لا يقرأ مطلقًا ولا الفاتحة في السرية إتفاقًا. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص. ٥٣٣).

جواب:...جائزہے۔

#### نماز میں تلاوت ِقرآن کی ترتیب کیا ہو؟

۔ سوال:... بیں آپ سے نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کی ترتیب معلوم کرنا جا ہتا ہوں، میں دوشم کی ترتیب لکھ رہا ہوں، برائے مہریانی آپ بتا کیں ان میں ہے کون کی ترتیب سمجے ہے؟

الف:...اگر چارسنتیں پڑھنی ہوں تو پہلی رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۱، ڈومری رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۵، تیسری رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۱۱ور چوتنی رکعت میں سورۃ نمبر ۱۱۳ پڑھ سکتے ہیں۔

ب:...اگرچارسنتیں پڑھنی ہول تو پہلی رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۴ء وصری رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۴ء تیسری رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۵ء اور چوتمی رکعت میں سورۃ نمبر ۵۰۵ پڑھنی جاہئے۔

جواب:...آپ نے دونوں صور تیں سیج لکمی ہیں، قرآن کریم میں سور تیں جس تر تیب ہے آئی ہیں، ای تر تیب ہے پردھن ہو چاہئیں، خلاف تر تیب پڑھنا کروہ ہے، اور آخری چھوٹی سور تیں یا تومسلسل پڑھی جا کیں یا پہلی رکھت میں جوسورۃ پڑھی تی اس کے بعد ایک سورۃ چھوڑ کردُوسری نہ پڑھی جائے، بلکہ دوسور تیں چھوڑ کرتیسری پڑھی جائے۔

### سورتوں کی بےتر بیمی مروہ ہے

سوال:...کہاجا تا ہے کہ نماز ش سورتوں کی ترتیب ضروری ہے،خواہ دہ شروع سے بینی جہاں سے یا دہوں وہاں سے سورة الناس تک، یا بھر جہاں تک یا دہوں، اگر نماز میں ترتیب کا خیال ندر کھا جائے تو نماز کر دہ ہوجاتی ہے۔اگر کسی کوسورتوں کی ترتیب یا دنہ ہوتوا کے صورت میں وہ پہلے بعدوالی، اور بعد میں پہلے والی بے ترتیب سورتیں اگر پڑھ لے تو کیا نماز قبول ہوگئی یانیں؟ جواب:.. نماز کے ضروری مسائل جاننا واجب ہیں، بہر صال سورتوں کی بے ترتیبی کر وہ ہے۔ (۲)

## نماز میں سورتوں کی ترتیب کیا ہونی جا ہے؟

سوال:... جھے بیسورتیں یاد ہیں، میں نماز پڑھتے وقت ان کوس تر تبیب سے پڑھوں؟ سور و قدر ،سور و فیل ،سور و قل ،سور و کوڑ ،سور و نصر ،سور و معمرا درسور و لہب۔

(۱) ولم قرأ في ركعة من وسط صورة أو من آخر سورة وقرأ في الركعة الأخرى من وسط سورة أخرى أو من آخر سورة أخرى لا يبغى له أن يفعل ذلك على ما هو ظاهر الرواية ولكن لو فعل ذلك لا يأس به كلا في الذعيرة. (عالمكيرى ج: ۲ ص: ۵۸).

(۲) أيضًا: ولو قرأ في الركعة الأولى صورة وفي الأخرى صورة فوقها يكره، وإذا قرأ في الأولى قل أعوذ بربّ الناس يقرأ في الثانية قل أعوذ بربّ الناس أيضًا ... إلخ. (المجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۸). أيضًا: لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة. (فتاوى شامى ص: ۵۳۵). التلاوة. (فتاوى شامى ص: ۵۳۵).

(۳) ويكره أن يقرأ في الدانية سورة فوق التي قرأها في الأولى لأن فيه ترك الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة . إلخ. (حلبي كبير ص: ۳۹۳)، طبع صهيل اكيلمي لاهور).

#### جواب:...جس ترتیب ہے قرآن کریم میں بیسورتیں آئی ہیں،ای ترتیب ہے نماز میں پڑھی جا ئیں۔ ('' نماز میں سورتیں خلاف ترتیب ہیں پڑھنی جا ہئیں

سوال: ... میں نماز میں اس طرح سورتیں پڑھتی ہوں، جیسے عشاء میں سافرش: الم ترکیف، لایلاف قریش۔ ۴ سنت میں:
اریت الذی، انا اعطیناک، ساوتر میں: قل یا ایہاا کا فرون، اذا جاء، تبت یدا۔ میں قضائی زیں بھی پڑھتی ہوں تو سافرض عشاء کی قضا میں: قل حواللہ، قل اعوذ برب الفات اور ساوتر: قل اعوذ برب الناس، الم ترکیف اور لایلاف قریش پہلے میں قضامیں: سمفرض میں قل حواللہ کو چھوڑ کرقل اعوذ برب الفات اور قل اعوذ برب الناس اور ساوتر میں: الم ترکیف، لایلاف قریش اور اربیت الذی چھوڑ کر انا اعطیناک، پڑھتی تھی، کیا بیدونوں طریقے دُرست میں یانہیں؟ مجھے دوبارہ نماز پڑھنی پڑھے گ

جواب:...جونمازی آپ پڑھ چک ہیں، وہ تو اُدا ہو گئیں، ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ کے لئے یہ اُصول اِختیار کریں کہ سنت، فرض، ورّ کی جونیت باندھیں، اس پر سورتیں اس ترتیب سے پڑھیں جس ترتیب سے قرآن کریم ہیں کھی ہیں، خلاف ترتیب نہ پڑھیں۔

#### نماز میں قصد أسور توں کوتر تیب ہے نہ پڑھنا

سوال:...آپ یہ بات متعدّد بارتح ریز را مچکے جیں کہ نماز دن میں سورتوں کی ترتیب کا اہتمام نبایت ضرور کی ہے ، اگر نماز میں پہلی رکعت میں سور و دالتین پڑھی اور وُ وسری میں بھولے سے یا بے خیالی میں الم نشرح پڑھ لی تو نماز ہوجائے گی یا اعاد ہ کرنا پڑے گا؟ ای طرح اگر پہلی رکعت میں سور و کو تر اور وُ وسری میں سور و کا فرون پڑھ لی ، بھولے سے نبیس ، اگر عمد ا ایسا کیا جائے تو نماز میں یہ جائز ہوگا۔ تماز کی کتابوں میں تو یہ کھا ہے کہ پہلی رکعت میں بڑی سور قاور وُ دسری میں چھوٹی پڑھنا جا ہے یا دونوں میں برابر کی سورتیں بڑھی جائجیں۔

جواب:...نماز میں قصدا سورتوں کوخلاف ترتیب پڑھنا کروہ ہے، کیکن نماز کا اِعادہ اس صورت میں بھی ضروری نہیں۔ اوراگر بھولے ہے جنیالی میں وُوسری رکعت میں پہلے کی سورۃ شروع کر لی تو کوئی حرج نہیں ،ای کو پڑھ لے ،اس کوچھوڑ کراَب کوئی ورسری سورۃ شروع نہ کرے۔ بہلی رکعت میں چھوٹی سورۃ پڑھنا اور وُوسری رکعت میں لبی سورۃ پڑھنا کروہ ہے، می گرآخری سورتیں وُوسری سورۃ شروع نہ کرے۔ بہلی رکعت میں جھوٹی سورۃ پڑھنا اور وُوسری رکعت میں لبی سورۃ پڑھنا کروہ ہے، می کرا خری سورتیں

 <sup>(</sup>۱) ويكره أن يقرأ في الثانية سورة فوق التي قرأها في الأولى لأن فيه ترك الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة . إلخ.
 (حلبي كبير ص:٩٣)، طبع سهيل اكيدمي، لاهور).

 <sup>(</sup>٢) ويكره أن يقرأ في الثانية سورة فوق التي قرأها في الأولى، لأن فيه ترك الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة هذا إذا كان قصدًا وأما سهرًا فلا حليي كبير ص:٩٣). أيضًا: ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسًا، وفي الشامية:
 ..... لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة. (شامى ج: ١ ص ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۳) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) قال محمد: أحب إلى أن يطوّل الأولى على الثانية في الصلوات كلها ... فيستحب فيها تطويل الأولى على الثانية بالإجماع في الصلوات كلها وهذا في الفرض. (الجوهرة النيرة ح١١ ص: ٢٩، طبع حقانيه ملتان).

چھوٹی بڑی ہونے کے باجود متقارب ہیں اس لئے پہلی رکعت میں سورہ کوٹر اور دُومری میں کا فرون پڑھ لی جائے تو کراہت نہیں ('' پوری نماز لیعنی فرض ،سنت ، نفل میں سور توں کی تر تنیب ضروری ہے؟

سوال: ... بش آپ کے سامنے اپنا ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئی ہوں ، کہ بش نماز پڑھنے بیں سورتوں کی تر تیب نہیں جانتی۔
ماں باپ جین نہیں ، اور کسی و وسرے سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے ، لوگ فداق شداُڑا کیں۔ پڑھتی تو ہوں مگر جو بھی سورة یاد آ ہے ، وہ
پڑھ لیتی ہوں۔ میں جاہتی ہوں کھ کم معلومات ہوں کہ ٹیر بیلی رکعت میں کون کی اور ای تر تیب سے ظہر ، عمر ، مغرب ، عشاء میں
ہملی رکعت سے لے کرآخرنقل میں کون ، کون کی پڑھتے جیں؟ اور اگرنقل پڑھنے ہوں شکرانے کے تو اس میں کیا تر تیب ہوگ؟ کیونکہ
میری عادت ہے کہ بیس کسی بات پر بھی پر بیٹان ہوتی ہوں تو نقل مان لیتی ہوں ، دونقل ، چارنقل ، یا جیسا بھی خیال آئے کہ است پڑھوں
گی ، اوراً وا بھی کر دیتی ہوں۔ بڑی مہر بانی ہوگی ، اگر آپ میرا سے میرا میں موسکتا ہے اس سے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔
گی ، اوراً وا بھی کر دیتی ہوں۔ بڑی مہر بانی ہوگی ، اگر آپ میرا سے میرا میں ہوسکتا ہے اس سے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔

جواب:...نمازش سورتوں کے پڑھنے کی ترتیب وہی ہے جوقر آن مجید بیں کھی ہوئی ہے، کینی قرآن مجید بیں سورتیں جس ترتیب ہے کھی ہوئی ہے، کینی قرآن مجید بیں سورتیں جس ترتیب ہے کھی ہیں،ای ترتیب سے نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ گریہ بات یا درہے کہ ایک مرتیہ جوہم نیت با ندھتے ہیں... خواوفرض کی ہویا سنت کی یانفل کی ...ووایک نماز ہیں سورتوں کی الگ ترتیب ہوگی ،اوراس سے پہلے کی سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ الگ ترتیب ہوگی ،اوراس سے پہلے کی نیت ہیں ہم نے جوسورتیں پڑھی تھیں ،ان سے پہلے کی سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔

نماز میں سورتوں کی بابندی امام کے لئے ورست نہیں

سوال:... جناب نے روز نامہ 'جنگ' کی پچھلی اِشاعت میں فرمایا تھا کہ جمعہ میں جمیشہ سور وَاعلیٰ، عاشیہ اور سور وَ جمعہ کے علاوہ علاوہ قرآن مجید کے وُوسرے حصول کی بھی تلاوت کی جائے۔ جمارے اِمام صاحب صرف سور وَاعلیٰ، عاشیہ اور سور وَ جمعہ کے علاوہ پورے سال کوئی وُوسری سورت نہیں پڑھتے ، کہتے جیں بہی مسنون قراء ت ہے۔ جناب سے ورخواست ہے کہ جمعہ میں قرآن کے وُسرے حصول کی تلاوت کے بارے جس سند سے مطلع فرما کیں اور رید کہ کیا ان احاد یہ سے بہی ٹابت ہوتا ہے کہ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم سال کے ۵۲ جمعے جمیشہ بہی تین سورتی تلاوت فرمائے ہے؟ یا جن صحافی نے میرحد یہ بیان فرمائی ہے، صرف ان جمعوں میں ریسورتی قراءت فرمائی گئیں جن جس دو صحافی موجود ہوں گے؟

جواب:... آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ برد هنا بھی ثابت ہے، اور بھی سورۃ بدو الدوں وردہ منافقون پڑھنا بھی ثابت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں کے معین سورت کا اِلتر ام سیح نہیں کہ ہمیشہ وہی سورت پڑھا کر ہدال کر پڑھنا جا ہے ، تا کہ بوام کو یہ خیال نہ ہوکہ اس نماز میں بہی سورت پڑھی جاتی ہے، کی اور کا پڑھنا شاید سیح نہیں۔

<sup>(</sup>۱) وطوال المفصل من الحجرات إلى البروج، والأوساط هن سورة البروج إلى لم يكن، والقصار من سورة لم يكن إلى الآخر هكذا في الحيط والوقاية ومنية المصلى. (عالمكيري ج: ١ ص:٤٤، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٢) لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة. (شامي ج: ١ ص: ٥٣٦، طبع سعيد كراچي).

خلاصہ بدکہ آپ کے امام صاحب کونمازِ جمعہ میں سورہ اعلی اور سورہ عاشیہ کی ایک پابندی نہیں کرنی جا ہے کہ بمیشہ میں سورتیں پڑھا کریں، بلکہ بدل بدل کر پڑھنی جائے۔

فرض جاِ ررکعت کی پہلی دورکعات میں سورهٔ فلق ،سورهٔ ناس پڑھنا

سوال:...اگرچاردکعت فرض تنبایژهی جائیں تو پہلی دکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ فلق اور ڈوسری دکعت میں سورۂ ناس پڑھی جاسکتی ہیں یانہیں؟

جواب: معجع ہے۔

نماز میںصرف جاروںقل پڑھنا

سوال:...میں عرصہ ۲۰ سال سے نماز پڑھ رہا ہوں بہمی جماعت سے ، زیادہ تر گھر میں ،قر آن شریف پڑھا ہوائیں ہوں ، مرف چاروں قل یاد ہیں ، جو تر تیب سے پانچوں وقت نماز میں پڑھتا ہوں ، کیا نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:.. نمازتوجماعت كساته پرمني ماسية ، باتى جاردل قل ترتيب سے پر دايدا سي ج

بعدمیں آنے والی رکعت میں پہلی رکعت کی سورۃ سے زیادہ لمبی سورۃ پڑھنا

سوال: ... بین نے بہتی زیور میں پڑھا ہے کہ نماز میں دُوسری رکھت میں پہلی رکھت سے زیادہ لمبی سورۃ الیاس ہے پہلی

بہت سے لوگ چار رکھت کی نماز الم ترکیف ہے شروع کرتے ہیں تو وہ تیسری رکھت میں سورۃ الماعون پڑھیں سے جو کہ اس سے پہلی
سورۃ القریش سے بڑی ہے، تو کیا نماز دُرست ہوگی؟ چار رکھت نفل نماز میں تو عالبًا تیسری رکھت سے مثل نئی نماز کے شروع کر سکتے
ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دُوسری رکھت کی چوٹی بڑی سورۃ کا تیسری رکھت کی سورۃ پرکوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن یہاں بھی چوٹی
رکھت کی سورۃ تیسری رکھت کی سورۃ سے زیادہ لمبی نہیں ہوئی چاہئے؟ مولانا صاحب! کیا سنت مؤکدہ میں بھی تیسری اور چوٹی
رکھات، پہلی دور کھات سے آزاد ہوتی ہیں؟

جواب :... يهان چندمسائل بين:

ا:...فرض نماز میں دُدسری رکعت کو مہلی رکعت سے تین آیوں کی مقدار لمبا کرنا مکروہ ہے، جبکہ دونوں سورتوں کی آیتیں

<sup>(</sup>۱) عن النعمان بن بشير قال: كان رصول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتساك حديث الغاشية ... إلنح (مشكوة ص: ۹ م، باب القراءة في الصلاة). أيضًا: عن عبيدالله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة و خرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جائك المنافقون، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۹ م، باب القراءة في الصلاة، الفصل الأولى.

متقارب ہوں ،اوراگر دونوں کی آیتیں بڑی جھوٹی ہیں نوحروف وکلمات کا اعتبار ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

٢:... يتهم نو فرض نماز كا تفايفل نماز مين بعض نے وُوسرى ركعت كالمباكر نا بلاكرا منت جائز ركھا ہے، اور بعض نے نفلوں ميں دُ وسری رکعت کے نب اگرنے کو تکروہ فر مایا ہے۔

سا:..نفل کا ہر دوگانه مستقل نمازے، اس لئے فعل نماز کی تیسری رکھت اگر دُومری ہے کبی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ،سنت غیرمؤ کدہ کا بھی یہی تھم ہے۔

٧٢:...سنت مؤكده كالحكم صراحنًا نبيس ويكها، بهتر ہے كه اس ميں بھی بعد كى ركعتوں كو پہلى ركعتوں ہے لمباند كيا جائے۔

### جھوٹی سورتوں کے درمیان تتنی سورتوں کا فاصلہ ہو؟

سوال:...ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ إمام کوقراءت کرتے ہوئے چھوٹی سورتوں کے درمیان کم از کم تین سورتوں کا فاصلہ ر کھنا ضروری ہے،اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا بیمسئلدد رست ہے؟

جواب:.. فقهاء نے لکھاہے کہ چھوٹی سورتوں میں قصد اُلیک سورۃ چھوڈ کراس سے اگلی سورۃ پڑھنا مکروہ ہے ، اگر بردی سورۃ درمیان میں چھوڑ کرانگی سورۃ پڑھی جائے تو مکروہ نہیں ، اورا گر دوچھوٹی سورتیں چھوڑ کرتیسری پڑھی جائے تب بھی مکروہ نہیں ، اورا کر بھول کرایک چھوٹی سورۃ چھوڑ کرا گلی پڑھ لی جائے تب بھی عمروہ نہیں ،کراہت کی وجہ بیہ ہے کہایک چھوٹی سورۃ درمیان میں چھوڑ دینے ے ایساشبہ ہوتا ہے کو یادہ اس سورة کو پسندنیس کرتا۔

## بالكل چھوتى سورة سے مرادكون ى سورت ہے؟

سوال:...کہتے ہیں کہنماز میں ایک بالکل جھوٹی سورۃ جھوڑ کراگلی سورۃ نہیں پڑھنی جاہئے ، کیا بالکل جھوٹی سورۃ ہے مراد سورة اخلاص ياسورة كوثر بين؟ اكركس في اس مسئل يمل ندكيا توكياده كنام كارجوكا؟

(١) وفيي بنعيض شروح الجامع الصغير لَا خلاف ان إطالة الركعة الثانية على الأولى مكروهة إن كانت بثلاث آيات أو أكثر وإن كانت باقل من ذالك لَا يكره كذا في الخلاصة. قال المرغيناني التطويل يعتبر بالآي إن كانت متقاربة وإن كانت الآيات متفاوتة من حيث الطول والقصر يعتبر بالكلمات والحروف كذا في التبيين. (عالمكيري ج: ١ ص: ٨٨).

 (٢) في الدر المختار: وإطالة الثانية على الأولى يكره تنزيهًا إجماعًا إن بثلاث آيات إن تقاربت طولًا وقصرًا وإلّا اعتبر الحروف والكلمات .... واستثنى في البحر ما وردت به السُّنَّة واستظهر في النفل عدم الكراهة مطلقًا. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٥٣٢، فصل في القراءة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 إذا كانت سُنّة أو نفلًا فيبتدئ كما ابتدأ في الركعة الأولى يعنى يأتي بالثناء والتعوّذ، لأن كل شفع صلاة على حدة. (رداغتار ج. ۲ ص: ۱۱).

(٣) (ويكره الفصل بسورة قصيرة) أما بسورة طويلة ..... فالا يكره ..... كما إذا كانت سورتان قصيرتان . إلخ. (شامى ح: ١ ص ٥٣٦٠). أيضًا: لأنه يوهم الإعراض والترجيح من غير مرجح (حلبي كبير ص ٣٩٣، طبع سهيل اكيلُمي).

جواب:...سورۂ کم بیکن کے بعد آخر قر آن تک کی سورتیں'' جیموٹی سورتیں'' ہیں'' پہلی رکعت میں جوسورہ پڑھی ہو دُوسری رکعت میں قصد اُبعدوائی چیموٹی سورۃ کوچیوڑ کراگلی سورۃ پڑھنا کروہ ہے،اگر بیمول کرنٹروع کر دی تو کوئی حرج نہیں،اباس کونہ چیموڑے۔۔۔

#### نماز میں بسم اللّٰد کوآ ہستہ پڑھاجائے یا آ وازے؟

سوال:...سورۃ الفاتحہ بیں کل سات آیات ہیں، جن ہیں بسم اللہ بھی شائل ہے، ہیں نے کئی مولانا کے پیچھے تماز اداکی، وہ سورۂ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھے۔ایک مولانا سے اس سکتے پرمیری بحث ہوگئ، ہیں ریکہتا تھا کہ '' بسم اللہ الرحیم' سورۂ فاتحہ کا ایک جز ہے، ایک آیت ہے، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بڑے مولانا سے اس طرح سنا ہے، لینی بڑے مولانا بھی سورۂ فاتحہ سے قبل بسم اللہ نہیں ہیں بھی بسم اللہ تحریر ہے۔

جواب:... إمام ابوحنیفہ یخے نزویک بسم الله شریف ایک مستقل آیت ہے، جوسورتوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے، تاکہ ہرسورۃ کا افتتاح اللہ تعالیٰ کے نام ہے ہو۔ سورہ فاتحہ سے پہلے اس کا پڑھنالا زم ہے، تمر بسم الله شریف جبری نمازوں میں آہتہ پڑھی جاتی ہے۔ انخضرت ملی الله علیہ وسلم اور حضرات شیخین (ابو بکروعمر) رضی الله عنہما کا بھی بہی معمول رہا کہ بستہ پڑھے تھے۔ (۵)

## ثناس پہلے بسم اللہ بیں پر هنی جائے

سوال: ... کیاجب نمازشروع کریں تو نبیت کرنے کے بعد مسبحانک اللّٰهم سے پہلے بسم الله پردهنی جائے یا کہیں؟ جواب: ... سبحانک الله پردهنی جائے۔ (۱) جواب: ... سبحانک الله پردهنی جائے۔ (۱)

(١) والقصار من سورة لم يكن إلى الآخر هنكذا في اغيط والوقاية ومنية المصلي. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٠).

(٢) ولو قرأ في ركعة سورة وقرأ في الركعة الأخرى سورة أخرى بينهما سورة أو قرأ سورة فوق تلك السورة فالمختار انه
 يمضى في قراءتها ولا يترك هكذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٤، طبع بلوچستان).

(٣) قبال أبو جعفر فهنذا عدمان يخبر في هذا الحديث ان بسم الله الرحمن الرحيم لم تكن عنده من السور، وانه إنما كان يكتبها في فصل السور وهو غيرهن. (شرح معاني الآثار ج: ١ ص: ١٣٩، باب قراءة بسم الله ... في الصلاة). أيضًا: وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة بيان للأصح من الأقوال كما في اغيط وغيره. (البحر الرائق ج: ١ ص: ١٣٩، طبع بيروت، أيضًا: درمختار ج: ١ ص: ١٩٩، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(") وفي ذكر التسمية بعد التعوذ إشارة إلى محلها فلو سمى قبل التعوّذ أعادها بعده لعدم وقوعها في محلها ...إلخ. (البحر الرائق ج: ا ص: ٣٣٠). أيضًا: وسمى سرا في كل ركعة أي ثم يسمى المصلى بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو المراد بالتسمية هنا. (البحر الرائق ج: ا ص: ٣٢٩)، طبع بيروت).

(۵) عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر كانوا يسرّون ببسم الله الرحمن الرحيم. (شرح معانى الآثار ج: ١ ص: ١٣٩، باب قراءة بسم الله ..... في الصلاة، طبع ايج إيم سعيد كراچي).

(٢) (وكيفيتها) إذا أراد الدخول في الصلاة كبر ..... ثم يقدم سبحانك اللهم ..... ثم يتعود .... ثم التعوذ تبع القراءة دون الثناء ..... ثم يأتي بالتسمية ... الخ رائهندية ج: ١ ص: ٤٣٠، ١٢٠، طبع بلوچستان).

#### التحيات سے بہلے بسم الله بردهنا

سوال:... یہاں پرلوگوں کی اکثریت ایک بات پر متفق ہے کہ وہ چار رکعتوں کی نماز میں دورکعت بعد لیعنی وُ دسری رکعت میں جب التحیات پڑھتے ہیں، تو وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بات کہاں تک وُ رست ہے؟ میں جب التحیات پڑھتے ہیں، تو وہ اس سے میں اللہ سے میں میں میں میں اللہ میں میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں ا

جواب :...التحات سے مہلے ہم الله شريف نہيں پڑھی جاتی۔

#### التحيات سے بہلے بہم اللد پڑھنا

سوال:...التخیات میں بسم اللہ الرحمٰ الرحیم پڑھ کرالتجیات شروع کی ،تو کیا تأخیر کی وجہ سے سجد ہُسہوکر ناپڑے گا؟ جواب:...اس سے سجد ہُسہولا زم نہیں آتا۔

## دُوسرى ركعت شروع كرنے سے پہلے بسم الله پر هنا

سوال:...نماز کی وُوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے کیا بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے؟ عموماً پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، وُوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح کیا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی جائے؟ اگر نہ پڑھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟

جواب: ... بہلی اور دُوسری سور هٔ فاتحہ سے پہلے ہم اللہ شریف پڑھنا بعض علاء کے نزد یک سنت ہے، تمرعلا مطبی نے شرح مُنیہ میں لکھا ہے کہ بچے یہ بیدواجب ہے، اگر بھول جائے تو سجد ہ سہوواجب ہوگا، تیسری اور چوتھی رکھت میں مستحب ہے۔

## كيانماز كى ہرركعت ميں تعوّذ دنسميه پڑھنى جا ہے؟

سوال:...كيانمازى برركعت مِن تعوّذ اورتسميه بردهني حاجيع؟

جواب:...اعوذ بالله مرف پہلی رکعت میں ثنا کے بعد إمام اور اکیلا نمازی پڑھتا ہے، ہم الله ہر رکعت میں سور ہ فاتحہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) (لم) بعد التعود (يسمى) أى يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم (فيأتي بها) أى بالتسمية في أوّل كل ركعة ..... اما الأوّل ف ميل الشيخ حافظ الدين النسفى في كتبه وقاضى خان وصاحب الخلاصة وكثير إلى أنها سُنة .... وذكر الزيلعى في شرح الكنز ان الأصح انها واجبة ... إلخ ...... قال الأكثر أى يسجد للسهو إذا تركها ساهيًا أوّل كل ركعة تجب فيها القراءة لأن أكثر العلماء قالوا بوجوبها وهذا هو الأحوط (حلبي كبير ص: ٢ ٠ ٣ ، طبع سهيل اكيدهي لأهور).

 <sup>(</sup>۲) وبعد المراع من الشناء يتعوذ إمامًا كان أو منفردًا ...... والتعوذ عند افتتاح الصلوة لا غير إلخ. (خلاصة الفتاوى ج: ا ص:۵۲، طبع مكتبه رشيديه كوئله).

<sup>(</sup>٣) (ثم يأتي بالتسمية) ..... ويأتي بها في أوّل كل ركعة ..... وعليه الفتوئ. (الهندية ج: ١ ص. ٤٣٠ طبع بلوجستان).

## کیا ثنااور تعوّذ سنتِ مو کره کی دُوسری رکعت میں بھی پڑھیں گے؟

سوال:... جار رکعت سنت پڑھتے وقت پہلی رکعت میں شروع میں ثناء تعوّذ ،تنمیہ اور اس کے بعد سور ہ فاتحہ اور سور ۂ اخلاص پڑھتے ہیں، جب دُوسری، تیسری اور چو تھی رکھت پڑھیں کے تو کیا تمام رکھت ای ترتیب سے پڑھیں کے جیسے کہ اُو پر لکھا ہے، یعن ثناء، تعوذ اورتشمیداس کے بعد سور و فاتحداور سور و اخلاص؟ اس کی میچے ترتیب لکھیں کہ ثناء ، تعوذ اورتشمید کون کون می رکعت تک پڑھیں ،اس کے بعد کہاں سے شروع کریں؟ کتاب میں سیجے تر تیب نیس آمعی ہوئی ہے۔

جواب :...بسم الله شریف تو ہر رکعت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، اور شااور تعوّذ فرض اور سنت مؤکد و کی صرف مہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، باتی رکعات میں نہیں۔ البینہ سنت غیرمؤ کدہ اور نفل نماز میں تیسری رکھت کو ثنااور تعوّذ ہے شروع کرنا افضل ہے، تيسري رکعت ميں ثناوتعوّذ نه پڙ ھے تب بھي کو ئي حرج نہيں۔ <sup>(۳)</sup>

#### الحمدي ايك آيت ميس سكته كرنا

سوال:..' ایاک 'اور' نعبد' کے درمیان سکته کرنے سے نماز ورست ہے یانہیں؟

جواب: .. سکته کے معنی ہیں آواز بند کر لیما ، تحرسانس نہ توڑنا، "ایاک" اور" نعبد" کے درمیان سکتہ بیں ،اس لئے یہاں سکته كرنا تو غلط ہے بيكن تماز موجائے كى۔

## '' کا تلفظ ہاو جو دکوشش کے بیچے نہ ہونے پر نماز ہو جائے گی

سوال:...ما منامه "الغاروق" مين ايك جكه "غير المغضوب" والاسوال آياتها كداكر" غير المغضوب" ك" من" كوايخ مخرج ے" ذاوا کیا جائے تواس کے معنی برل جاتے ہیں،ان کا کہنا ہے کہ" مغد وب "سخت گوشت کو کہتے ہیں اور" مغضوب" کے معنی ہیں غضب کیا گیا ،اورحوالدلسان العرب کا دیا گیا، جبکه جارے بریلوی علماء کہتے ہیں کہ اس کا سیح مخرج بڑے بڑے براے علماء سے اوانہیں ہوسکا، اس کئے انہوں نے بھی '' د'' کے مخرج میں ادا کیا ، اور انہوں نے '' فما و کی مہر ہیا' کا حوالہ دیا۔

جواب :... ' ض ' كامخرج' ' دال ' اور ' ظ ' دونول سے الگ ہے ، كسى ماہر سے اس كے اداكر في كي مشق كى جائے ، اور جو

<sup>(</sup>١) وسمى سرًّا في كل ركعة ..... وقوله في كل ركعة أي في إيتداء كل ركعة (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) لَا يَأْتَى بَالْتُنَاءُ وَالْتَعُودُ فَي الْشَفْعِ الثَّانِي مِنَ الْفُرَانُضِ، وَالْوَاجِبِ كَالْفُرض في هٰذَا. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) بخلاف النوافل سنة كانت غيرها فانه يأتي بالثناء والتعوذ فيه كالأوّل لأن كل شفع صلاة على حدة .. إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٣٦، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) إذا وقف في غير موضع الوقف أو ابتدأ في غير موضع الإبتداء ان لم يتغير له المعنى تغيرًا فاحشًا ..... لا تفسد بالإجماع بين علمائنا هكذا في اغيط. (الهندية ج: ١ ص: ١٨، الفصل الخامس في زلة القاري).

شخص مشق کے باوجود سیح تلفظ پر قادر نہ ہواس کی نماز سیح ہے۔ (۱)

#### جان بوجه كرفرضول مين صرف فاتحه يرإكتفا كرنا

سوال:...جمارے محلے کی ایک مجد میں گزشتہ جمعہ کو إمام صاحب جمعہ کی نماز میں ایک رکعت میں خالی سور ہ فاتحہ پڑھا کر ركوع ميں چلے گئے ،مقترى يہ مجھے كه شايد إمام صاحب بحول گئے ، بعد ميں جب ان سے دريافت كيا تو انہوں نے كہا كه ميں بحول نہيں ، میں نے جان ہو جھ کراییا کیا ہے، کیونکہ بیسنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سید بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ عدید وسلم نے بھی ایسا کیاہے، اس لئے میں نے سی کیا۔

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کامعمول سنت ِمتواتر وسے ثابت ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم سور و کا تحدیر اکتفانہیں کرتے تھے، بلکداس کے بعد کوئی اور سورۃ بھی پڑھتے تھے، کسی سیج روایت میں پنہیں کہ آپ صلی انٹدعلیہ وسلم نے صرف سورہ فاتحہ پر اكتف كيا مو، البنة إمام بيهي كى كتاب "سنن كبرى" (ج:٢ ص:١١) يس ال مضمون كى ايك روايت ابن عب س يع مروى ہے، اور حافظ نے '' فتح الباری'' (ج: ۴ مس: ۲۴۳) میں اس کوابن تزیمہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے،' ممرید وایت ضعیف اور سنت متواترہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط اور مشکر ہے، جہال تک جمیں معلوم ہے الی حدیث حضرات بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواتر ہ پڑ مل کرتے ہوئے فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ ضرور پڑھتے ہیں، نامعلوم آپ کے إمام صاحب کو کیا سوجھی ، انہوں نے ایک ضعیف اور غلط ر دایت کوسنت ِمتواتر ہ پرتر جے دی ،فرض کی دورکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورۃ کا ملانا داجب ہے ،اوراگر داجب عمرا ترک کر دیا جائے تو نماز واجب الاعاده ہے۔

 <sup>(</sup>١) وإن كان لا يسمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصادمع السين والطاء مع التاء إختلف المشائخ قال أكثرهم لا تفسد صلاته ..... وكثير المشائخ أفتوا به ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٤، الفصل الخامس في زلة القاري). (٢) ...... حدثنى عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب، و كـذالك رواه عبـدالملك بن الخطاب عن حنظلة السدوسي إلّا أنه قال: صلّى صلّوة لم يقرأ قيها إلّا بفاتحة الكتاب. (سنن الكبرى للبيهقي ج: ٢ ص: ١١، باب الاقتصار على فاتحة الكتاب، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) ولابن خزيمة من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب.

<sup>(</sup>٣) - ولم أر لهم في نـفي وجـوب السورة إلَّا ما في "الفتح" من حديث ابن عباس عند ابن خزيمة: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيصلي ركعتين لم يقرأ فيهما إلّا بفاتحة الكتاب) وسكت عليه الحافظ، وفيه حنظلة السدودسي قال: هو نفسه في "التقريب" ضعيف من السابعة. وفي التاريخ الصغير قال يحيى القطان: حنظلة السدوسي رأيته وتركته على عمد وكان اختلط. (معارف السُّنن ج: ٢ ص: ٣٩٢، تحقيق حكم الفاتحة في الصلاة). أيضًا: عن حنظلة السدوسي عن عكرمة عن ابن . . . . . قلت حنظلة هذا هو ابن عبدالله قال البيهقي في باب معانقه الرجل الرجل كان قد اختلط تركه يحيي القطان لِاختىلاطيه وضعفه أحمد وقال منكر الحديث يحدث باعاجيب وقال ابن معين ليس بشيء تغير في آخر عمره. (الجوهر اللقي في ذيل سنن البيهقي ج: ٢ ص: ١١، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۵) وإن كان (ترك الواجب) سهوًا يلزمه سجو د السهو ... إلخ. (خلاصة الفتاوئ ج: ١ ص: ٥٢). وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة ..... في الأوليين بعد الفاتحة ... إلخ. (الهندية ج: ١ ص: ١٤).

### شافعی نمازِ فجر کے دُوس ہے رُکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہیں

سوال:... میں مکہ مرتب میں روٹی کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں، اور روزانہ مکہ ہے تھوڑے فاصلے پر وادی حینہ (مہر) میں فجر کی نماز اوا کرتا ہوں، إمام صاحب بہلی رکعت میں رُکوع بھی کرتے ہیں اور بجدہ بھی بھر وُومری رکعت میں قراوت کے بعد رُکوع کے بجائے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اُٹھا کروُعا کرتے ہیں، وُعا کے بعد سید ھے بجدہ میں جاتے ہیں، رُکوع نہیں کرتے ، آیا پی طریقتہ نماز وُرست ہے یانہیں؟ اگر وُرست ہے توکم نفتہ میں وُرست ہے؟

جواب:...زُکوع تو نماز کا فرض ہے'، اس کے بغیرنماز نہیں ہو سکتی'،' دراصل اِمام شافعیؒ کے نز دیک دُومری رکعت میں زکوع کے بعد قنوت پڑھی جاتی ہے، یہ اِمام، شافعی مسلک کے ہوں گے، اور زکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہوں گے، یہ مکن نہیں کہ وہ زکوع نہ کرتے ہوں۔ بہر حال جب اِمام قنوت پڑھے تو آپ خاموش رہیں۔ (۳)

## قيام ميں بھول كرالتحيات دُعاوتيج يا رُكوع وسجدہ ميں قراءت كرنا

سوال:...اگرتیام میں قراءت کے بجائے التھات یا دُعایات بی و فیرہ پڑھے یا اس کے برنکس زُکوع دیجدہ میں بجائے تتبع کے قراءت کر لے بھول کرتو پھر کیا کرے؟

جواب:...اگرسورهٔ فاتحہ پہلے بھول کرتشہدیات ہے پڑھ لے تو مجدہ سبولان مہیں آتا ، اورا گرسورهٔ فاتحہ کے بعد پڑھے تو مجدہ سبولان م ہے۔

اگرزگوع یا سجدے میں بھول کر قرامت کرلے تو اس میں دوقول ہیں ، ایک یہ کہ بحدہ سپولازم آئے گا، دوم یہ کہ بجدہ سپولازم نہیں آتا، معاحب بحرنے پہلے قول کو ظاہر کیاہے ، بینی اس صورت میں مجدہ سپولازم آئے گا۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) فرائيش الصلاة ستة ..... التحريمة .... والقيام .... والقراءة .... والركوع والسجود لقوله تعالى واركعوا واسجدوا. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٨-٣٩).

<sup>(</sup>٢) وفي الولوالجية الأصل في طذا ان المتروك ثلاثة أنواع فوض وسُنَّة وواجب، ففي الأول إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى والا فسدت صلاته. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢١ ، فصل في سجود السهور. أيتشًا: وفي رد اغتار: أي بخلاف ترك القرض فإنه يوجب الفساد، وترك الواجب فإنه يوجب سجود السهو. (رد اغتار ج: ١ ص: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) إن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت عن خلفه كذا في الهداية. (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١، فصل في صلاة الوتر).

 <sup>(</sup>٣) ومنها لو تشهد في قيامه بعد الفاتحة لزمه السجود وقيلها لا ... إلخ. (البحر الراتق ج: ٢ ص: ١٠٥).

<sup>(</sup>۵) وكذا لو قرأ آية في الركوع والسجود والقومة فعليه السهو كما في الظهيرية وغيرها، وعلله في اغيط بتأخير ركن أو واجب عليه وكذا لو قرأها في الفعود إن بدء بالقراءة وإن بدأ بالتشهد ثم قرأها فلا سهو عليه كما في الهيط، وفي البدائع لو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده لا سهو عليه لأنه ثناء وهذه الأركان تواضع الثناء اهد ولا يكفي ما فيه، فالظاهر الأول. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠٥ م طبع بيروت).

## ظهر یاعصر کی وُ وسری رکعت میں شامل ہونے والا بقیہ نماز کس طرح پڑھے؟

سوال:...مولانا صاحب!اگریش ظہریاعصری جماعت کی دوسری دکھت ہیں شامل ہوا تو امام کے سلام پھیر لینے کے بعد جب اپنی چھوٹی ہوئی پہلی دکھت ادا کروں گا تو ہیں سورۃ کی کس طرح تر تبیب قائم کروں گا؟ کیونکہ ان نماز دوں ہیں قراءت خفی ہوتی ہے،اک طرح اگر میں فجر ،مغرب یاعشاء کی جماعت کی دُوسری دکھت ہیں شامل ہوا تو امام کے سلام پھیر لینے کے بعد جب میں اپنی بقید دکھت ادا کروں گا تو اس صورت میں قرآن کی تر تبیب کس طرح قائم دکھوں گا؟ کیونکہ ان نماز دوں میں فاص طور سے فجر ادرعشاء میں بھی تقرآن سے تلاوت ہوتی ہے، کیونکہ میں حافظ نیس ہوں۔

جواب:...جن رکعتوں کوآپ ام کے سلام چیرویئے کے بعد پوری کریں گے ان بیں آپ امام کے تالی نہیں، بلکہ اپنی اسیے نماز پڑھ رہے جیں، اس لئے ان رکعتوں بیں آپ کواپئی قراءت کی ترتیب طحوظ رکھنا تو ضروری ہے، مثلاً اگر آپ کی دور کعتیں رہ علی میں آپ کی دور کعتیں رہ علی اس سے جہا ہے گئی جیں تو مہلی رکعت میں اس سے جہا کی نہ پڑھیں، اس سے جہا کی نہ پڑھیں، کی جانو ہیں ہیں اور احت کی ترتیب کا لحاظ آپ کے ذمہ ضروری نہیں، پس امام نے جوسور تیل پڑھیں، آپ بقیدر کعت میں اس سے جہلے کی سورة بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد کی بھی۔

## تنسری اور چوهی رکعت میں سور و فاتحہ واجب نہیں ہے

سوال:... بیری مجد کے امام صاحب نے ایک دن مغرب کی آخری رکھت جی ایک منٹ ہے بھی کم قیام کیا اور دُکوع بیں جلے گئے ، نماز کے بعد نمازیوں نے بع چھا کہ آپ نے اتنی جلدی سور و فاتحہ پڑھ لی؟ تو اِمام صاحب نے کہا کہ جھے جلدی تی اس لئے جما تو بین مرتب بیان اللہ پڑھ لیا تھا ، نماز ہوگئ ۔ لیکن جی اس بات ہے تنق نہیں ہوں ، سجد کینٹی نے ایک مفتی صاحب سے بو چھا تو مفتی صاحب نے کہا کہ مغرب کی تیسری دکھت جی سور و فاتحہ واجب نہیں ، مستحب ہے ، کیا یہ فتوی ہے ؟ اگر نہیں تو کیا میری وہ اِمام صاحب نے کہا کہ مغرب کی تیسری دکھت جی سور و فاتحہ واجب نہیں ، مستحب ہے ، کیا یہ فتوی ہے ؟ اگر نہیں تو کیا میری وہ اِمام صاحب کے ساتھ نماز جائز ہوگی ؟

جواب:...حضرت إمام البرحنيفة كنز و يك قراءت فرض نماز كي صرف بهلي دوركعتول ميں فرض ہے، آخرى دوركعتوں ميں دا جب نہيں ، بلكه ان ميں صرف مور و فاتحه كا پڑھنامتحب ہے، اس لئے حنی ند ہب كے مطابق يافتو ي صحيح ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ومنها انه منفرد فيما يقضى (الهندية ج: ۱ ص: ۹۲ الفصل السابع في المسبوق واللاحق). أيضًا. والمسبوق من مسقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد حتى يشي ويتعوذ ويقرأ ...... فيما يقضيه أي بعد متابعته لإمامه (قوله حتى يشي الح) تفريع على قوله منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه فيأتي بالثناء والتعوذ لأنه للقراءة ويقرأ لأنه يقضى أول صلاته في حق القراءة كما يأتي . (رداغتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٢٩٥ مليع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وفي الفرائض محل القراءة الركعتان حتى يفترض القراءة في الركعتين ...... وإن كانت يقرأ في الأوليين وفي
الأخريين بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء صبح وإن شاء سكت ...... روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لو سبح في كل ركعة ثلاث
تسبيحات أجزأه وقراءة الفاتحة أفضل. (الفتاوئ التاتارخانية ج: ١ ص:٣٣٣، طبع كوثله).

## جاررکعت سنت ِمو کدہ کی پہلی رکعت میں سور و فلق پڑھ لی تو کیا کرے؟

سوال:...چاررکعت سنت ِموَ کده کی پہلی رکعت میں ہوا سورہ فلق پڑھ لی، بقیہ تین رکعتوں میں کون می سورۃ ملانا افضل ہے اورکون بی ناجائز؟

جواب:... ہاتی رکعتوں میں سورة الناس پڑ عتار ہے۔

## وترکی نماز میں کون سی سورتیں پڑھناافضل ہے؟

سوال:...کیا وترکی پہلی، دُوسری اور تیسری رکعتوں میں سورۂ فاتحہ پڑھنے کے بعد بالتر تیب سورہُ اعلیٰ ،سورۃ الکافرون اور سورۂ اخلاص پڑھنا ضروری ہے؟ سورہُ اعلیٰ کے علاوہ کوئی دُوسری سورۃ پڑھ سکتے ہیں؟

چواب:...انبی تین سورتوں کا پڑھنا ضروری نیں، یلکہ کوئی وُ دسری سورۃ بھی پڑھ سکتے ہیں،البتہ آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم سے ان تین سورتوں کاعلی الترتیب پڑھنا منقول ہے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اِقتدا کی نیت سے یہ تین سورتیں پڑھی جا کیں تو بہت اچھی بات ہے،لیکن بھی بھی وُ دسری سورتیں بھی پڑھ لیا کریں۔

## وترکی مہلی رکعت میں سور و فلق پڑھ لی تو آخری رکعت میں کیا پڑھے؟

سوال:...غیررمضان میں وتر پڑھتے ہوئے اکثر میرے منہ سے پہلی رکعت میں سورۃ الفلق لکل جاتی ہے، وُوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھتا ہوں، کیا میں وترکی تمیسری رکعت میں سورۃ الفاتخہ کے بعد سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیات پڑھ سکتا ہوں یا مجبورا سورۃ الفلق سے پہلے کی کوئی سورۃ پڑھوں؟

جواب: ... تيسرى ركعت ش بحى سورة الناس كود دباره يره هاياجائ\_ (")

## وترکی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی توباقی دورکعتوں میں کیا پڑھے؟

سوال:...ہم وترکی نماز اداکررہے ہیں اور پہلی رکھت ہیں ہم نے سورۃ الناس پڑھی ، آخری دونوں رکھتوں میں کون می سورۃ پڑھنی چاہئے؟ اس طرح ہم سنتِ مؤکدہ کی چار رکھت ادا کر رہے ہیں اور پہلی رکھت میں ہم نے سورۃ الناس پڑھی ، آخری متنوں رکھتوں میں کون می سورتیں پڑھنی چاہئیں؟

<sup>(</sup>١) - وإذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ بوب الناس ينبغي أن يقرأ في الركعة الثانية أيضًا قل أعوذ بوب الناس. (التاتارخانية ج: ١- ص٣٥٣٠، أيضًا: الجوهرة النيرة ج: ١- ص: ٢٨، طبع حقانيه، ملتان).

<sup>(</sup>٣) قَالُ وما قرأ في الوتر فهو حسن وبلّغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، رفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثائثة بقل هو الله أحد، ولا ينبغي أن يوقف شيئًا من القرآن في الوتر كما مر ...... لكن لا يواظب عليه كيلا يظنه الجهال حتمًا. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٤٣، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۳) و یکھے منی مفداحات نبرار

جواب:... باقی رکعتوں میں بھی یہی سورۃ پڑھتے رہیں۔(۱)

#### اگردُ عائے قنوت نہآئے تو کیا پڑھے؟

سوال:...ش نے مدرسے آسان نماز کی کتاب خریدی ہے، جومجد عبدالمنان صاحب نے مکتبہ تھانوی ہے شاکع کی ،جس کے صفحہ: ۲ پرتحریر ہے کہاگر دُعائے تنوت ندآئے تو " رہنا آتنا فی اللدنیا" پڑھ لیں لیکن تعداد بیں کھی۔ جواب:...ایک بارپڑھ لیٹا کافی ہے، لیکن دُعائے تنوت یادکرنے کا اہتمام کرتا جائے۔"

نماز میں پہلے وُ عالچر وُرووشریف پڑھ کرسلام پھیرنا کیسا ہے؟

سوال:...نمازیں دُرودشریف کے بعد عربی کی اُنورہ دُعا کیں (جوعموماً نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں ) یاان میں سے پکھ پڑھنااور پھردُرودشریف پڑھ کرسلام پھیرنا کیہاہے؟

جواب :... جائز ہے، کین جوز تیب بتائی کی ہے اس کے خلاف کیوں کیا جائے؟

#### أركوع اورسجده سے أشھتے ہوئے مقرر الفاظ سے مختلف كہنا

سوال:...الف اورج ایک وفتر میں طازم ہیں،ایک دن ج نے ظہری إمامت کی،ای نے رکوع ہے اُٹھے وقت اللہ اکبر کہا، جبکہ اے "سمج اللہ ان حدہ" کہا، جبکہ اے "سمج اللہ ان حدہ" کہا، جبکہ اے "سمج اللہ ان حدہ "کہا، جبکہ اور ہر وسرے جدے ہے اُٹھے وقت ج نے "سمج اللہ ان حرب اللہ اکبر کہا اور ہر وسرے جدے کے بعد" ربنا لک الحمد" کہا، ای طرح چار دکھات پوری ہوئیں، جبکہ روزانہ پانچ وقت کی نماز اواکر تا ہے، سجد میں إمام صاحب کی آ واز برابر سنتا ہے اور کوئی تا مجھا ور بحولا آ دی نہیں ہے، بلکہ ایک بالغ، ہوشیار، سجھ وار و اور ماشا واللہ تی بجو کی اوالہ ہے۔ وہ کسی مولانا ہے کہ بہتر جانتا ہے، اس نے نہ تو سجد وسروکرایا، نہ نماز کے بعد اس کی فلطی بتائی گئی تواہے کوئی احساس نہیں ہوا، بلکہ اس نے دُوسرول کی فلطی بیان کر فی شروع کردی، الف آ ب ہے مؤدّ بانہ عرض کرتا ہے کہ اس طرح نماز اوا ہوگئی یا سب کولونا نی پڑے گئی ۔

جواب:...رُكوع من أشخيت موئي الله لمن حمده "كمنا اور حديد الشخية موئ تكبير كمنا سنت ب، اس ك خلاف

<sup>(</sup>١) وإذا قرأ في الأولى قل أعوذ بوب الناس يقرأ في الثانية قل أعوذ بوب الناس أيضًا. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٨). (٢) ومن لم يحسن القنوت يقول وبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذا في الحيط. (الهندية ج· ١ ص: ١ ١ ١).

 <sup>(</sup>٣) فإذا فرغ من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم يستغفر لنفسه والأبويه وللموّمتين والمؤمنات كذا في الخلاصة.
 (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٧). أيضًا ويستحب أن يقول المصلى بعد ذكر الصلاة في آخر الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرّيتي ربنا وتقبّل دُعاء ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٧).

<sup>(</sup>٣) قال أبو هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ..... ثم يكبر حين يسجد ... إلخ. (حلبي كبير ص٥٠٥ ٣١).

كرنے كى صورت ميں نماز تو ہوئى ، مكر جان يو جھ كرسنت كے خلاف كرنا كرا اے اور اگراس كا مقصد سنت كا نداق أزانا تھا تو يكفر كے

# نماز كِ رُكُوع كَيْنِيج مِين " وبحمره" كاإضافه كرنا

سوال:...نماز میں رُکوع اور سجد ہے گئیج میں'' وبحدہ'' کا اِضافہ کرنا کیسا ہے؟ جواب:...کوئی مضا نقتہ بیں کیکن افغنل میں ہے کہ جواَ لفاظ منقول ہیں ،ان کی پابندی کی جائے۔'''

### رُکوع ، سجد ہے کی تسبیحات کی جگہ ؤوسری وُ عا پڑھنا

سوال:...فرض تماز كركوع بجدے بي تبيجات كے علاوه اور دُعا پر هنا كيها ہے؟

جواب:...فرض نماز کے زکوح ،سجدے میں تبیجات کے علاوہ اور دُعا پڑھنا بہتر نہیں ،لیکن اگر پڑھ لے تو قماز فاسد نہیں ہوگی۔(۵)

### كيانماز مين لفظ محر "آن يردُرودشريف يره صكت بين؟

سوال:...اگرنماز بین محر مسلی الله طبیه وسلم کا نام آجائے ، یعنی قراءت میں یا دُرودشریف وغیرہ میں ، تو کیا نماز کے دوران مجي " مسلى الله عليه وآله وسلم " كهدوينا جائية؟ ال عن تماز توتيس أو في كي؟

جواب:...نماز میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر ڈرود شریف نہیں پڑھا جاتا ،لیکن اگر پڑھ لیا تواس سے نماز م (۱) فاسدنبين موگي۔

(١) ولا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء وتكبيرات الإنتقالات. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٢١).

 <sup>(</sup>٢) وإن اقتصر في التسبيح على مرة واحدة أو تركب التسبيح بالكلية جازت صاوته لعنم ركنيته ولكن يكره ذلك وهو الترك والإقتصار على مرة وكذا الإقتصار على موتين للإخلال بالسُّنَّة. (حلبي كبير ص: ١٦ ٣٠ سهيل اكيلمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) - كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلًالتها على الاستخفاف ...... وباستخفافه بسُنّة من السّنن. (البحر الرائق ج-۵ ص:۱۳۰ مطبع بیروت).

<sup>(</sup>٣) وكذا لا يأتي في ركوعه وصجوده بغير التسبيح على المذهب وما ورد محمول على النفل ...إلخ. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ١ ص:٥٠٥، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) ولو سمع المصلي اسم الله تعالى فقال: جل جلالة، أو سمع إسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلى الله عليه وسلم . ..... لا تنفسند صبلاته، لأن تنفس تعظيم الله تعالى والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم لَا ينافي الصلوة فلا يفسدها. (حلبي كبير ص:٣٣٣ طبع سهيل اكيلمي لاهور).

# لاؤ ڈائپیکر کااستعال

# نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جائز ہے

سوال:... بیری میدین گزشته دنوں ایک مولانا صاحب باہر سے تشریف لائے ، انہوں نے وعظ اور خطبہ وغیرہ تو لاؤڈ انہیکر پر دیا، گرنماز پڑھاتے وقت کئے گئے کہ: نمازیں اس کا استعال نا جائزے ، ان کی یہ منطق جماری بجھ سے باہر ہے کہ جس لاؤڈ انہیکر پر تھوڈی دیر پہلے انہوں نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی ، جس پر دھظ وہ کئے گئی ، اب وہی لاؤڈ انہیکر نا جائز کسے ہوگیا؟ ہم لوگ تو بچھن سے اب تک اس پر نماز پڑھے آرہے ہیں ، اور ہم نے یہ بھی من رکھا ہے کہ بڑے بڑے علیائے دین نے اس کو جائز قرار دیا ہے ، گروہ مولانا صاحب اسے تا جائز کسے کہ رہے تھے؟ یہ بات ہماری بجھ سے باہر ہے۔ جواب:.. نماز ہیں لاؤڈ انہیکر کا استعال عام الل علم کنز ذیک جائز ہے۔ (۱)

# لاؤ ڈاسپیکر کے ساتھ مکبر کا نظام بھی ہونا جا ہے

سوال:... جمعہ کی نماز میں یا علاوہ ازیں جموم کے وقت ضرورت کے پیشِ نظر لاؤڈ انٹیکر پرنماز پڑھائی جاتی ہے، تو اس صورت میں پیچے کبر کی ضرورت نہیں رہتی ، تو کیا چیچے کبر کا متعین کرنا شریعت میں جائز ہے یانہیں؟

جواب:...لا وَ دُاسِيكِر كَ صورت مِين بِهِي مَكِبَر كا انتظام مونا جاہئے، تا كەاگر برقى روچلى جائے تو وە تكبير كهه سيكے اور نماز ميں غلل ندہو۔

# مساجدك بابروالے لاؤڈ اسپیکراؤان كے ماسوا كھولنا ناجائز ہے

سوال:...نہایت تیز بلند آواز لاؤڈ آئیکر ہے تراوتگ، درس اور نمازیں جوتمام محلے کے سکون، نیند،خواتمن کی نمازیں، ضعف می راحت کو برباد کردے، جائز ہے یا گناہ ہے؟ صرف حدود مہم تک لاؤڈ آئیکر کے استعمال کا شرعاً جواز معلوم ہوتا ہے۔ جواب:...اَذان کے لئے اُوپر کے آئیکر کھولنے کا تو مضا نقہ نہیں کہ باہر کے لوگوں تک اَذان کی آواز پہنچانا مطلوب ہے،لیکن نماز ، تراوت کے ، درس وغیرہ کے لئے اگر لاؤڈ آئیکر کے استعمال کی ضرورت ہوتو اس کی آواز مسجد کے مقتدیوں تک محدود ہن

<sup>(</sup>١) تنعيل ك لي د كيمين ٢٣٠ آلات جديده از حضرت مولانامغتى محد شفع صاحب رحمة الله عليد، طبع ادارة المعارف كرامي

عابین، باہر نہیں جانی عابیت ، تر اور کے لئے اور دری وغیرہ کے لئے باہر کے اسپیکر کھولنا عقلاً وشرعاً نہایت فتیج ہے، جس کے وجوہ حسب ذیل ہیں:

ا: بعض مساجداتی قریب قریب بین که ایک کی آواز دُومری کے گراتی ہے، جس سے دونوں معبدوں کے نمازیوں کو تشویش موتی ہے، اوران کی نمازیس خلل واقع ہوتا ہے، ایسے واقعات بھی چیش آتے بین که ایک مجدے مقتدی جو پچھلی صفوں بیس ہے، دُومری معبد کی تخبیر پر زُکوع ، بجدے بیں چھلے گئے ، نمازیوں کو ایسی تشویش بیس جتال کرنا کہ ان کی نمازیش گڑین ہوجائے ، مرت کرم ہے، اور اس حرام کا وبال ان تمام لوگوں کی گردن پر ہوگا جونماز کے دوران اُوپر کے اپنیکر کھولتے ہیں۔ (۱)

۲:..مسجد کے نمازیوں تک آواز پہنچانا تو ایک ضرورت ہوئی کین نماز میں اُوپر کے انٹیکر کھول دینا جس ہے آواز دُور دُور تک پہنچ، میمن ریا کاری ہے، جس ہے عبادت کا تُواب باطل ہوجا تا ہے۔ رمضان مبارک میں بعض حافظ صاحبان ساری رات لاؤڈ انٹیکر پرقر آن مجید پڑھتے رہجے ہیں، جس میں ریا کاری کے سواکوئی بھی بچے غرض نظر نہیں آتی۔

سان۔۔۔ تراوت کی آیات آتی ہیں، ہم کے اسپیکر کھو لئے میں ایک قباحت یہ ہے کہ چلتے پھرتے اور گھروں میں ہیشے ہوئے لوگوں کے کان میں مجد و الاوت کی آیات آتی ہیں، جن کی وجہ ہے ان پر مجد و تلاوت واجب ہوجا تا ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں کو بیمعلوم بھی ہوگا کہ بہ مجدو کی آیت ہے، پھر بھی وہ لوگ مجدہ نہیں کرتے ہوں گے، ان بے شارلوگوں کے ترکب واجب کا وہا ل بھی سنانے والوں کی محرون پر رہے گا۔

۱۱:..جیسا کرسال میں ذکر کیا گیا ہے، لاؤڈ انٹیکر کی بلندآ واز سے پورے محلے کا سکون غارت ہوجاتا ہے، ہارآ رام نہیں کرسکتے، کھروں میں خوا تین کا اپنی ٹماز پڑھناؤ وجرہوجاتا ہے، دغیرہ دغیرہ اورلوگوں کواس طرح مبتلائے اذبت کرناحرام ہے۔
۵:... ابعض قاری صاحبان اپنے لحنِ داؤدی سنانے کے شوق میں تبجد کے وقت بھی لاؤڈ انٹیکر پر تلاوت یا نعت خوانی شروع کردیتے ہیں، جس کی وجہ سے تبجد کا پُرسکون دقت مناجات بھی شور و ہنگاہے کی نذر ہوجاتا ہے، اس وقت اگر کوئی تبجد میں اپنی منزل پڑھنا جا ہے۔ اس وقت اگر کوئی تبجد میں اپنی منزل پڑھنا جا ہے۔ وقت ہیں پڑھنے اللہ ماس وقت تلاوت کاریکارڈلگا کرلوگوں کا سکون بر بادکرد سے ہیں۔

خلاصہ بیکہ جولوگ اُ ذان کےعلاوہ پنج گانہ نماز میں ، تراوت کی میں یا درس وتقریر میں باہر کے انٹیکر کھول دیتے ہیں وہ اپنے خیال میں تو شاید نیک کا کام کررہے ہوں ، لیکن ان کے اس تعل پر چندور چند مغاسد مرتب ہوتے ہیں ، اور بہت سے محرّ مات کا و بال ان

<sup>(</sup>۱) هل يكره رفع الصوت بالذِّكر واللّحاء قبل نعم وفي الشرح: قوله قبل نعم يشعر بضعفه مع أنه مشى عليه في المختار والمعتلقي فقال وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والذِّكر ...إلخ . (رد اغتار ح: ٢ ص: ٣٩٨، كتاب الحظر والإباحة). الجهر المفرط ممنوع شرعًا، وكذا الجهر الغير المفرط إذا كان إيذاء لأحد من نائم أو مصل أو حصلت فيه شبهة رياء أو لوحظت في خصوصيات غير مشروعة . (مجموعه رسائل اللكنوي رحمه الله تعالى ج:٣ ص:٣١، طبع إدارة القرآن).

 <sup>(</sup>۲) والأصل في وجوب السجدة إن كل من كان من أهل وجوب الصلوة، اما أداء أو قضاء كان أهلا لوجوب سجدة التلاوة ومن لا فلا، كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٢، الياب التالث عشر في سجود التلاوة).

پرلازم آتا ہے، اور بیسب محرّمات گناو کبیرہ میں داخل ہیں، اس لئے لاؤڈ انٹیکر کی آواز حدودِ محد تک محدودر کھناضروری ہے، اور اَ ذان کے علاوہ دُوسری چیزوں کے لئے باہر کے انٹیکر کھولٹانا جائز اور بہت ہے کہائر کا مجموعہ ہے۔

كيامسجد كالسببير كلى مين لكاسكتے بين؟

سوال:...جارے محلے میں مجد کے اپنیکر کافی فاصلے پرگلیوں میں لگائے محکے ہیں، کیونکہ مجد کا فاصلہ وُ ورہونے کی وجہ آ وازنہیں پہنچ سکتی، ان اپنیکروں سے صرف اُ ذان کا کام لیا جاتا ہے، مقامی انتظامیہ کو ان اپنیکروں پر اعتراض ہے، آ ب مسلہ کی وضاحت کریں ، انتظامیہ کا اعتراض سجے ہے یا غلط؟

جواب:...بیمسکلدانظام سے تعلق رکھتا ہے،سنت اَ ذان تومسجد کی اَ ذان سے ادا ہوجاتی ہے،خواہ پوری آبادی اسے سنے نہ سنے، پس اگرابل محلّہ کو دُورلا وَ ڈائٹیکر لگانے پراعتراض نہ موتو لگائے جائیں،ورنہیں۔

# جماعت كي صف بندي

#### مسجد ميں ناحق جگهرو كنا

سوال: ... بعض مساجد میں مخصوص لوگ اپنے لئے مخصوص جگہ کا تعین کر لینے ہیں ، اور قبضے کے لئے پہلے ہے کوئی کپڑا دغیرہ ڈال دیتے ہیں ، اور کوئی آ دمی اس جگہ بیٹے جائے تو اس ہے لڑتے جھڑتے ہیں ، شرع کا اس بارے بیں کیا تھم ہے؟ جو اب : ... جو تفص مسجد میں پہلے آ جائے وہ خالی جگہ کا مستخل ہے ، پس اگر کوئی فخص پہلے آ کر جگہ روک لے اور پھروضو وغیرہ میں مشخول ہو جائے تو اس کا جگہ روکنا تو سیح ہے ، لیکن اگر جگہ روک کر گھر چلا جائے یا بازار میں پھرتا رہے تو اس کا جگہ روکنا جائز نہیں ہے۔ (۱)

### كسى كے لئے مصلیٰ بچھا كرصف ميں جگہ مخصوص كرنا

سوال:...جاعت کوری ہونے ہے تقریبا کیا ہوائی ایون گھنٹ پیشر اس لئے مجہ جاتا ہوں کہ پہلی صف میں سب سے اوّل جگہ نماز با جماعت اوا کرسکوں کہ سنا ہے اس کا بڑا اوّ اب ہے۔ یہ ایک ایسے پیٹے سے فسلک ہوں کہ جس کوایک شہر سے وُ وسرے شہر گھومنا پڑتا ہے۔ پیٹیلے دنوں جھے ہیرآ باو، حیورآ باوگ ایک مجد جی چندروز نماز آوا کرنے کا موقع ملا، جی جب مجد جی پہلیا تواس وقت وہاں ایک ووآ دمی موجود ہے، اور پہلی صف جی اوّل جگہ پر مجد کی وری پر ایک معلی بچیا ہوا تھا، جس نے اس پر سنتیں اوا کیں اور تقریباً آدوہ گھند بیشار ہا۔ نماز شروع ہونے سے پہلے مجد جی کائی لوگ آگے، ایک صاحب نے جھے کہا کہ جی جس جگہ بیشا ہوں وہاں سے آٹھ جاؤں، اس لئے کہ وہاں کوئی وُ وسرے صاحب نماز پڑھی اس جگہ سے الگ ہیں جس مجد مناسب نہیں تھی، صالا نکہ ول کوئر الگ اور جگہ چھوڑ دی۔ پھر جینے دن بھی جس نے نماز پڑھی اس جگہ سے الگ ہیٹ کر پڑھی، ان صاحب کے آنے تک وہ جگہ خال رہتی تھی۔ کی رحمت دن بھی جس سے کہ جسے گنا بھا روں کو تواب بھی کمانے نہیں ویتا جا ہے ؟ معاثی حقوق تو تجس لین آئی کے معاشرے جس عام ہے، لیکن تواب جین لینا آئی کے معاشرے جس عام ہے، لیکن تواب جین لینا باعث جرت ہے۔ براہ کرم اپنے خیالات سے توازیں، ان بزرگ کے اقدام سے کیا جس متوقع اور اب سے مورم ہوگیا؟

جواب :...مجدين كى كوجكم خصوص كرنے كاحق نبيل، بلكہ جو خص بھى پہلے آكركى جكه بيند جائے، وہ جكداى كاحق ہے،اس

<sup>(</sup>۱) ويكره للإنسان ان يخص لنفسه مكانًا في المسجد يصلى فيه. (الفتاوى الهندية ج: ۱ ص١٠٨٠، الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

کووہاں سے اُٹھانا سے نہیں۔اس لئے جن لوگوں نے آپ کو اُٹھایا ،انہوں نے غلط کیا۔ (۱)

#### إمام کے قریب کون لوگ کھڑے ہوں؟

سوال:...إمام صاحب كيمين عقب يا قرب وجواريس كيي نمازى كوكمر ابونا جائي شريعت كي نظريس؟ جواب:...جولوگ باشرع ہوں اور إمام کی نماز کوسیجے سمجھاور سیکھ سیس ،ان کو کھڑے ہونا جا ہے۔ (\*)

# جماعت کی صف کس ترتیب سے بنائی جا ہے؟

سوال:...جماعت کی نماز کے لئے صف میں کس ترتیب سے بیٹھنا جا ہے؟اگر مسجد بالکل خابی ہے، تو مقنزی حضرات کو کس تر تیب سے بیٹھنا شروع کرنا جا ہے؟ کیا ہے جے کہ إمام کے پیچےسب سے پہلے آنے والاقتف بیٹے، پھراس پہلے تنف کے دائیں طرف سے جیٹے جائیں ، جی کدد یوارتک ، پھر ہائیں طرف ای طرح ہے ہو؟ اگرنہیں توضیح طریقہ سنت کےمطابق کیا ہے؟ نیز کیا إ دهر اُدھرا پی مرضی کےموافق جگہ چن کر بیٹھنا سیح ہے یانہیں؟ اُزراوعنایت تفصیلی جواب مرحمت فر ما کرممنون فر ما کیں۔

جواب:... بیٹے کی تو جہاں جکد ملے بیٹے سکتا ہے،لیکن إمام کے پیچیے کی جکدسب سے افضل ہے، پھر دائیں جانب اور پھر

#### حالت ِنماز میں آگی صف پُرکرنے کا طریقنہ

سوال:.. نماز میں قیام کی حانت میں اگر اگلی صف خالی ہوتو آ کے بڑھ کرا ہے پُرکرنا چاہئے یانییں؟ اگر پُرکرنا چاہئے تواس كاكياطريقه)

جائے ، يہال تك كماكل صف كساتھ جاملے ، واللہ اعلم! (")

#### درمیان میں خلاجھوڑ کرؤ وسری صف بنا تا مکروہ ہے

سوال:...ا كثر حرمين شريفين مين ويكها كياب كرصف كے دوران احجها خاصا خلارہ جاتا ہے، جس ميں كئي آ دمي نماز پڑھ

<sup>(</sup>١) يكره للإنسان أن ينحص لنفسه مكانًا في المسجد يصلّي فيه. (فتاويُ عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٨، ١، الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

 <sup>(</sup>٢) ويقف الأكثر من واحد خلفه ..... ويصف الرجال، لقوله عليه السلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهي، فيأمرهم الإمام بذلك ... إلخ. (مراقى الفلاح على هامش حاشية الطحطاوي ص: ٧٤ ا ، طبع مير محمد كتب خانه).

الأنه روى في الأخبار أن الله تعالى إذا أنزل الرحمة على الجماعة ينزلها أوّلًا على الإمام، ثم تتجاوز عنه إلى من بحذائه في الصف الأوّل، ثم إلى الميامن، ثم إلى المياسر ثم، إلى الصف الثاني. (شامي ج: ١ ص: ٩ ٢٥، طبع ايج ايم سعيد كراجي). (٣) مشي مستقبل القبلة هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم مشي ووقف كذلك و هكذا لا تفسد وإن كثر ما لم يختلف المكان. (الدر المختار ج: ١ ص: ٢٢٤، قبيل مطلب في المشي في الصلاة).

سکتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس خلاوالی جگہ ہے پچھلی والی صفول کی نماز میں پچھ فساد تو نہیں آتا؟ اور اگر آتا ہے تو کیا دائیں بائیں اور آگے والے کا تھم بھی یہی ہے یا پچھاور؟ اس فساد کوکس طرح ؤور کرنا جا ہے ؟ تفصیل مطلوب ہے۔

جواب:...اگل مف کا خلا بھیلی صف والوں کو پُر کر دینا جاہتے ،صف کے اندر خلا جیموڑ نا مکر وہ ہے، لیکن مسجد کے اندرا کر خلا جیموڑ کر صغیس بنائی کئی ہوں تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔(۱)

صف کی دائیں جانب افضل ہے

سوال:...ایک فخص کا کہناہے کہ:'' با جماعت تماز میں اِمام کے سیدھے ہاتھ کی طرف والی مف میں نماز پڑھنے سے زیاد ہ ثواب ملتا ہے۔''اس پر میں نے کہا کہ اس طرح تو کوئی بھی نمازی ہائیں طرف کی صف میں نمازنہیں پڑھے گا، تو وہ کہنے لگے کہ:'' بیہ بات بہت کم لوگوں کومعلوم ہے۔'' بیہ بات کہاں تک ٹھیک ہے؟

جواب: .. مف كى داكين جانب افضل ب، حديث بين بك،

'' الله تعالی اوراس کے فرشتے رحمت سیمیج ہیں صفوں کی دائیں جانب'' (مکلوۃ مں: ۹۸) (۲) تاہم آگر داکیں طرف آ دمی زیادہ ہوں تو ہائیں طرف کھڑے ہونا ضروری ہے تا کہ دونوں جانب کا توازن برابررہے۔ (۲)

# مہلی صف میں شمولیت کے لئے پچھلی صفوں کا بھلائگنا

سوال: ... پہلی مف میں نماز پڑھنے کا بہت تواب ہے ، بہت سے لوگ اس قواب کے حصول کے لئے دیر ہے آنے کی صورت میں لوگوں کی گردنوں کو پھلا تکتے ہوئے جاتے ہیں ، اور پہلی صف میں جگدند ہونے کے باوجود پہلی صف میں زبردی تھے ہیں ، جس سے اس صف کے نماز یوں کو نہ صرف تھی بلکہ تکلیف ہوتی ہے ، اور اس نمازی کی طرف سے دِل میں ہمی طرح طرح کے بیں ، جس سے اس صف کے نماز یوں کو نہ صرف تھی بلکہ تکلیف ہوتی ہے ، اور اس نمازی کی طرف سے دِل میں ہمی طرح کر میں ایسے لوگوں کے لئے کیا عماب خیال آتے ہیں ، کیا اس طرح گردنوں کا بھلانگنا اور زبردی پہلی صف میں واقل ہونا تھے ہے؟ شرع میں ایسے لوگوں کے لئے کیا عماب کیا گیا ہے؟

جواب:...اكريهلى مف من جكه وتو يجيلى مغول سے پہلا تكتے ہوئے آ كے برد مناجائز ہے، كيكن اكر منجائش نبيل تو لوكول

(۱) ولو صلّى على رفوف المسجد إن وجد في صحته مكانًا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة، قوله: كره، لأن فيه تركًا إلاكمال الصفوف. (شامى ج: ١ ص: ٥٤٥، باب الإمامة).

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله و ملائكته يصلون على ميامن الصفوف.
 (مشكونه ص: ٩٨). أيضًا: وأقضل مكان المأموم حيث يكون أقرب إلى الإمام فإن تساوت المواضع ففي يمين الإمام وهو الأحسن. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٩٨، الياب الخامس في الإمامة والفصل الخامس).

(٣) وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في الصفوف ...... وإن وجد في
 الصف الأوّل فرجة دون الصف الثاني يخرق الصف الثاني، كذا في القنية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٩).

ک گردنوں سے پھلانگنااور آ دمیوں کے درمیان زبردی گھسٹا جائز نہیں، صدیث میں اس کی ممانعت آئی ہےاورا یہ فیض پر ناراضی ونظگ کا ظہار فر مایا ہے۔ (۱)

### مؤذن كوامام كے بيجھے سطرف كھر ابونا جائے؟

سوال:...جماعت کھڑی ہونے کے بعد پیچھے مؤ ڏن تکبير پڑھتا ہے، تواہے مولوی صاحب کے کس ہاتھ کی طرف کھڑا ایئے ؟

> جواب: یک جانب کی تضیم نہیں ، مبترجس طرف بھی کمڑا ہوشرعا کیساں ہے۔ (۲) عین حی علی الصلاق تر کھڑ ہے جونے سے مقتد بول کی نماز میں انتشار

سوال:..بعض مساجد میں دیکھا ہے کہ جب جماعت کی نماز کے لئے تلمیر ہورہی ہوتی ہے تہ تمام نمازی اور إمام صاحب
ہینے ہوتے ہیں، جب مکبر "حسی علی الصلوة" كہتا ہے تب إمام صاحب اور تمام مقتدی کھڑے ہوجاتے ہیں، اس طریقے میں
ایک مشکل پیٹی آتی ہے كہ بير يعنی إقامت ختم ہوتے ہی إمام صاحب تو تحمير تحريم كہدكرا پنی نماز شروع كرد ہے ہیں، جبارا كر مقتدی
ایک مشکل پیٹی آتی ہے كہ بير يعنی إقامت ختم ہوتے ہی إمام صاحب تو تحمير تحريم كونت ہوجاتی ہے بہير اُولی سے پہلے جو سنون
ایک مشتدی تو ایس کو ایس کے ہوتے ہیں، چنانچ تجمير اُولی بہت سے مقتدیوں کی فوت ہوجاتی ہے بہير اُولی سے پہلے جو سنون
دُوما ہے وہ سكون سے پڑھ نہیں پاتے ، اس سے بڑھ كريد كھ فيس دُرست كرنے ہیں بسااوقات اتناوقت مُرف ہوجاتا ہے كہ مقتدی ثنا
ہی نہیں پڑھ پاتے اور إمام صاحب الحمد کی قراءت شروع كرد ہے ہیں، مجبوراً ہم ثنا بھی نہیں پڑھ سے ، اس لئے كہ جب إمام
صاحب قراءت كررہ ہوں تو چپ رہ كر سننے كا تحم ہے، براء كرم بتا ہے كہ كون سا طراية سمجے ہے، ابتدائے إقامت ہی سے کھڑا
ہوجانا، یا "حی علی المصلوة" پر کھڑا ہوتا؟

بعض معنرات "حسی عملی المصلوة" سے قبل قیام کو کروہ اور ناجائز کہتے ہیں ،مختلف کتب کے حوالوں سے اسے مکروہ و ناجائز ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ،اس کے لئے اشتہار بازی کرتے ہیں۔

جواب: ... جارى كمّابول ش "حسى على الصلوة" برأ معنا اور "قد قامت الصلوة" برامام كانمازشروع كردينا

(بِيرِ اثْرِ سُؤَمِّرُ ثُرُت) ......أن يمسر بين يديه ليصل الصفوف، لأنه اسقط حرمة نفسه قلا يأثم المار بين يديه، دل عليه ما في الفر دوس عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه، فإن لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته فانه لا حرمة له، أي فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة. (فتاوئ شامي ج: اص: ١٥٥، مطلب في الكلام على الصف الأوّل).

(۱) عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه قال: كنت جالسًا إلى جانبه يوم الجمعة فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي اجلس فقد آذيت. (نسائي ج: ١ ص:٤٠٠، طبع قديمي).

(٢) ويستقبل بهما القبلة أي بالأذان و الإقامة لفعل الملك النازل من السماء وللتوارث عن بلال ولو ترك الإستقبال جاز لحصول المقصود ويكره لمخالفة السُّنَّة، كذا في الهداية، والظاهر أنه كراهة تنزيه لما في الحيط. (البحر الرائق ج: ا ص: ٢٤٢، باب الأذان، طبع بيروت).

مستبات من كعاب، ابيهال چندا مورقابل فورين:

اند وسرے جزیعی "قلد قامت الصلوة" پرنمازشروع کرنے کے بجائے فتم إقامت تک تأخیر کرنے کوایک عارض کی وجہ سے اصح لکھا ہے، چنانچے ورمختار میں ہے:

"(قوله اله الأصبح) لأن قيبه محافظة على فضيلة متابعة المؤذن واعانة له على الشروع مع الإمام." (رد اغتار ١:٥ ص:٩٠٩)

پس جس طرح ایک عارض کی وجہ سے اس تأخیر کو اعسان السماداها اوراً سمح قرار دیا گیاہے، اس طرح "حسی علی الصافی " سے الصلوف" سے بل قیام کوتسویة مغوف کی خاطراً سمح کہا جائے، کیونکہ تسویة الصفوف کی شدیدتا کید آئی ہے۔

۲:..علامطعلاوی نے حاشیہ ورحمار میں ذکر کیا ہے کہ "حی علی الصلوة" پرانصے کامطلب بیہ کہاں ہے تا خیرنہ
 کی جائے ، نقذیم کی نفی مقصود نیں ، ان کی عمارت بیہ:

"(قوله والقيام إلامام ومؤتم ... النع) مسارعة الامتئال امره والظاهر انه احتراز عن التأخير لا التقديم حتى لو قام اول الإقامة لا بأس وحود ." (الحاوى الله ورئتار ج: اس ٢١٥٠)

":...ان دولول أمور ت قطع نظر بهام بحى قابل غور ب كـ" مستحب" النقل كو كهته بين جس كتارك كوطامت ندى جائي، كرابل بدعت نهاس فوا بنا شعار بناليا به ادر همالا الى كوفر ف وواجب كا درجدد در كما به الس كتارك كوطامت ندى جائي، كرابل بدعت نهاس كتاركين برند مرف مامت كى جائي به المالي بالله بالله

### إقامت كے دوران بيٹے رہناا درانگو تھے چومنا

سوال:...بربلوی مسلک کی مساجد میں جب تجمیر ہور ہی ہوتی ہے تو تمام نمازی اور إمام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ، صرف تجمیر کہنے والے صاحب کھڑے ہو کر تجمیر کہتے ہیں، جب وہ "حسی علی الصلوٰۃ" پر تینیجتے ہیں تو إمام اور تمام مقتدی کھڑے ہوجاتے ہیں،

 <sup>(</sup>۱) السندوب أو السنة: هو ما طلب الشرع فعله من المكلف طلبًا غير لَازم، أو هو ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ٥٢، طبع دار الفكر).

 <sup>(</sup>٢) أو التزام كالتزام الملتزمات، فكم من مباح يصير بالإلتزام من غير لزوم، والتخصيص من غير مخصص ......
 مكروها. (مجموعة رسائل اللكهنوي، سياحة الفكر في الجهر بالذكر، الباب الأول ج:٢ ص:٣٣ طبع إدارة القرآن كراچي).

نیز"اشهد ان محمدًا رسول الله" پردونوں شہادت کی اُنگیوں کو چوم کرآ تھوں ہے لگاتے ہیں، کیابیددونوں کا مسیح ہیں؟
جواب:... "حسی علی المصلوۃ" تک بیٹے رہتا جائز ہے، اوراس کے بعد تا خیر نہیں کرنی چاہئے، کین افضل یہ ہے کہ پہلے فیس دُرست کی جا نہیں، پھرا قامت ہو، "حسی علی الصلوۃ" تک بیٹے رہے پراصرار کرتا اوراس کوفرض وواجب کا درجدد بہلے فیس دُرست کی جا نہیں، پھرا قامت ہو، "حسی علی الصلوۃ" تک بیٹے دہے پراصرار کرتا اوراس کوفرض وواجب کا درجدد باغلاق اللہ بن ہے۔ آنحضرت ملی اللہ علی ہے کہ ما مال تا صروری ہے۔ صفول میں کند معاملاتا صروری ہے۔

سوال:...جاری نماز کی صف جب بنائی جاتی ہے تو ہم ؤور ؤور کھڑے ہوتے ہیں، نہ پاؤں سے پاؤں ماتا ہے، نہ کند ھے سے کندھا، تو کیا واقعی پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملانا جا ہے؟

جواب: ...کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسانہ کیا جائے تو درمیان میں فصل رہے گا، اور بیکروہ ہے، اور شخنے کے برابر مخنار کھنا ضروری ہے، ان کا آپس میں ملانا ضروری نہیں۔ (۷)

#### پندرہ سالہ کڑ کے کا پہلی صف میں کھڑ اہونا

سوال:...بادے مطے ش ایک مجد ہے، جب ش تماز پڑھنے جاتا ہوں توصفیں فائی ہوتی جیں اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ایک مف جمی پوری تیس ہوتی ، اور وہاں جگہ فالی ہوتی ہے، تو جی بیسوچ کر کرصف پوری کر لوں ، اگلی صف جی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ چند ہزرگ کہتے جیں کہ ابھی تنہاری عرسونہ سال کی تبیں ہے، اس لئے تم کسی اور صف جی چلے جاتا ، پھر جی تیسری صف جی چاتا ہون ، میری عمر پندرہ برس ہے ، کیا جی مف جی گھڑا ہونا کا ہونا جواں ، میری عمر پندرہ برس ہے ، کیا جی مف جی گھڑا ہو سکتا ؟ کیا پہلی صف جی ٹماز پڑھنے کے لئے سولہ سال کا ہونا ضروری ہے یا ہزرگ پکھ فالط بات کرتے ہیں؟ ایک بات اور ہے کہ ایک لڑکا جس کی عمر ہا سال کی ہے، مگر وہ جھ ہے پھے لیا اور جھے چیچے تکال دیتے ہیں، تو کیا پہلی صف جی نماز پڑھنے کے لئے لیا ہونا ہی ضروری ہے ؟ اور وہ پہلی صف جی کھرا رہتا ہے اور جھے چیچے تکال دیتے ہیں، تو کیا پہلی صف جی نماز پڑھنے کے لئے لہا ہونا بھی ضروری ہے؟

جواب: ... پندره سال کی عمر کالز کاشر عایالغ ہے، اس کا بالغ مردوں کی صف میں کھڑ اہونا دُرست ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وفي تيسير المقال للسيوطي: فإن الأحاديث التي في تقبل الأنامل وجعلها على العينين عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم عن المؤذّن في كلمة الشهادة كلها موضوعات ... إلخ. (بحواله عماد الدين ص: ۲۳ ا، فتاوى محمودية ج: ۳ ص ۱۵۲۰). (۲) عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا المخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فوجات الشيطان ومن وصل صفًا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. (مشكوة ص ۹۹، باب تسوية الصفوف، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>۳) (فإن لم يوجد فيهمه) شيء (فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى) لقصر أعمار أهل زماننا. (درمختار مع الشامى ج: ٢ ص: ١٥٣ ، فصل بلوغ الغلام بالإحتلام ... إلخ، طبع ايچ ايم سعيد كراچى).

#### نماز میں بچوں کی صف

سوال: ... نابالغ بچوں کونماز با جماعت میں بیروں کے ساتھ جماعت میں شامل کر ناشر عاکمیا ہے؟ علائے دین ہے ہم نے بچ بچین میں ساتھا کہ نابالغ اور ہے ریش بچوں کی صف تمام نمازیوں کے پیچے لینی آخر میں ہوئی چاہئے ، اورا گرمرف دوایک بچے ہوں تو بیروں میں باکیں طرف آخر میں کھڑے فائل، لیکن آخ کل ہر نماز میں اور ہرصف میں دو چار نیچ کھس آتے ہیں اور جب جماعت کھڑی ہوجاتی ہے تو بید بچے وہم بیل شروع کرویتے ہیں، اور خوب اور هم چوکڑی چاتے ہیں، اور جعد کے روز تو مجدا تھی خاصی تفریک گاہ نی رہتی ہے، اگر کوئی شریف آ دی ان بچ ل کے ساتھ ڈائٹ ڈپٹ کرتا ہے تو بعض سر پھرے لوگ اُلنا جھڑ ناشر دع کردیتے ہیں۔ چواب: ... جو بنچے بالکل کم عمر ہوں ان کوتو مجد میں لا تاہی جا ترمیس ('' نابالغ بچوں کے بارے میں اس کے مناسب یہی ہے کہ بچوں کو الگ صف بالغ مردوں کی صف سے بیچے ہو، لیکن آج کل نیچ بچے ہوگرزیادہ اور جم بچاتے ہیں، اس لئے مناسب یہی ہے کہ بچوں کو الگ صف بالغ مردوں کی صف سے بیچے ہو، لیکن آج کل نیچ بچے ہوگرزیادہ اور بھار بھت اور شفقت سے ان کونماز میں کھڑے ہوئے کا طریقہ بنانا کو اپنے برابر کھڑ اگر لیا کریں ، بچوں کو سمجھانا چاہے اور بیار بھیت اور شفقت سے ان کونماز میں کھڑے ہوئے کا طریقہ بنانا جا ہے ، بچوں کوڈانٹ ڈپٹ کر نے کرنے کرنے جو نداں فائد وہیں ہوتا۔

#### نابالغ بچوں كوصف ميں كہاں كھڑ اكياجائے؟

سوال:...ایک مولوی صاحب نے ایک یا ایک سے زائد نابالغ بچوں کو جوفرض کی نماز یا جماعت میں پہلی صف میں کھڑے سے متے، دیچے کرکہا کہ نابالغ بچوں کو پہلی یا دُوسری صف میں کھڑا نہ ہوئے دیا کرو، بلکہ سب سے بیچے کھڑے کیا کرو، ارشاد فرماہیے کہ شریعت مجری میں اس کی کیا حیثیت ہے؟

دُوسری بات میہ ہے کہ مقدّ ہوں میں سے ایک مقدّی نے کہا یہ سب مولو ہوں کی اپنی بنائی ہوئی یا تیں ہیں ، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بلکہ مقدّی نے کہا کہنا بالغ بچوں کے کھڑے ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ، شریعت کی رُوسے بتا ہے کہ مقدّی پر کیا حد کھے گی؟

جواب: ...اگر بچا کی ہوتواس کو بالغ مردوں کی صف میں بھٹ اکھڑا کیا جائے '' اوراگر یجے زیادہ ہوں توان کی الگ مف بالغ مردوں سے پیچے ہوئی چاہئے ،اور بیتکم بطور وجوب نہیں ، بطور استجاب ہے۔ تاہم اگر یچ اسٹے ہوکر نماز میں گڑ ہوئر تے ہوں یا بڑا جہت ہونے کی دجہ ان کے کم ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان کو یووں کی صف میں کھڑ اگر تا چاہئے ، تا کہ ان کی وجہ سے بروں کی نماز میں طلل ندا ہے ،اور بیتکم ان بچوں کا ہے جونماز اوروضو کی تمیزر کھتے ہوں ،ورندزیادہ جھوٹی عمر کے بچوں کو مجد میں لا تا جا تزنیس۔ می طلل ندا ہے ،اور بیتکم ان بچوں کا ہے جونماز اوروضو کی تمیزر کھتے ہوں ،ورندزیادہ جھوٹی عمر کے بچوں کو مجد میں لا تا جا تزنیس۔ ادر کی دین میں کا خشادین کی اور کی بات ہے ،جس کا خشادین کی اور کی دین کے مسئلے کوئن کر رہے کہتا گرد ہے موالے ہوں کی بنائی ہوئی یا تھی ہیں ''یولی گستا خی و بے او بی کی بات ہے ،جس کا خشادین کی

 <sup>(</sup>۱) عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم. (سنن ابن ماجة ج: ١ ص:٥٥).
 (٢) ويقتضى أيضًا أن البصبي الواحد لا يكون منفردًا عن صف الرجال بل يدخل في صفهم ...إلخ. (البحر الوائق ج: ١ ص:٣٤٣، باب الإمامة، طبع دار المعرفة، بيروت).

عظمت نہ ہونا ہے، ورنہ اس مخص کے ول میں اہل علم کی مجمی عظمت ہوتی ، اس مخص کواس سے توبہ کرنی جا ہے۔

#### بيچ كس صف ميں كھڑ ہے ہوں؟

سوال :... جعد کی نماز میں تابالغ بچوں کو اگلی صفوں میں لا تابین اپنے ساتھ کونے میں کھڑ اکر ناکیا میرچ ہے؟ کیا نماز أوا ہوگئ؟ پاکروہ ہے؟ حالانکہ بڑے آ دمیوں کو آ کے جگہ نہیں ملتی۔

جواب:...بہتر ہے کہ بچوں کی صف الگ ہو بھی اگر بڑوں کے برابر کھڑے ہوجا کیں تب بھی جا تزہے۔۔ (۱)

#### بچوں کومسجد لائیں تو کہاں کھڑا کریں؟

سوال:...اکثرید کیمنے میں آیا کہ مجدمیں یاعیدگاہ میں نمازی حضرات اپنے خور دسالہ بچوں کوعادت ڈالنے یا پھرشو تیہ لے آتے ہیں، جیسے بی جماعت کھڑی ہوتی ہے، بعض ان میں سے اپنی بچکا نہ فطرت پڑکمل کر کے دیگر نمازیوں کی توجہ میں گل ہوتے ہیں، انسے بچوں کے لئے کیا تھم شری ہے؟

جواب: ... بي مجمع بيول كونو مسجر مين لا نانبين جائية ، اور مجه دار بيج مون توان كولا سكتے بين ، ممر بيول كوالگ كه را كرنے كے بجائے اپنے برابر كھڑ إكرايا جائے ، كيونكه أكر بنچ الگ كھڑ ہے ہوجائيں محاتو اپنى بچكانہ حركات سے لوگوں كى نماز ميں خلل

# جھوٹے بچوں کی صف کہاں ہوئی جا ہے؟

سوال:..مبحد میں فرض نمازاَ داکرنے کے لئے جب جماعت کمڑی ہوتی ہےتو نمازی بچوں کوجن کونماز پڑھنی آتی ہے یا تو صف کے آخریں جانے کو کہتے ہیں یا آخری صف میں،جس سے بچوں کی دِل آزاری ہوتی ہے،آپ فرما ہے سی کیا ہے؟ جواب :...شرع مسلدتو میں ہے کہ بچوں کی صف مردوں کے چیچے ہونی جاہئے ،اس کے بعد ورتوں کی ،شرع تھم کے مقابلے میں ول آزاری کا بہاندا یک مسلمان کوزیب نبیس ویتا۔ (<sup>(س)</sup>

# شرارت سے بیخے کے لئے بچوں کو اگلی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں

سوال:...نابالغ بچوں کو آگلی صف میں کھڑا کیا جائے یاسب سے آخری صف میں؟ اگریجے آگلی صف میں کھڑے ہوں تو نماز بین خلل ہوگا یانہیں؟ نیز اگر نیج الکی صف میں کھڑے ہوں تو گناہ کس پر ہوگا؟

 <sup>(</sup>١) ويقوم الرجال ما يلى الإمام ثم الصبيان\_ (عالمكيرى ج: ١ ص: ٨٩، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم).

 <sup>(</sup>٢) عن رائلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ... إلخ. (سنن ابن ماجة ج: ا ص.۵۳، باب ما يكره في المساجد، طبع مير محمد).

 <sup>(</sup>٣) ولو اجتمع الرجال والصبيان ..... يقوم الرجال أقصى ما يلى الإمام ثم الصبيان ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص ٨٩٠، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم).

جواب :... بچوں کے لئے اصل تھم تو بھی ہے کہ ان کی صف مردوں کی صف کے بعد ہونی جا ہے، ممرتج بدیہے کہ بچے جمع ہوتے ہیں تو شرارتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات بڑوں کی نماز بھی خراب کردیتے ہیں۔اس لئے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بچوں کو اہے ساتھ بی کمڑا کرلیا جائے ، تا کہ وہ آپس میں شرارتیں نہ کریں۔

### صفول میں جگہ نہ ہونے کی وجہ ہے چھپلی صف میں اسکیلے کھڑا ہونا

سوال:...اگرکوئی نمازی نماز أوا کرنے معجد میں داخل ہواور بہاعت کی آ کے کی مفیل کمل ہوں اور اے بیجے تنہا کمڑا ہوتا پڑے، وہ اس خیال ہے تنہا نیت بائدھ لیتا ہے کہ دُوسرے مقتدی شامل ہوجا ئیں گے، مگر دُوسرے مقتدی دریے اس کے ساتھ ملتے ہیں اوراس کو چندر کعات تنہا اُوا کرنی پڑتی ہیں ،الی صورت میں اس کو جماعت کا تواب ملے کا یانہیں؟ لینی جن رکعات میں وہ تنہا کھڑا تھا؟

جواب:..الیم صورت پرجبکدآ کے کی مفول میں جگہ نہ ہو، تنہا کمڑا ہونے کے بغیر چارہ نبیں، بہتر توبیہ کہ اگل مف سے کسی کو سینج کرا ہے ساتھ کھڑا کر لے الیکن اس پرفتو کی نبیں دیا جاتا، کیونکہ دُرسرا آ دمی ناواقعی کی وجہ سےلڑ پڑے گا۔ (۱)

#### آخري صف مين تنها كفر ابونا

سوال:...اگر جماعت ہور ہی ہواور کوئی مخص آخری صف میں اُکیلا کھڑا ہوتو کیاا ہے جماعت کا تواب لے گایا ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہا ہے جاہئے کہ دوا چی اگل صف ہے کسی آ دی کو پیچے لاکرا پی صف میں شامل کر لے، یوں اس مخص کی نماز ہمی نہیں نوٹی اوردُ وسر \_ كوبلكه دولول كوجها عنت كانواب بمي ال جائے گا۔

جواب:..آپ نے جومسئلہ بعض لوگوں کے حوالے ہے لکھا، وہ ہے توسیحی کین جس نمازی کوآپ آ مے ہے کھیجیں سے،اگر اس کو بیرمسئلہ معلوم ندہو، تو نماز لوڈ کرآپ سے لڑ پڑے گا،اس لئے بہتری ہے کہ بس اکیلے کھڑے ہوجا کیں، اورا کیلے کھڑے ہوئے ماں کا بھرے دیں سروی مال سروی (۳) واليكويمي جماعت كالواب ال جائے كا\_(م)

#### دورانِ تمازصف میں اسکیلے کھڑ ہے ہونا

موال:...جماعت میں اگر مہلی صف بحرجائے توا کیلے آگرؤ ومری صف میں کھڑے ہوجائے سے کیا نماز آوا ہوجائے گی؟

 <sup>(</sup>١) ولو اجتمع الرجال والصبيان ...... يقوم الرجال أقصى ما يلى الإمام ثم الصبيان. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩٩).

 <sup>(</sup>٢) قال في الشامية: وإن وجد في الصف فرجة سدها وإلا التظر حتى يجيء آخر فيقفان خلفه وإن لم يجيء حتى ركع الإمام يختار أعلم الناص بهذه المسئلة فيجذبه ويقفان خلفه (شامي ج: ١ ص:٥١٨، باب الإمامة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) ولو لم يجد عالما يقف خلف الصف بحذاء الإمام للضرورة. (شامى ج: ١ ص: ٥٩٨، مطلب حل الاساءة دون الكراهة أو أفحش منها، طبع ايج ايم سعيد)

<sup>(</sup>٣) ولو وقف منتقردًا بنغير علر تصح صلاته عندنا خلاقًا لأحمد. (شامي ج: ١ ص:٥٩٨). أيضًا: وإن وجد في الصف فرجة سدها ...... حتى ركع الإمام يختار اعلم الناس بهله المسئله فيجلبه ويقفان خلفه. (شامي ج: ١ ص.٥٦٨).

جواب:... بوجائے گی۔(۱)

### بہلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود دُوسری صف میں کھڑے ہونا

سوال: ... ایک هخص ایبا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پہلی صف میں نتین چار آ دمیوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہوتی ہے، تو ہونی ہوتی ہے، تر ہوتی ہوتی ہے، تو کیا وظیفہ والی جگہ پہلی صف سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے؟

جواب:...افغلیت تو ظاہر ہے کہ پہلی صف کی ہے، وظیفے والی جگہ کی نہیں، دُوسری صف میں اکیلے کھڑے ہون خصوصاً جبکہ پہلی صف میں جواب نے افغلیت تو ظاہر ہے کہ پہلی صف میں جواب کے میں ایسے کھڑے ان صاحب کوشا پد خیال ہوگا کہ وظیفہ والی جگہ چھوڑنے سے وظیفہ کالشلسل ٹوٹ جائے گا، حالا نکہ ایسانہیں، اور پھرسب سے بڑا وظیفہ تو خودنما زہے، کسی دُوسرے وظیفے کی خاطر نماز کو کر وہ کر لیما بردی بے خبری کی بات ہے، ان صاحب کو چاہئے کہ اپنا وظیفہ پہلی صف بی میں شروع کرلیا کریں اور اگر دُوسری صف میں وظیفہ شروع کریں تو جماعت کے وقت پہلی صف میں ضرور شریک ہوجایا کریں، رسول اللہ علیہ وسلم کے تھم کی مخالفت کر کے دظیفہ بیں کیا برکت ہوگی ...؟

### مجھلی صف میں اسکیے کھڑ ہے ہونے والے کی نماز ہوگئی۔

سوال:...نماز باجماعت ہورہی ہواور پھر آ دی آئے اور اگلی صف میں جگہ نہ ہواور دُوسرے آ دمی کے آنے کی اُمید بھی نہ رہے اور رکعت جارہی ہو، اور وہ آ دمی اکیلائی چیجے کھڑ اہو گیا تو اس کی نماز ہوگئی پانہیں؟

جواب:...نماز ہوگئی۔<sup>(۳)</sup>

#### شوہراور بیوی کا فاصلہ سے نماز پڑھنا

سوال:..بثو ہرادر بیوی ایک بڑے تخت پر برابر برابر ایک فٹ کے قاصلے سے کھڑے ہو کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی کراہت تونہیں ہے؟

# جواب:...اگراپی الگ الگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز فاسرنیس ہوگی ،البنة ایسا کرنا مکرو وتحریمی ہے۔

(١) ولو وقف منفردًا بغير عذر تصح صلاته عندنا خلاقًا لأحمد. (شامى ج: ١ ص: ٥٩٨، باب الإمامة).

(٢) والقيام في الصف الأوّل أفضل من الثاني، وفي الثاني أفضل من الثالث، وإن وجد في الصف الأوّل فرجة دون الصف الثاني يخرق الصف الثاني، كذا في القنية. (الهندية ج: ١ ص: ٨٩، في بيان مقام الإمام والمأموم).

(٣) وفي الظهيرية ولوجاء والصف منصل انتظر حتى يجيء الآخر ...... وإن اقتدى به خلف الصفوف جاز إلخ.
 (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٤٣، باب الإمامة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) و(منها) أن تكون الصلاة مطلقة ..... فلو حاذت الرجل المرأة فيما يقضيان لَا تفسد صلاته، كذا في التبيين. (الهندية ج: ١ ص. ٩ ٩). وقيد بالإشتراك لأن محاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها لَا تفسد صلاته للكنه مكروه كما في فتح القدير. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٤٤٣)، طبع بيروت، المعر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٥٤٣، طبع ايج ايم سعيد).

### عورت اورمر د کی با جماعت نماز کس طرح ہوگی؟

سوال:... بین نے ایک عالم دین سے شاہے کہ اگر دومحرَم ایک عورت اور ایک مردگھر بیں باجماعت نماز اُ داکریں تو مقتدی عورت بیجیے کھڑی ہوکرنماز اُ داکرے گی ، کیا بیچے ہے؟

جواب:... بید مسئلہ آپ نے سیحے نقل کیا ہے کہ اگر مرداور عورت اکٹھے نماز پڑھیں تو عورت کو مرد کے برابر نہیں کھڑا ہونا جاہئے ، بلکہ مجیلی صف میں کھڑا ہونا جاہئے۔(۱)

مجبوراً عورتيس مردول كي صف ميس شامل ہوں تو نماز كا حكم

سوال:..بعض عورتیں رش کی بناپرمغرب کی نماز میں مردوں کی صف میں کھڑی ہوجاتی ہیں،اور دلیل پیش کرتی ہیں کہ مجبوری میں سب جائز ہے،آیاان لوگوں کی نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ جن لوگوں نے ناوا تغیت کی بنا پر پڑھ لیا تو کیا لوٹائے گایا کیا کرےگا؟

جواب: ...!گرعورتین نمازیش شریک ہوں تو آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم کا تھم یہ ہے کہ ان کی صف مردوں کے پیچھے ہو۔ اگرعورت جماعت کی نمازیش مرد کے برابر کھڑی ہوجائے تو حضرت إمام ابوحنیفہ کے نزد یک اس کے برابر جومرد ہیں ان کی نماز فاسد ہوجائے گی ، اس طرح جومرداس سے بیچھے ہواس کی نماز بھی فاسد ہوگی۔ بیاس صورت میں ہے کہ إمام نے عورت کی نماز فاسد ہوگی ، اس لئے عورتوں کو جائے کہ اگر بھی افتدا کی نہیت کی ہو، اگر امام نے عورت کی اقتدا کی نہیت نہیں کی ، تو عورت کی نماز فاسد ہوگی ، اس لئے عورتوں کو جائے کہ اگر بھی حرم بیس نماز پڑھیں ، اوراگر کو فی علیحہ ہ جگہ نہ طے تو دو نماز بیس شریک نہ ہوں ، بلکہ بعد بیس پڑھیں۔ (۱)

کیا حرم شریف میں مردوں کی صف میں عورتوں کے شامل ہونے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے؟

سوال: ...جرم شریف میں عورتی مردوں کی مغوں میں آجاتی ہیں، کیامردوں اور عورتوں کی نماز ہوجاتی ہے؟
جواب: ... ہمارے نزدیک اگر عورت مرد کے برابر کھڑی ہوجائے تو دائیں بائیں اور پیچے والوں کی نماز نہیں ہوتی، بشرطیکہ
ام نے عورتوں کی اِمامت کی بھی نیت کی ہو۔ اس لئے حتی الوسع ایسی جگہ کھڑ ہے ہونا جا ہے جہاں عورتیں نہوں، باتی اِبتلائے عام کی
دجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلِهُ أَمَا الْوَاحِدةَ فَتَتَأْخِرٍ ﴾ وتأخر الواحدة محله إذا اقتدت برجل لا يامرأة مثلها ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٥٢٢).

 <sup>(</sup>۲) محاذاة المرأة الرجل مفسدة لصلاته، ومنها: أن تكون الحاذاة في ركن كامل حتى لو كبرت في صف وركعت في آخر
 وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صف. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٩).

<sup>(</sup>٣) محاذاة المرأة الرجل مفسدة لصلاته، ومنها: أن تكون الحاذاة في ركن كامل حتى لو كبُرت في صف وركعت في آخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صف. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٩).

# دومرداورعورت جماعت كروائيس توعورت كهال كعرى بو؟

سوال:... تمن افراوجن ش ایک محدت ثال ہے باجماعت نماز اُدا کرنا جاہے ہیں، ایک مردکو اِمام بنادیا جائے تو جیجے ایک مردرہ جاتا ہے، اب مورت کو بیچھے والے مقتدی کے کس جانب اور کتنے فاصلے سے اور کس طرح کھڑا ہوتا ہوگا کہ تینوں باجماعت نماز اُدا کرسکیں؟

جواب:...جومردمقندی ہے، وہ إمام کی داہنی جانب ذراسا پیچے ہٹ کر پرایر کھڑا ہوجائے ،عورت پیچلی صف میں اکیلی کھڑی ہو۔

<sup>(</sup>١) وإن كان معدرجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. (عالمكيري ج: ١ ص: ٨٨، طبع بلوچستان).

#### نماز بإجماعت

#### مسواك كے ساتھ باجماعت نماز كاثواب كتنا ملے گا؟

سوال:... باجماعت نماز کا ثواب پیش گناہ، اور مسواک کے ساتھ نماز کا ثواب سترہ گنا، اس کا مطلب بیہ ہے کہ مسواک کے ساتھ وضوے بعد باجماعت نماز کا ثواب ۲۵×۱۱ گنا، بین ۴۲۵ گنا، بوجا تاہے؟

جواب:..بستره گناکی روایت تو مجےمعلوم نبیں ،البت ستر گناکی روایت ہے۔ آپ کی ریاضی کے حساب ہے ، ۲۵×۲۵ کا ماسل ضرب ، ۲۵ ا ہوگا۔اورا کیک روایت میں ہماعت کا ثواب ستائیس گنامات ہے ، جب ستائیس کوستر سے ضرب دی جائے تو حاصل مرب ، ۱۸۹۰ بنآ ہے ، حق تعالی شاند کی رحمت بے پایاں ہے ، اوراس کی عنایت ورحمت کے سامنے ہمارے حسانی بیانے ثوث ہووٹ جائے ہیں۔

#### مسجد میں دُ وسری جماعت کرنااوراس میں شرکت

سوال:... یہاں مبحر میں اکثر بیہ وہا ہے کہ بعض نمازی جو جماعت فتم ہونے کے بعدا تے ہیں، وہ ایک اور جماعت بنالیت ہیں، اس طرح جماعت کی انتخلیت فتم ہوجاتی ہے، جماعت کے لئے تھم ہے کہ اپنا کاروبار بند کر کے آؤ، مگر اس صورت میں نمازی کو شامل کر کے اپنی جماعت بنالیتا ہوں، بیطریقہ کہاں تک مسجع ہے؟ اگر ہم مبحر میں وافل ہوں اور اس طرح کی وُوسری یا تیسری جماعت ہورہی ہوتو اس میں شامل ہوجا کمیں یا اپنی نماز علیمہ ویر حیس؟

جواب:...مجد میں دُوسری جماعت کروہ ہے، اور بعض اللي علم كنزديك اگر جكد بدل دى جائے، مثلاً: معجد كے بيرونی حصے من کرائی جائے اور دُوسری جماعت اِقامت كے بغير بوتو جائزہے، ان كول كے مطابق جماعت ميں شريك ہوجانا بہتر ہوگا۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا
يستاك لها سبعين ضعفًا. (مشكّرة ص: ٢٥، باب السواك، القصل الثالث).

 <sup>(</sup>٢) ويكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة ...... عن ابي يوسف انه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا
 تكره والا تكره وهو الصحيح، وبالعدول عن الهراب تخطف الهيئة كذا في البزازية انتهلي. (شامي ج: ١ ص: ٥٥٣، ٥٥٣).

# انفرادى نمازيز صنه واليكى نماز ميس كسى كاشامل بونا

سوال:..مسجد میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں ، اس دوران ایک اور نمازی بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کرمیرے پیچھے کھڑا ہوجا تا ہے اور میرے کندھے پر ہاتھ دکھ کراشارہ کرتا ہے کہ میں بھی تبہارے چھے جماعت میں شامل ہوں، یعنی اب میں امام اور دُوسرامققدی ہے، جبکہ میں نے نماز کی ابتدا میں نبیت اپنی انفرادی نماز کے لئے کی عمى ال طرح كيابعدين آنے والے كى نماز ہوكئ؟

جواب: .. نماز ہوئی، اگر مقتدی اکیلا ہوتو امام کے برابردا ہنی طرف ذراسا پیھے ہوکر کمڑ اہو۔ (۱)

#### بغیراً ذان والی جماعت کے بعد جماعت ِثانی کروانا

سوال:...ایک مجدیس اگر جماعت ہوجائے اور بعدیش پند چلے که آذان تو ہوئی ہی نہیں تو کیا کرنا جاہے؟ جواب:...جوجماعت أذان كے بغير ہوئي ووسنت كے مطابق نبيل ہوئي، اس لئے اس كا امتبارنبيں، بعد ميں آنے والے أذان اور إقامت كے ساتھ جماعت كريكتے ہيں (عالكيري ج:ا ص:٥٥، البحرالرائق ج:ا ص:٢٨٠)\_

#### جماعت کے دفت ہیٹھے رہنااور دوبارہ جماعت کروانا کیساہے؟

سوال:... ہمارے محلے کی جامع مسجد میں مجموع سے بعض لوگوں نے بیسلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ اوقات مقرّرہ میں جب حسب قاعده نماز باجماعت موتی ہے تو وہ ایک طرف کوشے بی جیٹے رہے ہیں ، اور تمام نمازی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر فارغ ہوجاتے ہیں توبیہ معدد دے چندلوگ پھراٹی علیحدہ جماعت کرتے ہیں، کیااس طرح جماعت کے ہوتے ہوئے ہیٹھے رہنااوراپی علیحدہ جماعت کرنا ڈرست ہے یا جیں؟

جواب:..اس طرح كرنابالكل نامانز اورحرام ب، كيونكداس بين مهلي جماعت كے وقت نماز سے إنحراف اورمسلمانوں

(١) (ويقف الواحد) ..... (يمين إمامه) على الملعب. درمختار. وفي الشامية قوله على المذهب ..... ويأمره الإمام بذلك، أي بالوقوف عن يمينه وثو بعد الشروع أشار بيئه لحديث ابن عياص انه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. سراج. (شامي ج: ١ ص: ٥٢١، ٥٢٥، باب الإمامة، طبع ايج ايم سعيد).

 (٢) جمماعة من أهل المسجد أذنوا في المسجد على وجه المخافتة بحيث لم يسمع غيرهم ثم حضر قوم من أهل المسجد ولم يتعلموا ما صنع الفريق الأوّل فأذنوا على وجه الجهر ثم علموا ما صنع الفريق الأوّل فلهم أن يصلوا بالجماعة على وجهها ولًا عبرة للجماعة الأولى كذا في فناوي قاضي خان في فصل الأذان. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣،٥٥). أيضًا: وفي الخلاصة جماعة من أهل المسجد أذنوا في المسجد على وجه المخافتة يحيث لم يسمع غيرهم ثم حضر من أهل المسحد قوم وعلموا فلهم أن يصلو بالجماعة على وجهها ولا عيرة للجماعة الأولى. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٨٠). میں شقاق ونفاق ڈالنے کا اِرتکاب کیا جاتا ہے، اور دونوں با تیں ناجائز اور حرام ہیں۔ مساجد ذکرِ النی اور نماز وعبادت کے لئے ہیں نہ
کہ باہمی منافرت اور جدال وقال کے لئے ، مسلمانوں کے لئے بیصورت حال بخت مبلک ہے، جلداز جلداس کے تدارک کی ضرورت
ہے۔ دُوسری جماعت کرنا جو ایک غرض میحے پر جنی ہو، وہ خود مکروہ ہے، چہ جائیکہ ایک غرضِ فاسداور حرام کی بنا پر دُوسری جماعت ک
جائے۔ معزت ابراہیم مختی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیقول نقل کرتے ہیں کہ: ایک نماز ہوجائے کے بعد دوبارہ وہی نماز نہ
بر معی جائے۔ گفتہائے کرام نے دُوسری جماعت کو کروہ کہا ہے۔ حرجین شریفین ش ایک زمانہ تک متعدد جماعتیں محتلف اُنمہ کی! مامت
ہیں ہوتی تھیں، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان اپنے اپنے فقتی مسلک کے مطابق نماز ادا کریں، لیکن علاء نے اس پر سخت
باعثر اضات کئے اور إعلان کیا کہ چاروں ندا ہب ش اس طرح متعدد جماعتیں ادا کرنا ناجائز ہے۔ (\*\*)

### ایک باجماعت نماز پڑھنے کے بعد دُوسری جگہ جماعت میں شرکت

سوال:...اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی اور جس کام سے جانا ہو چلے اور جہاں پہنچے وہاں پراہمی جماعت ہو کی نہیں ،تو کیا وہی نماز جو وہ جماعت کے ساتھ پڑھ کرچلاہے دوبار ووہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتاہے؟

(۱) قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يلكر فيها اسمه وسخى فى خرابها أى هدمها وتعطيلها، وقال الواحدى: إنه عطف تفسير، لأن عمارتها بالعبادة فيها. (تفسير رُّوح المعانى ج: اص: ٣٩٣، سورة البقرة آيت: ١١ ا طبع دار إحياء التراث العربى). أيضًا: وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذلب الإنسان كذلب الغنم، يأخذ الشاة الشامة القاصية، والمناصية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامه والمسجد. (مسند أحمد ج: ٢ ص: ٣٠٠، رقم الحديث: ٣٠٠ ال عليه دار إحياء التراث العربى). وقال تعالى: ولا تنازعوا ففشلوا وتلهب ويحكم، إن الله مع الصابرين. (الأنفال: ٣٠٠). أيضًا: وإما أن يجلس وهو مكروه أيضًا لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم على المختار. (رداختار ج: ١ ص: ٣١٥، باب الإمامة).

(٢) ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة (قوله ويكوه) أى تحويمًا لقول الكافي: لا يجوز، والجمع، لا يباح وشرح الجامع الصغير، إنه بدهة كما في رسالة السندى ....... والمراد بمسجد المله ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها، ومقعضي هذا الإستدلال كراهة التكرار في مسجد الملة ولو بدون أذان، ويؤيده ما في الظهيرية؛ لو دخل جماعة السمسجد بعد ما صلى في الظهيرية؛ وهو ظاهر الرواية. (وداغتار مع الدر المختار ج: اص: ٥٥٢، جماعة الإمامة، والبدائع ج: اص: ١٥٥٢ قصل في بيان من هو أحق بالإمامة). وتعيل كلانك، معارف السنن ج: ١ ص: ٢٨٣ ما ٢٩٠ طبع مكتبة بتورية كراچي.

(٣) عن إسراهيم قبال: قبال عبدر: لا يصلى بعد صلاة مشلها. (المصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٢٩٣، وقم الحديث: ٥٠٥، باب من كره أن يصلى بعد الصلاة مثلها، طبع الجلس العلمي). وفيه أيضًا عن إبراهيم والشعبي قالًا: قال عبدالله: لا يصلى على أثر صلاة مثلها. (نفس المرجع).

(٣) عن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمه الله السندى تلميذ المقق ابن الهمام في رسالة ان ما يفعله أهل الحرمين من العلوة بأنسة متعدة وجسماعات متربته مكروه إتفاقاء ونقل عن يعتن مشائختا انكاره صريحًا حين حضر الموسم بمكة ....... وذكر أنه افتى بعض المالكية بعنم جواز ذالك على ملهب العلماء الأربعة، ونقل إنكار ذالك أيضًا عن جماعة من الحنفية والشافعية والسالكية حضروا الموسم. (رد المتار على الدر المنحتار ج: اص: ٥٥٣، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، طبع ابج ابم معيد).

جواب:... تلہراور عشاء کی نماز میں نفل کی نیت ہے دوسری جماعت میں ٹریک ہوسکتا ہے، فجر ہمعراور مغرب میں نہیں۔ (۱) اِ مام کے علاوہ وُ وسرے نے جلدی سے جماعت کرادی تو جماعت ِ ثانی کا تھم

سوال:...ایک علاقے کی مجد ہے جس میں پانچوں وقت نماز با جماعت مع جمعہ کے اداکی جاتی ہے، ایک دن إمام صاحب کی غیر موجودگی میں کمی مخص نے نماز عصر کی جماعت جلدی کے باعث کرالی، بعد میں إمام صاحب کے آنے پرلوگوں نے إمام صاحب کے ساتھ اس جگہ پر نماز باجماعت اداکی ، کیا بینماز ہوگئی؟

جواب : ... جی جماعت وہی ہے جو إمام صاحب اور محلّہ والوں نے کی مہلی جماعت کا اعتبار نہیں ، نماز دونوں کی ہوگئی۔ (۲)

### محرتم عورتول كے ساتھ جماعت كرنا

سوال:...والده، بیوی، بینی یا محرَم مورت کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے اور معجد قریب نہ ہو، گھر پر جماعت کرائی جائے تو نماز مور توں سمیت ہماری ہوجائے گی یا پھرمور توں کو پردہ پس نماز پڑھنی جاہے؟

جواب:...اپی بیوی اورمحرَم مورت کے ساتھ بتماعت جائز ہے ، دہ چیچے کھڑی ہوجائے ،''محرَم عورت کو پردے میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔

مردكى إقتذامين محرّم خواتين كي نماز

سوال:...کیامردکے پیچےاس کی محرّم مورتیں مال، بہن، بنی، بیوی با جماعت نماز پڑھ کئی ہیں؟ جواب:...جائز ہے۔

میاں ہیوی کا الگ الگ نماز پڑھنایا جماعت کرناؤرست ہے

سوال:...كيامورت اسيخ شوېركماتحدنمازاداكركتى بيد اكرميال يوى ايك ونت يس ايخ اسيخ معلى پرالك نماز

(١) وإن كان قد صلى وكانت الظهر والعشاء فلا بأس بأن يخرج، الأنه أجاب داعى الله مرة إلا أخذ المؤذن في الإقامة، الأنه
 يتهم لـمخالفة الجماعة عيانًا، وإن كانت العصر والمغرب أو الفجر خرج وإن أخذ المؤذن فيها لكراهية النفل بعدها. (هداية ج: ١ ص: ١٥٢)، طبع شركت علميه، ملتان).

(۲) ولو صلّى بعض أهل المسجد بإقامة وجماعة ثم دخل المؤذن و الإمام وبقية الجماعة فالجماعة المستحبة لهم
 والكراهة للأولى كذا في المضمرات. (الهندية ج: ١ ص:٥٣، طبع بلوچستان).

(٣) ولنا أنه عليه السلام كان خرج ليصلح بين قوم، فعاد إلى المسجد، وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى. (داغتار ج: ١ ص: ٥٥٣ كتاب الصلوق، باب الإمامة، مجمع الزوائد ج: ٢ ص: ٣٥ بـاب فيـمن جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا).

(٣) ولو أم أمّه أو اصرأته ونحوهما في الخلوة لم يكره. (الفتاوى السراجية ص: ١٥). وإذا قالته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر ..... وذكر القدوري أنه يجمع في أهله ويصلي بهم ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٨٣).

يرحيس توجائز موكا يانهيس؟

جواب:...اگر دونوں الگ الگ اپنی نمازیں پڑھیں تو کوئی مضا نقتر بیں ایکن اگر بتماعت کرانی ہوتو عورت برابر کھڑی نہ ہو، ہلکہاس کوالگ مف میں چیھے کھڑا ہوتا جا ہے۔ <sup>(1)</sup>

إمام سے آ کے ہونے والے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی

سوال:...إمام عمقترى آمے موتوكيا نماز ورست ع

جواب :... اِفتدا کے مجمع ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ مقتدی اِمام ہے آ مے نہ بڑھے، جو مقتدی اِمام ہے آ مے ہو، اس کی اِفتد السمح نہیں۔اوراس کی نمازنیں ہوگی۔(\*)

مسجد نبوی یا کسی بھی مسجد میں مقتدی امام کے آ سے نبیس ہوسکتا

سوال:..مبرنبوی میں امام کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ دُوسری مساجد میں نہیں پڑھ سکتے ۔مبرنبوی کے لئے کوئی خاص تھم ہے یانہیں؟

جواب: ...مبدنبوی کے لئے ایسا کوئی خاص تھم نہیں ،اس کا تھم بھی وہی ہے جو دُوسری مساجد کا ہے ، ہس مقتذی کا إمام ہے آ مے ہوجانا ،اس کی نماز کے لئے مفسد ہے ، چا ہے مبحد ہیں ہو یا غیرِ مبحد ہیں ،اور مبحد نبوی ہیں ہو یا کسی اور مبحد ہیں۔ (۳)

كياحرم شريف ميس مقترى إمام كآ مح كفر ب بوسكت بير؟

سوال:...میرے ایک دوست سے میری بحث ہوگئی، وہ کہتا ہے کہ خانۂ کعبہ میں جماعت کے دوران لوگ إمام ہے آھے نیت باندھ کربھی کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ میری نظر میں یہ بات وُرست نیس ہے، کیونکہ اِمام کے آگے منفقدی کی نماز تو ہوتی ہی نیس ہے، تو پھروہاں ایسا کیونکر ہوسکتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کس طرح؟ ذراتغصیل ہے آگاہ سیجئے گا۔

جواب: ... کعبشریف کی جس ست امام کمر اہو، اس طرف توجو فض امام ہے آئے ہوجائے، اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن دُور کی ست میں اگر کمی فض کا فاصلہ بیت اللہ سے امام کی نبست کم ہوتو اس کی نمازی ہوگی۔ (")

(٢) ولو صلوا بجماعة يجزيهم أيضًا إلا صلاة من تقلم على إمامه ... إلخ وعالمكيري ج: ١ ص: ٢٥، طبع بلوچستان).

(۳) اليناً۔

 <sup>(</sup>۱) (قوله اما الواحدة فتتأخر) ..... وتأخر الواحدة محله إذ اقتدت برجل لا بامرأة مثلها طعن البرجندي (الشامية ج: ۱ ص: ۵۲۹ بعد مطلب إذا صلّى الشافعي قبل الحنفي ...إلخ). وأيضًا ولو أم أمّه أو امرأته ونحوهما في الخلوة لم يكره. (الفتاوي السراجية ص: ۱۵ مطبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام وتحلق الناس حول الكعية وصلوا صلوة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥). (وفي الهداية بعد هذه العبارة) لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند إتحاد الجانب. (هداية ج: ١ ص: ٢٥ ١، طبع شركت علميه، ملتان).

# حطيم ميں سنت ، وتر اور نفل وغيره پڙھ سکتے ہيں

سوال: يطيم كاندرفرض نمازنه پڑھنے كاتھم ہے، كيا ہم سنت، ورتر وغيره بھی حطيم ميں پڑھ سكتے ہيں؟

جواب:..فرض نماز تو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے،اس کئے مقندی کا حطیم سے باہر ہونا ضروری ہے، ورنہ مقندی کی نماز نہیں ہوگی ،سنت ووز حطیم میں پڑھ سکتے ہیں اور رمضان المبارک میں وتر کی جماعت ہوتی ہے، جومقندی اس جماعت میں شریک ہے، وہ بھی حطیم میں کھڑ انہیں ہوسکتا۔<sup>(1)</sup>

#### عصركي نمازظهر سمجه كراداكي

سوال:... بین نج کر پیچاس منٹ پرظهر کی نماز کے لئے مسجد گیا ، ادھر جماعت ہور ہی تھی ، جماعت بیں شامل ہو گیا ، بعد میں معلوم ہوا کہ بیعصر کی جماعت تھی ،اب میں کیا کروں؟ آیا میری ظهر کی نماز ہوئی یاعصر کی؟

جواب:..اگر إمام کی نیت عصر کی ہے اور متفتری کی نیت ظہر کی تو متفتری کی تو نماز نہیں ہوگی ،اس لئے آپ کی نہ ظہر کی ہو تی اور نہ ہی عصر کی ، دونو ل نمازیں پھرسے پڑھیں۔<sup>(4)</sup>

### کیابا جماعت نماز میں ہرمقندی کے بدلے ایک گنانواب ملتاہے؟

سوال:...کیاباجماعت نماز کی صورت میں ہر منفقدی کے بدلے بھی ایک گنا ثواب بڑھتاہے،مثلاً اگر منفقد یوں کی تعداد ۲۰ ہوتو کیا ہر نمازی کا ثواب بھی ۲۰ گنا ہوجائے گا؟ اس طرح اس جماعت میں مسواک کے ساتھ وضو سے کل ثواب بینی ۰۰ ۸۵ منا ہوجائے گا؟

جواب:...جماعت جتنی زیادہ ہو، اتن ہی افضل ہے۔اورافضل ہونے کا مطلب بہی ہے کہ اتنا تواب بھی زیادہ ہے، مگر جو حساب آپ لگارہے ہیں، یکی صدیث میں نظر ہے نہیں گزرا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) كونكرا تصورت شي مقترى كالمام ت آكر و قالان م آكر كا ، اور مقترى كالمام ت آكر روجا نااس كى نماز ك لئر مقد ب حسح فوض الصلاة و نفلها في الكعبة ولو صلوا في جوف الكعبة بجماعة واستدروا حول الإمام ....... ومن جعل ظهره إلى وجه الإمام لم يحز هنكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج وعالمكيرى ج: اص: ٢٥، الفصل الثالث في استقبال القبلة ، كتاب الصلاة ).

<sup>(</sup>٢) لَا يصح إقتداء مصلى الظهر بمصلى العصر ومصلى ظهر يومه بمصلى ظهر أمسه ... إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٨٦). (٣) وفي المضمرات انه مكتوب في التوراة صفة أمة محمد وجماعتهم وانه بكل رجل في صفوفهم تزاد في صلاتهم صلاة يعنى إذا كانوا ألف ألف رجل يكتب لكل رجل ألف صلاة. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣١٤، طبع بيروت).

# گھر پرنماز پڑھنا

# بلاعذر شرى مردكو كهر مين نماز اداكرنا كيساب؟

سوال:...مردگر میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا صحت یا بی کی حالت میں مرد کی نماز گھر میں ہو تکتی ہے؟ اور کس وقت اور کس صورت میں مرد کی نماز گھر میں ہو تکتی ہے؟

جواب:... نماز تو گھریں ہوجاتی ہے، گرفرض نماز کے لئے معجدیں جانا ضروری ہے، اور بغیر عذر کے معجد میں ندآنے والوں کے لئے سخت وعیدا آئی ہے، محروش ما فرندہونے والوں کے لئے سخت وعیدا آئی ہے، معابر کرام ایسے فعل کومنافی بھٹے جونماز باجاعت کی پابندی نہیں کرتا، مسجد میں حاضر ندہونے کے لئے بیاری، کیچڑوغیرہ عذرہ وسکتے ہیں۔ (")

### تحمر میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا

سوال:... براایک دوست ہے، وہ زیادہ تر نماز کھر ہی پڑھتا ہے، حالانکدان کے کھرکے قریب ہی معجد ہے، انسان کو کسی جوری ہوں پڑھ لیا ہے، کرروزانہ تو نہیں، نماز کا زیادہ تو ابسی جماعت کے ساتھ ملتا ہے، اور کھر میں بڑھ لیتا ہے، کرروزانہ تو نہیں، نماز کا زیادہ تو ابسی جماعت کے ساتھ ملتا ہے، اور کھر میں تو اب ملتا ہے یانہیں؟ اورروزانہ کھر میں نماز پڑھنے سے نماز قبول ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب:... بغیرعذر کے مجداور جماعت کی نماز چیوڑنے کی عادت مناو کبیرہ ہے، اس سے توبہ کرنی جاہے ، اگر بھی معجد

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصاؤة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلى بالناس، ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصاؤة، فاحترق عليهم بيوتهم بالنار. (سنن أبي داوُد ج: ١ ص: ٨٨، كتاب الصلوة باب في التشديد في ترك الجماعة، طبع امداديه ملتان، صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٣٢، طبع قديمي كراچي، صحيح بخاري ج: ١ ص: ٩٩، طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يعضَّف عن الصلوة إلّا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي بالصلوة ... إلخ. (مشكّوة ج: ١ ص: ٩١ ، باب الجماعة، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>الجماعة سنة مؤكدة) ..... وصرح في اغيط بأنه لا يرخص الأحد في تركها بغير عذر حتى لو تركها أهل مصر
 يؤمرون بها فإن التمروا وإلا يحل مفاتلهم. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣١٥) طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لم رأيت الذهبي ذكر أن ذالك من الكاثر للكن على غير الوجه الدى ذكرته فإنه قال: الكبيرة السادسة والستون الإصرار علني تركه صلاة الجماعة من غير عفر. (الزواجر عن إقتراف الكياثر ج: ١ ص: ١٣٣، ماب صلاة الجماعة، الكبيرة الخامسة والثمانون).

میں جماعت کی نماز ند ملے تو گھر میں اہل وعیال کے ساتھ جماعت کرالی جائے۔(۱)

#### بغیرعذرگھر میں نماز کی عادت بنالینا گناہ کبیرہ ہے

سوال:...ایک پیرصاحب بین، جو ہرسال گاؤں ہے کراچی آتے بین، محروہ پیرصاحب مجد میں جا کرنماز ادائیس کرتے، بلكه كمرير نماز اواكرتے بين، البته نماز جعد مجد بين اواكرتے بين، جس كا بين نے مسئله سنا ہے كدا كر مسجد نز ديك بوتو كمر مين نمازنبين ہوتی ؟ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور پیر مانے ہیں ،ممرے دوست مجھے بھی دعوت دیتے ہیں مگر میں نہیں جاتا ، کیونکہ دِل فنکن ی ہوتی ہے کے مسجد میں نماز نہیں اوا کرتے۔

جواب :...بغیر کسی سیح عذر کے مسجد کی جماعت میں شریک ندہونا گنا و کبیرہ ہے، اگر پیرصاحب کو کوئی معقول عذر ہے تو تھیک، ورندوہ ترک جماعت کی وجہ سے فاسق ہے، اور فاسق اس لائق نبیس کداس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے اور اس سے بیعت کی جائے۔

### اگرگھر برعادةٔ نماز پڑھنا گناو کبیرہ ہےتو کیانماز پڑھناہی جھوڑ دیں؟

سوال:... چند ماه پیشتر آپ نے کھر پرنماز پڑھنے کو ( بلاعذ رشری ) ممنا و کبیره کا فتو کی دیا تھا، حدیث تو یوں ہے کہ کھر پرنماز یر هناایک درجہ ثواب، جماعت سے پڑھناستائیں در ہے۔ معجد نبوی بس پڑھنا پچاس ہزار در ہے، بیت الله شریف بس پڑھناایک لا كاه درج، ميرے خيال ميں پھر گھرير نمازنه پڙھيس، تاكه كم از كم كنا و كبيره ين تو زيج جائيں ، آپ كا كيا خيال ہے؟

جواب:.. بغیرعذرکے جماعت کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، بیتواپیا کھلامسئلہ ہے کہ سی ایک عالم کوجمی اس میں اختلاف تہیں،رہابیکہ جماعت کی نماز کا تواب ستائیس گنامات ہے،اس سے بیات کسی طرح ٹابت نیس ہوتی کہ بغیرعذر کے محریس نماز پڑھ لیناجائزے،اورآپ کابیارشادمیری تجھ بی نہیں آیا،جب نماز کے لئے مسجد میں ندآنا مناو کبیرہ ہے تو سرے سے نماز ہی کورک کردیتا تواس سے بھی بڑا گناہ ہوگا۔ خلاصہ بیکہ بغیر عذر کے جماعت کی تماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے اور نماز ہی کا سرے سے ترک کردینا اکبر الكبائر ب- الكبائر ب- صديث ياك بين ال كوكفر تعبير كيا حميات اورآب في مسجد نبوى من نماز يرصف كوجو بجياس بزارور بيان كيا

 <sup>(</sup>١) ولنا أنه عليه السلام كان خرج ليصلح بين قوم، فعاد إلى المسجد وقد صلّى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلَّى. (رد الحتار، باب الإمامة ج: ١ ص:٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) وبه يظهر ما دلت عليه هذه الأحاديث أيضًا من ان ترك الجماعة ..... كبيرة. (الزواجر ج ١٠ ص: ١٣٢).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى مخبرًا عن أصحاب الجحيم: ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ...... و أخرج أحمد: بين الرجل وبين الكفر ترك المصلاة ومسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر توك الصلاة ...إلخ. و يُحكُ: الزواجر عن إقتراف الكباتر ج: ١ ص:١٣٠ أيضًا: والجماعة سُنَّة موَّكلة للرجال قال الزاهدي: أرادوا بالتاكيد الوجوب، وقيل واجبه وعـليه عامة وفي الشامية: قال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ...إلخ. (رداغتار مع الدر ج: ١ ص:٥٥٣ لـ٥٥٣ ياب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلوة. رواه مسلم. (مشكُّوة ج: ١ ص: ٥٨، كتاب الصلُّوة، الفصل الأوَّل). ٠

ے، یہ مشہور تو ہے، مرسیح احادیث میں اس کا تواب ایک ہزار گناذ کر فر مایا گیا ہے۔ (۱) کھر پرنماز کی عادت بنانے والے کے لئے وعیدیں

سوال:... جنگ اخبار میں آپ کا فتوی پڑھاتھا کہ:" بغیرعذر کے مجد میں اور جماعت کی نماز جھوڑنے کی عادت مناو کبیرہ ہاں سے توبہ کرنی جائے' اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ براہ کرم قر آن وحدیث کا حوالہ دیں جس کی بنا پرآپ نے بیفتوی دیا ہے، محرآب نے جوابا فرمایا کہ: من نماز باجماعت ترک کرنے برحدیث میں بہت سخت دعیدیں آئی ہیں۔ ''اور فرمایا کہ: '' حعنرت مولا نا زکر یا کارسالہ فعنائلِ نماز دیکھو''۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن وحدیث کا حوالہ دیں ،گرآپ نے مولا نا کے رسالے کا حوالہ دے دیا، خدار آپ مجھے مدیث اور قرآن شریف کا حوالہ دے کر بتا کیں کہ نماز باجماعت ترک کرنا گنا و کبیر و ہے میں نے بیرتوسا ہے کہ مجد میں نماز کاستائیس کنازیادہ تو اب ملتاہے،اور سنتیں کھریر پڑھناافضل ہے۔آپ کے خیال میں تو نماز کھریر پڑھنا مناوكبيره اى مواء اوريس يرجحنے سے قاصر مول كرنيك اور فرض كام كرنے يركيے كنا وكبيره موجائے گا ، اس لحاظ سے تو ماراند مب بعى عیسائے اس کی طرح کا ہو گیا کہ صرف گرجا میں ہی عبادت ہوسکتی ہے، جبکہ ہمارے ند بب میں نماز ہر جگہ پڑھی جاسکتی ہے۔

جواب:...ترک جماعت کی عادت گناه کبیره ہے،آپ نے اس پر دوشیے ذکر کے جیں، پہلا شبہ بیر کہ نماز پڑھنا تو عبادت ہے،عبادت کرنا گناو کبیرہ کیسے ہوگیا؟اس شبر کاحل بیہ ہے کہ تھر پر تماز پڑھنا بذات خودتو گناو کبیرہ نبیس بیکن معجد میں جماعت کی نماز میں شامل نہ ہونے کی عادت بتالینا گناو کبیرہ ہے۔ جماعت میں شریک ہونا بعض ائمہ کے نزدیک فرض بعض کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک الی سنت ِمؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے، اورا صادیث شریفہ بیں اس کی بہت ہی تاکید آئی ہے، اوراس کے ترك يربهت ى وعيدين آئى بين اس كے لئے ميں فے معزت بين كے رسالة و فضائل نماز "كا حوالد ديا تھا كه آپ اس ميں يوري تفصيل ملاحظة فرماليس مع بخضراً چندا حاديث بش بحى لكهديتا مول:

حدیث اند.. و بین نے اراد و کیا کہ کریاں جع کرنے کا تھم دول ، پھر نماز کی آؤان کا تھم دول ، پھرکسی معخص کو تھم دول کہ دوا مامت کرے، اورخودان لوگوں کے پاس جاؤں جونماز میں حاصر نہیں ہوتے، پس ان پر ان کے کمروں کوآگ نگادوں۔''(م) (مكنوة م: ٩٥ ، بحواله بخاري وسلم)

(١) عن أبني هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة في مسجدي هذا خير من ألف صلوة فيما سواه إلَّا المسجد الحرام. متفق عليه. (مشكُّوة ص:٤٤) باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الأرَّل)

(٢) قال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنبه وقبد ينوفق بنأن ذلك مفيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه سلم: لا يشهدون الصلوة. (فتارى شامي ج: ١ ص:٥٥٢، كتاب الصلُّوة، باب الإمامة).

 (٣) والجمعاعة سنة مؤكدة للرجال، قال الزاهدى: أرادوا بالتأكيد الوجوب، وقيل واجبة وعليه العامة. (درمختار ج: ا ص: ۵۵۲ ،۵۵۲ کتاب الصنارة، باب الإمامة).

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده! لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال وفي رواية لَا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم. (مشكوة ص:٩٥). صدیث ۱:...'' جس نے مؤذن کی اُؤان کی اُڑان کی اُٹان کی اُٹان کی اُٹان کی اُٹان کی اُٹان کے سے کوئی عذر، خوف یا مرض مانع نہیں تھا، اس کے باوجودو ڈبیس آیا تواس نے جونماز گھر پر پڑھی وہ آبول نہیں کی جائے گی۔''()

(مكلوة ص:٩٦، بحوالما بوداؤد، دارقطني)

حدیث ۳:... اگر گھروں میں عور تنیں اور بیے نہ ہوتے تو میں اپنے جواتوں کو تھم دیتا کہ جولوگ عشاء کی نماز میں حاضر نیں ہوتے ،ان کے گھرول کوجلا ڈالیں۔''(۲) حدیث ۴:...' جس مخص نے اُڈال کی ، پھر بغیر عذر کے مسجد میں نہیں آیا تواس کی نماز نہیں۔''(۳)

(مفكلوة ص: ٩٥ بحوال وارتطني)

ان احادیث یل ترک جماعت پرجس نیظ و نفس کا اظهار فرمایا گیا ہے اس سے صاف داخ ہے کہ یقل گانا و کہرہ ہے۔

آپ کا دُومرا شہر ہیہ ہے کہ اگر فرض نماز کے لئے معجد یس آ نا ضروری ہے تو ہمارا نہ جب بھی عیسا تی نہ بہ کی طرح ہوا کہ صرف گرجانی یس عبادت ہو تکتی ہے ، اس شبہ کا جواب ہیہ ہو تکتی تھی ، اور اگر کی شخص کی معذوری کی بنا پر عبادت گاہ میں حاضر نیس ہو سکتی تھا تواس کوعبادت ہے مو خرکر نے کا بھی سال اللہ علیہ وسل اللہ علیہ وسل اللہ علیہ وسل کا تعاقواس کوعبادت ہے مو خرکر نے کا بھی تھا ۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسل کو یہ شرف عطا فر ما یا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسل کی آمت کے کو یہ شرف عطا فر ما یا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسل کی آمت کے جس فر دکو جہاں نماز کا دفت ہوجائے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے ، "کسجہ بیس نہ بی تھے کی بنا پر اس کو نماز کے مو خرکر نے کی ضرورت نہیں ، جس فر دکو کہی مذر مان خریس تو معجد بی نماز با جماعت اوا کر ناضروری ہے۔ ہاں! نوافل گھروں جس اور کرتے کا تھا ہے ، ور نہ سنون کو کہی معجد بی جس فروں جس اور کرنافض ہے۔ در نہ سنون کو کہی معجد بی جس اور کرنافض ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادى فلم يمنعه من إتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلّى. رواه أبو داوُد والدارقطني. (مشكّوة -ص: ٩٦، باب الجماعة وقضلها).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو لا ما في البيوت من النساء واللرية أقمت صلوة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت. رواه أحمد. (مشكّوة ص: ٩٤، باب الجماعة وفضلها، القصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء قلم يجبه فلا صلوة له إلا من عذر. (مشكّرة ص:٩٤، باب الجماعة وقضلها).

 <sup>(</sup>٣) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسًا لم يُعطَهنَ أحد قبلى، نصرت بالرُّعب مسيرة شهر،
 وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمّتى أدركته الصلاة فليصل ... إلخ. (مشكّوة المصابيح ص: ١٢٥،
 باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، القصل الأول).

 <sup>(</sup>۵) والأفضل في السنن أدايها في السنزل إلا التراويح ...... وفي الخلاصة في سنة المغرب إن خاف لو رجع إلى بيته شغله شأن آخر يأتي بها في المسجد وإن كان لا يخاف صلاها في المنزل وكذا في سائر السنن حتى الجمعة والوتر في البيت أفضل ... إلخ. (البحر الوائق ج:٢ ص:٥٢).

#### اگرنماز باجماعت ہےرہ جائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگر کی وجہ سے نماز باجماعت ادانہ ہوسکے یا مجبوری ہے جماعت چھوٹ کی ہوتو کیا نماز انفر ادی طور پر کھر میں ادا کی جائے یا مجد میں؟ دونوں میں سے کس کوتر ہے وی جائے؟ جبکہ واقعہ بیہ ہے کہ کھر کے بچائے مجد میں نماز اداکرنے کا ثواب زیادہ ہے، اور دُوسری طرف بیا بھی واضح ہے کہ تارک جماعت گتا ہگارہے، اور اس کا بیٹل لینی جماعت چھوٹ جانا گناہ کے دُمرے میں آتا ہے، اور پھر مجد میں جاکراس کا اظہار کرنا کہ جمعہ سے گناہ سرز دہوگیا ہے، جبکہ کی گناہ یا عیب کے چمیا نے کا بھی تھم ہے؟

جواب:... جماعت کوقصداً جھوڑ ویٹا گناہ ہے، کسی واقعی عذر کی وجہ ہے اگر جماعت رہ گئی تو ترک جماعت کا گناہ نہیں موگا، بہتر یہ ہے کہ اگر کسی اور مسجد میں جماعت مل جانے کی توقع موتو وہاں چلا جائے ، یاا پنے گھر پر جماعت کرا لے، ورند مسجد میں تنہا پڑھ لے۔ (۱)

# مبحد قریب ہونے کے باوجودنماز کھیل کے گراؤنڈ میں پڑھنا

سوال:...آئ کے توجوان طبقے میں کرکٹ کا کھیل بہت متبول ہے۔ بعض عفاظ کرام کسی کراؤنڈ میں کھیلنے کے لئے جاتے ہیں، تو وہیں گراؤنڈ ہیں کھیلنے کے لئے جاتے ہیں، تو وہیں گراؤنڈ ہی میں نماز کا اِہتمام کرتے ہیں، جبکہ معجد کا فاصلہ دس منٹ کا ہے، تو ایس صورت میں نماز کا اِہتمام کرتے ہیں، جبکہ معجد کا فاصلہ دس منٹ کا ہے، تو ایس صورت میں نماز مسجد میں جا کراُ واکر نی جائے یا ای گراؤنڈ ہیں ہی بڑھی جائے؟

جواب:..مسجدا كرقريب بالونمازم جدين پرمني جائية ، مديث ين اس كاتعليم دى كل ب- (١)

# مسجد میں پہنچنا ناممکن ہوتو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں

سوال:...جارے علاقے میں بہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے معریں گاؤں یا محلے سے وُور ہوتی ہیں ، اگر قریب بھی ہوتو راستہ وُشوار ہونے کی وجہ سے ہزرگ یا ہے جن پرنماز فرض ہے معجد تک نہیں بھنے سکتے۔الی صورت میں کیا گھر میں اُؤان دے کردویا دوسے زیادہ افراد کے ساتھ نماز با جماعت پڑھی جا سکتی ہے؟

جواب:..فرض نمازی تومسجد میں ادا کرنی جائیں مسجد دُور پڑتی ہوتو قریب میں مسجد بنائی جائے۔ بہر حال اگر مسجد میں پنچنا نامکن ہوتو گھر میں جماعت کرانا میج ہے،لیکن مسجد کی فضیلت ہے محروم رہیں گے۔

(٢) وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلوة في المسجد الذي يؤذّن فيه. (حلبي كبير ص: ٩ - ٥).

<sup>(</sup>۱) ذكر في الأصل انه إذا فاتته الجماعة في مسجد حية فإن أتي مسجد آخر يرجوا إدراك الجماعة فيه فحسن وإن صلّى في مسجد حية فحسن لحديث الحسن ..... وذكر القدوري انه إذا فاتته الجماعة جمع يأهله في منزله. (البدائع الصنائع ج: اص:۱۵۹، وأيضًا في بحرج: اص:۳۲۷).

<sup>(</sup>٣) تجب على الرجال العقالاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة من غير حرج وفي الشامية فبالحرج يرتفع الإلم ويرخص في تركها وللكنه يفوته الأفضل ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٥٥٣، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد).

#### مسجد میں نماز پڑھنے سے والدمنع کریں تو کیا کیا جائے؟

سوال:...ميرے والدمحترم مجھ کومسجد ميں نماز پڙھئے نہيں جانے ديتے ،اور کہتے ہيں گھر ميں نماز پر هو۔ ميں جمعہ کوجھپ کر نماز پڑھنے جاتا ہوں ،نماز پڑھ کروا پس آتا ہوں تو مجھے مارتے ہیں،اور کھرے نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں،ایسائی بار ہو چکا ہے۔

جواب:...مجد میں جماعت کے ساتھ تماز پڑھنا واجب ہے، اور بغیرعذر کے مسجد کی نماز کو چھوڑ نا گناہ ہے، اور والدین جب گناہ کے کام کا تھم دیں توان کی اطاعت جائز نہیں، اس لئے آپ مسجد میں نماز پڑھا کریں اور والدصاحب کے منع کرنے کی پروانہ کریں۔

# کھر میں چنداَ فراد کے ساتھ نماز کرنے سے جماعت کا تواب ملے گا

سوال:...اگرابل خاند کے ساتھ، جن کی تعداد پانچ یا چید ہو، گھر پر بی نماز فرض اداکر لی جائے تو کیا اس سے باجماعت فرض نماز كالواب ال جائے كا؟

نیکن مسجد کی جماعت کوقصدا مچھوڑ دیٹا اور بلا وجہ گھر بیس جماعت کرانا نا جا تزہے۔

#### بلاعذر شرعى تنبانمازأ داكرنا

سوال:...اگر کوئی مخض بلاشری عذریا مجبوری کے تماز تنها أوا کرے تو کیا اس کی نماز أوا موجائے گی؟ جبکہ وہ جا ہتا تو بإجماعت نمازأ واكرسكتا تفا\_

جواب:...نماز پنج گانه جماعت كساتهدادا كرنا قريب قريب واجب هي<sup>(٣)</sup> جونص بغيرعذرك تنها نماز پژهتا هې وه سخت ا منامگارے، اس کواس سے توبر کرنی جائے ، اور نماز باجماعت کا اہتمام کرنا جائے۔

<sup>(</sup>١) قال عامة مشايخنا انها واجبة، وذكر الكرخي انها سُنَّة، ثم فسّرها بالواجب، فقال: الجماعة سُنَّة لَا يرخص لأحد التأخر عنها إلَّا لَعَذْرِ، وهو تفسير الواجب عند العامة. (بدائع ج: ١ ص:٥٥١).

 <sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السُّنَّة. (مشكوة ص: ١٣٢١، كتاب الإمارة والقضاء).

<sup>(</sup>٣) وذكر القدوري: يجمع بأهله ويصلي يهم يعني وينال ثواب الجماعة كذا في الفتح. (شامي ج: ١ ص.٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) والجماعة سُنّة مؤكدة للرجال قال الزاهدي: أراد بالتاكيد الوجوب، وقيل: واجبة وعليه العامة، قال في شرح المنية والأحكام تدل على الرجوب من أن تاركها بلا علر يعزر وترد شهادته ...إلخ\_ (درمختار ج: ١ ص: ٥٥٣، ٥٥٣ باب الإمامة). أيضًا: تجب ..... على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة من غير حرج. (شامي ج: ١ ص:٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) الإلفاق عللي أن تركها (الجماعة) مرة بلا علر يوجب إلمًا ... إلخ (شامي ج: ١ ص: ٥٥٢). أيضًا: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادى فلم يمنعه من إتباعه عذر قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلوة التي صلّى. (مشكوة ج: ١ ص: ٩٦ ياب الجماعة).

#### فوج کی ڈیوٹی اور نماز

سوال:...میرایبلامئله بیب کداگرکوئی مسلم فوج کاسپانی ڈیوٹی پر ہواور نماز کا وقت ہوجائے اور ڈیوٹی بھی خاصی اہمیت کی ہو، مثلاً اسلح کا ڈیو وغیرہ اور نوج کا اِنچارج نماز ہے تلح کرے تو کیا کیا جائے؟ ڈوسری صورت میں اگر ڈیوٹی عام نوعیت کی ہو، امن کا زمانہ ہو، یعنی جنگ نہ ہو، تو کیا نماز ڈیوٹی چھوڈ کر پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:...اگرمتبادل! تظام نه بهوتو نماز قضا کی جائے گی، اوراگرحساس صورت نه بهوتو نماز قضانه کی جائے، اگر ملازمت ختم بهوتی بهوتو چهوژ دی جائے۔

### إدارے كاسر براه نمازكى إجازت نددے توأس كى بات ندمانيں

سوال:...إدارے كا سربراہ اكركس وجہ سے بتاعت كى نماز أدا كرنے سے ردك دے تو كيا اس كى بات كو مان ليا جائے؟ كيونكہ ان كا كہنا ہے كہ ڈيو ٹی اوقات میں دركرز ہمارے تابع ہیں ،اگرہم إجازت دين توباجماعت نماز أداكريں ، ورنديس۔

جواب:.. بنماز باجها عت أواكر ناسنت مؤكده بلكه واجب ب اور بغير عذرك ترك جماعت ناجائز ب اورناجائز كام يلك كي وطاعت جائز نيس ال يخاف اورناجائز كام يلكى كي وطاعت جائز نيس ال يخاوس ك خلاف إحتجاح يلكى كي وطاعت جائز نيس ال يخاوس ك خلاف إحتجاج كرنا جائية اورنماز باجماعت كي وجازت حاصل كرنى جائية اورنماز باجماعت كي وجازت حاصل كرنى جائية اوراكركس طرح بحي وجازت نه مطي تو بحي مسلمان كاركول كونماز باجماعت أواكرني جائية والمرتبي جائي جائية والمرتبي جائية والمرتبي جائية والمرتبي جائية والمرتبي جائية والمرتبي جائية والمرتبي المناس المرتبي المناس المنا

#### گاؤں کی مسجد میں نماز اُدا کیا کریں

سوال:...ش جب اپنے گاؤں جاتا ہوں تو ایک جموثی کی مجہ ہے، جس میں پانچ وفت نماز نیں ہوتی ، میں جا کروہاں اس کی صفائی وغیر و کرکے نماز پڑھتا ہوں ، اگر کوئی وُ دسرا آجاتا ہے تو جماعت ہوجاتی ہے ، ورندا کیلا نماز پڑھتا ہوں ، کیا اس صورت میں جھے نماز باجماعت کا تو اب لے گایانہیں؟

جواب:...دو جارآ دمیوں کوتر غیب دے کرمسجد میں لایا کریں، اور جماعت کا اہتمام کیا کریں، تا کہ مسجد بھی آباد ہو، اور بتماعت کے تواب ہے بھی محروم ندر ہیں۔

<sup>(</sup>١) وتؤخر (الصلاة) سبب اللص وتحوه (خلاصة الفتاوئ ج: ١ ص: ٢٩، طبع كوتله).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ الصَّالُوةَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِعَلَيَّا مُّوْقُونًا" (النساء: ١٠٢).

 <sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكلوة ص: ١ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) قال عامة مشايخنا انها واجبة وذكر الكرخي انها سنة ثم قسرها بالواجب ... إلخ. (بدائع ج: ١ ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) الإتفاق على أن تركها مرة بالاعذر يوجب إثمًا ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٥٥٢).

<sup>(</sup>١) الينأماشي تبر١ مخير لذا\_

<sup>(2)</sup> وأما بيان من تنعقد به الجماعة فأقل من تنعقد به الجماعة إثنان وهو أن يكون مع الإمام واحد (بدائع ج ا ص:١٥٦).

# إمام كےمسائل

#### اہل کے ہوتے ہوئے غیراہل کو إمام بنانا

سوال:..زیدوعمردونوں ایک مسجد میں رہتے ہیں، زید امام مقررہے جوعالم، حافظ، قاری ہے۔لیکن خوشا مدیا ڈرکی دجہ سے عمر کونما ذرکے لئے کھڑا کردیتا ہے، جو نہ حافظ ہے، نہ قاری اور نہ مولوی ہے، اور قرآن پاک بھی صحح نہیں پڑھ سکتا، تو کیا زید کے ہوتے ہوئے مرکی افتد امیں سب کی نماز دُرست ہوجائے گی یانہیں؟

جواب:...اس مسلط میں دوباتیں قابل خور ہیں، اوّل یہ کرزید جب إمام مقرر ہے وہ عمر کو إمامت نہیں کرنی چاہے ، اگرزید
کی اجازت کے بغیر امامت کرتا ہے تو پھر تو کر وہ تحری ہے، اوراگرزید کی اجازت سے پڑھا تا ہے پھر بھی خلاف اوّلی ہے، کیونکہ وہ
زید ہے کم تر ہے۔ وُ دسری بات بیہ کہ کرزید عالم ، حافظ وقاری ہے، اس کے برکس عرقر اوت صحیح نہیں پڑھتا، حافظ ، عالم ، قاری بھی
نہیں ہے ، ایس صورت میں دوحالتیں ہیں کہ عمر کی قراوت مخارج حروف اورصفات ذا تیہ کی ادا کیگی کے ساتھ ہے یا نہیں؟ نمبر ۱: -اگر خارج حروف اورصفات ذا تیہ کوادائیمیں کرتا تو نماز سے خارج حروف اورصفات ذا تیہ کوادا کرتا ہے لیکن صفات محسنہ میٹر وسے بہ خبر ہے ، تو ایس صورت میں نماز ہوجائے گی ، لیکن زید کے مقابلے میں اس کی اِمامت خلاف اُفسال اور کر وہ تنزیبی ہو ہے۔ رہا یہ کہ قراوت سے پڑھتا ہے بائیمی ؟ اس کا فیصلہ متند قراو کر سکتے ہیں ، عامة الناس ٹیس کر سکتے ، اس کئے زیدا گر اس مسللے میں نری کرتا ہو جاتو ہوں۔ کہ قراوت کی دُوراوت کی دوراوت کی کی دوراوت کی دوراوت

# جماعت میں عالم کی موجودگی کے باوجودمتوتی کی إمامت

سوال: ... ہاری جامع معجد میں عصری نماز إمام صاحب کی غیرحاضری کے سبب غیرعالم متوتی نے پڑھائی، جبکداس کے علم

<sup>(</sup>۱) دخل المسجد من هو أولى بالإمامة من إمام المحلة فإمام المحلة أولى كذا في القنية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٣، الباب الخامس في الإمامة). أيضًا: ويكره للرجل أن يوم الرجل في بيته إلا ياذنه لما روينا حديث أبي سعيد مولى بني أسيد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوم الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمة أخيه إلا ياذنه ..... ولأن في التقدم عليه ازدراء به بين عشائره وأقاربه وذا لا يليق بمكارم الأخلاق، ولو أذن له لا يأس به لأن الكراهة كانت لحقه ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٨ ، كتاب الصلاة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة).

 <sup>(</sup>٢) الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٨٣، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثاني).
 (٣) ومنها القراءة بالألحان إن غير المعنى وإلا لا. (الدر المختار ج: ١ ص: ١٣٠ طبع ايج ايم سعيد).

یں یہ بات تقی ایک عالم وین محلے کا با قاعدہ نمازی جماعت کی بہلی صف میں موجود ہے، کیا متوتی کے لئے یہ افضل نہ تھا کہ عالم وین سے امامت کو کہتے ؟

جواب:... بي بال! يبي افضل تعار (١)

فقينى كےمطابق إمام ميں كون سى خوبياں ہونى جائيں؟

سوال:..مسلك حنى كتحت إمام صاحب من باره خوبيال بوني حابيس، آب ان عن آ كاه فرما كيس.

جواب:... إمام تقی پر ہیز گار ہوتا جاہتے ، حلال وحرام کو پہچانتا ہو، کبیرہ گنا ہوں سے پر ہیز کرتا ہو، اور نماز کے ضروری مسائل اور سے تلاوت سے واقف ہو، واللہ اعلم! (۱)

إعراب كي فلطى كرنے والے إمام كى إفتداميس تماز

سوال:...اگرقراءت ش إمام صاحب كوتى إعرائي فلطى كرين اور متواتر فلطى كرين ، كيانماز صحيح بوجائے كى يالېين؟ چواب:...جس إعرائي فلطى سے قرآن كے معنى بين تبديلى آجائے ، اس سے نماز فاسد بوجاتى ہے اور اگراليم تبديلى نه آئے تو نماز دُرست بوجائے كى۔

صحیح قرآن پڑھنے والے نابینا کے ہوتے ہوئے غلط تلفظ والے کو إمام نہ بنائیں

سوال:...مجد إمام صاحب جو کسی وجہ سے باکسی کام یا دُوسرے دُور علاقے کے ہیں، دو دس یا پانچ دن کی جھٹی پر چلے جاتے ہیں،ان کی غیرموجودگی ہیں ہمارے پاس دوآ دی ہیں،ایک حافظ صاحب جو کہ آتھوں سے نابینا ہے، وہ قرآن مجید کوسیح طریقے سے پڑھتا اور مدرسے میں بچوں کوسیح پڑھا تا ہے اور طہارت وضو بالکل میح کرتا اور رکھتا ہے،لیکن آتھوں سے نابینا ہے۔ بیر حافظ صاحب میجد پیش اِمام کی فیرموجودگی ہیں اِمامت کے فرائض انجام دے سکتا ہے یانبیں؟

دُوسرافخص بھی نماز پڑھتاہے بلین کھونوگ کہتے ہیں کہ بیصاحب قرآن کے تلفظ سے اوائیس کرتا۔ آپ سے یہ پوچمنا ہے

(١) (والأحق بالإمامة تقديمًا الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحةً وفسادًا بشرط إجتنابه الفواحش الظاهرة (قوله تقديمًا) أي على من حضر معه ...إلخ. (فتاوئ شامي ص:١٥٥٠ باب الإمامة).

(٢) والأحق بالإمامة تقديمًا بل نصبًا، الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحة وقسادًا يشرط إجتنابه الفواحش الظاهرة وحفظ قدر فرض . . . . ثم الأحسن تلاوة وتجويدًا للقراءة ثم الأروع أى الأكثر إتقاء للشبهات، والتقوى إتقاء الحرمات . . إلخ (قوله تقديمًا) أى الإمام الراتب (قوله يشترط إجتنابه إلخ) . . . . . الأعلم بالسُّنَة أولى إلا أن يطعن عليه في دينه . . إلخ و (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٥٥٤، باب الإمامة).

(٣) إذا لحن في الإعراب لحنًا يفير المعنى بأن قرأ لا ترفعوا أصواتكم برفع التاء لا تفسد صلاته بالإجماع وغير المعنى تغيرًا فاحشًا بأن قرأ وعصلى ادم ربه بنصب الميم ورفع الرب وما أشبه ذلك مما قو تعمد به لكفر إذا قرأ خطأ فسدت صلاته.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري).

كهان دونول ميس كرامت كفرائض انجام دين جاجئيں؟

جواب:..اگرنابینا محض معاف مقرا ہو، قرآنِ کریم سیح پڑھتا ہو، اور نماز کے ضروری مسائل سے واقف ہو، تواس کو إمام بنانا جائے۔جو محض غلظ پڑھتاہے،اس کو إمام ند بنایا جائے۔

جو پر ہیز گارنہ إمامت کرے، نہ اِقتد اکرے وہ گنا ہگارہے

سوال :...اگر کسی محلّه یا گاؤں میں مسجد کا چیش ایام کسی وجہ ہے تماز پڑھانے نہیں آسکا اور اس کی جگہ کوئی بزرگ تماز پڑھا ویں ، اور پورے گا وَل میں ایک ہی آ دمی ایسا ہو جوخود بھی متنی اور پر ہیز گار ہوا ور دہ نہ خود اِ مامت کرنا جا ہتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کے چیچے نماز پر حتاہے ، تو شرعی نقطہ نگاہ ہے وہ آ دمی اسلام میں کیساہے؟

جواب:...وهخف گناهگار ہے۔<sup>(+)</sup>

یا بندیشرع کیکن قراءت میں غلطیاں کرنے والے کی اِ مامت

سوال:...کیاایسے اِمام کے پیچھے نماز سیج ہے جو ہالکل سیج طور پرشریعت کا پابند ہو، مگر وہ نماز کے دوران قراءت کی

جواب:.. قراءت کی بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ ان سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، اس لئے ایسے مخص کو إمام بنانا جا تزنبیں۔

### غلط قراءت كرنے والے إمام كى إقتدا

سوال:... جارے گاؤں کی مسجد کے إمام ضاحب وخطیب جو گزشتہ بارہ سال سے إمامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جن کی دین تعلیم کی بیرهالت ہے کہ نماز میں دورانِ قراءت الیمی غلطیاں کرتے ہیں جس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ مثلاً: دورانِ قراءت زبری جگهزبر، زبری جگهزبر، اورزبروزبری جگه پیش وا ؤ کا زائداستعال یا حروف وا وَ چھوڑ جانا، شد و مد کا خیال نه کرنا، کھڑی ز بر کی جکہ صرف زبر کا پڑھنا یا تا کیدلام کی جگہ نفی لام پڑھنا، وغیرہ وغیرہ ،گزشتہ یا نچے سال کے دوران میں نے کئی مرتبہ إمام صاحب کو الیی غلطیوں کی نشاندہی کرائی بھین وہ بازندآئے ،اور بدستوراللہ کے کلام کے ساتھ مذاق اُڑاتے رہے ہیں ، بالآخر میں نے مجبور ہو کر ان کے چیھے نماز پڑھنا مچھوڑ دی اور گاؤں کے سینکڑوں لوگ ان کی اِقتداش نماز ادا کرتے ہیں، اور گاؤں کے چند بااثر افراد مولوی

 <sup>(</sup>١) وعند كراهة إمامة الأعملي في الحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى. (البحر الرائق ج: ا ص: ٣١٩ وهنكذا في الفتاوي الشامية ج: ١ ص: ١٤٥، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) قال: الجماعة سنة مؤكدة لا يرخص لأحد التخلف عنها بغير علر ...إلخ. (قتاوي سراجية ص:١٥) أيضًا ليس في الملة إلَّا وإحدًا يصلح للإمامة لَا تلزمه ولَا يأثم بتركها. كذا في القنية. (عالمكيري ج: ١ ص: ٨٣).

إذا أتنى بالإدغام في موضع لم يدغمه أحد من الناس وبقبح العبارة ويخرجها عن معرفة الكلمة نحو أن يقرأ . فسندت صلوته وإن أتني بـالإدغـام في موضع لم يدغمه أحد إلّا أن المعنى لَا يتغير به ويفهم ما يفهم مع الإظهار نحو إن يقرأ . لا تفسد صلوته. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٨، الباب الرابع، الفصل الخامس في زلة القاري).

صاحب کی حمایت کرتے ہیں ،اور بید دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم اُن پڑھ لوگ ہیں ، ہماری نماز ہوجاتی ہے ، حالانکہ بندہ ناچیز اس سے بل کئی مفتیانِ عظام سے قماً ویٰ حاصل کر چکا ہے ، نیکن وہ لوگ اپنی ضداور ہث دھری پرڈٹے ہوئے ہیں۔

جواب:...ایسے اِمام کے پیچے نماز نہیں ہوتی ، اِمام کوتیدیل کردیا جائے اور کس سیح پڑھنے والے کو اِمام مقرر کیا جائے ، ور نہ سب کی نمازیں عارت ہوتی رہیں گی۔

# داڑھی منڈے صاحب علم کے ہوتے ہوئے کم علم باریش کی إمامت

سوال:... پوری مسجد بین تمام لوگ جن بین صاحب علم بھی بین، سب داڑھی منڈے بیں، علادہ ایک آدی کے، اب ایسی صورت بیں إقامت اور إمامت کس ترتیب سے ہو، جبکہ باریش مخص کم علم ہے؟

جواب:...اگر باریش آ دمی نماز پژهاسکتے ہیں اور نماز کے ضروری مسائل ہے واقف ہیں، تو نماز انہی کو پژهانی جاہئے، إقامت بھی ووخود ہی کہدلیا کریں، واڑھی منڈے اہل علم نہیں، اال جہل ہیں! بقول سعدیؒ:

#### " على كدراوش ندنمايد، جهالت است!"

### بہ مجبوری بغیرداڑھی والے کے پیچھے نماز اسکیلے پڑھنے سے بہتر ہے

سوال:...نماز کا اہتمام ایک بزرگ نبچر کی زیر محرانی کیا جا تا ہے، جو کہ بارلیش ہیں، پورے اسکول میں ان کے علاوہ اور کوئی باریش نبچر موجود نبیں، بھی اِمامت فرماتے ہیں، لیکن جس دن وہ نبیل آتے کوئی دُومرا نبچر جس کی واڑھی نبیل ہوتی اِمامت فرما تا ہے، بغیر داڑھی والے اِمام کے بیجھے نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب:...کردو ترکی ہے، لیکن اگر پوری جماعت میں کوئی بھی ہاشرے آ دی تیں ، تو تنبا نماز پڑھنے کے بجائے ایسے اِمام کے پیچیے نماز پڑھنا بہتر ہے۔

# چھوٹی چھوٹی داڑھی کےساتھ إمامت

سوال:...مئلہ بیہ کہ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں بساادقات جب نماز کا دفت ہوتا ہے ہم پانچ چوسائقی ہوتے ہیں،
کوئی بھی ہاشرع نہیں ہوتا، میری چھوٹی چھوٹی داڑھی ہےاور قراءت بھی ٹھیک ہے، نماز کے مسائل ہے بھی واقف ہوں ،سائقی جھے نماز
پڑھانے کو کہتے ہیں تو جماعت کر لیتے ہیں، لیکن جب بھی ایک پوری داڑھی والا ہوتو ہیں اسے اِمامت پر مجبور کرتا ہوں ، آپ یہ بتا کیں

(٢) فإن أمكن الصلوة خلف غيرهم فهو أفضل وإلَّا فالْإقتداء أولَّي من الْإنقراد. (شامي ج: ١ ص: ٥٥٩، باب الإمامة).

<sup>(</sup>۱) دُارِ مَندُوانا يَانَى كُرُوانا كَابِكُمْ فَى مَمُ روجا عُرَام مِه اورم كُبرام قائن مِ والفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. (شامى ج: ٣ ص: ٥٣١، طبع ايسج ايسم سعيد). ويكره تقديم العبد ..... والفاسق لأنه لا يهتم لأمر دينه. (هداية ج: ١ ص: ١٠١). وأيضًا في الشامية ج: ١ ص: ٥٢٥ وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعًا ... النح. وفتاوئ شامي ج: ١ ص: ٥٢٥، باب الإمامة).

كهاليي صورت مين جبكه مقتريون كي صف مين كوئي بهي يورى دارهي والانه موه مين نمازيرُ هاسكي مون كنبين؟

جواب:...آپ کواگر نماز پڑھانے کا موقع کماہے تو آپ کو پوری داڑھی رکھنی چاہئے،آپ کوسی امات کا تواب طے گا، اور مردہ سنت کوزندہ کرنے کا تواب بھی ہوگا،موجودہ صورت میں آپ کی اِمامت کروہ ہے، گونٹہا پڑھنے کے بجائے اس طرح جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ (۱)

#### تراوح يردهاني كيا كارتهي ركفناه المحتافظ كي إمامت

جواب:...جوحافظ داڑھی کتر اتا ہو،اس کے بیجھے نماز جائز نہیں۔مولانا صاحب نے ٹھیک فرمایا اورلوگوں کا اس حافظ کو بلانا مناہ ہے،ان کوتو ہرکرنی چاہئے،ایسے حافظ کے بیجھے نماز جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

اگردارهی مندے اوامت جائز بیں توامام کعبے فیاء الحق سے کعبی امامت کیول کروائی؟

سوال:...اس امام کے بارے بی کیا تھم ہے جو یہ کے کہ اس مخص کے پیچے نماز ہوجاتی ہے جس کی واڑھی غیر شرعی ہو،اور اس کا جوازیہ چیش کرے کہ جب اِمام کھبے نے ضیاءالحق صاحب سے کھبہ یس نماز پڑھوادی تھی جن کی داڑھی نہتی ؟

جواب:...ہاس اِمام کا بتایا ہوا مسئلہ غلط ہے، جس شخص کی داڑھی غیرشر کی ہو، وہ فاسق ہے، اور فاسق کی اَوْان واِمامت، حصرات فقہائے اُمت کی تصریح کےمطابق کر دوتچر کی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) ص:۳۲۹ كاحاشية بمرا ملاحظه يجيئه

 <sup>(</sup>۲) وتنجوز إمامة الأعرابي والأعملي والنعيد وولىد النزنا والقامق كذا في الخلاصة إلّا أنها تكره. (عالمگيري ح ١ ص: ٨٥، بناب الإمامة). وينكره تنقديم العبد ..... والقامق الآنه لا يهتم الأمر دِينهِ. (قتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٤، هداية ج: ١ ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٣) ويكره أذان الفاسق. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣)، ويكره تقديم العبد ..... والفاسق لأنه لا يهتم لأمر دينه. (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٤)، ايناً ما يتراريات.

# حتى وظیفه مقررنه بونے والے إمام كاطرزمل

سوال: ... شی ایک گاؤں میں مجد میں خادم ہوں، بچل کو در بِ قرآن اور إمامت کے فرائض بھی انجام دیتا ہوں، میرا کوئی حتی وظیفہ مقرر نہیں ہے، وہاں کے صاحب وسعت حضرات میری ضرورت کے تحت إمداد کرتے ہیں۔ ہرسال ساٹھ بیم کے لئے ہماعت میں جاتا ہوں، جس کا فرچ بھی ان حضرات سے لیتا ہوں، لیتن ان کو فرچ کے لئے کہتا ہوں، وہ لوگ دیتے ہیں فوثی ہے۔ ممام کا فرچ بھی دیتے ہیں۔ ہیں مقررہ وظیفہ نہیں ہے، کیا اس طرح کمر کا فرچ بھی دیتے ہیں، بہر حال کوئی مقررہ وظیفہ نہیں ہے، کیا اس طرح کا مل میرے لئے جائز ہے یانہیں؟

جواب:... بیطرز عمل آپ کے لئے جائز ہے، لیکن اس ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کس سے پچھونہ مانگا کریں ، اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جھن اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کیا کریں۔ پھراللہ تعالیٰ جو اِنظام قربادیں ،اس کوقیول کرلیا کریں۔ ا

# كياإمام كے لئے منبر يرز كوة وعطيات اپنے لئے لينے كاسوال كرنا جائز ہے؟

جواب:..مبحد کے امام کا اس منم کا اعلان کرنا، جوآپ نے ذکر کیا ہے، نہایت ذلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر نمراوقت نہ لائے۔ میراعقیدہ توبیہ ہے کہ امام کا مجوکوں مرجانا، اس منم کے ذلت آمیز سوال سے بہتر ہے۔ باتی اہلِ محلّہ اور اہلِ مبحد کو امام کی ضرور بات کا خود ہی خیال رکھنا جا ہے۔

# محروں میں جا کرفیس لے کرفر آن پڑھانے والے کی إمامت

سوال:...آج کل عموماً مساجد کے امام، لوگوں کے گھروں میں جا کر قرآن مجید پڑھاتے میں، اور بھاری فیسیس بھی لیتے ہیں، کیاا یسے اِمام کے پیچھے نماز جائز ہے؟

جواب:..اس كناجائز مون كاشبكول موا ... والشاعم!

# ہاتھ پرپی بندھی ہوجس سے وضو پورانہ ہوسکتا ہوتو نماز کا تھم

سوال:...اگرام کے ہاتھ پر ٹی بندھی ہو،جس کی وجہ سے وضو پورانہ ہوسکتا ہو، تواس صورت میں وہ امت کراسکتے ہیں؟ نیز امامت کرانے کی صورت میں متعقد یوں کی نماز میں کوئی فرق تونہیں آئے گا؟

جواب:...ا کرکسی کے زخم پر پٹی بندھی ہواور پٹی اُ تارکراس جگہ کو دھونا زخم کو نقصان دیتا ہو، تو تھم ہے کہ وہ اس پٹی پرمسح

<sup>(</sup>١) "وَمَنْ يُتُوَكِّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" الآية (الطَّلاق: ٣).

کرلے اور اِردگرو کی جگہ کود حولے، پٹی پرمسے کرنافنسل (دحونے) کے قائم مقام ہے۔اس لئے ایبافخص جس نے پٹی پرمسے کیا ہو، اِمام بن سکتا ہے،اس کی اِفتد اکرنے والوں کی نماز سیجے ہے۔ (۱)

### نماز میں إدھراُ دھرد تکھنے والے کی إمامت

سوال:...ایک فخص جب نماز پڑھتا ہے تو قیام کی حالت میں بجائے سجدے کی جگہ نگاہ رکھنے کے إدھراُ دھرد بکتا ہے،اگر وہ جماعت کروا تاہے تو ہوسکتاہے کہ جماعت میں بھی اِدھراُ دھرو کھتا ہو، کیاا یسے خص کی اِمامت میں نماز پڑھناؤرست ہے؟ جواب:...إدهرأ دهرو يكينا مكروه ہے۔

## اسلام کے بارے میں تھوڑی تی معلومات رکھنے والے مخص کی إ مامت

سوال: ...کوئی ایسا مخف جواتگریزی توبہت پڑمالکھاہے، گردین اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا ہے، کیاوہ مجمی بھی امامت کرسکتا ہے؟ کیاائیں صورت میں اسے گنا وتونہیں طے گا؟

جواب :...اگرشرع شریف کا پابند ہے، نماز کے ضروری مسائل جانتا ہے، اور قرآن مجید بفقد رضر ورت جانتا ہو، تو إمامت

### بيخ وقنة نمازول كي أجرت لينے والے كي إقتدا

سوال:...ميرے كزن كامسكدىيە ہے كەدە يانچ وفت كانمازى ہے اور باجماعت نماز ادا كرتا ہے، نيكن آج كل سوائے چند ایک مولوی کے سب با قاعدہ اُجرت لیتے ہیں،ان کے محلے کے إمام بھی اُجرت بخواہ کی صورت میں لیتے ہیں،اورتراوی کی اُجرت پہلے سے طے کرتے ہیں،اسے ایک مسجد کاعلم ہے جہاں کے إمام پجونہیں ماسکتے، ہاں!اگر کوئی خوشی سے دیے تو لے لیتے ہیں،کیکن وہ مسجد بہت دُور دُوسرے علاقے میں ہے، وہ سروں بھی کرتا ہے، اس لئے وہ وہاں جا کرنماز اوانہیں کرسکتا، اب آپ بتا تیس کہ اسے شریعت کی رُوسے نمازِ رَاوی کہاں پڑھنی جائے ،اپنے محلے کی معجد میں یا کھر میں؟

جواب:..برّاورّ کی اُجرت جا رُنہیں،اس کے بجائے الم ترکیف کے ساتھ تراور کی جائے، " بنج کا ندنماز کی اِمت

 <sup>(</sup>١) ويجرز المسح على الجائر وإن شدها على غير وضوء ... إلخ. (الجوهرة النيرة ص:٢٨، مطبع مجتباتي دهلي)، ويجوز إقتداء الغاسل بما سح النحف وبالماسح على الجبيرة. (عالمكيري ج: ١ ص:٨٣، باب الإمامة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) ويكره أن يلتفت بوجهه يمينًا وشمالًا ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٣٥١).

 <sup>(</sup>٣) والأحق بالإمامة تقديمًا بل نصبًا الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحةً وفسادًا بشوط اجتنابه الفواحش الظاهرة وحفظ قدر فرض ...... ثم الأحسن تلارةً وتجويدًا للقراءة ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ا ص:٥٥٤، باب الإمامة).

قال العيني وشرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطى آثمان. (شامي ج: ٢ ص: ٢٥).

ک اُجرت کومتا خرین نے جائز رکھاہے،اس لئے جماعت ترک نہ کی جائے،اورا پی مجد میں جماعت کے ساتھ نمازادا کی جائے۔(ا) اِ مام کی اجازت کے بغیر اِ مامت کروا نا

سوال:...ایک مخص نے تیروسال امام کے فرائض سرانجام دیئے، اور بعد میں اس نے امامت سے استعفیٰ دے دیا اور محلّه والوں نے اور امام مقرر کیا، اور اب پہلا امام والوں نے ایک امام مقرر کیا، اور اب پہلا امام جس نے تیروسال امام مقرر کیا، اور اب پہلا امام جس نے تیروسال امام کی موجودہ امام کی موجودگی میں بلا اجازت مصلے پر کھڑے ہوکر تماز پڑھا سکتا ہے یانہیں؟ جو اب جبکہ دو امام میں بتو امام کی اجازت کے بغیراس کا نماز پڑھانا جا کرنہیں۔ (۱)

کیا اِ مام صرف عور توں اور بچوں کی اِ مامت کرسکتا ہے؟

سوال: ... كيا إمام مرف مورتول اور بيول كى إمامت كراسكتا ب؟ إمام كے علادہ كوئى بالغ مرد بيس \_

جواب:...اگر بالغ مرد نہ ہوں تو بچوں اور عورتوں کے ساتھ بھی جماعت ہوسکتی ہے، اِمام کے چیچے بچوں کی صف ہونی چاہئے ،ان کے بعد عورتوں کی۔اوراگر بچے ایک ہوتو وہ اِمام کے دائیں جانب کھڑا ہوجائے ادر عورت خواہ ایک ہو، وہ بچہلی صف میں کھڑی ہو۔

## كياايك إمام دومسجدون مين إمامت كرسكتا ہے؟

سوال:... ہمارے ایک دیہات میں درمسجدیں کچھ فاصلے پرموجود ہیں، اور دونوں مسجدوں میں کافی نمازی ہوتے ہیں، لیکن اس پوری بستی کے اندر اِمام بننے کے لائن صرف ادرصرف ایک آ دمی ہے، کیا ایک ہی نمازمختلف اوقات میں دونوں مسجدوں میں وہی ایک اِمام نماز پڑھا سکتا ہے؟ کوئی مخبِائش شریعت میں موجود ہے اِنہیں؟

جواب:...ایک فخض دومر تبدا ماست نبیس کراسکتا، کیونکه اس کی پہلی نماز فرض ہوگی اور وَوسری نفل ، فرض پڑھنے والوں ک اِقتدالل والے کے پیچیے تنہیں۔(")

 <sup>(</sup>١) لأن ما أجازوه في محل الضرورة كالإستنجار لتعليم القرآن أو الغقه أو الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس
 في الخير. (شامي ج: ٢ ص: ١٩١، وأيضًا ج: ٣ ص: ٥٥، ٥٦، كتاب الإجارة).

<sup>(</sup>٢) وأما الإمام الراتب فهو أحق من غيره وإن كان غيره أفقه منه. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٦٨)، صاحب البيت أولى بالإمامة من غيره. (فتاوي سراجية ص: ١٦).

<sup>(</sup>٣) وأطلق في الواحد فشمل البائغ والصبى واحتوز به عن المرأة فإنها لا تكون إلا خلفه فلو كان معه رجل وامرأة فإنه يقيم البرجل عن يمينه والمرأة خلفها ... إلخ والبحو الوائق ج: ١ ص:٣٤٣). وإن كان معه رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه والمرأة خلفه ... إلخ وعلم عن يمينه والمرأة خلفه ... إلخ وعالم كيرى ج: ١ ص:٨٨، الفصل الخامس، الباب الخامس في الإمامة).

 <sup>(</sup>٣) ولا يصلى المفترض خلف المتنفل لأن الإقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على
 المعدوم. (هداية ج: ١ ص: ٢٤ ١ ، باب الإمامة).

### فرض الكياداكرنے والاكيا جماعت كواب كے لئے إمامت كرسكتا ہے؟

سوال:...ایک آدی جس نے فرض نماز پڑھ لی ہو، کیاوہ بعد میں آنے والے دُوسرے آدمی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے ی خاطر إمامت کرسکتاہے؟

جواب:...جونن نمازِ فرض أداكر چيكا بوء وه اس نماز ميس كسي دُوسر ب كا إمام بيس بن سكتا\_ (۱)

## دورانِ نماز إمام كاوضورُوٹ كياتو أے جائے كى كوخليفہ بناكر إشارے سے بقيہ نماز بتادے

سوال:...جماعت میں امام کا وضوحاتار ہا،اور امام کی جکہ ڈوسرا کوئی نہیں،آیا ابنمازی بقید نماز کس طرح ادا کریں ہے؟ اوركيابينمازهمل ہوگى؟ وُوسرے بدكدامام جاتے وقت اللى صف ميں كسى كوائي جكد كمر اكر كميا توبدؤ دسراإمام فمازشروع سے پڑھائے كايا جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے پڑھائے گا؟ اورسری نماز میں کیا بتا کے سورۃ بھی پڑھ فی تھی یانبیں؟ اور کیا اِمام کے جلے جانے سے جماعت كا تواب بوكا كنبير؟ يادو باره جماعت كرنا بوكى؟ واضح اورمنصل جواب ينوازير

جواب:... إمام كوائي جكركسي كوخليفه بنانا جائية ، اكرنه بنائے تو مقتد يوں بيں سے كسى كوآ مے بردھ كرخود خليفه بن جانا جاہیے ،اگر اِمام خلیفہ بنائے بغیر مسجد سے نکل گیا ، اوراس کی جگہ کوئی دُوسرانبیں آیا نؤسب کی نماز فاسد ہوگئی۔ (۲)

اصل اِمام نے جہاں سے نماز حچوڑی ،خلیفہ کو جا ہے کہ وہیں ہے آ گے شروع کردے۔اگر اِمام کے ذمہ قراءت ہاتی تھی تو خیفہ کواس کا اِشارہ کردے،مثلاً زبان کی طرف اِشارہ کردے،جس کے معنی بیہوں سے کہ قراءت باتی ہے، اورا گرقراءت کر چکا ہوتو محمنوں پر ہاتھ رکھ کر اِشارہ کروے کہ زُکوع ہاتی ہے۔ (<sup>(\*)</sup>

### اگرصرف ایک مرداورایک عورت مقتدی ہوتو عورت کہاں کھڑی ہو؟

سوال:...تين افرادجن ميں ايك عورت شامل ہے، باجماعت نماز اداكرنا جاہجے ہيں، ايك مردتو إمام بناديا جائے تو يجھے ایک مردرہ جاتا ہے،اب عورت کو چیچے دالےمقتدی کی کس جانب اور کتنے فاصلے ہے اور کس طرح کھڑا ہوتا ہوگا کہ نتیوں ہاجماعت نمازادا كرسكيس؟

چواب:...جومردمقندی ہے،وہ اِمام کی داہنی جانب (زراسا پیچیے ہٹ کر) برابر کھڑ اہوجائے ،عورت پیچلی صف میں اکیلی کوری ہو۔ (<sup>(4)</sup>

<sup>(</sup>١) لأن الفرض لَا يتكرر. (شامي ج: ٢ ص: ١٣)، ولَا يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن الْإقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم. (هداية ج: ١ ص:٢٤ ١ ، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) وله أن يستخلف ما لم يجاوز الصفوف في الصحراء وفي المسجد ما لم يخرج عند (عالمكبري ج: ١ ص.٩٥).

 <sup>(</sup>٣) ولو تقدم يبتدي من حيث انتهاي إليه الإمام ..... ولو ترك ركوعًا يشير بوضع بده على ركبته أو سجودًا يشير بوضعها على جبهته أو قراءة يشير بوضعها على قمه (عالمگيري ج: ١ ص: ٩١).

<sup>(</sup>٣) فلو كان معه رجل وامرأة فإنه يقيم الرجل عن يمينه والمرأة خلفها. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٤٣).

#### إمام كامحراب ميں كھر اہونا مكروہ ہے

سوال:...آج کل تقریباً سبحی محدوں میں اِمام صاحب کے مصلے کے لئے محراب بنائے جاتے ہیں، اِمام صاحب کا مصلیٰ محراب میں کہاں ہونا جاہئے؟

جواب:...مجد کی محراب نو قبلہ کی شناخت کے لئے ہوتی ہے، اِمام کامصلی محراب سے ذرا باہر ہونا چاہئے تا کہ اِمام جب کھڑا ہوتواس کے پاؤں محراب سے باہر ہول، اِمام کامحراب کے اندر کھڑا ہونا کمروہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

إمام أو پروالى منزل سے بھى إمامت كرسكتا ہے

سوال:...اگرمسجد بین ایک سے زائد منزل ہوں تو کیا اِمام اُوپر والی منزل سے اِمامت کر سکتے ہیں یا پیلی منزل ہیں اِمامت کرنا ہی ضروری ہے؟

جواب:...او پرک منزل میں ہمی امت کر سکتے ہیں ،لیکن بہتر ،مناسب اور متوارث بیہ کدامام ہلی منزل میں رہے۔'' ایئر کنڈ یشنڈ مسجدا ور اِ مام کی اِ فقد ا

سوال:...اگرمبحدین اینزکنڈیشنڈنصب کردیا جائے اور مبدکی صورت حال کچھاس طرح ہے کہ جب مبور بھرجاتی ہے تو لوگ برآ مدے میں نماز اوا کرتے ہیں، اور ایئز کنڈیشنر کے لئے ضروری ہے کہ مجد کے دروازے بندر کھے جا کیں، نیز اگریصورت حال ہوکہ مجد کے دروازے شعشے کے دکھے جا کیں جس سے اندرکے نمازی دکھائی دیں تو کیسارہے گا؟

جواب:...اگردروازے بند ہول کیکن ہاہر والوں کو إمام کے انتقالات کاعلم ہوتارہے تو اِفتدا دُرست ہے، ای طرح اگر دروازے شخشے کے لگادیئے جائیں تو بھی اِفتدادُ رست ہے، جب اِمام کی تجبیر اے کی آ واز مقتد بول تک پہنچ سکے۔ (۳)

أذان اورتكبير كمنے والے كى إمامت دُرست ب

سوال:...جوفض أذان وتبير كياكروى جماعت كراوية آيانماز درست بيكنيس؟

(۱) (وقيام الإمام في الحراب لا سجوده فيه) وقدماه خارجه، لأن العبرة للقدم (مطلقا) ...... قلت أى لأن الحراب انما بني علامة لحل قيام الإمام ليكون قيامه وسط الصف كما هو السنة لا لأن يقوم في داخله فهو لأن كان من بقاع المسجد للكن أشبه مكانًا آخر فأورث الكراهة. (فتاوئ شامي ج: ١ ص:١٣٥، ١٣٢، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة).

(٣) وإن كان الباب مسدودًا والكوة صغيرة لا يمكن النفوذ منها أو مشبكة فإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام برؤية أو سماع لا يمنع على ما اختاره شمس الأثمة الحلواني قال في اغيط وهو الصحيح وكذا اختاره قاضيخان وغيره. (حلبي كبير ص:٥٢٣).

جواب:...دُرست ہے!

#### بندرہ سالہ لڑکے کی اِمامت

سوال:...میری عمرساڑھے پندرہ سال ہے، (میری قراءت،مثق، تجویدا چھی ہے)، إمام صاحب کی غیرموجودگی میں ایک صاحب قراءت بالکل غلط کرتے ہوئے نماز پڑھاتے ہیں، میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھا تا کہ آیا میرے پیجھے جائز ہے یانہیں؟ جواب:... یہاں دومسکے ہیں:

ان پندروسال کالز کاشرعاً بالغ ہے، اوراس کی إمامت صحیح ہے، خواواس کی داڑھی ندآئی ہو۔

۲:...ایک ایسے مخص کی موجود گی میں، جوقراءت سیج کرسکتا ہے، کوئی ایسافخص نماز پڑھائے جو بالکل غلط قراءت کرتا ہے تو یوری جماعت میں کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ (۳)

اس لئے آپ کونماز پڑھانی چاہے،اور آپ کی موجودگی میں غلط پڑھنے والا اِمام بے گاتو سب کی نماز غارت ہوگی۔

## بالغ آ دمی کی اگر داڑھی نہ لکی ہوتو بھی اس کی إمامت سے

سوال:...إمامت كے لئے ايك مشت داڑھى ضرورى ہے، ليكن جس مخص كى قدرتى داڑھى نە ہو،اس كى إمامت كيسى ہے؟ يا اگر بالغ ہے ليكن داڑھى ابھى تك نہيں آئى ،اس كى كياصورت ہے؟

جواب:...اگرعمرکے لحاظ سے بالغ ہے اور ابھی داڑھی نہیں نگلی ، اس کی اِمامت سیحے ہے، اس طرح جس مخص کی قدرتی داڑھی نہ ہو، اس کی اِمامت بھی سیحے ہے۔ (")

## بالغ لركاجس كى ابھى داڑھى ندآئى ہو،أے إمام بنانا كيساہے؟

سوال: ... آپ کی کتاب" آپ کے مسائل اور اُن کاحل "میں درج ہے کہ ایسالڑکا جو پندرہ سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوا ور بالغ ہو چکا ہو، کین ابھی تک اس کی داڑھی ظاہر نہ ہو کی ہو، اِمام کے فرائض انجام دے سکتا ہے۔ میں نے یہاں کے ایک عالم سے دریا فت کیا تو انہوں نے کہا: ایسے دفت جبکہ کوئی دُوسرا آ دمی نماز پڑھانے والا نہ ہو، تب ایسالڑکا نماز پڑھاسکتا ہے، کین مستقل اِمامت مکروہ ہے، آپ مستلے کی طرف رہنمائی فرما کیں۔

جواب:...آپ کے مولوی صاحب نے مسئلے جی بتایا ہے، پندرہ سال کی عمر ہوجانے کے بعد لڑکا بالغ شار کیا جائے گا، اور

<sup>(</sup>۱) وجماء أنس بن مالك إلى مسجد قد صُلِّيَ فيه فأذَن وأقام وصلَّى جماعة. (صحيح البخاري ح: ١ ص ٨٩٠ باب فضل صلوة الجماعة).

 <sup>(</sup>۲) (فإن لم يوجد فيهما) شيء (فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتلي). (درمختار مع الشامي ج: ۲ ص-۱۵۳).
 (۳) إذا أمّ أمّى أمّيًا وقارلًا فصلاة الجميع فاسدة عند أبي حنيفة ... إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۸۵)، أيضًا إمامة الأمّى يقوم اي جائزة ولو كان خلفه قاري فصلوة الكل فاسدة. (فتاوي سراجية ص: ۱۵).

<sup>(</sup>٣) (اليناماشينبر١٥) فالذكر البالغ تصع إمامته للكل ... إلخ ـ (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٥٧٧).

اس كالمامت كرانا سيح بيكن اكرة وسراة وى جماعت كرانے والے موجود مول توان كولمام بنانا جا ہے۔

#### بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھنا

سوال:...ہم پٹھان لوگ ہیں، ایک بات وین اور شریعت ہے متعلق ذہن میں بیٹے جائے، پھراس پٹمل ہر صورت میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر بلوی امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اورا گرنماز پڑھی جائے تو کیاوہ نماز ہوجائے گی؟ علاوہ ازیں کیا ہر بلویوں کی مسجد میں تنہا نماز پڑھنے سے نماز ہوجاتی ہے؟ یعنی جماعت ہو پکنے کے بعد جا کر تنہا نماز پڑھی جائے تو؟

جواب:...اہل بدعت کے پیچے نماز کروہ ہے، اور اگر غالی نہ ہوتو تنہا پڑھنے ہے بہتر ہے، اور اس ہے بہتر یہ ہے کہ جماعت کی نصنیلت حاصل کرنے کے لئے ... جبکہ تح العقیدہ اِمام میسرنہ ہو...اس کے ساتھ نماز پڑھ کی جائے ، اور اس کولوٹالیا جائے۔ البتدا گر بدعت میں غلوکرنے والا ہوتو اس کے پیچے نماز جائز نہیں ،اکیلا پڑھے،ان کی مجد میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ (۱)

## بریلوبوں کی مساجد میں اُن کے اُئمہ کے پیچھے نماز اُ داکرنا

سوال:...ہم جب تبلیغ میں جاتے ہیں تو بعض اوقات بریلو یوں کی مساجد میں تھکیل ہوجاتی ہے، امام کاعقیدہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

۔۔۔۔ جواب:...اگر إمام كاعقيده معلوم ندہو، يا إمام كے عقيدے كے بارے بيں اِشتباه ہوتو اپنی نماز ؤہرالينی جاہے۔ واللہ اعلم! (۲)

## قائلين عدم ساع موتى كى إقتداميس نماز أداكرنا

سوال: ... قائلین عدم ساع موتی علائے کرام دقراء احصرات کے چیجے نماز ہوجاتی ہے یا کہیں؟

جواب: ... ساع موتی مختف فیدے، اس لئے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ بیس کرسکتا، اگر چدمیر ااور میرے اکا بر کاعقیدہ بیہ کہ ساع موتی فی الجملہ برحق ہے، والسلام۔

غیرمقلدکے پیچھے نماز پڑھنا

سوال:...مقلد کی غیرمقلد کے پیچے اِقتراہ وسکتی ہے یائیں؟اگر جائز ہے تو کیا پھر دفع یدین بھی کرنا ہوگا یائیں؟

(۱) إن كان هوى لا يكفره به صاحبه تجوز الصلاة خلفه مع الكراهة والا فلا (عالمگيرى ج: ۱ ص. ۸۳).

(۲) ويكره تقديم المبتدع ايضًا ..... وإنما يجوز الإقتداء به مع الكراهة إذا لم يكن ما يعتقده ير دى إلى الكفر عند أهل السنّة، أما لو كان مؤديا إلى الكفر فلا يجوز أصلًا. (حلبي كبير ص: ۱۳۵)، وكذا كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. وفي الشامية: بل قال في فتح القدير والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب .. إلخ. (شامي ج: ۱ ص: ۵۵).

جواب:...غیرمقلدا گرخش عقیدہ ہو، بینی ائمہ سلف کو ٹر ابھلانہ کہتا ہوا در مسائل میں مقتدیوں کے ندہب کی رعایت کرتا ہو، تو نماز اس کے پیچھے جائز ہے، رفع یدین میں مقلدا ہے اہم کے مسلک کے مطابق عمل کرے۔ (۱)

شيعه إمام كي إقتدامين نماز

سوال:...اگرشیعه إمام مواور پیچیه مقتدی می مون ، تو کیاسی کی نماز موجائے گی؟ جواب:...شیعه إمامیه کے عقائد کفریه بین ، اس لئے شیعه إمام کی اقتدایش نماز جائز نبیس ۔ (۱)

#### گناہوں سے توبہ کرنے والے کی إمامت

سوال:..عبدالله ماضی میں کبیرہ گناہوں کا مرتکب رہا، اب توبہ کر کے نمازی بن گیاہے، نماز کے مسائل بھی سیکھے ہیں تبلیغی جماعت میں وقت بھی لگایا ہے، لوگ اس کے ماضی کوئیں جانتے ،اس کو نیک سجھتے ہیں،اگرلوگ فرض نمازی اِمامت کے لئے اس کوئہیں تو کیاوہ اِمامت کرادیا کرے یائییں؟

جواب:...تو بہ کے بعد اِمامت کراسکتا ہے، کیونکہ تو بہ کی صورت میں پچھلے تمام گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے کئے ہی نہیں مجھے تھے۔ (۳)

#### میت کونسل دینے والے کی إفتدا

سوال:...غاسل المیت کے پیچے نماز پڑھنا کیا ہے جو کداَ حکامات شریعت کو بھی نظرانداز کردیتا ہے؟ جواب:...میت کو سل دینا تو عبادت ہے، اگرادرکوئی دجہ ند ہوتواس کے پیچے نماز بلاشہ جائز ہے۔

## نابیناعالم کی افتدامیں تمازیجے ہے

سوال:... آنکھوں سے معذور (اندھے) إمام کے پیچے تمازنیں ہوتی، حالانکہ ہمارے إمام صاحب ایک بزے عالم ہیں، لیکن آنکھوں سے معذور ہیں، تو کیا ہم ان کے پیچے نماز پڑھ سکتا ہوں، اور اگرنیس تو کیا صرف جعد کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟

<sup>(</sup>١) اقتداء الحنفي بالشافعي يجوز إذا لم يكن متعصبًا ..... ويحتاط في مواضع الخلاف يعني لَا يصلي الوتر ركعة .. الخ (فتاوئ سراجية ص:١٥)، وأيضًا هندية ج: ١ ص:٨٣).

 <sup>(</sup>۲) الصلوة خلف الرافضي الغالى وهو الذي يتكر خلافة أبي بكر رضى الله عنه ...... لا تجوز ... إلخ. (فتاوئ سراجية ص:۵) وأيضًا عالمگيري ج: ١ ص:٨٣).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاتب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجة. (مشكولة ص: ٢٠٦، باب الإستغفار والتوبة).

<sup>(</sup>٣) عن الحسن عن عنى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ....... قالوا: يا بني آدم؛ هذه سُنتكم في موتاكم فكذاكم فافسلوا. (المستدرك حاكم ج: ١ ص:٣٥)، كتاب الجنائز، طبع دار الفكر). أيضًا: وهو واجب على الأحياء بالإجماع. (العناية على فتح القدير ج: ١ ص:٣٤٤، باب الجنائز، طبع دار صادر، بيروت).

جواب:...نابیناا مام کے پیچیے نماز اس صورت میں کروہ ہے جبکہ وہ پاکی پلیدی میں احتیاط نہ کرسکتا ہو، ورنہ بلا کراہت صحح ہے، جمعہ کا اور پنج گانہ نماز وں کا ایک بی تھم ہے۔

نابینا وُ وسرے سے زیادہ علم رکھتا ہوتو اِ مامت وُ رست ہے

سوال:...كيانا بيناإمامت كراسكا ب

جواب:... پاک ماف بواور و درول سے زیادہ علم رکھتا ہوتواس کی إمامت سمج ہے، ورند مروہ ہے۔

مقتدی ناراض ہوں تو نابینا ھخص کی اِمامت مکروہ ہے

سوال:...نابیناکے پیچے نماز پڑھنا کیماہے جبکداس کواٹی پاکی حاصل کرنے بی تکلیف ہوتی ہے،اور وہ وُومروں کا مختاج ہوتا ہے،اوراس نابینا کے ہوتے ہوئے وُومرے نماز پڑھانے کے لئے موجود ہوتے ہیں،اور منفقدی حضرات اس نابینا ہے کچھناراض ہیں،جس کی وجہ سے وہ مجد میں نماز پڑھنا گوارانیس کرتے۔

جواب:...نابینا مخض اگر مساف ستمرا ہواور وُوسروں سے زیادہ عالم ہو، تو اس کی اِمامت بلا کراہت میج ہے، ورند مکروہ ہے۔ 'جب اس نابینا سے مقتذی ناخوش ہیں تواس کو اِمام بنانا کروہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>

### ألكليول يسيمحروم فخض كى إمامت

سوال:...جارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، جن کی اعوام کی جنگ کے دوران بائیں ہاتھ کی دو اُنگلیاں شہید ہوگی ہیں، ان کے پاس ظاہری و باطنی دونوں علم موجود ہے، آیا ہو چمنا ہے ہے کہ ان کے بیچھے نماز ہو سکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگران صاحب کے اندر إمامت کی دُومری شرائط پائی جاتی ہیں، پینی بقدرِ ضرورت مسائل سے واقف ہے، صورت وسیرت کے لحاظ سے سنت نبوی کا پابند ہے بستی و فجو رہے پر ہیز کرتا ہے، متی اور پر ہیزگار ہے، واڑھی شریعت کے مطابق ہے، تو دواُ تکلیوں کا شہید ہوجانا إمامت ہے مانع نہیں۔ (۵)

(1) (تبع ذلك صاحب البحر حيث قال) وقيد كراهة إمامة الأعمى في اغيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم فإن كان
 أفضلهم فهو أولى ... إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٥ ٣٠٥ البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٢٩).

(٣) وقيد كراهة إصامة الأعملي في الحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى. (البحر الرائق ج: ١
 ص: ٣١٩، كتاب الصلاة، باب الإمامة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) وقيسد كراهسة إمامة الأعملي في الهيط وغيره بأن لَا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولي. (البحر الرائق ج: ا ص: ٣١٩، كتاب الصلاة، باب الإمامة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) ولو أمّ قومًا وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو الأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذالك تحريمًا لحديث أبي داؤد لا يقبل الله صلوة من تقدم قومًا وهم له كارهون، وإن هو أحق لا، والكراهة عليهم. (النبر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٥٥٩).
(٥) وأولى النباس بالإمامة أعلمهم بالشّنة أي بما يصلح الصلاة ويفسدها والمراد بالسُّنَّة هنا الشريعة فإن تساووا فأقرؤهم لكتاب الله تعالى ... إلخ. (الجوهرة النبرة ج: ١ ص: ٥٨).

#### معذور هخص كوإمام بنانا، نيزغيرمتنندكوإمام بنانا

سوال:...انگلینڈ میں ایک رُ جھان زیادہ ہوگیا ہے کہ متند اِمام نہیں ہوتا، بس شرط پوری کرنے کے لئے کسی نہ کسی کوآگ پیش اِمام بنادیا جاتا ہے، یا اِنظامیہ مساجدا ٹی سہولت اور بچت کے لئے ناائل لوگوں کو اِمام مقرر کردیتی ہے، جبکہ حدیث شریف ہے اِمام مسلمانوں کے سفیر ہوتے ہیں، اللہ تعالی کے نزدیک لہذا ہرمحاف سے اسلامی تعلیم یا فتہ متند اِمام ہونا ضروری ہے، اس پس منظر میں سوال کا شرعاً جواب اینے کالم میں دیجتے، تا کہ سب کا بھلا ہو۔ .

کیا معذور لینی ایک کان یا ایک آنکھ یا ایک ہاتھ یا ایک ٹا تک یا جسم کا کوئی بھی عضونہ ہو، یا اِسلامی تعلیمات اعل تعلیم نہ ہو، بس اُردولکھ اور پڑھ لینے دالا، یا قرآن غلط پڑھنے والامسلمانوں کا اِمام مقرّر ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو مقرّر کرنے والوں کے لئے شرعاً کیا سزاہے؟

جواب: ... آنکو، کان، ہاتھ اور ٹانگ ہے معذور آدمی میں إمامت کی شرائط موجود ہوں تواس کو إمام بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ إمام ہر إعتبار سے کامل ہو۔ اس طرح آگر کوئی شخص عالم اور قاری نہیں ہے تو عالم اور قاری کی موجودگی میں اس کو إمام بنایا جائے۔ اسکن آگر کوئی عالم اور قاری نہ ہو، گراس کے حروف اور تلفظ کی بنایا جائے۔ اسکن آگر کوئی عالم اور قاری نہ ہو، گراس کے حروف اور تلفظ کی اور تیکی دُرست ہو۔ مسجد کمیٹی کو إمامت کی شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے امام کا تقر دکرتا چاہئے ، اور نمازی حضرات کو چاہئے کہ اپنی نماز پر حال ہوجائے گی ، کیونکہ آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نیک وفاجر کے چیجے نماز پر حور بر حال ہوجائے گی ، کیونکہ آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نیک وفاجر کے چیجے نماز پر حور بشرطیکہ إمام برعقیدہ نہ ہو۔ اس کی آگر اس تھے عالم اور قاری کا إنظام ہوسکتا ہے تو سمیٹی کو بھی اپنی من پسند کے جاہل اور غیر قاری ا مراضیں کرنا جا ہے۔

# لَنْكُرْ بِ لُولِ لِي إِمامت

سوال:...كيالنگڑ \_لو لے آ دى كوامات كرنى جائے ، جبكہ غير معذوراً فرادموجود ہوں؟ جواب:...اگراً دائے اُركان ميں خلل داقع نه ہوتو كوئى حرج نہيں \_ (م)

### معذور إمام كى إقتذاكرنا

موال:...اگر کوئی إمام صاحب عمر کے نقاضے کی وجہ سے بوجہ مجبوری (معذوری) دوسجدوں کے درمیان جلسہ میں سیدها

<sup>(</sup>١) ثم الأحسن خلقًا بالضم ألفة بالناس ثم الأحسن وجهًا ... إلغ وفي الشرح: قال في البدائع لا حاجة إلى التكلف بل يبقى على ظاهره لأنه صباحة الوجه سبب لكثرة الجماعة كما في البحر . (شامي ج: ١ ص: ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٨٣).

 <sup>(</sup>٣) قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر ـ رواه مكحول عن أبي هريرة رضى الله عنه و أخرجه الدارقطي ـ
 (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٢١١) ـ

<sup>(</sup>٣) وكذالك أعرج يقدم ببعض قدمه فالإقتداء بغيره أولى، تاتوخانية (رداغتار ج: ١ ص: ٥٢٢ مطلب في إمامة الأمرد).

نہیں بیشے سے جس میں ترک واجب لازم آتا ہو، نیز قعدہ میں ای عذر کی بنا پراپ دونوں پیروں کو بچھا کر بیٹے جاتے ہوں تو ان کے پیچھے افتدا کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ کیا دُومرے قابل عالم اور قاری کے ہوتے ہوئے ان کی اِفتدا مسیح ہوگی؟ جبکہ ذکورہ اِمام صاحب عرصہ ۲۵، ۳۰ سال سے کی مسجد میں اِمام ہوں، مقتد یوں کی بیٹی تعداد اِمام صاحب کے پرانے ہونے کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز اواکرنے میں کوئی اعتراض نیس کرتی، ماسوائے چندا الل علم حضرات کے، کیا اس صورت حال کی ذمہ داری مسجد کی انظامیہ پر بھی عائد ہوتی ہے؟

جواب:...جبکہ وہ دوسجدوں کے درمیان بیٹے تہیں سکتے ، ان کے بجائے کسی اور کو اِمام مقرر کرنا ضروری ہے ، ورندسپ کی نمازیں غارت ہوں گی ، اِمام صاحب اگر پرانے ہیں توانل محلہ کوچاہئے کہ ان کی خدمت داعا نت کرتے رہیں۔

#### مسافرإمام كى إقتذا

سوال:...نماز قعرکس طرح پڑھی جاتی ہے؟ چندون پہلے ایک صاحب ہمارے پاس ایک رات کے لئے آئے،عشاء کی نماز میں ہم نے انہیں إمام بنایا کہ آپ ہمارے إمام بنیں،سوانہوں نے نماز پڑھانے سے پہلے مطلع کیا کہ چونکہ میں مسافر ہوں،اس کئے دورکھات فرض پڑھوں گا اور آپ کو بھی پڑھاؤں گا، باتی کی دورکھات ہجائے آپ سلام پھیرنے کے مزید آگے بذات خود پڑھیں،اس کے بعد إمام صاحب نے باتی سنتیں،وتر بفل پورے پڑھے،جانا یہ چاہتا ہوں کہ کیا پہلریقہ جے ہے؟

جواب:...ام اگرمسافر ہوتو وہ نماز قصر پڑھے گا،اوراس کے پیچے جولوگ مقیم ہیں وہ اپنی ہاتی دور کھتیں پوری کرلیں ہے، ان صاحب نے مسیح مسئلہ بتایا۔اوراگر امام تیم ہواور مقندی مسافر ہوتو وہ امام کے ساتھ پوری نماز پڑھے گا،لیکن جارر کھت قضاوالی نماز میں مسافر کامتیم کی اِفتذ اکرنا میجے نہیں۔

#### غيرشادي شده إمام كي إقتذا

سوال:...غیرشادی شده کے پیچے نماز پڑھناؤرست ہے یانبیں؟اگر ہے تو وہ کس صورت میں؟اوراگرنبیں وُرست تو کس صورت میں؟ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیرشادی شده کے پیچے نماز یالکل نہیں ہوتی ،اورا یسے کوا مام مقرر کرناؤرست نہیں۔ جواب:...غیرشادی شده اگر نیک پارسا ہوتو نمازاس کے پیچے ہے،اوراس کوا مام مقرر کرنا بھی سیحے ہے۔

<sup>(</sup>۱) وبناء ..... الكامل على الناقص لا يجوز، لأن الضعيف لا يصلح أساسًا للقوى ... إلخ. (الإختيار لتعليل المختار ج. ا ص: ۲۰).

 <sup>(</sup>٢) وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعًا لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية ...... وإن دخل معه في فائتة لم
 تجزه لأنه لا يتغير بعد الوقت لإنقضاء السبب ..... وإن صلى المسافر بالمقيمين وكعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم
 .. إلخ. (هداية ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، ٢٤ ١ ، باب صلاة المسافى.

<sup>(</sup>٣) فيان تساوواً فأورعهم لقوله عليه السلام: من صلّى خلف عالم تقى فكأنما صلّى خلف نبى تولو فأورعهم الورع إجتناب الشبهات والتقوى إجتناب الهرّمات ...... وروى الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم ان سركم أن تقبل صلاتكم فليوُمكم خياركم. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٢، باب الإمامة).

### حجام کی إمامت کہاں تک وُرست ہے؟

سوال:...ایک آدمی عام کاکاروبارکرتا ہے،وہ آدمی نماز کی نیت کرتا ہے، مجد میں جاتا ہے، اتفاق سے پیش اِمام نہیں آتااور مقتدیوں کے کہنے سے وہ نماز پڑھاتا ہے، کیااس کے پیچھے نماز جائز ہے؟

جواب:...اگر ووشرع کا پابندہ، قرآن کریم پڑھناجا نہاہاور نماز کے مسائل سے واقف ہے، تواس کی إمامت سیح ہے۔ کسی حلال پیشے کوذلیل مجمنا جا بلی تکبرہے، اسلام اس کی تعلیم نیس دیتا۔ البتہ اگروہ لوگوں کی داڑھیاں مونڈ تا ہے یا خلاف شرع بال بنا تا ہے تو وہ فاس ہے، اس کے پیچھے نماز مکر و وتحر کی ہے۔ (۱)

## سجدے میں یاؤں کی اُنگلیاں ندموڑنے والے کی اِقتدامیں نماز

سوال: ... ہماری مجد کے إمام صاحب کی مجدے میں پاؤں کی ایک اُٹھی بھی نہیں مڑتی ،جس سے شریعت کے مطابق ہجدہ فہ ہوا ،اور مجدہ فہ ہونے سے نماز فہ ہوئی ، میں نے اس بارے میں إمام صاحب کو متوجہ کیا گراس پڑ کمل فہ ہوا ، مسجد کے چیئر مین کو لکھا ،گر انہوں نے بھی اس کا کوئی مل فہ کھا ،اس آپ بتا کیں کہ اس اِمام کے چیجے نماز پڑھیں یا نہیں؟ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں سے اتنی دیرکی چھٹی نیس ماتی کہ مجلے سے باہر کی مجد میں جا کرنماز اواکروں؟

جواب:...اگر سجدے میں اُٹلیاں ندمز سکیں مرز مین کوئی رہی تو سجدوج ہے، اور إمام صاحب کی إمامت بھی می ہے۔

### سراور داڑھی کوخضاب لگانے والے کی إ مامت

سوال: ... ہم جس دفتر میں کام کرتے ہیں ، اس میں ہم نے ایک جگر نماز اداکر نے کے لئے تخصوص کرنی ہے ، جہاں پرآفس کے ادقات میں ظہراور معرکی نماز باجماعت اداکی جاتی ہے ، جو حافظ صاحب اس کی اِمامت فرماتے ہیں وہ یہاں اس ادارے میں ملازم ہیں، کیکن واضح رہے کہ اِمامت کے سلط میں وہ کوئی محاوضہ نہیں لیتے ۔ مسئلہ دراصل بیہے کہ اب پچودٹوں سے انہوں نے اپنے سراور داڑھی کے بالوں کو خضاب سے رنگنا شروع کر دیا ہے ، جس کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی ، لہٰذا آپ سے بو چسا بیہ کہ آیا آئی فقہ کے تحت ان کے جیجے نماز اداکر تاجا تزہ ؟ اور جولوگ ان کے جیجے نماز اداکر دیے ہیں، کیاان کی نماز ہوجاتی ہے؟ جواب: ... جوابام سیاہ خضاب نگا تاہو، اس کے جیجے نماز کر وہ تحر کی ہے۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) ويكره إمامة عبد وأعرابي وقاسق ...إلخ (درمختار) وفي الشامية: (قوله وقاسق) من الفسق وهو الخروج عن
الإستقامة ...إلخ (شامي ج: ۱ ص: ۵۲۰).

<sup>(</sup>٢) (قوله وقدميه) يجب إسقاطه، لأن وضع اصبع واحدة منها يكفي ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٣٣٤).

 <sup>(</sup>٣) وأما الخضاب بالسواد ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء، وليحيب نفسه اليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشائخ.
 (عالمگيري ج:٥ ص:٥٥٩، كتاب الكراهية، والباب العشرون).

#### أستاذكي بدؤعا واليلحشأ كردكي إمامت

سوال:...ایک اِمامِ مسجد نے اپنے شاگر دکوکسی واتی تنازع کی بناپر (زمین کا تنازع) بدوُعادی، اور چنددن بعد پیش اِمام کا انتقال ہوگیا، اورشاگر دائ مسجد میں پیش اِمام بن جاتے ہیں، اب مقتدیوں میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس (موجودہ امام) کو اُستاذکی بدوُعا ہے، اس لئے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو کمتی، جبکہ دُوسراگروہ یہ کہتا ہے کہ نماز ہو کمتی ہے، جبکہ اس گاؤں میں دُوسراکوئی شخص نماز پڑھائے کے لائق اور قابل ہی نہیں ہے۔

جواب:...اُستاذ کی بدؤ عااگر بے وجُنھی تو اللہ تعالیٰ ان کومعاف فر مائے ،اوراگرمعقول وجہ کی بتا پڑھی تو شاگر د کواُستاذ کے لئے بلند کی درجات کی دُعاکر نی چاہئے اوراللہ تعالیٰ ہے بھی معافیٰ مائے ،نماز اس کے پیچھے ہے۔

حدیث کے مقابلے میں ڈھٹائی کر کے داڑھی کتر وانے والا إمام سخت ترین مجرم ہے

سوال:... ہمارے یہاں مجد میں ایک پیش اہام ہیں، ان کی داڑھی تقریباً ایک اِنچھی، ان ہے کی نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ داڑھی بڑھا وَ، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اور کٹا وَل گا۔ چٹانچہ چندروز بعد انہوں نے اور کتر الی آ دھا اِنچی رہ گئی، جب ان ہے کہا کہ بیا ہے۔ کہا کہ میں تو اور کٹا والی کا کہنا ہے کہ حدیث میں کہیں بھی ایک مشت کی کہیں ہیں ایک مشت واڑھی رکھنے کہا گئی ہیں ہیں ایک مشت داڑھی رکھنے کا تھری تھی کہیں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حدیث میں کہیں بھی ایک مشت واڑھی رکھنے کا تھری تھی کھی کیا ہے؟

جواب: ...! بام ابو یوسٹ نے ایک بارحدیث بیان کی کرآنخضرت ملی الندعلیہ وسلم کولوکی ، کدومرغوب تھا ، مجلس میں ایک فخف نے حدیث سن کرکہا کہ: مجھے تو مرغوب نیں! حضرت امام نے تھم فر مایا کہ: اسے تل کردو! بیآنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی حدیث سے معارضہ کرتا ہے ، اس نے تو بہ کی ۔ بیرواقعہ آپ کے بیش امام پرصادق آتا ہے ، ابو یوسٹ کی مجلس میں بیش امام آیا ہوتا تو وہ اس بیش! مام کے تیش! مام کے تیش امام کے تیس کے معارضہ کرتا ہے۔

ر ہااس کا بیکہنا کہ حدیث میں کہیں بھی ایک مشت داڑھی رکھنے کا تھم نہیں آیا، اس سے پوچھنے کہ داڑھی کٹانے کا تھم کس حدیث میں آیا، اس سے پوچھنے کہ داڑھی کٹانے کا تھم کس حدیث میں آیا ہے؟ آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑھانے ہی کا تھم دیا ہے، البتہ بعض صحابہ سے ایک مشت سے زائد کا کا ٹنا ثابت ہے، اس سے تمام نقہائے امت نے ایک مشت سے زائد کے کالئے کو جائز اور اس سے کم کے کائے کو حرام فرمایا ہے۔ بہر حال اپنے اس سے تمام نقہائے اس کتا خانہ کلمہ سے تو بہریں اور اپنے ایمان کی خیر منا کمیں۔ آگر اس پر بھی بات ان کی عقل میں ندآئے امام صاحب سے کہئے کہ اپنے اس گتا خانہ کلمہ سے تو بہریں اور اپنے ایمان کی خیر منا کمیں۔ آگر اس پر بھی بات ان کی عقل میں ندآئے

<sup>(</sup>۱) وفي الخلاصة عن أبي يوسف أنه قبل بحضرة الخليفة المأمون ان البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يحت القرع، فقال رجل أنا لا أُحبّه، فأمر أبو يوسف بإحضار النّطع والسيف فقال الرّحل. أستغفر الله ممّا ذكرته. (شرح فقه أكبر ص٣٠٣).

 <sup>(</sup>٣) عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللّحي واحقوا الشوارب. (صحيح البخاري ج:٣ ص:٨٤٥، باب تقليم الأظفار).

 <sup>(</sup>٣) وكان ابن عمر إذا حج أو إعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه (صحيح البخاري ج٠٦ ص ٨٤٥ باب تقليم الأظهار).

تواس کوا مامت سے معزول کردیا جائے ،اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ <sup>(1)</sup>

## شخنے ڈھا کنے والے کی إمامت سجیح نہیں

سوال:...ايدإم كانتعلق آپكى كيارائے بجوشلوار فخوں سے ينچر كھنے كاعادى ہو؟

جواب:..شلوار، پاجامه آهي پندلي تک رکھناسنت نبوي ہے ، مخنول تک رکھنے کي اجازت ہے ، اور مخنول سے نیچے رکھنا حرام (۲) ۔ اور نماز میں بیغل اور بھی یُراہے، جو إمام شلوار، پاجام ڈخنوں سے نیچار کھنے کا عادی ہو، اگر دواس سے باز نہآئے تواس کو إمامت ے ہٹاوینا ضروری ہے۔

## فاسق کی اِقتدامیس نماز ادا کرنا مکرو و تحریمی ہے

سوال: .. كيافات كى إقترابس نماز اداكر ناجائز يج؟

جواب:...فاسق کی اِفتدامیں اوا کی گئی نماز مکر و وتحریمی ہے، تا عدے کے نیاظ سے تو واجب الاعا د وہونی جا ہے ، مگر بعض علائے کرام فرماتے ہیں کہلوٹانے کی ضرورت نہیں۔

## تعویذات میں لگ کروفت پر إمامت نه کرنے والے کا شرعی تھم

سوال:... ہمارے محلے کی وُوسری مسجد کا چیش اِمام جماعت کے وفت کی پابندی نہیں کرتا ہے، چوہیں تھنٹے تعویذ لکھنے، دَم كرنے كى بھاك دوڑين لگا ہواہے ،محرَم اور غيرمحرَم عورتوں كے جمرمث بيں جا بيٹھتا ہے،ظہركى نماز كے وفت ہرروز دريسے آكر بہلے جماعت پڑھاتاہے،اس کے بعد منتیں پڑھتاہے۔ای وجہ سے چندآ دی اس معجد کوچھوڑ کراَب دُوسری معجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، پیش اِمام کوکی دفعہ مجمایا ہے کہ نماز کے دفت کی پابندی کرو، کیکن وہ اپنے تعویذ کیسے میں لگاہے، اس بارے میں تفصیل سے جواب دیں كرآياوه إمامت ك قابل ب يانبيس؟

 <sup>(</sup>١) وينكثره إصاصة عبيد ...... فاصق. وفي الشامية: وأما الفاصق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقدوجب عليهم إهانته شرعًا. (شامي ج: ١ ص: ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لًا جنباح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار، قال ذلك ثلاث مرّات، ولَا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا. رواه أبو داؤد وابن ماجة. (مشكّوة ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) ويكره تقديم ...... الفاسق. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٢٤).

<sup>(&</sup>quot;) ويكره إمامة فاسق. (الدر المختار ج: ١ ص: ٩١٠ طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) وفي الحسط لو صلّى خلف قاسق أو مبتدع أحوز ثواب الجماعة. (قتح القدير ج: ١ ص:٣٤٤ باب الإمامة، طبع دار صادر بيروت). وفي الحاشية: والفاسق لأنه لًا يهتم بأمر دينه وقال مالك لًا تجوز الصلاة خلفه لأنه لما ظهر منه الخيانة في الأمور الدينية لا يوتمن في أهم الأمور وقلنا عبدالله بن عمرو أنس ابن مالك وغيرهما من الصحابة والتابعين صلوا خلف الحجاج وكان أفسق أهل زمانه. (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٧).

جواب:... بعض اس لائت نبیس که اس کوامام رکھا جائے ، اس کوتبدیل کردیتا جائے۔ (۱) تعویذ کرنے والے تحض کی اِقتدامیں نماز پڑھنا

سوال:... ہارے یہاں کھ لوگوں میں اِختلاف ہے، اِختلاف یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب تعویذ کرتے ہیں ،تعویذ ہرتتم کرتے ہیں،اورتعویذ پر پیے بھی لیتے ہیں،تواس مولوی صاحب کے پیچے نماز ہوتی ہے یائیس؟اس بات کا کمل جواب دیں، کتاب كانام م مغينمبر، جلدنمبر۔

جواب:...جائزمتعمد كے لئے تعویذ كرنا، جوقر آن وحديث كالفاظ يرمشمل مو، جائز ہے، اوراس يرأ جرت ليما بحي جائز (\*) اورا یے محض کی اِقتد ایس تماز ہوجاتی ہے۔

## وعدہ خلاف شخص کے پیچھے ٹماز پڑھنا

سوال:...اگرکسی مخص نے کوئی وعدہ کیا ہواور پورانہ کرسکے،ادروجہ بتانے کی زحست بھی گوارا نہ کرے،تو کیا بیہ معاملہ وعدہ خلافی کے زُمرے شن نہیں آتا؟ دریافت کرنے پرعذر بیپیش کیا جاتا ہے کہمیں بھولنے کا مرض ہے، حالانکہ ہر کام یابندی سے وقت کے مطابق و مخض انجام دیتا ہے، اور کوئی پریشانی در پیش نہیں ہے۔ایسا مخص اگر إمامت کرے تواس کے چیجے نماز جائز ہے پانہیں؟ مسئلها بم ہے،اس لئے قرآن وحدیث کی روشن میں میری رہنمائی فرمائیں۔

جواب: ... کی مخض سے دعدہ کر کے اس وعدے کو بورا نہ کرنا بی نفاق کی علامت ہے ، البتہ اگر عذر ہوتو اس عذر کا إظهار کردینا جاہے ،اور جو محص بغیرعذر کے دعدہ خلائی کرے،اس کے پیھے نماز مکروہ ہے۔ (<sup>(4)</sup>

## حجوث بولنے اور بھی بھی شرک کرنے والے مخص کی إ ماخت

سوال:...ميرے كمرك سائے جومجد ب،اس كے إمام صاحب جموث بھى بولتے ہيں،اور بھى بھى شرك بھى كرتے ہيں، جموٹ کا توجمے بتاہے، کیکن شرک کا شک ہے، اور وہ جادو، تعویذ وغیرہ بھی کرتے ہیں، کیاا یسے مخص کے پیچے نماز پڑھنا سے ہے؟ جواب: ...اس إمام كے بيجھے تماز مرو وتح كى ب،اس إمام كوبدل دو ...

<sup>(</sup>١) ويكره تقديم ..... الفاسق ... إلخ والتح القدير ج: ١ ص:٣٣٤).

استاجره ليكتب له تعويذًا الأجل السحر جاز، أى الأجل إبطاله وإلّا فالسحر نفسه معصية بل كفر لا يصح الإستئجار عليه. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ٢ ص: ٩٣) مطلب في أجرة صك القاضي والمفتى).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، زاد مسلم: وإن صام وصلى زعم انه مسلم، ثم اتفقا: إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. (مشكُّوة ص: ١٤).

<sup>(</sup>٥،١٠) ويكره تقديم ...... الغاسق ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٧).

#### وُولها كاسهرابا ندھنے ،مزارے منت كى چيزيں كھانے والے كى إمامت

سوال:...جاری مجد کالِ ام شادی والے دن ڈھول باہے والوں کے ساتھ جاکر وُ ولہا کا سہرا با تدھتا ہے، مجد کے ساتھ واقع نقیر کے مزار پردی جانے والی غیراللّہ کی منت کی چیزیں لے لیتا ہے، مجد کے لئے کوئی شخص اس کور قم دے کہ نتائم کودے دو، تو خود کھا جاتا ہے، اور باوجوداس واقعے کے گواہ موجود ہونے کے، اِ تکار کرد بتا ہے کہ جھے رقم نہیں دی گئے۔ نیز اگر کوئی شخص اس کو قربانی کی کھا جاتا ہے، اور باوجوداس واقعے کے گواہ موجود ہونے ہے، اِ تکار کرد بتا ہے، حالانکہ اِمام خودصا حب نصاب ہے، اس کے اس رویے کی وجہ سے کافی نمازی اس سے خفاج س، کیا کیا جائے؟

جواب:..اس فخص كوامام ندر كهاجائي بكى و وسركوا مام مقرّر كياجائي والثداعلم! (١)

## نمازِ فجرقضا کرنے والے کے پیچھے نماز اُ داکرنا

سوال:...ابیافض جوسلسل فجری نماز قضا کردے (جان بوجد کر) تواس کے پیچیے نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ جواب:...کرد آخری ہے۔

# سودی رقم سے إمام کی تنخواہ

سوال:...اسٹیٹ بینک کی طرف سے تقیر شدہ مجد میں اِمامت کرانا اور بینک تل کی طرف سے تخواہ وصول کرنا جا تزہے بایہ مجمی بینک میں ملازمت کرنے جیبالعل ہے جو کہ حرام بتایا جاتا ہے؟

جواب:... بیمبداگرسود کی رقم ہے بی ہوتو اس میں نماز طروہ ہے، اور اِمام کو تخواہ اگرسود کی رقم ہے دی جاتی ہوتو س تنخواہ حرام ہے۔

نماز کے مسائل سے ناواقف حافظ کی اِمامت کا شرعی علم

سوال:...ایک مرف مافظ قرآن ب، اوروہ نماز کے مسائل سے بالکل کورا ب، نہ واجبات کاعلم ب، نہ فرائض کاعلم، تو اس کو امام بنانا جائز ہے کہ بیس؟ جبکداس مافظ سے آدھے تمازی (مقتدی) مسائل کے نہ جانے کی وجہ سے کافی تمنع ہیں، تمرم مجد کمیٹی

<sup>(</sup>١) ويكره إمامة عبد ..... وقاسق (الدر المختار ج: ١ ص:٥٥٩ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) ويكره تقديم ..... الفاسق. (فتح القدير ج: ا ص:٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) قال تناج الشريعية: أما لو أنفق مالًا خبيثاً ومالًا سببه الخبيث والطيب يكره، لأن الله لَا يقبل إلّا الطيب. (شامي ح: ا ص ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) وفي حظر الأشباه: الحرمة تتعدد مع العلم بها إلّا في حق الوارث. (وفي الشامية) ...... وما نقل عن بعض الحنفية من ار البحرام لَا يتعدى ذمتين ...... هو محمول على ما إذا لم يعلم بذالك، أما لو رأى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس لم يعطيه آخر لم يأخذ من ذالك الآخر فهو حرام. (رد الحتار مع الدر المختار ج:٥ ص:٩٨، مطلب الحرمة تتعدد).

والے یہ کہتے ہیں کہ کام چلنا رہے، ہم کوکس عالم کی ضرورت نہیں۔ برائے کرم قرآن اور سنت اور فقیہ نفی کی زوے ولائل وے کر جوابات عنایت فرما کیں۔

. جواب: بیر فض نماز کے منروری سائل ہے بھی ناواقف ہو، اس کی اِمات کرو آخر کی ہے، اس کا دہال اِنظامیہ پرہے۔ '' مال چوری کرنے ، جھوٹ ہو لئے، غلط فتو کی دینے والے اِمام کے بینچھے نماز

سوال:... جب باخبر ذرائع ہے معلوم ہوجائے کہ مجد کا پیش اِمام کی تاجائز اُمور میں ملوث ہے، مثلاً مسجد کے مال کی چوری کرنا، جموٹ بولنا اور جموئی فتسیس کھانا، غلدفتو ہے جاری کرنا، اورائے باپ اوراً ستاد کی نافر مانی کرنا وفیرہ، تو اس کے پیچے ٹماز ہوجائے گی یانیں؟

جواب:...اگرشری شهادت سے بیا مور ثابت ہوجا کیں تواہیے امام کی اقتدایس نماز مروقیح کی ہے۔

جس کے گھروالے بے پردہ ہوں ،اس کے پیچھے نماز

سوال:...منظور کی دارجی کی ہوئی ہے، لیکن اس کے گھریش شری پردہ ہے، مکیم تی ہے، لیکن اس کے گھریس پردہ ہیں ہے، ان دولوں میں سے إمامت کے لائق کون ہے؟

جواب:...داڑھی کئے کے بیچے نماز جائز نہیں،اور جو تخص کمر دالوں کو بے پردگی سے منع نہیں کرتا اوراس کی رضا سے بے پردگی ہوتی ہے،تواس کی إمامت بھی جائز نہیں۔ (۳)

بینک کے ملازم کی إمامت مروق تحری ہے

سوال:...اگر چیش امام بینک بیس طازم ہے تو کیااس کے پیچے نماز ہوجاتی ہے (خاص کراس کی ڈیوٹی سودی لین دین ہو) اور تخذاہ حرام ہے یا حلال؟

روں ہے، بینک کی ملازمت جائز نہیں، اورایسے اِمام کی اِمامت مکروہ تحریک ہے، بینک کی بخواہ چونکہ سود سے ملتی ہے، اس کے وہ بھی حلال نہیں۔

(١) ويكره تقديم العبد لأنه لا يتفرغ للتعلّم والأعرابي لأن الفالب فيهم الجهل. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٤).

 <sup>(</sup>۲) ويكره تقديم ..... الفاسق .. إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٤). أيضًا: ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعلى.
 (الدر المختار). (قوله وفاسق) من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الربا ونحو ذالك. (ردالهتار ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) حواله ما يقسه

<sup>(</sup>٣) عن جابر قال: لعن رمسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣ الفصل الأوّل، باب الربا).

<sup>(</sup>۵) و تكره الصلاة خلف شارب الخمر و آكل الربا لأنه قاسق. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٥٨، أيضًا: فتاوئ شامي ج: ١ ص: ٥٢٠).

#### بدديانت درزى اورناحق زكوة لينے والے كى إمامت

سوال: ... ایک صاحب مال دار (صاحب نصاب) ہیں، وہ بجائے زکوۃ دینے کے زکوۃ لیتے ہیں، اور إمامت کرتے ہیں۔ اور امامت کرتے ہیں۔ ایک صاحب بہت جموٹ ہولئے ہیں اور إمامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ ایک صاحب درزی ہیں یاکشن میکر ہیں، اور منرورت سے نیاوہ کپڑا لیتے ہیں، یعنی جتنا لیتے ہیں اتفالگاتے نہیں، بچالیتے ہیں، بعض صورت میں نے کی جگہ پرانا مال اندر نگادیے ہیں اور نیا بچالیتے ہیں، اور نمامت بھی کراتے ہیں، کیاالیے امامول کے پیچھے نماز دُرست ہے؟

چواہ :...مال دار (جس پرز کو ۃ واجب ہے) کا ز کو ۃ لیما، جھوٹ بولناا در درزی کا کپڑا چھپانا اور خبانت کرنا ہے سب گناہ ہیں ، اوران کا مرتکب فاسق ہے، اور فاسق کی اِمامت کروہ تحریمی ہے، کیونکہ عہد ۂ اِمامت عزّت داحرّ ام کا منصب ہے، جس کا وہ فاسق اہل نہیں ،اس لئے ایسے مخص کی اِفتد امیں نماز جا ترنہیں ، بلکہ کروہ تحریمی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## فاسق إمام اوراس كے حمايتي متوتى كا حكم

سوال:...جوامام پائج وفت نماز پڑھائے،خطیب ہو، اور عیدین کی نماز بھی پڑھا تا ہو، اور داڑھی صرف سوال نجے کے قریب ہو، اور ہا وجود مقتدیوں کے اصرار کے بوری داڑھی ندر کھتا ہو، اور یہ کیے کہ شادی کے بعد پوری داڑھی رکھوں گا، کیاا یہے اِمام کی إِمامت دُرست ہے؟ کیا نماز باجماعت ہوجاتی ہے؟ مسجد کے متو تی بھند ہیں کہ ای کوامام رکھوں گا، یہم شخواہ لیتا ہے۔

جواب:... یہ إمام،حرام اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس لائتی نہیں کہ اس کو إمام رکھا جائے، اور اس کے پیچھے نماز کروہ تحریک ہے، اگر وہ تو بہ نہ کرے تو اہل محلّہ کا فرض ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور إمام رکھیں۔اورا گرمتو تی ایسے إمام کےرکھنے پر بھند ہے تو وہ مجمی معزول کئے جانے کے لائق ہے، لوگوں کی نمازیں غارت کرنے والے کومبحد کا متو تی بنانا جا کر نہیں۔ (۲)

#### گناه کبیره کرنے والے کی إمامت

سوال:...ایک فخص نے گناہ کبیرہ کیا اور لوگوں میں بدنام ہوگیا، کیا وہ فخص بحثیت اِمام نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر وہ فخص بحثیت مقتدی میرے برابر میں کھڑا ہوتو کیا میری اور باتی نمازیوں کی نماز ہوئی یانہیں؟ جبکہ تمام نمازیوں کواس بات کاعلم ہے، کیا ہم اس سے دُعاسلام رکھ سکتے ہیں؟ کیا جم کسی تقریب میں اسٹے کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا بعد نماز عمید گلیل سکتے ہیں؟

جواب: ... گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر توبہ کر کے آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کر لے تواس کو إمام بنانا جائز ہے، مسلمان خواہ کتنا

<sup>(</sup>۱) ويكره إمامة. ..... فاسق من الفسق وهو الخروج عن الإمتقامة ولعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والنزاني وآكل الرب ونحو ذالك ..... وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه يأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه لإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا ... إلخ و (داغتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٢٥). (٢) أيضًا.

ہی گنا بگار ہواس کے نماز میں شامل ہونے ہے کسی کی نماز نہیں ٹوٹتی ، اور اس کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے ، کسی مسلمان کوالیا ذکیل سمجھنا خود گنا ہے کہیر ہے۔

### ولدالحرام اوربدعتي كى إمامت

سوال:...بدی کے پیچے نماز پڑھنا جائز ہے یانا جائز؟

جواب:...فاس ،مبتدع اور ولد الحرام کی إمامت مکر و وقریمی ہے ، بشرطیکہ بدعت کی بدعت حدِ کفرتک پنجی ہوئی نہ ہو ، در نہ اس کے پیچیے نماز اوائی نیس ہوگی۔

### مسجد میں تضویریشی کرنے والے کی إ مامت

سوال:...مسجد کی تقریب میں اِمام کے عظم پران کا معاون تصویر شی کرتا ہے، منع کرنے پر اِمام کا حوالہ دیتا ہے، بعداز ال اِمام معاحب وُ وسرے دن حتم کھا کرا تکارکرتے ہیں، کیار پھل وُرست ہےاورا یسے اِمام کا کیا تھم ہے؟

چواب:...تصویر بناناخصوصاً میرکواس کندگی کے ساتھ ملوث کرنا حرام ادر بخت گناہ ہے، اگریہ حضرات اس سے اعلانیہ تو ب تو بہ کا اعلان کریں اور اپنی غلطی کا اقر ارکر کے انڈرتعالی ہے معافی مائٹیں تو ٹھیک، ورندان حافظ صاحب کو إمامت اور تدریس سے الگ کردیا جائے ،ان کے پیچے نماز ناجا تزاور کرو وتح کی ہے۔ (")

## فوٹو بنوانے والے إمام كى إفتداميں نماز كروه ب

سوال:... ہمارے محلے کی معجد کے إمام صاحب جو کہ الحمد لللہ حافظ ، قاری ، عالم دین ہیں ، اور ماشا و اللہ ہے شریعت کے پابند ہیں الیکن ان میں ہے بات میں نے بار ہادیکھی اور محسول کی ہے کہ وہ تصاویر وغیرہ کھنچواتے ہیں، چونکہ شریعت میں تضویر کھنچوا نا اور کھنچا دولوں حرام لعل ہیں ، لہٰذا آپ جمعے بتا کی کہ ایسا کرنے والے امام کے پیچے ٹما زموجاتی ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) حن خالمه بن معدان عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله يعني من ذنب قد تاب منه. رواه العرمذي. (مشكولة ص: ۱۳،۳).

<sup>(</sup>٢) حوالرمائة يخرقال المرغياني: تجوز الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة ...... وحاصله إن كان هوى لا يكفر به صاحبه تجوز الصلاة خلفه مع الكراهة والا فلا هكذا في التبيين والخلاصة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٣). أيضًا: وانما يجوز الإقتداء به مع الكراهة إذا لم يكن ما يعتقده يؤدى إلى الكفر عند أهل الشّنة أمّا لو كان مؤديا إلى الكفر فلا يجوز أصلًا كالفلاة من الروافض الذين يدعون الألوهية تعلي رضى الله عنه. (حلبي كبير ص: ١٣ ٥، باب الأولى بالإمامة، طبع سهيل اكيلمي). (٣) وظاهر كلام النووى في شوح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال: وسواء صنعة لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال. (شامي ج: ١ ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) كزشة منح كاحاشية نبرا الماحظه و-

جواب:..اگرکسی قانونی مجوری کے لئے بنوائی ہے، تو نماز جائز ہے، اور اگر شوق سے بنوا تا ہے تواس کے پیچھے نماز مروہ ہے۔ با قاعده إمام مقرّرنه مونے والی مسجد میں اِستحقاق ندر کھنے والے کو اِمام مقرّر کرنے کی باز پُرس کس سے ہوگی؟

سوال:...جس معجد مين إمام مقرّر ند بوء ما موجود ند بوء إمامت كا إستحقاق كيے حاصل هے؟ آج كل مختفى داڑهى والے

امام بہت ہیں۔ جواب:...خشی داڑھی والے کی نماز کروہ ہے۔

سوال: .. جس كا إستحقاق نه بوامامت كرداف كاذمه داركون بإمام منظمين يامقتدى؟

جواب:...دونوں سے بازیرس ہوگی۔

# حرمین شریقین کے ائمہ کے پیچھے نماز کیوں جائز ہے جبکہ وہاں بھی ویڈیوبنتی ہے؟

سوال: ... گزشتہ چند ونوں سے آپ کے ایک فتوی کے حوالے سے بیمسئلہ چھاپ کرشائع کیا جارہا ہے کہ مووی بنانے والے امام کے بیچے نماز جائز نیس اس لئے اُئمہ حرین کی اِقتدایس نماز پڑھنا جائز نبیں ہے۔ کیا بیٹوی آپ نے جاری کیا ہے؟ اس سليع مين وضاحت فرماتين \_

جواب:...میں نے ایک سوال کدایہ اِمام کی اِنتزامیں نماز جائز ہے جوخود مودی بنوا تا ہواور تعباو پر وغیرہ تھنچوا تا ہو، بید جواب دیا تھا کہ اگر اِمام خود قصداً مووی بنوائے تو اس کی اِفتدا میں نماز جائز نہیں۔اس مسئلے کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے اُئر جرمین شریفین کے خلاف مہم شروع کردی کہان کی اِفتذا میں بھی نماز جائز نہیں۔ حالانکہ مذکورہ سوال کے جواب میں کہیں بھی اُئمہ حرمین کا تذکر دنہیں تھا۔جبکہ ہماری اطلاع کےمطابق اَئمہ حرمین عنبلی المسلک ہیں اور ان کےمسلک میں بھی مووی اور تصاویر بنانا جائز نہیں۔" حرمین میں جونمازیں ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں، اس میں ائمہ حرمین کی مرضی کا وظل نہیں، اس لئے ان کی اِقتدا میں نماز جا تزہے۔ بوی محرومی کی بات ہوگی کہ بیت اللّٰدشریف اور مجدِنبوی کے إمام کی إمامت میں تماز آوانہ کی جائے ، اوران اَئمہ کومتنازع بنانے کی کوشش کی جائے۔ بیت الله شریف کی نماز کا ثواب ایک لا کھ، اورمسجد نبوی ...زاد الله شرفاً... بین نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے،

(١) ويكره تقديم ..... الفاسق ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٤، طبع دار صادر، بيروت).

(س) العِناحوال تمبرا\_

<sup>(</sup>٢) وأخذ أطراف اللحية والسُّنَّة فيها القبضة ...... ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته ...إلخ. قوله والسُّنّة فيها القبصة وهـو أن يـقبـض الـرجـل لـحيتـه فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكر محمد في كتاب الآثار عن الإمام قال وبه أخذ محيط. (شامی ج. ۲ ص:۵۰*۲).* 

<sup>(</sup>٣) في شرح المشكّوة: فإنه قال صلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. رواه ابن ماجة. (مرقاة المفاتيح ج: اص: ٣٣٥، الفصل الأوّل، باب المساجد ومواضع الصلوة).

اور جماعت کی صورت میں اس کا تواب احادیث نبوید کی روشی میں گئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لئے اس جماعت میں ضرور شرکت کرنی جاہئے ،ایک نمازے محردی بھی بہت بڑی محرومی ہے۔

قادیانی لڑ کے کا تکاح پڑھانے والے إمام کے پیچھے نماز جائز نہیں

سوال:...ہمارے محلے کی مجد کے إمام صاحب نے ایک قادیانی فض کا ایک مسلمان (سن) لڑک ہے نکاح پڑھایا ہے،
جس وقت مولا نا صاحب نے نکاح پڑھایا ، وہ اس بات ہے بخبر نے کہلاکا قادیانی ہے، لیکن شادی کے دوران ہی ( ایعنی تقریب
کے دوران ) مولا نا کو آگاہ کردیا گیا کہلاکا قادیانی ہے، لیکن مولا نانے کوئی توٹس نہیں لیا ، واپس آنے پر جب مولا ناسے بات کی گئی تو
اس نے کہا : پس نکاح کی رجشری روک لول گا۔ گرمولا ناصاحب نے ایسانہ کیا اور نکاح کی رجشری کردی ۔ کیا ایسے فنص کے پیچے نماز
بڑھنا جا کڑھے؟

و جواب: ... قاد مانی کا نکاح کسی مسلمان سے بیس موسکیا...!

جن لوگوں کومعلوم تھا کہ لڑکا قادیانی ہے اور وہ قادیا نیوں کے عقائدے واقف بھی تھے، ان کا ایمان جاتارہا، وہ اپنے ایمان اور تکاح کی تجدید کریں۔ امام صاحب کو یا جلاتوان کو جائے تھا کہ اور تکاح کی تجدید کریں۔ امام صاحب کو یا جلاتوان کو جائے تھا کہ اعلان کردیتے کہ لڑکا قادیائی ہے، اس لئے تکاح نہیں ہوا۔ لیکن شایدان کو اس اِطلاع پر اِظمینان نہیں ہوا، اور اگر اِطمینان ہوگیا تھا کہ وہ لڑکا واتعی قادیائی ہے، اس کے باوجود قاموش رہے تو گہر کا رہوئے، جب تک اِمام صاحب اپنے موقف کی وضاحت نہ کریں، یا اپنی فلطی سے قوبہ نہ کریں، ان کے بیجے نماز نہ پڑھی جائے۔

#### قاتل كى إقتراميس نماز

سوال:...تاتل کے بیچے جاہے وہ قید یں ہویا آزاد ہو، نماز پر صناجائز ہے یانیں؟ کیونکہ یہاں اکثر قاتل لوگ نماز پر حاتے ہیں؟

جواب: ... قاتل کے پیچینماز جائزے آنخضرت ملی اللہ علیہ کم کاار شادے: "عسلوا علف کل ہو وفاجو" (۱)

ینی ہر نیک و بد کے پیچینماز پڑھنے کی اجازت ہے اگر قاتل نے اپنے گناہ سے توبہ کر کی ہوتو اس کے پیچینماز بلا کراہت جائز ہے،
ورنہ کر دو تحر کی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) لأن الرضاء بالكفر كفر. (شرح ققه أكبر ص: ٣٩). ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ....... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٣٤، مطلب جملة من لا يقتل إذا ارتد).
 (٢) بيهقي ج: ٣ ص: ٩ ١.

<sup>(</sup>٣) ويكره تقديم ..... الفاسق لأنه لا يهعم بأمر دينه. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٥٨).

#### حجوث بولنے اور گالیاں دینے والے کے پیچھے نماز

سوال ...جس كميني مين بم كام كرتے بين وہال كى مجد بيل كى پيش إمام كامستقل بند دبست نبيس ہے، ايك صاحب بين جو ك ظهركى نماز اكثر پر حاتے ہيں، ميں ان كوقريب سے جانا ہول، جموث بولتے ہيں، ذراى بات پر ناراض ہوكر انتهائي غليظ كاليال كتے ہيں۔آپ سے صرف اتى عرض ہے كدكيا ال مخص كے يتي نماز پر هناجا مزہ جوكے فيبت كرتا ہو، كاليال مكا ہوا ورجموث بولا ہو؟ جواب ...ایسے امام کے پیچھے نماز کروہ ہے، گرزنہا پڑھنے سے بہتر ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### سينماد يكضے والے كى إمامت

سوال:...جو مخص سینما میں جا کرفلم دیکتا ہو، ٹیلی ویژن پرناچ گانے بھی دیکتا ہو، ریڈ بواور شیب ریکارڈ پر کانے اور موسیقی بھی سنتا ہو، اور مبحد میں اِ مامت بھی کرتا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یائیں؟ جواب:...ایسے خص کے پیچھے نماز مکر ووتح بی ہے، اس کو اِ مام ند منایا جائے۔

## تی وی دیکھنے، گاناسننے والے کے پیچھے نماز

سوال: ...جومولوی، قامنی بالم مسجد أی وی و يجهناور كاناسننے كامشاق بوءايسے فض كے بيجه فماز پر هناؤرست به يائيس؟ جواب :...جوفص في وي و يكتا اور كانے سنتا موده فاسق ب، اس كو إمامت سے مثاديا جائے ، اس كے يجھے نماز مكرو و

## حاجی، نمازی تی وی و یکھنے والے کے پیچھے نماز اُ داکرنا

سوال:...ایک فخص حاجی، نمازی، چیوٹی داڑھی، ٹی دی، قلم، کانے وغیرہ سب ہی کچھ کرتا ہے، اور پھر إمامت کے لئے بھی تیار ہوجاتے ہیں، تو کیاان کے پیھے نماز ہوجائے گی؟ جواب:...جائز نہیں۔

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. (مشكواة ص: 1 1 ٣).

 <sup>(</sup>٢) ولو صلّى خلف مبتدع أو فاسق فهو محرز ثواب الجماعة للكن لا ينال مثل ما ينال خلف تقي، كذا في الخلاصة. (عالمگیری ج: ۱ ص:۸۴)۔

<sup>(</sup>٣) - ويكره إمامة فناسق من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وأكـل الـربـوا ونـحـو ذالك ....... وفـي الشـاميـة: وأمـا الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (ردالمختار مع اللر المختار ج: ١ ص: ٥٦٩، ٥٦٩).

 $<sup>(^{\</sup>prime\prime})$  ایضا۔

<sup>(</sup>۵) ويكره تقديم ..... الفاسق لأنه لا يهتم لأمر دينه (فتح القدير ج: ١ ص:٢٢٤). ايمًا والدبالد

#### فلم ويمضن واليكي إمامت

سوال:...ایک قاری جوکدرمضان میں تراوت مجی پڑھائے اور إمام صاحب کی غیرموجودگی میں جماعت بھی کراتا ہو، اور فلم بھی سینما کمر میں جاکرد کھتا ہو، کیا ایسے فض کے پیچھے نماز جائز ہے؟ کیا ہماری نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...ان کے پیچے بہر حال نماز تو ہوجاتی ہے، لیکن جب اس کاعلم ہے کہ ان حافظ صاحب یا اِمام صاحب کا کردارا بیا ہے تو ان حافظ صاحب کو اِمام بنا ٹا کھروہ ہے، ادر ان حافظ صاحب کے لئے بھی اِمام بننا کمروہ ہے، البتہ اگر بن گئے، نماز ہوجائے گی۔

## ئی وی دیکھنے بخش گالیاں دینے والے کی إمامت

سوال:...جو إمام اکثر و بیشتر ٹی وی بھی و کیمے اور تحش اور گندی تئم کی گالیاں بھی دیتا ہے، ایسے إمام کے بیچھے نماز ہوجاتی نہیں؟

جواب :..اس کے پیچے تماز کروہ ہے۔

# مسجد کی حیبت پرر ہائش پذیرٹی وی ویکھنے والے امام کی افتدا میں نماز

سوال:... ہمارے علاقے کی جامع مہدے پیش اِمام جو عرصد دس ماہ ہے مہدکی بالائی جیت پرد ہائش پذیر ہیں، یعنی مسجد کی حدود کے اندر رہتے ہیں، ان کے بیمان پرٹی وی بھی ہے، جو اتنی زور ہے بجایا، یا چلایا جا تا ہے کہ جس کی آواز ہے نماز ہی خلال واقع ہوتا ہے، اور اِمام صاحب جو کہ اِمامت فرماتے ہیں عشاء کے صرف فرض پڑھا کراُوپرٹی وی دیکھنے بھنے جاتے ہیں تاکہ فررامہ یا خبرنامہ نہ نکل جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے اِمام کے بیجھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور مسجد کی حدود ہیں ٹی وی دیکھنا اور چلانا جائز ہے؟ اور اگرنا جائز ہے تاور کے ایس اِمام کے بیجھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور مسجد کی حدود ہیں ٹی وی دیکھنا اور چلانا جائز ہے؟ اور اگرنا جائز ہے تاور کی جائے؟

جواب:...ٹی وی دیکھنااوروہ بھی مجدی جہت پر گناو کبیر واور اِنتہائی غلط کام ہے۔ایسافخص اس لائق نبیس کداس کو امام رکھا جائے ،اس کی اِقتدایس ٹماز کرووجر کی ہے۔

### شراب پینے والے کی إقتد ااور جماعت کا ترک کرنا

سوال:... بی نے ایک فی کوشراب پیتے ہوئے بذات خودد کیا ہے، اور ایک دفعہ اتفاق ہے اس فیفس کو ہا جماعت نماز کی امت کرتے ہوئے پایا، اس صورت بین اس کے بیچے جماعت سے نماز ادا کروں یا نماز الگ پڑھوں؟ ہا جماعت نماز کی حیثیت کیا ہے، واجب ہے یاسنت ہے؟

<sup>(</sup>۱) مخزشته منعے کا حاشیہ نمبر۵ طاحظه بو۔

<sup>(</sup>٢) ويكره تقديم ..... المفاسق ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٧). الينا والسخر لأشر.

<sup>(</sup>٣) الينار

جواب:..ایافنس اگر توبه نه کرت قامل ہے، نمازاں کے پیچے کروہ ہے، محرتہا پڑھنے ہے بہتر ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، مجھی اتفا قاجماعت نہل سکے تو خیر ، ورنہ جماعت چھوڑنے کی عادت بنالینا ممنا و کبیر ہ ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس پر بہت وعیدیں فرمائی ہیں، اور اس کومنافقوں کی علامت فرمایا ہے۔ علامہ کی شرح منیه (ص: ٥٠٩) میں لکھتے ہیں:'' اَحکام اس کے وجوب پرولالت کرتے ہیں، چنانچے جو خص بلاعذر جماعت چھوڑ دے، و ولائق تعزیر ہے، اوراس کی شہادت مردُ ودہے، اور اگر اس کے مسائے اس پرسکوت کریں آدوہ بھی گنامگار ہیں۔ (۱)

### رشوت خوركوإمام بنانا دُرست تبين

سوال:...ا كركونى إمام معجدر شوت ليتابوتواس كى إفتدايس تمازير معناجا زيع؟ جواب:..رشوت لینا مناو کبیرو ہے، اس کامرتکب فاس ہے،ادرفاس کی اِمامت مرو وتحری ہے۔

#### سودخوركي إقتتراميس نماز

## سوال:...زیدنے بینک سے بع ساتھی سوسائٹ والوں کے ساتھ سود پر رقم لی ، زیدوقنا فو گنا نماز کے فرائض بھی انجام دیا کرتا

 (١) ويكره إمامة عبد وأعرابي وقاسق. تنوير. (قوله: قاسق) وهو المخروج عن الإسطاعة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب المعمر. (شامى، كتاب الصلاة، باب الإمامة ج: ١ ص: ٥٥٩، طبع ايج ايم سعيد).

 (٢) فيان أمكن الصلاة خلف فيرهم فهو أفضل، وإلا فالإقتداء أولى من الإنفراد. (شامى، كتاب الصلاة، باب الإمامة ج: ا ص: ٥٥٩، طبع ايچ ايم سعيد)۔

 (٣) الجماعة سُنّة مؤكدة للرجال، وقيل: واجبة، وعليه العامة، فعسن أو تجب. (درمختار ج: ١ ص:٥٥٢، ٥٥٣، كتاب الصلاة، باب الإمامة).

(٣) وعند الخراسانيين إنما يأثم إذا اعتاده كما في القنية. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج: ١ ص:٥٥٣، طبع ايج

 عن عبدالله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوة إلا منافق قد علم نفاقه أو مويض إن كان المريض ليمشى بيين رجيليين حتى يدألني النصيلاة وقبال إن رسيول الله صبلي الله عليه وصلم علَّمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذِّن فيه. (مُشكُّوة، باب الجماعة وفضلها ص: ٩١، طبع قديمي).

 (٢) وكذا الأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها من غير عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه. (حلبي كبير ص: ٥٠٩، طبع سهيل اكيلمي).

.. والعشرون بعد الأربع مأة: أَحَدُ الرشوة ولو بحق واعطائها بباطل (2) الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة قال تعالى: ولَا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا والسعى فيها بين الراشي والمرتشي و أخرج أبو داوَّد والترمذي ...... لعن رصول الله صلى الله عليه وسلم فريقًا من أموال الناس وأنتم تعلمون البراشي والتصريفسي ...... لعنية الله عبلي الراشي والمرتشي ...... والأحاديث التي ذكرتها صريحة في أكثر ذالك لما فيها من الوعيد الشديد واللعنة للراشي والمرتشي وللسفير بينهما. (الزواجر ج: ٢ ص: ١٨٨).

(٨) (ويكره إصاصة فناسق) من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة وثعل المراد من يرتكب الكباتر كشارب الخمر والزني وآكل الربوا ونحو ذالك. (درمختار ج: ١ ص:٥٥٩). ہ، زیدنے پہلے بیٹیں بتایا تھا کہ میں سود میں ملوث ہو چکا ہوں، جب مجدوالوں کواس بات کاعلم ہوا کہ زیدنے بھی سود پر قرض لیا
ہے، تو مجد والوں نے زید کے بارے میں فتو کی منگوایا، بیفتو کی زید کے خلاف گیا، جب بیفتو کی زید کو دکھایا گیا تو زید نے کہا کہ: میں
ایک ماہ پہلے بی تو ہر چکا ہوں۔ زیدا ہے طور پر کہتا ہے، گرکوئی گواہ نیس، اور نہ بی کے سامنے تو ہری ، کسی سے کہتا ہے کہ میں ساری
رقم اواکر چکا ہوں، کسی سے کہتا ہے کہ دوڑ ھائی بڑار روپیہ باتی ہے، جبکہ اب بھی سات آٹھ بڑار روپیہ سے زائد رقم زید کے ذمہ باتی
ہے، جس کا سوداواکر دہا ہے، جموٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔

سوسائی والے زید کے ساتھیوں نے بتایا کہ زید سود پرقر ضد ولانے والوں کا ڈائر یکٹر ہے، بحثیت ڈائر یکٹر کے زید نے ہی اور کو گارٹی دی کہ ان لوگوں نے قرض اوا نہ کیا تو میں اوا کہ وں گا۔
اپنے ساتھیوں کو قرض لینے پر ماکل کیا اور ان کا گواہ بنا ، اور بینک والوں کو گارٹی دی کہ ان لوگوں نے قرض اوا نہ کیا تو میں اوا کہ وں گا۔
مدیث شریف میں کھا ہے کہ:'' سود لینے والا ، دستے والا ، دستاویز کھنے والا ، گواہ بننے والا سب ایک ہی شار کئے جا کیں گے۔'' کیا ان کے لئے ایک ہی تھم ہے یا علیحدہ علیحدہ؟ اس صورت میں زید کے پیچے نماز فرائن یا تر اور کی بلاکرا ہت جائز ہو کتی ہے؟ کیا زید امات کے لئے ایک ہی تھم ہے یا علیحدہ علیحدہ کی طور پر جو بھی تھم ہو، بتایا جائے مہریا نی ہوگی۔

جواب:...زیداگرا کندہ کے لئے سودی کاروبارے توبرکرتا ہے اوراپے گزشتہ تعلی پر تادم ہے تو اس کے بیجے نماز جا کز ہے، اوراگردہ اپی تلطی کا اقرار کر کے آئکدہ کے لئے بازرہے کا عہد نہیں کرتا تو اس کے بیجے نمازند پڑھی جائے۔(۱)

نماز کے مقررہ وفت کا خیال نہ کرنے والے إمام کا تھم

سوال: ... پیش اِما مصاحب نے تمام نمازیوں کو دہنی طور پر پریٹائی ہے دوجارکیا ہوا ہے، دجہ یہ کہ نماز کے لئے جوٹائم
مقررکیا جاتا ہے، وہ مولانا صاحب کے علم کے مطابق ہوتا ہے، گرمولانا صاحب اس پرخود پابندی ٹیس کرتے ہمجدی گئری بیں اگر
چار پائی منٹ جماعت کے لئے رہتے ہیں تو نمازی نوافل پڑھتے ہیں، گر ہیسے ہی نیت کرک نماز شروع کی، مولانا صاحب جماعت
کمڑی کردیتے ہیں۔ ای بات کے پیش نظر کی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم جماعت کا پورا ہوتا ہے اور مولانا صاحب کی ہے ہاتوں ہیں
مشغول ہیں، تو چار پائی منٹ اصل ٹائم ہے اُد پر ہوجاتا ہے، اگر کوئی نمازی مولانا صاحب کو جماعت کا ٹائم ہونے کی یادد ہائی کرائے تو
اس کو ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس کوٹائم سے نماز پڑھتی ہے، دُوسری کی مسجد ہیں چلا جائے۔ خاص کر جمعہ کے دن تو جعد کی نماز
کمی اپنے مقرر نائم پڑیس پڑھائی، ٹائم دو ہے کا ہے، گر بھیش ڈھائی ہے کے بعد پڑھاتے ہیں، زیادہ تر مزدور پیشرنمازی ہوتے ہیں،
جو ڈیوٹی ٹائم پر بھی آتے ہیں، ان کواٹی ڈیوٹی کی بھی قطر ہوتی ہے۔ آپ سے پوچنے کا مقصد سے کہ آیا مولانا صاحب کا اس طرح
نمازیوں سے پیش آنا اور ان کو ذہنی تکلیف و بیا کہاں تک دُرست ہے؟

جواب: ... إمام كومقد يول كى رعايت كرنى چاہئے، يا تو نماز كا وقت بى مقرّر ندكيا جائے، يا مقرّره وقت پرنماز پر هائى جائے، بحص كى مناپردو چارمنٹ زياده موجانا دُومرى بات ہے، اتى رعايت مقتد يول كو بحى إمام كودين چاہئے۔

<sup>(</sup>١) وكذا (أي يكره) الاقتداء بمن كان معروفًا بأكل الربا والفسق. (فتاوي قاضي خان على عالمگيري ج: ١ ص: ١٩).

## زبردت مصلے برکھڑے ہونے والے محص کوامام رکھنا

سوال:...جو إمام پہلے إمامت ہے إنكار كردے اور كيے كہ ججھے إمامت كے لئے نہ بلائيں، اور پھر پھھ عرصے بعد وہ زبرد تي مصلے پر چڑھ جائے اور كيے كہ إمامت بيس كروں گا،اس كے چيھے نماز جائز ہے يانبيں؟

جواب:..اس كوإمام ندر كهاجائي ،اس كى جكر كى اوركوإمام ركهاجائي

## عسل نهرنے والا إمام اگر بھولے سے جماعت کروادے تو اَب کیا کرے؟

سوال:... إمام صاحب نے نماز پڑھائی، بعد میں پتا چلا کہ إمام صاحب نے شسل نہیں کیا تھا، جبکہ قسل کرنا واجب تھا (احتلام وغیرہ کی وجہ سے)، تو جن لوگول نے نماز پڑھی تھی، ان سب کو إطلاع دینا ضروری ہے؟ اگر اس نے کہیں اور جماعت کرائی، اب ان کو إطلاع نہیں دے سکتاء یا گاؤں میں پڑھایا تھا، تیکن اب اس کو پتائیں کہ کن کن لوگوں نے اس کے پیچھے نماز اُوا کی تھی، اور اس واقعے پردو تین دِن بھی گزر کئے ہوں، تو اس کا کیا تد ارک ہے؟

جواب:...جس مجد میں نماز پڑھائی تھی ،اس میں اعلان کرنا ضروری ہے کہ قلاں دِن کی نماز میں غلطی ہوگئ تھی ،اس لئے جن معزات نے اس دِن بینماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، وواس کو دُہرالیں۔ (۱)

## كياإمام سنت موكده برص بغير إمامت كرواسكتا ب؟

سوال: بعض اوقات إمام صاحب دير ے آتے بي اور جماعت كا وقت ہوجاتا ہے، جب ان سے جماعت كا كہتے بي تو پہلے سنت اواكرتے بيں پھر إمامت كرتے بي، كيا إمام كے لئے ضرورى ہے كہ خواہ وقت ہوجائے وہ سنت نماز ضرورا واكري؟ كيا وہ بعد ش سنت اوانبيں كر سكتے؟ ان وونوں مسائل كا جواب و ہے ہوئے بي نظر دہے كہ ہم كار خانے كے كاركنان بي، اس لئے ؤيوثی كے وقت كا بھی خيال ركھنا ير تاہے۔

جواب:... إمام نے سنتیں نہ پڑھی ہوں تب بھی وہ جماعت کراسکتا ہے، إمام صاحب کو جاہئے کہ سنتوں سے پہلے فارغ ہونے کا اہتمام کیا کریں اور اگر بھی إمام پہلے فارغ نہ ہوسکے تو متعقد ہوں کو جاہئے کہ إمام کوسنتوں کا موقع وے ویا کریں، لیکن اگر کارکنوں کی مشخولی کی وجہ سے وقت کم ہوتو اِمام فرض پڑھانے کے بعد سنت پڑھے۔ (۲)

### إقامت كوفت إمام لوكون كوسيدها كرسكتاب

موال:... ہارے ہاں مجد میں جب نماز پڑھنے سے پہلے اقامت تجبیر پڑھتے ہیں تو اِمام صاحب نمازیوں کو کہتے ہیں کہ

 <sup>(</sup>١) في الدر السختار: وإذا ظهر حدث إمامه وكذا كل مفسد في رأى مقعد بطلت فيلزم إعادتها لتضمنها صلاة المؤتم
صحة وفسادًا كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب أو فاقد شرط أو ركن. (الدر المختار مع الرد ج: ١
 ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) كفاية المفتى ج: ٣ ص: ٢٥ ا، خير الفتاوئ ج: ٢ ص: ٣٣١.

آپ يهال كمزے ہوں اور آپ وہال كمزے ہوں، إمام صاحب كويهاں بركياتكم آيا ہے؟ كيا إمام صاحب كو خاموش كمزے رہنا عاب يانماز يول كوبدايت ديناجا تزيع؟

جواب:...اكرنمازى آكے ييچے ہوں ياصف من جكه خالى ہوتوامام كوہدايت كرنى جائے۔(١)

إمام اور مقتدى كى نماز ميں فرق

سوال:...مقتدى اور إمام كى نماز يم خاص فرق كياب، وه كون كون كاعبادتي بي جوآ دى اكيلا پر متاب اوراكر إمام بن جائے تونہ پڑھے؟

جواب:...ا كيد نماز اور إمام كى نماز من توكوئى فرق نيس، البيد مقتبى، إمام كے يجھے قراء ستنيس كرے كا، باتى تمام اركان اوردُ عائم من پڑھے گا۔ (م)

کیا اِ مام مقتر بول کی نبیت کرےگا؟

سوال:...مقتذى معزات بإجماعت نمازيس يه كتيت بين كه پيچياس إمام صاحب كے بيكن إمام صاحب جب مقتذ يوں كة مصطرر موت بي كيان كوبحى يدكمنا يراتاب كرة محان مقند يول كراب بارے يس تفصيل سے بنائيں۔

جواب: ...زبان سے کہنے کی ضرورت تو مقتر ہوں کو بھی نہیں ، مسرف میزیت کرنا کا فی ہے کہ بیں اسکیے نماز نہیں پڑھ رہا، إمام كے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ إمام كوبحى بينيت كرنى جائے كه بل دُوسروں كى إمامت كرر ما ہوں ، تا ہم اگروہ نيت شكرے تب بمی اِنتدائع ہے۔ <sup>(۵)</sup>

آہستہ آوازوالے اِمام کی اِقتدا

سوال: ... كيا جمين ايسے إمام كے يجي نماز اداكرني جائے جس كى آواز جم تك پہنچ توربى بوليكن يد محد ميں ندار مابوكدوه كيا يز در بي يل؟

 <sup>(</sup>١) وينبغى للقوم إذا قاموا إلى الصلوة ان يتراصوا ويسدد الخلل ويسوو بين مناكبهم في الصفوف ولاً بأس أن يأمرهم الإمام بلالك. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٤٥، عالمكيري ج: ١ ص: ٨٩).

 <sup>(</sup>٢) عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا، قال سفيان هذا لمن يصلي وحده. (أبو داوُّد ص: ١١٩ هـ علم ص: ١٩٩). قاما المقتدى قلا قراءة عليه عندنا . الخ. (البدالع الصنائع ج: ١ ص: ١١٠).

 <sup>(</sup>٣) أما أصلها أن يقصد بقلبها فإن قصد بقلبه و ذكر بلسانه كان أفضل ... إلخ. (قاضى خان ج: ١ ص: ٩٩).

 <sup>(</sup>٣) ولو كان مقعديًا ينوى ما ينوى المنفرد وينوى الإقتداء أيضًا لأن الإقتداء لا يجوز بدون النية ... إلخ. (عالمگيرى ج: ا

<sup>(</sup>٥) والإمام ينوى ما ينوى المنفرد ولا يحتاج إلى نية الإمامة ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢١).

جواب:...اِمام کی آواز پہنچے یانہ پہنچہ اِقتدامیج ہے اور تواب میں میں کوئی کی ٹیس آتی۔ (۱) خلاف بر تنبیب تلاوت کرنے والے اِمام کے پیچھے ٹماز

سوال:...کیانماز میں قرآن کور تیب سے پڑھنا چاہئے؟اگراییا ضروری ہے توالیا اِمام جواس چیز کی پابندی نہ کرے تو کیا اس کے چیچے نماز جائز ہے جبکہ اس کواس بات کاعلم بھی ہو؟

جواب:..قرآن کریم کوخلاف ترتیب پژهمنا کروه ہے، جبکہ قصداً ایسا کیا جائے، اورا گرمہوا ایسا ہوجائے تو کر دہ نہیں، جہاں تک میراخیال ہے کوئی اِم قصداً خلاف ترتیب نہیں پڑھ سکتا، بھولے سے ایسا ہوسکتا ہے، اس لئے نماز جائز ہے۔ (۱) اتنی کمی نماز نہ پڑھا کمیں کہ مقتدی تنگ ہوجا کئیں

جواب:...آپ کے إمام صاحب سی نہیں کرتے! إمام کو چاہئے کہ نماز بی منفقہ ہوں کی رعابت کرے اور اتنی لمی نماز نہ پڑھائے کہ لوگ تک ہوجا کئی۔ صدیث شریف بی ہے کہ جوفض إمام ہو، وہ بھی نماز پڑھائے ، کیونکہ منفقہ ہوں بی کوئی کڑور ہوگا،
کوئی بیار ہوگا، کوئی حاجت مند ہوگا۔ ایک اور حدیث بی تھم ہے کہ جماعت بی جوسب سے کزور آ وی ہواس کی رعابت کرتے ہوئے نماز پڑھائے۔ (")

<sup>(</sup>۱) والحالل لا يسمنع الإقتداء إن لم يشتبه حال إمامه بسماع أو رؤية ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح. وفي الشامية: قوله بسسماع أى من الإمام أو المكبّر تتارخانية. قوله أو رؤية ينبغي أن تكون الرؤية كالسماع، لا فرق فيها بين أن يرى إنتقالات الإمام أو أحد المقتدين. (فتارئ شامي ج: ١ ص:٥٨١).

<sup>(</sup>٢) يبجب الترتيب في سوّر القرآن فاو قرأ منكوسا ألم لكن لا يلزمه سجود السهو ... إلخ. (در مختار مع الشامي ج. ١ ص:٣٥٤).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلّى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلّى أحدكم لنفسه فليطول ماشاء. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٠١).

 <sup>(</sup>٣) عن على أن معادًا صلّى بقومه الفجر فقرأ سورة اليقرة وخلفه رجل أعرابي معه ناضح له ...... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلل أن معادًا صلّة أضعفهم، فإن فيهم الصغير والكبير وذاالحاجة لا تكن فتانًا. (كنز العمال ج: ٨ ص: ٢٤٠، ايجاز الصلّوة، هداية ج: ١ ص: ١٢٢، ياب الإمامة).

#### إمام كوجائة كهنمازيس مناسب مقداريس تلاوت كرے

سوال:...ہماری مبحد کے امام صاحب فی وقت نماز میں قرآن شریف فتم کررہے ہیں۔ اِمام صاحب عشاء اور فجرکی نماز وں میں بنار بھی ہوتے ہیں، کم وہیش تراوی کی طرح طویل طاوت فرماتے ہیں، مقتد یوں میں بنار بھی ہوتے ہیں، کم وہیش تراوی کے طرح طویل طاوت ہوئی تو ایک بزرگ جو کہ کائی ضعیف ہیں اور کھڑے ہو کرنماز باجماعت اوا کرتے ہیں مان کو ہیشمنا پڑ کیا۔ میں کوئی عالم ویں نہیں ہوں، سفتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ہے کہ جہتم ہیں سے کوئی اور کو بیٹی ماز پڑھائے (لیعن طول شددے)، کہ ذکہ مقتد یوں ہیں بنار بھی ہوتے ہیں اور کمزور ہمی، اور جبتم میں سے کوئی در بھی ہوتے ہیں اور کمزور ہمی، بوڑھے ہیں (جن کے لئے طویل نماز باحث زحمت ہوگئی نماز پڑھائے (لیعن طول شددے)، کہذکہ مقتد یوں ہیں بھوت جتن جا ہے لیمن اور جسلے کہ اور جبتم میں سے کسی کوا کیل نماز پڑھی ہوتے جتن اور کم کر در ہمی ہوتا ہوت کی کہ اور جبتم میں سے کسی کوا کیل نماز ہیں قرآن کر کم فتم کر رہ ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہیں جس سے کمزور نماز یوں پر بار نہ ہو۔ بہر حال آپ کے اِمام صاحب یا تو '' نماز ہیں فتم قرآن' نہ کریں ، یا مناسب مقدار ہیں قراءت کر سکتے ہیں ، جس سے کمزور نماز یوں پر بار نہ ہو۔ بہر حال آپ کے اِمام صاحب یا تو '' نماز ہیں فتم قرآن' نہ کریں ، یا مناسب مقدار ہیں قراءت کیا کریں۔

## نماز میں کمبی قراءت کیوں کی جاتی ہے؟ جبکہ نمازی تنصیے ہوئے ہیں؟

سوال: ... بحری ناچزرائے میں نی سل کا دین کی طرف سے بے رشق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مساجد میں انکہ کرام طویل اور اُ کما دینے والی نماز پڑھاتے ہیں۔ عیسائی ہفتے میں ایک بار عمادت کرتے ہیں، لہٰذا یا وری پورے ہفتے کی کمر زکال لیتے ہیں، چنا نچہ اگریزی میں یا در یوں کے متعلق سیکڑوں لیلنے مشہور ہیں۔ ہمارے فد بہب میں خدا کے سامنے حاضری دین میں یا نچ یا رہے، بلکہ ایک لخظ سے مؤمن کی پوری زندگی عمادت ہے، لہٰذا مسجد کی عمادت (خصوصاً آج کے بوش زیا وور میں) جتنی مختم ہوگی ، لوگ اتنا ہی اس کی طرف زیادہ دراف ہوں گے۔ ہمدی ساکٹر دیکھا گیا ہے کہ اہام صاحب مصلے پر بھی کے بینچ شخندی جگہ کھڑے ہیں، جبکہ با ہر نمازی طرف زیادہ داور اف بھوں گے۔ ہمدی ساکٹر دیکھا گیا ہے کہ اہام صاحب مصلے پر بھی کے بینچ شخندی جگہ کھڑے ہیں، جبکہ با ہر نمازی دعوب کے باحث بینے میں شرا بور ہور ہے ہیں، نیکن قراءت ہے کہ ختم ہوئے پڑئیل آئی۔ رمضان السارک میں عشاء کی نماز میں اس بات سے غرض نہیں بات کہ خیال نہیں کیا جا تا کہ نمازیوں کو ایجی تراوت کی مشقت سے گزرتا ہے، ای طرح و تروں کی امامت میں اس بات سے غرض نہیں بوتی کہ دوتی کہ دوتی کے تو میں کی امامت میں اس بات سے غرض نہیں بوتی کہ دوتی کہ دوتی کے دوتی کے ایس کی اس بات سے غرض نہیں بوتی کے دوتی کی دوتی کے دوتی ہوئے ہیں۔

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه دسلم کا إرشاد کرای ہے کہ تم س سے جو اِمام ہووہ بلکی پیملکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیار ہوگا، کوئی کمز در ہوگا، اور کوئی ضرورت مند ہوگا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والسمريض، فإذا صلّى وحده فليصل كيف شاء. وفي رواية: فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. (صحيح مسلم ج: ١ ص:٨٨)، باب امر الألمة بتخفيف الصلوة).

<sup>(</sup>٢) عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف، فإنّ في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. رواه مسلم. (مسلم ج: ١ ص: ١٨٨ ، طبع دهلي).

#### بہت بلندآ وازے تلاوت کرنا کیساہے؟

سوال:...جاری مسجد کے قاری صاحب نماز میں قرآن مجید مختلف طرزوں میں پڑھتے ہیں، مجی نعتیدا نداز میں، مجمی دھیمی آواز سے، اور زیادہ قرآن کی کیفیت ہے کہ دہ قرآن مجید بہت اُو چی آواز نے پڑھتے ہیں، حالانکد مجد میں بہت تھوڑے نمازی ہوتے ہیں،ای بات پرتمام نمازیوں کو اعتراض ہے کہ اتن تیز آواز می طرزیں بدل کر کیوں پڑھتے ہیں؟اگر کوئی اعتراض کرے،تو کتے ہیں کہ وہ فیک پڑھتے ہیں۔

جواب:...قاری صاحب کامقصود نمازیوں کوسنانا ہے، پس آواز اتنی اُونچی ہونی جاہیے کہ نمازیوں کوسنائی دے، اس سے زياده أو كي آوازكرتابيضرورت بيد والتداعلم!

### تيسري صف تك آوازنه وينجنے والے كوامام بنانا

سوال:...اگرامام کی آوازاتی کم ہوکہ تیسری صف والے مقتدی تجبیرندین میں ، تو کیاا ہے " کمبر" مقررند کرنا جاہے؟ اس ذ مدداری کی نوعیت دین ش بیان فرمادی ب

جواب:..اگرامام کی تعبیر مقتد بول تک نه پنج سکے تو پیچے ہے کسی مقتدی کو بلند آواز ہے تبیر کہدوین جاہے۔ فرائض کی جماعت میں إمام کولقمہ دینا

سوال: ... كياتراوت كى نماز كے علاوہ اور نماز ول مثلاً: فجر بمغرب بمشاء بي القيد يناجائز ہے؟ اگر إمام لقية قول كر ليتا ہے توكيانماز قاسد موجاتى ب? اوركيااس سليط بس علاء بس كوكى اختلاف ب؟

جواب:...اگر إمام نے آیت غلط پڑھ دی موتب تو لقمد دینا ضروری ہے، تا کہ وہ دوبارہ سے پڑھے، اور اگر إمام بقدر ضرورت قراوت کرچکا تھا، اس کے بعدا تک کیا تو اس کو جائے کہ ڈکوئ کردے، مقتدیوں کو تقہدد سینے پرمجبور نہ کرے، کین اگر کسی کو مقتذی نے لقمہ دے دیا تب بھی نماز فاسدنہیں ہوگی۔ (۳)

(١) وفي الدرر: ويجهر الإمام وجوبًا بحسب الجماعة فإن زادعليه أساء. وفي الشرح: قوله فإن زادعليه أساء وفي الزاهدي عن أبي جعفر: لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلا إذا أجهد نفسه أو آذي غيره، قهستاني. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ١-ص:٥٣٢، فصل في القراءة).

 انه صليه النصلاة والسلام كان إمامًا وأبوبكر مبلقًا للناس تكبيره وبه استدل على جواز رفع المؤذنين أصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرهما كما في الجنبي. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٨٦ باب الإمامة).

 (٣) وإن فتبح على إمامه لم تفسد ..... وأما إذا قرأ أو تحول ففتح عليه تفسد صلاة الفاتح، والصحيح إنها لا تفسد صلاة الفاتح بكل حال ..... ولا ينبغي للإمام أن يلجتهم إلى الفتح، لأنه يلجئهم إلى القراءة خلفه وأنه مكروه بل يركع إن قرأ قدر ما تجوز به الصلاة وإلَّا ينتقل إلى آية اخرى ...الخ. (عالمگيرية ج: ١ ص: ٩٩).

## إمام صاحب كى بعول بميشه مقترى كے غلط وضوكى وجه سے بيس موتى

سوال:...مغرب کی باجماعت نماز ی امام صاحب و در ک رکعت می التجات کے بعد کورے ہونا ہول میے ،لقہ دینے

پر دو اُنٹے اور مجد و سہو کے بعد نماز کمل کر گی ، نماز کے بعد إمام صاحب نے فرمایا کہ: آپ مقتد بوں میں ہے کسی کا وضو و رست نہیں جو

کہ یفلفی سرز د ہوئی ، اور سرکار نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھی فرمایا ہے۔ آپ سے بیہ بات ہوچمن ہے کہ کیا بید درست ہے؟

کیونکہ اس وقت جماعت میں سے بارش ہونے کے سبب ہم صرف پانچ نمازی تنے ، إمام صاحب کی اس بات نے ہم پانچوں کو تشویش

میں جتلا کر دیا ہے ، میں نے ایک و دسرے صاحب سے بیہ بات بھی تن ہے کہ جب ہماعت میں إمام صاحب ہو کی خلطی ہو جاتی ہے

الواس وقت حضرت خطر علیہ السلام مجد میں تشریف لاتے ہیں اور آ دمیوں کے بھیس میں نماز ہوں سے مصافح کرتے ہیں۔

جواب: ... بیکہنا تو مشکل ہے کہ اما صاحب کو جب بھی بھول ہوں اس کا سبب ہیشہ بھی ہوتا ہے کہ مقتد ہوں ہیں ہے کی کا وضوی جیس ہوگا۔ البت بیکہنا سے ہے کہ دیگر اسباب ہیں سے ایک سب بی بھی ہوسکتا ہے۔ آپ کے امام صاحب نے جس صدیدے کا حوالہ دیا ہے، ووسٹن شائی (ج: اس: ۱۵) ہیں ہے، جس کا مفہوم بیہ کہ ایک بارآ مخضرت سنی اندها بیدوسلم نے منع کی نماز ہیں سور کا کرا وسٹ فر مائی ، قراءت کے دوران آپ سلی اندها بیدوسلم کو قتاب گل کیا ، نماز ہے جو کر فرما بیا کہ: ان لوگوں کا کیا حال ہے جو محمد مندوس کرتے ، بھی لوگ بیں جن کی وجہ سے جماری قراءت میں گڑ ہوتی ہے۔ بہر حال امام صاحب کی بھول کا سبب بھی مقتد ہوں کی بیکون کا سبب بھی ہوسکتی ہے، اور بھی خود امام کی کوتا ہیں ، بلکہ بھی افلاب ہے۔

حعرت خعرعلیالسلام کے تشریف لانے اور نماز ہوں سے مصافی کرنے کی بات میں نے کہیں ہیں تن روحی۔

## إمام كااسين بيج كرون كى وجهد منازتو رينا

سوال: ... ہارے کے گر آئی مجد میں جو امام مقرر ہیں ، ایک دن عشاء کی ٹماز کی آخری رکعت ہیں امام صاحب ہدے ہیں گئے تو انہیں مجدے المحت اپنے مکان سے اپنے کے کرد نے کی آواز آئی ، یرنماز محق میں اوا کی جاری تھی ، مجدے ہال سے امام صاحب بحدے میں ٹماز چھوڑ کراپ گر چلے گئے ، مقتری کافی در بجدے میں دہ تو ان مصاحب علی مقتری ہیں ہیں ، اس طرح باتی مقتریوں نے بھی ٹماز تو ڑ دی ، بعد میں مقتریوں نے بھی ٹماز تو ڑ دی ، بعد میں مقتریوں نے محاکہ در بات کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جھے اپنے بچے کے دونے کی آواز آئی تھی ، میں یہ بچھا کہ کوئی اے افواکر دہا جب حالانکہ امام صاحب کی بوی گر میں موجود تھیں۔ مقتریوں نے ٹماز تو ڑ دی ، بتایئ اس صورت میں انہیں کیا کرنا چاہتے تھا یا دوبارہ نماز باجماعت پڑھائی چاہئے تھی جھے دنوں امام صاحب امامت کے دوران قراءت کرتے ہوئے بحول گئے ، بعد میں ایک مقتری نے ان سے اس کے بارے میں مسئلہ یو چھا تو انہوں نے بجائے مسئلہ تنانے کے یہ کہا کہ اس میں میرا کوئی تصور نہیں ، کی

<sup>(</sup>١) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلَّى صلاة الصبح فقرأ الروم، فالتيس عليه، فلما صلَّى قال: ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا القرآن أو لتُنك. (سنن نسائي ج: ١ ص: ١ ه ١، القراءة في الصبح بالرُّوم).

مقتدى نے دضو سي نيس كيا۔آپ بى بتائيں كرا يسا عمال كرنے والے إمام صاحب كے يہي نماز جائزے يانبيں؟

جواب: ... بيج كرون كى آوازى كرام صاحب كے لئے نماز تو ژنا جائز نبيس تھا، اگرانہوں نے ايسا كيا تو پيغلط كيا، اس سے إمام صاحب اور مقتریوں مسب کی نماز ٹوٹ گئی ، اور نماز دوبارہ جماعت سے کرانی جا ہے تھی۔ کسی کے وضوکرنے یانہ کرنے كاإمام كے بحولنے ميں بميشدو النبيں ہوتا بعض مرتبه التھے التھے عالم بھى بحول جاتے ہیں، بياتن معيوب بات نبيس۔ دونوں مسكوں سے معلوم ہوتا ہے کہ إمام صاحب نقداور نماز کے مسائل سے ناواقف ہیں ، بہتر بیہے کہ کسی عالم کو جوقراء ت بھی جانتے ہوں إمام

## إمام کوا بنی نماز جماعت ہے زیادہ اظمینان سے پڑھنی جا ہے

سوال:...دیکھا کیاہے کہ پی ام حضرات نمازی جماعت تو بڑے اہتمام سے پڑھاتے ہیں اور بعدی بقیدر کعتیں جو بعد نماز جماعت اداکرنی ہوتی ہیں، جلدی چلدی پڑھ کرنماز فتم کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسادہ دانستہ کرتے ہیں یااس کے لئے کوئی شرى جواز ہے؟ كيا جماحت كےعلاوہ بقيدركعتيں سكون وآ رام كےساتھ اداكرنى جائيس ياجلدى جلدى إمام مساحب كى طرح؟

جواب:...فرض نماز تومخضراً پڑھانے کا تھم ہے، تا کہ بیاروں، بوڑھوں اور کمزوروں کی رعابت رکھی جاسکے، اپنی تنہا نماز آ دمی کوزیادہ اظمینان سے پڑھنی جا ہے ،جس فلطی کی آپ نے نشاندہی فرمائی ہے، وہ واقعی لاکتِ اصلاح ہے۔

## إمام كوسنت كے لئے جكہ تبديل كرنا

سوال:...إمام فرائض يرط كرمصال يديث كرنمازسنت اداكر يدياو بال اى مكدير؟ جواب:... جكه بدل ليما اور ذرا آ كے يجيے يادائيں يائي و جانا جا ہے۔

## نمازے بعد اِ مام کس طرف منہ کر کے بیٹھے؟

سوال:...کیا ہر نماز باجماعت کے بعد إمام صاحب کا دُعا کے لے مقتدیوں کی طرف منہ کرکے جیٹھنا ضروری ہے یا سنت ہے؟

<sup>(</sup>١) المصلى إذا دعاه أحد أبويه لا يجيب ما ثم يفرغ من صلاته إلَّا أن يستغيث به لشيء لأن قطع الصلاة لَا يجوز إلّا لضرورة ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٩ ، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لَا يكره).

 <sup>(</sup>٢) عن ابني هريرة رضي الله عنه قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلَّى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. (مشكُّوة ص: ١٠١).

 <sup>(</sup>وإن) كانت صلاة بعدها سنة يكره له المكث قاعدًا ..... لأن المكث يوجب اشتباه الأمر على الداخل فلا يمكث و لكن يقوم وينخى عن ذلك المكان ثم ينتفل ... إلخ. (بدالع الصنالع ج: ١ ص: ٧٠ ١).

جواب:...نماز کے بعد مقتد یوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، وائمیں ہائمیں جس طرف جاہے بیٹھ سکتا ہے۔

### إمام صاحب كانمازى كے سامنے منہ كركے بيشونا جائز جيس

سوال: ... عشاء کی نماز با جماعت کا سلام پھیر کر اِ ما صاحب مقد ہوں کی طرف منہ کرے دُ عاما تکتے ہیں اور دُ عافہ ہم ہوجا تی ہے ، اِ ما صاحب اب بھی مقد ہوں کی طرف منہ کرے ہیئے ہیں، ٹھیک اِ ما صاحب کے بیجے مف اِدّل ہیں ایک نہا بت ضعیف البعر وضعیف السماعت عمر رسیدہ بزرگ ہیئے ہیں، یہ بزرگ دُ عافہ تم ہوئے پر حسب معمول سنت موکدہ اواکر نے کے لئے کوڑے ہوجاتے ہیں اور نیت باندہ کر نماز اواکر نے کئے ہیں، اِ ما صاحب اب بھی الن بزرگ کی طرف منہ کے ہوئے ہیں ہوئے ہیں۔

جواب:.. فمازی کے سامنے اس کی طرف مندکر کے بیٹمنا جا تربیس، اور فمازی کے سامنے ہے آٹھ کر چلے جانا جا تزہے۔

### نماز کے بعد إمام کو کعب کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا جائز ہے

سوال: ... كيا بعد نماز إمام كاكعبه كي طرف يا قبلة اوّل كي طرف پيشر كرنا جائز يه؟

جواب :... إمام كوچاہئے كەنمازكے بعد مقتديوں كى طرف پشت كركے ند بيٹے، بلكہ يا تو مقتديوں كى طرف مند كركے بيٹے جائے يا دائيں بائيں مندكر كے بيٹھے۔ (")

## فرض نماز کے بعد إمام قبلہ ہی کی طرف مند کئے کیوں دُعاما تک لیتے ہیں؟

سوال:... براز کے بعد خصوصاً فرض نماز کے بعد إمام قبلے کی جانب منہ کر کے بی دُعاما تک لیتے ہیں، مقتدیوں کی جانب منہ نہیں پھیرتے ،آیا ایبا کرناا ھاویٹ واقوال سلف کی روشی میں جائز ہے یا کیا صورت ہے؟

جواب:...اس كعدم جواز كاشبه كول موا...؟

## ہر نماز کے بعد إمام کا تنین باردُ عاماً تگنا

سوال:... ہر نماز کے بعد پیش اِمام کا تین باردُ عاما نگنا کیساہے؟

جواب :...ایک بی بارجتنی چاہے دُعاکرے،ایک دفعہ دُعاکرے ہاتھ چھیرنا، پھردُعاکرنا پھر ہاتھ پھیرنا، بدعت ہے۔

 <sup>(1)</sup> ثم اختلف المشائخ في كيفية الإنحراف ...... وقال بعضهم هو مخير إن شاء إنحرف يمنة وإن شاء يسرة وهو
 الصحيح ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) ولكنه يستقبل القوم بوجهه إن شاء إن لم يكن يحذاته أحد يصلي ... إلخ. (بدائع صنائع ج: ١ ص: ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) فلا بأس بالقعود إلّا أنه يكره المكث على هيئته مستقبل القبلة ... إلخ. (بدائع ج: ١ ص: ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) هو مخير إن شاء إنحرف يمنة وإن شاء يسرة وهو الصحيح. (بدالع صنالع ج: ١ ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>۵) "نماز ك بعد تين تين باردُ عاما كلَّن كا الترام بدعت ب-" كفاية المفتى ج: ٣ ص: • ٣٣٠ كتاب الصلوة.

### امام سے اختلاف کی بنا پر مسجد نبوی میں نماز ند پڑھنا بردی محرومی ہے

سوال:..مسجدِنبوی کی طرف جاکرو ہال نمازند پڑھنا (جو چالیس نمازوں کے برابرہے) محض إمام سے اختلاف کی بناپر کیسا

جواب: ..میدِ نبوی شریف میں نماز پڑھناایک ہزارنماز کے برابرہ، مدیث شریف میں ہے کہ جس نے میری مسجد میں ع لیس نمازیں ایسے طور پڑھیں کہ کوئی نماز فوت ندہو، اس کے لئے دوزخ سے برأت اور عذاب سے نجات کا پرواند لکھ دیا جا تا ہے اور وہ نفاق سے بری ہوجاتا ہے۔ (مندِاحمہ ج:۳ ص:۱۵۵) (۱) ان فضائل کے باوجود بھش امام سے فقہی اختلاف کی بنا پرحرم نبوی کی نمازی چهوژ دیناکتنی بزی محرومی اور بنوفیق ہے،اس کا اندازه بھی کیا جاسکتا ہے؟ اناللہ دا نالیہ راجعون ...!

### جس إمام عصناراضي مواس كى إقتذا

سوال: کی امام سے نارامنی ہوتو الی صورت میں اس کے بیکھے نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...إمام يركسي وينوى سبب عناراضى ركمنائراب بنمازاس كے بيجي جائز ہے۔

## إمام كى توبين كرنے والے كى اسى إمام كے چيچے تماز

سوال:...گاؤں کےمعززین کا ایک اجتماع برائے فلاح و بہبودمنعقد ہوا،جس میں اِمام مسجد شریک ہوئے ، ہاتوں ہاتوں میں ایک مخص نے مولوی صاحب کے اعتراض پر کہا کہ مولوی بکواس کرتا ہے اور جموث بول ہے، کیا بیخص مجمع عام کے سامنے إمام کی ب عزیّ کرے دوباروسی جگدفرض، واجب وغیرہ ان إمام صاحب کی إفتدا بیل نماز ادا کرسکتا ہے؟ اس کے لئے شرعی تعزیر یاسزا کیا ہے؟ تاكرآ كنده كے لئے سد باب موسكے اور إمام صاحب كى عزت محفوظ روسكے، ياور ہے كد فدكور وإمام صاحب عرصدوس سال سے الله فى الله دينى خدمات ، حميدين ، جمعه، جنازه ، دُعاوغيره سرانجام دے رہے ہيں۔

جواب:...إمام كى ناحق توجين كرك والمحض كناه كامر كلب بوائي ال كواس سے توبركرنى جائية اور إمام صاحب سے معافی مالکی جائے ہے '' نمازاس کی إمام صاحب کے پیچے جائز ہے۔

# اگرامام سے سی مسلے میں اختلاف ہوجائے تواس کے پیچھے نماز پڑھنا کیساہے؟

سوال:...میری دُ کان کے سامنے مسجد ہے، آٹھ مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ عصر کی نماز کی جماعت ختم ہونے کے بعد ایک

 (۱) عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من صلّى في مسجدى أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار وتجاة من العذاب وبرئ من النفاق. (مسند احمد ج: ٣ ص: ٥٥ ا).

<sup>(</sup>٢) (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم) ..... (من سلم المسلمون) ..... (من لساله) أي بالشتم واللعن والنغيبة والبهتان والنميمة والسعى إلى السلطان وغير ذلك ..... (ويده) بالضرب والقتل والهدم والدفع والكتابة بالباطل. (مرقاة شرح المشكولة ج: 1 ص: ٢٣).

نمازی دوبارہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے، ان کے برابر ؤوسرے نمازی نے ٹوکا کہتم نے ابھی جماعت سے نماز پڑھی ہے، عصر
کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز پڑھنا حرام ہے، ان صاحب نے جواب دیا کہ بیں پچپلی قضانماز پڑھوں گا، اس پرٹو کئے والے نے وہی
بات دُبرائی کہ کوئی بھی نماز پڑھنا حرام ہے، چاہے امام صاحب سے معلوم کرلو۔ وُوسرے نمازی بھی ان ٹو کئے والے کے ساتھ ٹل گے
اور إمام صاحب کے پاس اس نمازی کو لے آئے، امام صاحب نے بھی یہی جواب دیا کہ عصری نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنا
حرام ہے۔ یہ من کر بیس نے نماز یول سے کہا کہ میری معلومات کے تحت یہ قضانماز پڑھ سکتے ہیں، ابھی مغرب بیس کم سے کم ایک گھنٹہ
حرام ہے۔ یہ من کر بیس نے نماز یول سے کہا کہ میری معلومات کے تحت یہ قضانماز پڑھ سکتے ہیں، ابھی مغرب بیس کم سے کم ایک گھنٹہ
ہے، میرے جواب دینے پرنمازی بھے پر بلیٹ گئے اور کہنے گئے: تم نے إمام صاحب کی نخالفت کی ہے، اس وجہ سے اپنی نماز میں دوبارہ
پڑھو۔ اس واقع کے بعد ہیں نے اس مجد ہیں نماز پڑھنی بند کر دی، تھوڑے فاصلے پر دوسری مجد ہیں با جماعت پڑھنی شروع کردی،
بھوڑ ہے سے معلوم کرنا ہے کہ امام صاحب اور نماز یول سے اس اختل ف پر دُوسری مجد ہیں نماز پڑھنا کیا جائز ہے؟ اور کیا بھوکہ پھیلی
نماز میں جو ہیں نے ان امام صاحب کے ساتھ پڑھیں، دوبارہ پڑھنی پڑیں گی؟

جواب:...افسوں ہے کہ بے ملمی کی وجہ ہے آپ حضرات میں ہے کسی نے صبح مسکلہ نبیں بتایا، آپ کے سوال میں چند مسائل ہیں، جنہیں الگ الگ لکمتا ہوں:

(\*) ان... فجراورعمر کی نماز کے بعد نقل پڑھنا جائز نہیں ' کیکن قضانمازیں پڑھ کے ہیں ،گرلوگوں کے سامنے قضانماز مکروہ ہے ، الگ جگہ پڑھنی جاہئے۔

المنظم ا

سان ایام ہے اگر مسئلے میں اختلاف ہوجائے خواہ اِمام کی فلطی ہو یا مقتدی کی ، اس کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز سیجے ہے،
اس کونہیں لوٹا یا جائے گا ، اس لئے جن دوستوں نے آپ کونماز لوٹا نے کامشورہ دیا ، وہ غلط تھا ، اور آپ کا اس مسجد کو چھوڑ کر دُوسری مسجد میں نماز شروع کر دینا بھی اس غلط مشورے کو قبول کرنے کا نتیجہ ہے ، اس لئے یہ بھی غلطی ہے ، آپ کی نماز اس اِمام صاحب کے پیچھے جائز ہے۔

الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وتكره فيها . . . . ومنها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ..... ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣).

<sup>(</sup>٢) ويكره قضاءها فيه، لأن التأخير معصية فلا يظهرها. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص ١٠ ٣٩١).

 <sup>(</sup>٣) ولا يصلى المفترض خلف المتنفل لأن الإقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على
 المعدوم، قال: ولا من يصلى فرصًا خلف من يصلّى فرضًا آخر، لأن الإقتداء شركة وموافقة فلا بد من الإتحاد. (هداية ج: ١ ص: ١٢٤).

## ایک مقتدی کی نماز خراب ہوگئ تواس نے اسی نماز کی وُوسری جگہ إمامت کی

سوال: .. منی میں اپنے نزد کی خیے میں نماز کے لئے گیا، و ولوگ طائف (مسافت ۵۳ میل) ہے جج کے لئے آئے تھے،
جس کا جھے بعد میں علم ہوا، ظہری نماز کا وقت تھا، انہوں نے نماز شروع کی ، میں بھی ان میں شامل ہو گیا، یام جو کہ حافظ قرآن تھا (لیکن وارحی نہیں تھی ) نے بالجبر (قراءت ہے) الحمد للد شریف اور سورة پڑھی، حالانکہ بیچھے سے تنی مرتبہ اللہ اکبر بھی کہا، دُوسری رکعت میں بھی اس نے ای طرح قراءت سے الحمد شریف اور سورة پڑھی، اور پھر دور کعت کے بعد سلام پھیر دیا، کیونکہ انہوں نے قصر پڑھنی تھی،
میں نے بھی سلام پھیر دیا، اِمام صاحب کو مجھایا کہ جناب ظہر اور عصر میں بالجبر نہیں پڑھنی چاہئے، بہر حال جھے اس نماز سے تسل نہیں ہوئی، چونکہ میں مقامی بیعنی مکہ المکر مہ کا رہنے والا تھا، اس لئے میں نے قصر نماز نہیں پڑھنی تھی، بلکہ پوری اوا کرنی تھی، اس لئے میں اس خیم میں اس کے میں آگیا جہاں میرے ساتھی اور بھائی نماز کے لئے تیار تھے، انہوں نے جھے اِمامت کے لئے کہا اور میں نے ظہر کی نماز پڑھائی، برائے میریائی بیوضاحت فرماوری کہا اور میں کہا یہ میر است تھا؟ خاص طور پر اِمامت کرانا کیسار ہا؟

جواب:...دن کی نمازوں میں جبری قراءت دُرست نہیں ، جب آپ نے مقیم ہونے کے باوجود دورکعت پرسلام پھیر دیا تو آپ کی دہ نمازنہیں ہوئی ،اس لئے آپ کا اِمامت کرانا سمجے تھا۔

### حرمین شریقین کے إمام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے

سوال: ... بیں چند دوستوں کے ساتھ مکہ کرمہ بیں کام کرتا ہوں ، ابھی کچھ دنوں کے لئے پاکستان آیا ہوں ، جب ہم مکہ کرمہ بیں ہوتے ہیں تو میرے دوستوں میں ہے کوئی بھی حربین شریفین کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، بیں نے کئی مرتبہ ان کو سمجھایا، وہ کہتے تھے کہ بیلوگ وہانی ہیں۔ پھر بیں فاموش ہوجا تا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی ان کے کوئی عمل بیں تبدیلی نہیں آئی ، بلکہ ادھر تو کسی بھی نماز نہیں پڑھتے ، چند فاص مسجدیں ہیں ، ان کے سواسب کوغیر مسلم قرار دیتے ہیں۔

جواب: ... حرمین شریفین بینی کر دہاں کی نماز ہا جماعت سے محروم رہنا بردی محروم ہے۔ حرمین شریفین کے اُئمہ، اِمام احمد بن طنبل کے مقلد ہیں، نتیج سنت ہیں، اگر چہ ہماراان کے ساتھ بعض مسائل میں اِختلاف ہے، لیکن رینبیں کہ ان کے پیچھے نماز مجمی نہ پڑھی جائے۔

#### إمام كانماز ميں جيكيوں كے ساتھ رونا

سوال:..اگر پیش اِمام دورانِ قراءت جبری بہلی بی رکعت میں پچکیوں کے ساتھ رونے لگے اور ساری نماز میں آخر تک یہی

<sup>(</sup>۱) ويجب الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت هكذا في التبيين ويجهر بالقراءة في الفجر .. .. ويخفيها الإمام في الظهر والعصر. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٤).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة في مسجدى هذا خير من ألف صلوة فيما سواه إلا
 المسجد الحرام. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٤، باب المساجد ومواضع الصلاة).

کیفیت برقرار ہے، (ظاہر ہے کہ آنسواور تاک بھی بہتی ہوگی) کیا الی صورت میں نماز میں کسی تنم کائتص واقع ہوتا ہے؟ رونے اور پھیوں سے قراءت میں زُکاوٹ کئی مرتبہ ہوتی ہے، گر بقد رِضرورت قراءت کے بعد بھی اس کولمبا کرتا ہے، کیاا نیے موقع پر زُکوع میں چلا جانا بہتر نہیں ہے؟

جواب:...نمازیش آواز کے ساتھ رونا اورخوف آخرت یاحق تعالی شانهٔ کی محبت وعظمت کی وجہ ہے ہو نمازیس خلل نہیں آتا ، اوراگر کسی دُنیوی حادثے کی وجہ ہے ، یا کسی دُ کھ در دکی وجہ ہے ہوتو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ (۱)

زیادہ تنخواہ کی جعلی دستاویزات بنوانے والے امام اور کمیٹی دونوں گنا ہگار ہوں کے

سوال:...اگر إمامٍ مبحد کہیں کہ: طے شدہ معاملات کی رُوسے میری بخواہ کم ہے، (اور یج بھی بہی ہے) لیکن میرے بوی بچوں کے ویزے کا معاملہ ہے، اس لئے مبحد کمیٹی میری شخواہ کو کا غذات میں زیادہ لکھ کرایک مرشیفکیٹ بنادے، تا کہ میرے ویزے میں آسانی ہو، اس مجوری کی وجہ ہے اگر مبحد کمیٹی سرشیفکیٹ بنادے تو اِمام صاحب یا کمیٹی والے گناہ گار ہوں کے یانہیں؟

جواب:... بیت نبیس، کیونکه اگر کاغذول میں تخواہ زیادہ کمنی جائے گی تو اِمام صاحب کو دہ تنخواہ دین بھی پڑے گی ، اور اگر زیادہ کمنی جائے اور تھوڑی دی جائے تو بیرجموٹ ہوگا۔

#### میڑی کے بغیر نماز پڑھانا

سوال:... ہمارے محلے کی مجد میں بعض اوقات إمام صاحب کی خاص مجبوری کی وجہ ہے ٹما زنہیں پڑھا پاتے ہیں، جن کی غیرموجودگی میں مؤنزن صاحب بغیر گیڑی کے نماز پڑھائے ہیں، بینی صرف ٹو پی پہن کر پڑھاتے ہیں۔ تو جھے بلکہ ہمارے محلے کے حضرات کو پوچھنا ہے کہ صرف إمام صاحب نماز پڑھائے گیڑی باندھ کروہ نماز سنت مؤکدہ ہے اور مقتدی اگرنماز پڑھائے بغیر گیڑی باندھ کروہ نماز سنت مؤکدہ ہے اور مقتدی اگرنماز پڑھائے بغیر گیڑی باندھ کروہ نماز سنت مؤکدہ ہے یا غیرمؤکدہ؟

جواب:... بگڑی کے بغیرنماز ہوجاتی ہے، پگڑی پہنناسنت مؤکدہ نیس، بلکہ سنت غیرمؤکدہ ہے، اور بیصرف نماز کی سنت نہیں بلکہ عام سنت ہے۔

## اگرزید بمجه کرامام کی افتدا کی الیکن وه بکرنکلاتو نماز کا حکم

سوال:..مبحد میں نماز باجهاعت کے لئے إمام صاحب متنقل ہیں الیکن مجمی زیداور دُوسرے صاحبان جماعت کراتے

 <sup>(</sup>۱) ولو أن في صبلاته أو تأوه أو بكي فارتفع بكاؤه فحصل له حروف فإن كان من ذكر الجنّة أو النار فصلاته تامة وإن كان
 من وجع أو مصيبة فسدت صلاته. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱ ۰ ۱).

<sup>(</sup>٢) لأن عين الكذب حرام. قلت: وهو الحق، قال تعالى: قُتل الخراصون، وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب مع الفجور وهما في النار، ولم يتعين عين الكذب للنجاة وتحصيل المرام. (رداغتار ج: ٢ ص:٣٢٤).

 <sup>(</sup>٣) عن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعمالم فإنها سيماء الملائكة وارخوها خلف ظهوركم.
 رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكرة ص:٢٢٤).

ہیں، کیجاور آواز میں مماثلت ہے،جس کی بنا پر جماعت میں شائل ہونے والے مستقل إمام صاحب یعنی برکی إمامت خیال كرتے ہیں،جبکہ نیت کرتے وقت اس اِمام کے پیچھے نماز کی نیت کرتے ہیں،لیکن جماعت یا پوری نماز کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اِمامت کس اور نے کی الی صورت میں کیا:

الف:...جماعت ہے تماز ہوگی؟

ب:..ا كرنبيس ، تو أب كياكرين ، كيونكه ايسامتعدد بارجوا ، جس كانتين مكن نبين؟

ج: ... جماعت کے بعدمعلوم ہوتو کیاصورت ہوگی؟

ر:... بوری نمازختم کرنے کے بعد معلوم ہوتو کیا کیا جائے؟

جواب:... بينيت كرلى جائے كه ميں اس إمام كى إفتذا ميں نماز يزھ د ماموں ، نماز موجائے كى۔

### اِ مام اگر بوڑھا ہونے کی وجہ ہے اُر کانِ نماز میں دہرکرے تو مقتدی کیا کریں؟

سوال:... ہمارے إمام صاحب كى سالوں سے ہميں نماز يرد هاتے ہيں ، اور كافى كمزور ہيں۔ جب وه مجدے ميں جاتے یں یا سجدے سے اُٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اور مقتدی لوگ کھڑے ہوجاتے ہیں، اور وہ مقتد بول کے بعد کھڑے ہوتے ہیں۔ لیعن مقتدی پہلے زکن میں جاتے ہیں اور مولوی صاحب بعد میں۔تو کیا اس سے ہماری نماز ہوجاتی ہے؟ حالانکہ ان کوکئ ہار سمجھا یا بھی ہے کہ آپ اب استعفاء دے دیں اور ہماری نماز خراب نہ کریں ، لیکن وہ نہیں مانتے ، کیااس سے ہماری نماز وں پر اُثر پڑے گا؟

جواب:..ان کے اِستعفاء کی ہات تو تم جانو، یادہ جانیں۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم آخری عمر میں فرماتے ہتے:'' اب میں بوڑھا ہوگیا ہوں ، اس لئے جھے ہے آ کے نہ بردھو، بلکہ جب میں زکوع میں چلا جاؤں تب زکوع میں جایا کرو، اور جب سجدے میں چلا جا دَل تب مجدے میں جایا کرو۔"،(م)

اس لئے مقددیوں کو جائے کہ امام کے حال کی رعابت کریں، امام اگر بوڑھا ہے یا کمزور ہے تو اس سے آ مے نہ برهیں، كيونكه إمام ت آ مح بزهنا بزے وبال كى بات ہے، ايك حديث ميں ہے: ''كيا وہ مخص اس سے نيس ڈرتا جوابينے إمام سے آ كے لكاتا ے کہاں کے سرکو گدھے کے سرے بدل دیاجائے؟"(")

(١) وإذا أراد السقندي تيسير الأمر على نفسه ينبغي أن ينوي صلاة الإمام والإقتداء به أو ينوي أن يصلي مع الإمام ما يصلي الإمام كذا في اغيط (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس! إنّي قد بَدُّنَتُ فلا تسبقوني بالركوع والسجود، وللكن اسبقكم انكم تدركون ما قاتكم. لم يضبط عن شيوخنا بدنت أو بدنت واختار أبو عبيد بدنت بالتشديد ونصب الدال يعني كبرت ومن قال بدنت برقع الدال فإنه اراد كثير اللحم. (السنن الكبرئ للبيهقي ج: ٢ ص.٩٣٠، باب يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه ولا يسبقه وكذلك في السجود وغيره).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال محمد صلى الله عليه سلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار. (صحيح مسلم ج: ١ ص:١٨٢)، مشكّوة ج: ١ ص:١٠١).

#### مقتدي

#### دوباره إمامت كرانے والے كى إفتر اكرنا

سوال:...جارے یہاں ریاض میں عربی اما صاحب ظہری جماعت کراتے ہیں، اگر کوئی فخص جماعت سے رہ جائے تو دوہارہ اس کے ساتھ امام بن کر جماعت کراتے ہیں کہ اس طرح میری (امام) نیت نفلوں کی ہوتی ہے اور منفقدی فرض پڑھتا ہے۔ پوچھنا ہے ہے کہ اگر امام کی نیت نفل کی ہواور منفقدی کی نیت فرض کی ، تو جماعت ہوجاتی ہے یانہیں؟ صحابہ کرام ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اِقتد ایس نماز اواکرنے کے بعد محلوں ہیں جماعت کی اِمامت کراتے تھے یانہیں؟

جواب:...حنفیہ کے نزدیک فرض پڑھنے والے کی اِقتد انقل پڑھنے والے کے پیچھے جی نہیں، دیکر بعض ائمہ کے نزدیک (۲) جا تزہے، ووصاحب اپنے مسلک کے مطابق دوبارہ نماز پڑھاتے ہوں گے، لیکن کسی حنفی کوان کی دوبارہ اِمامت کی اِقتدا کرنا تھے نہیں، ورنداس کی نماز نہیں ہوگ۔ (۳)

# كياصرف تكبيرتح يمهين إمام كساته شريك مون والكونمازل كئ؟

سوال:...اگرمتنزی نے بھیرتجر یمد کہدلی بیکن تعدہ میں امام کے ساتھ شامل ہونے کے لئے زمین پر مکھنے لیکے ہی تھے کہ امام نے سلام بھیردیا تو کیا مقندی کو جماعت مل می ؟

جواب:...اكرسلام من بهلي كبيرتم يمد كمدلي توامام كما تحدثر يك بوكيا- (")

إمام بالائى منزل پر ہوتو مجلى منزل والوں كى نماز

سوال:... ہمارے محلے کی مجدز پر تغییر ہے، مجدا یک حصد تغییر ہو چکا ہے، جو دومنزلوں پر شتمال ہے، مجد کی تغییر کے دوران

(٣) وإن أدرك الإمام في الشعدة لا يأتي بالثناء بل يكبر للإفتتاح ثم للإنحطاط ثم يقعد هكذا في البحر الرائق. (ج: ا ص: ١٩٠.

<sup>(</sup>١) ولا (يصح) التنداء المفترض بالمتنفل. (هندية ص: ٨١، القصل الثالث في بيان من يصلح إمامًا لغيره، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>۲) واكتفى الشافعية باشتراط توافق نظم صلاتي الإمام والمقتدى ...... وتصح قدوة المؤدى بالقاضى (الأداء خلف
القضاء) وعكسه والمفترض بالمتنفل وعكسه ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ۲ ص: ۲۲۵، إتحاد صلوة الإمام
والمأموم، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) - ولًا مفترض بمعتفل وبمفترض فرضًا آخر لأن إتحاد الصلوة شرط عندنا. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص. ٥٧٩). ٣) - ماه أدرك بالام ام في المقرم مقالًا، أدر ما العامرا بكر العاصلية بالانجمارة في قمار عاكاة في الرحر الرائد الرحود

ای جے میں نماز با قاعدگی سے پڑھائی جاتی ہے، با جماعت نماز اس طرح ہوتی تھی کہ پیش اِمام صاحب بالائی منزل پر ہوتے تھا ور
مقتدی بالائی اور زیریں ووٹوں جگہوں پر باجماعت نماز اوا کرتے تھے، ووٹوں منازل پر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ اِمام صاحب کی آواز
پہنچانے کا انتظام تھا۔ مسکہ یہ ہے کہ چند حضرات کا کہنا ہے کہ پچلی منزل میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کی نماز نہیں ہوئی، پیش اِمام کا
مقتدی کے سامنے ہونا ضروری ہے، نیز پیش اِمام جس مقام پر کھڑا ہے اور مقتدی جس مقام پر کھڑا ہے اس مقام کی اُونچائی کی حدمقرر
ہے۔ آپ سے اس مسکے کی وضاحت کا خواست گار ہوں اور کیا وہ نمازیں جو ہم نے کیل منزل میں باجماعت اوا کی ہیں، وہ ہوگئی یا
انہیں دوبار واوا کرنا جا ہے؟ اُمید ہے آپ تقصیل سے جواب عطافر ماکرشکر یکا موقع دیں گے۔

جواب:...اگر بالائی منزل پر اِمام کے ساتھ پچے مقتدی بھی ہوں، جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے، تو نیچلے جھے والوں کی اِفتد انجی سیجے ہے، لیکن پچلی منزل کوچھوڑ کر اِمام صاحب کا اُوپر کی منزل پر جماعت کرانا کروہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:.. یہاں پرایک مجدز بر تقییر ہے،اس کے نئے مسلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ مجدکود ومنزلہ بنارہے ہیں، کیونکہ جگہ چھوٹی ہے، جعد کی نماز میں نماز یوں کی کثرت ہونے کی وجہ ہے اور بچوں کوقر آن شریف کی تعلیم کے لئے دُوسری منزل کا بھی پروگرام ہے، بھوساتھی یہ کہدرہ ہیں کہ کہلی منزل کی جھت میں محراب کے مقابل گیلری رکھی جائے تا کہ إمام صاحب کی آواز اُوپر جاستے، ویسے لاوڈ اسپیکر بھی لگائے جا کیں گئر اُوپر جاستے، ویسے لاوڈ اسپیکر بھی لگائے جا کیں گئری نہ چھوڑی گئی تو اُوپر کی منزل الاوڈ اسپیکر بھی لگائے جا کیں گئری بھوڑی گئی تو اُوپر کی منزل الگ ہوگئی اور پیچ کی الگ ہوگئی،الہٰ ذااس مسئلے کا شری حل بتاویں تو نوازش ہوگی، گیلری رکھنی ضروری ہے یانہیں؟

جواب:...اگراُد پروالوں کو إمام کے انتقالات کاعلم ہوتا رہے،خواولا وُڈاسپیکر کے ذریعہ،خواہ مکبروں کے ذریعہ، تو اُوپر والوں کی اِقتدامیج ہے،خواہ کیلری ہویانہ ہو، ویسے کیلری کی تجویز بھی بہت مناسب ہے۔

# امام کے ساتھ ارکان کی ادا لیگی

سوال:...جماعت کی نماز کے دوران اِمام جب رُکوع وجود کرتا ہے، کیااس کے ساتھ ساتھ یا بعد میں لیتن اِمام مجدے میں چلا جائے تب منفتدی کو بحدہ کرنا جاہئے یااِمام کے ساتھ ساتھو؟

جواب:...مقندی کا زُکوع و مجدہ اور قومہ وجلسہ إمام كے ساتھ ہى ہونا چاہئے، بشرطيكہ مقندى، إمام كے زُکن شروع كرنے كے بعداس زُكن كوشروع كرے، نيزيدكہ إمام سے آ كے نكلنے كا الديشہ ندہو، اگر إمام كے اٹھنے بیٹھنے كى رفنارست ہواور بيانديشہ ہوك اگر

 <sup>(</sup>۱) ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان وكذا القلب في ظاهر الرواية كذا في الهداية وإن كان بعض القوم معه فالأصح أنه لا يكره، كذا في محيط السرخسي. (فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠ ١، الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

<sup>(</sup>٢) ولمو صلّى على رقوف المسجد إن وجد في صحنه مكانًا كره كقيامه في صف خلف صف قيه فرجة. وفي الشامية: قوله كره لأن فيه تركّا لإكمال الصفوف. (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ١ ص: ٥٤٠ مطلب في الكلام على الصف الأوّل). (٣) ولمو قيام على سطح المسجد واقتدى يامام في المسجد إن كان للسطح باب في المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام يصح الإقتداء. (هندية ج: ١ ص: ٨٨، الفصل الرابع في بيان ما يمنع صحة الإقتداء وما لا يمنع).

اں اِمام کے ساتھ ہی انقال شروع کیا تو اِمام ہے آئے لکل جائے گاتو ایک حالت بیل تعوز اساتو تف کرنا جائے۔ (۱) مقتدی تمام ارکان اِمام کی متابعت میں اوا کرے

سوال: ... حضرت! میرے پاس سودی عرب سے ایک مہمان آئے تھے، وہ ایک دن میرے ساتھ نماز پڑھنے گئے ، نماز کے بعد مقتری بعد فرمانے گئے کہ یہاں جماعت کی نماز میں ایک خطا ہوئی ہے، نماز کا تھم ہیہ ہے کہ اِمام جب الله اکبر کہیں، اس کے لئے قرمانے گئے کہ ضروری ہے کہ مقتری بھی خیال فرما تیں اور اِمام بھی لفظ "الله" کویا" اکبر" کوند تھنچ، بلکہ بہت جلدی سے الله اکبر کہیں، اس کے لئے قرمانے گئے کہ حکم ہے کہ جب اِمام زکوع میں جا تیں یا بجدے میں جا تیں یا بجدے سے الله اکبر کہیں، اس طرح یہ بھی فرمانے گئے کہ حکم ہے کہ جب اِمام زکوع میں جا تیں یا بجدے میں جا کیں اور نہ کی الله اکبر پورانہ کہ لیس اس وقت تک مقتری الله اکبر شروع نہ کریں اور نہ بی ڈکوع میں یا سجدے میں جا کیں اور نہ کی کہا ہے کہ جب تا ہام الله اکبر پورانہ کہ لیس اس وقت تک مقتری الله اکبر شروع نہ کریں اور نہ بی ڈکوع میں یا سجدے میں جا کیں اور نہ کی کھی مسلام بھیرنے کا ہے ۔ اس طریقہ پر فرمانے گئے کہ بہی تھم مسلام بھیرنے کا ہے۔ حضرت! آپ ہے معلوم کرنا تھا کہ یہ بات کہاں تک صبح ہے؟ اور اگر صبح ہے تو ہماری مساجد میں تو اکثر بہت سے مقتر یوں کی نماز اس میں میں وجہتو لوگوں کی ناوا تغیت ہے ، اور ڈوسری انہ وجہدے کہ ہماری مساجد میں اکثر امام حضرات ہم وجہدے کہ اللہ کہا کہ بینے جیں۔

جواب:...آپ کے سعودی دوست کی بات اس صد تک ذرست ہے کہ مقتدی کے ارکان إمام سے پہلے ادائیں ہونے چاہئیں، اور پھراس میں پچوتفعیل ہے، وہ یہ کداگر إمام کی تحریر (پہلی تجمیر) سے پہلے مقتدی نے تحریر ختم کر کی تو اقتدائی سی خیر نیس ہوئی، اس لئے مقتدی کی ٹمازٹیں ہوئی۔ اور ڈوسرے ارکان میں نماز فاسدٹیں ہوگی لیکن خت گنا ہگار ہوگا، مثلاً: اگر ڈکوع، مجدویں پہلے چلا گیا تو اگر ام بھی اس کے ساتھ ڈکوع، مجد ہیں جا کرشر یک ہو گیا تو مقتدی کی نماز تو ہوگی گرگنا ہگار ہوا۔

خلاصہ بیکہ إمام ہے آئے بڑھنا جائز نہیں ،اور بعض صور توں میں اسے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ (۱)

اگرامام کورکوع کے بعد ملیس تو کیا اُس کے ساتھ تماز میں شامل ہوجا کیں؟

سوال:...اگرنماز پڑھنے جائیں، وضوکررہے ہوں اور پھر وضوکرنے کے بعد جب اندر پنچے اور قاری معاحب بعنی پیش امام صاحب رُکوع بیں چلے مجھے ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ جب رُکوع کررہے ہوں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگروہ رُکوع ہے اُٹھ کر بحدے میں چلے جائیں تو کیا کریں؟ رُکوع کر کے بحدے میں چلے جا کیں یادوبارہ کھڑے ہونے کا اِنظار کریں؟

 <sup>(</sup>١) والحاصل إن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة. (شامي ص: ٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) وأجمعوا على ان المقتدى لو قرغ من قوله الله قبل قراغ الإمام من ذلك لا يكون شارعًا في الصلاة في أظهر الروايات كذا في الخلاصة. (الهندية ج: ١ ص: ٢٩، الباب الرابع) وأيضًا: ويكره للمأموم ان يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام كذا في محيط السرخسي. (الهندية ج: ١ ص: ٢٠١ الباب الرابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

جواب:... بعد مين آنے والا كھرا ہوكر نمازكى تكبيرتج يمد كيے اور پھر جس حالت ميں إمام كو پائے اس كے ساتھ شريك ہوجائے ،اگر اِمام کے زُکوع پرشریک ہوگیا تو اس کو بید رکعت اُل گئی ، ورنداس رکعت کوشارنہ کرے۔ <sup>(1)</sup>

### اگر إمام كورُ كوع كے بعد يائے تو كياشال ہوجائے يا إنتظار كرے؟

سوال:...اگر کوئی شخص إمام کو قیام یا رُکوع کے علاوہ پائے تو کیا کرے؟ آیا نماز میں شامل ہوجائے یا قیام (بعنی وُ دسری رکعت) کا اِنتظار کرے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیاہے کہ اگران کی کوئی رکعت نکل جائے تو وہ کھڑے ہوکر اِنتظار کرتے ہیں ، تا کہ امام كھڑا ہوؤوسرى ركعت كے لئے اور پھرجم شامل ہول تماز شل \_

جواب :...جس حالت میں إمام كو پائے ،فورأاس كے ماتھ شريك موجائے ، إنتظار ندكرے۔ (۲)

### اگر إمام رُکوع ،سجدے وغیرہ میں ہوتو إمام کےساتھ شریب ہونا

سوال:...اگر إمام رُكوع ، سجد، التحيات ، يا اور كسي عمل جن بينة ديرية آف والا كيا كرے؟ آياوه نيت كرے الله اكبر کہتا ہوا بغیر قیام کئے رُکوع سجدے میں شامل ہوجائے یا قیام بھی کرے؟ جواب:...کھڑا ہوکر بھیرتح پید کے،اور امام کے ساتھ شریک ہوجائے۔

## ا مام کی حرکت دیکھے کرتگبیر کہنے سے پہلے رُکوع سجدے میں جانے والے کی نماز

سوال:...جماعت کے دوران اگلی صف بیں ایک صاحب إمام صاحب کی الله اکبر کہنے سے پہلے ہی صرف إمام صاحب کی حرکت و کی کرزکوع یا سجدے بیں چلے جاتے ہیں۔کیا صرف إمام صاحب کی حرکت و کی کرزکوع یا سجدے میں جانا ٹھیک ہے؟ یا امام صاحب كى الله اكبركي آوازس كرجانا جائية؟ مبرياتي فرما كرجواب ضروردي-

جواب :...إمام كى تكبير كاإنتظار كرنا جائب الكين أكرامام كے إنقالات كے ساتھ إنقال كرے تب بھى جائز ہے ، بشرطيكم ا ما ہے آگے نہ <u>لکے</u>۔

<sup>(</sup>١) لمو أدرك الإمنام وهنو راكبع فكبّر قائمًا وهو يويد تكبيرة الركوع جازت صلاته ...إلخ. (عالمگيري ج:١ ص:٩١٩، الباب الرابع في صفة الصلاة).

 <sup>(</sup>٢) وإن أدرك الإصام في المركوع والسجود يتحرى إن كان أكبر رأيه أنه لو أتى به (الثناء) أدركه في شيء من الركوع أو السجود يأتي به قائمًا وإلّا يتابع الإمام ولَا يأتي به ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١ ٩، الفصل السابع في المسبوق

<sup>(</sup>٣) لو أدرك الإمام وهو راكع فكبّر قائمًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٩، الباب السابع في صفة الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام. (عالمگيري ج: ١ ص:٤٠١) الباب الرابع، الفصل الثاني).

### مقتدی تکبیر کب کیے؟

سوال:..مقندی!مام کے پیچے کس طرح نمازادا کریں؟!مام کے مندے'' اللہ'' نکافوراعمل شروع کردیں؟ جواب:...امام کے تعبیر شروع کرنے کے بعد آپ تعبیر کہدیکتے ہیں، گراس کا خیال رکھا جائے کہ تعبیر امام سے پہلے شروع نہ کیا جائے اور امام سے پہلے ختم بھی ندگی جائے۔ (۱) مفندی کو تکبیریں آ ہستہ کہنی جا جمیں

### مقتدی تکبیرات کتنی آواز ہے کہے؟

سوال:..بعض لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے امام کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہتے ہیں اور کہتے بھی بالجمر ہیں، لیعنی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے دو تین فخص بآسانی ان کی آواز س اور مجھ کتے ہیں، کیاان کی نماز ہوجاتی ہے؟ جواب:...مقدی کو تکبیر آہتہ کہنی چاہئے ،اور آہتہ کا مطلب بیہ ہے کہ آواز صرف اس کے کانوں کوسنائی وے۔ (۳)

## إمام كى إقتدامين ثناكب تك پڑھے؟

سوال:...سرّی نماز و جهری نماز میں مقتدی کو ثنا کیسے ادا کرنی چاہئے ، یعنی سرّی نماز میں کب تک اور جهری نماز میں کب تک پڑھنی چاہئے؟

جواب:...جب إمام قراءت شروع کردے تو ثنا حجوڑ دینی چاہیے ،اورسرّی نماز میں جب تک پید خیال ہو کہ امام نے قراءت شروع نبیں کی ہوگی ، ثنا پڑھ لے ،اس کے بعد حجوڑ دے۔

(١) ويحرم مقارنا التحريمة الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما بعد ما احرم والفتوى على قولهما هكذا في المعدن ..... والمقارنة ... ان يوصل المقتدى همزة الله براء أكبر كذا في المصفى في باب الحنفية. (الهندية ج: ١ ص: ١٨، الباب الرابع، في صفة الصلاة).

 (٢) (وجهس الإمام بالتنكبيس) بقدر حاجته للإعلام بالدخول والإستقلال وكذا بالتسميع والسلام، وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه (والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين) وكونهن سرًا. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٣٤٥)، باب صفة الصلاة، مطلب في التبليغ خلف الإمام).

 (٣) (وجهـر الإمام بالتكبير) . . . . وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه. (درمختار مع الشامي ج١٠ ص٣٤٥، باب صفة الصلاة، مطلب في قولهم الإساءة دون الكراهةي.

(٣) ولو أدرك الإمام بعد ما اشتغل بالقراءة قال ابن الفضل لا يثنى، وقال غيره يثنى، وينبغى التفصيل إن كان الإمام يجهر لا
 يشي وإن كان يسر يثني وهو مختار شيخ الإسلام. (الشامية ح: ١ ص. ٣٨٨، مطلب في بيان المواتر والشاذة).

## مقتدی کی ثنا کے درمیان اگر إمام فاتحہ شروع کردے تو مقتدی خاموش ہوجائے

سوال:... إمام كے سورۂ فاتحه شروع كرنے سے پہلے ميں نے ثنا پڑھنی شروع كردی، اور درميان ميں إمام نے سورۂ فاتحه شروع كردى،اس دنت بقيه ثنااور تعوذ وتسميه پڑھنا جائز ہے يائييں؟

جواب:...جب إمام قراءت شروع كردي توثنا پڑھناه ہيں پر بند كردے بعوّذ وتسميه قراءت كے تالع ہيں ،اس لئے ان كو إمام اور منفر و پڑھے ،مقتدى نبيس ،مقتدى صرف ثنا پڑھ كرخاموش ہوجائے۔

# كياإمام كى قراءت كے وقت مقتدى ثنا پڑھ سكتا ہے؟

سوال:...ایک مقتدی اس وفت امام کی اِقتدا میں شامل ہوتا ہے جبکہ اِمام سور وَ فاتحہ کی قراءت شروع کر چکا ہے ، کیا مقتدی قراءت میں ثنا پڑھ سکتا ہے یا کنہیں؟

جواب:...جبإم قراءت شروع كردي تومقترى كوثنا پڑھنے كى إجازت نبيل \_ (۲)

### مقتدى صرف ثناير عفي كاتعوذ وتسميه بين

سوال:... إمام كے ساتھ ممازشروع كرنے سے قبل مفتدى كوثنا ،تعوذ اورتشميد بتينوں كلمات أداكرنے چاہئيں يا صرف ثنااور تعوذ پرُ صنا چاہئے جيسا كه نماز جنازه بين صرف ثنااور تعوذ پرُ حاجاتا ہے؟

جواب: ... تعوّذ اورتسمیہ قراءت کے لئے ہیں، اِمام اور منفر دکو ثنا کے بعد قراءت بھی کرنی ہے، اس لئے وہ تعوّذ وتسمیہ بھی پڑھیں گے،اور مقتدی کو چونکہ قراءت نہیں کرنی،اس لئے وہ صرف ثنایز ھے گا،تعوّذ وتسمیہ نہیں۔ (۳)

## شافعی اِ مام جب فجر میں تنوت پڑھے تو حنفی مقتدی خاموش رہے

سوال:...اکثر فجرک دُومری رکعت میں شافعی امام ہاتھ اُٹھا کر قنوت پڑھتے ہیں، جس میں یانجی سات مند ضرف ہوتے ہیں، جس میں یانجی سات مند ضرف ہوتے ہیں، جس میں یانجی سات مند ضرف ہوتے ہیں، بحثیت منفی سند منفی سند کو است کھڑار ہنا جا ہے؟ اگر اِمام کی اتباع میں ہاتھ اُٹھا کر دُنا ما تک بی ہاتھ اُٹھا کر دُنا ما تک لی جائے تواس میں کیا حرج ہے؟ نماز ہوگئی یا دوبارہ لوٹانی پڑے گی؟

<sup>(</sup>١) ولو أدرك الإمام بعد ما اشتغل بالقرآن قال ابن الفضل لا يثني، وقال غيره يثني، وينبغي التفصيل إن كان الإمام يجهر لا يثني وإن كان يسر يثني وهو مختار شيخ الإسلام. (رد المتارج: ١ ص: ٣٨٨، مطلب في بيان المتواتر والشاذة).

 <sup>(</sup>۲) وإذا أدرك الإمام وهو يجهر بالقراءة لا يأتني بالثناء بل يستمع وينصت للآية. (حلبي كبير ص٣٠٠، طبع سهيل
 اكيذمي لاهور).

 <sup>(</sup>٣) فاستعذ بالله الآية فلا يأتي به المقتدى لأنه لا يقرأ بخلاف الإمام والمنفرد. (حلبي كبير ج: ١ ص:٣٠٣).

جواب:... ہمارے نزدیک قنوت فجر مشروع نہیں ، اس لئے اس میں شافعی اِمام کی مطابقت ند کی جائے ، بلکہ خاموش کھڑار ہے۔

# كيار فع يدين كرنے والے مقلد إمام كى إقتد اليس رفع يدين كريں؟

سوال:...اگر بمی ایسے اِمام کے بیچھے نماز پڑھنے کا انفاق ہوجو شافعی، مالکی یا صنبلی مسلک پر عامل ہوں، تو کیا اِمام کی اِتَّاِعُ کُرِیّے ہوئے جھے بھی رفع پدین کرنا ہوگا؟ اگر اِتِّاعُ کرتے ہوئے رفع پدین کروں تو کیا جائز ہے؟ جبکہ پس حنفی مسلک پر عامل ہوں۔

### جواب:..آپاہے مسلک پڑل کریں، دواہے مسلک پڑل کریں۔ (\*) حنفی عالم کی اِ فتد امیں حنبلی مسلک کے لوگوں کا دیز پڑھنا

سوال:...ہارے ایک رشتہ دار، دوحہ قطریں ایک معجد کے امام جیں، دہاں کے لوگ مسلکا طنبلی ہیں، اور ہمارے دشتہ دار حن حنق مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر وتر ایک رکعت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ عنبلی مسلک کے نز دیک وتر ایک رکعت ہے، اور اِمام حنق ہے، کیا یہ نماز ہوگی یانہیں؟ اگر ہوگی تو اِمام کی یا متعتد یوں کی؟ یا دونوں کی؟

جواب:...فقیرِ نفی کنزدیک آیک رکعت کی نماز نبیس ہوتی ،اس لئے حنی کوایک رکعت وزیس اِمام بنانا جا ئزنیں ،حنی اِمام اور حنی مقندیوں کی نماز نبیس ہوگی ،اور جب اِمام کی نماز نہ ہوئی توصیلی مقندیوں کی نماز جا ئزنیس؟ بینبلی علاء سے تحقیق کر لی جائے ، مجھے اس کی تحقیق نہیں ۔ <sup>(۳)</sup>

## فجر کی دُوسری رکعت میں قنوت پڑھنے والے إمام کے پیچھے کیا کیا جائے؟

سوال:... یہاں پر لین ابرظہبی میں اکثر مساجد میں دیکھنے میں آیا ہے کہ نماز فجر کے دوران وُوسری رکعت میں زکوع کے
بعد اور سجد سے پہلے کھڑے ہوکر اور ہاتھ اُٹھا کر اِمام اُو فچی آواز سے طویل وُ عا پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ تمام نمازی بھی وُ عا
پڑھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں ، ایسے بھی نوگ ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں ، اِمام کے ساتھ وُ عا پڑھنے کی بجائے فاموثی سے کھڑے
دہتے ہیں ، اور جنب اِمام وُ عَافْتُم کر کے بجد ہے ہیں جا تا ہے تو ساتھ ہی بجد ہیں جلے جاتے ہیں ، قرآن وسنت کی روشن میں اس وُ عا
کے پڑھنے یانہ پڑھنے کے متعلق تنصیلا جواب سے نوازیں۔

 <sup>(</sup>١) وإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه كذا في الهداية ويقف قائمًا وهو الصحيح كذا في النهاية. (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١، الباب الثامن في صلاة الوتر)\_

<sup>(</sup>٢) وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على إعتقاد المقتدي عليه الإجماع. (حلبي كبير ص: ١٦).

<sup>(</sup>٣) قال في البحر وهو صريح في أن صلاة ركعة فقط باطلة. (شامي ج: ٢ ص: ٥٣).

جواب: ... به وُعائے تنوت کہلاتی ہے، جے حضرات شافعیہ فجر کی نماز میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہمارے زدیک فجر کی نماز میں تعیشہ پڑھتے ہیں، ہمارے زدیک فجر کی نماز میں تنوت ہمیشہ نیس پڑھی جاتی، بلکہ جب مسلمانوں کوکوئی اہم حادثہ پیش آ جائے تو تنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ آنخضرت سلی امتدعلیہ وسلم سے ایسے حوادث کے موقع پر ہی پڑھنا ثابت ہے، بعد پیس ترک فرمادیا تھا۔ پس اگر إمام شافعی المذہب ہواوروہ فجر کی نماز میں ہمیشہ تنوت پڑھے تو تو پڑھنے کے دوران ہاتھ چھوڑ کرخاموش کھڑے دہیں اور جب إمام مجدے میں جائے تو اس کے ساتھ سجدے میں جائے جائیں۔ (۱)

### سرتی نمازوں میں مقتدی ثنا کے بعد کیا کرے؟

سوال:...نماز فرض میں اِمام کے پیچے نماز پڑھنے کے دوران فجر،مغرب اورعثناء میں تو اِمام صاحب بلند آواز سے قراءت کرتے ہیں، گرظہراورعصر میں بلند آواز سے قراءت نہیں کرتے، کیا متفتدی کومندرجہ بالا دونوں نماز دں میں ثنا کے بعد پچھ پڑھنا چاہئے یا خاموثی سے اِمام کی اِقتدا کرنی چاہئے؟

جواب:...جماعت کی نماز میں قراءت اِمام کا دظیفہ ہے، مقتدی کو خاموثی کا تھم ہے، اس لئے خواہ دن کی نماز ہو یارات کی، مقتدی کو ثنا پڑھنے کے بعد خاموش رہنا جا ہے، اور ول میں سورہ فاتحہ پڑھ لے بھر زبان سے الفاظ اوانہ کرے۔

# امام کے پیچھے قراءت کے معاملے میں اپنے اپنے مسلک پڑمل کریں

سوال:..بعض لوگ پیش اِمام کے پیچھے نمازادا کرتے ہیں، سورتیں خود بھی پڑھتے ہیں، کیا یہ بات مناسب ہے؟ جواب:... اِمام ابوطنیفہ کے نز دیک اِمام کی قراءت مقتدی کے لئے کافی ہے، للٖذااِمام کے پیچھے سورتیں پڑھنا تھی نہیں،اور اال حدیث حضرات اِمام کے پیچھے مرف فاتحہ پڑھنے کا تھم کرتے ہیں ءآپ جس مسلک کے بوں اس پڑمل کریں،اختلافی مسائل میں دُومروں سے اُلجمنا نہیں جا ہے۔ (۳)

### مقتدی کاعصر یا ظہر کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ سوچنا بہتر ہے

سوال:...ا م کے ساتھ عصر یا ظہر کے چارفرض پڑھ دہے ہوں تو کیا پہلی اور دُوسری رکعت کے قیام میں ہم الحمد شریف اور کوئی سورة '' سوچ '' سکتے ہیں یانہیں ، تا کہ کوئی دُنیا دی خیالات نہ آویں؟

 (١) وإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه كذا في الهداية ويقف قائمًا وهو الصحيح كذا في النهاية. (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب الثامن في صلاة الوتر).

(٢) (قوله وانصات المقتدى) قلو قرأ خلف إمامه كره تحريمًا ولاً تفسد في الأصحـ (الشامية ج: ١ ص: ٣٤٩)، وأيضًا مؤطا إمام محمد (ص: ٩٤)، وأيضًا وتكره القراءة خلف الإمام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في الهداية. (الهندية ج: ١ ص: ٩٠١، الباب السابع، القصل الثاني قيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

(٣) عن جابر بن عبدالله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. (طحطاوى ج. ١
 ص: ٥٩ أ، باب القراءة خلف الإمام، طبع مكتبه حقانيه).

جواب:...دِل مِن ضرورسوچة ربناجا بيم اليكن زبان سے الفاظ اداند كے جائيں۔

## کیاس ی نمازوں میں مقتدی دِل میں کوئی سورت پڑھ سکتا ہے؟

سوال:...جن نمازوں میں بینی (ظهر،عصر) قراءت اُونچی آوازے نہیں ہوتی ،اس نماز میں مقتدی دِل میں قراءت لیعنی الحمد شریف ،قل شریف وغیر و پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ میں نے کسی سے پوچھا تواس نے بتایا کہ پڑھنانہیں چاہئے، جبکہ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر پڑھے تو پڑھ بھی سکتا ہے ،اگرنہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔

جواب:...زبان ہلائے بغیر دِل میں پڑھتارہے۔<sup>(1)</sup>

## مقتدى رُكوع وسجود ميس كتني بانسبيح برا هے؟

سوال:...مقتدی زُکوع اور جود میں جتنی بارونت لے اتن بار تبیع کرسکتا ہے یا مقرّرہ حدثین بار ہی کہے؟ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ زُکوع میں وہ پانچ بار تبیع کرسکا، پہلے مجدے میں سات بار، دُوسرے میں اِمام صاحب کے جلداً ٹھوجائے کے باعث تین ہی بار تبیع کرسکا، کیااس طریقے سے کوئی قباحت ہے؟

جواب: ...تىن باركمال كاادنى درجه ب،اس ب زياده جننى باركه سكتا به كهدلى بمرطاق كى رعايت ركعه و (") " رينا لك الحمد "ك بجائے " سمع الله كن حمده " كهدو يينے سے كوئى خرا في بيس آئى

سوال:...بكرنے فلطى سے بلى ركعت بين ايك مرتبد إمام كے ساتھ" من الله لن حمده "كها" ربنا لك الحمد" كے بجائے ،اور پر" ربنا لك الحمد" بھى كہا، تو كيا تماز بين كوئى خرائي تونيين آئى ؟

جواب: ... كونى خرابي بيس آئى \_

### إمام سے پہلے مجدہ کرنا

سوال:..بعض مقتدی إمام صاحب سے پہلے رکوع یا مجدے میں بلے جاتے ہیں، تو معلوم بیر ناہے کہ ان لوگوں کی نماز موجوباتی ہے جوامام صاحب سے پہلے رکوع یا مجدو کرتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) ال كريتراءت بين بتراءت ككزيان الفائلكادا كم مردرى بدواها حد القراءة فنقول تصحيح الحروف أمر لا بد منه فإن صح الحروف بلسانه ولم يسمع نفسه لا يجوز وبه أخذ عامة المشاتخ هكذا في الهيط. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٩، الفصل الأوّل في فوائض الصلاة).

<sup>(</sup>٢) واختلف في معنى قوله ذلك أدناه فقيل أدنى كمال السنة وقيل أدنى كمال التسبيح وقيل أدنى القول المسنون والأوّل أوجه وعلى كل فالزيادة على الثلاث أفضل ويستحب ان يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع لحديث الصحيحين: إن الله وتر يحب الوتر. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٣٥).

جواب:...مقدی کا اِمام سے پہلے دُکوع اور بحدے میں جاتا نہاہت پُری حرکت ہے۔ صیحین کی حدیث میں ہے کہ: '' جو فضی اِمام سے پہلے دُکوع اور بحدے میں جاتا نہاہت پُری حرکت ہے۔ بدل دے؟''(اسکنوۃ من ۱۰۲) فخض اِمام سے پہلے دُکوع اور بحدے میں چلا جائے ،اگر اِمام کے ساتھ دُکوع یا بحدے میں شریک ہوجائے تو اس کی نماز ہوجائے گی ،اوراگر اِمام کے دُکوع اور بحدے میں جانے سے پہلے اُٹھ جائے تو اس کی نماز ہیں ہوگی ، اِلّا بیکہ اِمام کے ساتھ یا اِمام کے بعد دوبار ورُکوع و بحدہ کرے۔ (۱)

## كياإمام سے پہلے ركوع ، سجدے ميں جانا گناہ ہے؟

سوال:...كيانماز يرصة بوئ إمام صاحب بيلة ركوع تجد على جانا كناوج؟

جواب:... بی بان! مقتدی کوکسی زکن میں امام ہے سبقت کرنا جائز نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جوفف امام ہے پہلے زکوع یا مجدے ہے سراُ ٹھا تا ہے، کیاوہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکوگد سے کے سرے بدل دیں۔

# إمام سے پہلے دُ وسرے رُكن ميں جلے جانے والے كاشرى تكم

سوال:...آئ کل بیز رفتاری ہمارے ہر کام کا لازی جزوبن چی ہے، جی کہ وین کے آرکان کی اوائیگی میں ہمی ہم فیر ضروری تیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نمازی کو لے لیجے، انجی إمام رُکوع ہے اُٹھائی نہیں ہوتا کہ ہم سید ھے ہو چکے ہوتے ہیں، إمام سجدے شن ہوتا کہ ہم سام پھیر کراپنے آپ کونماز سجدے شن ہوتا کہ ہم سلام پھیر کراپنے آپ کونماز سے فارغ کر لیتے ہیں، پھالی ہی صورت ایک ساتھی کو پیش آئی کہ پچھلے دِنو س اس نے نماز کے دوران دُوس سے جدے میں إمام سے پہلے سراُ شالیا، اب آپ یہ بتا ہے کہ اس طرح کی نمازی جو ہوگئ؟

جواب: ... تصدأ ام سے پہلے اُٹھ جانا ہوا گناہ ہے، کم خلطی سے اُٹھ جائے تو گناہ ہیں، پھراُٹھ جانے کے بعدا کرا گلے رکن میں امام کے ساتھ شریک ہوجائے تب تو نمازی ہوگی، اور اگر اِمام سے پہلے ایکے رُکن کو بھی ختم کرلیا تو اس کی نماز فاسد ہوگی۔ مثل ایسی نے اِمام سے پہلے بحدے سے سراُٹھالیا اور دُوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا، اِمام ابھی دُوسری رکعت کے لئے کھڑا نہیں ہوا

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يتحشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار ـ متفق عليه ـ (مشكونة ص:۲۰۱) ـ

 <sup>(</sup>۲) فلو لم يركع أصلًا أو ركع ورفع قبل أن يركع إمامه ولم يعده معه أو بعده بطلت صلاته. (الشامية ج: ١ ص: ١٢١، طبع ايج ايم سعيد، مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ينحش الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله
 رأسه رأس حمار ـ متفق عليه ـ (مشكّوة ج: ١ ص: ١٠٢) ـ

<sup>(</sup>٣) ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرقع رأسه فيهما قبل الإمام. (عالمگيري ج: ١ ص:٤٠١، الباب السابع، الفصل الثاني).

تھا کہ بیرُ کوع میں چلا کیا، تواس کی تماز فاسد ہوگئ، اورا گردُوسری رکعت کے قیام میں اِمام اس کے ساتھ آ ملاتو تماز مجع ہوگئ۔(' إمام سے پہلے رُکوع ، سجدہ وغیرہ میں جلے جانا

سوال:...ميراايك دوست ہے، وہ نماز ميں إمام ہے پہلے چلے جاتا ہے، جب اس كونع كرتے ہيں تو كہتا ہے كماس ہے نماز وغيره ميں كوئى خرابى نہيں۔ يو چمنابہ ہے كه آيااس سے نماز ميں كوئى فسادتونييں آتا؟ اور اگر كوئى حديث ايسے فعل كى وعيد ميں ہوتو ذِ كرفر ما و يجئے ، اور ساتھ رہی ہتا كيں كہ جماعت كى نماز ميں إمام كے ساتھ كب جانا جا ہے؟ زُكوع مجد و وغير و بعنى سنت طريقة كيا ہے؟ جواب :...نماز إمام ہے آگے پڑھنا حماقت ہے، کونکہ جب تک نمازختم نہیں ہوتی چنص نمازے فارغ تو ہونیں سکتا، پھر ارکان میں آ کے بڑھنے ہے کیا فائدہ؟ مقتری کو اِمام کے پیچیے پیچیےرہ کراَ رکان ادا کرنے جا جیس۔(۱)

مقتدی نے امام سے پہلے سرائھالیا تو نماز کا کیا علم ہے؟

سوال:... بين جمعة المبارك كي نماز يردر بإنفاء بماعت كے دوران جب إمام صاحب زكوع كى حالت ميں متے تو ہارے اُویرے ہوائی جہازگزرنے لگا،جس کی آوازنے ہمیں (میمیلی صف دالوں کو) اِمام صاحب کی آواز سننے نددی ،اس کے بعد إمام صاحب مجدے میں جانے کھے تو ہم بھی '' ربنا لک الحد'' کہہ کر إمام صاحب کے ساتھ ل محے ، لیکن چند سیکنڈ کے بعد ہم اپنے اندازے سے بحدے سے اُٹھ کے بیکن جبکہ إمام صاحب ابھی بجدے بی میں تنے ،اس طرح ہم سے زکن کی اوا لیکی میں پہل ہوگی ، جبد میں نے علائے کرام سے سناہے کہ جوآ دمی باجماعت نماز کے دوران اِمام صاحب سے پہل کرے ،اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اورحضور اكرم صلى التدعليه وسلم نے فرمايا كه قيامت كے دن ايسے آدى كى شكل كدھے جيسى ہوكى ۔ اليى صورت حال بيس آب س گزارش ہے کہ قرآن وصدیث کی روشن میں جواب دے کرجمیں مطمئن فر مائیں کہ جاری نماز ہوگئی یانہیں؟اگر واقعی نمازلوٹ مئی تھی تو پرکیا کرنا جاہے؟

جواب:..قصداً إمام سے پہلے أثمه جانا برا كناه ہے، مرفعطى ہے أثمه جائے تو كناه نبيل، مجراً ثمه جانے كے بعد اكرا كلے زکن میں اِمام کےساتھ شریک ہوجائے تب تو نماز سیح ہوگئ'' اورا کر اِمام ہے پہلے اسکلے ژکن کوبھی فتم کرلیا تو اس کی نماز فاسد ہوگئ۔' مثلًا : سی نے امام سے پہلے عجدے سے سراُ مخالیا اور دُوسری رکعت کے لئے کمڑا ہوگیا، اِمام ایمی دُوسری رکعت کے لئے کمڑ انہیں ہوا

<sup>(</sup>١) حواله ما بقه

<sup>(</sup>٢) ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرقع رأسه فيهما قبل الإمام. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٠ ، الباب السابعء الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) ويسكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام ... إلخ. (الهندية ج: ١ ص: ٤٠١) الباب السابع، الفصل الثاني).

<sup>(&</sup>quot;) ويدخل فيها ما لو ركع قبل إمامه و دام حتى أدركة إمامه فيه. (الشامية ج: ١ ص: ١٤٣١، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(4)</sup> ايضًا نمبر ٢ أي فلو لم يركع ... إلخ.

تھا کہ بیزکوع میں چلا گیا،تواس کی نماز فاسد ہوگئ،اورا گرؤومری رکعت کے قیام میں اِمام اس کے ساتھ آ ملاتو نماز سے

## مقتدى آخرى قعده ميں اور دُعائيں بھى يردھ سكتا ہے

سوال:...إمام جب آخرى ركعت كے قعدہ شى جونو مقترى دُرودشرىف اوردُعا "بوم يىفوم المحساب" تك پڑھنے كے بعد كيامزيددُعا كيں پڑھ سكتا ہے ياخاموش رہے،إمام كے سلام پھيرنے تك؟

جواب :...إمام كے سلام بچير نے تك جودُ عائيں ياد ہوں ان میں سے جتنی جاہے پڑھتار ہے۔ (۱)

### ا مام کی اِ فتد امیں مقتدی کب سلام پھیرے؟

سوال:... ہاجماعت نماز میں إمام صاحب نے نماز فتم کرنے کے لئے التحیات، دُرود شریف اور دُعا کے بعد سلام پھیردیا، لیکن ایک مقتدی ابھی دُرود شریف ہی پڑھ رہاتھا، تو کیا مقتدی کو بھی جب اِمام صاحب نے نماز فتم کرنے کے لئے سلام پھیرا تھا، سلام پھیردینا جا ہے یا مقتدی کو دُرود شریف اور دُعا پوری پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا جا ہے؟

جواب:...اگرالتیات بوری نہیں ہوئی ، تو اسے بوری کرے ، اور اگرالتیات پڑھ چکا ہے تو اِ مام کے ساتھ سلام پھیر لے ، وُرود شریف کو پورانہ کرے۔

### إمام كود وسرا سالام سے بہلے مقتدى كا قبله سے بھرجانا

سوال:...جاری مسجد کے إمام صاحب بہت اسبا (دیرتک) سلام پھیرتے ہیں، ایک مقتدی إمام صاحب کے وسراسلام پھیرتے ہیں، ایک مقتدی إمام صاحب کے وسراسلام پھیرتے وقت پھیرتے ہی منہ قبلے کی طرف سے پھیر لیتا ہے، جبکہ إمام صاحب کا سلام ابھی پورائیس ہوتا، اس کا کہنا ہے کہ وسراسلام پھیرتے وقت مقتدی إمام کی إفتد اسے آزاد ہوجاتا ہے، کیااس کا پیمل ورست ہے؟

جواب:...إمام كوسلام انتالها نبيس كرنا جائي كرمقنديول كاسلام درميان بى يش فتم بوجائي، جومقندى إمام كا دُوسراسلام پورا بونے سے پہلے بى قبلہ سے بہٹ كر بیٹے جاتا ہے، اس كى نماز فاسدتو نبيس بوگى، ليكن ايسا كرنا كروہ ہے، جب اس نے پانچ سات منٹ إمام كے ساتھ مبركيا ہے تو چند سيكنڈ اور بھى مبركرليا كرے۔

<sup>(</sup>۱) ودعا بما يشبه الفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس\_ (البحر الرائق ج: ۱ ص: ۳۴۹، كتاب الصلاة، طبع بيروت).
(۲) إذا أدرك الإمام في التشهد وقام الإمام قبل أن يتم المقتدى أو سلم الإمام في آخر الصلاة قبل أن يتم المقتدى التشهد فالمختار أن يتم التشهد ..... ولو سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدى من الدعاء الذى يكون بعد التشهد أو قبل أن يصلَى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم مع الإمام و(الهندية ج: ۱ ص: ۱۰ الباب الخامس في الإمامة، الفصل السادس).
(۳) والسنة في السلام أن تكون التسليمة الثانية أخفض من الأولى ..... اختلفوا في تسليم المقتدى قال الفقيه أبو حعفر المختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن يمينه يسلم المقتدى عن يمينه وإذا فرغ عن يساره يسلم المقتدى عن يساره . إلغ والهندية ج: ۱ ص: ۲۰ ص: ۲۰ من ٢٠٠٠ الباب الرابع، الفصل الثالث).

#### إمام سے مہلے سلام پھیرنا

سوال:...ید کیمنے میں آیا ہے کہ باجماعت نمازوں میں مقتری حضرات (بوڑھے، جوان اورنوعمر) اِمام ہے پہلے ہی سلام پھیرد ہے ہیں ، اِمام ہے پہلے ہی سلام کھیرد ہے ہیں ، اِمام ہے پہلے مقتدی کاعمل کہاں تک وُرست ہے؟ کیا یہ گنا رشہوئے؟ ایسے لوگوں کی نماز ہو گئی کہیں؟ جواب:...زکوع محدومی اِمام ہے پہلے جانا گناہ ہے ، اگر مقتدی تشہد پڑھ چکا تھ تواس کی نماز ہوگئی ، لیکن اِمام ہے پہلے سلام پھیرنا ناجا کرنا ور مکر و قیم کی ہے۔

### مقتری اگر قعد ہُ اُولیٰ میں دونوں طرف سلام پھیردے تو کیا کرے؟

سوال:...زید امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، قعد ہُ اُولی میں زید نے بھول کر دونوں طرف سلام پچیر دیا، اِمام صاحب تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے ،موجودہ صورت میں زید کیا کرے گا؟اور کیے نماز پوری کرے؟ جواب: ..مقتدی کو اِمام کے چیجے سلام نہیں پچیر نا چاہئے ، اگر سہوا ایسا ہو جائے تو اس کی نماز سیجے ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ (۳)

## إمام كى إفتذ اميس نماز كا رُكوع ره جانے والوں كى نمازنہيں ہوئى

سوال: ...ایک مرتبه عمر کی نمازین امام صاحب پہلی رکعت کے زکوع میں بغیر تکبیر کے چلے گئے، لبنداان کے ساتھ صرف وہ ہی لوگ زکوع میں بغیر تکبیر کے چلے گئے، لبنداان کے ساتھ صرف وہ ہی لوگ زکوع میں چلے گئے جوان کے عین چھھے تھے، چونکہ صف لبی تھی ، لبندا نمازیوں کی بزی تعداد زکوع میں چلے گئے، اور پکھا تھ گئے، بعد جب ''سمع القد ....' کہد کرا تھے تو نمازی پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ پکھ لوگ اس وقت رُکوع میں چلے گئے، اور پکھا تھے گئے، بعد میں امام صاحب نے کہا کہ ان کی بھی نماز ہوئی، میں امام صاحب نے کہا کہ ان کی بھی نماز ہوئی، کیونکہ میں نے تو زکوع کرلیا تھا، اور امام کی اِقتدا میں سب معاف ہے۔

جواب:...جن لوگوں نے إمام کے ساتھ یا امام کے رُکوع سے اُٹھ جانے کے بعد رُکوع کرلیا، اس کے بعد سجد سے بھر کے ، ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ پس گئے، ان کی نماز ہوگئی، اور جن لوگوں نے زکوع نہیں کیا، قیام کے بعد سید ھے بجد سے بیس چلے گئے، ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ اپنی لوٹالیس۔ امام صاحب نے جومسئلہ بتایا ہے وہ سجے نہیں، واجبات جھوٹ جا کیں تو معاف ہیں، کین رُکوع، بجدہ فرائض ہیں، معاف نہیں۔
معاف نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسحود ... إلخ. (الهمدية ج ۱ ص ۲۰۱۰) الباب السابع، الفصل الثاني).
 (۲) گزشتر صفح كاما شير تبرس ويكسين.

٣) لو سلم مع الإمام ساهيًا أو قبله لا يلزمه سجود السهو. (عالمگيري ج-١ ص ١٩، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسيوق واللاحق).

<sup>(</sup>٣) فَالْوَلْمِ يَرَكُعَ (المسبوق) أصلًا وركع ورفع قبل أن يركع إمامه ولم يعده معه أو بعده بطلت صلاته. (شامي ج: ا ص: ١٤٣، مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام).

# معندور هخض كالكحربيثه كرلاؤ ذاسبيكريرإمام كى إقتذاكرنا

سوال:...میں ایک معذور مخض ہوں، جمعہ کی نماز کے لئے مسجد نہیں جاسکتا مسجد میرے گھرسے بہت قریب ہے، لاؤ ڈاسپیکر سے خطبہ اور پوری نماز سنائی ویت ہے، کیا ہی گھر میں بیٹھ کرلاؤڈ اٹیکیرے نماز جعدا داکرسکتا ہوں؟

جواب:... اِ قَلْدَا کے لئے صرف اِمام کی آواز پنچنا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ مفیں وہاں تک پہنچتی ہوں، اگر درمیان میں کوئی نہریاسڑک پڑتی ہوتو اِنتدامیح نبیں'' اس کئے آپ کا گھر بیٹے جمعہ کی نماز میں شریک ہونا میح نبیں ،اگر آپ عذر کی وجہ ہے مہدنبیں جاسکتے تو تھر پرظبر کی نماز پڑھا سیجے۔

کیا تیلی ویژن پر اِقتداجائز ہے؟

سوال:... جناب بعض اوقات نيلي ويرمن پر براوراست حرم پاک خانه کعبه سے باجماعت نماز ديکھائي جاتی ہے، اگر بنده نیلی ویژن کودُوسرے کمرے میں رکھ کراس کی آواز تیزر کھے اور ٹیلی ویژن کے امام کے ساتھ نماز پڑھے توبینماز سیح ہوگی یا پھر بغیر نیلی

. جواب: ...جوطر يقدآپ نے لکھا ہے، اس سے إمام کی اِ فقد اصحیح نبیس ہوگی ، ندآپ کی نماز ہوگی۔ (۲)

مستقل إمامت كى تخواه جائز ہے

سوال:...میں نے پڑھاہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن تراویج پڑھانے کے لئے عخواہ پہلے مقرر کریے تواس کے چیجے تراویج پڑھنا جائزنہیں،جیسا کہ آج کل کےمولا نااور مافظ قر آن مجدول ہیں مقرّرہ تخواہوں پرنمازیں پڑھاتے ہیں، کیاایے مافظ صاحبان کے بیجے تراوی اور دُوسری نمازیں پڑھنا جائزے یائبیں؟

جواب:..مبحدی مستقل امامت بخواه کے ساتھ جائز ہے'' مسرف تراوت کر معانے کی اُجرت جائز نہیں۔ (۳)

إمام اورايك مفتدى نے نمازشروع كى توبعد ميں دُوسرامقتدى آگيا، اب كياكريں؟

موال: ...کسی مسجد چس إمام صاحب کےعلاوہ صرف ایک ہی منتقدی ہے، إمام صاحب اور مقتدی دونوں ساتھ کھڑے ہوکر جماعت کرتے ہیں،ای اٹنامیں دُوسرا آ دی بھی جماعت میں شامل ہوجا تاہے،اب چیں اِمام صاحب آ کے مصلے پر جا کیں مے یا مقتدی

<sup>(</sup>١) المانع من الإقتداء ثلاثة أشياء (منها) طريق عام يمر فيه العجلة والأوقار ..... ومنها نهر عظيم ...إلخ. (الهندية ح١٠ ص: ٨٤، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع).

<sup>(</sup>٢) السابع في المانع من الإقتداء يشترط لصحة الإقتداء إتحاد مكان الإمام والمأموم ... إلخ. (حلبي كبير ص:٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) ويفتي اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان ... الخ. (درمختار ج: ١ ص: ٥٥).

 <sup>(</sup>٣) وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارى للدنيا، والآخذ والمعطى آثمان. (شامي ج: ١ ص: ٥٢).

چیچے ہٹ جا کمیں گے؟ امام وہیں کھڑے رہیں گے؟ جبکہ إمام صاحب ؤوسرے آ دمی کے آنے کی آ ہٹ بھی سنتے ہیں اور وہ زورے امتدا کبر کہدکر جماعت ہیں شامل ہوتے ہیں۔ إمام اور مقتدی دونوں وہیں کھڑے ہوتے ہیں، آنے والاشخص إمام کا پیچھا چھوڑ کرؤوسری جانب کھڑ اہوکر قماز پڑھتاہے، کیا بینماز ہوگئی یانہیں؟

جواب:...نمازتو ہوگئی ہیکن بہتر ہوتا کہ پہلامقتدی بھی چیچے ہٹ جاتا ،اور دونوں امام کے پیچھے کھڑے ہوجاتے۔(۱)

جہری نماز میں إمام تین آیات پڑھنے کے بعد بھول گیایا غلط پڑھ گیا تو مقتدی کیا کریں؟

سوال:...جبری نماز میں امام نے قراءت کی اور تین آیات کی تلاوت کے بعد اگلی آیات بھول گیایا غلط پڑھ دیں تو مقتدی کو چھے سے لقمہ دینا جا ہے جبکہ نماز فرض اوا کی جارہی ہو؟

جواب:..اگر امام تین آیتوں کی مقدار پڑھ کر بھول جائے تو اس کو چاہئے کے زکوع کردے، مقتدیوں کو تھے دیے پر مجبور شہ (۲) کرے، تاہم اگر مقتدی نے لقمہ دے دیا تو نماز فاسد نبیس ہوگی، اوراگر امام نے غلط پڑھ دیا ہوتو اس کی اصلاح ضروری ہے۔

فرض نماز ميں إمام كولقمه وينا

سوال:...اگرامام صاحب فرض نماز پڑھارہے ہوں ، مثلاً: فجری نماز ، وہ الحمد شریف کے بعد کوئی سورۃ پڑھتے ہوئے اٹک گئے تو پیچھے سے لقمہ دینا چاہئے کے نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرض نماز میں لقمہ نہیں دینا چاہئے ، اور پچھ کہتے ہیں کہ لقمہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ برائے مبر ہانی جواب اخبار کے ذریعے بھی دیں اور جوائی لفاف ارسال کررہا ہوں مبر ہانی کر کے جلد از جلد جواب دے کر شکر میکا موقع دیں۔

جواب:...اگر امام انک جائے تواس کو چاہئے کہ کوئی اور سورۃ شروع کردے یا رُکوٹ کردے ،لوگول کولقمہ دیے پرمجبور نہ کرے،لیکن اگر لقمہ دے دیا تو تماز ہوگئی۔

## امام كورُكوع ميں و مكي كرشركت كے لئے بھا گنا كيما ہے؟

سوال:...اكثر ديكها كيا ہے كہ جماعت كھڑى ہوئى تو آ دى آ ہت چل كرآ رہا ہوتا ہے،ليكن جب ديكھا ہے كہ إمام صاحب

 (١) وإذا كان معه إلنان قاما خلفه. (عالمگيري ح ١ ص:٨٨، الباب الحامس في الإمامة، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم).

(٢) (وينبغي) للإمام أن ألا يلجنهم إليه بل يركع أو ينتقل إلى آية أخرى. (هداية ج: ١ ص ١٦٠٠).

(٣) في الدر المختار: بخلاف فتح على إمامه فإنه لا يفسد مطلقًا لفاتح وآخذ بكل حال. إلخ. قوله بكل حال أي سواء قرأ الإمام قدر ما تنجوز به الصلاة أم لا، إنتقل إلى آية أخرى أم لا تكور الفتح أم لا هو الأصح، نهر. (رداغتار ج: ١ ص: ٢٢٢ مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام).

(٣) ولا ينبغي للإمام أن يلجئهم إلى الفتح لأنه يلجئهم إلى القراءة خلفه وإنه مكروه بل يركع إن قرأ قدر ما تجوز به الصلاة
 والا ينتقل إلى آية أخرى. (عالمگيرى ج: ١ ص. ٩٩، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأوّل).

رُکوع میں گئے تو بھا گئے گئے ہیں، آیا ایسا کرنا نماز کو حاصل کرنے کے لئے وُرست ہے؟ اگر وُرست نہیں تو کیا جماعت کی نم زنوت ہونے دے کوئی گناونہیں ہوگا؟

جواب:...دوڑنا جائز نہیں، البتہ رکعت حاصل کرنے کے لئے تیز چلنے کا مضا نَقہ نہیں۔ (۱) اگر إمام بھول کر قراءت نثر وع کر دیے تو مقتدی لقمہ کیسے دیے؟

سوال:..نماز میں امام بعول کرقراءت شروع کروے تو مقتدی کوئس طرح لینی کن الفاظ ہے نے بنا چاہئے؟ کیا پھر امام کوسجد ہُسہوبھی کرنا ہوگا؟

جواب:...مقتدی'' سبحان الله'' کهددے، إمام متنبه بوجائے گا۔''نماز میں چھوٹی تین آیتوں کی مقدار تیس حروف ہوتی ہے، پس اگر سری نماز میں إمام نے تیس حروف کی مقدار جبراً پڑھ لی توسجد ہسہولا زم ہوگیا۔

ا مام کے ساتھ مقتدی بھی سجدہ سہوکریں گے

سوال:...کوئی مخص جماعت کرار ہاہے، یعنی اِمام، جب اس پرسجدہ سہولا زم آتا ہے، وہ آخر قعدہ میں تشہد کے بعد جب سلام پھیرتا ہے،تواس وقت مقتدی بھی سلام پھیریں گے، یعنی ان کوبھی سلام پھیر نالا زم آئے گا؟

جواب:...مقتدی بھی ایک طرف سلام پھیریں ہے، گرجن مقتدیوں کی پچھ رکعتیں رہ گئی ہوں (بینی وہ مسبوق ہوں) وہ اِمام کے ساتھ سلام نہ پھیری، بلکہ سلام پھیرے بغیر اِمام کے ساتھ مجد وُسہوکرلیں۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعرن
 واتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ـ (مسلم ج: ١ ص: ٢٢٠، طبع انذيا) ـ

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. (مسلم ج. ا ص ١٨٠٠، طبع انديا). ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر قدر ما تجوز به الصلاة يجب سجود السهو عليه وهو اى التقدير بمقدار ما تجوز به الصلاة هو الأصح وإلّا اى وإن لم يكن ذلك مقدار ما تجوز به الصلاة فلا اى فلا يجب عليه سجود السهو. (حلبي كبير ص ٢٥٤).

 <sup>(</sup>٣) ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهو لا في
السلام. (بدائع ج: ١ ص: ٢١) أعصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه، طبع ايج ايم سعيد).

# نماز کے دوران یا بعد میں دُعاو ذِ کر

#### دُعا کی اہمیت

سوال:... دُعا کی اہمیت پرروشنی ڈالئے۔

جواب:...دُعا،الله تعالیٰ ہے مانگے کو کہتے ہیں،اس کی اہمیت پرتو پوری کتاب کھی جاسکتی ہے، مگرا تنا مجھنا کافی ہے کہ بندہ متابع محض ہے،اورالله تعالیٰ غن مطلق ہے، بندے کی پاس اپنی کوئی چیز نہیں،اور مالک کے خزانے ہیں کسی چیز کی کی نہیں۔اس لئے الله تعالیٰ ہے ہر چیز مانگنا اور ہمیشہ مانگنے رہتا بندے کی شان ہوتی ہے۔ بندے کو بندوں ہے نہیں مانگنا چاہئے کہ وہ بھی اس کی طرح فقیر محض ہیں، بلکہ الله تعالیٰ ہے اگر نہ انگا جائے تو وہ نا خوش ہوتے ہیں،اورالله تعالیٰ ہے اگر نہ انگا جائے تو دہ نا خوش ہوتے ہیں،اورالله تعالیٰ ہے اگر نہ انگا جائے تو دہ نا خوش ہوتے ہیں،اورالله تعالیٰ ہے اگر نہ مانگا جائے تا خوش ہوتے ہیں،اورالله تعالیٰ ہے اگر نہ انگا جائے تو دہ نا خوش ہوتے ہیں،اورالله تعالیٰ ہے اگر نہ انگا جائے تو دہ نا خوش ہوتے ہیں،اورالله تعالیٰ ہے اگر نہ انگا جائے تو دہ نا خوش ہوتا ہے۔ (۱)

### دُعا کی اہمیت

سوال:... وَعَا كَ ابْمِيت بِرِدوشَى وَالْكِيهِ

جواب:...دُعا کے میں اللہ تعالی ہے مانگنے اوراس کی ہارگاہ میں اپنی احتیاج کا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دُعا کی اہمیت ای ہے واضح ہے کہ ہم سرایا احتیاج ہیں اور ہر لحد دُنیاو آخرت کی ہر بھلائی کے متاج ہیں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "دُ دُعاموَمن کا ہتھیارہے ، وین کا ستون ہے اور آسان وزین کا نور ہے۔" (۱)

(مندابويعلى امتدرك ماكم)

ایک اور حدیث ش ہے: "دُوعاعیادت کامغز ہے۔" ((اللہ معز ہے۔)

ایک اور صدیث ش ہے:

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي.
 (مشكوة ص ۱۹۵۰) كتاب المدعوات.

(٢) الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. (كنز العمال ج: ٢ ص: ٢٢، رقم الحديث: ١١٤ طبع بيروت).

(٣) عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. (مشكوة ص:٩٢ م) كتاب الدعوات).

(منداحد، نبائی، ابودا دو، ترندی)

" دُعاعين عبادت ہے۔"<sup>(1)</sup>

ايك ادرص يث يل يك.

" وُعارِحت كى بنجى ہے، وضونمازكى بنجى ہے، نماز جنت كى بنجى ہے۔" (ديلى سندضعيف)

ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وُ عاکتی محبوب ہے، اور کیوں نہ ہو؟ وہ غی مطلق ہے اور بندوں کا بجز ونقر ہی اس کی بارگا ہے عالی میں سب سے بڑی سوعات ہے۔ ساری عبادتیں ای فقر واحتیاج اور بندگی و بے جارگی کے اظہار کی مختلف شکلیں ہیں۔ وُ عالیس آ دمی بارگا ہوا لئی میں اپنی ہے ہیں و بے کسی اور بخر وقصور کا اعتر اف کرتا ہے، اس لئے دُ عاکومین عبادت بلکہ عبادت کا مغز فرما یا گیا ،عبادت کی حلاوت وشیر بی اور لذت آ فریل سے محروم ہے۔ محروم ہے۔

سوال:..مب سے اضل دُعا کون ک ہے؟

جواب:...حدیث میں ارشاد ہے کہ:تم اپنے رَبّ ہے دُنیادآ خرت کی عنودعافیت مانگو، کیونکہ دونوں چیزیں وُنیامیں مجمی مل سنگیں اور آخرت میں مجمی تو تم کامیاب ہوگئے (ترندی)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کے لئے دُعا کا دروازہ کھل گیا، اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور الند تعالی سے جتنی چیزیں ما گئی جاتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ یہ بہند ہے کہ آ دمی عافیت مائے (نزندی)۔

ان احادیث سےمعلوم ہوتاہے کرسب سےالفل دُعاریہ:

"اَللَّهُمَّ انِّي اَسْنَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ" (٥)

ای طرح سور ہ بقر و کی آیت: ۱۰ ۲ میں جو دُ عا فدکور ہے وہ بھی بہت جامع ترین دُ عاہے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثریبی دُ عافر ما یا کرتے ہے (میح بخاری دسلم )۔ (۱)

(۱) عن المنعمان بن يشير رضي الله عنه قال: قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. (مشكّوة ص:٩٣ ا ، مستدرك حاكم ج: ١ ص: ٩٩١، كتاب الدعاء).

 (۲) الدعباء مفتساح الرحيمة، والوضوء مفتساح الصيلاة، والصلاة مفتياح الجنّة. (كنز العمال ج: ۲ ص: ۲۲، رقم الحديث: ۲ ا ۲۱، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

(٣) عن أنس أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. رواه الترمذي. (مشكّرة ج: ١ ص: ٩ ٢١).

(٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئًا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. رواه الترمذي. (مشكونة ج: ١ ص:١٩٥ ، كتاب الدعوات).

(۵) عن أنس أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أيّ الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة لم أناه في اليوم الثاني ..... فقال له مثل ذلك. (مشكوة ج: ١ ص: ١ ٢ ، ٢ ، ١١ جامع الدعاء).

(۲) عن أس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وصلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
 متفق عليه. (مشكّرة ج: ١ ص:٢١٨، باب جامع الدعاء، مسلم ج:٢ ص:٣٣٣).

#### سوال:...كن اوقات كي دُعالَمِي مؤثر بهوتي بين؟

جواب:...رحمت خداوندی کا درواز ہمروقت کھلار ہتاہے،اور مرفض جب چاہاں کریم آتا کی بارگاہ میں بغیر کسی روک ٹوک کے التجا کرسکتاہے،اس لئے دُعا تو ہروقت ہی مؤثر ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ کوئی ما تکنے والا ہواور ڈھنگ سے ما تگئے۔ دُعا کی تبولیت میں سب سے زیادہ مؤثر چیز آدمی کی عاجزی اور لجاجت کی کیفیت ہے، کم از کم ایسی لجاجت سے تو ما تکوجیے ایک بھیک منگا سوال کیا کرتا ہے۔

صدیت میں فرمایا گیا ہے کہ: '' اللہ تعالیٰ عافل دِل کی دُعا قبول نہیں فرمائے۔'' اور قرآن مجید میں ہے: '' کون ہے جوقبول کرتا ہے ہے قرار کی دُعا، جبکہ اس کو پکار نے والے کی ہے قرار کی کہ علوم ہوتا ہے کہ دُعا کی قبولیت کے لئے اصل چیز پکار نے والے کی ہے قرار کی کیفیت ہے ۔قبولیت بولیت وُعا کے لئے ایک اہم شرط نقہ حلال ہے حدیث میں ارشاد ہے کہ: '' ایک شخص گرد وغبار ہے آتا ہوا، پراگندہ بال، دُور در از ہے سؤکر کے (جج کے لئے ) آتا ہے، اور وہ بڑی کجاجت ہے ''یاز بّ! یاز بّ!' پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، چینا حرام کا، لباس حرام کا، اس کی دُعا کیسے قبول ہو؟'' (صحیمسلم )۔ (۳)

قبولیت و عاکے لئے ایک ضروری شرط بیہ کہ آ دمی جلد بازی سے کام ندلے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی اپنی کسی حاجت کے لئے وُ عاشیں ما تکتا ہے ، مگر جب بظاہر وہ مراد برنہیں آتی تو مایوس ہوکر نہ صرف وُ عاکو چھوڑ ویتا ہے بلکہ .. نعوذ بالقد ... خدا تعالیٰ سے برنظن ہوجا تا ہے ، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:'' بندے کی وُ عاقبول ہوتی ہے جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے ۔عرض کیا گیا: جلد بازی ہے کیا مطلب؟ فرمایا: یوں کہنے گئے کہ میں نے بہت وُ عاشیں کیں مگر قبول ہی نہیں ہوتیں۔''(\*)

یہاں یہ بھی یاور کھنا جا ہے کہ آ دمی کی ہر دُ عااللہ تعالی قبول فر ماتے ہیں، گرقبولیت کی شکلیس مختلف ہوتی ہیں، بھی بعینہ وہی چیز عطا کر دیے ہیں، بھی اس کی برکت ہے کسی مصیبت کوٹال دیتے ہیں، اور عطا کر دی جاتی ہے جواس نے مائی تھی، بھی اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں، اس لئے اگر کسی وقت آ دمی کی منہ مائی مراد پوری نہ ہوتو دِل تو زکر نہ بھی ہند ہے گئے اس کی دُ عا تو ضرور قبول ہوئی ہے، گر جو چیز وہ ما تگ رہا ہے، وہ شید علم اللی میں اس کے لئے موز وں نہیں، یا اللہ تعالی نے اس سے بہتر چیز عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ:

<sup>(</sup>١) وعنه (أي أبي هويوة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أنّ الله لَا يستجيب دعاءً من قلب غافل لَاهِ. (مشكّوة ص١٩٥٠، كتاب الدعوات).

<sup>(</sup>٣) "أَمَّنْ يُجِيِّبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَّء" (التمل ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ..... ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يسمد يبديه إلى السماء يا رّبًا يا رّبًا ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنَّى يستجاب لذُلك. رواه مسلم. (مشكوة ج١٠ ص: ١٣٢١، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال).

<sup>(</sup>٣) وعَنه (أى أبى هريرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعبجل، قيل: يا رسول الله ما الإستعجال؟ قال: يقول: قد دعوتُ وقد دعوتُ فلم ار يستجاب لى، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. (مشكوة ج: ١ ص: ٩٣ ١، كتاب الدعوات).

''مؤمن بندہ اللہ تعالی سے جتنی دُ عائیں کرتا ہے ، اللہ تعالی ایک ایک کی وضاحت فر ، کیں گے کہ یا تو اس کا بدلہ دُ نیا ہی میں جلدی عطا کر دیا گیا ، یا اے آخرت میں ذخیرہ بنادیا گیا ، دُ عا دُس کے بدلے میں جو پچھمؤمن کو آخرت میں دیا جائے گا ، است دیکھ کر دہ تمنا کرے گا کہ کاش! دُ نیا میں اس کی کوئی بھی دُ عاقب نہوئی ہوتی ۔' ، (۱)

قبول نہ ہوئی ہوتی ۔' ، (۱)

ایک اور صدیث میں ہے کہ:

"الله تعالی رحیم وکریم ہے، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تواسے حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔" ((۲)

الغرض! دُعا کرتے وقت قبولیت کا کامل یقین اور وثوق ہوتا چاہئے ، اور اگر کسی وقت بظاہر دُعا قبول ندہو، تب بھی ہایو تہیں ہونا چاہئے ، بلکہ سیجھنا چاہئے کہ تن تعالی شاند میری اس دُعا کے بدلے جھے بہتر چیز عطافر ما کیں گے ہمؤمن کی شان تو بیہونی چاہئے کہ:

یابم او را یا نه یابم جنتوئے می کنم حاصل آید یا نیاید آروزئے می کنم

(٢) عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ ربكم حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرًا. رواه الترمذي وأبو داوّد. (مشكوة ج: ١ ص: ١٩٥١ عناب الدعوات).

<sup>(</sup>۱) عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يدعو الله بالموامن يوم القيامة حتى يوقعه بين يديم، فيقول: عبدى إنى أمرتك أن تدعونى ووعدتك أن أستجيب لك، فهل كنت تدعونى ؟ فيقول: نعم يا رت! فيقول: أما إنك لم تدعى بدعوة إلّا أستجيب لك، فهل ليس دعوتنى يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عك؟ فيقول. نعم يا ربّ! فيقول: فإنّى عجلتها لك في الدنيا، ودعوتنى يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك، فلم تر فرجًا؟ قال نعم يا ربّ! فيقول: إنّى أدخرت لك بها في الجنة كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يدع الله دعوة عليها عبده المؤمن إلّا بين له إما أن يكون عجل له في الدنيا وإما أن يكون أدخر له في الآخرة، قال. فيقول المؤمن في ذلك المقام؛ يا ليته لم يكن عجل له في شيء من دعائه. (مستدرك ج: ١ ص: ٣٩٣، كتاب الدعاء).

حضراتِ عارفینؒ نے اس بات کوخوب سمجھا ہے، وہ قبولیت کی بنسبت عدم ِقبولیت کے مقام کو بلندتر سبجھتے ہیں، اور وہ تفویض وسلیم کامقام ہے۔

حضرت پیران پیرشاہ جیلاں غوث اعظم قطب جیلائی قدی الله روحہ فرماتے ہیں کہ:

'' جب آ دی پرکوئی افتاد پڑتی ہے تو وہ اسے اپنی ذات پرسہار نے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی دُوسر ہے

کواس کی اطلاع وینا پسندنہیں کرتا، اور جب وہ قابو سے باہر ہوجاتی ہے، تو عزیز وا قارب اور دوست احباب

ہے مدد کا خواستگار ہوتا ہے، اور اسباب ظاہری کی طرف دوڑتا ہے، جب اس سے بھی کامنہیں نکاتا تو بارگاہ

خداوندی میں دُعا والتجا کی طرف متوجہ ہوتا ہے،خود بھی گڑ گڑا کر دُعا کیں کرتا ہے اور دُوسرول ہے بھی کراتا ہے،

اور جب اس پر بھی و ومصیبت نہیں ٹلتی تو ہارگاہ جلال میں سرتسلیم ٹم کردیتا ہے، اپنی بندگی و بے جارگی اور عبدیت پر

نظر کرتے ہوئے رضائے مولی پر راضی ہوجاتا ہے۔ پینی فرماتے ہیں کہ یہ تفویض دسلیم کا مقام ہے، جواللہ تعالی اللہ علی اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی تعال

بعض اکابرنے قبولیت و عاکے سلیے میں عجیب بات لکھی ہے، عارف رُومی قدی القدروح افر ماتے ہیں کہ جمہاری وُعاکیوں قبول نہیں ہُوتی ؟ اس لئے کہتم پاک زبان ہے وُعانہیں کرتے۔ پھرخود ہی سوال کرتے ہیں: جانے ہو پاک زبان ہے وُعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پاک زبان ہے وُعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہتم وُوسروں کی زبان ہے وُعاکرا وُ، وواگر چہ گنا ہگار ہوں ، گرتمہارے حق میں ان کی زبان یاک ہے۔

بینا کارہ عرض کرتا ہے کہ: پاک زبان ہے ؤعا کرنے کی ایک اورصورت بھی ہے، وہ بیکہ کی وُوسر ہے مؤمن کے لئے وُعا کی جائے ، آپ کو جو چیز اپنے لئے مطلوب ہے، اس کی وُعا کی وُوسر ہے مؤمن کے لئے سیجئے تو انشاء اللہ آپ کو پہلے ملے گی۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ: جب مؤمن وُ وسر ہے مؤمن کے لئے پس پشت وُعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: "اُلسلْفُ مُ افِیسُن، وَلَمْکُ" بینی اے اللہ اللہ کا کو تول فر ما، اور پھروُعا کرنے والے کو تخاطب کر کے کہتے ہیں کہ: القد تق کی بیے بھے بھی بیچ عطافر مائے۔" (۱)

کویافرشتوں کی پاک زبان ہے وُ عاکرانے کا طریقہ ہے کہ آپ کی مؤمن کے لئے وُ عاکریں، چونکہ اس پرفرشتے آجین کہتے ہیں اور پھروُ عاکر نے والے کے حق جس بھی وُ عاکم یقد ہے کہ وفرواست کرتے ہیں، شایدای بتا پر آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایے کہ والے مؤمن کے حق جس غائبانہ وُ عاقبول ہوتی ہے۔ (۱)

بہرحال دُعا تو ہر شخص کی قبول ہوتی ہے، اور ہر ونت قبول ہوتی ہے ( خواہ قبولیت کی نوعیت کچھ ہی ہو )، تا ہم بعض اوقات

 <sup>(</sup>١) دعاء النصرء النمسلم مستجاب الأخيه نظهر العيب عند رأسه ملك موكّل به كلّما ذعا الأخيه بخير قال الملك. آمين
 ولك مثل ذلك. (كنز العمال ج: ٢ ص: ٩٨، حديث نمبر: • ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَ أسرع الدعاء إجابة دعوة غاثب لغائب. رواه الترمذي وأبوداؤد. (مشكّوة ص:٩٥ ا ، كتاب الدعوات).

ایے ہیں جن میں دُعا کی تبولیت کی زیادہ اُمید کی جاسکتی ہے،ان میں سے چنداوقات ذکر کرتا ہوں:

ا:... بجدے کی حالت میں۔حدیث میں ہے کہ:'' آ دمی کوئی تعالیٰ شانہ کا سب سے زیادہ قرب بجدے کی حالت میں ہوتا ہے،اس لئے خوب کثرت اور دِل جمعی ہے دُ عا کیا کرو' (مجم مسلم )۔ (۱)

محر حنفیہ کے نزویک فرض نمازوں کے تجدے میں وہی تبیجات پڑھنی چاہئیں جو صدیث میں آتی ہیں، لینی "سبحان رہی الأعسلسی" کریم آقا کی تعریف وثنا بھی دُعااور درخواست ہی کی میں ثار ہوتی ہے، اور نظل نمازوں کے تجدے میں جنتی در پرچاہے دُعا کیں کرتارہے۔

۲:...فرض نماز کے بعد۔آنخضرت ملی الله علیه وسلم ہے سوال کیا گیا کہ: کس دفت کی دُعازیادہ تی جاتی ہے؟ فر مایا: "رات کے آخری جھے کی اور فرض نماز وں کے بعد کی '(ترندی)۔ (۳)

۳: ... مرک وقت مدیث میں ہے کہ جب دوتہائی رات گزرجاتی ہے تو زمین والوں کی طرف حل تعالی کی نظرِ عنایت متوجہ موتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ: '' کیا ہے کوئی ما تکنے والا کہ میں اس کوعطا کروں؟ ہے کوئی دُعا کرنے والا کہ اس کی دُعا تبول کروں؟ ہے کوئی بخشش کا طلب گار کہ میں اس کی بخشش کروں؟ '' یہ سلسلہ میج مساوق تک جاری رہتا ہے (میج مسلم)۔ (۱۳)

٣:... مؤذن كي أذان كي وقت \_ (٥)

۵:... باران رحمت کے نزول کے وقت۔ (۲)

٢:...أذان اور إقامت كورميان \_ (2)

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٨٣، ياب التشهد).

 <sup>(</sup>۲) وكلا لا يأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح على المذهب وما ورد محمول على النقل ... إلخ. (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ١ ص:٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) - عن أبني أسامية قبال: قبيل: يها رمسول الله! أي المدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر و دير الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي. (مشكونة ص: ٨٩، ياب المذكر بعد الصلوات).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. منفق عليه. وفي رواية لمسلم: ثم يبسط يديه ويقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، حتى ينفجر الفجر. (مشكوة ص: ٩٠١، باب التحريض على قيام الليل). (٥) عن عبدالله بن عمرو أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن المؤدّنين يفضلوننا، فقال رسول الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. (سنن أبي داوًد ج: ١ ص: ٨٠، باب ما يقول إذا سمع الأذان).

<sup>(</sup>٢) تفتيح أبراب السيماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رُوّية الكعبة (كتر العمال ج: ٢ ص: ١٠١ حديث نمبر:٣٣٣٣).

 <sup>(2)</sup> عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرة الدعاء بين الأذان و الإقامة. (سنن أبى داؤد ج: ا ص: 22، باب في الدعاء بين الأذان و الإقامة).

4:... سفر کی حالت میں۔

۸:... بیماری کی حالت میں۔ (۲)

9:...زوال کے وقت \_ <sup>(۳)</sup>

• ا:... دن رات میں ایک غیر معین گھڑی۔ <sup>(س)</sup>

بياوقات احاديث مسمروي مير\_

صدیث میں ارشاد ہے کہ: اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے متعلقین اور اپنے مال کے حق میں بددُ عائد کیا کرو، ون رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں جو دُ عاکی جائے، قبول ہو جاتی ہے، ایسانہ ہو کہ تمہاری بددُ عابھی ای گھڑی میں ہواور وہ قبول ہو جائے (تو پھر پچھٹاتے پھرومے) (صحیمسلم دغیرہ)۔

#### دُعا كالتيح طريقة

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہے وُ عا مانگنی جا ہے یہ اس طرح ہے وُ عا جلد قبول ہوتی ہے، نیز ہزرگانِ دین کی منتیں بھی مانتے ہیں، جبکہ بعض اس میں اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسائل کاحل لیعنی وُ عاصر ف خدا تعالیٰ ہے مانگنی جا ہے۔ آپ یہ بتا کمیں قرآن وحدیث کی روشنی ہیں کہ وُ عاما نگنے کا سی حلریفہ کیا ہے؟

جواب: وُعا ما تَنْنَے کا سیح طریقہ ہیہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر رسول التدسلی التدعلیہ وسلم پر وُرود شریف پڑھے، پھر اپنے لئے اور تمام مسلمان بھائیوں کے لئے مغفرت کی وُعا کرے، پھر جو پچھالتد تعالیٰ سے ما نگنا جا بتا ہے، ما نگے۔ سب پڑھے، پھر اپنے لئے اور تمام مسلمان بھائیوں کے لئے مغفرت کی وُعا کرے، پھر جو پچھالتد تعالیٰ سے ما نگنا جا بتا ہے، ما نگنا ہے بازاوسیلہ تو اللہ تعالیٰ وین کے فیل التد تعالیٰ سے ما نگنا ہے بازاوسیلہ تو اللہ تعالیٰ وین کے فیل التد تعالیٰ سے ما نگنا

(١) عس أبي هريرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوت مستجابات، لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المسافر ودعوة المطلوم. (سنن أبي داوُد ح ١ ص:٢١٥، باب المدعاء بظهر الغيب).

(٢) عن ابس عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس دعوات يستجاب لهن دعوة المظلوم حتى ينتصر، ودعوة الحاج حتى يصدر، ودعوة الحاج حتى يصدر، ودعوة الفيب، ثم قال. وأسرع هذه الحاج حتى يصدر، ودعوة الأخيه بطهر الغيب، ثم قال. وأسرع هذه الدعوات إجابة. دعوة الأخ بظهر الغيب. رواه البيهقي. (مشكوة ص. ١٩١، كتاب الدعوات).

(٣) روى عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلّى بعد نصف النهار، فقالت عائشة: يا رسول الله! إنّى أراك تستنحب الصلاة هذه الساعة. قال. تعتج فيها أبواب السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسي. رواه البرار. زاعلاء السنن ج ٢ ص ٣٢، تتمة في صلاة فيي الزوال).

(٣) عن حابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أ أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستحيب لكم. رواه مسلم. (مشكوة ص. ٩٣ ١ ، كتاب الدعوات).

(۵) الينا\_

(٢) عن عبدالله بن مسعود قال: كنت أصلى والنبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر معهم فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال البي صلى الله عليه وسلم. سل تعطه سل تعطه سل
 تعطه رواه الترمذي (مشكوة ص:٨٥، باب الصلوة على البي صلى الله عليه وسلم).

بھی جائز ہے، حدیث پاک میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مہاجرین کا حوالہ دے کرائلہ تعالیٰ ہے فتح کی وُعا کیا کرتے تھے (مفکلوۃ شریف مں:۳۴۷، بروایت شرح النۃ)۔

#### اللّٰدرَ بِّ العزّت ہے وُ عاما سَكِّنے كا بہترين طريقِه

سوال:... دُعا ما تَكُنَى فَضِيلَت بار ما بيان ہو چک ہے، اور پس نے بہت کی کتابول پس بھی دُعا ما تَكُنے کی برکت، تبولیت اور مرا درت کا مطالعہ کیا ہے۔ فدا تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ '' ما گو!'' میں ایک گنا ہگا رعا جزبندی ہوں، میری معنومات اور مطالعہ محدود ہے، فرد کی کے مسائل بیں بھی گھری ہوئی ہوں، خدا کا شکر ہے کہ رزق حال میسر ہے، نماز کے بعد جو دُعا بجین میں بھی یاد کی ہوگ وہ تو خود بخود نمان میں بھی گھری ہوئی ہوں، خدا کا شکر ہے کہ رزق حال میسر ہے، نماز کے بعد جو دُعا بجین میں بھی یاد کی ہوگ وہ تو خود بخود نمان میں بھی گھری ہوئی ہوں کہ اپنے خود بخود نمان میں ہوئی اور دُعا یا قرآن پر حماج ہوں کہ اپنے مسائل کے معلق کوئی دُعا ما تکول تو بھے الفاظ نہیں ملتے ، میری زبان گنگ ہوجاتی ہے، بس یوں لگتا ہے کہ ہرمو نے تن دُعا بن گیا ہے، دِل میں بید خیال آتا ہے کہ وہ وحد اُل الشریک، عالم الغیب ہے، وہ ہر ذِل کی بات جانتا ہے، اس کو کیا بتایا جائے ، اب میں نہیں جائتی کہ میرا یہ معلی دُھی دُست ہے کہ نہیں؟ اُمید ہے کہ آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں گے۔

جواب: ... یہ تو واضح ہے کہ اللہ تعالی سب کھ جانتے ہیں ، اس کے باد جو دہمیں دُعا کا تھم فر مایا ، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی تھکت ہوگی اور وہ تھکت ہارے فقر واحتیاح کا اظہار ہو، جوعبدیت کا اعلیٰ مقام ہے ، اور اللہ تعالیٰ ہے نہ ما تکنے میں ایک طرح کا استغناء ہے ، جوشانِ بندگی کے منافی ہے ، باتی دُعا دِل ہے بھی ہو سکتی ہے اور زبان ہے بھی ، اور آپ کا یہ فقرہ کہ ' بس یوں لگتا ہے کہ ہر موئے تن دُعا بن گیا ہے ' وِل کی دُعا کی طرف اشارہ کرتا ہے ، تا ہم بہتر ہے کہ زبان ہے بھی ما نگا جائے ، اور کچھ نہ سوجھے تو یونبی کہد لے کہ : یا اللہ! میں سرایا فقیر ہوں ، میں ایک ایک چیز میں محتاج ہوں ، اپنی ضرورتوں اور حاجتوں سے خود بھی واقف نہیں ، اور آپ میری ساری ضرورتوں کو جانے ہیں ، کہا ہے گئے۔ ساری ضرورتوں کو جانے ہیں ، کہا جھے دُنیا وا آخرت کی ساری بھلا کیاں عطافر مائے اور ساری مصرتوں سے تعاظمت فرما ہے ۔

# وُعاکے الفاظ ول ہی ول میں ادا کرنا بھی تھے ہے

سوال:..جس طرح نماز میں قراءت ول سے اداکرنا سی نبلہ قراءت کی آ واز کا کانوں تک واضح طور پر پہنچنا ضروری ہے، کیاای طرح دُعا کے الفاظ باداز اداکرنا ضروری ہے؟ میرے ساتھ اکثریہ ہوتا ہے کہ دُعا کرتے کرتے ہونوں کی جنبش زک جاتی ہے، ادردُعا کے الفاظ دِل ہی دِل میں ادا ہونے لگتے ہیں، کیا دُعا کرنے کا بیطریقہ تیں ہے؟

 <sup>(</sup>۱) وقال السبكي: يحسن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله. (شامي ج: ٢ ص: ٣٩٤، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٢) عن أميّة بن خالد ابن عبدالله بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين. رواه في شرح السُّنّة. (مشكّوة ص:٣٣٤، باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صلى الله عليه وسلم).

جواب: منج ہے، دُعادِل ہے بھی ہو عتی ہے۔ (۱)

#### بدؤعا کے اثرات سے تلافی کا طریقتہ

سوال:... ٹیلی ویژن پرایک پردگرام آتا ہے،اس میں مولوی صاحب سوالوں کے جواب دیتے ہیں،اس دفعہ انہوں نے ایک سوال کا جواب یوں دیا کہ مجھ میں ندآ سکا،البلدا آپ کی خدمتِ اقدس میں سوال چیش کرر ہا ہوں، یقین ہے کہ جواب ضرور دیں ہے، بہت بہت مہر ہانی ہوگ۔

سوال یوں تھا کہ ایک آ دی نے کسی کے لئے بدؤ عاکی ، تو وہ پچھ کر سے بعد مشکلات میں مبتلا ہو گیا ، تو جس صاحب نے بدؤ عا
کی اس نے سوچا کہ شاید مید میری بدؤ عاکا اثر تھا، تو انہوں نے ہو چھا کہ اگر وہ بدؤ عاکا اثر تھا تو کوئی ایسا طریقہ ہتا کیں کہ اس کے لئے
حلائی کی جائے۔ مولانا صاحب نے جواب ویا کہ تکلیفیں تو خدا کی طرف سے آتی جیں اور پہلے دن سے کسمی جا چکی جیں ، کسی کی ہدؤ عا
نہیں گتی ، جبکہ صدیت میں آیا ہے کہ مظلوم اور یقیم کی بدؤ عا بہت جلد قبول ہوتی ہے ، البذا آپ قرآن وحدیث کی روشن میں بتا کیں کہ
بدؤ عا قبول ہوتی ہے کہیں ؟

جواب :... مولا تا صاحب کی بیربات تو بالکل سی ہے کہ ہر تکلیف پہلے ہے کمی ہوئی ہے، گر بیسی نیس کہ کسی کی بدؤ عانہیں گئی ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تھا تو ان کو رُخصت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا تھا کہ: " مظلوم کی بدؤ عاسے ڈرتے رہنا ، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نیس ہوتا۔"(۱) اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں مظلوم اور کمزور کی بدؤ عاسے ڈرایا گیا ہے۔

دراصل جوفف مظلوم ہو، گرائی کزوری کی دجہ بدلہ لینے کی طاقت ندر کھتا ہو، اس کا مقدمہ "مرکاری" ہوجاتا ہے، اور اللہ تعالی اس کا انقام لینے کے لئے خود آ کے بڑھتے ہیں، ہم نے سکڑوں طالموں کو انقام اللی کا نشانہ بنتے اپنی آ تھموں سے دیکھا ہے، اس لئے کروروں کے ساتھ ظلم وزیادتی کرنے ہے آ دی کوکا نینا جائے ، اللہ تعالی اپنے قبر وفضب سے محفوظ رکھیں۔ اور تلافی کی صورت سے کہ ظلوم سے معانی ما گلہ سے اور الله فی کی کو برائی کی بارگاہ ہیں بھی تی تو برک کے آئندو کسی پرظلم نیس کرےگا۔ مطلوم کا طالم کو بدر کا وینا

سوال: ... كيامظلوم، ظالم كوبددُ عاد مسكما ي

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "أدعوا ربكم تضرّعًا وخفية إنّه لا يحب المعتدين" (الأعراف: ۵۵). عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال التبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس! إربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تسدعون أصم ولا غالبًا، إنكم تدعونه سميعًا قريبًا وهو معكم ... إلخ. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٣٢، كتاب الذكر والدعاء).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ...... واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۲۲۳، ياب بعث أبي موسلي ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجّة الوداع، طبع مير محمد كتب خانه).

### جواب:..مظلوم کا ظالم کے لئے بدؤ عاکر ناجا ئز ہے بھینا گرصبر کرےاور بدؤ عانہ کریے تو اُولوالعزی کی بات ہے۔ وُ عاکس طرح کر فی جاہئے؟

سوال:... میں نے پڑھا ہے کہ دُعا کرتے وقت دُرود شریف کے بعد اللہ جل ثنانۂ کی تعریف وتو صیف میں جتنے عمد ہ کلمات کہ سکتا ہو کہہ ڈالے،ادر قرآنی دُعا کیں پڑھے،اس کے بعد اسمِ اعظم اور اَسائے حسنی پڑھیں،تو کون کون کو تی قرآنی دُعا کیں پڑھتے میں بتاویں،اور اِسم اعظم سے مراواللہ کے نتا تو ہے تام ہی ہیں تا؟

جواب:... وَعَاكِ آواب مِن سے ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تمدوثنا کرے "المحدوللہ ربّ الحمدوللہ بن "سب سے بہتر حمدوثنا ہے،
اس کے بعدرسول الندسلی اللہ علیہ وسلم پر وُرووشریف پڑھیں، پھر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے وُی واستغفار کریں، پھروی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں ایک اسم اعظم ، ننا تو ہاسائے حسنی میں وہ بھی آجا تا ہے۔ (۲)

#### وُعاكے آواب

سوال:... نماز کے بعد بغیر دُرودشریف کے بیاروں کے لئے دُعاکرنا کیا ہے؟ دُعاقبول ہوگی اِنہیں؟

چواب: ... دُعا کے آ داب ہیں سے بہ بہا اللہ تعالیٰ کی حمد و شاکر ہے، پھر آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر دُرود شریف پڑھے، پھراپنے لئے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے دُعائے مغفرت کرے، پھر جو حاجت ہووہ ما تئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرمات ہیں کہ: ہیں نماز پڑھ رہا تھا اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تنے اور حضرات ابو بکر وعمرضی اللہ عنہ ابھی حاضر خدمت تنے، ہیں نماز سے فارغ ہواتو ہیں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و شاکی ، پھر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود بہجا، پھر میں نے اپنے لئے دُعاکی ، تو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' ما تک جھوکو دیا جائے گا!،

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود قال: كنت أصلى والنبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى عن عبدالله بن مسعود قال: كنت أصلى والنبي صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم عليه وسلم على الله عليه وسلم الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم . دواه الترمذي (مشكرة ص:٨٤، باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم).

 <sup>(</sup>۲) عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: الله الله إلا هو الحي القيّوم. رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجة والدارمي. (مشكرة ص: ۲۰۰) كتاب أسماء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود قال: كنت أصلى والنبي صلى الله عليه وسلم وأبويكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله تبعالي قب المسلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه رواه الترمذي. (مشكوة ص:٨٤، باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم).

حضرت عمرض الله عنه کا ارشاد ہے کہ:'' دُعا آسان اور زمین کے درمیان تھیری رہتی ہے، اس میں ہے کوئی چیز اُوپر نہیں چڑھتی، یہال تک کہتم اپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود پڑھو' (تر ندی، مکلوۃ ص: ۸۷)۔'' وُ عالمیں کسی برزرگ کا واسطہ دبیٹا

> سوال:... ذعا ما تکتے وقت بیکہنا کیسا ہے کہ:'' یا اللہ! فلاں نیک بندے کی خاطر میرا فلاں کام کردے''؟ جواب:... متبولانِ اللّٰی کے فیل دُعا کرنا جائز ہے۔ (۲)

#### فرض ، واجب باسنت کے سجدوں میں دُعا کرنا

سوال:...فرض یا دا جب،سنت بظل نماز دل کے بحدوں میں ڈعاکرنا جائز ہے کہبیں؟ اگر غیرعر بی میں ہوتو حرج ہے کہبیں؟

چواب:...نماز کے بحدے بین قرآن وحدیث میں وارد شدہ دُعا کرنا جا کزے، غیر عربی بیں دُرست نیس، فرض نماز میں اگر سجدے کے طویل ہونے سے مقتد یوں کونگی لاحق ہوتو اِمام کو جاہئے کہ مجدے بیں تسبیحات پراکٹفا کرے، 'اپنی الگ نماز میں جننی جاہے جدے میں دُعا کمیں کرے۔ '''

## فرض نماز کے بعد دُعا کی کیفیت کیا ہونی جاہے؟

سوال:..بعض إمام صاحب ہر نماز كے بعد دُعا عربي ميں مانكتے ہيں، كيا أردو ميں دُعا ما تك سكتے ہيں يانہيں؟ نيزيہ مي بتا كيں كـ دُعا مختصر ہونی ماہئے يالمبی؟

<sup>(</sup>۱) حن عسر بسن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لًا يصعد منها بشيء حتّى تصلى علّى لبيك. رواه الترمذي. (مشكّوة ص:٨٤، كتاب الدعوات).

<sup>(</sup>٢) عندنا وعند مشائد من الأولياء والشهداء والشهداء والمعدية والمعدية والمعدية والمعالمين من الأولياء والشهداء والمعدية وعدية وعدية والمعدية والمعدية والمعدية والمعدية والمعدية والمعدية والمعدية والمعدد على المفند، المعواب عن السؤال الرابع ص: ٣٢ طبع مكتبة العلم). أيتمًا: إن التوسل بجاه غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به أيضًا إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جامًا عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته. (روح المعانى ج: ١ ص: ١٢٨ مسورة المائدة: ٣٥ مطبع دار إحساء التراث العربي، أيضًا: إمداد الفتاوي ج: ٥ ص: ٣٠٠ معورة المائدة: ٣٥ معورة المائدة والمعانى من ٣٠٠، طبع الذيا).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان إمامًا لَا يزيد على وجه يمل القوم كذا في الهداية. (الهندية ج: ١ ص: ٤٥، الفصل الثالث في سنن الصلاة).
 (٣) وكذا لَا يأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح على المذهب وما ورد محمول على النفل ... إلخ. (الدر المختار ج: ١ ص: ٥٠٥، ١٠ منه الصلاة، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:..فرض نماز کے بعد دُ عامخقر ہونی چاہئے، اور آہت کی جانی چاہئے، اپنے اپنے طور پر جس مخص کی جوعاجت ہو اس کے لئے دُ عاکرے بحر فی الفاظ ہمیشہ بلند آ واز سے نہ کہے جائیں۔ (۲) کیا نماز کے بعد تسبیحات ضروری ہوتی ہیں؟

سوال:... ہرنماز کے بعد نماز کی جو دُعا کیں ہوتی ہیں مثلاً دُعائے اِستغفار اور آیت الکری وغیرہ پڑھنا ضروری ہوتی ہیں یانہیں؟

جواب:...نماز کے بعد کے اُذ کاراور آیت الکری اور تنبیجات ضروری نبیس، گران کی بڑی فضیلت آئی ہے، ان کا اِہتمام کرنا چاہئے۔ 'غیرضروری مجھ کرچھوڑ ویٹابڑی محرومی کی بات ہے۔

فرض نماز کے بعدسر پر ہاتھ رکھ کر "بسم الله الذی لا الله الا هو الوحمن ... النع" پر هنا سوال:... بيرامعول بے كريس فرض نماز كاسلام پيركرسر پر ہاتھ ركھ كريدة عا پر حتا ہوں: "بسم الله الذي لا إلله إلا

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلّم لا يقعد إلّا مقدار ما يقول اللّهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. (جامع الترمذي ج: ١ ص: ٣٩ أبواب الصلاة، باب ما يقول إذا سلم، صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢١٨). أيضًا: وفي الدر المختار (ج: ١ ص: ١٣٥، كتاب الصدقة) ويكره تأخير السُّنَّة إلّا بقدر اللّهم أنت السلام.

(٢) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء النعفى ..... وعن أنس رضى الله عنه مرفوعًا، و دعوة السر تعدل سبعين دعوة في العلانية. وإعلاء السُّن ج: ٢ ص: ٩٣، أبواب الوتر). وفي رداغتار (ج: ٢ ص: ٥٠٥) وأما الأدعية والأذكار فبالخفية أولني، قلت: ويجتهد في الدعاء، والسُّنَّة أن يخفي صوته لقوله تعالى: أدعوا ربكم تضرعًا وخفية. وقال العلامة الآلوسي في رُوح المعاني (ج: ٨ ص: ١٣٩، طبع دار إحياء التراث العربي) وجاء من حديث أبي موسى الأشعرى أنه صلى الله عليه وسلم قال لقوم يجهرون: أيها الناس! إربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعًا بصيرًا، وهو معكم، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والمعنى إرفقوا بأنفسكم واقصروا من الصياح في الدعاء.

(٣) الإصرار على المندوب يبلغه إلى حد الكراهة. (السعاية ج: ٢ ص: ٢٦٥) كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، طبع سهيل اكيدهي). أينضا: قبال الطيبي: وفيه أنّ من أصر على أمر مندوب وجعله عزمًا، ولم يعمل بالرُّخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال. (مرقاة المفاتيح ج: ٢ ص: ١٢ كتاب الصلاة، باب في الدعاء في التشهد، طبع أصح المطابع بمبني). (٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحت الني ممّا طلعت عليه الشمس. (مشكوة ص: ٢٠٥). أيضًا: وعن كعب بن عجرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا ينحيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلوة مكتوبة: ثلاثًا وثلاثين تسبيحة، ثلاثًا وثلاثين تحميدة، وأربعًا وثلاثين تحميدة، وأربعًا وثلاثين تحميدة، والمعرد (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب إستحباب الذكر بعد الصلوة وبيان صفته ج ١ ص: ١١٩). وفي الدر المختار (ج: ١ ص: ٥٣٥) كتباب الصلاة: ويستحب أن يستعفو ثلاثًا، ويقرأ آية الكومي والمعوذات ويسبح ويحمده

ويكبّر ثلاثًا وثلاثين، ويهلل تمام المائة ويدعو، ويختم بسبحان ربك.

هو الموحمان الوحيم، اللهم أذهب عنى المهم والمحزن" تواكي صاحب في مير يوباتون بى باتون مي ميريات ملكو مراباتواكي الموساحب جو الحارى المحفل مين شريك بيض اور وين دارآ دمى سين انبول في كها كه بيهى كوئى بات بجوآپ است مراجة بين، بيكوئى خاص خوبى كى بات نبين، بلكه يج توبيع ويه يوبين؟ اگر برعت بين بيرك خاص خوبى كى بات نبين، بلكه يج توبيع بين برك تم كه يكل بدعت بي بينا كين كه بيكن برك تصن بدعت باتو مين چيور دون مولا ناصاحب! ايك بزرگ تم كآ دمى يخيه، توانهون في جميد يمشوره ديا تها كيم وظائف وغيره "حصن معين" بين ديكي كريزها كرو، توبيد و ما يحيى بين كال بين كال بين بيناكين كه بيك بين بيناكين بين مندرجه بالادُ عاكو بدعت كه كرشك بين دُال ديا بيناكين كال بيناكين كونك بين مندرجه بالادُ عاكو بدعت كه كرشك بين دُال ديا بيناكين كال بيناكين كال بيناكين كال بين مندرجه بالادُ عاكو بدعت كه كرشك بين دُال ديا بيناكين كال بيناكين كال بين مندرجه بالادُ عاكو بدعت كه كرشك بين دُال ديا بيناكين كال بيناكين كالكون كال بيناكين كالمناك كالمنا

جواب:...'' حصن حصین'' کے حاشیہ پرلکھا ہے کہ بیردوایت طبرانی نے'' اوسط'' میں اور ابنِ بنی نے''عمل الیوم واللیلة'' میں حصرت انس رضی اللّٰدعنہ سے نقل کی ہے،' اوراس کی سند کمز ور ہے۔''

## فرض نماز کے بعد دُ عاقبول ہوتی ہے

سوال:...میرے علم میں ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی فخص ہاتھ اُٹھا کر دُ عانبیں مانگنا تو القد تعالی اس کی نماز اس کو لوٹا دیتے ہیں، بعض آ دمی کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کی دُ عا فرض نہیں، میں کہتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد دُ عاضر ور مانگنی جا ہے۔ کون سا نقطۂ نظر دُ رست ہے؟

جواب:...فرض نماز کے بعد دُعا قبول ہوتی ہے، کیکن اگر کوئی دُعانہ مانتے تو کوئی گناہ ہیں۔

### فرض نماز کے بعد دُعا کی شرعی حیثیت

سوال:..نماز کے بعد دُعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ سلام پھیر کر بغیر دُعاما نئے اُٹھ جاتے ہیں ، اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دُعانہیں ماتلی بعض کہتے ہیں کہ بھی ماتلی بھی نہیں ، تکی سیح صورت کیا ہے؟ قر آن اور سنت کی روشی میں وضاحت قرما کمیں تا کہ آتا گاہی ہو۔

<sup>(</sup>١) ويكفئه: حصن حبين مترجم ص: ٢٢٣، طبع دارالاشاعت.

<sup>(</sup>٢) وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وقرغ من صلاته مسح بيمينه على رأسه وقال: بسم الله اللهم الله وعنى الله والرحم اللهم أذهب عنى الهم والحزن. وفي رواية مسح جبهته بيده اليمني، وقال فيها اللهم أذهب عن الغم والحزن. رواه البطبراني في الأوسط والبرار بسحوه بأسانيد، وفيه زيد العمى وقد وثقه غير واحد، وضعفه الجمهور، وبقية رجال أحد إسنادي الطبراني ثقات، وفي بعضهم خلاف. (مجمع الزوائد ج ١٠ ص. ١٠٠ م باب الدعاء في الصلاة وبعدها، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي أمامة قبال. قيبل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. (مشكوة ص: ٨٩) جامع الترمذي ج: ٢ ص: ١٨٤ ، أبواب الدعوات).

جواب:...نماز کے بعد دُعاما نگنے کا تھم آیا ہے، اس لئے فرض نمازوں کے بعد دُعا تو ضرور کرنی چاہئے، البنة اس دُعامیں مقتدی اِمام کے پابندنیں، کوئی تعوزی دُعاما نگے، یالمبی، اپنی اپنی دُعاما تکیں، واللہ اعلم! فرض نماز کے بعد کلمہ بغیر آواز کے بڑھ صتا

سوال:..فرض نمازیر منے کے بعد پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تنے تو نماز کے بعداُو ٹجی آوازے کلمہ شریف پڑھا جاتا تھا، محراَ ب اکثر مسجدوں میں کلمہ شریف بلند آوازے نہیں پڑھا جاتا ، کیا ریکلہ شریف پڑھنا جائز ہے یا کوئی اور چیز پڑھنی چاہئے؟ اگراور کوئی چیز پڑھنی ہے تواس کو بھی ساتھ ہی لکھ دیں۔

جواب:...نمازوں کے بعد بہت ہے اَوْ کاراوروَ عائیں منقول ہیں ، تحمران کوآ ہت پڑھنا چاہئے ، آواز ہیں آواز ملا کر بلند آواز ہے کلمہ شریف پڑھنا جس سے نمازیوں کوتشویش ہو، جائز نہیں۔

#### جماعت کے بعدز وروشور ہے ''حق لا إللہ إلّا الله' كا وردكرنا

سوال:...جماعت شنم ہونے کے بعدلوگ زوروشور سے تبیج (حق لا إللہ إلاّ الله) پڑھنا شروع کردیتے ہیں، جس کی وجہ سے جولوگ نماز پڑھر ہے ہیں، جس کی وجہ سے جولوگ نماز پڑھر ہے ہوئے ہیں، خلل پڑتا ہے، کیا یہ تبیج جماعت کے بعد پڑھنا جائز ہے؟ جواب:...مبحد میں بلندا واز سے ذکر کرنا جس ہے نماز یوں کوتشویش ہو،اوران کی نماز میں خلل پڑے، جائز نہیں۔ (۳)

(۱) عن معاذ بن جبل قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لى: يا معاذ! إنّى أحبّك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلوة: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. (عمل اليوم والليلة لابن السنى ص: ۱۰، باب ما يقول في دبر صلاة الصبح، رقم الحديث: ۱۱، طبع مكتبة الشيخ). وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلوة ثم يقول: اللهم إلهي وإله إبراهيم واسحاق ويعقوب، وإله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، أسألك أن تستجيب دعوتي، فإني مضطر، وتعصمني في ديني فإني مبتلي، وتنالني برحمتك فإني مذنب، وتنفي عنى الفقر فإني متمسكن، إلا كان حقًا على الله عز وجل أن لا يرد يديه خائبتين. (عمل اليوم والليلة لابن السنى ص: ١٢١، وقم الحديث: ١٣٨).

(٢) عن أم سلمة ... رضى الله عنها ... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: اللهم إنى أسئلك علمًا نافعًا، وعملًا متقبلًا ورزقًا طيبًا. (عمل اليوم والليلة لابن سنى صن ١٠٠ رقم الحديث: ١١). عن أبى أمامة قال: ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر صلوة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول: اللهم اغفر لى ذنوبي وخطاياى كنها، اللهم أعشنني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنّه لا يهدى لصالحها ولا يصرف سينها إلا أنت. (أيضًا ص: ١٠١، رقم الحديث: ١١).

(٣) وفي حاشية الحموى عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفًا وخلفًا على إمتحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها الا أن يشوّش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ. (شامى ج: أص: ٢٢٠ مطلب في رفع الصوت بالذكر). أيضًا: نعم الحهر المفرط ممنوع شرعًا، وكذا الجهر الغير المفرط إذا كان فيه إيذاء الأحد من نائم أو مصل أو حصلت فيه شبهة رياء أو لوحظت في خصوصيات غير مشروعة. (مجموعه رسائل اللكنوى، سباحة الفكر في الجهر بالذكر ج ٣٠ ص: ٣٣).

### نمازوں کے بعد مسجان اللہ المحدللہ ، لا إلله إلَّا الله ، مرحما

#### فرض نمازوں کے بعددُ عا کا ثبوت

سوال:... پانچوں نمازوں کے بعد إمام کے ساتھ تمام نمازی بھی ہاتھ اُٹھا کر دُعاما تنگتے ہیں ،لیکن اب پچھلوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اُٹھا کر ہرنماز کے بعد دُعاما نگنا بدعت ہے،اور یہ سی تعدیث سے ثابت نہیں ،اب ہم اس اُلجھن میں جتلا ہیں کہ دُعاما نگیں یا نہ مانگیں؟ اُمید ہے آپ ہماری رہنمائی فرمائیس گے۔

جواب: ... پہلے بینجو لینا ضروری ہے کہ '' بدعت' کے کہتے ہیں؟'' بدعت' اس مل کا نام ہے جس کی صاحب بشریعت ملی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو توا تعلیم دی ہو، نہ ممثل کر کے وکھایا ہو، نہ وہ کم اسلف صالحین کے درمیان معمول ومرق نے رہا ہو، '' لیکن جس ممل کی صاحب بشریعت مسلمی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہویا خود بھی اس بھل کر کے وکھایا ہو، وہ '' بدعت' 'نہیں، بلکہ سنت ہے۔ ('')
ماحب بشریعت ملی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہویا خود بھی اس بھل کر کے وکھایا ہو، وہ '' بدعت' 'نہیں، بلکہ سنت ہے۔ ('')

ا:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے متعدّد احادیث میں نمازِ فرض کے بعد دُعا کی ترغیب دی ہے اور اس کو آبولیت دُعا کے مواقع میں شارفر مایا ہے۔

۲:...جی احادیث میں دُعا کے لئے ہاتھ اُٹھائے اور دُعا کے بعدان کو چہرے پر پھیرٹے کو آ داب دُعا میں ذکر فر مایا ہے۔ (۵) ۳:...متعدّد احادیث میں فرض نماز کے بعد آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا دُعا کرنا ثابت ہے، بیرتمام أمور ایسے ہیں کہ کوئی

(١) عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية: أحبّ الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرّك بأيهنّ بدأت. رواه مسلم. (مشكّوة ص: • • ٢ ، باب ثواب التسبيح والتحميد).

(١) بأنها (أى البدعة) ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قويمًا وصراطًا مستقيمًا، فاقهم (ود المتاوج: ١ ص: ٥٢٠، ٥٢١ كتاب الصلوة، باب الإمامة).
 (٣) السُّنَة معناها في اللغة: الطريقة والعادة، وفي إصطلاح الفقهاء: العبادة النافلة، وإصطلاح الحدثين والأصوليين: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقويو اهد (تيسير الوصول ص: ١٣٤١، الهاب الثاني في ماحث السُّنة، طبع مكتبه صديقه ملتان).

(٣) عن أبيي أمامة قال: قيل: يا رسولُ الله! أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر و دبر الصلوات المكتوبات. (مشكوة ص ٨٩، باب الذكر بعد الصلوات).

(۵) عن عسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رقع يديه في الدعاء لم يحطّهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه
 الترمذي. (مشكّوة ص: ٩٥ ١ ء كتاب الدعوات).

صاحب علم جس کی احادیث طیبہ پرنظر ہو، ان سے ناواقف نہیں، اس کئے فقہائے اُمت نے فرض نماز وں کے بعد دُ عا کو آ داب و مستحبات میں شار کیا ہے۔ اِمام نو وگ شرح مہذب (ج:۳ ص:۳۸۸) میں لکھتے ہیں:

"الدعاء ثلامام والمأموم والمنفرد مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف."

لین نمازوں کے بعد دُعا کرنا بغیر کسی اِختلاف کے مستحب ہے، اِمام کے لئے بھی، مقدی کے لئے بھی اور منفرد کے لئے بھی ۔علوم صدیث میں اِمام نووی کا بلند مرتبہ جس کو معلوم ہے، وہ بھی اس منفق علیہ مستحب کو بدعت کہنے کی جسارت نہیں کرسکتا۔اور فرض نماز جب باجماعت اواکی گئی ہوتو ظاہر ہے کہاں کے بعد دُعاصور ہُ اِجْمَاعی ہوگی، لیکن اِمام اور مقتدی ایک دُومرے کے پابند نہیں، بلکہ اپنی اپنی دُعا کرنا اور مقتد یوں کا آمین، آمین کہنا صحیح نہیں، ہر شخص کو اپنی اپنی دُعا کرنی ویا ہی دُعا کرنی ورسن ونوافل کے بعد اِمام کا پکار پکار کر دُعا کرنا اور مقتد یوں کا آمین، آمین کہنا صحیح نہیں، ہر شخص کو اپنی اپنی دُعا کرنی ویا ہی ۔ اور سنن ونوافل کے بعد اِمام کا مقتد یوں کے انتظار میں بیٹھے رہنا اور پھرسب کا مل کردُعا کرنا یہ بھی صحیح نہیں۔ ا

سوال:.. فرضول کے بعداجماعی طور سے دُعاکر نے کا حدیث سے ثبوت کیا ہے؟

چواب:..فرض نماز کے بعد وُعاکی متعد واحادیث بی ترغیب وتعلیم دی گئی ہے، اور ہاتھ اُٹھانے کو وُعاک واب میں سے شارفر مایا گیا ہے، تفصیل کے لئے اِمام بزرگ کی ' حصن حمین ' کامطالعہ کرلیا جائے۔ اِمام بخاری نے '' کتاب المدعوات' میں ایک باب ''المدعاء بعد الصلو ق' کارکھا ہے (ج:۲ ص:۹۳۷)، اور ایک باب ''رفع الاجدی فی المدعاء'' کا قائم کیا ہے ایک باب ''رفع الاجدا بھی وی المدعاء'' کا قائم کیا ہے (ج:۲ ص:۹۳۸)، اور دونوں کواحادیث طیبہ سے ثابت فربایا ہے۔ اس لئے فرض نمازوں کے بعد ابھی گی وُعا کامعمول خلا فیسنت

(۱) هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء؟ قيل: نعم، وفي الشامية: (قوله: قيل: نعم) يشعر بضعفه مع أنه مشى عليه في المسختار والملتقى، فقال: وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والذكر. (داختار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٩٨، كتباب الحظر والإباحة، فصل في البيع). أيضًا: الجهر المفرط ممنوع شرعًا، وكذا الجهر الغير المفرط إذا كان فيه إيذاء الأحد من ناتم أو مصل أو حصلت فيه شبهة رياء أو لوحظت في خصوصيات غير مشروعة. (سباح الفكر مشموله مجموعه رسائل لكهنوى ج: ٣٠ ص: ٣٢).

(۲) ورحم الله طائفة من المبدعة في بعض أقطار الهند حيث واظبوا على أن الإمام ومن معه ...... إذا فرغوا من فعل السنن والنوافل يدعو الإمام عقب الفاتحة جهرًا بدعاء مرة ثانية والمقتدون يؤمّنون على ذالك وقد جرى العمل منهم بذالك على سبيل الإلتنزام والدوام حتى ان بعض العوام إعتقدوا ان الدعاء بعد السّنن والنوافل بإجتماع الإمام والمأمون ضرورى واجب ..... وأيم الله إن هذا أمر محدث في الدين. راعلاء السّنن ج: ٣ ص: ١٢٠ ا، كتناب الصلاة، باب الإنحراف بعد السلام وكيفيته وسنة الدعاء والذكر بعد الصلاة، طبع إدارة القرآن كراچي).

(٣) عن أبى هريرة قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الداور بالمرجات والنعيم المقيم، قال: كيف ذاك؟ قالوا: صلّوا كما حاهدوا كما جاهدوا، وأنفقوا من فضول أموالهم، وليست لنا أموالى، قال: أفلا أخير كم بامر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جنتم إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرًا وتحمدون عشرًا وتحمدون عشرًا وعسرًا وعن ورّاد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية ابن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلوته إذا سلّم: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجدمنك الجدّد (صحيح بخارى ج ٢٠ ص ٩٣٤، كتاب المدعوات، باب المدعاء بعد الصلوة). عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتّى رأيت بياض ابطيد (بخارى ج ٢٠ ص ٩٣٤).

نہیں، خلاف سنت و ممل کہلاتا ہے جوشارع علیہ السلام نے خودنہ کیا ہو، اور نداس کی ترغیب دی ہو۔

## مقتدی إمام سے پہلے وُعاما تک کرجاسکتا ہے

سوال:... فیمر کی نماز میں اِمام وظیفہ پڑھ کرؤ عاکے لئے ہاتھ اُٹھاتے ہیں، میں چونکہ ملازم ہوں، ساڑھے آٹھ ہے ڈیوٹی پر حاضری دینا ہوتی ہے، دُودھ لانا، ناشتہ تیار کرنا، پیمر کھانا، کپڑے بدل کر تیار ہوکر بس کا انتظار کرنا، الی صورت میں کیا میں ان کے ساتھ دُ عامیں شریک ہوں یااپنی مختصر وُ عاما تک کر مسجد ہے آجاؤں؟

جواب:...اِ مام كساتهددُ عاما تكناكوني ضروري نبيس،آپنمازے فارغ ہوكرا بي دُ عاكرے آسكتے ہيں۔(١)

# كياحضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم نمازك بعد ما تهوأ تفاكر دُعاكرت عفي؟

سوال:...کیا آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا کیا کرتے تھے؟ اگر کیا کرتے تھے تو کوئی حدیث بحوالہ بیان کریں۔

جواب:.. نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر نے کی صراحت تو منقول نہیں ، البند فرض نماز کے بعد وُعا کرنے کی ترفیب آئی ہے ، اور ہاتھ اُٹھا کر ما گلنا وُعا کے آواب میں سے فر مایا ہے۔ اس لئے فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کروُعا کرنا ارشادات نبوی کے میں مطابق ہے ، اور ہاتھ اُٹھا کر اُند آواز ہے وُعا ندی جائے جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا ہو۔

### نماز کے بعد عربی اور اُردو میں دُعا کیں

سوال:.. بمازے فارغ ہوکریٹ ڈردد ایرا جیمی، سورۂ فاتحہادرا یک دُعا "دبسنا افنا علی اللدنیا" پڑھکر ہاتی دُعا اُردویٹ مانگما ہوں ، کیونکہ مزید دُعا کیں (عربی) بیں یادئیں ہیں ، کیا میرائیل مسنون ہے؟ جواب:..کوئی حرج نہیں۔

### سنتول کے بعداجماعی دُعاکرنابدعت ہے

سوال:...ظہرادرعشاء کی سنتوں کے بعد دود فعہ دُعا کرتا ہوں، اور بیدُ عااجماعیت کے ساتھ کرر ہا ہوں، خواص کے لئے اور عوام کے لئے دُعا بحثیت اجتماعی بدعت ِسینہ ہے یا بدعت ِ حسنہ؟ شرعی جواب ارشاد فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ اِمام کے سلام پھیرنے کے بعد متقتد ہوں کا تعلق اِمام سے ختم ہوجاتا ہے ،اس لئے مقتد یوں کے لئے فرض نماز کے بعد اِمام کے ساتھ اِجْمَا کی طور پر دُعاکر ناخر دری نہیں۔

جواب:...سنتوں کے بعداجما کی دُعا کے لئے إمام اور متعقد بوں کا بیٹے رہنا، اور پھرمل کر دُعا کرنا سیح نہیں، اس کا اہتمام (۱) بدعت ہے، بدعت کالفظ مطلق بولا جائے تو بدعت ِسینہ ہی مراوہ وتی ہے۔

## نماز کے بعددُ عا أو نجی آواز ہے مانگنا

سوال:...زید کہتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اِمام کا اُونچی آواز میں دُعا مانگنا کروہ ہے، فقیر حنفیہ کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

جواب:... إمام ابوحنیفہ کے نزدیک دُعا آہتہ مانگنی چاہئے، اُو ٹچی آ داز ہے دُعا کی عادت کرلین دُرست نہیں، بھی متقدیوں کی تعلیم کے لئے بلندآ واز ہے کوئی جملہ کہ دریے و مضا نَقد نہیں۔(۲)

### دُعا کے وقت آسان کی طرف نظراً ٹھانا

سوال: ... حفرت جابر بن سمرة اور حفرت ابو ہریرة ہے روایت ہے کہ حضور صلی انڈ علیہ دسلم نے فر مایا کہ: '' لوگو! نماز میں نظری آ سان کی طرف ندا تھا کہ مضد شہرے کہ یہ نظری اُ چک کی جا کیں اور واپس ندآ کیں۔' مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ حدیث پاک دُ عا کے وقت ہی کیا اس کی جوانسان نظری اُ تھا تا اور ہاتھ بھیلا کرا ہے ترب ہے ما نگنا ہے، اس پر بھی صادق آتی ہے؟ لیعنی دُ عا کے وقت بھی کیا نظری اُ و برندا تھا کی جا کیوں مسلم نے ہے )۔

چواب:...!مام نو وکّ نے اس مدیث کی شرح میں لکھاہے کہ بعض حضرات نے خارج نماز میں بھی دُعامیں آسان کی طرف نظریں اُٹھائے کو کروہ کہاہے ،گر؛ کثر علام ۃ کُل میں کہ کروہ نہیں ، کیونکہ آسان دُعا کا قبلہ ہے۔

(۱) ورحم الله طائفة من المبتدعة في بعض أقطار الهند حيث واظبوا على أن الإمام ومن معد يقومون بعد المكتوبة بعد قرأتهم: اللهم ألت السلام ومنك السلام إلخ ثم إذا فرغوا من فعل السّنن والنوافل يدعو الإمام عقب الفاتحة جهرًا بدعاء مرة ثانية، والمستندون يؤمّنون على ذالك، وقد جرى العمل منهم بذالك على سبيل الإلتزام والدوام حتى ان بعض العوام اعتقدوا أن المدعاء بعد السّنن والتوافل بإجتماع الإمام والمأمون ضرورى واجب ....... ومن لم يرض بذالك يعزلونه علمن الإمامة ويطعنونه، ولا يصلون خلف من لا يصنع بمثل صنيعهم، وأيم الله! إن هذا أمر محدث في الدين. واعلاء السنن ج:٣ ص:١٢ ا ، كتاب الصلاة، باب الإنحراف بعد السلام وكيفيته وسنية المعاء والذكر بعد الصلاة، طبع إدارة القرآن كراجي). أيضًا: عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (بخارى ج: ١ ص:٣٥٠ كتاب الصلح). ترتفيل كراجي عنه كفاية المفتى ج:٣ ص:٣٥٠ كتاب الصلح). ترتفيل كراجي عنه كفاية المفتى ج:٣ ص:٣٥٠ ا

(٢) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء الخفى ...... وعن أنس رضى الله عنه مرفوعًا. دعوة السر تعدل سبعين دعوة فى العلانية. (اعلاء السنن ج: ٢ ص: ٩٣ أبواب الوتر). وفى رداغتار (ج: ٢ ص: ٥٠٥) كتاب الحج: وأما الأدعية والأدكار فبالخفية أولى، قلت: ويجتهد فى الدعاء، والسُّنة أن يخفى صوته لقوله تعالى: أدعوا ربكم تضرّعًا وخفيةً. وفى الفتارى الهندية (ج: ٥ ص: ١٨٣) كتاب الكراهية، الهاب الرابع: إذ دعا بالدعاء المالور جهرًا ومعه القوم أيضًا ليتعلموا الدعاء لا بأس به حريد على المناور جهرًا ومعه القوم أيضًا ليتعلموا الدعاء لا بأس به حريد على المناور عنها الموادن المناور عنها الموادن المناور بهرًا ومعه القوم أيضًا ليتعلموا الدعاء لا بأس به حريد على المناور عنها المناور بهرًا ومعه القوم أيضًا المناور المناور بهرًا ومعه القوم أيضًا ليتعلموا الدعاء لا بأس به والمناور بهرًا والمناور بالمناور بهرًا والمناور بالمناور بالمنا

(٣) وفي شرح المسلم للنووي: قال القاضي عياض: واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلوة فكرهه شريع وآخرون وجوزه الأكثرون وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلوة ... الخ. (مسلم شريف ج: ١ ص ١٨١).

### دُعاما نَكَتْ وفت ہاتھ كہاں تك أثفائے جائيں؟

سوال:... بَحْهُ عرصه بِهِلْ بِحِول كِ كالم مِن طريقة مُماز سكمات ہوئے نتايا حياتھا كه وُعا ماسكتے وقت خيال ركھنا چاہئے كه ہاتھ کندھوں ہے أو پرنہ جائيں ، كيا بيتي ہے؟

جواب:... بى بان! عام حالات مين يهم يح طريقه ب، البته نما زاستنقاء مين است زياده أثمانا آتخضرت صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے، وُ عامیں عاجزی اور مسکنت کی کیفیت ہونی جا ہے۔

## وُعا ما سَكَّتے وقت ہاتھ کہاں ہونے جاہئیں؟

سوال:...دُ عا کامسنون طریقتہ کیا ہے؟ لین صرف بیٹے کر دونوں ہاتھوں کوشانوں تک اُٹھا کر ہی دُ عاکی جاسکتی ہے،اس کے علاوہ کوئی اور طریقنہ اِنتیار کرنا موجب کناہ تونییں ہے؟ کیا بصورت عاجزی بندہ اپنے زَبّ کے حضور تجدے کی طرح سرکور کھ کرؤ عا كرے توبيطريقه خلاف سنت تونبيں ہوگا؟ بعض اہل علم كويس نے بدكتے ہوئے ساہے كرىجدے كے انداز بيس دُعا كرنا غيرمسنون ے،اسے اِجتناب کیا جائے۔

جواب :... باتھاً ٹھا کردُ عاکر تا کمال سنت ہے، اگر ہاتھاً ٹھائے بغیردُ عاکر لے تب بھی کوئی حرج نہیں ،اور مجدے ہیں دُ عا کرنا جائزے، مگرنماز وں کے بعدسب کے سامنے ایسا کرنا سی نہیں، کھرے اندر تنہائی میں ایسا کرلے تو کوئی مضا کفتہیں۔

### سجدے میں دُعاما نگنا جا تزہے

سوال:...میں نے ساہے کہ مجدے میں گر کرؤ عانہیں مانگنی جاہئے کیونکہ نبیت کے بغیر سجد ونہیں ہوتا۔

جواب: .. بجدے میں دُعاما سکتے میں ریفصیل ہے کہ بجدہ یا تو نماز کا ہوگا یا بغیر نماز کے ، اگر نماز کا مجدہ ہوتو سجدے کے اندر دُعا ئیں کرنا جائز ہے، گمرشرط یہ ہے کہ دُعا عربی زبان میں کرے، ہلکہ قرآن وحدیث میں جودُعا ئیں آتی ہیں، ان کو اِفتیار کرے، ( فرض نماز میں إمام كوسجدے میں دُعا كيں نہيں كرنى جائبيں تا كەمقىند يوں پر بار ندہو) ، اورا كر سجد ونماز كے علاوہ ہوتو لوگوں كے سامنے

<sup>(</sup>١) عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يجعل اصبعيه حذاء منكبيه ويدعو. (مشكوة شريف ص: ١٩١). (٢) عن أنس قبال: كنان النبسي صبلي الله عليه وصلم: لَا يرفع يديه في شيء من دعائه إلَّا في الإستسقاء فإنه يرفع حتى يُري بياض ابطيه. متفق عليه. (مشكَّوة ص: ١٣١، باب الإستسقاء).

 <sup>(</sup>٣) وقال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه: دعا النبئ صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه، ورأيت بياض إبطيه. (صحبح البخاري ج: ٢ ص: ٩٣٨ كتاب الدعوات، باب رفع الأيدي في الدعاء). (قوله فيبسط يديه حذاء صدره) كذا روى عن ابن عبياس من فعيل النبي صلى الله عليه وسلم، قنيه عن تفسير السمان ...إلخ. (فتاوي شامي ج: ١ ص:٤٠٥، كتاب الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للجالي).

<sup>(</sup>٣) ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء محفوظ وأما في غيرها فينبغي أن يدعو بما يحضره ... إلخ. (شامي ج: ١ ص٥٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) وإن كان إمامًا لا يزيد على وجه يمل القوم ... إلخ. (الهندية ج: ١ ص:٥٥، الفصل الثالث في سنن الصلوة ... إلخ).

اور فرض نمازوں کے بعد مجد ہے میں گر کرؤ عائمیں نہ کرے۔ ہاں! تنہائی میں مجدے میں گر کرؤ عائمیں کرنے کا مضا نقہ نبیں۔ وُعاکے بعد سینے پریھونک مارنا

> سوال:...جبلوگ وُ عاما تک ليت بين تو بعض لوگ اپنے سينے ميں مجموعک مارتے بين ، کيا بيرجا زُنے؟ جواب :...کوئی وظیفہ پڑھ کر پھو تکتے ہوں مے،اور پیجا تزہے۔

> > إمام كانماز كے بعد مقتد بوں كى طرف منەكر كے دُعا مانگنا

سوال: ... فجراورعمری نماز کے بعد اِمام مقتد ہوں کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف تقریباً پشت کرے کیوں وُ عاما تکتا ہے؟ جواب:... کیونکہ نماز ہے تو فارغ ہو چکے ، اب مقتدیوں کی طرف منہ کر کے جیٹمنا جا ہے ، باتی نماز وں میں چونکہ مختصر وُ عا کے بعد سنتوں کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں، اس کئے اس مختصرو تفے ہیں مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا اہتما منہیں کیا جاتا، اور فجراورعصر کے بعد تسبیحات پڑھ کر دُعاکی جاتی ہے،اس لئے طویل وقفہ ہونے کی وجہ سے منفتذیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں،نماز كے بعد إمام كورُخ بدل لينا جا ہے خواہ دائيں جانب كرلے يابائيں جانب، يا مقتد يوں كى طرف، بہرحال مقتد يوں كى طرف بشت

 أما بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه وما يفعل عقيب الصلاة فمكروه لأن الجهال يعتقدونها سُنّة أو واجبة وكل مباح يؤدى إليه فمكروه انتهلي. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠ ١ ، قبيل باب صلاة المسافر).

(٢) وحاصله أن ما ليس لها سبب لا تكره ما لم يؤد فعلها إلى اعتقاد الجهلة سُنيتها كالتي يفعلها بعض الناس بعد الصلاة ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠ ا ، قبيل باب صلاة المسافر).

 (٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعودات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وامسح عليه بيده رجاء بركتها. (سنن أبي داوُد ج: ٢ ص: ١٨٩، باب كيف الرقي،

(٣) عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى صلاة أقبل علينا بوجهه. (بخارى شريف ج: ا ص: ١٤). وفي صبلاة لا تبطوع بمعدهما كالفجر والعصر يكره المكث قاعدًا في مكانه مستقبل القبلة والنبي عليه الصلوة والسلام فسمى هذا بدعة ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٤٤). وكذا يكره مكته قاعدًا في مكانه مستقبل القبلة في صلاة لَا تطوع بعدها ...إلخ. (شامي ج: 1 ص: ٥٣١). أيضًا: وأما بيان ما يستحب للإمام أن يفعله عقيب الفراع من الصلاة، فيقول إدا فرغ الإمام من الصلاة فلا يخلوا إما إن كانت صلاة لَا تصلي بعدها سُنَّة أو كانت صلاة تصلي بعدها سُنَّة فإن كانت صلاة لا تنصلي بعدها سُنَّة كالفجر والعصر، فإن شاء الإمام قام، وإن شاء قعد في مكانه يشغل بالدعاء ... . لما روى أن السي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة الضجر إستقبل بوجهه أصحابه ...... ثم اختلفت المشانخ في كيفية الإنحراف . . . . وقال بعضهم: هو مخير إن شاء إنحرف يمنة، وإن شاء يسرة، وهو الصحيح . . . . وإن كانت صلاة بعدها سُنَّة، يكره له المكث قاعدًا. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٩٣، ٣٩٣، كتاب الصلاة، فصل وأما بيان ما يستحب للإمام، طبع رشيديه)\_

#### نماز کے وقت بلندآ واز سے ذکر کرنا نا جائز ہے

سوال:...ہماری معجد میں نماز عشاء کے نور ابعد ذکرواذ کار کا سلسلہ جاری ہوجاتا ہے، ذکر اتنی بلند آواز ہے کیا جاتا ہے کہ آواز احاطیہ جدے باہر تک سنائی ویتی ہے، (بتیاں گل کروی جاتی ہیں)، جبکہ نمازی عشاء دیر تک پڑھتے رہتے ہیں، شور سے نماز ہیں خلل پیدا ہوتا ہے، فصل تحریر کریں آیا یہ کہاں تک ذرست ہے؟

جواب:...ا پیےوفت بلندآ واز ہے ذکر کرنا جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں ، دُرست نہیں ،حفرات ِ فقہاء نے اس کونا جائز لکھاہے۔

### مسجد میں اجتماعی ذکر ہالجمر کہاں تک جائز ہے؟

جواب:...ا: نماز کے بعد بلندا واز ہے ذکر کرناجس ہے مسبوق نمازیوں کی نماز میں خلل پڑے، جائز نہیں ،اوراس مقصد

<sup>(</sup>۱) قوله ورفع صوت بذكر ... أجمع العلماء سلفًا وخلفًا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلّا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ إلغ. (شامي ج: ١ ص. ٢١٠، مطلب في رفع الصوت بالذكر). وأيضًا فالإسرار أفصل حيث خيف الرياء وتأذى المصلين أو النيام . إلغ. (شامي ج ٢ ص.٣٩٨) طبع سعيد).

کے لئے لاؤڈ اسپیکر کا استعال اور بھی مُرا ہے۔ حدیث میں علامات قیامت میں سے ایک علامت بیار شادفر مائی ہے: "و ار نسفعت الاصوات فی السمساجد" (۲) بعنی مساجد میں آوازیں بلند ہوئے گئیں گی۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں آوازیں بلند کرنا اُمت کے بگاڑ کی علامت ہے۔ اُمت کے بگاڑ کی علامت ہے۔

۲:...آنخضرت ملی الله علیه وسلم ، صحابہ کرام ، سلف صالحین سے جوطریقہ منقول ہے دہ یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہوکرزیر اب
تبیجات اورا ذکا رمسنونہ پڑھے جا نیں ، اور آ ہت ہی وُعاکی جائے۔ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم بھی بھی تعلیم کے لئے کوئی کلمہ بلند آ واز
ہے بھی فرماو ہینے تھے، بلند آ واز سے بھی وُعا ہوجائے جبکہ اس سے کسی کی نماز میں خلل نہ ہوتو کوئی مضا کقہ نہیں۔ جبری وُعاکومعمول
بنالینا اور سنت کی طرح اس کی پابندی کرنامی نہیں۔

سان...ذکراوردُ عا کاتعلق بندے اور معبودِ برحق جل شاند کے درمیان ہے، بلند آواز ہے، خصوصاً لا کو اسپیکر پر ذکراور دُ عا کی اُوان دینااس کی رُوح کے منافی ہے، اور اس میں ریااور گلوق کی طرف النفات کا خطرہ زیادہ سے زیادہ ہے، اس لئے مسلمالوں کواس سے احتراز کرنا چاہئے ، اور اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو اس سے اُبھنے کی ضرورت نہیں۔ (۳)

### دوران نمازأ نكليون برتسبيحات شاركرنا

سوال:... میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ نماز میں الحمد نلنہ سبحان اللہ ، اللہ اکبر وفیرہ ہاتھ پریالتیج پڑئیں پڑھنی چاہئے ، اس سے نماز کر دہ ہوجاتی ہے ، اگریہ بات کی ہے تو ہم کیے ان الفاظ کو پڑھ کتے ہیں؟

جواب:...نمازیں اُٹلیوں پریاتیج پرگننا واقعی کروہ ہے، مسلوٰ قالتیج میں ان کلمات کے سننے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کی تدبیر ریہ ہے کہا یک ایک اُٹھی کو ذراساد باتے رہیں۔

### آيتين ،سورتين اورتسبيجات أثكليون برشاركرنا

سوال:...آیتی،سورتی یاتبیجات اُنگیوں پر شارکرنا کروہات نمازیں شامل ہے، کیابیدؤرست ہے؟ نماز کے بعد جوہم تنبیج اُنگیوں پرشارکرتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>۱) الجهر المفرط ممنوع شرعًا، وكذا الجهر الغير المفرط إذا كان فيه إيذاء لأحد من نائم أو مصل، أو حصلت فيه شبهة رياء أو لوحظت فيه خصوصيات غير مشروعة كما صرح به على القارئ في شرح مشكّوة والحصكفي في الدر المختار وغيرها. (مباحة الفكر في الجهر بالذكر، الباب الأوّل، مشموله رسائل لكنوى ج:٣ ص:٣٣).

 <sup>(</sup>۲) (وظهرت الأصوات) أى رفعها (في المساجد) وهذا مما كثر في هذا الزمان وقد نص بعض علمائنا بأن رفع الصوت في
المسجد ولو بذكر حرام. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج: ۵ ص: ۲۱)، باب أشراط الساعة).

 <sup>(</sup>٣) ويكره عدالآى والتسبيح باليد ..... والأظهر ان الخلاف في الكل كذا في التبيين. (هندية ج: ١ ص.١٠٥). اما
 خارجها فلا يكره كعده بقلبه أو يغمزة أنامله وعليه يحمل ما جاء من صلاة التسبيح. (درمختار ج: ١ ص: ٢٥٠).

جواب:...آیات یا تبیجات کا اُنگلیوں پر گنٹانماز کے اندر کروہ ہے، نمازے باہر کر دہ نہیں، بلکہ اُمور بہے۔ (۱) تسبیجات ِ فاطمی کی فضیلت

سوال:...من نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ ۳۳ مرتبہ بیجان اللہ، ۳۳ مرتبہ الجمد للہ اور ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر، مطلب یہ ہے کہ سودانوں کی میں بیچ جو تنص روزانہ نے تجر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد پڑھے گاتو قیامت کے دن اس کا مرتبہ بہت ہی بلند ہوگا؟

جواب: ... آپ نے سیح لکھا ہے، یوکلمات و تبیجات فاطمی کہلاتے ہیں، کونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لا ڈلی ہیں معفرت فاطمہ دسنی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لا ڈلی ہیں معفرت فاطمہ دسنی اللہ عنہ اکسر عنہ مولانا محمہ ذکر یا معفرت فاطمہ دسنی اللہ عنہ اکسرت میں ان کے بہت سے فضائل آئے ہیں، جو معفرت فیخ الحد بہت مولانا محمہ ذکر یا کا ند بلوی مدنی قدس مرؤ کے دسا ور دات کوموتے وقت بائے ہیں، یہ پاکیز وکلمات ہر فماز کے بعد اور دات کوموتے وقت بڑے ہیں، یہ پاکیز وکلمات ہر فماز کے بعد اور دات کوموتے وقت بائے ماہ ہمام سے پڑھنے چاہئیں۔

نماز کے بعد کی تنبیجات أنگلیوں پر گنناافضل ہے

سوال:...یں نے کہیں بیستلہ پڑھاتھا کہ نماز کے بعد پڑھی جانے والی تیج (۱۳۳ بارسجان اللہ ۱۳۳ بارالجمد دللہ اور ۳۳ باراللہ اکبر) ہاتھ کی اُلگیوں پر گن کر پڑھنا کروہ ہے۔ گزارش ہے کہ آپ اسلیلے یں بیفر ما کیں کہ آیا بیستلہ ڈرست ہے یا نہیں؟ جواب:... ڈرست نہیں! اُلگیوں پر تبیجات کا گنانہ صرف جائز ہے، بلکہ حدیث شریف جس تسبیجات کو اُلگیوں پر گنے کا تھم

آياب:

"عن يسيرة رضى الله عنها، وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعقدن بالأنامل فانهن مسلك الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فانهن مسؤلات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة." (رواه التر ذى وايوا ورمكاؤة ص ٢٠٢٠)

ترجمه: " حضرت ييرة رضى الله عنها جواجرت كرنے واليول على سے تيس، فرماتي جي كه: رسول الله عليه واليول على سے تيس، فرماتي جي كه: رسول الله عليه واليول على سے تيس، فرماتي تفاكر: تبيع وليل اور تقديس كوائي أو يرلازم كراواوران كواتكيول يركنا الله عليه واليول يركنا

<sup>(</sup>۱) وكره تنزيهًا (عد الآي والسور والتسبيح باليد في الصلاة مطلقًا) ولو نفلًا أما خارجها فلا يكره. (الدر المختارج: ا ص: ١٥٠، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

 <sup>(</sup>٢) عن يسيرة رضى الله عنها، وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالعسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤلات مستعلقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة. (مشكّوة ص: ٢٠٢).

 <sup>(</sup>٣) عن كعب بن عجرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر
 كل صلوة: ثلاثًا وثلاثين تسبيحة، وثلاثًا وثلاثين تحميدة، وأربعًا وثلاثين تكبيرة. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ١٩ ١٠) كتاب المساجد، باب إستحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته).

کرو، کیونکہ ان سے سوال کیا جائے گا اور ان کو بلوایا جائے گا، اور ذکر سے ففلت نہ کیا کرو، ورندرحمت سے بعدادی جاؤگی۔"

چلتے پھرتے تنبیج کرنا

سوال:... میں نے کراچی میں مردوں اور مورتوں کوراستہ چلتے پھرتے تیج کرتے دیکھا ہے، اکثر یوں بھی دیکھا ہے کہ سڑک پار کررہے ہیں مرتبع کے وائے چلتے رہتے ہیں، پچھلے وٹوں میں نے بس اسٹاپ پرایک مورت کو دیکھا آ دیھے سے زیادہ سر کھلا ہوا تھا، کھڑی تنبع کردی تھی، میں آپ سے بوچھنا جا ہتی ہوں ، کیا تنبع کرنے کا پیالمریقہ ڈرست ہے؟

جواب: ... بینج پڑھنا چلتے پھرتے بھی جائز ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ ہروفت آ دی ذکر الٰہی میں مصروف رہے ، اگر کوئی شیخ کے دوران غلطاکام کرتا ہے تواسے ایسائیس کرنا جاہئے۔ <sup>(۱)</sup>

تشبیج بدعت نہیں، بلکہ ذکرِ الہی کا ذریعہ ہے

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں چلتے کھرتے تبعی پڑھنے کو جائز، بلکہ بہت اچھی ہات تکھا ہے، یہاں پر میرا مقعود آپ کے علم میں کی تتم کا شک وشہر کرنائیں۔ بلاشید آپ کاعلم وسی ہے، جمر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ یہ کہ تبعی کے دانے پڑھنا حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہ کہ کہ میں داخل نہ تھا، اور نہ بی اے ذکر اللہ کہ اجا سکتا ہے، ذکر اللہ کے ملی معنی اس ہے بالکل مخلف ہیں، یہ ایک شری بدھت ہے جو آئ کل ہماری زندگی ہی فیشن کی شکل ہیں واغل ہوگئ ہے، اُمید ہے آپ اس مسئلے پر مزید بچھ روشنی والیس کے۔

<sup>(</sup>١) قال (صلى الله عليه وسلم): لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله (مشكوة، ص: ١٩٨، باب ذكر الله).

۲:...متعدّوا حادیث سے ثابت ہے کہ تکریوں اور دانوں پر گنتا آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اور نکیر نہیں فرمائی، چنانچہ:

الف:...منن الى واؤو (ج: الص: ١٠١٠ بساب المعسبيس بالمعصىٰ) اورمتندرك حاكم (ج: الص ١٥٥٨م) على معفرت سعد بن الى وقاص رمنى الله عندكى روايت بك.

"انه دخل مع النبى صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصلى السبح به فقال: اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا وافضل .... الحديث." (سكت عليه الحاكم وقال اللهبى صحيح).

ترجمہ: " ووآ بخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فاتون کے پاس میے ، جس کے آھے مجور کی عضلیاں یا تنگریاں رکھی تعیس، جن پر وہ تبیع پڑھ رہی تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جواس سے زیادہ آسان اور افعنل ہے؟ ..... الحے۔"

ب:... ترقدي (ج:٢ ص:١٤١) اورمتدرك ماكم (ج:١ ص:٥٣٥) يرحفرت صغيدرض الدعنها سدروايت بك

"قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدى اربعة آلاف نواة اسبح بهن، فقال: يا بنت حى! ما طلا؟ قلت: اسبح بهن! قال: قد سبحت منذ قمت على رأسك اكثر من هذا، قلت: علمنى يا رسول الله! قال: قولى: سبحان الله عدد ما خلق من شي." رقال الحاكم طذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال اللهبى صحيح).

"هذا اصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم فانه في معناها اذ لًا فرق بين المنظومة والمنشورة فيما يعد به ولًا يعتد يقول من عدها بدعة."

(مون المعبود ج: اص: ۵۵۵)

ترجمہ: "آئے خصرت ملی اللہ علیہ وسلم کا تفلیوں پر تکیرنہ فرمانا "بنج کے جائز ہونے کی میح اصل ہے۔
کیونکہ تبیع بھی تفلیوں کے ہم معنی ہے، کیونکہ شار کرنے کے لئے اس سے کوئی فرق نیس پڑتا کہ مختلیاں پروئی ہوئی ہوں ،اور جولوگ اس کو بدعت شار کرتے ہیں،ان کا قول لائق اعتبار نہیں۔''

سان سنج ،ایک اور لحاظ سے بھی ذکر النی کا ذریعہ ہے، وہ یہ کہ بچ ہاتھ بھی ہوتو زبان پرخود بخو دذکر جاری ہوجا تا ہے، اور تبیج نہ ہوتو آدی کو ذکر یا ذہیں رہتا ،ای بنا پر بنج کو '' شیطان کے لئے کو ڈا'' شہوتو آدی کو ذکر یا دہ اس کے ذریعہ شیطان دفع ہوجا تا ہے ، اور آدی کو ذکر سے عافل کرنے بیں کامیاب نہیں ہوتا ، پس جب ذکر النی بیں مشغول مشغول کا ذریعہ ہوتا کی اور آدی کو ذکر سے عافل کرنے بیں کامیاب نہیں ہوتا ، پس جب ذکر النی بی مشغول دہنا مطلوب ہو اور تبیع کا ہاتھ بیں ہوتا اس مشغول کا ذریعہ ہوگا۔
سے اس کو متحب کہا جائے تو بعید نہ ہوگا۔

#### وُرودشريف كانواب زياده بيا استغفار كا؟

سوال:...درودشريف كاثواب زياده بياستغفاركا؟

جواب:...دونوں کا ثواب اپنی اپنی جگہہ، اِستغفار کی مثال برتن ما بیجھنے کے ہے، اور دُرود شریف کی مثال برتن قلعی کرنے ک مختصر دُر و دشتر لیف

سوال:...ہم اکثر سنتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم پر کثرت سے دُرد دشریف مجیجو، تو مولا ناصاحب! آپ دُرود مجیجے کا کوئی آسان طریقتہ بتا کیں اور سیجی بتا کیں کہ دُرود شریف میں کون سا دُرود افعنل ہے؟

جواب: ...سب سے افضل دُرودشریف تو وہ ہے جونمازیں پڑھاجاتا ہے،اور مختمر دُرودشریف پیمی ہے: "اَلْمُلْهُمْ صَلَّ عَلَى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَادِکُ وَسَلِّمْ"،اس دُرودشریف کی تین تبیع میم کو، تین تبیع شام کو پڑھی جا کیں اتن فرصت نہ ہوتو میں وشام ایک ایک تبیع ہی پڑھ کی جائے،اس مکے علاوہ جب بھی فرصت وفراغت ملے دُرودشریف کوور و زبان ہنا ناچاہئے۔

#### نماز والے دُرودشریف میں'' سیّدنا دمولانا'' کااضافہ کرنا

سوال:... نماز میں التحیات اورتشہد کے بعد والے دُرود میں صنور سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابرا تیم علیہ السلام کے ناموں سے پہلے'' سیّدنا ومولا نا'' پڑھنا کیا ہے؟

جواب:... ہمارے ائمہ سے تو بیمسئلم منقول نہیں ، درمخار بی اس کوشا فعیہ کے حوالے سے مستحب لکھا ہے ، اور اس سے موافقت کی ہے۔

## روضهٔ اقدس پردُرودشريف آپ صلى الله عليه وسلم خود سنتے ہيں

سوال: ... حضور اكرم ملى الله عليه وسلم پر دُرود وسلام بھيجنا جائز ہے؟ اور جب ہم پڑھتے ہيں تو حضور اكرم ملى الله عليه وسلم خود نتے ہيں؟

<sup>(</sup>١) وندب السيادة لأن زيادة الأخبار بالواقع عن سلوك الأدب فهو أفضل من تركه ذكره الرملي الشافعي وغيره. (الدر المختارج: ١ ص: ١٢ ٥، باب صفة الصلاة، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...آنخفرت ملی الله علیه و کم پر دُرود و سلام پڑھنے کا تو تھم ہے، اور اس کے بے تارفضائل آئے ہیں، گمراس کے الفاظ اور اس کا وہی طریقہ ہے جو آنخفرت ملی الله علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، آج کل جولوگ گاگا کر دُرود وسلام پڑھتے ہیں، الفاظ اور اس کا وہی طریقہ ہے، بلکہ محض ریا کاری ہے۔ دُرود شریف اگر دوخہ اقدس پر پڑھا جائے تو آنخضرت ملی الله علیہ وسلم خود سفتے ہیں، ورند فرشتے پہنچا تے ہیں۔ (۱)

## ایک مجلس میں اسمِ مبارک پر پہلی بار دُرودشریف واجب اور ہر بارمستحب ہے

سوال:...لاندهی کالونی ایریا- سابی میں رہائیہ سجدواقع ہے، وہاں پر جھے نماز جعداداکر نے کاموقع ملاہے، امام محترم نماز سے بون گھنٹہ پہلے تقریر فرماتے ہیں، دورانِ تقریر ''رسول اللہ اور حضور سلی اللہ علیہ دسلم'' کا لفظ بار بارزبان پرآتا ہے، محراس طرح کہ: ''رسول اللہ نے فرمایا''' '' رسول اللہ علیہ دسلم''نیس کہتے، جھے ذاتی طور پر بہت تکلیف ہوتی ہے، کیااس طرح نام مہارک ... سلی اللہ علیہ دسلم ... لینا ہے او فی نیس؟

جواب: ... ایک مجلس میں پہلی بار جب آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا اسم کرائی آئے تو وُرووشریف ... ملی الله علیہ وسلم ...
پڑھنا واجب ہے ، اور ہر باراسم مبارک کے ساتھ وُروو پڑھنا واجب نہیں ، بلکہ ستحب ہے۔ تی نہیں چاہتا کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا پاک نام لیا جائے اور وُرووشریف نہ پڑھا جائے ، خواہ ایک مجلس میں سو بار نام مبارک آئے ، ہر بار ' صلی الله علیہ وسلم' کہنا مستحب ہے۔ (۲)

#### وُعا كى قبوليت كے لئے اوّل وآخردُرودشريف كا مونازيادہ أميد بخش ہے

سوال:...کیا دُعا کے اوّل اور آخر میں صنور صلی اللّہ علیہ وسلم پر دُرود شریف پڑھے بغیر دُعا قبول نہیں ہوتی ؟ جواب:...دُعا کے اوّل و آخر دُرود شریف کا ہونا دُعا کی قبولیت کے لئے زیادہ اُمید بخش ہے، '' حصرت عمر رمنی اللّہ عنہ کا قول ہے کہ: دُعا آسان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہاس کے اوّل و آخر میں دُرود شریف نہ ہو۔ ('')

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: قال رصول الله صلى الله عليه وصلم: من صلّى عليّ عند قبرى سمعته ومن صلّى عليّ نائيًا أبلغته. رواه البيهقي. (مشكّرة ص:٨٤، باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>۲) وقد جزم بهذا القول أيضًا المحقق ابن الهمام في زاد الفقير فقال: ..... وايجابها كلما ذكر إلّا أن يتحد الجلس في ستحب التكوار بالتكوار ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ١٤ - ١٥ - ١٥ مطلب هل نفع الصلاة عائد للمصلي).

<sup>(</sup>٣) ونص العلماء على إستحيابها (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) في مواضع ..... وأزّل الدعاء وأوسطه وآخره. (شامي ج: ١ ص: ١ ١ ٥) مطلب نص العلماء على إستحياب الصلاة على النبي في مواضع).

<sup>(</sup>٣) عن عسر بن الخطاب رضى الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لَا يصعد منها شيء حتى تصل على نبيك. رواه الترمذي. (مشكّوة ص:٨٤). وكذا عن على رضى الله عنه. (ترمذي ج: ١ ص:٩١).

#### بغير وضودُ رو دشريف پڙهنا جا رَزے

سوال:...بغیروضودُ رودشریف پڑھنا جائے انہیں؟ میں اوّل وآخر دُرودشریف پڑھ کرخدا سے دُعاما نَگنا ہوں، کیا اس طرح دُعاما نَگنا صحیح ہے اِنہیں؟

جواب:..بغیروضوک وُرودشریف پڑھنا جائزہ،اوروُ عاکے اوّل وآخر دُرودشریف پڑھنا وُ عاکے آ داب میں ہے ہے، صدیث میں ال کا تکم آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللّٰدعنه کا ارشاد ہے کہ:'' وُعا آسان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ آخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم پروُرودشریف نہ پڑھا جائے۔''(۱)

#### دُرود شریف کی کثرت موجب ِسعادت و برکت ہے

سوال:...میں ہرنماز کے بعد وُرودشریف کی ایک تنبیج پڑھتا ہوں ، کیا دُرودشریف زیادہ سے زیادہ پڑھسکتا ہوں؟ جواب:...اپٹی صحت ، تقت اور فرصت کا کجا ظار کھتے ہوئے جتنازیادہ دُرودشریف پڑھیں موجب سعادت وبرکت ہے۔

### خالی اوقات میں دُرودشریف کی کنر ت کرنی جا ہے

سوال:...خالی اوقات میں مساجد یا گھر پر دُرود شریف یا اِستغفار پڑھیں تو دونوں میں افضل دُرود کون ساہوگا؟ جواب:...دونوں اپنی جگہ افضل ہیں، آپ دُرود شریف کی کثرت کریں۔

#### وُرودشريف بھی اُٹھتے بيٹھتے پڑھنا جائز ہے

سوال:...دُرودشریف کھڑے ہوکر پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ اُٹھتے بیٹھتے اللہ کی حمدوثنا کرنی چاہئے۔ جواب:...دُرودشریف بھی اُٹھتے بیٹھتے پڑھنا جائز ہے۔ (۵)

#### بے نمازی کی دُعا قبول نہ ہونا

#### سوال:... کیا نمازند پڑھنے والول کی دُعا کیں قبول نہیں ہوتیں؟ اورا یے لوگ جودُعا کیں کرتے ہیں ان دُعا وَس کا اللہ کے

(١) (قوله ومستحبة في كل أوقبات الأمكن) أي حيث لا مانع ونص العلماء على إستحبابها في مواضع . . . . . وأوّل الدعاء، وأوسطه، وآخره والدر مع الشامية ج: ١ ص: ١٨ ٥، مطلب نص العلماء على إستجباب الصلاة على النبي).

(٢) عن عسر بن الخطاب رضى الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منها شىء حتى تصل على نبيك. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٨٤، وكذا عن على رضى الله عنه، ترمذي ج: ١ ص: ٩١، باب الصلوة على البي صلى الله عليه وسلم).

(٣٠٣) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلوة. رواه الترمذى (ترمذى ج: اص: ٢٣). وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى على واحدة صلّى الله عليه عشر صلوات وحُطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. (مشكوة ص: ٨٢).

(۵) ومستحبة في كل أرقات الإمكان أى حيث لا مانع ... إلخ. (ردالحتار ج: ١ ص: ١٨٥، مطلب نص العلماء على استحباب الصلاة).

زديك كوئى مرتبه ٢٠ اليي دُعا تين كوئى مطلب ركمتى بين؟

جواب: ... وُعا تو کا فرکی بھی قبول ہو سکتی ہے ، باتی جو محض نماز نہیں پڑھتا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ ہے سیحے نہیں ، اس کی وُعا قبول بھی ہوجائے تو بیا ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کتے کوروٹی ڈال دی جاتی ہے۔

ستر ہزار بارکلمہ شریف پڑھ کر بخشنے سے مردے سے عذاب ل جاتا ہے

سوال:... بین نے پچھ عرصہ قبل کی جگہ پڑھاتھا کہ ایک شخص فوت ہوگیا، دُوسرے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں میں میں اسلامیں ہوگیا۔ نواز ہے۔ نواز ہیں ہیں میں میں میں ہیں ہوگیا ہے تو اللہ میں میتلا ہے، کسی نے اس کو بتایا تھا کہ کھرشر بیف سوالا کھ وفعہ ( تعداد بجھے ٹھیک سے یا دُنیں ) پڑھ کراس کواس کا ثواب پہنچا ہے تو اللہ پاکسالے پاکسال کا عذاب دُور ہو چکا ہے، اس سلسلے پاکسال کا عذاب دُور ہو چکا ہے، اس سلسلے بیں چکھ ہو جھے یا دُنیس، کیا ایسی کوئی چیز ہے؟

جواب:...اس من کا واقعہ ہمارے شیخ حضرت اقد س مولا تا محمد ذکریا مہا جریدنی قدس سرؤ نے شیخ ابویز ید قرطی سے قل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: '' ہیں نے بیسنا کہ جو شخص ستر ہزار مرتبہ '' لا اللہ اللہ '' پڑھے، اس کو دوز خ سے نجات طے، ہیں نے بیخبرس کر ایک نصاب نود اپنے لئے پڑھ کر ذخیر ہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک ایک نصاب لین ستر ہزار کی تعداد اپنی بیوی کے لئے پڑھا اور کی نصاب خود اپنے لئے پڑھ کر ذخیر ہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا، جس کے متعلق بیمشہورتھا کہ بیرصاحب کشف ہے، جنت و دوز خ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے، جمعے اس کی صحت میں کو جوان رہتا تھا، جس کے متعلق بیمشہورتھا کہ بیرصاحب کشف ہے، جنت و دوز خ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے، جمعے اس کی صحت میں کو کھڑ درتھا، ایک مرتبہ وہ نو جوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا، کہ دفعہ اس نے چنے ماری اور سائس پھو لئے لگا اور کہا کہ: میری مال دوز خ میں جاس کی صالت جھے نظر آئی۔

قرطی کہتے ہیں کہ بین اس کی تھراہث و کیور ہاتھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں، جس ہے اس کی سے اس کی میں مجھے تجربہ بوجائے گا۔ چنانچہ بین نے ایک نصاب ستر ہزار کا اُن نصابوں میں سے جوایتے لئے پڑھے تنے ،اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے ایٹ دیا۔ میں بخش دیا۔ میں نے ایٹ دور جوان نور آ کہنے لگا کہ: چیا! میری ماں دور خ کے عذاب ہے ہٹادی گیا۔

قرطبی کہتے ہیں کہ جھے اس قصے ہے دوفا کدے ہوئے ،ایک تواس پر کمت کی جوستر ہزار کی مقدار پر میں نے سی کھی ،اس کا تجربہ ہوا ، دُوسرے اس نو جوان کی سچائی کا مجھے یغین ہوگیا۔''(۱)

كيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے لئے دُعائے مغفرت كرسكتے ہيں؟

سوال:..عام طور پرہم اپنے عزیز واقر باو (مرحومین) کی مغفرت کے لئے اللہ تعالی سے دُعا کرتے ہیں ، اور قرآن مجیداور

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: "امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض" (النمل: ٢٢). قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أى الدعاء أى لا يدعون معه غيره لأنهم في شدة ولا يكشفها إلا هو، فلما نجاهم إلى المبر إذا هم يشركون. (تفسير جلالين ص: ٣٢٠، العنكبوت، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>۲) فضائل ذکر ص:۸۳،۸۵ طبع دهلی.

نوافل پڑھ کران کوثواب پہنچاتے ہیں،اور خدا تعالیٰ ہے ان کے لئے جنت الفردوں کی دُعاما تکتے ہیں،لیکن آنخضرت صلی الله عدیہ وسلم جو کہ کامل انسان تصاور جن کے متعلق ملطی یا تقصیر کا تصور بھی گناہ ہے، تو کیاان کے لئے مغفرت کی دُعاما تکنی جا ہے یانہیں؟

جواب: ... آنخفرت ملی الله علیه وسلم کی برکت سے قو گنام گاروں کی مغفرت ہوگی ،اس لئے آپ سلی الله علیه وسلم کے لئے وَعائے مغفرت کی ضروت نہیں، بلکہ بلندی درجات کی دُعاکر نی چاہئے۔ سب سے بہترین تخفرت ملی الله علیہ وسلم کی بارگا وِعالی مثل دُرووشریف ہے، اور نظی عباوات کا ثواب بھی آپ سلی الله علیہ وسلم کو ضرور بخشا چاہئے، کہ یہ ہماری محبت وتعلق کا تقاضا ہے، مثلا: قربانی کے موقع پر مخبائش ہوتو آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، صدقہ و خیرات آپ سلی الله علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، صدقہ و خیرات آپ سلی الله علیہ وسلم کی طرف سے کیا جائے۔ (۱)

### استنغفارسب كے لئے كياجاسكتا ہے

سوال:...إستغفارك متعلق كهاجاتا ہے كدا ہے بھائيوں كے لئے إستغفار كيا كرو، يہ مجھائيں كدزندہ بھائى يامردہ بھائى ك لئے استغفار كا كياطريقہ ہے؟ اور پھريہ استغفاران بھائيوں كے لئے كيافا كدہ پہنچاتا ہے؟

جواب:...إستغفار زندون اورمُر دون سب كے لئے كياجا سكتا ہے، مثلاً: عربی بيدالفاظ بہت جامع ہيں: "اَللّٰهُمْ اللّٰهُ فَعِنْ فِي بِينَ اللّٰهُ فَاظِ بہت جامع ہيں: "اَللّٰهُمْ اللّٰهُ فَاللّٰهِ فِي اللّٰهُ فَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ

رہا یہ کہ مسلمان کے لئے استغفار کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو تحف پوری اُمت کے لئے استغفار کرے، اللہ تعالی اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور جس شخص کے لئے بہت ہے مسلمان اِستغفار کر رہے ہوں ، اللہ تعالی ان کی دُعا کی برکت سے اس شخص کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، گویا پوری اُمت کے لئے اِستغفار کرنے کا فائدہ اِستغفار کرنے والے کو بھی پہنچتا ہے، اور جن کے اِستغفار کی اُن کی دُعا کرنے کے ہیں، اور یہ دُعا بھی رائیگال نہیں جاتی ،جس کے لئے اِستغفار کیا جائے ان کو بھی ، کیونکہ اِستغفار کے معنی بخشش کی دُعا کرنے کے ہیں، اور یہ دُعا بھی رائیگال نہیں جاتی ،جس کے لئے اِستغفار کیا جائے ان کو بھی مغفرت کی شفاعت کی جاتی ہے، اور حق تعالی شانہ الی ایمان کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں۔

#### " رات کے آخری تہائی حصہ "کی وضاحت اوراس میں عبادت

سوال:... میں نے کتابول میں پڑھاہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باتی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ آسان سے دُنیا پرنزولِ اجلال فرماتے ہیں اور جودُ عاکی جائے وہ تیول ہوتی ہے۔ ایک تہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے، مراد کتنے بیح ہیں؟ یعنی سبج یا ۲ بج؟

 <sup>(</sup>۱) قبلت: وقول علماتنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من
 الضلالة، ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له، والكامل قابل لزيادة الكمال. (الشامي ج: ۲ ص: ۲۳۳).

لیمن میچ وفت کون ساہے؟ اور بیر کدو مسوکر کے دور کھت نقل پڑھنی جاہے اور پھر دُعاماً گنی جاہے یا کوئی اور طریقہ ہو؟ جواب منر دری دیں، منظر رہوں گی۔

جواب: ... غروب آفآب سے مجمع صادق تک کا دفت تنن صول میں تقلیم کردیا جائے تو آخری تہائی مراد ہے، مثلاً آج کل مغرب سے منج صادق تک دات ہوتی ہے، اور سوا ایک بجے تک دو تہائی رات گزر جاتی ہے، سوا ایک بج سے منج صادق تک دو تہائی رات گزر جاتی ہے، سوا ایک بج سے منج صادق تک وو دفت ہے جس کی نفسیات صدیث میں بیان کی گئے ہے، اس وقت وضوکر کے جارے لے کر ہارہ رکعتوں تک جفتی اللہ تعالی تو نیتی وے نماز تہجر میں پڑمنی جا ہے، اس کے بعد جفتی دُعا کمیں ما تک سکے ماتے۔

عهدنامه، دُعائے منج العرش، دُرود تاج وغیرہ کی شرعی حیثیت

سوال: ... میں نے اربعین نووی پڑھی جس کے صفحہ: ۱۹۸ پر وُعائے گئے العرش، وُرود کھی، عہد نامہ، و فیرو کے متعلق شکوک وشہات کا اظہار کیا ہے۔ میں چندوُعا وَں کوآپ کی رائے شریف کی روشی میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان وُعا وَں کے شروع میں جونعنیات کھی ہوئی ہے، اس ہے آپ بخو بی واقف ہوں گے، زیادہ ہی فضیلت ہے جوتر رئیس کی جاسکتی، کیا بدلاگوں نے خودتو نہیں بنا کمی؟

آپ صرف یہ جواب ویں ان میں سے کون کی وُعا قرآن وحدیث سے ٹابت ہے اور کون کی ٹیس؟ اگر ٹابت ہے تو جو شروع میں فشیلتیں قرآن وحدیث ہے ٹابت ہے اور کون کی ٹیس؟ اگر ٹابت ہے تو جو شروع میں فشیلتیں قرآن وحدیث ہے ٹابت ہے اور کون کی ٹیس؟ کیا بدوشمنانِ اسلام کی شروع میں فشیلتیں قرآن وحدیث ہے ٹابت ہیں؟ اگر نہیں تو کیا ہم کوان وُعا وَں کو پڑھنا چاہئے یا کرٹیس؟ کیا بدوشمنانِ اسلام کی سازش تو نہیں؟

#### وعائي مندرجة بل بن:

ا:-وميت نامه ١:- وُرود ماني به:- وُرود كمي به:- وعائم العرش ٥: - وَعائم جيله

جواب:... ' وصبت نامہ' کے نام ہے جو ترجیتی اور تقسیم ہوتی ہے، وہ تو خالص جموث ہے، اور بیجموث تقریباً ایک صدی ہے برابر پھیلا یا جارہا ہے، ای طرح آئ کل ' مجزہ زینب علیباالسلام' اور ' بی بی سیّرہ کی کہانی' ' بھی سوجموث گھڑ کر پھیلائی جارہی ہے۔

و گردُرودودُ عائیں جوآپ نے کھی ہیں، وہ کی حدیث ہیں تو واردنیں، ندان کی کوئی نسیلت ہی احادیث ہیں ذکر کی گئی ہے، جونصائل ان کے شروع ہیں درج سے ہیں، ان کوسیح سمجھتا ہر گڑ جائز نہیں، کیونکہ بیخالص جھوٹ ہے، اور جھوٹی بات آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا و بالی تنظیم ہے۔ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے، یہ بات توقعی ہے کہ بیالفاظ خدا اور رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا و بالی تنظیم ہے۔ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے، یہ بات توقعی ہے کہ بیالفاظ خدا اور رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ نہیں، بلکہ کی مختص نے محنت و ذیانت سے ان کوخود تصنیف کرایا ہے، ان ہیں سے بعض الفاظ فی الجملہ می ہیں، اور

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة ين يمضى ثلث الليل الأوّل فيقول: أنا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجب له الحديث. (ترمذي شريف ج: ١ ص: ٥٩).

قرآن وحدیث کے الفاظ سے مشابہ ہیں، اور بعض الفاظ قواعدِ شرعیہ کے لحاظ سے سیحے بھی نہیں، خدا اور رسول صلی القدعلیہ وسلم کے ارشادات تو کیا ہوتے!

یہ کہنا مشکل ہے کہ ان دُعا وُں اور دُرود کارواج کیے ہوا؟ کسی سازش کے تحت بیسب کچے ہواہے یا کتابوں کے ناشروں نے مسلمانوں کی بے علمی سے فائدہ اُٹھایا ہے؟ ہمارے اکا ہرین ان دُعا وُں کے بجائے قر آن کریم اور صدیثِ نبوی کے منقول الفاظ کو بہتر سیجھتے ہیں ، اورا ہے متعلقین اورا حباب کوان چیزوں کے پڑھنے کا مشورہ ویتے ہیں۔

نمازوں کے بعدمصافحہ کی رسم بدعت ہے

سوال:...میں ویکھا ہوں کہ بالخصوص فجر اور عصر کی تمازوں کے بعد ،اس کے علاوہ ظہر ،مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد بالعموم مصلّی معفرات جناب امام صاحب سے (جونماز پڑھاتے ہیں) اس کے بعد آپس میں ایک ڈوسرے سے مصافحہ کیا کرتے ہیں ، بیمصافحہ بعد نماز کیسا ہے؟ براہ کرم آ حکام شری فقہ صنعیہ کے مطابق مطلع فر مائیں۔

جواب:...نمازوں کے بعدمصافی کوفقہا و نے بدعت لکھا ہے،اس کئے اس کا التزام نہ کیا جائے۔

نماز کے بعد بغل گیرہونا یامصافحہ کرنا بدعت ہے

سوال:... باجماعت نماز کے بعد مقتریوں کا آپس میں بغل گیر ہونا ، ہاتھ ملانا باعث بڑواب ہے، سنت یا واجب ہے؟ جواب:...نہ سنت ہے، نہ واجب ، بلکہ بدعت ہے، اگر کوئی تھی وُ ورسے آیا ہوا ورنماز کے بعد مطے تواس کا مصافحہ ومعالقہ کرنا جا کڑے۔ (۳)

فرض نمازوں کے فور أبعداور سنتوں سے بل کسی سے ملنا كيسا ہے؟

سوال:... بیرے بھائی جان مسجد میں نماز پڑھ دہے تھے، انہوں نے فرض پڑھ کرسلام پھیرا، برابر والے صاحب نے بھی سلام پھیرا، وہ بھائی جان کے بہت پُر انے دوست لکے، کائی عرصے سے طاقات نہیں ہوئی تھی، اس لئے دونوں نے مصافحہ وغیرہ کیا، ادر پھر بقیہ نماز پڑھ نیے ، پچھ نے کہا کوئی بات نہیں۔ آپ ضرور بتا ہے کہ دونقی غلطی ہوگئ؟

جواب:...اگر کس سے اس طرح ملاقات ہوجیسی کہ آپ کے بھائی کی اپنے دوست سے ہوئی تھی ، تو فرض نماز کے بعد بھی

<sup>(</sup>١) ونقل في تبيين انحارم عن الملتقط انه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال، لأن الصحابة رضى الله عهم ما صافحوا بعد أداء الصلاة، ولأنها من سنن الروافض. ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية انها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشرع... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١ ٣٨، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء).

<sup>(</sup>٢) أيضًا

<sup>(</sup>٣) اعلم أن المصافحة مستحية عند كل لقاءٍ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨١).

دُعاادرمصافحہ جائز ہے، محرآ واز اُو ٹِی ندہوجس سے نمازی پریشان ہوں۔

### عيدين کي دُعا کب ہونی جائے؟

سوال:...آپ کی کتاب "آپ کے مسائل اوراُن کاحل" میں عیدین کے خطبے میں دُعا کے متعلق یوں لکھا ہے: 'دُعا بعض حضرات نماز کے بعد کرتے ہیں، اور بعض خطبے کے بعد، دونوں کی مخبائش ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم ، محابہ کرام اور فقہا و ہے اس سلیلے میں کچھ متقول نہیں۔" جبکہ ای مسئلے کے متعلق "فاوی دارالعلوم دیوبند" جلد: ۵ صفحہ: ۱۳۳ پرایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ مند کی نماز کے بعددُ عاما نگنا تا بت اور جا ترنہیں۔" اس کے بیاد مثل نما تو مثل تمام نمازوں کے مسئون و مستحب ہے، محر خطبے کے بعددُ عاما نگنا تا بت اور جا ترنہیں۔" اس سلیلے میں میچ مسئلہ کیا ہے؟

جواب:... میں نے اپنے اکابر کو خطبے کے یعد دُعا ما تکتے دیکھا ہے، نماز کے بعد دُعا کر بی جائے یا خطبے کے بعد ، دونوں کی مخبائش ہے ، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا ، واللہ اعلم!

### مدایت اوراللد کی رضا کی دُعا

سوال:... بیں اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ہدایت سے نواز دے، میرامقصدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوفیصد راضی ہوجا کیں ،اورمیرے ذھے جو فرائض اور حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرسکوں ،کیا پیدُ عاما نگمتا سمجے ہے؟

جواب:...بس بے دُعا کا فی ہے کہ یااللہ بجھے رسول الله علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ہزرگانِ وین کے نتش قدم پر چلنے ک تو نیق عطا فرما، اور بھے سے جوکوتا ہیاں اور لفزشیں ہوں، انہیں تھش اپنے نصل اور اِحسان سے معاف فرما۔ اپنے لئے مغفرت کی دُعا کرتے رہیں۔

#### تعریف وتوصیف کے الفاظ بھی دُعاہیں

سوال:...نماز کے بعد دُعاجہاں تک میراخیال ہے دُعائیالغاظ ہے ہونی چاہئے، یا پھرائلڈ تعالی کی توصیف وتعریف کے ساتھ دُعا ما تکی دُعا ما تک کے بعد ہاتھ اُٹھا کر'' قل یا عبادی الذین اسرنوا...انہ حوالغفور الرحیم'' پڑھتے ہیں،ان الغاظ میں اِخراجات ہے متعلق اللہ تعالی کی ہدایت ہے، دُعائیکوئی بات نہیں ہے۔ای طرح فجرکی نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر'' قل اللہم مالک الملک ....وترزق من تشاء بغیر حساب' پڑھتے ہیں، ان میں بھی دُعائیے الفاظ نہیں ہیں، اس میں اللہ کی توصیف تو ہے، کی صفحت طلب کی جائے تو دُعا بنتی ہے،اس پرایک دو توصیف تو ہے، کی طلب کی جائے تو دُعا بنتی ہے، اس پرایک دو

<sup>(</sup>١) اعلم أن المصافحة مستحية عند كل لقاءٍ. (شامي ج: ٢ ص: ١ ٣٨، كتاب الحظر و الإياحة، باب في الإستبراء).

صاحبان لاریب کہتے ہیں۔اس کےعلاوہ بھی بھی مولوی صاحب" رب اجھلنی مقیم الصلوٰۃ '' والی دُعا بھی ماتیکتے ہیں، جو کہ خالص اِنفرادی دُعاہے، اِجہّا تی نہیں ہے۔میرامونف میہ ہے کہ بیدُ عالِمام کومقتدیوں کے ساتھ نہیں مانگنی چاہئے ،اس سلسلے ہیں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔

جواب: الله تعالى كاتعريف اورتوصيف كالمات اواكرنا بحى وُعاب، العطرة "قبل الملهم مالك الملك" عد "بغير حساب" تك يبحى وُعاب، اور "ربّ اجعلنى مقيم الصلوة" يبحى وُعاب، الغرض جيّن كلمات الله كاتعريف اور توصيف كه جها كي ، ووسب وُعالين شائل بي ، والله الحم!

ان چيزول پر بحث ومباحث بي مونا جاسة والسلام!

## مسبوق ولاحق کے مسائل

#### جماعت شروع ہونے کے بعد شامل ہونا

سوال: "" مسبوق" كے كہتے ہيں؟ اس طرح" لاحق" كس كو كہتے ہيں؟

جواب: ... جس فخض ہے امام کی نماز کی مجھ رکھتیں رہ کئی ہوں ، اور وہ بعد کی رکھتوں میں اِمام کے ساتھ شریک ہوا ہوائ کو "
مسبوت'' کہتے ہیں۔ جو فض ابتدا میں اِمام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا تھا، گرکسی دجہ ہے اس کی بعد کی رکھتیں اِمام کے ساتھ نہیں ہوکیں ، اس کو "لاکن" کہتے ہیں۔ مثلاً جو فض اِمام کے ساتھ وُ دسری رکھت میں شریک ہوا وہ" مسبوق" ہے ، اور جو فض اِمام کے ساتھ برکسی دکھت میں شریک ہوا وہ" مسبوق" ہے ، اور جو فض اِمام کے ساتھ وہ سے شریک بیں رہا، وہ" لاکن" ہے۔ (۱)

### مسبوق كي نماز كي ادا ئيگي كاطريقنه

سوال: ... خنی فقد کے مطابق ظہر عمراور عشاہ کی فرض نماز با جماعت ہیں اگر کی شخص کو تیسری رکعت ہیں، چوتھی رکعت ہیں کہ کو گوٹی کے بعد سے النقیات تک یا سلام پھیر نے سے پہلے شامل ہونے کا موقع لیے تو وہ شخص اپنی نماز کس طرح کمل کرے؟ تفصیل اس کی بھی درکار ہے کہ باتی رکعتوں ہیں کس رکعت ہیں صرف سور و فاتخداور کس رکعت ہیں مور و فاتخہ کے بعد کوئی سور 8 تا تعداوت کرنا ہے؟ مجموعی طور پر النقیات کتنی ہوجا کیں گی؟

ائ طرح مغرب کی نماز ہیں اگر کی فض کو تیسری رکھت ہیں ڈکوع سے پہلے اور تیسری رکھت کے ڈکوع کے بعد ہے التھا ت
یاسلام پھیرنے سے پہلے جماعت ہیں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوتو وہ فض چھوٹی ہوئی باتی نماز کس طرح پوری کرےگا؟
جواب: ... جس کی ایک یاس سے ذیاد ورکھتیں رہ گئی ہوں ، وہ مسبوق کہلاتا ہے۔ اور مسبوق کا تھم یہ ہے کہ جورکھتیں امام
کے فارغ ہونے کے بعد پوری کرےگا ، دہ تر اوت کے لحاظ سے پہلی ہیں ، پس وہ پہلی رکھت ہیں ثنا تھوڈ ، تسمید، فاتحہ اور سورۃ پڑھےگا۔
دُومری ہیں فاتحہ (مح بسم اللہ) اور سورۃ پڑھےگا ، اور تیسری ہیں صرف فاتحہ پڑھےگا ، اس کے ساتھ سورۃ نہیں ملائے گا۔ اور التھیات

 <sup>(</sup>١) واعلم أن المسبوق هو من وقع شروعه مع الإمام بعد ما قاته الركعة الأولى معه، واللاحق من شرع معه قبل فواتها ثم قاته شيء فيما بعد ... إلخ. (حلبي كبير ص:٤٢٧، فصل في سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) المسبوق من سبقه الإمام بجميع ركعاتها أو بعضها. (قواعد الفقه ص: ٣٨٢، الميم).

بیضنے کے لحاظ سے میر چھلی رکھتیں ہیں، پس اگر امام کے ساتھ ایک رکھت پڑھ چکا ہے تو ایک رکھت اور پڑھ کر قعدہ کرے، یہاں کا پہلا قعدہ ہوا، پھر دور کھتیں پڑھ کرآخری قعدہ کرے۔ (۱)

#### فرضوں کی آخری رکعت میں شامل ہونے والا بقید نماز کس طرح ادا کرے؟

سوال:...جاررکعت کی تمازیس آخری رکعت میں شامل ہونے والامقندی بقایا تمین رکعت کس طرح ادا کرے گا؟ جواب:...ایک رکعت پڑھ کر قعدہ کرے اور دو رکعتیں پڑھ کر پھر قعدہ کرے۔ پہلی رکعت جو وہ پڑھے گا اس میں سب حسانک الملّٰ ہے پڑھے 'اورکوئی سورۃ پڑھے،اورڈ وسری رکعت میں صرف الحمد شریف اور سورۃ،اور تنیسری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھے۔

## مسبوق إمام کے پیچھے کتنی رکعات کی نیت باندھے؟

سوال:...اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہوتی ہے، ادرہم دریہ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ بھر رکھتیں نکل بھی جاتی ہیں، جبکہ بھر رکھتیں نکل بھی جاتی ہیں، جبکہ بعد رکھتیں نکل بھی جاتی ہیں، جبکہ بعد میں خود پوری کرتے ہیں۔ آپ سے بیم علوم کرنا چا بتا ہوں کہ ہم کو جماعت ہیں شامل ہوتے وقت جبکہ ہم کو بعض اوقات یہ بھی معلوم بہن ہوتا کہ گئی رکھتیں ہوئی ہیں؟ ہم کونیت پوری رکھتوں کی امام کے بیچھے باندھنی چاہئے یا صرف آئی ہی رکھت کی نیت باندھیں جو امام کے بیچھے باندھنی چاہئے یا صرف آئی ہی رکھت کی نیت باندھیں جو امام کے ساتھ جماعت میں المیں؟

جواب:...إمام کے پیچیے إمام کی إقتدا کی نیت کر کے نماز شروع کر دیں ، جننی رکھتیں روگئی ہوں وہ بعد میں پوری کرلیں، رکعتوں کے قبین کی ضرورت نہیں۔

(۱) ومنها أنه يصلى أوّلًا ما أدرك مع الإمام ثم يقضى ما سبق ..... ومنها أنه يقضى أوّل صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التحة وسورة حقى لتشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب، ففي ركعتين وفصل يقعدة فيكون بثلاث قعدات وقرأ في كل فاتحة وسورة ..... ولمو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضى ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد ويقضى ركعة أخرى كذلك ولا يتشهد وفي النائشة بالنجيار والقراءة أفضل هنكذا في النجلاصة، ولو أدرك ركعتين قصى ركعتين بقراءة. (فتاوى عالمگيرى ج. ١ ص: ١ ٩، الباب النجامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق).

(٣) الينبأحواله بإلار

(٣) والمسبوق بأتى بالثناء إذا أدرك الإمام حال المخافتة ثم إذا قام إلى قضاء ما سبق يأتى به أيضًا كذا ذكره في الملتقط وجهه ان القيام إلى قضاء ما سبق كتحريمة اخرى للخروج به من حكم الإقتداء إلى حكم الإنفراد. (حلبي كبير ص:٣٠٣، باب صفة الصلاة، أحكام المسيرق).

(٣) (ومنها) انه يصلى أزلًا ما أدرك مع الإمام ثم يقضى ما سبق كذا في محيط السرخسي. (فتاوى هندية ج: ١ ص ٩٢،
 الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق.

### بعد میں شامل ہونے والاکس طرح رکعتیں پوری کرے؟

سوال:..مسبوق مینی جس کی إمام کے بیچے کھر کعتیں روگئی ہوں، ووائی بقیدر کھات کس طرح ادا کرے؟ إمام كساتھ تین رکعت اداکیں اور ایک رکعت اس کی روگئی، إمام کے پیچے دور کعت اواکیں، اور اس کی دور کعتیں باتی رو گئیں، إمام کے پیچے ایک ركعت اداكى بقيد تين ركعات ال كى ياقى بين؟

جواب:...اگرایک رکعت روگی بوتو اُٹھ کرجس طرح پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے"سبے انک اللّٰہم" ہے شروع کردے، اورسورہ فاتخداورسورہ پڑھ کررکعت ہوری کرے۔ اورا گردورکعتیں روگئ ہوں تو اُٹھ کر پہلی دورکعتوں کی طرح پڑھے، یعنی مهلی میں"سب حالک اللّهم" سے شروع کرے اور سور و قاتحہ اور کوئی اور سور قایز بیرکرزکوع کرے ، و وسری رکعت سور و فاتحہ ہے شروع كرے - اوراكرتين ركعتيس روكئ بول تو بهلى ركعت "سبحسانك اللّهم" ئشروع كركسورة فاتحاورسورة إلى حجاور اس رکعت پر تعده کرے، دُ دسری رکعت میں سور وَ فاتحہ اور سور ۃ پڑھے، تیسری میں صرف سور وَ فاتحہ پڑھے اور آخری تعدہ کرے۔ '

### عصر کی آخری دور کعات میں شامل ہونے والا پہلی دور کعات کیسے پڑھے گا؟

سوال:...ایک آ دی عصر کی نماز پڑھنے کہنجا، اور آخری دورکعتوں میں مولوی صاحب کے ساتھ شامل ہو گیا، جماعت کی توبیہ آ خری دورکعات ہیں، جوبغیر قراءت کے ہوں گی ، محرجوآ ومی دوآ خری رکعات میں شامل ہوا ہے، ان کی پہلی دورکعات ہیں۔ جب مولوی صاحب نے سلام پھیرا اور آ دمی بقایا دورکھتوں کے لئے اُٹھا توبیآ دمی قراءت کے ساتھ میددورکھات اَداکرے کا یا بغیر قراءت ے؟ اوراگر بیقراءت کے ساتھ بقایا نمازی پوری کرے گا تواس کی نماز اُلٹی تونہیں ہوگی؟ کیونکہ بغیر قراءت کے نماز پہلا اور قراءت والى بعد ميس موكش؟

جواب: ... آخری دورکعتوں میں توبیا ام کے ساتھ تھا، جورکھتیں اِمام کی تھیں، وہی اس کی بھی تھیں، اور اِمام سے فارغ میہ مخص اپنی رہی ہوئی رکعتیں پڑھے گا ،اس لئے ان میں قراءت کرے گا ،اس کی رکعتوں کی ترتیب مجبوری کی وجہ ہے اُلٹ گئی۔ إمام كے ساتھ آخرى ركعت ميں شامل ہونے والا بقيہ نماز كس طرح اواكرے؟ سوال:...اكرة دى جماعت سے آخرى ركعت ميں شامل مورتو يقيد نماز كيب اداكرے كا؟ يعنى آخرى ركعت ميں الحمد، زكوع

<sup>(</sup>١) - فياذا قيام إلى قبضياء ما سبق يأتي بالثناء ويتحوذ للقراءة ...... (ويبعيد أمسطس منها يقضي أوّل صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١ ٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس، الفصل السابع).

<sup>(</sup>٢) ولو أدرك ركعتين قضي ركعتين يقراءة ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩١، كتاب الصلاة، الباب الخامس). (٣) ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضى ركعة يقرأ منها الفاتحة والسورة ويتشهد ويقضى ركعة اخرى كذلك ولا يتشهد ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٩٠ كتاب الصلاة، الباب الخامس، كذا في الشامي ج: ١ ص: ٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) منها أنه يصلي أوَّلًا ما أدرك مع الإمام ثم يقضي ما سبق كذا في محيط السرخسي ...... ولو أدرك ركعتين قضي ركعتين بقراءة. (فتارى عالمكيرى ج: ١ ص: ١ ٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس، الفصل السابع).

و مجدہ کے بعد کیا التحیات ، وُروداوروْعا پڑھے یا خاموش جیٹھارہے گا؟

جواب :...!مام كے ساتھ التحيات عبده ورسول الك پڑھ كرفامون ہوجائے، إمام كے سلام جمير نے كے بعد أخد كر ثنا ،تعوذ، تسمید، فاتخد، سورة پڑھ کررکعت بوری کرکے پہلا تعدہ کرے، اور التحیات عبدہ ورسولہ تک پڑھ کراً تھ جائے، وُوسری رکعت میں سورہ فاتحد مع بسم الله اورسورة كے ساتھ ، اور تيسرى صرف سورۇ فاتحه (مع بسم الله) كے ساتھ بورى كركة خرى تعده كرے۔

مسبوق کی باقی رکعات اس کی پہلی شار ہوں گی یا آخری؟

سوال:...نماز باجماعت میں بعد میں شامل ہونے والے مقتدی کی ایک یا دورکعت چیوٹ جائیں تو ان رکعتوں کوکس ترتیب سے پوراکرے؟ شروع کی سجھ کریا آخری سجھ کر؟ ظاہر ہے دونوں میں فرق سورہ فاتھ کے بعد کوئی سورہ پڑھنے یانہ پڑھنے کا ہے، نیز ثناکس وقت پڑھے، نماز میں شمولیت کے وقت یا بقیدر کعتیں بوری کرتے وقت؟

جواب :... باقی ما نده رکعتیں قراءت کے اعتبار سے تو مہل ہیں ، پس اُٹھ کر مہلی رکعت "مسحدانک اللّٰہم" سے شروع کرے، اور فاتحہ کے ساتھ کوئی سورۃ بھی ملائے ، اور وُ دسری بیں فاتحہ اور تبیسری بیں صرف فاتحہ پڑھے۔لیکن التحیات بیٹھنے کے لحاظ سے بیر کعتیں آخری ہیں، پس اگر امام کے ساتھ ایک رکعت ملی ہوتو ایک رکعت اور پڑے کر تعدہ کرنا ضروری ہے، اور باتی دو ر کفتیں ایک قعدے میں ادا کرے۔

### رُکوع میں شامل ہونے والا ثناا ورنبیت کے بغیر شامل ہوسکتا ہے

سوال:...جماعت شروع ہو چک ہوتی ہے،اورہم اس دنت جماعت میں شامل ہوتے ہیں جس دنت اِمام زُکوع میں جانے ك تجبير كهدر بابوتا ب، اگر بهم اس وقت نيت باند من كالفاظ اور ثناير من بي تو اتى ويريس رُكوع بو چكا بوتا ب، اور بهارى ايك ركعت جماعت سے نكل جاتى ہے،كيا اس وقت جبكہ جماعت ركوع جس مواور بمارے ياس اتنا وقت ندموكه بم نيت كالغاظ اور ثناكو يزه عيس بورأ جماعت من شامل موكر زكوع مين جاسكتے ميں يانہيں؟

جواب:...زبان سے نبیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نبیں ،بس ول میں بینبیت کرکے کہ فلاں نماز اِمام کی اِقتدا میں شروع کر

إن المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير إذا أتم التشهد لا يشتغل بما بعده من الدعوات ...... ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضى ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة، ويتشهد ويقضى ركعة أخرى كذلك ولا يتشهد وفي الشالثة بالخيار والقراءة أفيضل، هنكذا في الخلاصة. (فتاوئ عالمكيري ج: ١ ص: ١٩، البناب البخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) والمسبوق يأتي بالثناء إذا أدرك الإمام حال المخافئة ثم إذا قام إلى قضاء ما سبق به يأتي به أيضًا كذا ذكره في الملتقط. (حلبي كبير ص:٣٠٣، صفة الصلاة، أحكام المسبوق، طبع سهيل اكيلمي).

 <sup>(</sup>۳) اليغا حواله نمبرا و يميئه.

ر ہاہوں، کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہیں اور دُکوع میں چلے جا کیں ، ثنانہ پڑھیں۔ (۱)

جو خص بہل رکعت میں شریک ہووہ اس وقت تک ثنا پڑھ سکتا ہے جب تک اِمام نے قراوت شروع نہ کی ہو، جب اِمام نے قراءت شروع کردی تومقندیوں کو ثنا پڑھنے کی اجازت نہیں،اورا گرمری نماز ہوتو بیا ندازہ کرلینا چاہئے کہ إمام نے ثناہے فارغ ہوکر قراءت شروع کردی ہوگی یانہیں؟اگراندازہ ہوکہ اِمام قراءت شروع کر چکا ہےتو ثنانہ پڑھی جائے۔

#### بعد میں آنے والار کوع میں کس طرح شامل ہو؟

سوال:...ووران نماز جب إمام زكوع مين موت بين ،توشة آن والينمازي فورة الله اكبركه كرزكوع مين علي جات میں ، بعض لوگ ایک لوسیدھے کھڑے ہو کر زکوع میں شامل ہوتے ہیں ، بعض کھڑے ہو کر ثنا پڑھتے ہیں ، پھر زکوع میں جاتے ہیں ، اس دوران بعض مرتبہ یا تو امام صاحب رُکوع ہے کھڑے ہوجاتے ہیں یا اُنھارے ہوتے ہیں ،تو اس سلسلے ہیں شرعی طریقة کارکیا ہے؟ چواب: ...تم بیہ کے بعد میں آنے والامخص کھڑا ہونے کی حالت میں تجبیرتح بمہ کہ کرڈکوع میں چلا جائے ، تکبیر کے بعد قیام کی حالت بیں تھرنا کوئی ضروری تبیس، تھراگر امام کوئین رکوع کی حالت بیس جا طاتورکعت ال کئی، خوا واس کے رکوع بیس جانے کے بعدام فوران ان محدجائ، اوراس كوركوع كالبيع يز من كالجمي موقع ند طے، اور اگرايا مواكراس كركوع ميں كنيخ سے يہلے إمام رُکوع سے اُٹھ کیا تورکعت نہیں ملی۔ (<sup>۳)</sup>

## دُ وسری رکعت میں شامل ہونے والا اپنی پہلی رکعت میں سورۃ ملائے گا

سوال:... بین مغرب کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد حمیا، لیکن جھے پچھ دریہ و گئتی، جماعت ہور ہی تھی ، اور إمام صاحب ا یک رکعت پڑھا بچکے تھے، بش جماعت کے ساتھ و وسری رکعت بیل شامل ہو گیا، اب آپ بیفر مائیس کہ جب بیں بید رکعت اوا کروں تو میں اس رکعت میں صرف سور و فاتحہ پڑھوں یا پھرسور و فاتحہ کے بعد کوئی وُ وسری سورۃ بھی پڑھنی جا ہے؟ کیونکہ میری جورکعت چھوٹ گئی تھی اس میں سور و فاتحد کے بعد کوئی ؤوسری قرآنی سورۃ بھی پڑھی گئے۔

جواب :...جورکعت إمام كے ساتھ آپ كوئيں لى وه آپ كى مهلى ركعت تھى ، إمام كے فارغ ہونے كے بعد جب آپ اس كو

النيمة إرادة المدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقليه أي صلاة يصلّى ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٥) كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع في التية).

<sup>(</sup>٢) ومـدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين ...إلخ. (البحر الواتق ج:٢ ص:٨٢)، وأيضًا وإن أدرك الإمام في المركوع أو السجود يتحري إن كان أكبر رأيه أنه لو أتي به أدركه في شيء من الركوع أو السجود يأتي به قائمًا والا يتابع الإمام ولا يأتي به. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ١٩، الباب الخامس، القصل السابع).

<sup>(</sup>٣) (منها) انه إذا أدرك الإمام في القراءة في الـركعة التي يجهر فيها لا يأتي بالثناء كذا في الخلاصة. (عالمكيري ج: ا ص: • 9 ، كتاب الصلاة، الياب الخامس في الإمامةِ، الفصل السابع في المسيوق واللاحق).

 <sup>(</sup>٣) وإن أدرك إمامه راكعًا فكبّر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك الركعة ولو ركع مقتد فأدركه إمامه فيه صح. (كنز الدقائق مع البحر ج: ٢ ص: ٨٣ ، ٨٣).

اداكري ك،اس مين سبحانك اللهم، بسم الله، اعوذ بالله، سورهُ فاتحداوراس كابعدكوني سورة يرصي كـ ( )

### مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہونے والا بقیہ نماز کس طرح ادا کرے؟

سوال:..مغرب کے وقت فرض میں اگر کوئی تیسری رکعت میں جماعت کے ساتھ شامل ہو، تو بقیہ دور کعتیں کس طرح ادا كرے؟ قراءت اورالتحيات ، وُرودووُ عاسب كى ادا ليكى وضاحت سے تمجھا ہے۔

جواب:... پہنی رکعت میں ثنا، سورہ فاتخہ اور کوئی سورۃ پڑھے، اور دور کعت پوری کر کے قعدہ میں بیٹھ جائے اور صرف التحیات پڑھ کراُٹھ جائے ،ؤوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اورکوئی سورۃ پڑھ کر رکعت پوری کرے اور آخری قعد ہ کرے ،اس میں التحیات، وُرود شریف اوردُ عا پڑھ کرسلام پھیروے۔ (۲)

### اِ مام کے ساتھ ایک رکعت کے بعد شامل ہوتو باقی نماز کس طرح ادا کرے؟

سوال:...جماعت کی نماز کے دوران دیر ہوجائے تو باتی نماز جو کہ نکل گئی ہے س طرح بوری کی جائے؟ مثلاً: مغرب کی نماز میں ایک رکعت نکل گئی ہے تو إمام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھیں یا سورۂ فاتحہ سے نئی رکعت شروع کریں؟ اور اس رکعت میں کوئی قرآنی سورۃ ملائیں کہنیں؟ مختصریہ کہ بقیہ نماز إمام کی چھوڑی ہوئی ترتیب ہے پڑھیں یااپی نماز ک ترتيب كوقائم رهيس؟

جواب :...جس مخض کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں رہ گئی ہوں ، وہ اِمام کے سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑا ہو، تو یوں سیحے کدوہ اب نمازشروع کررہاہے، پہلی رکعت میں ثناء تعوّذ ،تسمید، فاتحہ اور سورۃ پڑھے، دُوسری میں بسم الله شریف کے ساتھ فاتحہ اور پرسورة پرص، تيسري ميس صرف فاتخه (مع بسم الله شريف) پرم هے- (۳)

### مغرب کی تنسری رکعت میں إمام کے ساتھ شامل ہونے والا پہلی دور کعتیں کس طرح ادا کرے؟ سوال:...ایک مقتدی مغرب کی جماعت کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے، پہلی دور کعت کی اوا لیکی کہاں ہے

<sup>(</sup>١) لهإذا قيام إلى قبضاء ما سبق يأتي بالثناء ويتعوِّذ للقراءة ...... منها يـقض أوِّل صلاته في حق القراءة وآخره في حق التشهد ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ٩) البناب الخامس، الفصل السابع، شامي ج: ١ ص: ٢ ٩٩، باب الإمامة، مطلب فيما لو أتى بالركرع أو السجود أو بهما مع الِّامام أو قبله أو بعده).

 <sup>(</sup>٢) حتى لو أدرك (أي المسبوق) مع الإمام ركعة من المغرب فإنه يقرأ في الركعتين الفاتحة والسورة ويقعد في أوليهما، لأنها ثنائية. (حلبي كبير ص:١٨٣).

 <sup>(</sup>٣) والسمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد حتى يثنى ويتعود ويقرأ ..... فيما يقضيه أى بعد متابعة إامامه ..... (قوله حتى يشني إلْخ) تفريع على قوله منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه، فيأتي بالثناء والتعوّذ لأنه للقراءة ويقرأ لأنه يقضي أوّل صلاته في حق القراءة كما يأتي. (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٩٦، بـاب الإمـامـة، مـطلب فيما لو أتي بالركوع أو السجود أو بهما مع الإمام أو قبله أو بعده).

شروع كرے كا؟ اوركىيے اواكرے كا؟ اس كاجواب ذراتفعيل سے ديں۔

جواب:...ان کوایک رکعت تو إمام کے ساتھ ل گئی، اُٹھ کر پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، فاتحہ اور سے اور کعت پوری کر کے تعدہ کر لے۔التحیات پڑھ کر کھڑا ہواور تیسری رکعت سورہ فاتحہ تع بسم اللہ پڑھے اور اس کے ساتھ سورۃ بھی ملائے، اور رکعت پوری کر کے آخری التحیات میں جیھے۔ (۱)

## مسبوق، إمام كي خرى قعده مين التحيات كتني يره هے؟

سوال: بعض اوقات الیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے مبحد ہل جاتے ہیں تو جماعت کھڑی ہو چک ہوتی ہے، اور دویا تمن رکستیں پڑھی جا چک ہوتی ہوں ہیں ہستلے کے مطابق نیت کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہوجانا چاہے اور جب امام سلام پھیرے تو بغیر سلام پھیرے وہ تھیں سلام پھیرے وہ آدی جو دریے آیا ہے اُٹھ کروہ نماز کھل کرے جو وہ پہلے نیس پڑھ سکا۔ پوچنے والا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت چوتی رکعت کے بعد التحیات پر بیٹھاجاتا ہے تو جو آدی دریے نماز میں شامل ہوا ہو وہ التحیات پوری پڑھے یا دُرود شریف تک پڑھا وہ اُر بھر خاموش بیٹھ جائے؟ جواب: سیٹھی صرف التحیات پوری کرے، دُرود شریف اور دُعا نہ پڑھے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ اس قدر آ ہت التحیات پڑھے کہ اہم کے فارغ ہونے تک اس کا التحیات بی پوری ہو، اور اگر اِمام سے پہلے التحیات سے فارغ ہوجائے تو "اشھ دان لَا

#### بعد میں جماعت میں شریک ہونے والا، إمام کے ساتھ سجدہ سہوکرے

سوال:...اگرکونی شخص آخرنماز جماعت میں شریک ہونے آیا،ای حالت میں اس شخص نے ارادہ قعدہ کیا ہمل اس کے بیضے کے امام نے سوکہ اس کی نیاز ہوگی یا نہ ہوگی؟

کے امام نے سور کہ ہوکیا، آیا اس شخص کو کیا تھ ہے، امام کے ساتھ ہور کہ بیاز ؟ اگر نہ کرے تو اس کی نماز ہوگی یا نہ ہوگی ؟

جواب:...اس شخص پر سجد ہ سہومی ایام کے ساتھ شرکت واجب ہے، اگر شریک ہوتا تو گنا ہے ار ہوگا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ امام جس حال میں ہو، مسبوق کو اس حال میں شامل ہوجانا جا ہے ۔

کہ امام جس حال میں ہو، مسبوق کو اس حال میں شامل ہوجانا جا ہے ۔

انتظار میں کھڑے دیج ہیں تا کہ قیام میں آئے تو ہم شریک ہوں، یہ غلا ہے۔

<sup>(</sup>۱) يقضى أوّل صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهه ... إلخ (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱ ٩)، حتى لو أدرك (أي المسبوق) مع الإمام ركعة من المغرب فانه يقرأ في الركعتين الفاتحه والسورة ويقعد في أولهما لأنها ثنائية (حلبي كبير ص: ٣٦٨). (٢) (رمنها) ان المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير وإذا أتم التشهد لا يشتغل بما بعده من الدعوات ثم ماذا يفعل تكلموا فيه وعن ابن شجاع أنه يكور التشهد أي قوله اشهد أن لا إله إلا الله وهو المختار كذا في الغيائية . (هندية ج: ١ ص: ١٩، كتاب الصلاة، الباب المخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق).

 <sup>(</sup>٣) ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهو لا في سلامه. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٦١).

<sup>(</sup>٣) لأن متابعة الإمام واجبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابع إمامك على أي حال وجدته ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص ١٤٥٠).

#### مسبوق، إمام كى متابعت ميں سجدة سہوكس طرح كرے؟

سوال:...اگر إمام نے سجدہ سہوکیا تو مسبوق بھی بجدہ تو کرے گالیکن اِمام کی متابعت میں سلام بھی پھیرے یا مرف س تجدؤ مہوئی کرے؟

جواب:...مسبوق إمام کی متابعت میں بحدہ سہوتو ضرور کرے بھرسلام نہ پھیرے، بلکہ سلام پھیرے بغیر إمام کے ساتھ سجدہ سہوکر لے۔

مسبوق اگرامام کے ساتھ سلام پھیردے توباقی نماز کس طرح پڑھے؟

سوال:...اگر میار فرض کی جماعت ہورہی ہو،اورکوئی حفس دورکھت کے بعد جماعت میں شامل ہوا در مجول کر إمام سے ساتھ سلام پھیر لے تواے کیا کرنا جاہئے؟ دوبارہ جارفرض پڑھے یادوفرض پڑھ کر مجدہ سہوکرے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیھیے مجدہ سہوکرنا جائز نبیں ،اور پچھ کہتے ہیں کہ اُٹھ کردور کعتیں اوا کر کے بحدہ سہوکر لے،اگر بغیر جماعت کے بھول جائے تو بھی کیا کرے؟

جواب :...اگر إمام كے ساتھ بى سلام چيرد يا تو أخوكر تماز بورى كر لے ، مجدة سموكى ضرورت نبيس ، اور اگر إمام كے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیراتو نماز ہوری کرے آخر میں بحد کا سورے۔ (۱)

مسبوق کب کھڑ اہو؟

سوال:...اگر جماعت میں پہلی، دُوسری یا تبسری رکعت جھوٹ مبائے تو کب کھڑا ہونا جا ہے؟ جب اِمام ایک طرف سلام مجير لے يا دونوں طرف سلام پجير لينے كے بعد؟

جواب: ... جب إمام دُوسرى طرف كاسلام شروع كرے توسيون كمر ا بوجائے، ايك طرف سلام پييرنے پر كمر اند بوء كونكه بوسكما ك إمام ك ذمه جدة مهومو-

كيامسبوق إمام كے سلام كے بعد تكبير كهدر كفر اہوكا؟ سوال:...!مام كسلام مجير نے كے بعد مسبوق كوكيير كه كركم ابونا جائے يا بغير كبير كم؟ جواب: ... تبير كهه كر كمز ابوكا - ( )

(١) ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهو لا في سلامه. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤١).

(٢) - وهـل يـلـزمـه سـجـو د السهو لأجل سلامه ينظر ان سلم قبل تسليم الإمام أو سلما ممًّا لَا يلزمه لأن سهوه سهو المقتدى ومنهنو المعقشدي متحطل وإن مسلم بعد تسليم الإمام لؤمه لأن منهوه يسهو المنفود فيقضي ما فاته ثم يسجد للسهو في آخر صلوته ... الخد (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤١).

(٣) لأن أوان قيامه (أي المسبوق) للقضاء بعد خروج الإمام من الصلاة، فينبغي أن يؤخر القيام عن السلام ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:١٤٤).

(٣) لأنه فيما يقضى بمنزلة المفرد. (بدالع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٥).

## نمازی کے سامنے سے گزرنا

## اُن جانے میں نمازی کے سامنے سے گزرنا

سوال:...اگرکوئی نماز پڑھ رہا ہواور دُوسرا کوئی اس کے آھے سے اَن جانے میں گزرجائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اور کیا آگے ہے نکلنے والے کو گناہ ہوتاہے؟

جواب:...نمازی کے آگے ہے گزرنا گناہ ہے، گراس ہے نمازنیں ٹوٹی اورا گرکوئی بے خیالی میں گزر کیا تو معذور ہے۔

### نمازی کے بالکل سامنے سے اُٹھ کرجانا

سوال:.. بماز پڑھتے ہو ہے فض کے سامنے ہے کتنا فاصلہ رکھ کرگز را جاسکتا ہے؟ اگر کوئی فنص نماز سے فارخ ہوتا ہے اور اس کی پھیلی صف میں ٹھیک اس کے پیچے کوئی فنص نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ فنص اپنی جگہ ہے اُٹھ کر جاسکتا ہے؟ اورا گرنیس جاسکتا تو یہ یا بندی کتنی صفوں تک برقر ارربتی ہے؟

پر من من من من از کروئی فض میدان بین یا بزی مسجد بین نماز پڑھ رہا ہوتو دو تین منوں کی جگہ چھوڑ کراس کے آگے ہے گزرنے کی منجائش ہے،اور چھوٹی مسجد بین مطلقاً منجائش نہیں، جوخص نمازی کے بالکل سما منے بیٹھا ہو،اس کواُٹھ کر جانے کی اجازت ہے۔ (۳)

## بلاعذر نمازی کے آگے سے گزرنے پرسخت وعیدہے

سوال: بموماً لوگ فرض نمازی ادائیگی کے بعد جلد از جلد مفوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور بسااوقات نمازیوں کے آگے ہے گزرنے والا گنا ہگارہے؟ نیز اس کے لئے کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى جُهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه ... إلخ. (مشكّوة ص: ۵۳، باب السترة)، وفي البحر: ان المار آثم للحديث لو يعلم المار بين يدى المصلى .. إلخ. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۱۱ م باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها).

<sup>(</sup>٢) (قوله أو مروره إلخ) ...... أى لا يفسدها أيضًا مروره ذلك وإن أثم المار. (شامى ج: ١ ص: ١٣٣٠، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

 <sup>(</sup>٣) فحاصل المذهب على الصحيح إن الموضع الذي يكره المرور فيه هو أمام المصلى في مسجد صغير وموضع سجوده
 في مسجد كبير وفي الصحراء ... إلخ (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٨)، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

جواب:...اگر کوئی عذر لاحق نہ ہوتو مسبوق کی نمازختم ہونے کا اِنظار کرلینا جاہئے، نمازی کے آگے ہے گزرنے پر اُحادیث میں بخت دعیدواردہوئی ہے۔

### نمازی کے سامنے سے کس طرح نگلیں جبکہ لوگ نفلوں وغیرہ میں مصروف ہوجاتے ہیں

سوال:...مبحد میں فرض نماز کے بعدلوگ نوافل مختلف جگہوں پراَ دا کرتے ہیں،ایی صورت میں اگلی صفوں میں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ جبکہ نمازی کے آئے ہے گزرنا گناہ قرار دیا گیاہے۔

جواب:..نمازی کے آگے ہے گزرنے کی ضرورت نہیں ،اگر پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تواپی جگہ پر ہی نماز پڑھے ،لیکن چندا نچ اِدھراُ دھر ہوج ئے۔ (۱)

#### نمازی کے آگے منہ کرکے کھڑے ہونا

سوال:..نمازی کے آگے سے گزرنے کی بخت ممانعت آئی ہے، یہ تقریباً ہرمسلمان جانتا ہے، گریس نے اکثر دیکھا ہے کہ پچھ حضرات نمازی کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوجاتے ہیں کہ وہ نمازختم کرے تو ہم گزریں، آیا اس طرح نمازی کے آگے منہ کرکے کھڑے ہوسکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...نمازی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا سیح نہیں، اگر کوئی فخص نمازی کے بالکل سامنے بیٹی ہو، وہ اُٹھ کر جاسکتا ہے، اس کونمازی کے آگے ہے گزرنے کا گناہ نہیں ہوگا،اورا گرنمازی کے فارغ ہونے کا اِنتظار کرنا ہوتو اس کی طرف پشت کر کے بیٹے جائے۔
(۳)

### كياسجده كى حالت مين تمازى كسامنے سے گزرنا جائز ہے؟

سوال: ... گزشته دنوں ظہری نماز کے دقت ایک نمازی وُ وسرے نمازی کے آگے ہے (بحالت بنماز) گزرا بہنع کرنے پر موصوف نے فرمایا کہ بین اس دفت گزرا ہوں جبکہ ذکور و نمازی مجدے کی حالت بین نما اور مجدے کی حالت بین نمازی کے سامنے ہے گزرنا جا کڑنے ہے۔ گزرنا جا کڑنے ہے گزرنا جا کڑنے ہے گزرنا منع ہے ، ای طرح مجدے کی حالت بین نمازی کے آگے ہے گزرنا منع ہے ، ای طرح مجدے کی حالت بین بھی گزرنا منع ہے ، ای طرح مجدے کی حالت بین بھی گزرنا منع

<sup>(</sup>۱) عن أبي جهيم يسأله ماذا صمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدى المصلى فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. (ترمدى ج ۱ ص٣٥٠، باب ما جاء في سترة المصلى، أيضًا: مشكوة ص:٣٠، باب السترة).

<sup>(</sup>٢) ولو صلّى إلى وجه إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلى لم يكره كذا في التمرتاشي. (عالمكيري ج: ١ ص. ١٠٨، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لَا يكره).

<sup>(</sup>٣) الإستقبال إلى المصلى مكروه سواء كان المصلى في الصف الأوّل أو في الصف الأخير كذا في المية. ولو صلّى إلى ظهر رجل يتحدث لا يكره ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٨ ، كتاب الصلاة، الباب السابع).

ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ (۱)

### ان صورتوں میں کون گنام گار ہوگا، نمازی یاسامنے سے گزرنے والا؟

سوال:... پچھالوگ ایسی جگہنماز کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں جوگز رگاہ ہو، ایسی حالت میں اگر کسی نمازی کے آگے ہے کوئی آ دی گز رجائے تو کون گنام گار ہے، گزرنے والا یا نمازی جوز بردی ؤوسروں کاراستہ مسدود کرتا ہے؟

جواب:..فقهاء نے اس کی تین صورتیں کھی ہیں:

اند اگر نمازی کے لئے کسی اور جگہ نماز پڑھنے کی تنجائش ندہواور گزرنے والوں کے لئے وُوسری جگہ سے گزرنے کی تنجائش ہے تو گزرنے والا گنام گار ہوگا۔

. ۲:... دُوسری اس کے برنکس ، کہ نمازی کے لئے دُوسری جگہ تنجائش تھی ، ٹکر گزرنے والے کے لئے اور کوئی راستہ نبیں ، تو اس صورت میں نمازی گنا ہے گار ہوگا۔ (۳)

":...دونوں کے لئے گنجائش ہو، نمازی کے لئے ذوسری جگہ نماز پڑھنے کی ، اورگز رنے والے کے لئے کسی اور طرف سے نکلنے کی ،اس صورت میں دونوں گنام گار ہوں گے ، بہر حال اس میں نمازیوں کو بھی احتیاط کرنی جا ہے اورگز رنے والوں کو بھی۔

#### نمازی کے آگے سے گزرنے والے کوروکنا

سوال:...اگرکوئی نمازی کے آگے ہے گزرجائے تو کیا حالت نماز میں مزاحمت کرنا جا کز ہے؟ جواب:... ہاتھ کے اشارے سے روک دے ،اگروہ بازندآئے تو جانے دے ،وہ خود گنا ہگار ہوگا۔

### تکیہ یا کوئی اور چیزنمازی کے سامنے ہوتو آگے ہے گزرنا کیسا ہے؟

سوال:...نماز کے وقت نمازی کے آگے ہے گزرنے کی ممانعت کی ٹی ہے، بعض اوقات ہم نماز پڑھنے سے پہلے، س منے تکیہ یا کوئی اور چیزر کھ لیتے ہیں، اس سے ہم یہ بھتے ہیں کہ اب نمازی کے آگے ہے ضرورت کے تحت گزر کتے ہیں، کیا یہ دُرست ہے؟

(۱) ويكره للمارا أن يمر بين يدى المصلى الح. (البدائع الصائع ج ١ ص ١١٤).

(٢) الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدى المصلى ولم يتعرض المصلى لذلك فيختص المار بالإثم إن مر. (شامي ج: ١ ص: ١٣٥).

(٣) والثانية مقابلتها وهي أن يكون تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور فيختص المصلى بالإثم دون المار
 .. إلخ. (شامي ج: ١ ص: ١٣٥٠ كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

(٣) الثالثة ان يتعرض المصلى للمرور ويكن للمار مندوحة فيأثمان أما المصلى فلتعرضه وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل ...إلخ. (شامي ج: ١ ص:٣٥)، طبع ايج ايم سعيد، مطلب إذا قرأ تعالى جد بدون ألف لَا تفسد).

(۵) ويبدره المار ..... لقوله عليه السلام فادروا ما استطعتم ويدره بالإشارة ... إلخ (هداية ج: ١ ص: ١٣٩ ، باب ما يفسد الصلاة). أيضًا: ان المار آثم لقوله عله السلام لو علم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين ... إلخ (هداية ج: ١ ص: ١٣٨ ) باب ما يفسد الصلاة).

جواب:.. آ گےرکھنے کی چیز کم ہے کم ایک ہاتھ لمبی ہونی جاہتے ،صرف تکیدر کھ لینا کافی نہیں۔(') شیشے کا درواز ہ بند کر کے نمازی کے سامنے سے گزرنا

سوال:...نمازی سے کننے آ گے ہے ہم گز ریکتے ہیں؟ اکثر مسجدوں بیں شخشے کے دروازے ہوتے ہیں ،لوگ ان درواز وں کو بھیڑ کرنمازی کے آگے ہے گزرجاتے ہیں، جبکہ اس طرح نمازی کی توجہ نمازے بٹی ہوگی، آیا اس طرح گزرنا میجے ہے؟ وُوسرایہ کہ ان شیشوں میں نمازی کانکس آتاہ،اس طرح نماز پڑھنا سے ہے؟

جواب:...اگرنمازی کے آگے ہے درواز و بند کردیا جائے تو گزرنا سمجے ہے، جاہے شیشے کا درواز و ہو۔

نماز کے لئے ستر ہے کی اُونیجائی ، چوڑائی ،موٹائی کیسی ہونی جا ہئے؟

سوال:...نمازی کے آگے سے گزرنے کے لئے جوڑ کاوٹ (سترہ) رکھی جاتی ہے، اس کی اُونچائی، چوڑ ائی، موائل کتنی

جواب:..ایک ہاتھ یااسے زیادہ کبی ہونی فیاہتے ہموٹائی کا کوئی لحاظ بیں بس قریب نے نظر آنی جاہئے۔ نمازی کے آگے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں؟

سوال:...نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے تک گزراجا سکتا ہے؟ بعض دو تین صفیں چھوڑ کراوربعض لوگ آ مے پچھاٹو لی وغیرہ ر کو کر کر دیے میں، کیاایا کرناجا تزہے؟

جواب:...بری مسجد میں دونین مفیں جھوڑ کر گزرا جاسکتا ہے بجدے کی جگہ ہے گزرناممنوع ہے۔

نمازی کے سامنے سے کوئی چیز اُٹھانے کا نمازیراً ثر

سوال:... نماز کے دوران اگر کوئی شخص نمازی کے ایک طرف کھڑا ہو کرؤوسری طرف کی چیز (سامنے سے ) اُٹھ لے تو کیا اس منازى كى نيت توفى كى يانيس؟

<sup>(</sup>١) - سترة بقدر ذراع طولًا وغلط اصبع لتبدو للناظر ...إلخ. (قوله بقدر ذراع) بيان لأقلها، والظاهر ان المراد به ذراع البد كما صرح به الشافعية وهو شبران. (درمختار مع الرد المحتار ص:١٣٧، مطلب إذا قرأ تعالى جد بدون ألف لا تفسد).

<sup>(</sup>٢) (ويغرز) ..... (سترة يقدر ذراع طولًا وغلظ اصبع) لتبدو للناظر ...إلخ. (درمختار ج: ١ ص.٦٣٤).

سترة بقدر ذراع طولًا وغلظ اصبح لتبدو للناظر بقربه. وفي الشامية (قوله بقدر ذراع) بيان الأقلها، والظاهر ان المراد به ذراع اليد. (فتاري شامي ج: ١ ص:١٣٤، مطلب إذا قرأ تعالى جد بدون الف لا تفسد).

 <sup>(</sup>٣) ولو مر مار في موضع سجوده لا تقسد وإن ألم وتكلموا في الموضع الذي يكره المرور فيه والأصح انه موضع صلاته من قدمه إلى موصع سجوده كـذا في التبيين، قال مشايخنا إذا صلى راميًا بصره إلى موضع سجوده فلم يقع بصره عليه لم يكره وهو الصحيح كذا في الخلاصة. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٠٠)، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأوّل).

#### جواب: نمازی کے سامنے ہے کوئی چیز اُٹھالینے سے نماز نہیں ٹونتی۔(۱) جھوٹا بچہا گرسا منے ہے گزرجائے تو نماز فاسرنہیں ہوتی

سوال: "كُرْشته جمعه كى نماز پر منے كى غرض ہے مجد جانے نگا تو ميراجيمونا بچه جس كى عمر تقريباً بونے تين سال ہے، زبر دستى شامل ہوگیا،اے پچھلی مف میں بٹھادیا، تمرجب نمازشروع ہوئی اور إمام صاحب نے قراءت شروع کی تو اس بچے نے عفوں کے درمیان چانا شروع کردیا، جس ہے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوا، آپ ہے دریافت بیکرنا جا ہوں گا کہ کیاان نمازیوں کی نماز خراب یا فاسد ہوئی جن کے سامنے سے بچہ گز راتھا؟

جواب :...اتنے چھوٹے بچوں کومسجد میں نہیں لے جانا چاہئے ، حدیث شریف میں چھوٹے بچوں کومسجد میں لے جانے کی ممانعت آئی ہے، سمراس کے گزرنے سے کسی کی نماز فاسدنہیں ہوتی ، البتہ بیچے کے اس طرح محوسنے پھرنے سے نمازیوں کی توجہ ضرور بث جاتی ہے۔

### بچوں کا نمازی کے آگے سے گزرنا

سوال:...ميرے چھوٹے بچ جن کي عمر زيادہ ہے زيادہ جارسال ہے، دورانِ نماز سامنے سے گزرتے ہيں اور ميرے سامنے کھیلتے رہتے ہیں ، اگر چہ میں اپنے سامنے دوران نماز کوئی جھوٹی میزیالوٹار کھ لیتی ہوں ، کیا بچوں کا سامنے سے گزر جانا طرفین کا

جواب :...کوئی گناہ بیں ، البند بچے بھددار ہوں توان کو تمجمایا جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت مُری بات ہے۔ بکی وغیرہ کا نمازی کےسامنے آجانا

سوال:...اگرکسی ونت نمازیز ہے ہوئے کوئی جائدار شےمثال کےطور پر بلی وغیرہ جائے نماز کے سامنے آج ئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اوران چیز ول کو ہٹانے سے نبیت تونہیں ٹوٹی؟ اگرٹوٹ جائے تو کیاد و بارہ نماز پڑھنی جا ہے؟

 أو صر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم ...... وهو مرور المار في موضع سجود المصلي فإنما لا يفسدها عند عامة العلماء. (البحر الرائق نج: ٢ ص: ٢ ١ ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، أيضًا هداية ج: ١ ص: ١٣٨).

 (٢) وفي الدر المختار: ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم وإلّا فيكره. وفي رد انحتار (قوله فيحرم) لما أخرجه المندري مرفوعًا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ...... والمراد بالحرمة كراهة التحريم لظنية الدليل. (رداغتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٥٤١، ١٥٢، مطلب في أحكام المسجد).

(٣) عن أبي مسعيد المحدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الصلاة مرور شيء فادروًا ما استطعتم ولو مر لاً تقطع الصلاة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢١٤).

(") أن الصبي ينبغي أن يومر بجميع المأمورات وينهي عن جميع المنهيات. (فتاوي شامي ج: ١ ص:٣٥٢، كتاب الصلاة، طبع ايچ ايم معيد). جواب:... بلی وغیرہ کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ، نہاں کے سامنے آنے سے نماز میں کوئی خلل آتا ہے ، اور اگر ہاتھ کے اشارے ہے بلی کو ہٹادیا تو نماز فاسد نبیس ہوگی۔(۱)

### طواف کرنے والے کا نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے

سوال:...نمازی کے سامنے سے گزرجانے میں کیاحرج ہے؟ جبکہ خان کعبہ میں طواف کرنے والے ہروقت نماز پڑھنے والول كرمامة سي كزرت ريخ بيل-

جواب :.. نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں، طواف کی حالت اس سے متنٹی ہے، کیونکہ طواف بھی نماز کے علم میں ہے، اس لنے طواف کرنے والانمازی کے آگے سے گزرسکتا ہے۔

## حرم اورمسجد نبوی میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم

سوال: .. جرم شریف مسجد نبوی میں نمازی کے آگے سے گزرتا پڑتا ہے، بچانبیں جاسکتا، یہاں کی علم ہے؟ جواب:... بیمی پہلے لکھ چکا ہوں کہ نمازی کے تجدے کی جگہ ہے نہ گزریں ،اتن جگہ چھوڑ کر گزرنے کی تنجائش ہے۔ (\*\*) سوال: برم شریف اورمسجد نبوی میں نمازی کے آھے ہے گزرنا، پھلانگ کرجانا، زبردتی جگہ بنانا، جگہ نہ دینا، لڑنا، جھکڑنا، پینه پیچیے بیٹه کرقر آن شریف پڑھنا، پیروں پرقر آن شریف رکھنا،قبله رُخ پیروں کا رکھنا،قر آن شریف کی طرف پیروں کا رکھنا،قر آن شریف کے اُوپر سے جوتوں کا ہاتھ میں پکڑ کر لے جانا، قر آن شریف کے پاس جوتوں کا رکھنا۔ حرم شریف مسجد نبوی کی توسیع میں تھو کنا، ا كثريا كستانيون كود يكصا كياہے؟

جواب:...ان تمام أموري إحتر ازكرنا جابية ، ورنه خدانخواسته ايبانه بوكه "فيكي برباد، كناه لازم" كامصداق بن كرة كيس

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يقطع الصلاة مرور شيء فادروًا ما استطعتم ولو مرالًا تقطع الصلاة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢٤).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يعرَّ بين يديه ...إلخ. (مشكُّوة ص:٣٤، باب السترة، أيضًا: البحر الرائق ج:٢ ص:١٧).

<sup>(</sup>٣) ذكر في حاشية المدني لا يمنع المار داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف عن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه ومسلم يتصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة، وهو محمول على الطائفين فيما يظهر، لأن الطواف صلاة ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

# عورتوں کی نماز کے چندمسائل

### عورت پرنماز کب فرض ہوتی ہے؟

سُوال: ... کتنی عمر میں عورت پر نماز فرض ہوتی ہے؟

جواب :...جوان ہونے کا وفت معلوم ہوتو اس وفت ہے نماز فرض ہے، درنہ محورت پرنوسال پورے ہونے پر دسویں سال سے نماز فرض مجی جائے گی۔ <sup>(1)</sup>

#### عورت کونماز میں کتناجسم ڈھانپناضروری ہے؟

سوال:...اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز کے دنت ضروری پوشیدہ کپڑا (سیند بند) ضرور پہنے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ، وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کپڑا لین سینہ بند گفن میں بھی شامل ہے، جبکہ اکثر جگہوں پر نکھا ہوا ہے کہ ہاتھ پاکس اور چبرے کے علاوہ تمام جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہئے۔اب آپ فرمایئے کہ کون کی بات دُرست ہے اور آیا سیند بندنماز کے دقت ضروری ہے؟

چواب:..عورت کونماز میں ہاتھ یا دی اور چیرے کےعلاوہ باتی سارا بدن ڈھکتا ضروری ہے،سینہ بند ضروری نہیں، جن لوگوں نے سینہ بند کوضروری کہا، انہوں نے غلط کہا۔

### ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جطکے، نماز نہیں ہوتی

سوال:...ہم گرمیوں میں لان اور وائل کے باریک کپڑے مہنتے ہیں اور ای حال میں نماز بھی پڑھتے ہیں، تو کیا ہماری نماز قبول ہوجاتی ہوگی؟ کیونکہ ہماری ایک عزیزہ نے بتایا تھا کہ ان کپڑوں میں نماز قبول نہیں ہوتی ، کیونکہ ان میں ہے جسم جھلکتا ہے۔ چواب:...جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے ، ان سے نماز نہیں ہوتی ، نماز کے لئے وو پیٹے موٹا استعمال کرنا چاہئے۔

 <sup>(</sup>۱) وأدنى مدته له ..... ولها تسع سنين هو المختار ... إلخ. (درمختار مع شامي ج: ۲ ص:۱۵۳).

<sup>(</sup>٢) ويستر عورته ... وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، لقوله عليه السلام: المرأة عورة مستورة والإستثناء لعضوين للإبتلاء بإبدائها. (هداية ج: ١ ص: ٢١، باب شروط الصلوة التي تتقدمها).

 <sup>(</sup>٣) وفي شرح شمس الأثمة السرخسي إذا كان الثوب رقيقًا بحيث يصف ما تحته أي لون البشرة لا يحصل به ستر العورة إذ لا ستر مع رؤية لون البشرة ... إلخ ـ (حلبي كبير ص: ٢١٣) ـ

### عورت كانتكے سريا ننگے باز ونماز پڑھنا

سوال:..بعض خواتین نماز کے دوران اپنے بال نہیں ڈھائٹیں، دوپٹہ انتہائی باریک استعمال کرتی ہیں یا پھراتن مخضر ہوتا ہے کہ کہنیوں سے اُوپر باز وبھی ننگے ہوتے ہیں،اورستر پوٹی بھی ٹھیک طرح سے ممکن نہیں ہوتی،الی خواتین سے جب کچھ کہ جائے وہ فرماتی ہیں کہ جب بندوں سے پردہ نہیں توالندہے کیا؟ آپ کے خیال سے کیاا یسے نماز ہوجاتی ہے؟اورا گر ہوتی ہے توکیسی؟

جواب: ... چبرہ ، دونوں ہاتھ گؤل تک اور دونوں پاؤل ٹخنوں تک ، ان تین اعضاء کے علاوہ نماز میں بورابدن ڈھکناعورت کے لئے نم زکشی ہوئے ہونے کی شرط ہے ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا کہ:'' جب بندوں سے پر دہ نہیں ، تو خدا ہے کہ پر دہ؟'' بالکل غلط منطق ہے ، اللہ تعالی سے تو کپڑے باوجود آ دمی جھپ نہیں سکتا ، تو کیا بورے کپڑے آتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گئ جم بندوں سے پر دہ نہ کرناایک مستقل گناہ ہے جوعورت اس گناہ میں جتلا ہواس کے لئے یہ کسے جائز ہوگیا کہ وہ نمی زمیں بھی ستر نہ ڈھا تھے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ ، شیطان نے ان کی نمازیں غارت کرنے کے لئے ایجاد کیا ہے۔

### بچہاگر ماں کا سر درمیان نمازنزگا کردےتو کیا نماز ہوجائے گی؟

سوال:... چھ ماہ سے لے کر نئین سال کی عمر کے بچے کی مال نماز پڑھ رہی ہے، بچہ مال کے سجد سے کی جگہ لیٹ جاتا ہے، جب مال سجد ہے بٹس جاتی ہے تو بچہ مال کے اُد پر بیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے، اور مرسے دو پٹھ اُتار دیتا ہے، اور بالول کو بھی بھیر دیتا ہے، کیا اس حالت میں مال کی نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...نماز کے دوران سرکھل جائے اور نین بار'' سبحان اللّٰہ'' کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نمازٹوٹ جائے گی'' اوراگر سرکھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہوگئی۔ <sup>(۳)</sup>

#### سازى بانده كرنماز بردهنا

سوال:...ده عورتین جوا کثر ساڑی باندھتی ہیں کیاوہ کھڑ ہے ہو کرنماز نہیں پڑھ سکتیں؟ جواب:...ان کو کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنا فرض ہے، اور لباس ایسا پہنیں جس میں بدن نہ کھلٹا ہو، بیٹھ کران کی تمازنہ ہوگ، اگر بدن پوراڈھکا ہوا ہوتو نماز ساڑی ہیں بھی ہوجائے گی ،گرساڑی خود تا پسند بیرہ لباس ہے۔

<sup>(</sup>١) (وبدن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها) .. إلخ. (حلبي كبير ص:٠٠).

 <sup>(</sup>۲) ويسمنع حتى انعقادها كشف ربع عضو قدر أداء ركن بالاصنعه من عورة غليظة أو خفيفة على المعتمد. (وفي الشامية)
 (قوله قدر أداء ركن) وذاك قدر ثلاث تسبيحيات ...إلخ. (فتاوئ شامية ج: ١ ص:٣٠٨، باب شروط الصلاة).

<sup>(</sup>٣) واحترر عما إذا انكشف ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد إتفاقًا ...... واعلم ان هذا التفصيل في الإلكشاف الحادث في أثناء الصلاة. (فتاوئ شامية ج. ١ ص: ٩٠٨، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأمرد).

<sup>(</sup>٣) ومنها القيام . . . في فرض ..... لقادر عليه وعلى السجود ... الخ. (درمختار ج: ١ ص:٣٥٥، باب صفة الصلاة).

## کیاساڑی پہننے والی عورت بدیھے کرنماز پڑھ مکتی ہے؟

سوال:...مازى يہنے والى بعض مستورات كاكہنا ہے كە: "چونكه بم ساڑى پہنتے ہيں،اس لئے بم فرض اور سنت نمازيں بينھ كربهي پڙھ سکتے ہيں'' کياان کا پيمل وُرست ہے يانبيں؟ جبكہ وہ ضعیف العرنبيں ، نه بي بياري يامعذوري ہے۔

جواب:..نفل نمازتو بينه كرية هنه كى اجازت ہے، كو بينه كرية هنه كا آدها ثواب ہے گا،كيكن فرض نماز بينه كرنبيس ہوتى، كيونكه قيام نماز كا رُكن ہے، مردوں كے لئے بھى اور عورتوں كے لئے بھى۔اور أصول بيہ كے نماز كا رُكن فوت ہوجائے تو نماز نہيں ہوتی، لہذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیڑھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ان اجسم کا سیح طریقے ہے ڈھانکنا ضروری شرط ہے، چاہے ساڑی ہو، چاہے شلوار پا جامد۔

#### نماز میں سینے پردو پٹہ ہونااور بانہوں کا چھیا نالازمی ہے

سوال: ... کیانماز پڑھتے وقت سینے پردو پے کا ہونا اور ہاتھ دو پے کے اندر چھپانا لازی ہے؟ جواب:... بهبنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مضا نقة نہیں ، سینے پراوڑھنی ہونی جا ہے ۔ (۳)

### سجدے میں دو پٹہ نیج آجائے تو بھی نماز ہوجاتی ہے

سوال:...ميرامسئله يه به كه جب مين نماز پڙهتي ہون تو نماز پڙھتے ہوئے اگر دو پڻه مجد ہے کی جگه آجائے تو کيا سجد و ہوسکتا ے؟ اکثر ایسا ہوجا تاہے کہ دویتے کے أو پر بی مجدہ ہوجا تاہے۔ جواب: ... کوئی حرج نہیں، تماز سمجے ہے۔ (۵)

#### خواتین کے لئے اُ ذان کا انتظار ضروری ہیں

سوال: ... کیاخوا تین گھر پرنماز کا دفت ہوجانے پر آؤان سے بغیرنماز پڑھ عمّی ہیں یا آؤان کا انتظار کرنا ضروری ہے؟ جواب:...وقت ہوجائے کے بعدخوا تین کے لئے اوّل وقت میں نماز پڑھناافضل ہے،ان کواُ ذان کا انظار ضروری نہیں، البيته أكروفت كايية نديطي تو أذان كاانتظار كرس\_(١٠)

<sup>(</sup>١) ويجرز أن يتنفل القادر على القيام قاعدًا بلا كراهة ...إلخ. (فتاوي هندية ج: ١ ص:١١١، الباب التاسع في النوافل).

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار (ج: ١ ص:٣٢٥) ومنها القيام في فرض لقادر عليه .... لأن القيام ركن فلا يترك مع القدرة عليه.

<sup>(</sup>٣) مخرشته صنح کا حاشیه تمبر ۱۰ ۲ ملاحظه بو-

<sup>(</sup>١٧) مخزشة مفح كاحاشيه نمبرا ديميس\_

 <sup>(</sup>۵) وأشار بالكور إلى أن كل حائل بينه وبين الأرض متصل به، فإن حكمه كذالك يعنى الصحة كما لو سجد على فاضل ثوبه أو كمه على مكان طاهر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) كان أولني للنساء أن ينصلين في أوّل الوقت لأنهنّ لا يخرجن إلى الجماعة ... إلخ. (فتاوي شامية ج: ١ ص:٣١٤، مطلب في طلوع الشمس من مغربها).

#### عورتوں کا حصت پرنماز پڑھنا کیساہے؟

سوال:...عورتوں یالڑ کیوں کوچھت پرنماز پڑھنا جائزہے یانہیں؟ جواب:...اگر ہاپر دہ جگہ ہوتو جائزہے، گر گھر میں ان کی نماز افضل ہے۔ (۱)

### بیوی شوہر کی اِفتد امیں نماز پڑھ سکتی ہے

سوال:..عورت تومسجر نہیں جاسکتی ،گرعورت اپنے شوہر کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ سکتی ہے یانہیں ، جبکہ خاوند کے علاوہ غیر کوئی مرد نہ ہو،صرف زوجین ہوں؟

جواب:...بیوی،شوہر کی اِقتدامیں نماز پڑھ کتی ہے، محر برابر کھڑی نہ ہوبلکہ پیچھے کھڑی ہو۔ (۳)

#### كحرمين عورت كانماز تراوت كباجماعت يرمهنا

سوال:...کیاعورت باجماعت نمازنبیں پڑھ کتی؟ جبکہ گھر میں تراوت کی جماعت ہور ہی ہوا ورصرف گھرے آ دمی نم زا داکر رہے ہوں ،اوراگرا داکرسکتی ہے تو کیا! مام کوعورت کی نیت کرنی پڑے گی؟

جواب:...اگرگھر میں جماعت کا اہتمام ہو سکے تو بہت ہی انچھی بات ہے، گھر کی مستورات بھی اس جماعت میں شریک ہوجا کمیں ،گرمر دلوگ فرض نمازمسجد میں پڑھ کرآیا کریں ، اِمام کوعورت کی نبیت ضروری ہے۔

### عورت ،عورتوں کی إمامت كرسكتی ہے، مگر مكروہ ہے

سوال:...اسلام میں عورت بھی اِمامت کے فرائض انجام دے عتی ہے یانہیں؟ قرآن دسنت کی روشن میں جواب دیں۔ جواب:...عورت مردوں کی اِمامت تونہیں کرسکتی ،اگرعورتوں کی اِمامت کرے تو پیکر دوہے۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسحود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلوتها في مخدعها أفضل من صلوتها في بيتها. رواه أبوداؤد. (مشكّوة ج: ١ ص: ٩٦، باب الجماعة وفضلها، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) وذكر القدوري انه إذا فاتته الجماعة جمع بأهله في منزله ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه، لأن محاذاتها مفسدة ...الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص ١٥٩).

 <sup>(</sup>٣) وان اقيمت التراويح بالجماعة في المسجد وتخلف عنها أفراد الناس وصلّى في بيته لم يكن مسيئًا . . . . . والصحيح إن لمجماعة في المسجد فضيلة أخرى . . . إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص. ٣٠، وأيضًا: حلبي كبير ص. ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) إمامة الرجل للمرأة جائزة إذا نوى الإمام إمامتها ... إلخ (عالمكيري ج: ١ ص: ٨٥، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) ويكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها ... الخ. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٨٥، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، العصل الثالث في بيان من يصلح إمامًا لغيره، وأيضًا البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٤).

## عورتوں کا کسی گھر میں جمع ہو کرنماز باجماعت ادا کرنا بدترین بدعت ہے

سوال:... ہمارے مخلے میں کوئی وئی پندرہ گھر ہیں، جمعہ کے دوزسب عورتیں ہمارے گھر میں نماز پڑھتی ہیں، ان ہیں ہے ایک خاتون اُو پُٹی آ واز میں نماز پڑھتی ہیں اور باتی خواتین ان کے پیچے، کیا بیطریقہ ٹھیک ہے؟ جو خاتون نماز پڑھاتی ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں پرنیل پائش کی ہوتی ہے، اور پھوخواتین آ دھی آستین کی قیص پہن کر آتی ہیں، ان کے متعلق اسلام کی رُوسے بتاہیے کہ اس طرح نماز پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...سوال میں بید ذکر تبیس کیا گیا کہ بیٹورٹیں جونماز پڑھتی ہیں آیا وہ جھہ کی نماز پڑھتی ہیں یانقل نماز؟ اگر وہ اپنے خیال میں جھہ کی نماز پڑھتی ہیں تو اُن کی جھہ کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ جھہ کی نماز میں امام کا مرد ہوتا شرط ہے، انبذا اُن کی جھہ کی نماز نہ ہوئی ۔.. بوئی ''... یفل نماز ہوئی جس کا ذکر آ گے آتا ہے ... اور ظہر کی نماز اُن کے ذمہ رہ گئی۔ اور اگر وہ نفل نماز پڑھتی ہیں تو عور توں کا جمع ہوکر اس مطرح نقل نماز جماعت کے ساتھ اواکر نابد ترین بدعت ہے، اور متعدّد فلطیوں کا مجموعہ ہم سی وجہ ہے وہ تحت کمنا ہگار ہیں۔'' اور آتھی آستین وائی عور توں کی تو اِنفراوی نماز بھی نہیں ہوتی۔ ''

### عورتول كوأ ذان سے كتنى دىر بعد نماز پڑھنى جا ہے؟

سوال: بیورتوں کو اُؤان سے کتنی دیر بعد نماز پڑھنی جائے؟ کیونکہ عام طور سے سننے میں آیا ہے کہ پہنے مرد نماز پڑھ کر مگر آجا کیں تواس کے بعد عورتوں کو پڑھنی جاہے؟

جواب:... نجر کی نماز توعورتوں کواڈل وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور دُوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا انطل ہے۔

### عورتنیں جمعہ کے دن نماز کس اُ ذان کے بعد پڑھیں؟

سوال:...جعدى نماز مين دواً ذا نين موتى بين ، اور چونکه جعدى نماز مورتون پرفرض نيس ، پيچدلو کون کا خيال ہے که مورتوں کو

 <sup>(</sup>١) وأما المرأة والصبي العاقل فلا يضح منهما إقامة الجمعة لأنهما لا يصلحان للإمامة في سائر الصلوات ففي الجمعة أولى ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٩٣).

 <sup>(</sup>۲) واعلم أن العفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه ..... فعلم أن كلا من صلاة الرغائب ..... بالجماعة بدعة مكروة. (حلبي كبير ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) - وفي فصاوئ ما وراء النهر إن لـقـي من موضع الوضوء قدر رأس إيرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم تجز. (فتاوي هندية ج: الص:٣ كتاب الطهارة، الباب الأوّل، الفصل الأوّل في فرائض الوضوء).

<sup>(</sup>٣) ص: ۵۳۴ كاهاشينمبرا، ٣ ويكيس-

 <sup>(</sup>۵) الأفتضل للمرأة في الفجر الغلس وفي غيرها الإنتظار إلى فراغ الرجال عن الجماعة ...إلخ. (البحر الرائق ج: ۱ ص:۲۲۰).

پہلی آذان پرظہر کی نمازا دانہیں کرنی جائے ، بلکہ جب مسجدوں میں نمازختم ہوجائے تو وہ ظہر کی نمازا داکریں ،آپ ہمیں اس کا شری طور پرحل ضرور بتائیں۔

جواب : ..عورتوں پرالی کوئی پابندی ہیں، وفت ہونے کے بعدوہ نماز ظہر پڑھ عتی ہیں۔

### عورت جمعه کی کتنی رکعات پڑھے؟

سوال:... بير بتاديجئے كه عورتوں كے لئے جمعه كى نماز ميں كتني ركھتيں ہوتى ہيں؟

جواب: ... عورت اگرمسجد میں جماعت کے ساتھ جعد پڑھے تو اس کے لئے بھی آتی ہی رکھتیں ہیں جنتی مردوں کے لئے ، لینی پہلے چار سنتیں ، پھر دوفرض ، پھر چار سنتیں مؤکدہ ، پھر دوسنتیں غیرمؤکدہ ۔ عورتوں پر جعد فرض نہیں ،اس لئے اگر دوا پے گھر پر نماز پڑھیں تو عام دنوں کی طرح ظہر کی نماز پڑھیں ۔ (۱)

#### عورتوں کی جمعہا ورعیدین میںشرکت

سوال:...بعض حضرات اس پر زور دیتے ہیں کہ عورتوں کو جعد، جماعت اور عیدین میں ضرور شریک ہونا چاہئے ، کیونکہ آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کے زمانے ہیں جعد، جماعت اور عیدین میں عورتوں کی شرکت ہوتی تھی ، بعد میں کون می شریعت نازل ہوئی کہ عورتوں کومسا جدہے دوک دیا گیا؟

جواب:... جمعہ جماعت اورعیدین کی نمازعورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ہا برکت زمانہ چونکہ شرو نساد سے خالی تھا، ادھرعورتوں کو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے اَ حکام سیکھنے کی ضرورت تھی ، اس لئے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی ، اوراس میں بھی یہ تیو وتھیں کہ با پر دہ جا کیں ، میلی کچہلی جا کیں ، زینت نہ لگا کیں ، اس کے باوجودعورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔

چنانچ حضرت عبدالله بن عمرض الله عند دوایت ہے کہ آخضرت سلی الله علیہ وسلم فرمایا:

"لا تمنعوا نسانکم المساجد، وبیوتهن خیو لهن." (رواه ابوداؤو، مفکوة ص:۹۹)

ترجمہ:... اپنی عورتول کو مجدول سے شروکو، اوران کے کمران کے لئے زیاوہ بہتر ہیں۔ "
حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ کم فرمایا:

<sup>(</sup>۱) (وسن) مؤكدا قبل النظهر وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها بتسليمة. (درمختار ج:۲ ص.۱۲، منظلب في القنوت النبازلية). أيضًا: وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع كذا في المتون. (هندية ج: ۱ ص:۱۲، الباب التاسع في الوافل). أيضًا: وعن أبي يوسف أنه ينبغي ان يصلي أربعا ثم ركعتين ... إلنج الرائق ج:۲ ص:۵۲).

 <sup>(</sup>۲) حتى لا تجب الجمعة على العبيد والنسوان ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٣٣٠). وكفاهم أداء الظهر. (حلبي كبير ص: ٢٣٣).
 (٣) قال في التنوير وشرحه: ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة، وعيد، ووعظ مطلقًا، ولو عجوزًا ليلًا على المدهب المفتى به لفساد الزمان ... إلخ. (درمختار على الشامية ج: ١ ص: ٢١٩).

"صلوة المرأة في بيتها افضل من صلوتها في حجرتها، وصلوتها في مخدعها افضل من صلوتها في مخدعها (رواه الوواردوم محكوة ص:٩٦)

ترجمہ:...'عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا، اپنے گھر کی چاردیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے،اوراس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھناا گلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔''

مندِاحد میں حضرت أمِّ حمید ساعد میدرضی الله عنها ہے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں آپ کے ساتھ قماز پڑھنا پہند کرتی ہوں ، آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"قد علمت انک تحبین الصلوة معی وصلوتک فی بیتک خیر لک من صلوتک فی دارک، صلوتک فی حجرتک خیر من صلوتک فی دارک، وصلوتک فی حجرتک خیر من صلوتک فی دارک، وصلوتک فی مسجد قومک، وصلوتک فی مسجد قومک خیر لک من مسجد قومک، وصلوتک فی مسجد قومک خیر لک من صلوتک فی مسجدی. قال: فأمرت فبنی لها مسجد فی اقصی نئی من بیتها واظلمه، فکانت تصلی فیه حتی لقیت الله عز وجل." (منداید نا من ۱۳۵۱، وقال الهینس ورجاله رجال الصحیح غیر عبدالله بن سوید الأنصاری، وثقه ابن حبان، مجم الزواکد نا من ۱۳۵۲)

ترجمہ: " بھے معلوم ہے کتم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، گرتمہاراا ہے گھر کے کمرے ہیں نماز پڑھنا گھر کے احاسطے ہیں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے ہیں نماز پڑھنا ہے محلے کی مسجد ہیں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے ہیں نماز پڑھنا ہیری مسجد ہیں کہ: حضرت اُمّ مسجد ہیں نماز پڑھنا میری مسجد ہیں کہ: حضرت اُمّ حسیدرضی اللہ عنہا نے بیارشادی کراہے گھر کے لوگوں کو تھم دیا کہ گھر کے سب سے وُور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لئے نماز کی جگہ بناوی جائے، چنا نچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بناوی گئی، وہ ای جگہ نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالی سے جاملیں۔"

ان احادیث میں عورتوں کے مساجد میں آنے کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشائے مبارک بھی معلوم ہوجا تا ہے اور حضرات صحابہ وصحابیات رضوان الله علیم الجمعین کا ذوق بھی۔

بیتو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دورِسعادت کی بات تھی ،کیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتا ہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کومسا جدمیں جانے کی اجازت دی گئی تو فقہائے اُمت نے ان کے جانے کو کروہ قر اردیا۔

أم المؤمنين مطرت عائشهمد يقدرضي الله عنها كاارشاد ب:

"لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسوائيل" (ميح يخاري ج: اص: ١٢٠، صيح ملم ج: اص: ١٨٢، مؤطا إمام، لك ص: ١٨٨) ترجمہ:... مورتوں نے جوئی رَوش اختراع کر لی ہے، اگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس کودیکھ لیتے تو عورتوں کومسجد سے روک دیتے ،جس طرح بنوا سرائیل کی عورتوں کوروک دیا گیا تھا۔''

حضرت أمّ المؤمنین رضی الله عنها كابدار شادان كے زمانے كى عورتوں كے بارے بيں ہے، اس سے انداز و كيا جاسكتا ہے كہ ہمارے زمانے كى عورتوں كا كيا حال ہوگا...؟

خلاصہ یہ کہ ٹر بعت نہیں بدلی، اور آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمی کوشر بعت کے بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن قیود و شرا لکا کو طور کھتے ہوئے آئے شرت سلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کومساجہ میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان قیود وشرا کہ کو ظاہیں رکھا تو اجازت بھی باتی نہیں رہے گی، اس بنا پر فقہائے اُمت نے، جو در حقیقت حکمائے اُمت ہیں، عورتوں کی مساجہ میں حاضری کو مکروہ قرار دیا، گویایہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، گرکسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہوگئی ہے۔ اور اس کی مثال ایس ہے کہ وبائے ذوبائے وہ اس کے اعتبار سے جائز ہے، گرکسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہوگئی ہے۔ اور اس کی مثال ایس ہے کہ وبائے ذوبائے وہ اس کے فیر بیٹ کے اس کے میمنوع ہوگئی ہے۔ اس کے اس سے معرضے سے مال وحرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز وطال ہے، وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے معزضے سے ، اس لئے اس سے معرضے سے ، اس سے کہ ایک جیز جو جائز وطال ہے، وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے معزضے سے ، اس لئے اس سے معرضے سے ، اس سے کہ ایک ہو جو اس سے کہ ایک ہو جائز وطال ہے، وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے معزضے سے ، اس سے کہ ایک ہو جائز وطال ہے ، وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے معزضے ہو کہ دیں ہو کہ کی مصابح کی ایک ہو جائز وطال ہے ، وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے معزضے ہو کہ کی کو بی کو بی کو بی کو بی کو ایک ہو جو اس کی کو بی کی کو بی کو بی

عورتوں کے مسجد میں حاضر ہونے پر بندش کیوں لگائی گئی ہے جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں حاضر ہوتی تھیں؟

سوال:... نبی کریم صلی انته علیه وسلم کے زمانے میں عور تمیں بھی جماعت میں شرکت کرتی تنفیں ، آج کل کے گندے ماحول میں عور توں کو جماعت میں شریک نہ ہونا ہی بہتر ہے ، لیکن عور توں کو جماعت میں شریک نہ ہونے کی بندش کس نے لگائی ، کیونکہ حضورہ اکرم صلی الله علیہ وسلم نے تو منع نہیں فرمایا تھا؟

جواب: ... بندش توسی نے بیں لگائی، اب بھی عورتمی بعض جگہ جاتی ہیں، لیکن حضر استوفقها و نے خوف فتنداور فساوز مانہ کی بنا پران کے جانے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ بیچے بخاری، مسلم، مؤطا اور البوداؤد ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا إرشاد ہے کہ عورتوں نے اسخضرت میں اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ عورتوں نے اسخضرت میں اللہ علیہ وسلم کے بعد جونئ صورتیں افتیار کرلی ہیں، اگر آپ ان کود کھے لیتے تو ان کومساجد ہیں آنے ہے منع کردیتے جیسا کہ بنو اسرائیل کی عورتوں کومنع کردیا گیا تھا (جامع الاصول ج: السمندال میں استفالی کے درتوں کومنع کردیا گیا تھا (جامع الاصول ج: السمندال ہے۔ السمندال کے بنواسرائیل کی عورتوں کومنع کردیا گیا تھا (جامع الاصول ج: السمندال ہے۔ ا

 <sup>(</sup>١) ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة، وعيد، ووعظ مطلقًا، ولو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتى به لفساد الزمان.
 (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٢٢٥، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>٢) ولو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. (بخارى ج: ١ ص ١٠٠٠، طبع نور محمد كراچي، جامع الأصول ج: ١ ١ ص: ١٠٠، طبع دار البيان، بيروت).

### عورتول كالمسجد ميس نماز برز صنا

سوال:...آن کل عورتوں کو مجد میں نماز پڑھتے ویکھا گیاہے، کیاعورتوں کامبحد میں نماز پڑھنا سیج ہے؟ جواب:...عورتوں کی عاضری مسجد میں مکر وہ ہے، مگر بید کہ وہاں پردے کا انتظام ہو۔

عورت خاص ایام میں نماز کے بجائے ذکرو بیج کرے

سوال:...نماز پڑھناسب مسلمان مردو عورت پرفرض ہے، ہم بہت ی لڑکیاں آفس وغیرہ بیں کام کرتی ہیں، ظہر کی نماز کا وقت آفس کے کام کے دوران ہوتا ہے، مسئلہ سے کہ پاکیزگ کے دوران تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، گرناغہ کے دنوں بیں کیا کریں؟ ایک جانے والی نے بتایا کہ تب بھی نماز پڑھ لیا کروں ( یعنی اس طرح جائے نماز پر بینے کر بارہ رکھتیں پڑھ لیا کروں )، بیں اُلجھن میں ہوں، کیا ناغہ کے دنوں بیس نماز ( ظہر کی ) نہ پڑھوں یا پھر جائے والی کے کہنے پڑمل کروں؟ (اصل بیں آفس بہت چھوٹا ہے اور علیحدگ بیں جہاں کمرہ بند کر کے بندہ بیٹے جائے ، نماز پڑھنے کی جگہنیں )۔

جواب: بیورت کو' خاص ایام' میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ، اس لئے اس خاتون نے آپ کو جومسئلہ بتایا ، وہ قطعاً غلط (۲) لیکن خاص ایام میں عورت کے لئے یہ بہتر ہے کہ نماز کے وقت وضوکر کے مصلے پر بیٹھ کر پچھے ذکرونیچ کرلیا کرے۔ خوا تنین کی نماز کی مکمل تشریخ

سوال:...خواتین کی نماز کے بارے میں تفصیل ہے بیان کریں ، خاص طور ہے تجدے کی حالت کیا ہوگی؟ جواب:...عورتوں کی نماز بھی مردوں ہی کی طرح ہے ، البتہ چنداُ مور میں ان کی نسوانیت اورستر کے بیش نظران کے لئے مردوں سے الگ تھم ہے ، ذیل میں قیام ، رُکوع ، بچوداورقعدہ کے عنوانات سے ان کے خصوص مسائل کا ذکر کرتا ہوں :

(١) ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقًا ولو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتى به لفساد الزمان. وفي
الشامية أي مذهب المتأخرين ... إلخ. (شامي ج. ١ ص. ٢ ٢٥، باب الإمامة).

(٣) (ومنها) ان يسقط عن الحائض والنفساء الصلاة فلا تقصى هكذا في الكفاية. (عالمگيرى ج١٠ ص:٣٨، الباب السادس في الدماء المحتصة بالنساء، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس). وعن أبي سعيد الحدرى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. (بخارى، كتاب الغسل ح: ١ ص ٣٣، باب توك الحائض المصوم، مسلم كتاب الإيمان ج. ١ ص ٢٠، باب بيان نقص الإيمان). وعن معاذة قالت: سألتُ عائشة رضى الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلتُ: لستُ بحرورية ولاكني أسأل! قالت: يصيبنا ذلك فنوم بقضاء الصوم ولا توم بقضاء الصلاة. (أبوداؤد، كتاب الطهارة ح١٠ ص٣٥٠، باب في الحائض لا تقضى الصلاة. (أبوداؤد، كتاب الطهارة ح١٠ ص٣٥٠، باب في الحائض لا تقضى الصلوات، نسائي ج: ١ ص٣٥٠،

 (٣) ويستحب للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتجلس عند مسجد بينها تسبح وتهلل قدر ما يمكنها أداء الصلاة لو كانت طاهرة كذا في السراجية. (عالمگيري ج١٠ ص:٣٨، الباب السادس في الندماء، الفصل الرابع في أحكام الحيض).

تنہ ا۔ انہ عورتوں کو قیام میں دونوں پاؤٹ لے ہوئے رکھنے جائیں، یعنی ان میں فاصلہ ندر کھیں، ای طرح رُکوع اور تجدے میں بھی شخنے ملائے رکھیں، (جبکہ مردول کے لئے بیٹھم ہے کہ قیام میں ان کے قدموں کے درمیان جار پانچ اُٹکلیوں کا فاصد رہنا د)

ہ ''۔ ۲:..عورتوں کوخواہ سردی وغیرہ کاعذر ہویا نہ ہو، ہر حال جس چا دریا دو پٹہ دغیرہ کے اندر ہی ہے ہاتھ اُٹھانے چاہئیں ، ہاہر نہیں نکالنے چاہئیں'' (جبکہ مردوں کے لئے تکم یہ ہے کہ اگرانہوں نے چا دراوڑ ھرکھی ہوتو تکبیرتجر بمدے دفت چا در ہے ہاہر نکال کر

سان عورتوں کو صرف کندھوں تک ہاتھ اُٹھانے جا ہمیں ، (جبکہ مردوں کواتنے اُٹھانے جا ہمیں کہ انگو تھے ، کانوں کی لو کے برابرہوجا ئیں، بلکہ کا نون کی لوکونگ جا ئیں)۔ <sup>(د)</sup>

۱۱، عورتوں کو تبیرتر مرر کے بعد سینے پر ہاتھ ہا ندھنے چاہئیں، (جبکہ مردوں کوناف کے نیچے )۔

المان جورتوں توجیر حریمہ ہے بعد ہے پر ہا ھا ہا مدھے چا۔ مرد بہد ریاں یا۔ سید اللہ اور ہا کیں کلائی کو پکڑنا نہ جائے ،

۵: ۔۔ جورتیں ہاتھ ہاندھتے وقت صرف اپنی وائنی تھیلی یا کیں کی پشت پرر کھ لیں ، حلقہ بنانا اور یا کیں کلائی کو پکڑنا نہ جائے ،

(جبکہ مردوں کے لئے بیٹم ہے کہ داکیں ہاتھ کے انگو تھے کا حلقہ بنا کر یا کیں ہاتھ کو گئے ہے پکڑلیں اور درمیان کی تین اُٹھیاں کلائی پر سیدمی رکیس )۔ (۲)

### ا:...زکوع میں عورتوں کو زیادہ جھکنانبیں جائے، بلکہ صرف اس قدرجھکیں کدان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جا کمیں، (جبکہ

(١) وينبخي أن يكون بين قدميه أربع أصابع في قيامه. كذا في الخلاصة. (الهندية ج: ١ ص:٣٣، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث في سنن الصلاة وآدابها وكيفيتها).

(٣،٢) (امحراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير) للإحرام لقربه من التواضع إلّا لضرورة كبرد، والمرأة تستر كفيها حذرًا من كشف ذراعها. (مراقى الفلاح مع الحاشية الطحطاوية ص: 1 1 1).

(٣) ﴿ (و) أما (الممرأة) قيانها (ترفع) يديها عند التكبير (حذاء ثدييها) بحيث تكون رؤس أصابعها حذاء منكبيها لأن ذلك أستر لها وأمرها مبنى على الستر ... إلخ. (كبيرى ص: • • ٣٠، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

(٥) إذا أراد الدخول في الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي ابهاميه شمحتي أذنيه وبروّس الأصابع فروع أذنيه كذا في التبيين. (الهندية ج: ١ ص: ٢٣)، كتاب الصلاة، طبع رشيديه).

(٢) (ر) أما (المرأة) فإنها (تضعها تحت ثدييها) بالإتفاق لأنه أستر لها. (كبيرى ص: ١٠٣١).

 (2) (ثم يصع يمينه على يساره) ..... (ويقبضن بيده اليمنى رسغ يده اليسرئ) ..... فكيفية الجمع ان يقع كف اليمنى على كف اليسرى ويحلق الأبهام والخنصر على الرمغ ويبسط الأصابع الثلاثة على اللراع .... (ويضعهما) الرجل (تحت السرة) ... الخ. (كبيرى شرح منية ص: ۳۰۰).

(٨) والمرأة تنحني في الركوع يسيرا. (الهندية ج: ١ ص: ٤٣)، الفصل الثالث في سنن الصلاة وأدابها).

ردوں کو بیتھم ہے کہ اس قدرجھکیں کہ کمر بالکل سیدھی ہوجائے اور سراور سرین برابر ہوجائیں)۔ (۱) مردوں کو بیتھم ہے کہ اس قدرجھکیں کہ کمر بالکل سیدھی ہوجائے اور سراور سرین برابر ہوجائیں)۔ (جبکہ مردوں کے لئے تھم یہ سے بیٹے سرورتوں کو زکوع میں دونوں ہاتھوں کی اُٹھایاں کشادہ کئے بغیر (بلکہ طلاکر) رکھنی جا بیٹیں، (جبکہ مردوں کے لئے تھم یہ سے دونوں ہاتھوں کی اُٹھایاں کشادہ کئے بغیر (بلکہ طلاکر) رکھنی جا بیٹیں، (جبکہ مردوں کے لئے تھم یہ سے دونوں ہاتھوں کی اُٹھایاں کشادہ کئے بغیر (بلکہ طلاکر) رکھنی جا بیٹیں، (جبکہ مردوں کے لئے تھم یہ دونوں ہاتھوں کی اُٹھایاں کشادہ کئے بغیر (بلکہ طلاکر) رکھنی جا بیٹیں، (جبکہ مردوں کے لئے تھم یہ دونوں ہاتھوں کی اُٹھایاں کشادہ کئے بغیر (بلکہ طلاکر) رکھنی جا بیٹیں، (جبکہ مردوں کے لئے تھم یہ دونوں ہاتھوں کی اُٹھایاں کشادہ کے بغیر (بلکہ طلاکر) رکھنی جا بیٹیں، (جبکہ مردوں کے لئے تھم یہ دونوں ہاتھوں کی اُٹھایاں کشادہ کے بغیر (بلکہ طلاکر) رکھنی جا بیٹیں، (جبکہ مردوں کے لئے تھم یہ دونوں ہاتھوں کی اُٹھایاں کشادہ کے بغیر (بلکہ طلاکر) رکھنی جا بیٹیں، (جبکہ مردوں کے لئے تھم یہ دونوں ہاتھوں کی اُٹھایاں کشادہ کے بغیر (بلکہ طلاکر) رکھنی جا بیٹیں، (جبکہ مردوں کے لئے تھم یہ دونوں ہاتھوں کی اُٹھایاں کشادہ کے بغیر (بلکہ طلاکر) رکھنی جا بیٹیں، (جبکہ مردوں کے لئے تھم یہ دونوں ہاتھوں کی اُٹھایاں کشادہ کے بغیر (بلکہ طلاکر) رکھنی جا بھی دونوں ہاتھوں کی کھنی کے بغیر کے بغیر کردوں کے بغیر کے بھی کے بغیر کردوں کے بغیر ہے کہ زکوع میں ہاتھوں کی اُٹھلیاں کشاوہ رکھیں )۔ <sup>(۳)</sup>

٣: .. عورتين رُكوع ميں باتھوں كو كھٹنوں برر تھيں ، تمرزيادہ زور ندوين ، (جبكه مردوں كے لئے تھم ہے كه باتھوں كا كھٹنوں بر خوب زورد مع کرزکوع کریں)۔ (۵)

٣:...زُکوع میں عورتیں ہاتھوں کو سیمنٹے پر رکھ لیں ، گر سینٹے کو پکڑے ندر ہیں ، ( جبکہ مردوں کو حکم ہے کہ اُٹھیوں سے گھنٹوں کو ... در ک مضبوط پکڙليس)۔ (٤)

۵:...زکوع میں عورتوں کواپنی کہنیاں اپنے پہلوؤں سے ملی ہوئی رکھنی جاہئیں ایعنی مٹی ہوئی رہیں، (جبکہ مردوں کو تھم ہے ك كبنو ل كوببلوؤل سالك رهيس )\_

• ''' بجدے میں عورتوں کو کہدیاں زبین پر چھی ہوئی رکھنی جاہئیں ، (جبکہ مردوں کو کہدیاں زمین پر بچھا نا مکروہ ہے)۔ ۲:...عورتوں کو بجدے میں دونوں پیرا تکلیوں کے بل پر کھڑے نہیں کرنے جاہئیں ، بلکہ دونوں پیردا ہنی طرف نکال کرکولہوں

 <sup>(</sup>۱) ويبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لاستقر ولا ينكس رأسه ولا يرفع يعنى مسوى رأسه يعجزه كذا في الخلاصة. (الهندية ج: ١ ص: ٤٣)، الفصل العالث في سنن الصلاة وآدابها).

<sup>(</sup>٢) ولكن تضم يديها. (الهندية ج: ١ ص: ٤٣)، أيضًا: حاشية الطحطاوي على المراقى ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) ويفرج بين أصابعه. (الهندية ج: ١ ص: ٣٤).

<sup>(</sup>٣) ولَا تعدمد ولَا تفرج أصابعها. (الهندية ج: ١ ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>۵) ويعتمد بيديه على ركبتيه كذا في الهندية ج: ١ ص: ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) وتضع على ركبيتها وضعا وتنخني ركبتيها. (الهندية ج: ١ ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٤) (سننها) وأخذ ركبتيه بيديه ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١).

 <sup>(</sup>A) ولا تجافى عضديها كذا في الراهدي. (الهندية ج: ١ ص: ٤٣).

 <sup>(</sup>٩) وفي مراقى الفلاح: واقتراش ذراعيه وهو يسطها على الأرض حالة السجود إلّا للمرأة. وفي حاشية الطحطاوي. وافتراش ذراعيمه ليقول عانشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. رواه البخاري. (حاشية طحطاوي على مراقي الفلاح ص: ٩٢)، فيصل في المكروهات). أيضًا عن ابين عسمر مبرفوعًا إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخلها على فخلها الأخرى فإذا سجدت ألصقت بطنها على فخذها كأستر ما يكون، فإن الله تعالى ينظر إليها يقول: يا ملاتكتي! أشهدكم إنّى قد غفرت لها. (بيهقي ج: ٢ ص: ٢٢٣).

پر بینیس اور خوب سٹ کر اور ڈب کر بحدہ کریں ، سرین اُٹھائے ہوئے نہ رکھیں ، ( جبکہ مردوں کو چاہئے کہ بجدے میں دونوں پاؤں اُنگلیوں کے بل کھڑے رکھیں ، اور سرین یا وُل سے اُٹھائے رکھیں )۔ (۱)

سن ... سجدے میں عورتوں کا پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہونا جا ہے ، اور باز و پہلوؤں سے ملے ہوئے ہونے جا ہمیں ، غرضیک خوب سمٹ کرسجدہ کریں ، (جبکہ مردوں کا پیٹ رانوں ہے اور باز و پہلوؤں سے الگ رہنے جا ہمیں )۔ (۳)

ا:...التحیات میں بیٹھتے وقت مردول کے برخلاف عورانوں کودونوں پیرداہنی طرف نکال کر ہائیں سرین پر بیٹھنا جا ہے ، یعنی مرین زمین پردہے، پیر پر شرکیس، (جبکه مردول کے لئے علم ہے کہ قعدہ میں اپنادا بنایا دل کھڑار کیس، اور بایاں پاؤل ججوا کراس پر

 (١) وفي الطحطاري: (ويسمن وضع المرأة يديها ... إلخ) المرأة تخالف الرجل في مسائل منها هذه ومنها: انها لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير وترقع يديها حذاء منكبيها ولا تفرج أصابعها في الركوع وتنحني في الركوع قليلا بحيث تبلغ حمد البركوع قبلا تنزيد على ذلك الأنه أستر لها وتلزق مرفقيها بجنبيها فيه وتلزق بطنها بفخديها في السجود وتجلس كلتا رجليها من الجانب الأيسمن وتنضع فخذيها على بعضها وتجعل الساق الأيمن على الساق الأيسر كما في مجمع الأنهر. (حاشية الطحطاوي على مواقى الفلاح شرح نور الإيضاح ص: ١٣١، طبع مير محمد كتب خانه آرام باغ، كراچي).

(٢) وإذا رفيع رأسه من المسجعة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسري وجلس عليها ونصب اليمني نصبا ووجه أصابحه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه كذا في الهداية. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٥، الفصل الثالث في سنن الصلوة وآدابها).

(٣) عن يزيد بن حبيب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وصلم مرّ على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضمًا بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. (مراسيل أبي داوُد ص: ٨).

(٣) - وجنافي أي بناعبد البرجيل ببطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه لأنه أبلغ في السجود بالأعضاء ...... والمرأة تخفض فتنضم عنصنديها لنجنبيها وتبلزق بطنها بفخذيها لأنه أستر لها ثم رفع رأسه. (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح على هامش الطحطاري ص: ١٥٣، فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة).

 (۵) وإن كانت امرأة جلست على ايستها اليسرى وأخرجت رجليها من جانب الأيمن. كذا في الهداية. (عالمگيري ج. ١ ص: 20). أيضًا ويسن التراش الرجل رجله اليسري ونصب اليمني وتوجيه أصابعها نحو القبلة كما وردعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويسن تورك المرأة بأن تجلس على اليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجليها من تحت وركها اليمني لأنه أستر لها. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٣١).

 (٢) وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية الترش رجله اليسري وجلس عليها ونصب اليمني نصبا . . الخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ج: ١ ص: ٥٥). ۲:... عورتیں قعدہ میں ہاتھوں کی اُنگلیاں ملی ہوئی رکھیں، (جبکہ مردوں کو چاہئے کہان کواپنے صال پرچھوڑ دیں، نہ کھلی رکھیں نہلا کمیں )۔

### عورتوں کی نماز کے دیگر مسائل

ان جب کوئی بات نماز میں پیش آئے ، مثلاً: نماز پڑھتے ہوئے کوئی آئے ہے گزرے اور اسے رو کنا مقصود ہوتو عورت تالی
بجائے ، جس کا طریقہ یہ ہے کہ وائیس ہاتھ کی اُٹھیوں کی پیٹت بائیس ہاتھ کی تھیلی پر مارے ، (جبکہ مردوں کو ایسی ضرورت کے لئے
''سبحان الند' کہنے کا تھم ہے ، ''مگر عورتیں ''سبحان اللہ'' نہیں ، بلکہ اُو پر لکھے ہوئے طریقے کے مطابق تالی بجائیس )۔
'' سبحان الند' کہنے کا تھم ہے ، ''مگر عورتیں '' سبحان اللہ'' نہیں ، بلکہ اُو پر لکھے ہوئے طریقے کے مطابق تالی بجائیس )۔

۲:... مورت ،مردول کی اِمامت ندکر ہے۔

سان۔۔عورتیں اگر جماعت کرائیں تو جوعورت امام ہووہ آ کے بڑھ کر کھڑی نہ ہو، بلکہ صف کے بچے میں کھڑی ہو، (عورتوں ک تنہا جماعت مکروہ ہے )۔ (۱)

۳:... نتنه دنسادی وجہ ہے محورتوں کامبجدوں میں جماعت میں حاضر ہونا کر دوہ ہے۔ (<sup>(2)</sup> ۵:... مورت اگر جماعت میں شریک ہوتو مردوں اور بچوں ہے چھپلی صف پر کھڑی ہو۔ <sup>(۸)</sup>

(۱) وإذا فرغ الرجل من سجدتى الركعة الثانية ...... ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وجعلها منتهية إلى رأس ركبتيه. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص:۵۵ ا ، فصل فى كيفية تركيب أفعال الصلاة). أيضًا ويضع يديه فى الركوع على ركبتيه متعمدًا بهما ويفرج أصابعه ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ليكون أمكن من الأخذ بالركية والإعتماد ولا إلى الضم إلا فى حال السجود لتكون رؤس الأصابع متوجهة إلى القبلة وقيما سواهما وهو حال الرفع عند التكبير والوضع فى التشهد بعرك على ما عليه العادة من غير تكلف ضم ولا تفريج لعدم ما يقتضى أحدهما دون الآخر. (حلبي كبير ص: ١٥ ٣ م باب صفة الصلاة).

(٢) أما النساء فإنهن يصفقن وكيفيته أن يضرب بظهور الأصابع اليمنى على صفحة الكف من اليسرى ...إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص:٣٠٠) كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الأوّل).

(٣) ويبدرا الممار إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة بالإشارة أو بالتسبيح كذا في الهداية. وقالوا هذا في حق
 الرجال .. إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٠٠ ا بالب السابع، الفصل الأوّل).

(٣) لَا يجوز إقتداء رجل بامرأة هكذا في الهداية. (عالمكيري ج: ١ ص:٨٥، كتاب الصلاة، الباب الخامس).

(٥) فإن فعل وقفت الإمام وسطهن وبقيامها وسطهن لا تزول الكراهة ... الخد (هندية ج: ١ ص: ٨٥).

(٢) ويكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها من القرائض والنوافل ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٥٥).

(4) والعتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور الفساد ... الخ. (هندية ج: ١ ص: ٨٩).

(٨) يقوم الرحال أقصى ما يلى الإمام ثم الصبيان ثم الخنطى ثم الإناث ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩، كتاب الصلاة، الباب
 الحامس، الفصل الخامس، طبع رشيديه).

۱:...عورت پر جمعه فرض نہیں ، لیکن اگر جمعه کی نماز میں شریک ہوجائے تو اس کا جمعه ادا ہوجائے گا ، اور ظہر کی نماز س قط ہوجائے گی۔

ے:..عورتوں کے ذمہ عیدین کی نماز واجب نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

۸:...عورتوں پرایام تشریق، لیعنی فرض نمازوں کے بعد کی تکبیرات تشریق واجب نہیں، البتہ اگر کوئی عورت جماعت میں شریک ہو گا ہوں کی ہو ہوں ہو اجب ہے۔ گر کا گر الندا واز سے تکبیر نہ کیے، کیونکہ اس کی آ واز بھی ستر ہے۔ (")
 مشریک ہو گئی ہو ہتو امام کی متابعت میں اس پر بھی واجب ہے، گر بلندا واز سے تکبیر نہ کیے، کیونکہ اس کی آ واز بھی ستر ہے۔ (")
 ۹:..عورتوں کو فیماز میں بلندا واز سے قراءت کرنے کی اجازت نہیں، نمازخواہ جبری یاستری، ان کو ہر حال میں آ ہت قراءت کرنی چاہئے، بلکہ بعض فقہاء کے نزدیک چونکہ عورت کی آ واز ستر ہے، اس لئے اگر وہ بلندا واز سے قراءت کرے گئواس کی نمی ز فی سد

 <sup>(</sup>١) لا تنجب النجسمعة عبلي مسافر ولا امرأة ولا مريض ...... فإن حضروا فصلوا مع الناس اجزاهم عن فرض الوقت ... الخ. (هذاية ج: ١ ص: ١٩١) طبع شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>٢) تجب صلوة العيد على كل من تجب عليه الجمعة كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥٠، ولا تجب عليها الجمعة)م.

<sup>(</sup>٣) بيانام اليوشيد رحم الله كا قول ب عضرت شبيد رحمة الشعليات الكوافي المرابي به صاحبين كن ويك مروول كي طرح عورول به محجيرات التحجير التي المرابي المر

<sup>(</sup>٣) والمرأة تخافت بالتكبير لأن صوتها عورة. (البحر الرائق ج: ٢ ص ١ ٩٩ ١ ، باب العيدين).

<sup>(</sup>۵) والمستحب للرجل الإبتداء في الفجر ...... إلا لحاج بمزدلفة فالتغليس أفضل كمرأة مطلقًا، وفي غير الفجر الفجر الفجر المنظار فراغ الجماعة. قوله مطلقًا أي ولو في غير مزدلفة لبناء حالهن على الستر وهو في الظلام أتم. (الدر المختار مع رد الختار ج: ١ ص: ٣٧٦ مطلب في طلوع الشمس من مغربها).

ہوجائے گی۔

اا:...عورت اُوْان نبيس وے عتی۔

۱۲:... عورت مبحد میں اعتکاف نہ کرے، بلکہ اپنے گھر میں اس جگہ جونماز کے لئے مخصوص ہو، اعتکاف کرے، اورا کر گھر میں کوئی جگہ نماز کے لئے مخصوص نہ ہوتو اعتکاف کے لئے کسی جگہ کومقرر کر لے۔

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار: وصوتها على الراجع ....... (قوله على الراجح) عبارة البحر عن المحلية أنه الأشبة، وفي البهر وهو الذي نبغي اعتماده ومقابله ما في النوال: نفعة المرأة عورة، وتعلمها القرآن من المرأة أحب. قال عليه الصلاة والسلام: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" فلا يحسن أن يسمعها الرجل. وفي الكافي ولا تلبي جهرًا لأن صوتها عورة ومشى عليه في اغيط في باب الأدان بحر. قال في الفتح: وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها، ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق. (شامى ج الص ٢٠٠١، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٢) وأما أذان المرأة فلأنها منهية عن رفع صوتها لأنها يؤدى إلى الفئنة ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٧٧). أيضًا كره أذان المرأة فيعاد ندبا ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٥٣) كتاب الصلاة، الباب الثاني، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) والمرأة تعتكف في مسجد بيتها ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ٢ الباب السابع في الإعتكاف، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) وَلُو لَم يكن في بيتها مسجد تجعل مُوضَعاً منه مسجدًا فتعتكف فيه كذا في الزاهدي. (هندية ج: ١ ص: ١ ١ ٢ ، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه كوئته).

# کن چیزوں سے نماز فاسدیا مکروہ ہوجاتی ہے؟

### غيراسلامي لباس يبن كرنمازادا كرنا

سوال:...غیراسلامی طرز زندگی اختیار کرنے ہے ہماری اللہ کے نز دیک کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ایسی صورت میں ہماری نماز قبول ہوتی ہے، جب ہم غیراسلامی لباس پہن کرنماز پڑھتے ہیں؟

جواب:...نماز قبول ہونے کے دومطلب ہیں، ایک فرضیت کا اُتر جانا، اور دُوسرے نماز کے ان تمام انوار و برکات کا نصیب ہونا جواللہ نظالی نے اس میں رکھے ہیں۔ جو تحض غیر اسلامی لباس پہن کر یا غیر شری اُمور کا ارتکاب کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہو، نصیب ہونا جو اللہ تعالی سے نزدیک ناپندیدہ فرض تو اس کا ادا ہوجائے گا، نیکن چونکہ عین نماز کی حالت میں بھی اس نے اسی شکل ووضع بنار کی ہے جواللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپندیدہ اور مبغوض ہے، اس کی نماز مکروہ ہے، اور اس پرنماز کے ثمرات بورے طور پر مرتب نہیں ہوں گے۔ ()

### نماز کے دنت مردوں کا تخنوں سے نیچے یا جامہ، شلوار پہننا

سوال:...مردون کونخنوں کے بنچے پا جامہ باشلوار پہننااور نماز کے دفت مخنوں سے بنچے پا جامہ باشلوار کا ہونا شرعاً جا تز ہے یا حرام ہے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا إرشاد ہے کہ جو پا جامہ نخنوں سے یتبے ہو، وہ دوزخ میں ہے۔اس سے شعوار با پا جا ہے کا گخنوں سے ینچ کرنا حرام ادر گنا و کبیرہ ہے،اورنماز میں گنا و کبیرہ کا اِرتکاب اور بھی پُر ا ہے۔

كيادارهي ندر كھنے والے كى نماز مكروہ ہے؟

سوال:...کیایه دُرست ہے کہ جو محض داڑھی نہیں رکھتاء اس کی نمازیں مکروہ ہوجاتی ہیں؟

(۱) ثم القبول قسمان أحدهما: أن يكون الشيء مستجمعًا للأركان والشرائط ويراد فيه الصحة والأحزاء، والثاني كون الشيء يترتب عليه القبول والدرجات وهذه المرتبة بعد الأولى الشيء يترتب عليه من وقوعه عند الله جل ذكره موقع الرضا وتترتب عليه الثواب والدرجات وهذه المرتبة بعد الأولى . إلخ رمعارف السنن ج: اص: ٢٩، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور) وأيضًا ويكره للمصلى كل ما هو من أخلاق الجبابرة عمومًا لأن الصلوة مقام التواضع والتذلل والخشوع وهو ينافي التكبر والتجبّر . (كبيري ص: ٣٨٨).

(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. رواه
 البخارى. (مشكوة ص:٣٤٣، كتاب اللباس، طبع قديمي).

جواب:...داڑھی منڈ اناحرام ہے،اورحرام فعل کااٹر تمازیس بھی رہے گا،اس لئے نماز کر وہ بوجائے تو پچھ بعید نہیں۔<sup>(1)</sup>

# نا پاک کیڑوں میں پڑھی ہوئی نماز دوبارہ پڑھی جائے

سوال:...نمازیے پہلے آ دمی کومعلوم ہو کہ میرے کپڑے خراب ہیں، لیکن وہ نماز کے دفتت ہونے پر بھول جائے اور نماز پڑھ لے، نماز میں یاد آنے پر بیابعد میں یاد آئے تو کیااس کی نماز ہوگئ؟

جواب:...اگر بدن یا کپڑے پراتی نجاست کلی ہوجونمازے مانع ہے تو نماز نہیں ہوگی ،اگر بھولے سے نماز شروع کر دی اور نماز ہی میں یادآ گیا تو فورا نماز کوچھوڑ و ہے اور نجاست کو دُور کر کے دوبارہ نماز پڑھے،اورا گرنماز کے بعد یاد آیا تب بھی دوبارہ نماز پڑھے۔ (۱)

# کھلے گریبان کے ساتھ نماز پڑھنا کیساہے؟

سوال:... نمازیوں کی اکثریت و رست طریقے پر نماز اوانہیں کرتی ، اور نماز کے ارکان پوری طرح اوا کرنے کے بجائے نماز بھگتا نے کی کوشش کی جاتی ہے، جو نماز کی اصل رُوح کے منافی ہے۔ ایک بہت بڑی خلطی جس کی طرف آج تک کس نے تو جنہیں دی ، وہ بیہ کہ اکثر نمازیوں کا گریبان ( دادا گیروں کی طرح ) کملا ہوتا ہے اور جمک کرعا جزی وانکساری کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے سینتان کر کھڑے ہوجاتے ہیں ، جبکہ اس کے برنکس اگر کوئی نمازی یا مخص باوشا و وقت کے زوبرو چیش ہوتو اس کا طرز عمل کیا ہی ہوگا ؟ قطعی نہیں ، مولا نامحتر م! جواب ویں کہ باوشا ہوں کے بادشاہ ، خالتی دو جہاں ، خداوند تعالی کے حضور اس طرز عمل کا مظاہر ہ کرنے والے اپنے ایمال کو ضائع کررہے ہیں یا ایسا کرنے ہیں کوئی ترج نہیں؟

جواب:... کھلے کریبان کے ساتھ نماز جائز ہے،لین بند کرلینا بہتر ہے،اور قیام کی حالت بیں آ دمی کواپی اصلی وضع پر کھڑا ہونا جا ہے ،نداکڑ کر کھڑا ہو،اورند جھک کر۔(")

# بغيررومالي كيشلواريا يإجامه مين نماز

سوال: .. شلوار یا یا جامه اگر بغیررد مالی کے بوتو نماز ہوجائے گ؟

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشوارب وإعفاء اللحية ..... النح. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٩ ١) وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنئة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم (فتاوئ شامي ج: ٢ ص: ١٨ ٢)، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في الأحذ من اللحية، فتح القدير ج: ٢ ص: ٢٠ ص: ٢٠١).

(٢) النبجاسة نوعان ..... والغليظة إذا زادت على قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة. (الفتاوي الخانية على هامش الهندية
 ج: ١ ص: ١٨ ، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب الثوب).

(٣) "وَقُونُمُوا اللهِ قَدَيْتِينَ" (البقرة:٢٣٨). أينضًا ويكره للمصلى كل ما هو من أخلاق الجبابرة عمومًا لأن الصلاة مقام التواضع والتذلل والخشوع وهو ينافي التكبّر والتجبّر. (حلبي كبير ص:٣٢٨، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور). جواب:...، وجائے گی، بشرطیکه شنواریا پاجامه پاک بوادراعضاء کی ساخت نظرندآتی ہو۔ (۱)

### چین والی گھڑی پہن کرنماز پڑھنا

سوال: ... ہمارے مخطے کی جامع ممجد میں ایک صاحب جھے ہے نمازے پہلے کہنے لگے کہ گھڑی کی چین پہن کرنماز مت پڑھا کرو، کیونکہ اس سے نماز نبیس ہوتی ، میں نے ان ہے وجہ یو چھی تو وہ فرمانے لگے کہ چین ایک قتم کی وھات ہے اور کسی مجمی تشم کی وھات مردوں پرحرام ہے، لہٰذااس سے نماز قبول نبیس ہوتی ، آپ اس سلسلے میں وضاحت فرما کمیں ، میں بہت ہی شش و ننج میں پڑھیا ہول۔

جواب:...ان صاحب کا'' فلط ہے، گھڑی کی چین جائز ہے اوراس سے نماز میں کوئی خرابی ہمردوں کے ہئے سونا اور جاندی کا پہننا حرام ہے، (البتة مردحفرات جاندی کی انگوشی جس کا وزن ساڑھے تین ماشے سے زیادہ نہ ہو، پہن سکتے ہیں)، باتی دھ تیس مرد کے لئے حرام نہیں، البتة زیورمردوں کے لئے نہیں، مورتوں کے لئے ہوتا ہے، اور گھڑی کی چین ان زیورات میں شاط نہیں۔

### سونا پہن کرنماز ادا کرنا

سوال:...ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں لکھنا جا ہتا ہوں ، وہ بید کے سونے کی انگوشی مہن کرنماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ سونا چونکہ مرد کے لئے حرام ہے ، اور حرام چیز پہن کرنماز پڑھنا کہاں تک جائز ہے؟

چواب:...نماز ، الله تعالی کی بارگاہ میں حاضری ہے ، جو مخض عین حاضری کی حالت میں بھی تعلی حرام کا مرتقب ہوا ورحق تعالی شانۂ کے اُحکام کوتو ڑنے پرمصر ہو ،خود ہی سوچ لیجئے کہ کیا اس کوقر ب ورضا کی دولت میسر آئے گی...؟ الغرض سونا یا کوئی اور حرام چیز پہن کرنماز پڑھنا وُرست نہیں ، اگر چہ نماز کا فرض ادا ہوجائے گا۔ (۳)

### ریشم یا سونا بہن کراور بغیر داڑھی کے نماز پڑھنا

سوال:...میں نے ساہے کہ رہیٹی کیڑا اور سونا مرد پرحرام ہیں، اورا گرکوئی شخص ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس شخص ک نماز قبول نہیں ہوتی ، کیا یہ بات ڈرست ہے؟ کیونکہ داڑھی منڈ وانا بھی حرام ہے، کیا بغیر داڑھی کے نماز قبول ہوسکت ہے؟ جواب:... یہ تمام أمور نا جائز اور گنا و کبیرہ ہیں، اور جوشخص عین نماز کی حالت میں خدا کی نافر مانی کرتا ہو، اس کوظا ہر ہے کہ

 <sup>(</sup>١) تطهير النجاسة من بدن المصلى.
 واجب (وبعد أسطر) ... ... ستر العورة شرط لصحة الصلاة إذا قدر عليه.
 (عالمگيري ح١٠ ص٥٨٠ كتاب الطهاره، الفصل الأوّل في الطهارة وستر العورة).

 <sup>(</sup>٣) ويكره للمصلى كل ما هو من أخلاق الجبايرة عمومًا لأن الصلاة مقام التواضع والتذلل والخشوع وهو ينافي التكبّر والتحبّر. (حلبي كبير ص٣٨٠، طبع سهيل اكيذمي لاهور).

نماز کا پورا تو ابنیں ملے گا ،خصوصاً جبکہ اس کو اس نافر مانی پرندامت بھی نہ ہو۔ نماز تو ہوجائے گی ،مگر مرد کوسونے کی انگوشی اور ریشم پہننا . حرام ہے، ('گوعورت کوسونا اور دلیٹم پہننا حرام نہیں ہے )۔

### مردكوسونا بهن كرنماز أداكرنا

سوال: سونا پبننامرد پرحرام ہے، کیکن اگر مردسونا پہن کرنماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز اُ داہو گئی یانبیں؟ جواب:...فقہی فتو ہے کی رُوستے تو نماز اُ داہوجائے گی ، کیکن جو تخص مین القد تعالیٰ کی بارگاہ میں ھاضری کے موقع پرحرام کا ارتکاب کر کے القد تعالیٰ کی نافر مانی کرر ہاہو، ابقد تعالیٰ اس ہے راضی ہوں گئے یا ناراض ؟ اس کوخودسوی کیجئے ..! (۳)

# سونے کے دانت لگوا کر نماز پڑھنا

سوال: اگر کسی شخص نے سونے کا دانت لگوایا ہے، تو کیااس سے نماز ہوجاتی ہے؟ کیا سونے کا دانت لگواٹا جائز ہے؟ جواب: .. سونے کا دانت لگاٹا جائز ہے ، نماز ہوجائے گی۔ (۳)

### ننگے سرمسجد میں آنا

سوال: ... بمو ما شہرول میں اکثر نمازی مجد میں آتے ہیں، ان کے سر پر کیٹر انہیں ہوتا، ادھ مسجد والے نظیم حضرات کے لئے ٹو ہوں کا انتظام کرتے ہیں، بساا وقات ٹو ہیاں اُٹھانے کے لئے نمازی کے آگے ہے بھی گزرجاتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ گھر سے نظیم آنا اور مسجد والوں کا ٹو ہوں کا انتظام کرنا شرعاً دُرست ہے پہنیں؟ پھرٹو ہیاں رکھنے والے اسے کا دخیر تصور کرتے ہیں۔ چواب: ... نظیم سر بازاروں ہیں پھر تا مرقت اور اسلامی وقار کے خلاف ہے، اور فقہاء نے مکھا ہے کہ ایسے شخص کی شہاوت ہم عجد والت ہیں معتبر نہیں، اس لئے مسمان کو نظے سر ر بن ہی نہیں جا ہے۔ مسجد ول میں جوٹو ہیاں رکھی جاتی ہیں، اگر وہ صاف سخری اور عہدہ ہوں ، تو ان کو پہن کر نماز پڑھنا تھے ہے، اور وہ پھٹی پر انی یا میلی کچیلی ہوں جن کو پہن کر آ دمی کا رٹون نظر آنے گے، ان کے ساتھ فراڈ کر وہ ہے، اور مار گھرا ہے۔ گڑر رتا گناہ ہے۔ (2)

<sup>(</sup>۱) ديکھئے گزشتہ مفحہ حاشیہ فہر ۱۳.

<sup>(</sup>٢) (قوله وكره إلخ) لأن البص حرم الذهب والحرير على ذكور الأمّة بلاقيد البلوع الح. (شامي ج ٢ ص ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) عن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحد حويرًا فجعله في يمينه فأحد دهبًا فحعله في شماله ثم قال. ان هذين حرام على ذكور أمّتي. رواه أحمد (مشكوة ص:٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) إذا جدع أنصه أو أدنه أو سقط سه فأراد أن يتحد سنا آخر، فعد الإمام يتحد دلك من الفصّة فقط، وعند محمد من الذهب أيضً. (رد اعتار ج. ٥ ص ١٨ ٣، كتاب الحظر والإباحة، قصل في اللبس).

 <sup>(</sup>۵) ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء . . . . وكذا كل ما يحل بالمروءة إلخ . (درمختار مع الشامي ج ۵ ص:۸۲).
 (۲) وكدلك يكره أن يصلي في ثياب البرلة وهو ما لا يصان ولا يحفظ من الدس و نحوه أو في ثياب المهنة . . . . وهي الخدمة . . . إلخ. (حلبي كبير ص: ٣٢٩) طبع سهيل اكيدمي لاهور).

<sup>(2)</sup> قبال ابنو جهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه . إلح. (بحاري ح: ١ ص: ٢٢، طبع تور محمد كراچي، مسلم ح ١ ص ٩٤٠ ١، طبع قديمي).

### كيثرانه ملنے كى صورت ميں ننگے سرنماز پڑھنا

سوال: اگر کسی کومبحد میں ٹوپی مائر برڈالنے کے لئے کپڑانہ طے تو کیادہ نظے سرنماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب :... يهال تين سئلے بين:

ا:...آخ کل لوگول میں ننگے سرر ہنے ادرای حالت میں بازاروں میں گھونے پھرنے کارواج ہے،اور بیفلاف مرقت ہے، مسلمان کو ہازاروں میں ننگے سرنہیں پھر ناچاہئے۔

۲:... چونکہ عام طور سے لوگوں کے پاس سرڈ ھانکنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ،اس لئے مسجد میں ٹو پیاں رکھنے کا رواج ہے، تا کہ لوگ نم ز کے وقت ان کو پہن لیا کریں ، ان میں اکثر بدشکل ، میلی کچیلی اور شکتہ ہوتی ہیں ، ایسی ٹو پیوں کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے،
کیونکہ ان کو پہن کرآ وی کسی سنجیدہ محفل میں نہیں جا سکتا ،الہٰ ذااعکم الحاکمین کے در بار میں ان کو پہن کر حاضری دینا خلاف اوب ہے۔ (۱)
سا: ... ننگے سرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (۱)

كىيى تو بى مىن تماز پڑھنا جا ہے؟

سوال: .. كيس وني بس تماز رد صناح البيد؟

جواب: ... جس الو بي كومين كرآ دى شرفاء كى محفل مين جاسكه اس كے ساتھ نماز پر صنااور پر هانا جائز ہے۔

### چزے کی قراقلی ٹوپی میں نماز جائز ہے

سوال:... چزے کی ٹوپی بینی قراقلی ٹوپی بہننا کیسا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس ٹوپی سے نماز نہیں ہوتی۔ جواب:... قراقلی ٹوپی بہننامباح ہے اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

# جرابیں بہن کرنماز اداکرنامیج ہے

سوال:...اگر پائینچ اُوپر ہوں اور جرابیں پہن لیس تو کیا نماز ہوجائے گی؟ کیونکہ جرابیں پہن لینے سے مخنے مہیپ جاتے ہیں؟

#### جواب:..اس كاكونى حرج نبيس - (")

(۱) وكذا يكره أن يصلى في ثياب البذلة ...... أو في ثياب المهنة ..... وهي الخدمة والعمل تكميلًا لرعاية الأدب في الوقوف بين يديه تعالى بما أمكن من تجميل الظاهر والباطن في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد إشارة إلى ذالك. (حلبي كبير ص: ٣٠٩، طبع سهيل إكيلمي لاهور، عالمگيري ج: ا ص: ٢٠١، طبع رشيديه).

(٢) ويكره أن يصلى حاسرًا أي حال كونه كاشفًا وأسه تكاسلًا أي الأجل الكسل ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٣٣٩).

(۳) ایناه شینمبرا صغیمغذار

(٣) عن السفيرة بن شعبة قال: وأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. رواه الترمذي وأبو داوُد وعنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وصلم ومسح على الجوربين والتعلين. رواه أحمد والترمذي وأبو داوُد وابن ماجة. (مشكوة ص:٥٣).

# چشمہ لگا کرنماز ادا کرنا ہے ، اگر سجدے میں خلل نہ پڑے

سوال:...عینک (چشمہ) پہن کرنماز پڑھنا یا پڑھانا کیساہے؟ آیا بیہ جائز ہے یانہیں؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ چشمہ نگا کر نمازنہیں پڑھنی چاہئے، کیونکہ انہوں نے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا کرامت اللہ کودیکھا کہ وہ نماز میں چشمہ اُتارکرنماز ادا کرتے تھے۔لیکن دُوسرےلوگوں کا خیال ان کے برتکس ہے۔

چواب:...اگرنظر کا چشمہ ہواوراس کے بغیر زشن وغیروا تھی طرح نظر نہیں آتی ہے تو چشمہ اُتار ہے بغیر نماز پڑھی جائے تو انجما ہے ، اورا گرجشے کے بغیر بجد ہے گھر وہ کیھتے جس وقت نہیں ہوتی ہے یا نظر کا چشمہ نبیں ہے تو اُتار دینا بہتر ہے ، تاہم چشمہ لگا کر نماز اوا کرنے ہے بخی نماز اوا ہو جاتی ہے ، اس ہے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ، البتہ چشمہ لگانے کی صورت میں اگر سجد و تجمہ طور پڑئیں ہوتا ، البتہ چشمہ لگائے کی صورت میں اگر سجد و فیر و میں خلل طور پڑئیں ہوتا ، ناک یا بیشانی زمین پڑئیں گئی تو چشمہ اُتار دینا ضروری ہے۔ بہر حال چشمہ لگاکر نماز پڑھنے میں اگر سجد و فیر و میں خلل واقع نہ ہوتا ، ناک یا بیشانی زمین پڑئیں گئی تو چشمہ اُتار دینا ضروری ہے۔ بہر حال چشمہ لگاکر نماز پڑھنے میں اگر سجد و وفیر و میں خلل واقع نہ ہوتا ہوتو نماز سے اُل وافعنل ہے۔ (۱)

# نوٹ پرتصورینا جائز ہے، کو کہ جیب میں ہونے سے نماز ہوجائے گی

سوال: معدخدا کا گھرہے، اس میں کسی انسان کی تصویر کا سوال ہی پیدائیں ہوتا، جبکہ مسلمان ہمائیوں کی جیب میں نوٹوں
پر چھیں ہوئی تصاویر ہوتی جیں، اور وہ نماز اوا کرتے ہیں، نوٹوں پر تصویر چھا پنا کیوں ضروری ہے؟ عوام تو قائد اعظم کا احترام کرتے ہیں،
اگر ان کی تصویر نوٹ پر شہوتو کیا فرق پڑے گا؟ کیا اس طرح جیب میں تصویر ہوئے ہے نماز ہوجاتی ہے؟ اگر نہیں تو اس کے لئے
اسلام نے کیا فرمایا ہے اور ہم کوکیا کرنا چاہئے؟

جواب: ... نوٹوں پرتصور کا چھاپناشری طور پر جائز نہیں، بید دور جدید کی نار دابد عتب، اور اس کی دجہ سے متعلقہ محکمہ اور ارباب افتذار گنام گار ہیں، تا ہم نوٹوں کے جیب میں ہونے کی صورت میں نماز سے ہے۔

### مسجد میں لگے ہوئے شیشے کے سامنے نمازادا کرنا

سوال:...جاری مسجد میں، بلکہ بہت ی مسجدوں میں شخصے کی کھڑکیاں اور دروازے ہوتے ہیں کہ جن میں نمازی کا اپنائنس نظر آتا ہے، آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ اس سے نمازی کی نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے یانہیں؟

 <sup>(</sup>۱) ولو سجدعلى الحشيش ..... إن استقر جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم يستقر لاً .. إلخ. (خلاصة الفتاوئ ج: ۱ ص:۵۳، كتاب الصلاة، طبع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>۲) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم صورة الحيوان وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال. (شامى ج: ١ ص: ١٣٧، مطلب إذا ترد الحكم بين سنة وبدعة).

<sup>(</sup>٣) (قوله لا المستتر بكيس أو صوق بأن صلى ومعه صوة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار فلا تكره لاستارها بحر. (شامى ج: ١ ص: ٢٣٨). (وأيضًا) ويكره التصاوير على الثوب ...... أما إذا كانت في يده وهو يصلى لا بأس به لأنه مستور بثيابه ... إلخ. (خلاصة الفتارئ ص: ٥٨، كتاب الصلاة، طبع رشيديه).

جواب:...اگراس ہے نمازی کی توجہ ہے تو تحروہ ہے، ورنہیں ۔ <sup>(1)</sup>

کسی تحریر پرنظر پڑنے یا آواز سننے سے نماز نہیں ٹوثی

سوال:... کیا حالت ِنماز میں اگر جائے نماز پر رکمی ہوئی کوئی چیز پڑھ لی جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ آپ بتا کیں کہ حالت نماز میں اگر کسی کی ہمی ہوئی آ وازشی جائے ،اور حالت ِتماز میں اس آ واز کامفہوم مجھ لیا جائے تو کیا نماز ثوث جاتی ہے؟

جواب :...کی کھی ہوئی چیز پرنظر پڑجائے اور آ دمی اس تحریر کامفہوم مجھ جائے الیکن زبان سے تلفظ اداند کرے اتواس سے نماز نبیں ٹونی (۲) ای طرح کسی کی آواز کان میں پڑنے اور اس کامغہوم مجھے لینے ہے بھی نماز نبیس ٹونتی۔

دورانِ نماز گھڑی پروفت دیکھنا، چشمہاُ تارنامٹی کو پھونک مار کراُ ڑانا

سوال:...اگرکوئی مخف دوران نماز ہاتھ یا دیوار کی گھڑی وفت معلوم کرنے کے لئے جان ہو جھ کر دیکھے لے۔

٢:... دوران نماز ثوبي أثفا كرسر برركه له ، جبكة مجده كرت وقت سرع ثوبي كركني مو

سا: ... بجدہ کرتے وفت سجدہ کی جگہ ٹی کو پھوٹک مار کراڑا انے کے بعد بجدہ کرے۔ ،

٣: ... چشمه أتارنا بعول كيا ، بجده كرت وفت چشمه أتار، يونكه چشمه يهني موسئ جدے ميں ناك اور پيشاني بيك وفت نہیں کلتے۔

> یو چھنا بیہ ہے کدان یا توں سے نماز میں کیا فرق آتا ہے؟ کیا نماز وُ ہرائی جائے گی یا سجد وُسہو کیا جائے گا؟ جواب:...جان بوجه کر گھڑی دیکھنا مروہ ہے،اور خشوع کے منافی ہے۔ (۲) ٢:...ايك ہاتھ ہے ٹو بي أنها كرسر پرركھ لينے ميں كوئى حرج نہيں ، دونوں ہاتھ استعال نہ كرے۔

 <sup>(</sup>١) قصل من آدابها ..... ومنها نظر المصلى سواءً كان رجلًا أو امرأة إلى موضع سجوده قائمًا حفظًا له عن النظر إلى ما يشتغله عن الخشوع. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٥١، طبع مير محمد كتب عانه).

 <sup>(</sup>٢) لو نظر المصلى إلى مكتوب وفهمه ..... ولم تفسد صلاته لعدم النطق بالكلام ... إلخ. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاريء قصل قيما لَا يقسد الصلاة ص:١٨٤).

<sup>(</sup>٣) - فالأصل فيه أنه يتبغي للمصلى أن يخشع في صلاته ...إلخ. (البدائع الصنائع ص: ٢١٥)، أيضًا كو نظر المصلى إلى مكتوب وفهمه سواء كان قرآنًا أو غيره قصد الإستفهام أو ألا أساء الأدب ولم تفسد صلاته لعدم النطق بالكلام (قصد الإستفهام) بهذا علم أن ترك الخشوع لا يخل بالصحة بل بالكمال ..... (أساء الأدب) لأن فيه إشتغالًا عن الصلاة وظاهره أن الكراهة تنزيهية وهذا إنما يكون بالقصد. (حاشية الطحطاوي مع المراقي القلاح ص:١٨٤، فصل فيما لا يفسد الصلاة، طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) ولمو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل إلا إذا حتاجت لتكوير أو عمل كثير. (شامي ج: ١ ص: ١٣١). وفيه ان القول الثاني أن ما يعمل عادة بالبدين كثير. (ص:١٢٥). أيضًا أن رفع القلنسوة ...... بعمل قليل إذ سقطت أفضل من الصلاة مع كشف الرأس إلخ. (حلبي كبير ص:٣٣٣، طبع سهيل اكيلمي لاهور).

سا:...بيال مكروه ہے۔

۴:...ایک ہاتھ سے اُتاردے تو پیکروہ نہیں۔

ان جاروں صورتوں میں نمازلوٹانے کی ضرورت بیں، نہ بحدہ سپوکی۔

نماز کی حالت میں گھڑی پر وفت و کھنا

سوال:...نماز کے اندرگھڑی میں وقت دیکھنا کیاہے (قصد آادر سہوآ)؟ جواب:...قصد آابیا کرنا مکروہ ہے، بلاقصد ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔

نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا

سوال:...کیا نماز میں قرآن و کھے کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میرا حافظہ بہت کر درہے، اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے
کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کو چاررکعت اس طرح اوا کرے کہ پہلی رکعت میں فاتخہ اور سور و کیلین ، اور دُوسر کی رکعت میں سور و فاتخہ اور سور و فاتخہ اور سور و فاتخہ اور سور و فاتخہ اور سیم اور پیمل تین ،
اور تیسر کی رکعت میں سور و فاتخہ اور سور و الم سجد و، اور چھی رکعت میں سور و فاتخہ اور سور و ملک پڑھے، اور بیمل تین ،
پانچ پاسات جمعہ تک برابر کرے تو حافظہ تیز ہوجائے گا۔ اگر نماز میں قرآن و کچھے کوئی اور ممل بتا کیں جس سے میرا مافظہ تیز ہوجائے۔

جواب:...حفظ قرآن کے لئے بیمل توضیح ہے، گرنماز میں و کیوکرقر آن پڑھٹا سیح نہیں،اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آپ محنت کر کے بیسورتیں یادکرلیں، پھریے نماز پڑھیں۔

عمل کثیر سے نمازٹوٹ جاتی ہے

سوال:...جارے ایک ساتھی دوران نماز اپنا عضاء کو مختلف انداز میں حرکت دیتے رہتے ہیں ، مثلاً : بھی سرکے ہانوں پر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈال دنیتے ہیں، انگوشی کو اُنگی میں ہلاتے رہتے ہیں، اِدھراُ دھر دیکھنے لگتے ہیں، غرض کہ ایسا معدم ہوتا ہے کہ بینماز کی حالت میں نہیں ۔حالت ِنماز میں اس تشم کی حرکات کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ( بلاعذر )، میں نے یہ

<sup>(</sup>١) إن الله كره لكم ثلاثًا: العبث في الصلاة ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ١٣٠، مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية).

 <sup>(</sup>٢) ..... بهذا علم أن ترك النحشوع لا يخل بالصحة بل بالكمال ... الخر (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، باب فيما لا يفسد الصلاة ص:٨٤ ا ، طبع مير محمد كتب خانه).

اعلم ان الفعل . . . . فإن كان أجنبيا من الصلاة ليس فيه تتميم لها ولا فيه دفع ضرر فهو مكروه أيضًا. (حلبي كبير ص ١٣٥٥، طبع سهيل اكيثمي لَاهور).

<sup>(</sup>٣) ويفسدها ...... قراءته من مصحف أي ما فيه قرآن مطلقًا لأنه تعلم قوله لأنه تعلم ذكروا لأبي حيفة في علة الفساد وجهين، احدهما أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير، والثاني أنه تلقن من المصحف فصار كما إدا تلقن من غيره. (شامي ج: ١ ص: ٢٢٣)، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

بات جب ان کویتائی توانہوں نے نماز کے فاسد ہوجانے کو بالکل مستر د کردیا، بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا، ان کے اس تأثر سے میں عجیب اُ کبھن میں پڑگیا۔

جواب: ... خنی فد بہب کا فتو کی ہیہ کیمل کیر سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، اورا لیے مل کومل کیر کہتے ہیں کہ اس کود کیھنے والا یہ محجے کہ بیخص نماز میں نہیں ہے، جس کام کے لئے دونوں ہاتھوں کا استعال کیا جائے وہ بھی عمل کیر ہے، اورا گرا یک بی ہاتھ سے ایک زکن میں ہار بارکو کی عمل کیا جائے ، وہ بھی عمل کیر بن جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھی کی جو حالت نکھی ہے ، وہ عمل کیر کے تحت آتی ہے ، اوراس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے اوراس کا اس مسئلے کوند مانتا اس کی ناواتھی ہے۔

# نماز میں جسم کومختلف انداز ہے حرکت دینا ہے نہیں

جواب:..ا بیے حضرات کی نماز بعض صورتوں میں تو ہوتی ہی نہیں ، اور بعض صورتوں میں مکروہ ہوتی ہے ، چنانچہ رُکوع کے بعد سید سے کھڑے نہ ہونا ، اور دونوں سجدوں کے درمیان اظمینان سے نہ بیٹھنا ترک واجب ہے ، اور ایسی نماز واجب الاعادہ ہے ، اور ہاتھوں کوغیر ضروری حرکت دینا اور مجدے کو جاتے ہوئے درمیان میں غیر ضروری تو قف کرنا مکروہ ہے۔

<sup>(</sup>١) ويفسدها كل عمل كثير ليس من أعمالها ولا لإصلاحها ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٢٢٣).

 <sup>(</sup>٢) (والدالث) انه لو نظر إليه ناظر من بعيد إن كان لا يشك انه في غير الصلاة فهو كثير مفسد، وإن شك فليس بمفسد
 ... إلخ رالفتاوى الهندية ج: ١ ص:٣٠ ١ ، كتاب الصلاة، الباب السابع).

<sup>(</sup>٣) (الأول) إن ما يقام باليدين عادة كثير ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٠٣٠ ، كتاب الصلاة، الباب السابع).

<sup>(</sup>٣) وما عمل بواحد قليل ..... إلَّا إذا تكور ثلاثًا متوالية ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٢٥، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) (قوله وكذا في الرفع منهما) أي يجب التعديل أيضًا في القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين إلخ. (شامي
 ج: ١ ص:٣٤٣، وأيضًا حلبي كبير ص:٣٩٥).

 <sup>(</sup>۲) (وان كان تىركه) الواجب (عمدًا أثم ووجب) عليه (اعادة الصلاة) تغليظًا له. (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح على هامش الطحطاوي ص: ۲۵۱ بـاب سـجود السهـو)، قال في التنجيس: كل صلاة اديت مع الكراهة فإنها تعاد لا على وجه الكراهة. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ۲۸۱).

<sup>(</sup>٤) يكره للمصلى أن يعبث بثوبه أو لحيته أو جسده ... إلخ. (هندية ص:٥٠١، كتاب الصلاة، الباب السابع).

# نماز میں مونچھوں پر ہاتھ پھیرنالغل عبث ہے

سوال:...جارےعلاقے میں زیادہ تر پولیس والے ہیں،اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی وہ ہاجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو زیادہ تر مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے رہے ہیں، اب یہ بتا کیں کہنماز میں مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے سے نماز پوری ہوجاتی

جواب:...مونچھوں پر ہاتھ پھیرنافعل عبث ہے،اس سے نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔

نماز میں کپڑے سمیٹنایا بدن سے کھیلنا مکروہ ہے

سوال:...مین اکثر دیکمآموں که بعض نمازی نماز پڑھتے وفت اپنے کپڑوں کی شکنیں ڈرست کرتے رہنے ہیں، کیااییا کرنا

جواب: ... جماز میں اپنے بدن سے یا کپڑے سے کھیلنا مکر دہ ہے۔

رُکوع میں جاتے ہوئے تکبیر بھول جائے تو بھی نماز ہوگئی

سوال:...اگركونى مخص نمازيس قيام سے زكوع ميں جاتے ہوئے" الله اكبر" كہنا بحول كيايا اكثر بحولتا ہے،اس كے لئے كيا

جواب:...نماز میں تلبیرتح بر فرض ہے، اس کے علاوہ باتی تمام تلبیرات سنت ہیں، اس لئے اگر زُکوع کو جاتے ہوئے تکبیر بھول ممیا تو نماز ہوگئ ، سجد ہسموبھی لازم نہیں۔ (۵)

رُکوع میں سجدے کی تبیع پڑھنے سے نماز نہیں ٹونتی

سوال:... نماز پڑھتے ہوئے کو کی غلطی ہوجائے ، مثلاً: رُکوع میں'' سبحان ربی انعظیم'' کی جگہ'' سبحان ربی الاعلیٰ'' یاسجدے

(۱) ویکره آن یعبث بنوبه آو بشیء من جسده. (حلبی کبیر ص: ۳۲۹، طبع سهیل اکیدمی لاهور).

 (۲) وكره ..... عبشه بمه أي بشوبـه وبجمـده للنهي إلا لحاجة (قوله وعبثه) هو فعل لغرض غير صحيح ..... (قوله لـلهـنـي) وهـو مـا أخـرجـه الـقضاعي عنه صلى الله عليه وصلم إن الله كره لكم ثلاثًا، البعث في الصلاة ....... وهي كراهة تحريم ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج؛ ١ ص: ٣٠٠، مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية).

(٣) وهي أي الفرائض الست المتفق عليها تكبيرة الَّافتتاح ...إلخ. (حلبي كبير ص:٢٥١). فرائض نفس الصلاة ستة. الأول: التحريمة قاتمًا، لقوله عليه السلام: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. (اللباب في شرح الكتاب ج: ا ص: 29، باب صفة الصلاة، طبع قديمي كتب خانه)\_

(٣) ﴿وسننها﴾ ...... وتكبير الركوع وكذا الرفع منه بحيث يستوى قائمًا ...إلخـ (درمختار مع الشامي ج٠ ا

(۵) ترك السنة لا يوجب فسادًا ولا سهوًا ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٣٤٣، باب شروط الصلاة).

مين" سبحان رقي الاعلى" كى حَبَّه "بسم الله الرحمٰ الرحيم" يا كوئى لفظ نكل جائة كيا نماز بوجاتى ہے؟

جواب:..اگر تحدے میں'' سجان رنی انعظیم''یا رُکوع میں'' سجان رنی الاعلیٰ'' کہدلیا تو اسے نماز میں کوئی خلل نہیں آیا، دی

### نماز میں بہمجبوری زمین پر ہاتھ ٹیک کراُ تھنے میں کوئی حرج نہیں

سوال:...ميرى عمراس وفتت عاليس سال كقريب ب،جسم بعارى ب، مين نماز مين أشمت بيضة وفت باتيم شي كشكل میں زمین پر جمالیتی ہوں واس ہے تماز میں تو کوئی خلل نہیں پڑتا؟

جواب: ... آپ کا ہاتھوں کوز مین پر جما کرا ٹھنا چونکہ مجبوری کی وجہ ہے ہوں لئے کوئی حرج نہیں ، بغیر ضرورت کے ایسا

# كيانماز ميں دائيں ياؤں كاانگوشاد باكرركھناضروري ہے؟

سوال:...کیا نماز پڑھتے وفت دائیں پاؤل کا انگوٹھا اتنی مضبوطی ہے د باکر رکھنا جاہئے کہ اگر پانی پاؤل کے پاس سے مرزرے توانکو شے کی جگہ سومی رہے؟

جواب ... بيكو كى مئلئيس\_

### سجدے میں قدم زمین برلگانا

سوال:...ش نے نمازی حالت میں تجدے میں اوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا سید حمایا وَل زمین سے اُٹھا لیتے ہیں ، اور میں نے مسجد کے إمام صاحب سے بیمسئلہ معلوم کیا، تو وہ کہنے لگے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں مجدہ کرتے وقت یا وَل کو بوری طرح أنهانے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، میں نے لوگوں کی نماز فاسد ہونے سے بچانے کے لئے آپ سے بیمسئلہ پوچھاہے؟ جواب :... بجدے کی حالت میں دونوں یا وی کی اُنگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ کرنا سنت ہے، ' دونوں یا وَس زمین ہے لگا نا

<sup>(</sup>١) السُّنَّة في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم، إلَّا إن كان لَا يحسن الظاء فيبدل به الكويم لئلا يحري على لسانه العريم فتفسد به الصاوة. (شامي ج: ١ ص:٣٩٣، باب شروط الصلاة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) فإذا فرغ من السجدة الثانية ينهض قائمًا على صدر قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض عند النهوض إلا من عذر ... الخ. (حلبي كبير ص:٣٢٣، طبع سهيل اكيلمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) (قوله روجه اصابع رجليه نحو القبلة) لحديث أبي حميد في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان إدا سحد وضع يبديه ...... واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ونص صاحب الهداية في التجنيس على أنه إن لم يوجه الأصابع سحوها فإنه مكروه. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٩، كتناب الصيلاة، بناب صيفة الصلاة، أيضًا: منحة الخالق على هامش البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٦ طبع دار المعرفة، بيروت).

واجب ہے، اور بلاعذراکی پاؤل کا اُٹھائے رکھنا کرو ہِتحریجی ہے، اور دونوں ہیں ہے ایک پاؤل کا پچھ حصہ زمین سے نگانا فرض ہے، خواہ ایک بی بیاؤل کا پچھ حصہ زمین سے نگانا فرض ہے، خواہ ایک بی اُنگلی میں ہے اور تین بار'' سیحان اللہ'' کہنے کی مقدار اُٹھ ہے کہ فقط ناخن زمین سے نہ چھوئے، بلکہ اُنگلی کے سرے کا اُٹھ ہے کہ فقط ناخن زمین سے نہ چھوئے، بلکہ اُنگلی کے سرے کا گوشت بھی زمین سے جھوجائے گی، اُنگلی زمین پرمڑجائے۔

### نماز میں ڈکار لیٹا مکروہ ہے

سوال:...بعض حضرات نماز میں موٹی موٹی ڈ کاریں لیتے ہیں، جس سے آس پاس والوں کو بڑی کراہیت ہوتی ہے، دورانِ نماز ڈ کارلینا شرعاً کیسافعل ہے؟

جواب:.. بنماز میں ڈکارلینا کروہ ہے،اس کورو کنے کی کوشش کی جائے ،اور جہاں تک ممکن ہوآ واز پست رکھی جائے۔ (۳)

### نماز میں جمائیاں لینا

سوال:.. بمازی حالت میں بہت زیادہ جمائی آتی ہے، کیا نمازی حالت میں جمائی لینے ہے گناہ تونہیں ہوتا؟ جواب:... جہاں تک ہوسکے منہ بندر کھنے کی کوشش کرے، نماز میں جمائیاں لینا تمروہ ہے۔

(۱) وقال: في الحلية: والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب لما سبق من الحديث، أي على منوال ما حققه شيخه من الإستندلال على وجوب وضع القدمين كذالك، واختاره الإستندلال على وجوب وضع القدمين كذالك، واختاره أيضًا في البحر والشرنبلالية. (ود اغتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٩٩، بناب صفة الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للجائي، أيضًا: البحر ج: ١ ص: ٣٩٩، باب صفة الصلاة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٢) إذا رفع قدميد في السجود فإنه لا يصحح لأن السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال ويكفيه وضع إصبع واحدة فلو لم يضع الأصابع أصلًا ووضع ظهر القدم فإنه لا يجوز، لأن وضع القدم بوضع الأصبع، وإذا وضع قدمًا ورفع آخر جاز مع الكراهة من غير عدر كما أفاده قاضي خان ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣١ كتاب الصلاة، طبع بيروت). أيضًا: ولو سجد ولم يضع قدميه على الأرض لا يجوز، ولو وضع احداهما جاز مع الكراهة ان كان بغير عدر .... ووضع القدم بوضع أصابعه وإن وضع اصبعا واحدا ...إلخ. (فتاوئ عالمگيرية ج: ١ ص: ٢٠٠٠، وأيضًا حابى كبير ص: ٢٨٥). وفي الشامية وأفاد أنه لو لم ص: ٢٨٥). وفي الشامية وأفاد أنه لو لم يضع شيئًا من القدمين لم يصح السجود ...إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٣٠٤)، بحث الركوع والسجود).

(٣) ويكره السعال والتنحنح قصدًا وإن كان مدفوعا إليه لا يكره كذا في الزاهدي. (هندية ج: اص ١٠٤٠). أيضًا ومن الأدب دفع السعال ما استطاع تحرزًا عن المفسد فإنه إذا كان بغير عذر يفسد، وكذا الجشاء. (مراقى الفلاح مع الطحطاوي ص ١٥١، فصل من آدابها اي الصلاة، طبع مير محمد كتب خانه).

(٣) وآدابها ..... كظم فمه عند التتاوّب (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٣) ومن الأدب كظم فمه عند التتاوّب فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه لقوله صلى الله عليه وسلم التتاوّب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاوّب احدكم فليكظم ما استطاع وكظم فيمه عند التشاوّب) أي إمساكه وسده ولو يأخذ شفتيه بسنه ... إلخ وحاشية طحطاوي مع المراقى ص: ١٥١، فصل من آدابها، طبع مير محمد كتب خانه).

# نماز میں میٹھی چیز حلق میں جانے سے نمازٹوٹ گئی

سوال:...اگردضوکے بعد کوئی پیٹھی چیز کھالی، پھرنماز پڑھنے لگے،نماز کے دوران مند بیں بھی مٹھاسمحسوس ہوتی ہواوراس کی مٹھاس کا مزا کچھ ہاتی ہو،اورتھوک کے ساتھ حلق میں جاتا ہو،تو کیانماز سچے ہے یانہیں؟

جواب:...اگرصرف ذا نقه بی باتی ہے تو نماز ہوجائے گی ،اوراگر وہ بیٹھی چیز منہ میں باقی ہواور تخلیل ہو کر طلق میں چلی گئی ہو تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (۱)

### کیانماز میں منصوبے بنانا جائزہے؟

سوال:...ایک صاحب نے بتلایا کہ نماز میں دُنیاوی ہاتوں کے بارے میں سوچنااور کسی کام کے ہارے میں منصوبے بنانا جائز اور دُرست ہے، اور مثال دی کہ حضرت عمر اور حضرت البو بکر وغیرہ نماز میں جنگ کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔اب میرے دِل میں سے ہات کھنگ رہی ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ نماز میں کوئی دُنیاوی خیال آجائے تو نماز نہیں ہوتی ۔آپ کی کیارائے ہے؟

جواب: ...ان صاحب کی بہ بات بالکل غلط ہے، نماز توجالی اللہ کے لئے ہوتی ہے، اور دُنیاوی ہا تیں ازخود سوچنا اور ان
کے منصوبے بنانا تو جالی اللہ کے منافی ہے۔ حضرت عمر صنی اللہ عند ہے جومنقول ہے کہ: '' جی نماز جی لئنگر تیار کرتا ہوں' اس پر دُنیاوی
ہاتوں کو قیاس کرنا غلط ہے، حضرت عمر صنی اللہ عنہ خلفے نماشہ عنے ، اور نماز جی حضوری کے وقت ان کو من جانب ابقہ جہ و کے لئے تداہیر
اللہ و کی جاتی تھیں، بیان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی تھی، بلکہ القائے ربانی ہوتا تھا، اور بلاشبہ ان کی مثال ایس ہے کہ بوقت حضوری
وزیراعظم کو باوشاہ کی جانب ہے ہوایات دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر چونکہ خشائے اللی کی قبیل فریاتے تھے، اس لئے ان کو من جانب اللہ
اس کی ہدایات القاء کی جاتی تھیں ۔ اور نماز جی خیالات کا آنا کہ انہیں، جبکہ بینماز کی طرف بوری طرح متوجد ہے، البتہ خیالات لائار اس کے اس کے سوال کا دینقر صحیح نہیں کہ' نماز جی کوئی دُنیاوی خیال آجائے تو نماز نہیں ہوتی۔ '' (۱)

### نماز کے دوران 'لاحول' براهنا

سوال:.. نماز کے دوران شیطان کو دُور کرنے کے لئے لاحول پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:...نماز میں جواُذ کارمقرر ہیں،ان ہی کو پڑھنا جائے '' لاحول'' کے بجائے نماز میں جو کچھ پڑھا جا تا ہے اس کی طرف توجدر کی جائے ،شیطان خود ہی دفع ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>١) ولو أكل شيئًا من الحلاوة ابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه فابتلعها لا تفسد صلاته، ولو ادخل الفانيذ أو السكر في فيه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته كذا في الخلاصة. (الهندية ح١٠ ص. ١٠٢).

 <sup>(</sup>٢) (قوله للنهي) وهو ما أخوجه القضاعي عنه صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثًا: العبث في الصلاة ... الخ. (شامي
 ج. ا ص. ٢٣٠، مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية، طبع ايج ايم سعيد).

# دورانِ نماز وساوس کودُ ورکرنے کے لئے لاحول ولاقو ۃ...الخ پڑھنا

سوال:.. میں یانچوں وقت نماز پابندی ہے پڑھتا ہوں، جھے نماز میں کوئی شیط نی وسوسہ آتا ہے تو میں جماعت ہے نماز پڑھتا ہوا'' لاحول ولا تو قالاً بابقہ'' پڑھتا ہوں، کیا نماز پڑھتے ہوئے لاحول پڑھنا جائز ہے؟

جواب:... پڑھنا تو جائز ہے، گروساوس کا اصل علاج پیہے کہ ان کی طرف التفات ہی نہ کیا جائے ،نماز کی طرف تو جہ پھیر لی جائے۔

### نماز کے دوران آئکھیں بندندگی جا کمیں

سوال: بید بات تو میرے علم میں ہے کہ نم زکے دوران آئیمیں بندنیں کرنی چائیں، بلکہ مختلف ارکانِ نماز میں نظریں اپنی مخصوص جگہوں پر ہونی چائیں، لیکن میں صرف اپنی تو جہ قائم رکھنے کے لئے آئیمیں بند کر کے نم زیز هتا ہوں، اگر آئیمیں بند نہ کر دل تو نظر کے ساتھ ساتھ ذہمن بھی ہونگئا ہے، بعض اوقات میں دُ عابھی آئیمیں بند کر کے مائل ہوں، برائے مہر یا تی ہوضا حت فرمائیں کہ میرایٹل ذرست ہے یا جمھے ہرصورت میں آئیمیں کھول کر ہی نماز پڑھنی چائیں؟

جواب:..آئکھیں بندکرنے ہے اگر چہذبن میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے الیکن افضل یہی ہے کہ نمرز میں آئکھیں بندند کی جا کمیں۔

### خیالات سے بینے کے لئے آئکھیں بند کرنا

سوال:...میرا مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو آئکھیں سجدے کی طرف تو ہوتی ہیں لیکن آس پاس کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، اور خیال بھی ان کی طرف چلا جاتا ہے، اس طرح سے نماز نوٹ جاتی ہے، کیااس صورت میں آئکھیں بند کی جا سکتی ہیں؟

جواب: ... غیراختیاری طور پراگرآس پاس کی چیزوں پر نظر پڑجائے تواس سے نمی زمیس کوئی خلل نہیں ہوگا، "آئمیس بند نہیں کرنی چاہئیں ، آئمیس بند کرنے سے یکسوئی حاصل ہوجاتی ہے اور خیالات کے منتشر ہونے میں مدوملتی ہے، اس کے باوجود آئمیس کھول کرنماز پڑھنا فضل ہے، اور آئمیس بندر کھنا کروہ ہے جبکہ ستفل طور پر آئکھوں کو بندر کھا جائے ، اور اگر بھی کھول دے اور مجھی بند کر لے لؤ کرام ہے نہیں۔ (")

 <sup>(</sup>۱) ولو وسوسه الشيطان فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم إن كان دلك في أمر الآخرة لا تفسد إلخ.
 (عالمگيري ج ۱ ص: ۱۰۰ م كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الأوّل، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) وفي الندرر وتغميض عينيه للنهي إلا لكمال الحشوع وفي الرد رقوله للنهي أي في حديث إدا قام احدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه . . . في البدائع بأن السنة أن يرى بصره إلى موضع سحوده . . . (قوله إلا لكمال الحشوع) بأن خاف فوت الحشوع بسبب رؤية ما يفرق الحاطر فلا يكره . . إلخ ودرمحتار مع الشامي ح ١ ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) واما النظر بمؤخر العين يمنة أو يسرة من عير تحويل الوجه فليس بمكروه الح. (البدائع الصنائع ح ١ ص: ١٥).

<sup>(</sup>٤١) حاشية بمبرا صفح معذا

### اگردورانِ نماز دِل میں مُرے مُرے خیالات آئیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ ویں؟

سوال:... بحترم! میں جب بھی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہوں تو نماز کے دوران طرح طرح کے ڈنیاوی خیالات ذہن میں آتے ہیں ،ادر بعض اوقات تو ایسے گندے گندے خیالات ذہن میں آتے ہیں کہ پھر دِل بیکہتا ہے کہ ابنی زنہیں پڑھوں گا، کیونکہ اس طرح تو تو اب کے بجائے اور گناہ ہوگا،لہٰذا آپ بتا کیں کہا گرنماز کے دوران کر بے خیالات آ کیس تو نماز ہوگی یانہیں؟

جواب:...نمازیں ازخود خیالات کالا نائر اہے، بغیر اختیار کے ان کا آجانا کر انہیں، بلکہ خیالات آئیں اور آپ نماز کی طرف متوجہ رہنے کی کوشش کریں تو آپ کو بجابہ ہے کا الآب ہے گا، البندا فیل متوجہ رہنے کی کوشش کریں تو آپ کو بجابہ ہے گا، البندا نمازیں مورنہ شیطان خوش ہوگا۔ حدیث بیل آتا ہے کہ شیطان نمازیس تو وسوسے نمازیس خیالہ ت آئے ہے کہ شیطان نمازیس تو وسوسے ڈالٹار بہتا ہے، اور نماز کے بعد کہتا ہے: '' تو نے کیا نماز پڑھی؟ الی نماز سے تو نہ پڑھنا بہتر ہے، الی نماز بھلا کیا تبول ہوگ؟'' آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: '' جب دہ ایسا وسر ڈالے تو اس سے کہد دیا کرد کہ: میر امحالمہ تیرے سرتھ نمیں ، اللہ تعی دے گا، سرتھ میں اللہ تو نہیں مرجع کی تو فیق دی ہے، دہ ایس کر محت سے دل جھکانے کی تو فیق بھی دے گا، اور اسے قبول بھی فرمائے گا، مرد وو او خود تو ملعون اور رحمت خداوندی سے مایوں ہے، مجھے بھی رحمت سے مایوں کر کے اسپنے ساتھ مل نا

اس لئے آپ کا سوال کہ خیالات آنے سے نماز ہوگی یانہیں؟ اس کا جواب بیہے کہ ہوگی ، اور انشاء اللہ بالکل میچے ہوگی ، خواہ لا کھ وسوسے آئیں ، (گر خیالات خود نہ لائے جائیں)۔

#### نماز میں خیالات کا آنا

### سوال:...خدا کے نظل دکرم ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں الیکن نماز کے دوران غلطتم کے خیالات آتے ہیں ،کوشش

(۱) عن القاسم بن محمد أن رجلًا سأله فقال: إنى اهم في صلاتي فيكثر ذالك عليّ، فقال له: امض في صلوتك فإنه لن يذهب ذالك عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلوتي. رواه مالك. (مشكّوة ص: ١٩). وفي المرقاة: فقال له امض في صلّوتك سواء كانت الوسوسة خارج الصلاة أو داخلها ولا تلتقت إلى موانعها فإنه لن يذهب ذالك عنك . . . . حتى تنصرف أى تقوغ من الصلاة وأنت تقول للشيطان: صدقت! ما أتممت صلوتي، لكن ما أقبل قولك ولا أتمها ارغاما لك ونقضا لما أردته منى وهاذا أصل عظيم لدفع الوسواس وقمع هواجس الشيطان في سائر الطاعات. (المرقاة ج. الص: ١٢١ م الفصل الثالث، باب في الوسوسة، طبع بميئي انذيا).

(٣) وعن القاسم بن محمد ان رجلًا سأله فقال إنى أهم في صلواتي فيكثر ذلك على، فقال له: إمص في صلواتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلوتي. رواه مالك. (مشكوة ص: ٩ ١ ، باب الوسوسة). وفي مرقاة المهاتيح ج: ١ ص: ١٢١ (وأنت تقول) للشيطان صدقت (ما أتممت) للكن ما أقبل قولك ولا أتمها ارغامًا لك ونقضا لما أردته منى وهذا أصل عظيم لدفع الوساوس وقمع هواجس الشيطان في سائر الطاعات والحاصل. ان الخلاص من الشيطان إنها هو بعون الرحمن والإعتصام بظواهر الشريعة وعدم الإلتفات إلى الخطرات والوساوس الذميمة ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٢١ ، طبع بمبتى).

کے باوجودان خیالات سے چھنکارانہیں پاتا، اُمید ہے آپ مجھے ایک رائے دیں گے کہ جے اپنا کراظمینان سے نماز پڑھ سکوں۔ یاد رہے کہ میں جمعہ کی نماز کے علاوہ سب نمازیں اکیلے پڑھتا ہوں، کیونکہ میں سعودی عرب کے صحرا میں رہتا ہوں اور جوافراد میر ب ساتھ میں وہ وقت پرنماز نہیں پڑھتے ، اور میں مقرّرہ وقت پرنماز پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن میں پڑھا ہے کہ:'' بے شک نماز مؤمنین پر وقت مِقرّرہ پرفرض ہے۔''

جواب:...نماز اکینے پڑھنے کے بجائے اُڈان اور جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئے،اپنے دو چارساتھیوں کواس کے لئے آمادہ کرلینا پچھ بھی مشکل نہیں بھوڑے سے اہتمام کی ضرورت ہے۔ نماز میں غیرافتیاری طور پرجو خیالات آتے ہیں،ان کا کوئی حرج نہیں ،خودنماز کی طرف متوجہ رہنا چاہئے ،اوراس کی تدبیریہ ہے کہ جو پچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کی طرف دھیان رکھا جائے اورسوج کر پڑھا جائے۔ (۱)

سوال:... میں طالب علم ہوں اور اللہ کے نفتل سے پانچ وفت کی نماز بھی پڑھتی ہوں ، اور اللہ تعالیٰ کے آگے بڑی عاجزی اور اکساری اور گنا ہگاروں کی طرح حاضر ہوتی ہوں ، لیکن پھر بھی نماز پڑھتے دفت دِل میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، باوجو درترک کرنے کے ختم نہیں ہوتے ، بلکہ بڑھ جاتے ہیں ، اس کے لئے بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں؟ کوئی حل بتا کیں۔

جواب:..نمازی خیالات ووساوس کا آناغیرافتیاری ہے،اس پرموّا فذ وہیں،البتہ خیالات کالاناافتیاری ہے،اس لئے اگر خیالات ازخود آکیں تو کھی پڑھا جاتا ہے اس کی طرف اگر خیالات ازخود آکیں تو ان کی پرواند کی جائے، ندان کی طرف الفات کی جائے، بلکہ نمازی جو کھی پڑھا جاتا ہے اس کی طرف وحیان رکھا جائے، اور جو کھی پڑھیں سوچ سوچ کر پڑھیں،اگر خیال بھٹک جائے تو پھرمتو جہوجا کیں،اگر آپ نے اس تدبیر پڑھل کیا تو نصرف یہ کہنماز کے ثواب میں کوئی کی نہیں ہوگی، بلکہ آپ واس محنت و جاہدے کا مزید ثواب ملے گا۔ایک ضروری بات یہ ہے کہ نماز سے بہدھیان کرلیا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہورہی ہوں۔

مسكرانے يے نماز نہيں ٹوٹتی اليكن باداز بننے سے ٹوٹ جاتی ہے

سوال:...کیانماز پڑھتے ونت مسکرانے ہے نمازنہیں ٹوٹتی؟ میرا خیال ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ میرے دوست کا کہنا

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة الجماعة تفضل على صلوة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة. (سنن ترمذى ج: ١ ص: ٥٢، أبواب الصلوة، باب ما جاء فى فضل الجماعة. عن ابى هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة الرجل فى جماعة تزيد على صلواته فى بيت وصلوته فى سوقه بضعًا وعشرين درجة وصحيح مسلم ج: ١ ص: ١٣٣١، قديمنى، كتاب المساجد). والجماعة سنة مؤكدة للرجال، وقبل واجبة وعليه العامة فتسن أو تجب تمرته تظهر فى الإثم بتركها مرة ...... على الرجال العقلاء البالغين الأحوار القادرين على الصلوة بالجماعة . (درمختار مع رد الحتار ج: ١ ص: ٥٥٢، ٥٥، طبع سعيد، ايضًا حلبي كبير ص ٥٠٨، طبع سهيل اكذم ع.

<sup>(</sup>٢) كرشته منح كاحاشيد لما مظهرو

<sup>(</sup>٣) ايناً كزشته منح كاحاشية نمبراوم الماحظة بو-

ے کھلکھلا کر بننے سے نماز ٹوٹتی ہے مسکرانے ہے ہیں۔

جواب :...صرف مسكرانے سے نماز نہيں ٹوٹتی ، بشرطيكہ مننے كى آواز پيدانہ ہو، اوراگراتني آواز پيدا ہوجائے كه برابر كھز ب صحف کوسنائی دے تواس سے نماز ٹوٹ جائے گ<sub>ی۔</sub>(<sup>()</sup>

نماز میں قصداً بیرومرشد کا تصوّر جا ترجہیں

سوال:...ایک صاحب کا کہناہے کہ نماز پڑھتے وفت اپنے ہیرومرشد کاتصور کرنا جاہئے ،تو کیا پیچے ہے؟ جواب:..نماز میں پیرومرشد کا قصداً تصور کرتا جا ئزنہیں ،نماز میں صرف خدا تعالیٰ کا تصور کرنا جا ہے ۔ <sup>(۳)</sup>

نمازاور تلاوت قرآن میں آنے والے دساوس پرتوجہ نہ دیں

سوال:...میں جب بھی نماز کے لئے کھڑی ہوتی ہوں اور نیت باندھ لیتی ہوں ، تو طرح طرح کے وسوسے اور خیال ت آنے شروع ہوجاتے ہیں، بہی کیفیت قرآن شریف پڑھتے وقت بھی ہوتی ہے،کوئی حل بنائیں۔

جواب:...وہ خیالات آپ کے ذہن میں پہلے ہے موجود ہوتے ہیں ،نماز اور قر آن ایک روشنی ہے ، اس روشنی میں وہ نظر آنے لکتے ہیں،اور جب بیلائث بجھ جاتی ہے،تو وہ خیالات بھی کم ہوجاتے ہیں۔آپ نماز اور قراءت کی طرف متوجہ رہا کریں،ان خیالات کی کوئی پروانه کریں،آپ کونماز کا پوراثواب مطے گا،اگر توجہ بٹ جائے تو پھر جوڑ لیا کریں۔ <sup>(۳)</sup>

نماز پڑھتے وفت جوخیالات آئیں اُن کی طرف توجہ ہر گزنہ دیں

سوال:...مين صوم وصلو ة كايابند مول، مجھا كثر طور پر ہرنماز مين وسوسه بہت موتاہے، جب بھی ميں اكيلا نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے بہت سے خیالات آتے ہیں، مجھے نماز میں سورہ الحمد شریف کے بعدائے إرادے کے مطابق جوسورۃ پڑھنی ہوتی ہے، تو میں بھول کر دُ وسری سورة پڑھنا شروع کردیتا ہوں ، جب جھے سورة پڑھتے وقت یا وآتا ہے تو میں اس سورة کو آوھا میں چھوڑ کراورسورة پڑھن شروع کرتا ہوں جو مجھے پہلے پڑھنے کا خیال ہوتا ہے۔

(٢) فالأصل فيه (أي في الإستجاب) انه ينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته (وبعد أسطر) ولَا يتشاغل بشيء غير صلاته . إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١٥).

القهقهة في كل صلوة فيها ركوع وسجود تنتقض الصلاة والوضوء، والضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الطهارة، والتبسم لا يبطل الصلاة ولا الطهارة ...إلخ. (الهندية ج: ١ ص: ١١، وأيضًا حلبي كبير ص: ٢٣٢،٢٣١).

حن أسى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز الأمّتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ...إلخ. (مسلم، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس ج: ١ ص: ٨٨، طبع قـديمي كتب حانه). عن القاسم بن محمد أن رجلًا سأله فقال إني أهم في صلوتي فيكثر ذلك عليّ، فقال له: امض في صلوتك فإنه لن يذهب دلك عك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلوتي. رواه مالك. (مشكُّوة ج: ١ ص: ٩ ١، باب في الوسوسة). وفي المرقاة في شرح الحديث. (وأنت تقول) للشيطان صدقت (ما أتممت صلواتي) لكن ما أقبل قولك ولا أتمها ارغامًا لك وبقضًا لما أردته متى وهذا أصل عظيم لدفع الوساوس وقمع هواجس الشيطان في سائر الطاعات. (موقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج١١ ص:١٢١، طبع بميتي).

جواب:..فرض نمازتو جماعت کے ساتھ پڑھا کیجئے ،ا کیلے نماز پڑھنے میں جو خیالات آتے ہیں،ان کوآنے دہیجئے ،اور یول مجھ لیجئے کہ بندھا ہوا کتا بھونک رہاہے،اے بھو نکنے دہیجئے۔جوسورۃ شروع کرلیں ،اس کوکمل کرلیا سیجئے ،اس کوچھوڑ کر دُوسری سورۃ شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔<sup>(1)</sup>

#### نماز میں آنے والے وساوس کا علاج

سوال:... میں جب بھی نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو ذہن میں بہت کرے خیالات آتے ہیں، جیسے ان کی تصویر میرے بالکل سامنے ہو، بہت کوشش کرتا ہول کدیے خیالات نیآ کیں،لیکن بہت مجبور ہوں،اور ساتھ ہی اگر کوئی شورشرا ہے ہوتو نماز میں بھول جاتا ہوں، کیا میری نماز ہوجاتی ہے یا کہ نبیں؟اوراس کا کوئی رُوحانی حل فر، کیں۔

جواب :.. بنماز شروع کرنے سے پہلے چند کھے یہ تصور کرلیا کریں کہ میری بارگا و رب العزت میں پیٹی ہور ہی ہے۔ اگر جج

کے سامنے کسی شخص کے قاتل ہونے یا نہ ہونے کی چیٹی ہور ہی ہو، تو ضاہر بات ہے کہ اس کو خیا مات نہیں آئیں گے ، پس آپ یہ تصور

کرکے کہ جی سب سے بڑے اعظم الحاکمین کے سامنے چیٹی ہور با ہوں اور میر ہے گئے تی تعانی شانہ کی جانب سے فیصلہ ہونے والا
ہے۔ اس کی پابندی کریں گئوان شاء القدآپ کو وساوس اور خیا ات سے نجات ل جائے گی۔

### غير إختياري يُرے خيالات كى بروانه كري

سوال:... میرے ذہن میں انٹد تعالیٰ اور آنخضرت ملی انتدعلیہ وسلم کی شان کے خلاف کلمات آتے ہیں، میں اس سیسے میں بہت پر بیثان ہوں ، دن کے دُوسرے اوقات میں کم جبکہ نماز اور قرآن کی تلاوت کے دور ان زیادہ آتے ہیں، میں بہت تو بہ کرتی ہوں ، استعفار پڑھتی ہوں ، اکثر اس بُر کی عادت پر قابو پالیتی ہوں ، گر پھر سے بُرے خیالات آئے گئے ہیں۔ آپ برائے مبر ہانی جھے اس پر بیٹانی سے چھٹکار اولانے کے لئے کوئی تد بیر کریں اور جھےکوئی طل بتا کیں ، میں روز روز بتانہیں کتنی گنا ہگار ہوتی ہوں۔ ،

جواب:...غیر اِختیاری خیالات پرنہ ٔ مناہ ہے، نہ مؤاخذہ، نہ ایمان میں کو کی نقص۔اس لئے پر بیٹان ہونے کی ضرورت نہیں، نہان کے آئے سے پریش نہوں، نہان کے بٹانے کی فکر کریں، یوں مجھیں کہ کتا بھو تک رہا ہے، بھو نکنے دیں، ان شا،امقدخوو وقع ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) عن أبنى هبريبرة رضنى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تحاور لأمّتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به إلى. (مسلم، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس ح١٠ ص ٤٨)، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوة الرحل في حماعة تزيد على صلوته في بيته وصلوة في سوقه بصعًا وعشرين درحة. (مسلم ج: ١ ص:١٣٣)، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تحاور لأمّتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به إلخ. (مسلم، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس ح ١ ص ٤٨). عن القاسم س محمد أن رحلًا سألم فقال إنى أهم في صلواتي فيكثر ذلك على، فقال له. امص في صلواتك فإنه لن يدهب دلك عنك حتى تنصر فوأنت تقول ما أتممت صلواتي. رواه مالك. (مشكوة ج ١ ص ١٩) باب في الوسوسة).

### غير إختيار وساوس كاعلاج

سوال:..مولاناصاحب! میں ایک وقت تک وساوس کا شکار رہتی ہوں، حالانکہ مجھے احساس ہے کہ بیرسب نضول خیالات میں، امتد کا شکر ہے کہ میں پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اس وجہ سے جھے بھوک بھی نہیں گئی، دِل ہے چین رہتا ہے، وزن بھی کم ہوگیا، مجھے کوئی حل بتا کیں، میں زندگی بحرآ ہے کو دُعادی تی رہوں گی۔

جواب:...غیر اِختیاری طور پر جو خیالات اوروساوی آتے ہیں،ان کی وجہ سے ندایمان بیں خلل آتا ہے،ندآ دمی مردود ہوتا ہے۔ان وساس کاعلاج بیہ ہے کہ ان کی پرواند کی جائے، بلکہ جب بھی کوئی ٹراخیال آئے نورا ''لااللہ' پڑھ کرآ دمی دُوسری طرف متوجہ ہوجائے۔

آپ ہالکل مطمئن رہیں ، اور صبح وشام تین مرتبہ قل اعوذ برتِ الفلق ،قل اعوذ برتِ الناس پڑھ کراللہ تعالی ہے ؤی کیا کریں۔ <sup>(۱)</sup>

### يُر ے خيالات برمؤاخذه بيس ہوگا

سوال: بہمی بھی میرے ذہن میں بیرخیال آتا ہے کا نعوذ باللہ بمارا فد بہ اسلام سے ہے کہیں؟ اور بھی حضورا کرم صلی اللہ عبد وسلم کی شان میں گستا خی کا خیال آتا ہے ، تو بھی اللہ تعالی کے متعلق کوئی غلط خیال آتا ہے۔ ایک حدیث پجوروز پہلے می ہے کہ جس عبد وسلم کی شان میں گستا خی کا خیال آتا ہے ، تو بھی اللہ تے تعدید ورشایداس کا حال مسلمان جیسا نہ ہو۔ میں اللہ کے فعل سے فدہی و ، غ کا لاکا ہوں ، ان سوچوں سے کیا انسان مسلمان رہتا ہے؟ ان خیالات کی وجہ سے میں نے آپ کو خط لکھنے کی زمست گوارا کی ہے کہ آپ میری بیا مجھن و درکرویں۔

جواب:..اگرآ دی ان مُرے خیالات کو مُراسجه تا ہو، تو ان پرکوئی مؤاخذ و نہیں، کیونکہ یہ غیر اِختیاری چیز ہے۔

### نماز کے دوران ذہن میں خیالات جھاجا کیں تو کیا کیا جائے؟

سوال:...نماز پڑھتے ونت تو ہیں جسم کے کسی حصے کو اُو پرینچ نیس کرتا ہوں، اور نہ ہی اُو پرینچے، اِدھراُدھرد کھتا ہوں، کین اندرون ذہن خیالات چھائے رہنے ہیں، جس کے جھنکنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، کین پھر بھی آجاتے ہیں۔

جواب:...اندرونی خیالات کی پروانه کریں،البتہ جب تماز کے لئے کھڑے ہوں تو چند سینڈ پہنے یہ تصور کرلیا کریں کہ میری پیش اللہ تعالی کے در بار میں ہور ہی ہے،اور میں یا تو معافی لے کرآؤں گایا مجرم بن کر...!

<sup>(</sup>١٠١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمّتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ...إلح. (مسلم، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس ج: ١ ص: ٨٨ طبع قديمي كتب خانه).

# نماز میں سوسوں سے بیخے کی تدبیر

سوال:...نماز پڑھتے وقت ادھراُدھرے خیالات آتے ہیں ، کیا میری نماز ہوجاتی ہے؟ کوئی الیم صورت بتائے کہ نماز سیجے اسکوں۔

جواب:..نماز میں جو بکھ پڑھاج تا ہے،اس کوسوج مجھ کرتوجہ سے پڑھا سیجئے۔

### نماز میں وُنیوی خیالات آنے کاعلاج

سوال:.. نمازگ ادائیگی کے دوران اگر ذہن میں مختلف و نیادی خیالات آتے ہوں تو کیا نماز قبول ہوگی؟

جواب:... نمازشر دع کرنے سے پہلے چند کہے اس بات کا تصوّر کرنیا جائے کہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہور ہا ہوں،
اور حق تعالیٰ شانۂ مجھ سے بازیُرس فر مار ہے ہیں۔ اس کے بعد تو جہنماز کی طرف کرے نماز پڑھی جائے ، ان شاء اللہ نماز میں تو جہنم تشر نہیں ہوگی۔ بہر حال آپ اس کی پر واکئے بغیر نماز کی طرف وھیان رکھ کرنماز پڑھتے رہیں۔ (')

# نمازی ادا لیکی کے بعد وقت میں تر دّ د ہوتو کیا کریں؟

سوال:... میں نے دومر تبد مغرب کی نماز اُوا کی ہے، میں نے وقت کے مطابق وضوکر کے نماز (فرض) اوا کی، سلام پھیرنے کے بعد وہ برہ نماز اُوان کی اوا کی، میری پہلی نماز بھی کھیرنے کے بعد وہ برہ نماز مغرب (فرض + سنت) اوا کی، میری پہلی نماز بھی صحیح تقی (صرف فرض پڑھے تھے )اس کے بعد ؤوسری نماز (عمل) اوا کی، لہذا اس سیسلے میں جھے کی تھے کے اس کے بعد ؤوسری نماز دومر تبذییں پڑھی جاتی ہا آپ کوا ذان سننے کے بعد شک ہوا کہ آپ نے نماز وقت سے پہلے جواب:... فرض نماز دومر تبذییں پڑھی جاتی ہا آپ کوا ذان سننے کے بعد شک ہوا کہ آپ نے نماز وقت سے پہلے

پڑھ لی، اس لئے آپ نے دوبارہ پڑھنا ضروری سمجھا، اگر آدمی کوتر قد ہوجائے کہ میں نے دفت کے اندر نماز پڑھی ہے یا دفت سے پہلے؟ تواس کودوبارہ پڑھ لینی جاہئے۔

### نماز میں قبقہ دلگائے سے وضوٹوٹ جاتا ہے سوال:..نماز میں قبقہ لگائے سے وضوٹو نا ہے یانبیں؟

<sup>(</sup>۱) ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكل تراه فإنه يراك. الحديث. (مسلم، كتاب الإيمان ح: اص ٢٠، طبع قديمى). أيضًا: في المرقاة. وهذا من حوامع الكلم فإن العبد إذا قام بين يدى مولاه لم يترك شيئًا مما قدر عليه من إحسان العمل ولا يلتفت إلى ما سواه . ولذا قال فإن لم تكن تراه أى تعامله معاملة من تراه فإنه يراك أى فعامل معاملة من يراك أو فأحسن في عملك فإنه يراك. وفي رواية فإن لم تره أى بأن غفلت عن تلك المشاهدة المحملة لغاية الكمال فلا تغفل عما يجعل لك أصل الكمال . . وحاصل الكلام فإن لم تكن تراه مثل الرؤية المعوية فلا تغفل فإنه يراك. (مرقاة شرح المشكرة ج: اص: ٥٣ الفصل الأول، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>۲) لأن الفرض لا يتكور. (رد المحتار مع الدر المختار ج ۱۰ ص ۳۵۸، مطلب كل صلوة اديت مع كراهة التحريم). (۳) وانما يحزيه أن يوى فرص الوقت إذا كان يصلي في الوقت الخ. (عالمگيري ج ۱ ص ۲۲، كتاب الصلاة).

جواب: ... خفی فرہب میں نماز میں قبقبدلگانے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے، بشرطیکہ قبقبدلگانے والا بالغ ہو، بیدار ہو، ورنماز
رکوع اور بجدہ والی ہو۔ پس اگر نیچ نے یا نماز کے اندرسوئے ہوئے نے قبقبدلگایا تو وضوئیس ٹوٹے گا، البت نماز فاسد ہوج ہے گی۔ ای
طرح اگر نماز جنازہ میں قبقبدلگایا تو نماز فاسد ہوج ہے گی، مگر وضوئیس ٹوٹے گا، اور نماز سے باہر قبقبدلگانے سے وضوئیس نو نما، اگر قبتبد
لگانا مگر وہ ہے کہ بیغفلت کی علامت ہے۔ (۱۳)

#### نمازمیں ہنسنا

سوال:...نمازیس بنسنا اور اس طرح بنسنا کے صرف تاک ہے آواز آئی، مندے آواز نبیں نکلی، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟

جواب:..اس ہے نماز نبیں ٹونتی۔

#### نماز کے اندررونا

سوال:...نماز کے دوران یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے روٹا آجائے تو کیا دضونوٹ جاتا ہے؟ اورایک دضو سے کتنی نمازیں پڑھی جائکتی ہیں؟ یا دضوکتنی دیر تک قائم رہتا ہے؟

جواب: ... اگراللہ تعالیٰ کے خوف ہے رونا آئے تواس سے نہ نماز لوئی ہے، نہ وضو، اور اگر کسی وُنیوی حادثے سے نمازیں آواز ہے روپڑ ہے تواس سے نماز لوٹ جائے گی، وضوئیں لوٹے گا۔ وضوکرنے کے بعد جب تک وضوتو ڑنے والی کو کی بات پیش نہ آئے (مثلاً: رح خارج ہونا)، اس وقت تک وضوقائم رہتا ہے، اور ایک وضو ہے جتنی نمازیں جائے پڑھ سکتا ہے۔

القهقهة في كل صلاة فيها ركوع وسجود وتنقض الصلاة والوضوء عندنا ...... ولا تنقض الطهارة خارج الصلاة ......
 السبب والقهقهة من الصبي في حال الصلاة لا تنقض الوضوء كذا في الحيط ولو قهقه نائمًا في الصلاة فالصحيح انها لا تبطل الوضوء ولا الصلاة ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢ ١ ، كتاب الطهارة، الباب الثاني).

(٢) أو في صلاة الجنازة تبطل ما كان فيها و لا تنقض الطهارة ... إلخ. (هندية ج: ١ ص ١٢٠، كتاب الطهارة، الباب الثاني، أيضًا در مع الرد ج: ١ ص ١٣٣، أركان الوضوء أربعة).

(٣) وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك تميت القلب وتورث الضغينة في يعض الأحوال وتسقط المهابة والوقار
 ولأن الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، لبيكتم كثيرًا ولصحكم قليلًا! راحباء العلوم ج:٣ ص: ٢٨ ا ، النهى عن المزاح).

(٣) والتبسم لا يبطل الصلاة ولا الطهارة. (عالمگيري ص:٢ ١) القصل الخامس في نواقض الوضوء).

(۵) (أو بكى) فيها (فارتفع بكاؤه) أى حصل منه صوت مسموع (إن كان من ذكر الجنّة أو النار) أو نحو دلك لم
 بهسد صلاته . . (وإن كان من وجع أو مصيبة) ...... تفسد صلاته ... إلخ. (حليي كبير ص٣٠٠).

(٢) (قوله وينقضه خروج نجس منه) أى وينقض الوضوء خروج نجس من المتوضى ... إلخ. (البحر الرائق ج ا ص ا ا الله كتاب الطهارة).

# نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دُرود پڑھنے سے نماز ہیں ٹوئن

سوال:...اگرنماز میں محمصلی الله علیه دسلم کا نام آجائے ، یعنی قراءت میں یا وُرود شریف فیرو میں تو کیا نماز کے دوران بھی " صلى الله عليه وسلم" كهدوينا حياجي ؟ اس من ماز تونهيس توثق؟

جواب :...نم زمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پرؤرودشریف نہیں پڑھا جا تا الیکن اگر پڑھ لیا تو اس ہے نماز

# نماز کے دوران اگر چھینک آئے تو کیا" الحمدللند" کہنا جائے؟

سوال:...كيا نماز كے دوران اگر چھينك آ جائے تو'' الحمد للهُ' كہنا جاہئے ، جبيها كه عام حالت ميں كہتے ہيں؟ جواب:...نماز مين نبين كهنا جائب اليكن اگر كه ليا تو نماز قاسمنين بهوگ . [\*

### نمازمیں رُومال سے نزلہ صاف کرنا

سوال:...مولانا صاحب! آپ ہے نماز کے متعلق ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا، میں نے ایک محض کونماز ہا جماعت پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں رکھے ہوئے زومال سے نزلدصاف کررہ ہے تھے۔ میں نے جب ان سے بوچھا کہ بیکرنا ڈرست ہے؟ تووہ کتے ہیں کہ دُرست ہے۔ اور وہ کتے ہیں کہ فلال مولا ناصاحب نے اس کوعذر کیا ہے، جبکہ میں نے اپنی جامع مسجد کے إمام صاحب سے بیمسئد پو چھاتو وہ کہتے ہیں کہ قیام میں کوئی بھی چیز ہاتھ میں نہیں لینی جائے ،اگر نزلہ گرر ہا ہوتو آپ ہاتھ سے صاف کر سکتے ہیں۔ مولا ناصاحب! آپ اس مسئلے ہیں میری مددفر مائیں۔ جواب:..بزئے کی شدت ہونؤ کو ئی حرج نہیں۔ (۳)

# نماز کی حالت میں منہ میں آنے والی بلغم نگلنا

سوال:...نمازي حانت ميس مند بين بلغم آجائے اوراس كونگل لياجائے تو نماز ميں كوئي خلل تو واقع نه ہوگا۔ جواب:...ینبیس!<sup>(\*\*)</sup>

وإن لم يرد به الحواب بل قصد ثناء وصلوة (١) أو سبمع اسم البي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم على سبيل الإستيناف لا تفسد صلوته ... إلخ. (حلبي كبير ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) ولو عطس المصلي فقال: الحمد لله لا تفسد صلوته ...إلخ. (حلبي كبير ص. ٣٣٩، أيضًا هندية ح. ١ ص. ٩٨).

<sup>(</sup>٣) ويكره أن يرمى بزاقه إلا أن يضطر فيأخذه بتوبه أو يلقيه تحت رجله اليسرى إذا صلّى خارح المسجد. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٩١١ فصل فيما يفسد الصلاة).

<sup>(</sup>۳) ایضا۔

### نماز میں اُردوز بان میں دُعا کرتا کیساہے؟

سوال:...کیاہم نماز پڑھتے وقت بحدے میں اپنی زبان میں لیخی اُردو میں اللہ تعالیٰ سے اپنی عاجت بیان کر سکتے ہیں؟ جواب:..نہیں!ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ (۱)

### آخرى قعده جھوڑنے والے كى نماز باطل ہوگئ

سوال:...اگر اہام صاحب چارفرض والی رکھت میں دُوسری رکھت میں بیٹھنے کے بجائے تیسری رکھت میں بیٹھے، ابھی وہ بیٹھے، ابھی وہ بیٹھے، کے مقدی نے اللہ اکبرکہا تو وہ نورا کھڑے بورگئے، پھروہ چیتی رکھت میں بیٹھے، بلکہ وہ کھڑے ہوگئے، پانچویں رکھت میں بیٹھے، بلکہ وہ چھٹی رکھت میں بیٹھے، تارا پڑھ کرسلام میں بیٹھے، بلکہ وہ چھٹی رکھت میں بیٹھے، تو انہوں نے التحیات پڑھنے کے بعد بجدہ سے کہا، اور پھرانہوں نے سارا پڑھ کرسلام بھی بھی نہیں؟ فرض کے علادہ فل بھی ہوگئی یانہیں؟

جواب:...مقتدیوں کو چاہئے تھا کہ اِمام کو چوتھی رکعت پر بیٹھنے کالقمہ دیتے ، بہرحال جب اِمام نے پانچویں رکعت کا سجدہ کرلیا تو فرض نماز باطل ہوگئی ، اور بینظی نماز ہوگئی ، کیونکہ آخری قعدہ فرض ہے ، اور فرض کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی ، اِمام اور مقتدی دوبارہ نماز پڑھیں۔

<sup>(</sup>١) (قوله يفسد الصلاة التكلم) لحديث مسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

 <sup>(</sup>٢) (الأولى رجل صلّى النظهر) ونحوها (خمسا) بأن قيد الخامسة بالسجدة (ولم يقعد على رأس الرابعة بطلت فرضيته
 وتحولت صلوته نفلًا ... إلخ (حلى كبير ص: ٩٠٠ السادس القعدة الأخيرة).

### نمازتوڑنے کےعذرات

### مالى نقصان برنما زكوتو ژنا جائز ہے

سوال:...جارے محلے کی مسجد کے پیش إمام صاحب نے مغرب کی نماز شروع کی ،ابک رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا ،اس کے بعد وہ وضو خاند میں محنے ،اور اپنی گھڑی اُٹھا کر لائے ، پھر انہوں نے دوبارہ تکبیر پڑھوائی اور نماز شروع کی۔ پچھالوگ سکتے میں کہ إمام صاحب نے گھڑی کی خاطر نماز کو کیوں تو ڑا؟اور تکبیر دوبارہ کیوائے کمی گئی؟

جواب:..ایک درہم (قریباً ساڑھے تین ماشے جائدی) کے نقصان کا اندیشہ ہوتو نماز تو ڈرسینے کی اجازت ہے، إقامت کو در ہوجائے تو اِقامت دوبارہ کہنی جا ہے، اُقامت اوگوں کا دونوں شاواتھی کی ہنا ہرہے۔

ایک درہم مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو نماز توڑ ناجا تزہے

سوال:...اگرنماز کے دوران جیب ہے کچھ پیے یارو پے گرجائیں اورکوئی ڈوسرافخص ان روپوں کو اُٹھا کرلے جارہا ہوتو کیا نماز تو ڈکراس سے دورو پے داپس لینے چاہئیں یانماز پڑھتے رہنا چاہئے؟ بیچرکت اگرکوئی شخص نفل ،سنت یا فرض ہا جماعت ہیں کرے تو ہم کوکیا کرنا جاہئے؟

نماز کے دوران گشدہ چیزیادآنے برنمازتوڑوینا

سوال:... دخسو کے دوران دخسوخانے میں ہم اگرائی کوئی خاص چیز گھڑی یا چشمہ وغیرہ بھول جائیں اور وہ ہم کونماز کے

 <sup>(</sup>١) رجل قام إلى الصلاة فسرق منه شيء قيمته درهم له أن يقطع الصلاة ... إلخ. (هندية ج: ١ ص ١٠٩).

 <sup>(</sup>٢) ولا ينه في للمؤذن أن يتكلم في الأذان أو في الإقامة أو يمشى فإن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الإستقبال. (عالمگيري ج١٠ ص:٥٥، الفصل الأوّل في صفته وأحوال المؤذن).

 <sup>(</sup>٣) رجل قام إلى الصلاة فسرق منه شيء قيمته درهم له أن يقطع الصلاة ويطلب السارق سواء كانت فريضة أو تطوعا لأن
 الدرهم مال ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٠١، كتاب الصلاة، الباب السابع، ومما يتصل بذالك مسائل).

دوران باداً ئے تو ہم اس صورت میں کیا کریں؟ جواب:...نمازتو ژکراس کواٹھالا ئیں۔<sup>(1)</sup>

# سی شخص کی جان بچانے کے لئے نماز تو ژنا

سوال: اگرایک آومی بیار ہے اور بیاری کی حالت میں ہے ہوش ہے، اس کے پاس عور تیں کافی ہیں، مرد صرف ایک ہے، اس نے بھی فرض نماز کی نیت کر لی ہے، نماز کی نے صرف ایک رکعت پڑھی ہے کدانے میں عور توں نے شور میادیا کہ بیار فوت ہور ہے ہے تو نماز کی نماز تو ڈسکتا ہے؟

. جواب:...اگراس کی جان بچانے کی کوئی تد پیرکرسکتاہے، تو نما زتو ژ دے، اوراگر دومر چکاہے تو نما زتو ژیے کا کیا فائدہ؟ <sup>(۴)</sup>

### اگرکوئی ہے ہوش ہوکر گرجائے تواس کواُٹھانے کے لئے نماز توڑ سکتے ہیں؟

سوال:...نماز جماعت کے ساتھ ہورہی ہے، اور کوئی نمازی بوجہ کمزوری یا کسی اور وجہ سے گرکر ہے ہوش ہوج نے تو کیا ساتھ کھڑ ہے ہوئے آدمی کونم زنو ژکراسے اُٹھانا چاہئے یا نماز جاری رکھنی چاہئے؟ براوکرم یہ بتا کیس کہ نمیس اس وقت کیا کرنا ہے جبکہ آدمی نیچے تڑپ رہا ہو؟

جواب :... نماز تو ژکراس کو اُٹھانا چاہئے ،ایبانہ ہوکہ اس کو مدونہ طنے کی وجہ سے اس کی جان ضائع ہوج ئے۔(")

### نماز میں زہریلی چیز کو مارنا

سوال:..اگرنماز میں اچا تک کہیں ہے کوئی زہر یلا کیڑا آجائے اور نمازی کی طرف بڑھے تو کیا نمازی نیت تو رُسکتا ہے؟
جواب:...اگراس کو مارنے کے لئے عمل کثیر کی ضرورت نہ ہوتو نماز کوتو ڑے بغیراس کو مارویں، اورا گرعمل کثیر کی ضرورت ہوتو نماز نوٹ ہے گے اوراس کو ماریخے ہوں تو ٹھیک، ہوتو نماز نوٹ ہے گے اوراس کو ماریخے ہوں تو ٹھیک، ورنداس کے لئے نماز تو رُسکتے ہوں تو ٹھیک،

الصلاة فرضًا كان أو غيره. (شامي ج: ٢ ص: ١٥، باب إدراك القريضة).

 <sup>(1)</sup> ان القطع (أي الصلاة) يكون حوامًا ومباحًا ..... والمباح إذا خاف فوت مال ... إلخ. (شامي ح. ٢ ص: ٥٢).
 (٢) والمحاصل أن المصلى متى سمع أحدا يستغيث ...... وكان له قدرة على اغاثته و تخليصه وحب عليه اغاثته و قطع

<sup>(</sup>٣) أن القطع (أى الصلاة) يكون . . . . واجبًا . . . . والواجب لاحياء نفس. (شامى ج: ٢ ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٣) (لًا) يكره (قتل حية أو عترب) إن خاف الأذى ..... (مطلقًا) ولو بعمل كثير على الأظهر للكن صحح الحلبي الفساد وقال الشامي رقوله لد كن صحح الحلبي الفساد) حيث قال تبعًا لابن الهمام فالحق فيما يظهر هو الفساد، والأمر بالقتل لا يستندزه صحة النصلاة مع وجوده كما في صلاة الخوف، بل الأمر في مثله لإباحة مباشرته وإن كان مفسدًا للصلاة الخرشامي مع درمحتار ج: ١ ص: ١٦١، مطلب الكلام على اتخاذ المسجد).

# نماز کے دوران بھڑ ،شہد کی کھی وغیرہ کو مارنا

سوال:...اگر ہاجماعت نماز پڑھتے ہوئے پاؤں ،سریا کان پرکوئی بھڑ ،شہد کی کھی یا کوئی کیڑا کاٹ لے تواہے لیعنی جانور ( بھڑ ، کیڑااورشہد کی کھی ) کو مارنے کی اجازت ہے؟

جواب:...اگراس کے ایڈ ادینے کا خوف ہواور عمل کثیر کے بغیر مار سکے تو ماردے ،اس سے نماز نہیں ٹویٹے گی ، ورندنماز تو ژ کر ماردے۔

# دروازے پر فقط دستک س کرنماز توڑنا جائز نہیں

سوال:...ہم نماز پڑھ رہے ہیں،اس وقت کوئی ہم کوؤوسرے کمرے ہیں سے آواز دیتا ہے،جس کو بیہیں معلوم ہوتا کہ ہم نماز ہیں مشغول ہیں، یا کوئی دروازے پردستک دے اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور گھر ہیں ہمارے سواکوئی اور نہ ہو، ایسے وقت آنے والا بھی جلدی ہیں ہوتو کیا ایسے ہیں نماز کی نیت تو ڑی جاسکتی ہے؟ اورا گرتو ڑی جاسکتی ہےتو نماز تو ژنے کا ظریقہ بتا کیں؟

جواب:...بیآپ کوکیسے معلوم ہوگا کہ وہ جلدی میں ہے؟ بہر حال کسی ایک شدید ضرورت کے لئے جس کے نقصان کی تلافی نہ ہوسکے، نیت توڑ دینا جائز ہے، اور محض دستک من کرنماز توڑ نا جائز نہیں۔

# والدین کے بکارنے پر کب نمازتوری جاسکتی ہے؟

سوال:...ایک صاحب نے مضمون بعنوان "والدین کا احترام" میں لکھا ہے کہ صدیث شریف میں آیا ہے (حدیث کا نام نہیں لکھا) کہ" زب کی رضایا ہے کی رضامیں ہے اور زب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔"

پھر لکھتے ہیں کہ: روایت میں ہے ( کمس کی روایت ہے؟ کوئی حوالہ ہیں) کہ اگر والدین کسی تکیف و پریٹانی کی وجہ سے
پکاریں تو فرض نماز بھی تو ژکران کو جواب دے اوراگر بلاضرورت پکاریں، ان کو بیمعلوم ہیں کہتم نماز میں بوتو بھی سنت وفل نماز تو ژکر
جواب دو، اگر بیمعلوم ہونے کے باوجود کہتم نماز میں جو پکاریں تو ہر طرح کی نماز تو ژکران کوجواب دو۔

براوکرم آپ فرمائیں کہ س حدیث میں بیتھم ہے؟ یا کون کی متندروایت ہے کہ والدین کے احترام میں نمازتوڑ ویئے کی ہدایت کی گئی ہے؟

جواب:...در مخار (بساب ادراک السفریسة) یل اکھاہے کہ:اگر فرض نمازی ہوتو والدین کے بلانے پرنمازنہ تو ڑے، اِلَّا ہے کہ والدین کی خصوصیت نہیں، بلکر کی کو ڈے لئے لیکاری (اس صورت میں والدین کی خصوصیت نہیں، بلکر کس کی ک

<sup>(</sup>١) كزشة منح كاحاشي فبرس ويميس-

<sup>(</sup>٢) الفِناء

جان بچانے کے لئے نماز توڑناضروری ہے )،اورا گرنفل نماز میں ہواور والدین کواس کاعلم ہوتو نہ توڑے،اورا گران کوعلم نہ ہوتو نمر ز تو ژکر جواب دے۔

ظامہ یہ کہ دوصورتوں میں نمازنہیں تو ڑے گا،ادرایک صورت میں تو ڑے گا۔ جہاں تک روایت کا تعلق ہے، حدیث میں جرت کر راہب کا قصد آتا ہے کہ اس کو اس کی مال نے رکارا، وہ نماز میں تھا، اس لئے جواب نددیا، بالآخر والدہ نے بدؤ عادی، اور وہ بدؤ عا ان کو گلی، لمباقصہ ہے، عالبًا و نظل نماز میں تھے،اوران کی والدہ کو اس کا علم نہیں تھا، اس لئے ان کونماز تو ڈکر جواب دینا چاہے تھا۔ (۱) نمماز کن حالات میں تو ڈی جاسکتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) ويبجب القطع لنحو النجاء غريق أو حريق، ولو دهاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلّا أن يستغيث به، وفي النفل إن علم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه وإلّا أجابه. والحاصل أن المصلى متى سمع أحدًا يستغيث وإن لم يقصده بالنداء، أو كان أجنبيًا وإن لم يعلم ما حل به أو علم وكان له قدرة على إعانته وتخليصه وجب عليه إغاثته وقطع الصلاة فرضًا كانت أو غيره ...... فلا تجوز إجابته (الأم) بخلاف ما إذا لم يعلم أنه في الصلاة فإنه يجيبه، لما علم في قصة جريج الراهب، ودعاء أمه عليه. (شامى ج:٢ ص: ١٥، ٥٢).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسلى وكان في بنى إسرائيل رجل يقال له جريج يصلى جاءته أمّه فدعته فقال أجيبها أو أصلى، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوء المومسات وكان جريح في صومعته فتعرضت له إمرأة فكلمته فأبي فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلامًا فقيل لها: ممن؟ فقالت من جريج! فأتوه فكسروا صومعته وأنرلوه وسيوه فتوضأ وصلى ثم أتى الفلام فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي! قالوا: لبنى صومعتك من ذهب، قال: لا، إلا من طين. (بخارى ج: ١ ص: ٣٨٩، باب قول الله عز وجل واذكر في الكتب مريم).

<sup>(</sup>٣) وكره ..... صلاته مع مدافعة الأخبثين أو احدهما أو لريح للنهى. وفي الشامية: قال في الخزالن: سواء كان بعد شروعه أو قبله فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت وإن أتمها أثم. (شامي ج: ١ ص: ١٣١، مطلب في الخشوع).

# نماز میں وضو کا ٹوٹ جانا

# دوران نمازرياح روكنے والے كى نماز كا حكم

سوال:...دورانِ نمازریاح خارج ہونے کا اندیشہوتو کیا ایسے میں ہم ریاح روک سکتے ہیں؟ اور اگر ہم روک لیتے ہیں تو کیا نماز ہوجاتی ہے؟

جواب :...ايماكرنا كروه ب، نماز موجاتي ب\_\_()

# دورانِ نماز وضوتوٹ جانے پر بقید نماز کی ادائیگ

سوال:...دوران نماز اكر د ضواوث مائة بقية نمازكس طرح اداكرني وإيدع؟

جواب:...نمازکود ہیں چھوڑ کر چپ چاپ وضوکرآئے ،کس سے بات چیت نہ کرے، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی ، واپس آکر و ہیں سے دوبارہ شروع کرلے، گراس کے مسائل بڑے دقیق ہیں ،عوام کے لئے متاسب یہی ہے کہ وضوکرنے کے بعداز سرنو نماز شروع کریں ، اور اگر اِمام صاحب کا وضوثوٹ جائے تو صف میں سے کسی کوآگے کردے اور خود وضوکر کے مقتذ ہوں کی صف میں شریک ہوجائے ،'' ہے وضونماز پڑھتے رہنا جائز نہیں ، بلکہ بخت گناہ ہے ، بعض علا وفر ماتے ہیں کہ اس سے اندیش کافرے۔''

# مقتدی با إمام کا وضورو ث جائے تو جماعت ہے کس طرح نکل کرنماز بوری کرے؟

سوال:... بيس في ايك مولانا سے يو جها كم تقترى الكى صف بيس كمرًا ہے، جماعت بہت برى ہے، اس كا وضوروث جاتا

(١) ويكره أن يدخل في الصلوة وقد أخذه غاتط أو بول لقوله عليه الصلوة والسلام: لَا صلوة يحضرة الطعام ولَا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. (كبيرى ص:٣٢٣). وأيضًا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلّى وهو حَقنٌ حتى يتخفف. (سنن أبي داؤد ج: ١ ص: ١ ١ مشامي ج: ١ ص: ١ ٢٧).

(٢) ومن سبقه المحدث في الصلوة انصرف فإن كان إمامًا إستخلف وتوضأ وبني ...... ولنا قوله عليه السلام: من قاء أو رعف أو أمذى في صلوته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلوته ما لم يتكلم (هداية ج: ١ ص: ١٢٨، وكذا في البدائع ج: ١ ص: ٢٢٠، فصل في بيان ما يفسد الصلاة).

(٣) ان الصلاة بغير الطهارة متعمدًا ليس بكفر ..... وقيل كفر كالصلاة إلى غير القبلة أو مع ثوب النجس عمدًا، لأنه كالمستخف والأصبح انه لمو صلّى إلى غير القبلة أو مع ثوب النجس لا يكفر، لأن ذلك يجوز أداؤه بحال ولو صلّى بغير طهارة متعمدًا يكفر، لأن ذلك يحرم لكل حال فيكون مستخفًا. (مرقاة شرح المشكّوة ج: ١ ص: ٢٧٣، باب ما يوجب الوضوء، الفصل الأوّل، طبع بمبئى).

ہے، تو وہ کیو کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر چیچے جانے کی جگہ نہ ہوتو وہیں جیٹھار ہے، بعد میں علیحد ونماز پڑھے۔لیکن وُ دسرے مولانا ہے یو چھ تو وہ کہتے ہیں کہ مرمکن کوشش کر کے وہ ہیچھے ہاہر نکلے اور وضوکر کے دوبارہ شامل ہوجائے۔ میں آپ سے پوچھنا جاہتا ہوں کہ دونوں مسکوں میں کون سامیچے ہے؟ اوراگر إمام صاحب کا وضوثوٹ جائے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ... جس کا وضوثوت جائے وہ ناک پر ہاتھ دکھ کرصف سے باہرنگل جائے اور وضوکر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہوجائے ،اگر امام بوتو پیچھے کی مقتدی کوآگے بردھا کر إمام بنادے اور خود وضوکر کے جماعت میں شریک ہوجائے۔صف سے نکلنے ک عنجائش نہ ہوتو صف کے آگے سے گزر کرایک طرف کونگل جائے ،جس کا وضوثوث گیا ہواس کے لئے بہتر بہی ہے کہ وضو کے بعد نماز شروع سے اداکرے اوراگر کسی طرح نکلنا ممکن ہی نہ ہوتو نماز تو ڈکر نمازے خارج ہوجائے (لیمنی اپنی جگہ پر بہیضارہ ہے)۔ ()

دور کعات کے بعد وضوٹوٹ جانے کے بعد کتنی رکعتیں دوبارہ پڑھے؟

سوال:...فرض، سنت اورنفل جار رکعت کی نیت کی، دورکعت کے بعد وضوٹوٹ گیا، تو وہ جار رکعت پڑھے یا دورکعت پڑھے؟ کیونکہ وہ دورکعت پڑھ چکی ہے،اورکس سے بات بھی نیس کی،فوراً دضوکرلیا۔

جواب:..فرض، وتراورسنت ِمؤكده تو پوري دوباره پڙھے بفل اورغيرمؤكده سنتيں دو ہي پڑھ ليٺا جائز ہے۔

## نماز پڑھنے کے بعد یادآیا کہ وضوبیں تھا،تو دوبارہ پڑھے

سوال:...مسئلہ یوں ہے کہ میں نے عصر کی نماز ہے قبل دضو کیا، بعد از ال میرا دضوٹوٹ کیا، نیکن مغرب کے دفت میرا پکا خیال تھ کہ میراعصر کے دفت کا ابھی تک دضو ہے، اس طرح میں نے نماز مغرب اداکر لی، نیکن پچھ آ دھے تھٹے کے بعد بجھے سو فیصدیا د آگیا کہ میں نے بینماز بے دضو پڑھی، کیونکہ دضو تو بعد ازنماز عصر ٹوٹ کیا تھا، کیا میری نماز ہوگئ ہے یانہیں؟

جواب:... جب آپ کوسو فیصد یقین ہوگیا کہ نماز بے وضو پڑھی ہے، تو بے وضوتو نماز نہیں ہوتی ، اس لئے اس کا نوٹا نا نرض ہے۔

<sup>(</sup>۱) (وإن سبقه المحدث توضأ وبنى) لقوله عليه السلام: من قاء أو رعف في صلوته فلينصر في وليتوضأ وليبن على صلوته ما لم يتكلم فإن كان منفردًا إن شاء عاد إلى مكانه، وإن شاء أتمها في منزله والمقتدى والإمام يعودان إلا أن يكون الإمام قد أتم الصلاة فيتخيران، والإستيناف أفضل لخروجه عن المخلاف ...... وإن كان إمامًا استخلف لقوله عليه الصلاة والسلام. أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة فلينصرف ولينظر وجلًا لم يسبق بشيء فليقدمه ليصلي بالناس. (الإختيار لتعليل المختار، أيضًا، هداية جنا ص: ١٢٨ م باب الحدث في الصلاة، جنا ص: ١٢ طبع دار المعرفة بيروت).

 <sup>(</sup>٢) ومن شمة صرحوا بانه لو نوى أربعًا لا يجب عليه بتحريمتها سوى الركعتين في المشهد عن أصحابنا وأن القيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة، حتى ان فساد الشفع الثاني لا يوجد فساد الشفع الأوّل. (شامي مع درمختار ج ١ ص:٥٩).
 (٣) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلوة بغير طهور الحديث. (ترمذى ج:١ ص.٢).

## وضورتو شنے والا تخص صف ہے کس طرح نکلے؟

سوال:...ا گرمسی مقتدی کا وضوٹوٹ جائے تو اس کوصف ہے کس طرح ٹکلنا جاہے؟ الف:.. وه صف میں کھڑے ہوئے تمازیوں کے سامنے چاتا ہوا باہرنگل جائے؟ ب:..ا بني جگه بريجيلي صف دالے خص كو كمر اكر كے بابرنكل جائے؟ جواب:...دونوں صورتیں سیح میں بھر ڈوسری بہتر ہے۔<sup>(۱)</sup>

#### بڑے اِجتماع کی نماز میں وضوٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے؟

سوال:...مسئلہ ہے کہ دضوٹو ٹ جائے تو فوراً نماز تو ڑ دےا درصفوں کو چیرتا ہوا با ہرنگل جائے ۔سوال بیہ ہے کہ رائے ونڈ میں بہت براا جناع ہوتا ہے،جس کی صفیں ساٹھ یاستر ہے بھی زیادہ ہوتی ہیں ،اگراُ دھرکوئی پہلی صف میں کھڑا ہواوراس کا وضوثو یہ جائے تو کیا کرے؟ اورائنے بڑے مجمع کو چیر نابہت وُشوار ہے، کیا سیدھانگل جائے نماز بوں کےسامنے سے یا و ہیں جیٹیا رہے؟

جواب:..صف کے آگے ہے گزرتا ہوا نکل جائے ،کوئی مضا نقد نہیں۔ اور اگر نماز نؤ ژکر وہیں بیٹے جائے ، جماعت فتم ہونے کے بعد چلا جائے ، تو بھی ٹھیک ہے۔وضوٹو شنے کے بعد ٹماز میں شریک ندر ہے۔ (۲)

## نماز میں وضوٹوٹ جائے تو کس طرح صف سے نکلے؟

سوال:... جماعت ميں کو کی شخص اگلی صف ميں کھڑ ابهو، اچا تک وضوثو ٹ جائے تو کيا کرنا چاہيے جبکہ نکلنے کی کوئی جگہ

جواب: ... پچھی صف ہے کی کوآ مے کرتا جائے ، یاصف کے آ گے ہے گز رکر دیوار کے ساتھ ہے لکل جائے۔ (۳) دوران نماز وضور شنے والا بقیہ نماز کیسے بوری کرے؟

سوال:...متنتدی کا دضو ثوث گیا، وہ وضو کرنے کے لئے چلا گیا، اس دوران اس نے کسی سے کلام نہ کیا، بعد میں آ کروہ اپنی بقایا نمازاً واکرے گایادوبارہ بوری نمازاً واکرے گا؟

جواب:.. بہترتوبہ ہے کہ نے سرے سے نماز شروع کر ہے، کیکن اگر جائے تو ای نماز کو پوری کر لے، اور اس کا طریقہ میہ ہے کہ اگر اِمام نمازے ابھی تک فارغ نہ ہوا تو نماز کا جتنا حصہ اس کی غیرحاضری میں ہو چکاہے، پہلے اس کواَ داکر کے امام کے ساتھ ل جائے ،ادراگراس کے آنے تک اِمام فارغ ،و چکاہے، تو جنٹنی نماز رہتی ہے اس کواس طرح اواکرے کو یاا مام کے پیچھے ہے۔

<sup>(</sup>۱) تخزشته منج کا حاشیهٔ نمبرا یلاحقه دو به

<sup>(</sup>٢) الضاً-

<sup>(</sup>٣) الضاً-

<sup>(</sup>٣) الضأر

# معذوركيأحكام

## وضواور تیم نه کر سکے تو نماز اور تلاوت کیسے کر ہے؟

سوال: ... یس نے آپ کے کالم میں پڑھاتھا کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو چیونا جائز نہیں ،لیکن میں تو وضوکر ہی نہیں سکتا،
کیونکہ القد تعالیٰ نے مجھے معذور کر کے جاریائی پر بٹھا دیا ہے، مجھ میں اتن طاقت نہیں کہ میں چاریائی سے نیچے اُٹر سکوں، مجھے ہاں ہی
نہلاتی ہیں اور وہ کی پیشاب کرواتی ہیں، مجھے قرآن پاک کی تلاوت کا بہت شوق ہے، تو کیا میں بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھوسکتا ہوں؟
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ: ''اگرتم نماز کھڑے ہوکر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹے کر پڑھو، اور اگر میٹے کرنہیں پڑھ سکتے ہوتو لید کر پڑھو' کر میں تو نہ ہے کہ کرسکتا ہوں نہ دوضو، نماز کس طرح پڑھوں؟ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھی جاسکتی ہے تو آپ مجھے بتا کیں۔

جواب:...کوئی دُوسرا آ دی آپ کو دِضوکرادیا کرے، اور قر آنِ پاک کی تلاوت آپ بغیر دِضوبھی کر سکتے ہیں،قر آن مجید کے اورا ل کسی کپڑے دغیرہ کے ساتھ اُلٹ لیا کریں۔ <sup>(4)</sup>

## معذور کی نماز کس طرح ہوتی ہے؟

سوال:... جناب میں پیشاب کی بیاری میں مبتلا ہوں، پانچوں وقت کی نماز اوا کرتا ہوں، اورقر آن مجید بھی بلانافہ پڑھتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی پیشاب کرے اُٹھوں یا استخاکر کے اُٹھوں پیشاب کے قطرے کپڑوں میں گرجاتے ہیں۔ وُوسری بات یہ ہے کہ میں گیس ٹریل کا مریض بھی ہوں اور منٹ منٹ بعد جھے کیس بھی خارج ہوجاتی ہے، میں نے نماز کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نمی رق کورو کنانہیں چاہئے اور استخاکر نے کے بعد بھی پیشاب گرجائے تو نماز کی کیا صورت ہوگی؟ یہ نم زمود کی نماز ہوگ کیا مورت ہوگی؟ یہ نماز میں تاز وو خوکرتا ہوں ، میری اس جا کہ ایک صورت میں نماز نہ پڑھا کروں ، مگر میں نماز چھوڑ تانیوں چاہتا، ہرنماز میں تاز وو خوکرتا ہوں ، میری اس پریشانی کو دُورکر کے مشکور فرمائی ، مہر بانی ہوگی۔

جواب:...نمازتو آپ نہ چھوڑیں،آپ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شرعاً معذور ہیں، ہرنماز کے وقت کے

 <sup>(</sup>١) (وعدم بغيره) إلّا لعذر، وأما استعانته عليه الصلوة والسلام بالمغيرة فلتعليم الجواز\_ (وفي الشامية) وظاهر ما في شرح السمنية امه لا كراهة أصلًا إذا كانت بطيب قلب ومحبة من المعين من غير تكليف من المتوضى وعليه مشى في هدية ابن العماد. (در مع الشامي ج: ١ ص: ٢٦ ١، مطلب في مباحث الإستعانة في الوضوء بالغير).

<sup>(</sup>٢) المحدث إذا كنان ينقرأ القرآن بتقليب الأوراق بقلم أو سكين لا بأس به كذا في الغرائب. (فتاوى عالمكيرى ج: ٥ ص ١٣٠). أيضًا. ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه. (الإختيار ج: ١ ص ١٣٠).

کئے ایک دفعہ وضوکر لینا کافی ہے، نماز کے لئے کپڑاا لگ رکھا کریں، اگر وہ نماز کے دوران ناپاک ہوجائے تو بعد میں اتنا حصہ دھولیا کریں۔

#### معذوركب شار بوگا؟

سوال:...میراد ضوئیں رہتا، میں نے اخبار میں معقد ورکا مسئلہ پڑھا تھا، میں اس کی تھوڑی می د ضاحت چاہتا ہوں ، میراد ضو زیاد ہ تر ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے ٹوٹٹا ہے ، اور بھی زیادہ وقت بھی برقر ارر ہتا ہے ، میں بیہ جاننا چاہتا ہوں کہ نماز اور قرآن کے لئے کیا کروں؟

جواب:...نمازے پہلے جب وضوکر وتواجھی طرح اطمینان کرلوتا کہ نماز دضو کے ساتھ پڑھ سکو، بہر حال تم معذور نہیں ہو۔

معذورا گرفجر کی اُؤان سے پہلے وضوکر لے تو کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟

سوال:...اگرکوئی فخص معذور کے تھم میں ہو ( بینی ) ہرنماز کے لئے اسے نیاد ضوکر تا پڑتا ہو۔اس صورت میں فجر کی نماز میں مبح صادق شروع ہونے کے بعد فجر کی اُذان ہے پہلے اگر دضوکر لے تو نماز ہوجائے گی یانہیں؟ جواب:...فجر کا دفت ہوجائے تو اس کا دضوکر تا تھے ہے۔ (۱۳)

# اگریاؤں شخے سے کٹا ہوا ہوتو مصنوعی یا وَل کودھونا ضروری ہیں

سوال:... یس ایک پیرے معذور ہوں، وہ ایک حادثے ہیں ضائع ہوگیا تھا، ہیں مصنوعی ٹانگ لگا کر وفتر جاتا ہوں، وفتر میں شائع ہوگیا تھا، ہیں مصنوعی ٹانگ لگا کر وفتر جاتا ہوں، وفتر میں شیخ میں ظہری نماز ادا کرنے کے لئے یہ مکن نہیں کہ ہیں پیرکو کھول کر وضو کروں اور کسی جگہ پر بیٹے کرنماز ادا کرسکن ہوں؟ اکثر شادی کی تقریبات یا کسی کی موت پر اگر جاؤں تو وہاں بھی یہی مشکل چیش ہوتی ہے کہ نماز کسی مسلم میں اور کروں؟ اس لئے بچھے کوئی ایسا طریقہ بتا تھی جس سے نماز ادا کرسکوں۔

جواب:... مخنے کے أد پر سے اگر یا وَل كِتا ہوا ہے تو مصنوعي یا وَل كھولنے كى ضرورت نہيں ، كيونكداس يا وَل كا دھونا ساقط

 <sup>(</sup>۱) (وصاحب عــذر مـن بـه ســلـس) بـول لا يـمـكـنـه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو إستحاضة) ..... (ان
 استــوعـب عـذره تمام وقت صلاة مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلى فيه خاليًا عن الحدث (ولو حكما).
 (درمختار مع التنوير ج: ۱ ص:۳۰۵).

 <sup>(</sup>٣) (حكمه الموضوء لكل قرض) اللام للوقت كما في لدلوك الشمس قوله اللوم للوقت أي فالمعنى لوقت كل صلاة
 ... الخ. (شامى ج: ١ ص: ٣٠٦) مطلب في أحكام المعذور، طبع ايج ايم سعيد).

ہو چکا ہے، اگر آپ بیٹھ کر سجدہ کر سکتے ہیں تو کری پر بیٹھ کر اشارہ کا فی نہیں، اور اگر زُکوع اور مجدہ دونوں اشارے سے ادا کرتے ہیں تو کری پر بیٹھ کراشارہ کرنا بھی تھے ہے۔

# بیاری کی وجہ ہے وضونہ تھہرنے برادا ٹیگی نماز

سوال: آپ نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں بیان کیا تھا کہ حالت مجبوری میں نماز قضانہیں کرنی جا ہے ، جبکہ حاست مجبوری میں وضو ہی نہیں ہوتا ، مہر بانی فر ماکراس کے بارے میں تفصیل سے جواب دے کرشکر بیکا موقع دیں۔

جواب: ... بیآپ کوسی نے غلط بتایا، شریعت کا تھم ہیہ کہ اگر کسی کا وضویکاری کی وجہ سے نہ تھ ہرتا ہوتو وہ معذور کہلائے گا،
اور نماز کے وقت اس کوا یک باروضوکر لینا کا فی ہے۔ اس کے بعدوقت کے اندر جتنی نمازیں چاہے پڑھتا رہے، اس خاص عذر کی وجہ سے اس کا وضوئیں ٹوٹے گا، اور جب نماز کا وقت نکل جائے تواس کا وضوئوٹ جائے گا، اب دوبارہ وضوکر لے مثلاً : کسی معذور نے نجم کے وقت وضوئیا تو جب سورج نکل آیا تواس کا وضوئتم ہوگیا، سورج نکلے کے بعد جب وضوکر نے قطبر کی نمی زکا وقت ختم ہوئے تک اس کا وضور ہے گا، اور جب ظہر کا وقت ختم ہواتو اس کا وضوئی جاتا رہا۔ الغرض ہروقت نماز کے لئے ایک باروضوکر لیا کرے، بس کا فی ہے،
کا وضور ہے گا، اور جب ظہر کا وقت ختم ہواتو اس کا وضوئی جاتا رہا۔ الغرض ہروقت نماز کے لئے ایک باروضوکر لیا کرے، بس کا فی ہے،
اس دوران اس خاص عذر کی وجہ سے اس کے وضوئیس فرق نہیں آئے گا، بال! کسی اور وجہ سے وضوئوٹ جائے تو اور ہات ہے۔ (۳)

#### پیشاب پاخانے کی حاجت کے باوجود نماز اداکرنا مکروہ ہے

سوال: ... میراایک مسئلہ یہ ہے کہ جھے قبض رہتا ہے، جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، جب میں نماز پڑھنے کھڑی ہو ق ہوں تو حاجت پیش آتی ہے، تو میں دوبارہ وضو کر کیتی ہوں، لیکن بھی ایسا ہوتا ہے کہ نیت با عدھنے کے بعد حاجت ہوتی ہے، پھر بھی میں نماز پوری پڑھ لیتی ہوں۔ میں پو چھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا اس حالت میں جھے نماز پڑھنی چاہئے یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھنی چاہئے تو یہ بتا کیں کہ وضو کرنے کے بعد پھر کھر کعت پڑھنے کے بعد اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا دوبارہ وضو کرکے نماز پڑھی جائے یا وہیں سے جہاں سے ٹوٹی تھی؟

جواب:... پیشاب پاخانے کا نقاضا ہوتو نماز کرو وتح بی ہے،اگر وضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے دوبارہ نیت باندھنی جا ہے۔

إدا عجز المريض عن القيام صلّى قاعدًا يركع ويسجد ..... فإن لم تستطع الركوع والسجود أو في ايماء يعني قاعدًا لأمه وسع مثله. (هداية ج: ١ ص: ١٦١) باب صلوة المريض).

(٣) (ويستحب لمدافعة الأخبثين) وفي الشامية: ان كان ذلك يشغلة أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها يألم، لأدائها مع الكراهة التحريمية ... إلخ ـ (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:١٥٣).

#### لیکوریا کے مرض والی عورت نماز کس طرح ادا کرے؟

سوال :... آج کل خواتین میں کیوریا کی بیاری م ہے، اور تقریبا سومیں ہے اسی، بچای فیصد خواتین ای بیاری میں مبتلا ہیں، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا ایک صورت میں نماز انہی کبڑوں میں پڑھ لینی جاہئے ، یا پھر کپڑے بدلنا ہوں گے؟ نجاست اگر کپڑے پر ہواورا ہے دھولیں تب انہی کپڑوں ہے نماز بڑھ کتے ہیں؟ نماز پڑھتے دفت اگر نبی ست خارج ہوجائے تو نماز لوٹا نا ہوگی؟ جواب:...اس مرض میں خارج ہوئے والا پانی نا پاک ہوتا ہے، جو کپڑا اس سے آلودہ ہوجائے اس میں نماز نہ پڑھی جائے، البتہ کپڑے کے نا پاک جھے کودھوکر پاک کرلیا جائے تو اس میں نماز دُرست ہے۔

جہاں تک نمازلوٹا نے کاتعلق ہے، اس کے لئے معذور کا مسکد بجھ لینا چاہئے۔ جس شخص کا کسی مرض کی وجہ سے وضونہ تھہرتا جو، وہ معذور کہلاتا ہے۔ ایک شرط معذور بننے کے لئے ہے، اور ایک معذور رہنے کے لئے۔معذور بننے کے لئے شرط یہ ہے کہ نماز کے
پورے وقت میں اس کو اتن مہلت نہ ملے کہ وہ طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکے، ایس شخص کا تھم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت ایک باروضو
کرلیا کرے، جب تک وہ وقت باتی ہے، اس خاص عذر کی وجہ سے اس کا وضوسا قطانیس ہوگا، جب وقت نکل جائے تو دو بارہ وضو
کرلیا کرے۔ جب کوئی شخص ایک بار معذور بن جائے تو اس کے معذور رہنے کی حدیہ ہے کہ وقت کے اندر اس کو کم از کم ایک باریہ عذر پیش آیا، تو یہ معذور نہیں ہے۔

پس جن خواتین کوایام سے پاک ہونے کے بعدلیکوریا کی اتن شدّت ہوکہ وہ پورے وقت کے اندر ظہارت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتیں ،ان پرمعذور کا تھم جاری ہوگا ،اوران کو ہرنماز کے وقت ایک باروضو کرلینا کافی ہوگا ،لیکن اگر اتن شدّت نہ ہوتو وہ معذور نہیں ،اگروضو کے بعدنماز سے پہلے یا نماز کے اندر پانی خارج ہوجائے توان کو دو بارہ وضوکر کے نماز پڑھناضروری ہوگا۔

# قطرہ قطرہ ببیثاب آنے پرادا لیگی نماز

سوال: زیدکوتکلیف ہے کہ پیٹاب قطرہ قطرہ تو کرآتار ہتاہے، کپڑے پاک نہیں رہ سکتے ، تو وہ نمی زپڑھنے کے لئے لیا کرے؟

#### جواب: بہرنماز کے وقت کے لئے وضو کرلیا کرے اور نماز کے لئے صاف جا در ساتھ رکھا کرے ، نماز ہے فارغ ہوکر

 (۱) ومن وراء بناطن النفرح فأنه تنجس قبطعًا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله اهـ. (شامي ج ا ص:۳۱۳، پاپ الأنجاس، طبع ايچ ايم سعيد).

(٣) ومن به سلس البول أى عدم إستمساكه والمستحاضة . . . وكذا من به الرعاف الدائم وانفلات الريح أو إستطلاق البيطن يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذالك الوصوء في الوقت ما شاؤا من الفرائض والنوافل . . . . فإذا خوج الوقت بطل وضوءهم . . . . وكان عليهم إستيباف الوصوء لصلاة أخرى إلح. (حلبي كبير ص١٣٣٠).

اس کواُ تار دیا جائے ،لیکن اگر بھی چاور نہ ہوتو پاجامہ کا اتنا حصہ جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ ناپاک ہوگیا ہوگا، وقنا فو قنا دھولیا کرے، بہر حال جس طرح بھی بن پڑے وہ نماز ضرور پڑھے۔ <sup>(۱)</sup>

## ریح کی معذوری کے ساتھ جماعت میں شرکت

سوال: آخلیق کے اعتبارے انسانی زندگی میں پاخانہ پیٹاب اور رز کو غیرہ کا بنا اور خارج ہونا فطری تقاضاہ، ان کے اخراج کورو کنا طب کے اعتبارے انتہائی مفترہے، جی کہ اگر رق کے روکنے سے اس کا زُخ ول کی طرف ہوجائے تو حرکت قلب بند ہوجانے سے موت بھی واقع ہو کتی ہے۔ علاوہ ازیں اس کے روکنے سے نماز میں خلل بھی پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھی جب رُجوع قلب نہ ہوتو نماز باطل ہو کتی ہے، البندا جب خداخودار شاوفر با تاہے کہ دین میں جرنہیں، تو پھر ہم کس طور پر اخراج کوروکئے سے آپ کو فطری تقاضوں پر ظلم کر کے مبلک امراض میں بہتا ہونے کی دعوت دیتے ہیں، ان چیز دل کی پھیل میں بھی تو مشیت کا ہاتھ اسے آپ کو فطری تقاضوں پر ظلم کر کے مبلک امراض میں بہتا ہونے کی دعوت دیتے ہیں، ان چیز دل کی پھیل میں بھی تو مشیت کا ہاتھ ہے۔ علاوہ ازیں جس شخص کوری کے اخراج کا شدید عارضہ لاحق ہوتو پھر کہ تک وضوکر تاریب گا؟ نماز تو رُتارہ ہوگا؟ چنا نچا اللہ تھی معلوم ہوتا ہے تا کہ دُوسرے نماز یوں کی نماز میں خلل نہ بہدا ہو۔

جواب:...ابیا قف جس کا وضونہ تھہ تا ہو، معذور کہلاتا ہے، معذور بننے کے لئے بیشرط ہے کہ اس پر نماز کا پورا وقت اس
حال میں گزرج نے کہ وہ پورے وقت میں فرض رکعتیں بھی بغیر عذر کے نہ پڑھ سکے، اور جب ایک دفعہ معذور بن گیا تو معذو بیش نہیں آ
لئے بیشرط ہے کہ پورے وقت میں اس کو کم ہے کم ایک بار بیہ عذر ضرور پیش آئے، اگر پورا وقت گزرگیا اور اس کو بیہ عذر پیش نہیں آیا
(مثلاً: ربّع صا در نہیں ہوئی) او بیخص معذور نہیں رہا۔ معذور کا تھم بیہ ہے کہ اس کے لئے ہر نماز کے وقت کے لئے ایک بار وضو کر لینا
کانی ہے، اس عذر کی وجہ ہے اس کا وضوئیں ٹوٹے گا، اور جب وفت نگل جائے تو اس کا وضوٹوٹ جائے گا، اب دُوسرے وقت کے لئے وسرے وقت کے لئے وسرے وقت کے لئے وسرے وقت کے لئے وسرے وقت کے لئے کہ اس عذر کی وجہ ہے اس کا وضوئیں ٹوٹے گا، اور جب وقت نگل جائے تو اس کا وضوٹوٹ جائے گا، اب دُوسرے وقت کے لئے وسر اوضو کر ہے۔

#### ذہنی معندور نماز کس طرح اُ داکرے؟

سوال:... بوجہ فالج اور ذہنی بیاری جس میں میرا آ دھا ذہن مفلوج ہوگیا تھا، جواب بحد اللہ کی عدتک نمیک ہوگیا ہے، لیکن اس نے میری یا دداشت پر بیاثر مجھوڑا ہے، بھی تو نماز بالتر تیب، قیام، رُکوع، بجدہ اور متن کے ساتھ یا در ہتی ہے، جب پڑھنے لگتا ہوں تو نہ صرف متن گذرہ ہوجا تا ہے، بین آ یتی آ گے پیچے ہوجاتی جی بلکہ غلط یاد آتی جی، تمام وفت شک میں بتلا رہتا ہوں کہ بچھ غلط بڑھ گیا ہوں ۔ دوبارہ، سہ بارہ صبح پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پڑھنے کے بعد یاد آتا ہے کہ سیح نہیں تھیں، میراول چاہتا ہے کہ نماز پڑھوں کی نہ میں پڑھتا کہ غلط پڑھنے کے گناہ میری معذوری ہے۔ کیا ارکانِ نمازیعنی تیام، بجدہ، رُکوع پڑھوں کی اس فرھی کی اور ہے کے گناہ سے کہ اس معذوری ہے۔ کیا ارکانِ نمازیعنی تیام، بجدہ، رُکوع

<sup>(</sup>۱) كَرْشَةُ مَنْحِ كَا حَاشِيمُبِر ٣ مَلاحظه دو\_

<sup>(</sup>۲) گزشته صفح کا حاشیم نبر ۳،۲ ملاحظه بو ـ

بغیر کچھ پڑھے بھی ادا کئے جاسکتے ہیں؟ میں بھی بٹا دُول کہ بیاری کی وجہ سے نماز باجماعت سے کھمل معذور ہوں، گھر ہیں بیٹھ کرنماز کے ارکان اُدا کرسکتا ہوں، پڑھ نہیں سکتا۔ ویسے لوگول کوشریعت کے مسئلے اُردو ہیں نماز کی طرف راغب (خواہ لا کی دے کر)اور نمازیوں ک بابندی کی تلقین کرتا رہتا ہوں، خود بھی نیک کام کرتا رہتا ہوں اور دُومروں کو بھی ان کاموں پڑھل کی تا کیدکرتا ہوں، میرے لئے کیا مناسب ہے؟

جواب:...آپ و ہنی طور پر چونکہ معذور ہیں ،اس لئے جس طرح بھی بن پڑتی ہے ،نماز پڑھتے رہے ،اور تقذیم و تأخیر سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ، جہاں تک ممکن ہے توجہ سے پڑھنے کی کوشش سیجئے ، بار بار ذہرانے کی ضرورت نہیں ،الند تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔

## جس کا وضوقائم ندر ہتا ہووہ نماز کس طرح اَ داکرے؟

سوال:...یں اِنتِ اَی پریشان ہوں کیونکہ درمضان کی آ مد آ مد ہے، اس لئے آ ہے۔ مستلہ دریافت کرنا ہے۔ وہ میہ ہے کہ میرا
وضوقائم نیس رہتا، جس کی وجہ سے میں نماز بھی قائم نیس رکھ سکتا، جبکہ میں پہلے نماز اور قر آن شریف کا بھی پابند تھا، کیکن اب میں نہ تو نماز
کی پابند کی کرسکتا ہوں اور نہ ہی قر آن شریف پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ وضوقائم نیس رہتا۔ جس کی وجہ سے ذہنی کوفت اُنجانی پڑتی ہے، گھر
میں لڑائی ہوتی ہے کہ نماز پڑھو، قر آن شریف پڑھو۔ اب میں مزید ذہنی اُنجھن کا شکار ہوتا جارہا ہوں، کیونکہ میں باجماعت نماز نہیں
بڑھ سکتا اور اسکیلے نماز ڈکان پر پڑھوں یا گھر پر ، ایک ذہنی اِنتشار سارہتا ہے اور نہ دیجمعی حاصل ہوتی ہے۔

جواب:..اگرآپ کا وضوقائم نہیں رہتا ہمثانی: فجر کے پورے وفت میں آپ فرض کی دور کعتیں اِطمینان سے نہیں پڑھ سکتے ، ای طرح دُ وسری ٹمازیں ، تو آپ معذور کے تھم میں ہیں۔ <sup>(1)</sup>

معذورآ دمی کوایک وقت میں ایک باروضوکر لیما کافی ہے، جب تک وضوم وجود ہے، اس عذر کی وجہ ہے اس کا وضوئیں ٹوٹے گا۔ گا۔ گین جب وقت گزرجائے گا تو اس کا وضوٹوٹ جائے گا، اس وقت ٹیا وضوکرے۔ مثلاً: آپ نے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد وضوکیا تو جب تک ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد وضوکیا تو جب تک ظہر کا وقت باتی ہے آپ کا وضو باتی سمجھا جائے گا، اور اس وضوکے ساتھ آپ جتنی چا ہیں فرض گفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور جب ظہر کا وقت گزرجائے گا، تو آپ کا بیوضوئتم ہوجائے گا۔ عصر کی نماز کے لئے نیا وضوکر لیک میں، اور وقت کے اندراندراس وضو ہے جتنی فرض یا نفل کی نمازیں چا ہیں۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) وصاحب عذر ..... ان استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمنًا يتوضأ ويصلَى فيه خاليًا عن انحدث. (درمختار مع التنوير ج: ١ ص:٣٠٥، باب الحيض، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) وحكمه الوضوء لكل قرض ثم يصلى به فيه قرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل (وضوءه)\_ (درمختار مع التنوير ج: ١
 ص٥٠٥، باب الحيض، طبع ايچ ايم صعيد)\_

## نماز پڑھاتے وقت مجھے معلوم تھا کہ مذی یا بپیثاب کا قطرہ میرے کپڑوں پرلگا ہوا ہے تو نماز ہوجائے گی؟

سوال:.. جہاں میں نوکری کرتا تھا آفس میں، وہاں میں نماز بھی پڑھا تا تھا، تو مجھے قطروں کی بیاری ہے، تو ایک مرتبہ میں نے نماز پڑھائی تو مجھے معلوم تھا کہ قطرہ پیشاب کا یا ندی میر ہے کپڑوں پرلگا ہوا ہے، لیکن میں نے استنجا اور وضو کیا تھ، لیکن کپڑانہیں وطوسکا تھا، اور اس میں نے نماز پڑھائی، تو کیا نماز ہوگئی؟ اور اگرنہیں ہوئی تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اور جنہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی تھوڑ دیا ہے۔

جواب:..نبی ست کا پھیلا وَاگرایک روپیہ (جس کی تصویرایک روپے کے نوٹ پرچھی ہوئی ہے ) کے برابر ہو یااس سے کم ہو، تو نماز ہوگئی ، ورنہ نیس ہوئی ، غالب بیہ ہے کہ قطرے کا بچھیلا وَاس سے کم ہوگا۔ (۱)

اگر دِل مطمئن نہ ہوتو وہاں نماز کے وفت اِعلان کردیا جائے کہ فلاں دن کی فلاں نماز جو میں نے پڑھا کی تھی ،اس میں پچھ غلطی ہوگئی ، جوحصرات اس نماز میں شریک ہتھے، وہ اپنی نماز لوٹالیس۔

#### قطرے کی شکایت والی عورت نماز کس طرح پڑھے؟

سوال:... مجھے قطرے کی شکایت ہے، جو صدیے بڑھ بچک ہے، یباں تک کہ میں چارفرض بھی یا کیزگ سے نہیں پڑھ پا تی ہوں، میں نماز تو پڑھتی ہوں کیکن اس بیاری کی وجہ سے بد دیلی ہوجاتی ہے، اور پابندی نہیں ہو پاتی ۔ مجھے بیبتا کمیں کہ خدا کے ہاں میری کتنی گرفت ہے؟ ناوم بھی ہون،خوفز د ومجھی ہوں، آخرت کی طرف ہے فکر مند بھی ہوں۔

جواب:...آپشلوار بدل لیا کریں، یا پیشاب جہاں لگا ہو، اس کو دھولیا کریں، اگر وضوئیں تھہرتا تو پروانہ کریں، اس طرح نماز پڑھتی رہیں، ہرنماز کے وقت کے لئے ایک باروضو کرلیا کریں، جب تک وقت باقی رہے گا، آپ کا وضوقائم سمجھا جائے گا، وفت ختم ہوجائے گا تو دوبارہ وضوکرلیا کریں،اور جونمازیں تضاہوگئی ہیں،ان کوبھی اَ داکرلیں۔ (۲)

# ببیثاب کے قطرات والا وضوکس طرح کرے اور نماز کب پڑھے؟

سوال:... جمعے پیشاب کی تکلیف ہے، پیشاب کرنے کے بعد قطرہ قطرہ تقریباً ایک تھنٹے تک آتار ہتا ہے، اس طرح ندمیں صحح صحح طور پر نماز آدا کرسکتا ہوں اور ند دُوسرے کام (فرائض) بیشاب روک کر بھی نماز اُدا کرنامنع ہے اور دُوسری موجودہ صورت میں معذور کی نماز ہوتی ہے؟ معذور کی نماز ہوتی ہے؟

 <sup>(</sup>١) وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلوة معه وإن
 (١٠ لم تحر. (فتح القدير ج.٢ ص:١٣٠).

 <sup>(</sup>۲) وحكمه الوضوء لكل فوض ثم يصلى به فيه فوضًا ونقلًا فإذا خرج الوقت بطل (وضوءه). (درمختار مع التنوير ج ١ ص٠٥٠)، باب الحيض، طبع ايج ايم سعيد).

جواب: ... جس محض کورج صادر ہونے یا قطرے آنے کی بیاری الی ہوکہ وہ پورے دقت نماز اس عذر کے بغیر فرض رکعتیں ہمی ادانہ کرسکے، وہ شرعاً معذور ہے۔ معذور کا حکم بیہ کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لئے ایک بار وضو کر لئے، جب تک نماز کا وقت ہا ہی ادانہ کرسکے، وہ شرعاً معذور ہے۔ معذور کا حکم بیہ کہ دوہ ہر نماز کے وقت کے لئے ایک بار وضور و بارہ کرتا ہوگا )۔ اور جب نماز کا وقت ختم ہوگیا تو معذور کا وضو جم ختم ہوگیا ، اب وُ دسری نماز کے لئے دوبارہ وضو کر لے۔ الغرض نماز کے وقت کے اندراس کا وضو قائم سمجھا جائے گا ، اور اس عذر کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ وقت کے اندروہ اس وضو سے جتنی نمازیں چاہے بڑھے، قرآن مجید کی تل وت کرے۔ (۱)

## بیشاب کے قطرے آنے والانماز کس طرح پڑھے؟

سوال: ... بین آپ جناب سے معذور کے اَحکام کے بارے بین چندسوالات پوچھنا چاہتا ہوں ، اگر کسی کو پیشاب کے بعد
قطرے آنے کی بیاری ہوتو اس کے کپڑوں کی پائاپا کی کا کیا تھم ہے؟ اگر دضو کے بعد پیشاب خطا ہوجائے تو اس کا کیا تھم ہے؟
قطرہ خطا ہوجانے کے بعد وضور ہا؟ نماز سے پہلے کپڑے دھونا ضروری ہے تو اس کا دضوکتنی دیر تک قائم رہ سکتا ہے؟ اگر وضو کے دوران
پیشاب خطا ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ نماز کے دوران پیشاب خطا ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ اگر پیشاب کے علاوہ رقیق او و خارج ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ اگر پیشاب خطاہ و جائے تو کیا تھم ہے؟

جواب: ... وفض معذورہ، اوراس کا تھم یہ ہے کہ ہر نماز کے لئے نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ایک باروضو کرلیا کرے، جب تک وقت ہاتی ہے، پیشاب کا قطرہ خطا ہوئے ہے اس کا وضوئیس ٹوٹے گا، اور وقت ختم ہوجائے تو نیاوضو کرلے۔ بہتر سیہ ہوگا کہ نماز کے لئے کپڑ االگ رکھے اور ڈوسرے وقت میں کپڑ االگ رکھے، نماز کے وقت جو کپڑ ایبنا ہے، اگر اس میں پیشاب خطا ہوجائے تو اس کو یاک کرلے۔ (۱)

# مسلسل ببیثاب آنے کی بہاری سےمعدور ہوجاتا ہے

سوال:... جمعے بیاری لاحق ہے، مسلسل پیثاب کے قطرے آتے ہیں، جس کی وجہ سے میں مستقل باوضواور پاکٹیس رہ سکتا، ڈاکٹر دن اور حکیموں سے بہت علاج کرایا، مگرافاقہ نہیں ہوا، اس مرض کی وجہ سے میں باجماعت نماز اوانییں کرسکتا، میرے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟

جواب :...اگرقطرے منتقل آتے ہیں تو آپ معذور کے تھم میں ہیں ،ایک دفعہ وضوکر کے ایک وقت کی نماز اوا کریں ،اس

<sup>(</sup>۱) وصاحب عذر من به ملسل بول لا يمكنه إمساكه أو إستطلاق بطن أو انقلات ربح .. .. . . ان إستوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمنًا يتوضأ ويصلى فيه خاليًا عن الحدث ..... وحكمه الوضو لكل فرص ثم يصلى به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل (وضوءه) ... إلخ و (درمختار مع التتوير ج: ١ ص:٣٠١).

 <sup>(</sup>٢) وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلّى به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل ... إلخ. (درمختار مع التنوير ج: ١
 ص ٣٠٥، باب الحيض، طبع ايج ايم سعيد).

طرح ہر دفت کے لئے الگ الگ وضوکر ناہوگا ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطافر مائے۔ (۱)

#### بیشاب کے قطرے آنے والانماز کس طرح اداکرے؟

سوال:... میں پانچوں وقت کی نماز پابندی ہے پڑھتا ہوں، گرایک سبب ہے کہ جس کی وجہ ہے بھی بھی سوچتا ہوں کہ نماز پڑھنا چھوڑ وُ وں۔وجہ یہ ہے کہ مجھے بیشا ب کرنے کے بعد قطرہ قیشاب ٹیکتار ہتا ہے، چاہے جتنی دیر بھی بیت الخلا میں گزاروں، پیشا ب کا قطرہ لیک ہی جاتا ہے، تو آپ جھے بتا ہے کہ الی صورت حال میں نماز ترک کروُ وں یا جاری رکھوں؟ کیا جھے نماز جاری رکھنے میں عذاب ہوگا؟ جلد ہی جواب دیجئے۔

جواب:...نماز جاری رکھیں، ہرنماز کے لئے وضوکرلیا کریں،قطرےآتے ہیں تو آنے دیں،تکراییا کیا کریں کہ نماز ہے کافی دیر پہلے پیٹاب سے فارغ ہولیں،اور جب قطرے بند ہوگئے تب کپڑابدل کر دضوکرلیں۔

## پیشاب کی بیاری ، اور نماز بھول جانے والے کی نماز وں کا حکم

سوال: ... میرے مرحوم والدصاحب نماز کے پابند تھے، آخری دفت یں بھی بخت بیاری کی حالت میں بھی انہوں نے نماز ترک نہیں کی بلین آخری عمر میں ان کو پیشاب کی تکلیف رہی ،جس کی بنا پر آپریشن کر وانا پڑا، جس کی وجہ ہے ہر وفت پیشاب آتا رہتا، جس سے ان کے کپڑے اور بستر تک بھی جسے گر وہ نماز کے وفت وضوکر کے بستر پر لیلئے لیئے نماز اَواکر تے ، ایک حالت میں نماز کی ادائیگی کیسی ہے؟ بھی بھی جب وہ سوتے ہوتے تو ہم ان کے آرام اور بیاری کی خاطر ان کونیس جگاتے تھے، جس سے ان کی نمی زقضا ہوجاتی ،جس کا علم ان کونیس ہوتا تھا، اور نہ بی ہم ان کو بعد میں خیر کرتے ، امار ایم کیسا تھا؟

جواب:...اس حالت میں بھی ان پرنماز فرض تھی ،اوروہ جس طرح اُدا کرتے تھے، بھی تھی ،آپ لوگوں نے جونمازیں قطا کرائیں ،ان کی وجہ ہے آپ گنبگار ہوئے ،ان نمازوں کا فدیداَدا کردیا جائے ، دن کی وترسمیت چیونمازیں ،اور ہرنماز کا صدقۂ فطر کے برابرفدیہ ہے۔

## جس شخص کا کان سلسل بهتا ہو، وہ معذورشار ہوگا

سوال:...میرادایاں کان ثراب ہے، جوا کثر بہتار ہتاہے، بیل رُوئی سے اچھی طرح صاف کرکے وضوکر لیتا ہول، اور نماز اُدا کرتا ہوں، بعض دفعہ نماز کے بعد اگر کان بیں اُنگلی ڈالوں تو اُنگلی کو یانی لگ جاتا ہے، اگر میں وضو کے بعد کان میں رُوئی رکھاوں تو

 <sup>(</sup>۱) وحكمه الوضوء لكل قرض ثم يصلّى به فيه قرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل ... إلخ. (درمختار مع التنوير ج ١ ص ١٥٠٥).

 <sup>(</sup>٢) وحكمه الوضوء لكل قرض ثم يصلى به فيه قرضًا ونفلًا فإذا عرج الوقت بطل ... إلخ. (درمختار مع التنوير ج. ١ ص:٣٠٦).

 <sup>(</sup>٣) وقدية كل صلاة ولو وترا ..... كصوم يوم على المذهب (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٣٢١، أيضًا ج ٢ ص.٤٣).
 ص.٤٣).

نماز ہوج ئے گ؟ اگر نماز کے بعد ڑوئی ٹکالوں اور اس کے ساتھ پانی لگا ہوتو نماز ہوگئ یا دوبارہ پڑھوں؟ اگر ڈوئی نہر کھوں اور نماز اَ دا کر چکنے کے بعد اُنگل کے ساتھ پانی لگ جائے تو نماز ہوجائے گی یانہیں؟

جواب:...کان اگر بہتاہے تو آپ معذور ہیں، کان ٹیں رُونی رکھالیا کریں،اور دفت کےاندر جنتنی چاہیں فرض اُفل نمازیں پڑھتے رہیں، جب نی نماز کا دفت داخل ہو جائے تو نیاوضوکر لیا کریں۔ <sup>(۱)</sup>

## کیامعذوری کی صورت میں نماز اِشارے سے جائز ہے؟

سوال:...گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے میں صحیح طرح نمازاً دانہیں کرسکتا ،البذا کری پر بیٹے کرنکڑی وغیرہ رکھ کریا صرف اِشارے کے ذریعے بحدہ کرسکتا ہوں یانہیں؟

جواب: ...معذوري كي صورت مين ال كي اجازت إ-

## یا خانے کے راستے سے کیڑے کرنے والے کی نماز اور اِعتکاف دُرست ہے

سوال:...میرے پیٹ میں کیڑے ہیں، جو قضائے حاجت کے علاوہ بھی پا خانے کی جگہ سے جھڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جھڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بین اور وضو کے آ جا ہیں پاک ہوں یانہیں؟ برائے کرم آپ نماز، کپڑے بنسل اور وضو کے آ حکام واضح فر مائیں، نیز کیا ہیں اِعتکاف بیٹے سکتا ہوں؟

جواب:...ایسے آدمی کونماز تونہیں پڑھانی جاہئے ، باتی مجبوری کی وجہ سے نماز اس کی ہوجائے گی ، اِعتکاف کرنا بھی سیح ہے، واللہ اعلم! (۳)

#### با دی بواسیر والا ہر نماز کے لئے وضو کرلیا کرے

سوال: البعض لوگوں کو بادی بوامیر کی شکایت ہوتی ہے، اور باوضوہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کوبے وضومحسوں کرتے ہیں، لیعنی اگر وہ دضوبھی کریں تو پاخانے کے مقام پروہ یوں محسوں کرتے ہیں جیسے مقام یا خانے پر کیڑے وغیرہ حرکت کرتے ہوں، یا یوں محسوں ہوتا ہے جونے ہوا خارج ہورہی ہے، اور بعض یول محسوں کرتے ہیں کہ گرمائش کی وجہت یا پاخانے کے مقام پر پسینہ ہو، وہ یہ حالات ہمیشہ یا بعض اوقات بھی بھارمحسوں کرتے ہیں، البذاتح میر کریں کہ اس کا وضو کیسے قائم روسکتا ہے اور کب تک؟ یا بیصرف وہم ہے اور اس کی طرف تو جہند دی جائے؟

 <sup>(</sup>۱) وصاحب عـذر ...... وحـكـمـه الـوضـوء لـكـل قـرض ثـم يـصلى به فيه قرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل .. إلخــ (درمختار مع التنوير ج: ۱ ص: ٣٠٢).

 <sup>(</sup>٢) ان المريض لو قدر على القيام دون الركوع والسجود فإنه يخير بين القيام والقعود. (البحر الرائق ج١٠ ص٢٩٢٠).

<sup>(</sup>m) لا يجوز بناء القوى على الضعيف ..... والطاهر بصاحب العذر للأصل المذكور. (حلبي كبير ص: ٢ ا ٥).

جواب:... بیخص ہرنماز کے لئے وضوکر لیا کرے۔(۱)

#### خروج رتح کی شکایت ہوتو معذورشار ہوگا

سوال:... جھے گیس کی تکلیف ہے، اور ہرنماز کے لئے تازہ وضوکرنا پڑتا ہے، تقریباستر فیصد سےنوے فیصند نمازوں میں اخراج رتح کی شکایت پر گمان یا دیا وَ ہوتا ہے۔ چند علماء سے مشورہ کرنے کے بعد کہاس صورت حال میں میراشار معذوروں میں ہوتا ہے، میں ہرنماز کے لئے تازہ وضوکرتا ہوں، کیا میرا ہرنماز کے لئے تازہ وضوکر لیما کافی ہے؟

جواب:...اگرونسونیس منهرتا تو آپ معذور ہیں۔<sup>(۱)</sup>

کیس کے دیاؤے پیٹ میں گرگڑاہٹ ہوتو نماز کا علم

سوال:... بین گیس کا مریض ہوں، وضو کے بعد اکثر گیس کا دباؤ ہوتا ہے، لیکن ریخ خارج نہیں ہوتی ، جس ہے پیٹ میں گڑ گڑا ہٹ ہوتی رہتی ہے، کیااس حالت میں نماز اُ دا ہو جاتی ہے؟ جواب:...معذوری کی حالت میں نماز ہو جائے گی۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وصاحب عذر ...... وحكمه الوضوء لكل قرض ثم يصلي به قيه قرضًا ونفلًا ... إلخ. (درمختار مع التنوير ح١٠ ص.٥٠٠).

 <sup>(</sup>۲) وصاحب عذر ومن به سلس بول آلا يمكنه إمساكه إن استوعب عذر تمام وقت صلاة مفروضة ... إلخ. (درمحتار مع التنوير ج: ۱ ص:۳۰۵).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) ال**ينا**-

#### نمازوز

## تہجد کے دفت وتر پڑھناافضل ہے

سوال:...فرض نمازم میں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئے اور نفل نماز گھر میں ، اس بارے میں حدیث بھی ہے۔ مزید معلومات کے لئے آپ سے زجوع کیا ہے ، اگر ور تبجد کے وقت پڑھیں تو کیما ہے؟ عشاء کے وقت افضل ہے یا تبجد کے وقت افضل ہے؟

جواب:...جوفن جامنے کا مجروسار کھتا ہو، اس کے لئے تہد کے دقت وتر پڑھنا افضل ہے۔اور جو بھروساندر کھتا ہو، اس کے لئے عشاء کے بعد پڑھ لینا بہتر ہے۔()

#### ور تہجد سے پہلے برا سے ما بعد میں؟

سوال:...اگروترعشاء کی نماز کے بعد نہ پڑھے جائیں بلکہ تبجد کی نماز کے ساتھ پڑھے جائیں ،اس صورت میں پہلے تین رکعات وتر کی پڑھی جائیں اور بعد میں تبجد کی رکھتیں یا پہلے تبجد کی رکھتیں پڑھیں اور بعد میں وتر کی تین رکھتیں؟ نیزیہ کہ تبجد کی رکھتیں اگر بھی چار بہجی چے بہجی آٹھ اور بھی دی، بارہ پڑھی جائیں تو کوئی حرج تو نہیں؟

جواب:...اگرجا گئے کا مجروسہ ہوتو ور تنہد کی نماز کے بعد پڑھنا افضل ہے،اس لئے اگرضی صادق ہے پہلے وقت میں اتن گنجائش ہو کہ نوافل کے بعد ور پڑھ سے گاتو پہلے تبجد کے نفل پڑھے،اس کے بعد ور پڑھے،اوراگر کسی دِن آ کھ دیر ہے کھلے اور یہ اندیشہ ہو کہ اگر نوافل میں مشخول رہا تو کہیں ور قضانہ ہوجا کیں، تو اسی صورت میں پہلے ور کی تین رکعتیں پڑھ لے، پھراگر میں صادق میں بچھ وقت باتی ہوتو نفل بھی پڑھ لے، تبجد کی نماز کا ایک معمول تو مقرر کر لینا چاہئے کہ اتنی رکعتیں پڑھا کریں، پھراگر وقت کی وجہ ہے کی بیشی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) وتأخير الوتر إلى آخر الليل لو الق بالإنتباه وإلّا فقبل النوم ... الخ. (التنوير وشرحه ج ۲۰ ص ۳۲۹). وأيضًا ويستحب تأخيره إلى آخر الليل ولّا يكره كما يكره تأخير سنة العشاء تبعًا لها. (الفتاوى الهندية ج ۱۰ ص ۱۱۱).

 <sup>(</sup>٢) (ويستحب) تأخير العشاء إلى ثلث الليل والوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالإنتباه ومن لم يثق بالإنتباه أوتر قبل النوم.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل، الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات).

#### شب قدر، شب براءت وغيره مين وترآخر شب مين يره هنا

سوال:... میں نے ساہے کہ عبادت کی راتوں کینی شب براءت، شب قدر وغیرہ میں عشاء کی نماز میں وتر نہیں پڑھنے جاہئیں، جب تمام عبادت ختم کرنی ہوتو آخر میں وتر پڑھے جائیں، کیا یہ دُرست ہے؟

جواب:...اگررات کوجا گنا ہوا ورمعلوم ہو کہ آخرِشب میں وتر پڑھ سکتے ہیں ،تو وتر اس وقت پڑھنے جا ہمیں ، وامنداعلم!<sup>(۱)</sup>

#### وترکی نبیت کس طرح کی جائے؟

سوال:...جب وتر ،تہجد کی نماز کے بعد پڑھے تو نیت کرتا ہوں تین رکعت نماز وتر وفتت عشا و کایا تہجد؟ کیونکہ عشاء کا وفت صبح کی نماز سے پہلے تک رہتا ہے۔

جواب: ...ور من آج كى رات كور كى نيت كى جاتى ہے۔

# اگروتر کی نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ مج صادق شروع ہوگئی ہے تو کیاوتر ہوگئے؟

سوال:... میں نے تہجر میں میں مادق ہے تین منٹ پہلے در نماز کی نیت کی ،اورجلدی سے تین منٹ میں پڑھ لی ،لیکن جب گھڑی دیکھی تو پتا چلا کہ میں نے تو در هنیقت میں صادق شروع ہونے کے بعد در نماز پڑھی تھی ،اب بتا ہے مجھے اس کو دوبارہ پڑھنا بڑے کا پانہیں؟

جواب:...وترکی نمازآپ کی ہوگئ، وقت کے اندر پڑھی تو اُواہو کی، اور وقت کے بعد پڑھی تو قضا ہوگئ۔(٣)

## بغيرعذرك وتربين كراداكرناسي نبيس

سوال:...اگرکمی وجہ سے نماز بیٹھ کر پڑھے تو کیا عشاء کی نماز میں وتر بھی بیٹھ کر پڑھے یا کھڑے ہوکر؟ جواب:... بغیر عذر کے فرض اور وتر بیٹھ کر اوا کرنے ہے نماز نہیں ہوگی ، اور اگر کھڑے ہونے پر قدرت نہ ہو تو (۳) ہے۔

# ایک رکعت وتز پڑھنا ہے نہیں

سوال: کیا تین وتر کے بجائے ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>١) (ويستحب) تأخير العشاء إلى ثلث الليل والوتر إلى آخر الليل لمن يئق بالإنتباه ومن لم يئق بالإنتباه أوتر قبل النوم. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٢) وفي الوائم ينوى صلاة الوتر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) ولا ينجوز أن يوتر قاعدًا مع القدرة على القيام وعلى راحلته من غير عذر هكذا في محيط السرخسي. (الفتاوي الهندية جزا ص: ١١١) كتاب الصلاة، الهاب الثامن في صلاة الوتري.

جواب: بنیس! آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے صرف ایک رکعت پراکتفا کرنا ثابت نبیس، بلکه آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا معمول مبارک تین رکعات و ترکا تفاء جیسا که متعدّدا حادیث میں آیا ہے، اس لئے إمام ابوحنیفی کے نزدیک تنها ایک رکعت و ترنبیں، اس مسئلے کی بفد رضرورت تغصیل میری کتاب ' إختلاف أمت اور صراطِ متفقیم حصد دوم' میں ملاحظ فرمالی جائے۔ (۱)

#### وتركى تيسرى ركعت ميں دُعائے قنوت بھول جانا

سوال:..نماز وترکی تیسری رکعت میں سورہ فاتخدادر دُوسری سورۃ پڑھنے کے بعد" اللہ اکبر" کہدکرکانوں کی لوکو ہاتھ دلگا کر دوبارہ ہاتھ ہاندھ کر دُعائے قنوت پڑھنی ہے، اس کے بعد زکوع میں جانا ہے، اگر کوئی سورہ فاتخدادر دُوسری سورۃ پڑھ کر زکوع میں کمل جھک گیا ہے اورائے فورانی یا داآ جا تا ہے کہ میں نے دُعائے قنوت پڑھنی کی کیا وہ زکوع ہے داپس آ سکتا ہے؟ جبکہ اس نے زکوع کی ایک تبلیح بھی تیس پڑھی بھی تیس پڑھی کی اور مسئلے کا کیا حل ہے؟ آیا وہ کمل زکوع کرنے کے ایک تبلیح بھی تیس پڑھی کی ایس سئلے کا کیا حل ہے؟ آیا وہ کمل زکوع کرنے کے بعد مجد اس سئلے کا کیا حل ہے؟ آیا وہ کمل زکوع کرنے کے بعد مجد اس میک کی اور کوئے ہے داپس آ کردُ عائے تنوت پڑھے اور بعد میں جدہ سے دام ہوکرے؟

چواب:...اگرزگوع میں چلا گیا یا اس کے قریب پہنچ گیا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں کونگ گئے تو وہ پس نہ نوٹے ، بلکہ آخر میں مجد ہ سہوکر لے '' اوراگرا تنانبیں جھکا کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جا کمیں تو کھڑا ہوکر قنوت پڑھ لے اس صورت میں مجد ہ سہونیں۔

## وترمیں دُعائے قنوت کے بجائے " قل طواللہ" پڑھنا

سوال:...كيا وتريش دُعائة تنوت كي مجكة تين دفعه سورة إخلاص يزه و سكتے بيل يانبيس؟

جواب:...دُعائِ تَنوت يادكر في جائِ ، جب تك وه يادنه بوء "ربن النا" والى دُعائِ هاياكري، يا كم ازكم "اَللْهُمَّ اغْفِرْ لِنيْ" تَين مرتبه كهدلياكرين بسورهُ إخلاص دُعائے تنوت كى جگذبين يزهى جاتى۔ (")

#### رمضان کے وتر وں میں مقتدی کے لئے دُعائے قنوت

سوال:...رمضان شریف میں جب امام کے پیچیے نماز ور پڑھی جاتی ہے تو کیا مقتدی کوبھی وُ عائے تنوت پڑھنی چاہے؟ جواب:... وُ عائے تنوت کا پڑھنا اِمام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے، اس لئے مقتد ہوں کو وُ عائے تنوت منرور

<sup>(</sup>۱) والموتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام كذا في الهداية. (هندية ج: ۱ ص ۱۱ ۱)، اختلاف أمت اورمراط منتقيم ج: ۲ ص:١٩٨٤ على مكتب لدهيانوي..

<sup>(</sup>٢) ولو نسى القنوت فتذكر في الركوع فالصحيح انه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام هنكذا في التتارخانية. (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر).

<sup>(</sup>٣) وليس في القنوت دُعاء مرقت كذا في التبيين والأولى أن يقرأ اللّهم إنّا نستعينك ...... إلخ. ومن لم يحسن القنوت يقول اللهم الله عنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذا في الحيط. أو يقول اللّهم اغفر لنا، ويكرر ذلك ثلاثًا وهو إختيار أبي الليث كذا في السراجية. والهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١، كتاب الصلاة، الباب الثامن).

پڑھنی جا ہے۔ <sup>(1)</sup>

# رُکوع کے بعددُ عائے قنوت پڑھنے کا حکم

سوال:...زکوع کرنے کے بعد وُ عائے قنوت پڑھیں تو دوبارہ زُکوع کرنا ہوگا یانہیں؟ یا در ہے اس سے پہلے کر بچے ہیں۔ جواب:...زکوع کے بعد وُ عائے قنوت کی اِ جازت نہیں ، بس تجد ہُسہوکر لیا جائے۔

## وتركى دُعائة قنوت رُكوع ميں يادآنے يرقيام ميں واپس آنے والے كى نماز

سوال:...ایک شخص وترکی نماز پڑھتا ہے،اس میں وہ دُعائے قنوت کو بھول گیا، جب زُکوع میں پہنچا تو وہ یاد آئمنی ، رُکوع ہے پھر قیام میں چلا گیاا وردُ عائے قنوت پڑھی ، پھرزُ کوع کیا۔ کیااس کی نماز ہوگئی یا پچھفر ت ہے؟

جواب:...جب قنوت بعول کرزگوع میں چلا کیا تھا تو اَب کھڑ انہیں ہونا چاہئے تھا، نماز پوری کر کے ہود سہوکر لیتا تو نماز سمج ہوجاتی۔اب جوزگوع سے اُٹھ کر قنوت کے لئے کھڑا ہو گیا تو نُرا کیا،اور دوبارہ جوزگوع کیا اس کی ضرورت نہی، پہلا زکوع باتی تھا، بہر حال اگر اس نے ہدہ سہوکر لیا تو اس کی نماز ہوگئی، ورنہ نماز کا اِعادہ کرے۔

#### وتزمين سجدة سهو

سوال:...وتر میں بحدہ بعول جانے کی صورت میں بحدہ سہوکیا جاسکتا ہے یا ہیں؟ جواب:...وتر میں بھی بحدہ سہوکیا جائے گا۔

## دُعائے قنوت کی جگہ سورہ اِخلاص پڑھنا

سوال:...جارے محلے میں بہت ہے لوگ ور کی نماز میں دُھائے تنوت کی جگہ سور اُواخلاص پڑھتے ہیں ، یہ کیسا ہے؟ جواب:...دُھائے تنوت کی جگہ سور اُ اخلاص پڑھنا غلط ہے۔ اگر دُھائے تنوت یا د نہ ہوتو کوئی دُوسری دُھا پڑھ لیں ،مثلاً: "ربنا آتنا ...النے" یا تین مرتبہ "الْمُلْهِم اخفو کی" ہی پڑھ لے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) والقنوت واجب على الصحيح ...... والمختار في القنوت الإخفاء في حق الإمام والقوم هكدا في النهاية. (هدية ح ١ ص: ١١١).

 <sup>(</sup>۲) ومنها القنوت فإذا تركه يجب عليه السهو وتركه يتحقق برفع رأسه من الركوع. (عالمگيري ح: ١ ص ١٢٨ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) ولو نسى القنوت فتذكر في الركوع فالصحيح انه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام فإن عاد إلى القيام وقنت لم
 يعد الركوع لم تفسد صلاته ...... ويسجد للسهو ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١١ الباب الثامن في الوتر).

<sup>(</sup>٣) وحكم السهو في الفرض والنفل سواء كذا في اغيط (عالمكيري ج: أص: ٢٦ ا، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر).

<sup>(</sup>٥) ومن لم يحسن القبوت يقول ربنا أتنا في الدنيا ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب الثامن في الوتر).

## دُعائے قنوت با دنہ ہوتو کوئی دُوسری دُعا پڑھ سکتے ہیں

سوال:...اگر دُعائے قنوت یا دند ہوتواس کے بجائے کوئی دُوسری دُعا پڑھ لی جائے تو وترکی نماز ہوجائے گی یہ سجدہ مہوبھی

جواب:...کو لَی اور دُعاپڑھ لی جائے تو نماز ہوجائے گی ، جب تک تنوت یا دنہ ہو،اس کو یا دکر لینا جائے۔ <sup>(۱)</sup> دُعائے قنوت یا دنہ ہوتو کیا'' ربنا آتنافی الدنیاحسنة''الخ پڑھنا

سوال:..عِشَاء كي ثمازيش وتريش بم وُعائة تؤت كي حكم "رينها آلينها في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" يرُوسكة بير؟

جواب:...دُعاع تنوت يادكرني جائة، جب تك يادنه و "ربنا آتنا ... النع" برُه أيا كرير-(١)

وتركى تيسرى ركعت ميس سورة إخلاص يرد صناضر ورى تبين

سوال:...نماز وترکی تیسری رکعت میں سور ہ فاتھ کے بعد سور ہ اِ خلاص پڑھتے ہیں ، پھرتگبیر کے لئے کا نوں کی لوکو ہاتھ لگا کر دوباره ہاتھ باندھ کرؤعائے تنوت پڑھتے ہیں، کیابیلازی ہے کہ وتروں کی تنیسری رکعت میں سورہ اِخلاص ہی پڑھنی جا ہے؟ یا کوئی اور سورة بھی پڑھ لی جائے تو کوئی منا وتو نہیں؟

چواب:...وترکی تیسری رکعت میں سور وَاخلاص ہی پڑھناضر وری نہیں ، کوئی اور سورۃ بھی پڑھ سکتے ہیں۔

وتركى تيسرى ركعت ميس الحمدد وبارنه يرهيس

سوال:...ورز نماز میں تیسری (آخری) رکعت میں دوبارہ تکبیر کے بعد" الحمد شریف" اور کوئی سورۃ لگاکر" وَعائے تنوت" يرهني حاب ياصرف دعائة تنوت يره الني حابة؟

جواب:...تيسرى ركعت ميں پہلے الحمدشريف اوركوئى سورة پڑھى جائے، پھرتئبير كهدكرصرف وُعائے تنوت پڑھى جائے، دُ عائے قنوت والی تکبیر کے بعد دوبارہ فاتختبیں پڑھی جاتی ۔ <sup>(س)</sup>

 <sup>(</sup>١) والأولى أن يقرأ اللّهم إنا نستعينك ...... ومن لم يحسن القنوت يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كذا في اغيط. (عالمكيري ج: ١ ص: ١ ١ ١، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر). (۲) ایضا۔

<sup>(</sup>٣) ولا يبغى أن يؤقت شيئا من القرآن في الوتر ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٤٣).

٣) إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة كبّر ورفع يديه حذاء أذنيه ويقنت قبل الركوع في جميع السنة. (هندية ج. ا ص:۱۱۱)۔

## غيررمضان مين نماز وتركى جماعت كيون بين موتى؟

سوال:...نماز وتر رمضان کے علاوہ باجماعت کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ جواب:...صحابہ کرام کے وقت ہے ہوں ہی چلا آتا ہے۔

## عشاء کی فرض نماز حجھو شنے پر کیاوتر باجماعت پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...اگر کوئی شخص عشاء کی فرض نماز کے بعد آتا ہے، بعنی اس کی جماعت نکل مٹی تو کیاوہ تراوت کے بعد ہاجماعت وتر نہیں پڑھ سکتا؟ ذراتفصیل ہےاور حوالے ہے بتا تھیں۔

جواب:..علامہ شائ نے تبتانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس شخص نے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں ( بلکہ علیحہ و پڑھے ہوں) وہ وترکی جماعت میں شریک نہیں ہوسکتا ، لیکن یہ تول ضعیف ہے۔ سی یہ ہے کہ شریک ہوسکتا ہے، جیسا کہ علامہ طملاوی نے درمختار کے حاشیہ میں تصریح کی ہے، اورا گرفرض کی جماعت بی نہیں ہوئی تو وترکی نماز یا جماعت پڑھنا ہے نہیں۔ ( '')

## عشاء کی نماز پڑھنے کے بعدمعلوم ہوا کہ نماز نہیں ہوئی ،تو کیاوتر بھی دوبارہ پڑھے؟

سوال:...اگرکسی نے بعد فراغت صلوٰ ۃ العثاء کے معلوم کیا کہ اس کے فرض کسی وجہ سے نہیں ہوئے ، تو کیا اُب وہ صرف قضا فرضوں کی کرے یا وتر بھی دوہار و تضا کر ہے؟ کیونکہ بیٹے لعمدانہ تھا، بلکہ بھول ہے ہوا۔

جواب:..مرف عشا تضا کرے، ور کی تضافیس\_<sup>(۵)</sup>

## عشا کے فرض سے پہلے وتر پڑھنا

سوال: بعض لوگوں کود یکھا ہے کہ عشامی نماز میں فرض سے پہلے وز پڑھ لیتے ہیں، کیاایا کرنا سے ہے؟

(١) ويوتر بجماعة في رمضان فقط عليه إجماع المسلمين، كذا في التبيين. (هندية ج: ١ ص: ١١١).

 <sup>(</sup>۲) في التتارخانية عن التتمة أنه سأل على بن أحمد عمن صلى الفرض والتراويح وحده أو التراويح فقط هل يصلى الوتر مع الإمام؟ فقال: لا اهد ثم رأيت القهستاني ذكر تصحيح ما ذكره المصنف، ثم قال: للكنه إذا لم يصل الفرض معه لا يتبعه في الوتر اهد رفتاوي شامي ج: ۲ ص: ۳۸، مبحث صلاة التراويح).

<sup>(</sup>٣) ولو تركوا الجماعة في الفرض لم يصلوا التراويح قوله ولو تركوا الجماعة في الفرض عبد بالجمع لأنّ المنفرد لو صدى العشاء وحده فله أن يصلى التراويح مع الإمام منح للكن تعليل الشرح يعم المنفرد. (حاشية طحطاوى على الدر المختارج: ١ ص:٣٩٤، باب الوتر والتوافل، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) بقى لو تركها الكل هل يصلون الوتر بجماعة؟ قوله بقى إلخ الذى يظهر أن جماعة الوتر تبع لجماعة التراويح وإن كان الوتر نفسه أصلًا في ذاته لأن مُنه الجماعة في الوتر إنما عرفت بالأثر تابعة للتراويح. (الدر المختار مع الرد المتار ج ٢ ص. ٣٨، مبحث صلاة التراويح).

 <sup>(</sup>۵) لو صلى الوترقبل العشاء ناميًا أو صلاهما فظهر فساد العشاء دون الوتر فإنه يصح الوتر ويعيد العشاء وحدها عند أبى حنيفة رحمه الله. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت).

#### جواب: .. فرض سے پہلے در نہیں ہو سکتے ،اور میں نے آج تک کسی کوالیا کرتے دیکھا بھی نہیں۔ نماز وترا کیلے ادا کرتے وقت جہرے پڑھنا کیساہے؟ سوال:..نمازور کوجهرے پڑھنا مکروہ ہے یامفسدنماز ہے جبکہ بلاجماعت اُدا کی جائے؟ جواب:...نمازِ درّ ش جری قراءت کرناجا نزے۔

## کیاوتر کے بعد کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ؟

سوال:... "اجعلوا الصلوة العشاء الأخرة الوتر "عشاء كوترول كيعدكوني نمازتبين يرْهني جائية ـ (بخاري شریف) بیسوال ایک عالم دین نے کیا ہے کہ ورتر ول کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی جاہئے ،حالا نکہ بڑے بڑے عالم حضرات بھی ورتر ول كے بعد نماز برا صفح ميں ،اس كى كيا حقيقت ہے؟

جواب:...آپ نے جولفظ نقل کئے ہیں وہ تو حدیث کی کئی کتاب میں نہیں، سیجے بخاری شریف (ج:۱ ص:۱۳۶) میں میہ ارثادالاً كياب: "اجعلوا الحوصلوتكم بالليل وتوًا" يعنى رات كي نماز (جس مرادنماز تبجرب) كآخريس وتريزه کرو۔ پیٹکم الل علم کے نز دیک استخباب کے لئے ہے، اور آنخضرت صلی انقد علیہ وسلم ہے وتر کے بعدد ورکعتیں پڑھنا ثابت ہے، ''حکمر عام معمول وتر کے بعد نفل پڑھنے کانبیس تھا،اس لئے اگر کوئی وتر کے بعد نفل پڑھتا ہے تو اے منع نہ کیا جائے۔البتہ عام نوگ بیغلہ

 <sup>(</sup>١) ولا يقدم الوتر على العشاء لوجوب الترتيب ...إلح. (عالمگيرى ج ١ ص ١٥، كتاب الصلاة، الباب الأول).

 <sup>(</sup>٢) والمنفرد. إن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فهو بالحيار إن شاء حهر وإن شاء حافت وذكر الكرخي إن شاء جهبر بنقندر منا يستمنع أذنيه ولا يزيد على دالك وذكر في عامة الروايات مفسرًا انه نين حيارات ثلاث إن شاء جهر وأسمع غيبره وإن شناء جهبر وأسمع نفسه وإن شاء أسر القراءة أمنا كنون لنه أن ينجهبر فلأن المنفرد إمام في نفسه وللإمام أن يحهرنا (بدائع الصنائع ح ١ ص. ١٦١، فصل أما الواجنات الأصلية في الصلوة).

<sup>(</sup>۳) عن أمّ سلمة رضى الله عنها أن الببي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر ركعتين وقد روى نحو هذا عن أبي أمامة وعنائشة وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. (ترمذي ج ١ ص ١٥٨)، عن ثوبان ... فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين. (دارمي ج ا ص: ٣١٢). عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتو . إلخ. (سنن ابي داؤد ح ا ص:٩٨ ، باب صلاة الليل). (علي روايات ال ابن قیم )عدمہ شوکائی نے ابن قیم کے قتل کیا ہے کہ بیدونقل ؤوسری حدیث 'عشاء کی آخری نماز وتر ہوئی جائے'' کے خلاف نہیں ہے، جکہ بیر تعتین وترکی سحیل کے لئے ہیں، جیسے تنتیں فرائض کی بحیل کے لئے ہوتی ہیں، چنانج دوائل کرتے ہیں: قال ابن قیم فی الهدی وقد اشکل هذا يعني حديث الركعتين بعد الوتر على كثير من الناس فظوه معارضًا لقوله صلى الله عليه وسلم. "يأجعلوا آحر صلاتكم بالليل وترا" ثم حكى عن مالک و أحمد ما تقدم وحكي عن طائفة ما قدما عن النووي ثم قال: والصواب ان يقال إن هاتين الركعتين تجريان محري السنة وتكميل الوتر فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما ان قيل بوجوبه فتجرى الركعتين بعده مجري سنة المغرب من المغرب فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها فكدلك الركعان بعد وتر الليل. (نيل الأوطار ج٣٠ ص٢٠٠).

كر پزھتے ہیں، یہ خلط ہے، یہ اللہ می کھڑے ہو کر پڑھنے جاہئیں۔(ا) اگر وتر اور تہجد کی نمازرہ جائے تو؟

سوال:... میں روزانہ تہجد کی نماز پڑھتی ہوں، اس لئے عشاء میں وتر تجھوڑ دیتی ہوں، اور تہجد کے بعد پڑھتی ہوں، آج رات ہم دیر سے اُٹھے، سحری فتم ہو چکی تھی، اس لئے تہجد کی نماز رہ گئی، اب وتر جو میں نے جھوڑ ہے ہیں اور تہجد کی نماز بھی، کیا اس کی قضایڑ ھکتی ہوں؟

جواب:...اگر دیرے آنکھ کھلے اور شیخ صادق ہونے میں پچھ دفت ہوتو در تو مسیخ صادق سے پہلے پڑھ لینے ضروری ہیں ،اور اگر منج معاوق کے بعد آنکھ کھلے تو نیمر کی سنتوں سے پہلے ور پڑھ لینے چاہئیں،'نغل کی تضانبیں ہوتی ''کیکن جس فخص کی تہجدرہ گئی ہووہ اشراق کے دفت تہجد کے نفل پڑھ لے ،انشاء اللہ اس کو تہجد کا تواب ل جائے گا۔

 <sup>(</sup>۱) ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدًا ...... وقيه أجر غير النبي صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعذر . . إلخ.
 (التنوير مع شرحه ج: ۲ ص: ۳۲، ۳۷، باب الوثر والنوافل).

<sup>(</sup>٢) ويجب القضاء بتركه ناسيا أو عامدا وإن طالت المدة ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ١ ١).

<sup>(</sup>٣) أن الأصل في السنة أن لَا تقضى لِاختصاص القضايا بالواجب. (هداية ج: ١ ص: ١٥٣، ١ ، باب النوافل).

<sup>(</sup>٣) عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلوة الفجر وصلوة النظهر كتب له كانما قرأه من الليل. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٠٠٠. وفي المرقاة: وأخرج عن الحسن انه قال من عجز بالليل كان له في أوّل الليل مستعتب اهد (مرقاة شرح المشكوة ج. ٢ ص ١٣٦٠، باب القصد في العمل، القصل الأوّل، طبع بمبئي).

# سنت نماز وں کی ادا لیگی

#### سنت مؤكده اورغيرمؤكده

سوال: .. سنت مؤكده اور غيرمؤكده كي كبتي جين؟

جواب:..جس چیز کی آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے اکثر پابندی فرمائی ہو، اورجس کے ترک کولائق ملامت قرار دیا گیا ہو، وہ سنت مؤکدہ ہے، اورجس چیز کی ترغیب دی گئی ہو، تکراس کے چھوڑنے پر ملامت نہ کی گئی ہو، وہ سنت غیرمؤکدہ ہے، اوراس کومستحب اور مندوب بھی کہا جاتا ہے۔ (۱)

## سنن ونوافل کیوں اور کس کے لئے پڑھے جاتے ہیں؟

سوال:...نمازہم پرفرض ہے،اس کوہم پڑھتے ہیں،فرض کےعلاوہ سنتیں کیوں ضروری ہیں؟ فرض اللہ کے واسطے اور سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہیں، یہ واسطے "پر بھی ذراروشنی ڈالئے تا کہ مسئلہ معلوم ہوجائے۔

جواب:...نمازتو چاہے فرض ہو، چاہے سنت ونفل مب اللہ تعالیٰ بی کے لئے ہوتی جیں، یہ خیال غلط ہے کہ سنتیں نی کریم صلی التدعلیہ وسلم کے لئے ہیں۔فرض نماز میں جو کی (بعنی خشوع وضنوع میں جو کی) رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لئے سنتیں اورنفل ہیں۔

## كياآج كے شينى دور ميں صرف فرض بردھ لينا كافى ہے؟

#### سوال:...كيا فرض نمازوں ميں صرف فرض اداكرنے سے نماز ہوجاتی ہے، جبكہ سنت بغل، وتر واجب ند پڑھے جاكيں؟

(۱) والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ان كانت لا مع الترك فهى دليل السبة المؤكدة، وإن كانت مع الترك أحيانًا فهى دليل غير المؤكدة ... إلخ. (الشامى ج: اص: ١٠٥). أيضًا ومن السن سبة هدى هي ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك أحيانًا على سبيل العبادة ويقال لها السنة المؤكدة وما كانت على سبيل العبادة فهي السنة الوائدة، وإن واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. (قواعد الفقه لعميم الإحسان ص: ٣٢٨، طبع صدف ببلشرز كراچي).

(٢) قوله تعالى: "زَاقِم الصَّلوةَ لِذِكُرِيَّ" (طه: ١٣).

(٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلوته فإن صحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة قال الرت: انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي. (ج: ١ ص:٥٥).

ہمارے ایک عزیز کا کہنا ہے کہ آج کے مشینی دور میں کس کو اتنی فرصت ہے کہ سنت ونفل بھی پڑھے؟ نیز غیر ممر مک جو کہ اسدامی ہیں، مسمی نعورتیں ومردای طریقے ہے صرف فرض پڑھ کرنماز ادا کرتے ہیں، اورا گرانبیں منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ انسان کی نیت وُرست ہونی جا ہے ،اور بالکل ہی نماز چھوڑ دینے ہے بہتر ہے صرف فرض ہی پڑھ لئے جا کمیں ، کیا تماز پڑھنے کا پیطریقہ وُرست ہے؟ جواب :.. فرض تو فرض ہے، اور ورتر کی نماز واجب ہے، کو یاعملاً وہ بھی فرض ہے، اس کا چھوڑ نا گناہ ہے، اوراگر وقت پر نہ پڑھ سکے تو قضالازم ہے۔ سنت ِمو کدہ کا چھوڑ نا کرا ہے، اور اس کے چھوڑنے کی عادت بنالینا بھی گناہ ہے۔ کسنت غیرمؤ کدہ اور نوافل میں اختیار ہے ،خواہ پڑھے ، یا جیموڑ دے۔ <sup>(۳)</sup>

مشینی دور کی مصروفیات کے باوجودخرافات کے لئے ، گپ شپ کے لئے ، تفریج کے لئے اور نامعلوم کن کن چیزوں کے کئے وقت نکالا جاتا ہے، تومشینی دور کی عدیم الفرصتی کا نزلہ نماز ہی پر کیول گرایا جاتا ہے؟ رہا میاکہ '' آ دمی کی نبیت دُرست ہونی ج ہے'' بالكل بجاہے، كيكن اس سے يدكيے لازم آيا كه آ دمى كاعمل خراب ہونا جاہئے؟ نيت كے ساتھ عمل كا دُرست ہونا بھى تو ضرورى ہے! ور نہ

## سنتیں اور نوافل پڑھنے کی شرعی حیثیت

سوال:...دن میں یا نجے نمازیں فرض ہیں،ان فرائض کے ساتھ جو شنیں اورنوافل پڑھے جاتے ہیں، کیاان کی ادا کیٹی بھی اتنی ہی ضروری ہے؟ اگر ہے تو ہم انہیں فرض نمازیں کیوں نہیں کہتے؟ سنتوں کے بارے میں کیا اَحکامات ہیں؟ اور کیا ان کا نہ پڑھنے وال گذیرگارہے؟ مسلم نون کے چندفرقوں میں سنتیں پڑھنے کا رواج نہیں ہے، اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھ لیڈان کے ہاں اچھ ہے، مرضروری نہیں ، جبکہ وہ بھی اسلام کے ماننے دالے ہیں ، آزرا و کرم تفصیلی جواب دیں۔

جواب:...نماز کی فرض رکعت کا آدا کرنا ضروری ہے،اور جو مخص آوا نہ کرے وہ اعلیٰ درجے کا فاسق ہے،اور بعض آئمہ کے نزد یک کا فر ہے۔ "ای طرح نماز وتر کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور سنتیں وہتم کی جیں: مؤکدہ، غیرمؤ کدہ۔ مؤکدہ سنتوں کا تارک ل نَقِ ملامت ہے،اورالقد تعالیٰ کے بہال درجات ہے محروم ہے۔اورغیرمؤ کدہ سنتوں کا تارک لائقِ ملامت نہیں،لیکن میر کہد سکتے ہیں کہ و وسر بے لوگوں کی برنسبت اس محض کے درجات میں کی بھوئی۔ (۵)

١) بماب الموتسر والنوافل (هو قرض عملًا وواجب اعتقادًا وسنة ثبوتًا) وفي الشامية (قوله هو قرص عملًا) أي يفترض عمله أفعله بمعنى أنه يعامل معاملة الفرائض في العمل فيأثم بتركه ... ويجب ترتيبه وقضائه ...إلخ. (الشامي ج: ٢ ص٣٠). (٢) الذي ينظهر من كلام أهل المذهب ان الاثم متوط بترك الواجب أو السُّنَّة المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بأن من ترك سس الصلاة الخمس قيل لا يأثم والصحيح أنه يأثم. (الشامي ج: ١ ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) - من تـركب صـلوته لزمه قضاؤها سواء تركها بعلر غير مسقط أو بغير عذر خلاقًا لأحمد فإن عنده إذا تركها عمدًا بغير عدر لا يلزمه قضاؤها لكونه صار مرتدًا والمرتد لا يؤمر بقضاء ما تركه إلّا إذا تاب. (حلبي كبير ص:٥٢٩).

<sup>(</sup>٥) ان السُّنَّة المؤكدة والواجب متساويان رتبة في استحقاق الإثم بالتركب ... إلخ. (شامي ج٣٠ ص١٤٤١).

## کیاسنت نمازیں پڑھنے کا بھی حکم ہے؟

سوال:...ہم دن میں جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں،ان نمی زول میں صرف فرض نماز پڑھنے کا تھم ہے یا سنت نماز بھی پڑھنالاز می ہے؟ محصے کے دوحضرات کہتے ہیں کہ حدیث میں صرف فرض نماز پڑھنے کا تھم ہے،البندا سنت نہیں پڑھنا چاہئے۔فرض نمی ز کا اللہ تھم دیتا ہے، سنت پڑھنے کا نہیں۔ میں آپ ہے معلوم کرنا چاہتا ہوں کے سنت نماز کب پڑھنے کا تھم ہوا؟ قرآن کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں تا کہ دوحضرات کی فلط نہی دُورکرسکوں۔

چواب:...سنت اورنفل نمازیں، فرض کی تعمیل کے لئے ہیں۔ صدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جب نم زوں کا حساب ہوگا اور فرض نمازوں کے وزن میں کی ہوگی تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے فرما کیں گئے کہ میر سے بندے کے نامیکل میں پچھ نوافل بھی تو ہوں گے، ان کوشائل کر کے وزن پورا کرو۔ آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم اپنے رفیع درجات کے باوجود سنن اور نوافل کا اہتمام فرمایہ، اور جن کے فضائل آنخضرت سلی القد علیہ وسلم اہتمام فرمایہ، اور جن کے فضائل آنخضرت سلی القد علیہ وسلم نے اہتمام فرمایہ، اور جن کے فضائل آنخضرت سلی القد علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ، ایک اُمتی کے لئے ان کا اہتمام بھی ضروری ہے، ہاں جو خص اپنے آپ کو آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کی چیروک کا مختاع دیات ہے۔ گان نا محتاج وہ اُس کے نامیکا میں محتاج وہ اس کے نامیکا کو جب ہے۔

# آفس میں کام کی زیادتی کی وجہ ہے ظہر کی تنتیں جھوڑ نا

سوال:.. آفس میں کام بہت ہوتا ہے، تو کیا میں ظہر کی سنتیں جھوڑ سکتا ہوں نمازمخقر کرنے کے لئے؟ جواب:...ظہر سے پہلے چارسنتیں مؤ کدہ ہیں ،ان کوتی الوسع جھوڑ نانہیں چاہئے ،اختصار پسندی کا نزلہ نماز ہی پر کیوں گرا ہ ج ئے؟ دُوسر سے غیرضروری کا موں کوبھی تومختھر کیا جا سکتا ہے..! (۲)

## کیا ظہر کی سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے؟

سوال: ... میں ایک اسکول میں ٹیچر بھی ہوں ،اس لئے اسکول سے واپسی پڑتھنن اور ویر ہوجانے کی وجہ سےظہر کی نمی زے

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ج ۱ ص ۵۵، باب ان اوّل ما يحاسب به العبديوم القيامة الصلاة. عن حريث بن قبيصة فقال (أبوهريرة) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أوّل ما يحاسب به العبديوم القيامة من عمله صلوته، فإن صلحت فقد أفلح وأبحح، وإن فسدت فقد خاب وحسر، فإن انتقض من فريضة شيئًا قال الرب تبارك وتعالى. انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذالك. (ترمذي ج ۱۰ ص ۵۵ كتاب الصلاة، باب أوّل ما يحاسب به العبديوم القيامة الصلاة).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ثابر على ثنى عشرة ركعة من السُّنة بنى الله له بيتًا في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعة بعد العشاء. رواه الترمذي. (معارف السُّنن ج:٣) ص ٥٥٠). وعن عائشة رضى الله عنها أن البنى صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. (معارف السُّنن ج٠٣ ص ١٠٢). وسن مؤكدا أربع قبل الطهر . . وركعتان بعد الظهر . إلح. (رد المحتار مع در المختار ح:٢ ص ١٠٢) الصلاة، مطلب في السُّنن والنوافل).

صرف فرض ہی پڑھ پاتی ہوں ،آپ یفر مائے کہاں سے میر کی ظہر کی نماز آوا ہوجائے گیا صرف فرض پڑھنے ہے نماز آوانہیں ہوتی ؟ جواب:...ظہر کی نماز میں فرض رکعتوں ہے پہلے چارسنت مؤکدہ میں ،اور فرض کے بعد دور کعت مؤکدہ ہیں ،ان کونہیں حچوڑ ناچاہئے ،آپ خواہ ذرا آرام کرکے پڑھ لیا کریں ،گرمؤکدہ سنتیں حتی الوسع نہ چھوڑ اکریں۔

## وفت کی تنگی کی وجہ ہے سنتیں ترک کرنا

سوال: بین نویں جماعت کا طالب ہوں ، ہمارااسکول دوپہر کی شفٹ کا ہے ، اور ظاہر ہے کہ ظہر کی نماز ہمیں اسکول میں اواکر نی پڑتی ہے ، اس طرح ہمیں اسکول میں نماز کے لئے صرف اتناونت ملتا ہے کہ صرف چارفرض ادا کئے جا کمیں ، جبکہ ظہر کی نمی زینے چارسنت مؤکد و پڑھیے کا وقت نہیں ملتا ، بتاہیے ہم کیا کریں ؟ نماز قضا کر کے کسی اور نماز کے ساتھ پڑھیں یا پھر چار فرض ہی پڑھیں ؟

جواب:...نماز قضا توند کی جائے ،لیکن سنتوں کا چھوڑ ناٹر کی بات ہے ، اساتذہ سے اتنا وفت لین جاہئے کہ سنتیں بھی پڑھ جاسکیں۔

#### وُ كان كھولنے كى وجەسىسىنىن مۇكدە چھوڑ دينا

سوال:... میں ایک وُکان میں کام کرتا ہوں، اور جب میں فرض نماز باجماعت پڑھاوں تو اکثر فرض نماز کے بعد سنت مؤکدہ ہوتی ہیں،ان کو وُکان کھولنے کے سبب ترک کردیتا ہوں،اس بارے میں جھے تفصیل ہے لکھودیں۔

جواب:... ذکان کھولنے کی جلدی میں سنت مؤکدہ کا حجور ٹروینا جائز نہیں ، ہاں! نوافل چھوڑ دیئے جا کیں تومضا کقہ بیں۔

# کیا سنت ونو افل مسجد میں پڑھناافضل ہے؟

سوال:...ہم نے ان ہے کہا کہ فرض نماز کے بعد کے سنت اور ٹوافل کھر پر پڑھنا افضل ہے، توانہوں نے اس ہات ہے بھی اِ نکار کیا کہ بیں مجد میں پڑھنا افضل ہے۔

جواب:...نوافل اورسنت گھر پر پڑھنا افضل ہے، بشرطیکہ گھر پر اِطمینان اورسکون سے پڑھ سکے، کیکن اگر گھر پرسکون و اِطمینان سے پڑھنے کاموقع میسرنہ ہو، تومسجد ہی میں پڑھ لیٹا بہتر ہے۔

## كيا أيخضرت صلى الله عليه وسلم سنت نمازي گھر ميں ادافر ماتے تھے؟

سوال:...جارے خطیب سہ جب نے ایک مرتبہ فر ما یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد کی نمازیں گھر میں اوا کیا کرتے

<sup>(1)</sup> مُنتَ صَغِي كَا حَاشِينُهُمْ \* المَا حَظَمَ عَجِيَّا-

<sup>(</sup>٣،٢) السُّنَة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الاثم ويستوجب تاركها التضليل واللوم. (شامى ج. ٢ ص ١٠). (٣) الأفتضل في السنن والنوافل في المنسرل لقوله عليه السلام. صلاة الرجل في المنزل أفضل إلا المكتوبة . إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١٣) ، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل).

تھے،اس کئے سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھنی چاہئیں یہ بات وُرست ہے کہ بیں؟اگروُرست ہے تو کیا فرض نماز سے پہلے کی سنت گھر میں پڑھنا جائزے یانہیں؟

جواب:...نتیں گھر ہی میں پڑھنے کا تھم ہے، گرآج کل گھروں کا ماحول اِطمینان دسکون کانہیں رہا،اس لئے مسجد ہی میں سنتیں پڑھ لی جاتی ہیں۔اگر کسی کو گھر میں پڑھنے میں زیادہ سکون واِطمینان ہوتو گھر میں پڑھنا ہی اُفضل ہے۔ (۱)

سنت ِمؤكده كاترك كرنا كيساہے؟

سوال:..سنت ِمؤکدہ کن مجبور یوں کی بناپرترک کی جاسکتی ہے؟ کیاانبیں وقت گزرنے کے بعد بھی ادا کیا جاسکتا ہے؟ جواب:..سنر،مرض یا وقت کی بھی کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو وُ وسری بات ہے، ورندسنت مؤکدہ کا ترک کرنا بہت نُراہے۔ وقت گزرنے کے بعد سنت کی قضائیں ہو عمق ،اور فجر کی سنتیں نصف النہارے پہلے پڑھ لینی چاہئیں۔ (۳)

سنتیں گھر میں بر صناافضل ہے یامسجد میں؟

سوال: ...نتين آدي معجد مين محى يرد دسكتا بادر كمريجى استاب كمريريد هناافضل ب؟

جواب:... کمر پر سنتیں پڑھناافضل ہے، گراس کے لئے شرط میہ ہے کہ گھر کا ماحول پُرسکون ہواوراس کو گھر جاتے ہی گھر پو کاموں کی تشویش لاحق ندہوجائے ، اگرابیاا تد بیٹہ ہوتو مسجد میں سنتیں پڑھناافضل ہے۔

كياسنت ونفل نمازيس وفتت نماز كى نبيت شرط ج؟

سوال:... كياسنت اورنوافل مين مجى ونت نماز كي نيت كرني حابيع؟

جواب: ...سنت ولل کے لئے مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اس میں وقت اور رکعات کی نیت کرنے کی ضرورت نیں۔

 <sup>(</sup>١) الأفضل في السّنن والنوافل في المنزل لقوله عليه السلام: صلاة الرجل في المنزل أفضل إلّا المكتوبة ...إلخ.
 (عالمگيري ج: ١ ص:١١ ١، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل).

<sup>(</sup>٣) ان السُّنَّة المؤكدة والواجب متساويان رتبة في استحقاق الإلم بالترك ...إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ١٤٤ ).

<sup>(</sup>٣) ولا يقضيها إلا بطريق التبعية، وفي الشامية: أي لا يقض سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٥٤). أيضًا: وقال محمد تقضى إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال واحتج بحديث ليلة التعريس انه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد طلوع الشمس قبل الزوال فصار ذالك وقت قضائهما بحديث ليلة التعريس انه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد طلوع الشمس قبل الزوال فصار ذالك وقت قضائهما ...... ولهذا لا يقضى غيرهما من السنن ولا هما يقضان بعد الزوال. (بدائع الصنائع ج: ١ ص ٢٨٨، فصل وأما بيان أن السنة إذا فاتت عن وقتها).

<sup>(</sup>٣) ایناه شینمرار

 <sup>(</sup>۵) وكفى مطلقًا نهة الصلاة ... إلخ ودرمختار ج: اص: ۱۳۱٤)، أيضًا: ويكفيه مطلق النية للنفل والسُّنة والتراويح وهو
 الصحيح ... (وبعد أسطر) ولا يشترط نية عدد الركعات وعالمگيري ج: اص: ۲۹، ۲۲ باب النية).

## سنت ، نفل ، وتركى الشحى نىيت دُرست بېيى

سوال:...کیا ہم اکٹھی رکعت کی نبیت با ندھ سکتے ہیں؟ لیخی مثلاً: عشاء کی نماز کے فرض اِمام کے ساتھ پڑھ کر ہاتی ۲ سنت، ۲ نفل، ۳ورت، ۲ نفل کی ایک ہی دفعہ نبیت باندھ کی جائے۔

جواب:..سنت بقل، وترالگ الگ نمازی بین، ان کی انتھی نبیت با ندھناؤرست نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

كياسنت حضور صلى الله عليه وسلم كے لئے براهي جاتى ہے؟

سوال:...فرض نماز اورسنت کی نیت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرض انڈ تعالیٰ کے لئے اور سنت حضور صلی ابتدعدیہ وسلم کے لئے پڑھی جاتی ہے، کیا یہ ڈرست ہے؟

جواب:..سنت نماز بھی اللہ تعالیٰ بی کے لئے پڑھی جاتی ہے، محرحضور صلی اللہ علیہ دسلم کی پیردی بیں پڑھی جاتی ہے،اس لئے فرض اور سنت کی نیت بیں کوئی فرق نہیں، بس ایک کے لئے فرض کی نیت کی جاتی ہے اور دُوسری کے لئے سنت کی ،عبادت دونوں التد تع لی کے لئے ہوتی ہے۔

# فرض ہے پہلے وتر اور سنتیں پڑھنا سیجے نہیں

سوال:...جارے گاؤں میں دوخص عشاء کی سنت مؤکدہ اور ورز فرضوں سے پہلے یعنی جماعت ہونے سے پہلے پڑھ لیتے جیں ، اور جماعت دیر سے ہوتی ہے ، اس لئے وہ ایسا کرتے جیں ، آیا اس طرح نماز جوجاتی ہے؟

جواب: ... برتو ظاہر ہے کے فرض کے بعد کی مؤکرہ سنتیں تو بعد ہی جس ہوسکتی جیں، کیونکہ وہ فرض کے تابع ہیں، بہی وجہ ہے کہ اگر فرض وسنت پڑھنے کے بعد پرچ چلا کہ فرض نماز نہیں ہو کی تو فرض کے ساتھ بعد کی سنتیں بھی دوبارہ پڑھی جا کیں گی ، جب تک فرض نماز ہی نہیں پڑھی، بعد کی سنتیں کیسے ادا ہوسکتی جیں؟ ورّ کی نماز اگر چہ مستقل نماز ہے، فرض کے تابع نہیں، کیکن عشاء اور ورّ جی تر تیب سازہ ہے، اس لئے ورّ کا عشاء کے فرض سے پہلے ادا کر تا تھے نہیں، البتۃ اگر فرض سنت اور ورّ ادا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ فرض نماز کسی وجہ ہوگئے۔ (۳)

الواجبات والفرائض لَا تتأدى بمطلق النية إجماعًا ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٥، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى "وَأَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكُرِيُ" (طه. ١٣). ويكفيه مطلق النية للنفل والسُّنَة ... ... (وبعد أسطر) والإحتياط في السس أن ينوى الصلاة متابعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا في الذخيرة. (عالمگيري جَ: ١ ص: ٢٥).

 <sup>(</sup>٣) أما قولهم أنه لا وقت لها فليس كذالك بل لها وقت وهو وقت العشاء إلّا ان تقديم العشاء عليها شرط عند التذكر.
 (بدائع الصنائع ج. ١ ص: ١٤٢١، فصل وأما الصلاة الواجبة فتوعان صلاة الوتر وصلاة العيدين).

<sup>(</sup>٣) حتى لو تبين أن العشاء صلاها بلاطهارة دون التراويح والوتر اعاد التراويح مع العشاء دون الوتر ... واما اعادة التراويح وسائر سنن العشاء قمتفق عليها ... إلخ (هندية ج: ١ ص:١٥٥ )، وأيضًا البحر الراثق ج: ١ ص ٣٥٩٠).

# کیا فجر کی سنتوں کی بھی قضا ہوتی ہے؟

سوال:... قضا نماز میں صرف فرض پڑھے جاتے ہیں ،گربعض لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہوجائے تو اس کی سنتیں بھی پڑھنی جا ہمیں ،اگریداس وجہ سے کے فجر کی سنتیں مو کدہ ہیں ،تو پھرظہر کی بھی مو کدہ ہیں ،کیاان کی بھی قضا پڑھنی جا ہے؟

جواب: ... فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے، اس لئے اگر نماز فجر فوت ہوجائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد زوال سے پہلے اس کو سنتوں سمیت پڑھنے کا تھم ہے، لیکن اگر زوال سے پہلے نماز فجر قضائبیں کی تو بعد میں صرف فرض پڑھے جا تیں ، وقت مکل جانے کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ باتی کسی سنت کی قضائبیں۔ (۱)

#### قضاسنت کی نبیت کس طرح کریں؟

سوال:...محترم! آپ نے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز اگر تضا ہوجائے تو دوپہر سے پہلے سنتوں کے ساتھ تضا کرنی جا ہے۔ تو محترم! سوال بیہ ہے کہ تضاسنتوں کی نبیت کس طرح ہوگی؟

جواب: ...بس سنت فجر کی نیت کر لینا کانی ہے۔

## فجر كي سنتي ره جائين تو بعد طلوع برهيس

سوال:...اخبار جنگ میں 'آپ کے مسائل اوران کاحل' کے ذیرِ عنوان آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ:'' صبح صاوق کے بعد سنت بجر کے علاوہ نوافل مکروہ جیں ہنتوں ہے پہلے بھی اور بعد بھی۔''اس سلسلے میں وضاحت طلب بات یہ ہے کہ اگر کسی کی سنتیں رہ جا کیں اور وہ سنتیں پڑھے ، نو ہے ، نو جا کیں اور وہ سنتیں پڑھے ، نو جا کیں اور وہ سنتیں پڑھے ، نو جا ہے ہوجائے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اب سورج طلوع ہونے کے بعد سنتیں پڑھے ، نو جب مرف نوافل مکروہ جی تو سنتوں پر یہ یابندی کیوں ہے ؟ سنتیں تو نوافل کی تعریف میں نہیں آتیں۔

جواب:...اس مسئلے میں سنتوں اور نفلوں کا ایک ہی تھم ہے، فرض کے بعد طلوع سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھنا تھی ست نہیں۔

## نماز فجركے بعد فجر كي سنتيں اداكرنا

#### سوال:...نماز نجر کی دورکعت سنت کے بارے میں سناہے کہ بیفرض نماز ہے قبل لاز مآادا کرنی جاہئے ،لیکن ہمارے محلے کی

(١) والسنن إذا فاتنت عن وقتها قم يقضها إلّا وكعتى الفجر إذا فاتتا مع الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال لم يسقط هكذا في المحيط السرخسي ..... وإذا فاتتا بدون الفرض لَا يقضى عندهما خلافا نحمد ... إلخ. (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الياب التامع في النوافل).

(٢) ويكفيه مطلق النهة للنفل والسُّنَّة ... الخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب التاسع في النوافل).

(٣) وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيها قبل طلوع الشمس ... الخر (هداية ج: اص: ١٥٢). أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس. (جامع ترمدي ج ١٠ ص ٥٥٠ باب ما جاء في إعادتهما يعد طلوع الشمس). مسجد میں بیا کثر دیکھا جاتا ہے کہ نمازی حضرات ندکور دسنتول کوچھوڑ کرفرض نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں ، اور نماز فرض مکمل ہونے پر الكيك كفر \_ بهوكر دوركعت سنت اداكر لينتے جيں \_

جواب ... فقیر فنی کامسکدیہ ہے کہ اگر جماعت کی وُ وسری رکعت (بلکہ تشہدیھی) مل جانے کی تو قع ہوتو کسی الگ جُنبہ پر فجر کی سنتیں پہلے اوا کرے، تب جماعت میں شریک ہو، ورنہ جماعت میں شریک ہوجائے اور سنتیں سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت پڑھے۔ ''فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نفل نماز ممنوع ہے، البتہ قضانمازیں ، بجد ہُ تلاوت اور نمازِ جنازہ ہِ تزہے۔

سنن مؤكدہ میں ہے جہ كى مؤكدہ سنتوں كى افضلیت كى كياوجہ ہے؟

سوال :... پانچول وفت کی سنت مؤکده میں صبح کی دورکعات سنت مؤکده کوانضل کہا جاتا ہے، افضلیت کی وجہ ہے آگا ہی

جواب:..نماز فجر کی سنتوں کی حدیث شریف میں بہت زیادہ تا کیدآئی ہے۔ <sup>(۳)</sup> فجر کی جماعت کھری ہوجائے توسنتیں کب ادا کی جائیں؟

سوال:... فجری نماز کے لئے جماعت کھڑی ہوجاتی ہے، کیا بعد پس آنے والا مخض جلدی ہے سنت اوا کرسکتا ہے؟ جبکہ خدشدلاحق ہوکہ کم از کم ایک رکعت تو با جماعت نبیں ال سے گا، اگراہ پہلے رکعت کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو سنت کی ادا لیگی کب کرے گا؟ كيا جماعت كورى بعدسنت ادا كئے جاسكتے ہيں؟ بإطلوع آفاب كے بعد؟ طلوع آفاب كے بعدسنت كى ادائيكى كے لئے كيا وہاں بیٹے رہنا ضروری ہے یا کام کاج میں نگاجا سکتا ہے؟

جواب:..اگراس فخص کو اِطمینان ہوکہ سنت فجر ادا کرنے کے بعد جماعت میں شریک ہوسکتا ہے، تواس کو چاہئے کہ کسی لگ جگہ میں سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت میں شریک ہوجائے ، اور اگر بیرخیال ہو کہ سنتیں پڑھنے کی صورت میں جماعت نوت

<sup>(</sup>١) ومن انتهى إلى الإمام في صلوة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته ركعة ويدركه الأخرى يصلي ركعتني الشحر عنند بناب المستجند ثم يدخل لأنه أمكنه الجمع فضيلتين وإن خشي فوتها دخل مع الإمام. (هداية ج٠١ ص:١٥٢). وفي حاشيمة الهنداينة: قولـه مـع الإمام وحكى عن الفقيه ابي جعفر انه على قول أبي يوسف وأبي حنيفة يصلي ركعتي الفجر ان رجاً وجدان القعدة أيضًا لأن إدراك التشهد عندهما كإدراك كله. (حاشيه نمبر ا ١ هداية ج ١ ص٢٠٥١، باب إدراك الفريضة، كذا في الهندية ج: ١ ص: ٢٠١، الباب العاشر في إدراك الفريضة). (٢) مُرْشة صفح كا حاشية تبر٣ الما تظه يجيئه -

لا يكره قضاء فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنارة ٣٠) وكره نقل . . . ولو سنة القجر بعد صلاة الفجر إلح. (درمختار ح١٠ ص:٣٤٥)، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت، وأيضًا البحر ج: ١ ص:٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) والسنن آكدها سنة الفجر لما في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء مس النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي أبي داؤد ولا تدعوا ركعتي الفحر ولو طردتكم الخيل. (شامي ج: ٢ ص: ١٣ ، كتاب الصلاة، مطلب في السُّنن والتوافل).

ہوجائے گی توسنتیں نہ پڑھے بلکہ تماز میں شریک ہوجائے اور سنتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ (۱) فجر کی سنتیں کب ادا کریں؟

سوال:...فجر کی سنتیں اگر باجماعت نماز کھڑی ہواور دُوسری رکعت کے رُکوع میں ہوتؤسنتیں چھوڑی جاتی ہیں ،تو پھرسنتیں س وقت ادا کی جا کیں ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد فور استیں ادا کی جا کیں۔

جواب:...نمازِ فجر کے بعد نوافل پڑھنے کی بہت کی احادیث میں ممانعت آئی ہے، اس کئے اگر فجر کی سنتیں پہلے نہ پڑھی ہ سکیں توان کونمازِ فجر کے بعد پڑھنا جائز نہیں، بلکہ سورج نکلنے کے بعد اِشراق کے دقت پڑھے۔ (۲)

اگر إ مام فجر کی نماز پڑھار ہاہوتوسنتیں کس جگہ پڑھی جا تیں؟

سوال:...ایک بزرگ فجر کی سنتوں کے متعلق مسائل بیان فرمارہے تھے،توانہوں نے فرمایا: جب جماعت کھڑی ہوتو وہاں پرسنتوں کا پڑھنا ڈرست نہیں ہے، تمریج میں اگر کوئی چیز حائل ہو،مثلاً دیوار ہو،ستون ہو، یا کوئی پردہ وغیرہ ہوتو اس کے پیچھے پڑھنا دُرست ہے۔ گرایک دُوسرے صاحب نے کہا کہ صرف دیواریا پر دہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں تک اِمام کی قراءت کی آ واز جائے و ہاں تک سنتوں کا پڑھنا جا ترتبیں۔ آپ اس کی وضاحت فریا تمیں۔

جواب:...اگرمسجد کے دوجھے ہوں ، إمام اندر کے جھے ہیں نماز پڑھار ہا ہوتوصحن یابرآ مدے ہیں سنتیں پڑھنا جائز ہے۔اور اگرایسے دو جھے نہ ہوں تو کسی چیز کی اوٹ میں ہوکر پڑھنا جائز ہے۔ (۳)

فجرى سنتول كي تفذيم وتأخير يرعلمي بحث

سوال:... دوسنت فجر، فرض نماز کھڑی ہونے کے بعد پڑھنا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں ایک دفعہ آپ کوتح ریکیا تھا جس میں

(١) واذا خاف فوت ركعتي الفجر لإشتغاله بسنتها تركها لكون الجماعة أكمل والّا بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب، وقيل التشهد لَا يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانًا، وإلَّا تركها، لأن ترك المكروه مقدم على فعبل السُّنَّة، (قبوله: والَّا تركها) فإن كان الإمام في الصيفي فصائرته اياها في الشتوى أخف من صلوتها في الصيفي وعكسه، وأشدما يكون كراهة أن يصليها مخالطًا للصف كما يفعله كثير من الجهلة. (رداغتار مع الدر المختار ج. ٢ ص. ٥٦، ٥٤). (٢) وإذا فانته ركعتا الفجر لَا يقضيها قبل طلوع الشمس لأني يبقي نفلًا مطلقًا وهو مكروه بعد الصبح. (هداية ح: ١ ص ١٣٢، بناب إدراك الفريضة). أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفحر فليصلهما بعدما تطلع الشمس. (ترمذي ج: ١ ص:٥٤، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس).

 (٣) ثم السُّنة المؤكدة التي يكره خلافها في سُنّة الفجر وكذا في سائر الشِّنن، هو أن لا يأتي بها مخالطًا للصف بعد شروع القيام في الفريضة ولا خلف الصف من غير حائل، وإن يأتي بها إما في بيته وهو أفضل، أو عند باب المسحد إن أمكنه ذالك بأن كان، ثم موضع يليق للصلوة، وإن لم يمكنه ذالك ففي المسجد الخارج إن كانوا يصلون في الداخل، أو في الداخل إن كانوا في الحارج، إن كان هماك مسجدان: صيفيّ وشتويّ، وإن كان المسجد واحدًا فخلف استوانة، ونحو ذالك كالعمود والشجر وما أشبههما في كونهما حاتلًا، والإتيان بها خلف الصف من غير حائل مكروه، ومحالطًا للصف كما نفعله كثير من الجهال أشد كراهة لما فيه من مخالفة الجماعة أيضًا. (حلبي كبير ص: ٣٩ ٢)، فصل في النوافل، فروع). حضرت نے نہاتھا کہ حدیثِ تقریری پرحدیثِ قولی مقدم ہوتی ہے،اور صحابہؓ کے آٹار بھی موجود ہیں کہ قیامِ فرض کے بعد جماعت میں شام ہونے سے قبل دوسنت پڑھنا بہتر ہے،ورنہ طلوع مٹس کے بعد پڑھے۔

ا:.. ټولی حدیث که سنت فیمر یعد طلوع شمس پر هو۔ ( ترندی جلد:۱)

۲:.. قولی حدیث کے سنتِ فجر بعد جماعت پڑھو، اگر جماعت کھڑی ہوجائے۔ (صحاحِ سندگ کسی کتاب میں ہے) میں فضر دری کا مصر میں میں کے دریشوں

سا:..فرض نماز کھڑی ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں۔

الهن است كوجها عت كردميان يؤهنا كروه بـ (درمخار جلد: ١)

۵: .. مجمع کے فرض کے بعد سنت پڑھ سکتا ہے۔ (ہدا پہ جلد: اہشرح وقایہ )

۷:...جس نے فجر تنہا شروع کی اور پھر تجبیر کہی گئی ،تو نماز تو ژ ڈالے ،اگر چالک رکعت پڑھ چکا ہو۔ (شرح وقامیہ ہدایہ) (جب فرض بیس پڑھ سکتا تو سنت کیوں پڑھے)

اب صرف بديو چمناہے كر قولى حديث دونوں طرف ہے، تقريري حديث كا قاعده ساقط ہو كيا۔

ہماری فقہ بھی اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ جس کی نماز کے بعد دوسنت پڑھ سکتا ہے اگر بونت ِ ضرورت ہم بھی ایسا ہی کرلیس تو کیا حرج ہے؟ اگرونت ہوتو بعد طلوع عشس ادا کرلیس۔

جواب:... ہمارے ائمہ کے نزدیک بالا تفاق فجر کی قضاشدہ سنتوں کوفرض کے بعد طلوع آفاب سے پہلے پڑھنے ک اجازت نہیں، آپ نے نمبر:۵ پر ہدایداورشرح وقایہ کے حوالے سے جولکھا ہے کہ:'' منج کے فرض کے بعد سنت پڑھ سکتا ہے'' یہ سیج نہیں، میں نے ہدایہ،شرح وقاید دونوں کودیکھا، دونوں میں ممانعت لکھی ہے، ہدایہ کی عبارت یہ ہے:

"واذا فاتته ركعتا الفجر لَا يقضيهما قبل طلوع الشمس لأنه يبقي نفلًا ملطقًا وهو

مكروه بعد الصبح." (بداير ج: اص:۱۵۹ باب ادراك الفريضة، كمتير حاليلا بور)

ا:.. تولی حدیث طلوع شمس کے بعد پڑھنے کی ترقری (ج: است میں جاء فی اعادتهما بعد طلوع الشمس)
(۱)

بدروایت متدرک واکم (ج:۱ من:۲۷۳) می میمی ب، إمام واکم اورعلامه ذبی نے اس کو دصیح، کہاہے۔ ۲:.. تولی حدیث سنت فجر بعد نماز پڑھو' مجھے کی کتاب میں نہیں ملی، البتدایک واقعد ابودا وَ داور تر فدی میں ہے کہ: '' ایک

(۱) ولا يصلى أحد عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب ...... فأما الصلاة في الأوقات الثلاثة فالأصل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار المتواترة أنه نهى عن الصلاة في هله الأوقات الثلاثة، منها حديث ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها فإنها تطلع بين قرنى شيطان. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٥٢٤، طبع دار السراج، بيروت).

(٢) العاظ حديث عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتى الفجر فليصلها
 بعد ما تطلع الشمس. (ترمذي ج: ١ ص: ٥٤، باب ما جاء في إعادتهما يعد طلوع الشمس).

فخص نے فجر کی نماز کے بعد تنتیں پڑھیں ،آپ صبی القد عدید وسلم نے فر مایا کہ: شبح کی چار رکھتیں ہیں؟ اس نے کہا: یارسول الله! میں نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھیں۔فرمایا: فلا افن! ( پھرنہیں )۔''بیروایت اوّل تو کمزور ہے،علاوہ ازیں ہمارےز دیک اس کا یہ مطلب سے بورجہ بھی پر بنہیں ا<sup>(۱)</sup>

سن... بیعدیث سجے ہے کہ:'' جب فرض نماز کی اقامت ہوجائے تو فرض کے سوا کوئی اور نماز نیس''' اس لئے ہی رے ائمہ احناف فرماتے ہیں کے مسجد میں نہ پڑھی جا کمیں ، بلکہ خارج مسجد یا کسی اوٹ میں پڑھی جا کمیں۔جیس کہ آپ نے نمبر : ۳ میں درمیقارے نقل کی ہے، عین صف میں پڑھنا کروہ ہے۔

۵:... جماعت کی نماز کھڑی ہوجائے تو فرض نماز تو ژکر جماعت میں شامل ہونے کا تھم ہے، کیونکہ تنہا نماز کے بجائے جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔لیکن سنت چھوڑ کر جہ عت میں شریک ہوگا تو سنتیں قضا ہوج کیں گی ، جبکہ ان کے پڑھنے کی تاکید ہے۔ بہر حال فجر کے بعد تنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ،متواتر احادیث میں فجر اور عصر کے بعد نماز کی ممانعت آئی ہے۔ <sup>("</sup>

سنتیں پڑھنے کے دوران اُ ذان یا اِ قامت کا ہوجانا

سوال: أذان ياا قامت ہوتو سنتوں کی نمازختم کردینی جائے یانہیں؟

(١) حدثنا .... محمد عن سعيد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال حرح رسول الله صلى الله عليه ومسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصر ف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتي أصلي فقال. مهلًا يا قيس! أصلاتان معًا؟ قبلت: يا رسول الله! إنه لم أكن ركعت ركعتي الفحر، قال فلا إدًا، ﴿ قَالَ أَبُو عِيسِي وَابِمَا يروي هذا الحديث مرسلًا . . . . قال أبو عيسني وسعد بن سعيد هو أخو يحيي ابن سعيد الأنصاري وقيس هو جديحيي بن سعيد ويقال. هو قيس بـن عـمـرو، ويـقـال. هـو قيـس بن فهد، واساد هذا الحديث ليس بمتصل محمد بن إبراهيم التيمي لم يسجع من قيس النخ. (جامع الترمذي ج١٠ ص٥٤٠). قال العلامة النوري رحمه الله فلا إذن واختلف الحنفية والشافعية في مراده فقال الحنفية. معناه فلا تصل إدن، وإن لم تصلهما فكان قوله صلى الله عليه وسلم للإنكار . . . . . . . ثم إن إستعمال قوله "فلا إذن" للإنكار كثير منها ما في صحيح مسلم. قال شيخنا الما سبق إنكاره صلى الله عليه وسلم فسكوته بعدہ لا يدل على الإذن. (معارف السُّنن ج٣٠ ص٩٣٠ ، ٩١). تفصيل كے لئے ملاحطه هو. معارف السُّنن ح٣٠ ص ٩٣ تا ٩٨، تحقيق قوله "فلا إذن" بذل انجهود ح ٢ ص ٢١٣، باب من فاتته حتى يقصيها، طبع إمدادية). (١) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إدا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. (صحيح مسلم ح ١

ض:۲۳۷، أبو دارُد ج: ١ ص: ١٨٠). والا لا يتركها بل يصلبها عند باب المسجد إن وجد (٣) وإذا حاف فوت ركعتى الفحر الاشتغاله بسُنتها تركها .

مكانًا وإلَّا تـركهـا لأن تـرك الـمـكروه مقدم على فعل السُّنَّة، (قوله عـدياب المسحد) فإن لم يكن على ناب المسجد موضع للصلاة يصليها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد، وأشدها كراهة أن يصليها محالطًا للصف مخالفًا للجماعة. (ردانحتار مع الدر المختار ج ٢ ص ٥٦٠، أيضًا: عالمگيري ح ١ ص ١١٣).

 (٣) عبن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر أن البي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ويعد العصر حتى تغرب. (بحارى ح ١ ص ٨٢، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، آیصا. شرح مختصر الطحاوی ج: ۱ ص ۵۳۷، طبع دار السراح، بیروت). جواب: ... أذ ان پرسنتوں کی نماز ختم کرنے کی ضرورت نہیں ، البتہ اِقامت کے بارے میں سوال ہوسکتا ہے ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر غیر مؤکدہ سنتوں یا نفلوں کی نیت باندھ رکھی ہوتو دور کعت پوری کر کے سلام پھیرد ہے ، اور اگر ظہر یا جعہ ہے پہلے کی جار سنتیں پڑھ رہا تھا کہ ظہر کی نماز کھڑی ہوگی یا جعہ کا خطبہ شروع ہوگیا تو ان کو پورا کرے ، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے دوگانے میں ہوتو جار کعتوں کو میں ہوتو دور کعت پوری کر کے سلام پھیرد ہے ، اور بعد میں چار رکعتوں کی قضا کرے ، اور اگر دُومرے دوگانے میں ہوتو چار رکعتوں کو پورا کر لے ، درمیان میں نہتو ڑے ۔ (")

## ظهراورعشاء كيستين اگرره جائين توكب پرهي جائين؟

سوال:...اگرایک فخص نماز ظهر کی پہلی چار سنتیں ادائیں کرسکا اور جماعت کمڑی ہو چکی ہے اور وہ جماعت کی نماز اِمام ماحب کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو بعد میں اس مخص کے لئے کیا تھم ہے کہ وہ پہلی چار سنتیں کس طرح اداکرے؟ جبکہ ظہر کی پہلی چار سنتیں مؤکدہ ہیں اورعشاء کی پہلی چار سنتیں غیرمؤکدہ ہیں۔

جواب:...ان کوفرضوں کے بعد پڑھے، پہلے دور کعتیں بعد دالی پڑھ لے، پھر چار رکعتیں پہلے دالی پڑھے،اگر پہلے چار، پھردو پڑھ لے تب بھی سیجے ہے۔

# فرض سے پہلے والی جارر کعت سنتوں میں سے صرف دور کعت پڑھ سکا تو کیا کرے؟

سوال:..فرضوں سے قبل اواکی جانے والی سنتیں اگر چار رکعتیں ہوں اور وقت دور کعتوں کا ہو، پعنی جماعت کھڑی ہونے میں صرف دومنٹ ہاتی ہوں، تو کوئی آ دمی لاہلی کی وجہ سے سنتیں پڑھتا شروع کر ویتا ہے تو دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیر دیتا ہے، کیونکہ جماعت کھڑی ہوگئی ہے، تو کیا فرضوں کے بعد اس کو پھر سے چار سنتیں اوا کر تا پڑیں گی یا دوجو پہلے اواکی جا پھی جی وہ پہلے والی اور دو سنتیں اور پڑھ لینی چاہئیں؟

<sup>(</sup>۱) ولو شرع في النظوع ثم اقيمت المكتوبة اتم الشفع الذي فيه ولًا يزيد عليه كذا في محيط السرخسي. (هندية ج: ۱ ص: ۲۰۱ ، كتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الفريضة).

 <sup>(</sup>٢) ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين، يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله
 تعالى وقد قبل يتمها، كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ١٢٠ ، كذا في البحر ج: ٢ ص: ٧٤، باب إدراك الفريضة).

 <sup>(</sup>٣) ثم اعلم ال هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة أما إن قام إليها وقيدها بسجدة ففي رواية النوادر يضيف إليها رابعة ويسلم
 ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٥٣) مطلب صلوة ركعة واحدة باطلة).

<sup>(</sup>٣) وأما الأربع قبل الظهر إذا فاتته وحدها بأن شرع في صلوة الإمام ولم يشتغل بالأربع فعامتهم على أنه يقضيها بعد الفراغ من النظهر ما دام الوقت باقيا وهو الصحيح، هكذا في الحيط وفي الحقائق يقدمها الركعتين عندهما، وقال محمد رحمه الله تعالى يقدم الأربع وعليه الفتولي. (هندية ج: ١ ص: ١٢ ١ م، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، وأيضًا في الشامي ح ٢ ص: ٥٨، وأيضًا في الشامي .

جواب: ظهرے پہلے کی چار منتیں مؤکدہ ہیں، اگر وقت کم ہوتوان کو جماعت سے پہلے شروع ہی ند کیا جائے اور اگر غلطی سے شروع کر کی تھیں تو ان کو پورا کر کے سلام پھیرے، اور اگر دور کعت پر سلام پھیردیا تو فرض نماز کے بعد چار رکعت پڑھے، اور اگر دور کعت پر سلام پھیر دے، ہاتی دور کعتیں اور عشاء سے پہلے کی چار منتیں غیر مؤکدہ ہیں، اگر ان کے دور ان جماعت کھڑی ہوجائے تو دور کعت پر سلام پھیر دے، ہاتی دور کعتیں بعد ہیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ (")

# ظهر کی جارسنتیں اگر فرض سے پہلے نہ پڑھکیں تو کب پڑھیں؟

سوال:...اگرفرض تمازے پہلے کے سنت مثلاً: ظہر کے فرض سے پہلے چار رکعت سنت اگرفوت ہوجا کیں تو کیا فرض نماز کے بعداً داکر ناضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کس ترتیب ہے اواکی جا کیں؟ یعنی پہلے اداکی جا کیں یا آخر ہیں؟

جواب:...اگرظہرے پہلے کی چارشنیں فرضوں سے پہلے نہ پڑھ سکے تو بعد میں پڑھ لے،خواو بعد کی دوسنیں پہلے اور چار سنیں بعد میں پڑھے، یااس کے برکس۔(۵)

#### أذان يع قبل سنتين اداكرنا

سوال:...کسی مسجد میں جا کرظہر کی سنتیں اوا کریں کیونکہ ظہر کا وفتت ہو چکا ہے،اگراس مسجد میں اوان بعد میں ہوتو کیا ہمیں سنتوں کولونا نایز ہےگا؟

جواب:...اگرآپ مجد میں جا کر منتیں پڑھ بچے ہیں،اوراُ ذان بعد میں ہوتی ہے،تو سنتوں کولوٹا ناضر دری نہیں۔ (۱) سنتوں کے دوران جماعت کھڑی ہوجائے تو کیا وُ وسری رکعت میں سلام پھیر دے؟ سوال:...اگرآ دی نماز کے لئے چار رکعت کی نیت کرتا ہے اور فرض نماز با جماعت شروع ہوگئی ہے تو نمازی جان بوجو کراگر دُوسری رکعت میں ہی سلام پھیردے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>١) سن ..... وقبل الظهر .... أربع ... إلخ (هندية ج؛ ا ص: ١١ ا ، وأيضًا درمختار مع شامي ج: ٢ ص: ١٠).

 <sup>(</sup>٢) واختلفوا في السنة قبل الظهر أو الجمعة إذا اقيمت أو خطب الإمام فالصحيح انه يتمها أربعا ... إلخ. (البحر الرائق ج٢٠ ص: ٢١).

<sup>(</sup>m) ولو أفسدها قضى أربعا ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ١ ١، مطلب في لفظة شمان)، وايمناً وأشير ٢ مني خذا\_

 <sup>(</sup>٣) ولو شرع في النطوع ثم اقيمت المكتوبة أثم الشفع الذي فيه ولا يزيد عليه، كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٠ ، كتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الفريضة).

 <sup>(</sup>۵) وأما الأربع قبل الظهر إذا فاتته وحدها بأن شرع في صلاة الإمام وثم يشتغل بالأربع فعامتهم على أنه يقضى بعد الفراغ
 من الظهر ما دام الوقت باقيًا، وهو الصحيح، هكذا في الهيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١ ١ الباب الناسع في النوافل).

 <sup>(</sup>٢) ومنها الوقت لأن الوقت كما هو صيب لوجوب الصلوة فهو شرط الأدانها ... إلخ. (بدالع ج: ١ ص: ١٢١).

جواب:...اگرآپ نے سنتوں کی نیت با ندھی ،ادھر جماعت کھڑی ہوگئی ،تو دور کعت پرسلام پھیردینا سے ہے ،سنتیں بعد میں پڑھلیں۔ ( )

## سنت مؤكده كى آخرى دوركعتول ميں الحمد كے ساتھ سورة براهنی ضروری ہے

سوال:..کیاسنت مؤکده کی آخری دورکعتوں میں الحمد شریف اورسور ۃ پڑھنالازی ہے، یاصرف سورۃ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواب:...سنت مؤکدہ، غیرمؤکدہ، نفل اوروتر کی تمام رکعتوں میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۃ ملانا واجب ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، اورا گرسورۂ فاتحہ بھول گیا یا سورۃ ملانا بھول گیا سجد ہُ سہودا جب ہوگا، ''صرف فرض نماز ایسی ہے کہ اس کی پہلی دورکعتوں میں قراءت فرض ہے، پچھی دورکعتوں میں قراءت فرض نہیں'' بلکہ سورۂ فاتحہ بطوراستخباب پڑھی جاتی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

#### سنتوں کے لئے جگد بدلنا

سوال:... ہاجماعت نماز پڑھنے کے بعدا کٹر لوگوں کواپئی جگہ بدلتے دیکھا ہے، کیاا بیا کرناؤرست ہے؟ اگرؤرست ہے تو کسست کوجگہ بدلنی چاہئے؟ (نیز ایبا کرناسنت ہے یا بدعت؟)۔ اِمام بھی ایبانی کرتا ہے کہ با جماعت نماز پڑھانے کے بعد محراب چھوڑ کر چیھے چلا آتا ہے، اورا پی جگہ کی اور کو بھیجے دیتا ہے، کیا ہے بھی کوئی سنت ہے؟

جواب:...فرض نمازے فارغ ہوکر إمام اور مقتدی دونوں کے لئے جگہ بدل لینا مستحب ہے۔سنن ابوداؤد (ج:ا ص:۱۳۳۱) میں حضرت ابو ہر رہور منی اللہ عندے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاومروی ہے:

"ابعجز احد كم ان يتقدم او يتأخو عن يمينه او عن شماله يعنى فى السبحة." ترجمه:..." كياتم من سايك دى ال بات ساقاصر بكر فرض نماز كے يعد جب سنت شروع كر الله يجهد يادا كي باكي بولياكر الله عن الكي الكي باكي بولياكر الله عن الله

<sup>ِ(</sup>١) ولو كان في السُّنَة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠١، كتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الفريضة).

<sup>(</sup>٢) (قوله وكل النفل والوتر) أي القراءة فوض في جميع ركعات النفل والوتر ... إلخ. (البحر الرائق ج.٢ ص: ٢٠ وأيضًا در مع الرد ج: ٢ ص: ٢٩، مطلب في صلاة الحاجة).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان في النفل والوتر وجب عليه لوجوبها في الكل ... إلخ. (وبعد أسطر) فلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة . . . . لزمه
 السحود ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَلِلْهُ وَالْقُرَاءَةَ فَرَضَ فَي رَكُعتَى الفُرضَ ... إلنج (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٩٩، وأيضًا در مع الرد ج. ٣ ص: ٢٨).

<sup>(</sup>۵) قراءة فاتحة الكتاب ..... وضم سورة .... في الأوليين من الفرض وهل يكره في الآخريين؟ المختار الآو وفي رد المحتار: وفي أظهر الروايات لا يجب لأن القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير، والإقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب (الدر المختار مع الرد المحتار ج: اص: ٢٥٩، مطلب كل صلوة اديت مع كواهة التحريم).

## حإرركعتول والى غيرمؤ كده سنتول اورنفلول كالضل طريقه

سوال ا:... بهاری مسجد میں سنت نماز (غیرمؤکدہ)عمراورعشاء کی نماز ہے پہلے مختف طریقوں ہے اداکی جاتی ہے، میں اور بعض دُوسر ہے لوگ تو گئی ہے۔ اور بعض دُوسر ہے لوگ تو ظہر کی نماز کی سنتوں کی طرح اداکرتے ہیں ، محر بعض لوگ دور کھات پڑھ کر جیٹنے کے بعد التھات کے بعد دُرود اور دُعا بھی پڑھتے ہیں، پھر تیسری رکعت میں "مسمحانک اللّٰہم" ہے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور باتی نماز عام نماز وں کی طرح۔ آپ میری رہنمائی فرمائی میں اور بتائیں کہون ساطریقہ ذیادہ موزوں ہے؟

سوال ۲:...کیاعصراورعشاء کی چارسنتیں (غیرمؤ کدہ) دودوسنتیں کرئے. مدالگ پڑی جاسکتی ہیں؟

جواب ا:...غیرمؤکده سنتول اورنفلول کی دورکعت پرالتحیات کے بعد درددشریف ادر دُعا پڑھنا، اور تمیسری رکعت میں اسب حانک اللّٰهم" سے شروع کرناافعنل ہے، اگر صرف التحیات پڑھ کراُٹھ جائے ادر تیسری رکعت الحمدشریف سے شروع کردے سب بھی کوئی حرج نہیں۔

جواب ۲:... پر او کتے ہیں۔(۲)

#### نماز جمعہ کی سنتوں کی نبیت کس طرح کی جائے؟

سوال:...نماز جمعہ میں چارسنتیں فرضوں سے قبل اور چارسنتیں اور دوسنتیں فرضوں کے بحد جو ہیں، ان سنتوں کی نیت بالتر تیب تحریر کریں۔اور فرضوں کی نیت بھی بتا تیں اور بہ بتا تمیں کہ جمعہ کے دوفرضوں سے قبل چارسنتیں پڑھنے کا وقت نہ ملے اور خطبہ شروع ہو چکا ہوتو ان کوکس وقت پڑھنا چاہئے؟اس وقت ان سنتوں کی نیت میں کیا کہنا چاہئے؟

جواب: ..سنت کے لئے مطلق نمازی نبیت کافی ہے، وقت اور رکعات کے تعین کی ضرورت نبیس اکرکوئی کرنا جا ہے تو پہلی سنت میں ' سنت بل از جعد' کی اور بعد والی سنتوں میں ' بعد از جعد' کی نبیت کرلی جائے، جعد سے پہلے کی سنتیں رہ جا کیں تو ان کو

(۱) وفي الدر المختار: (وفي البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم (ويستفتح) ويتعوذ ... الخ. وفي الشامي: إما إذا كانست سنة أو نفلا فيبتدي كما ابتدا في الركعة الأولى يعني يأتي بائتناء والنعوذ ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ١١).

(٢) أما النفل فاؤن كل شفع منه صلاة على حدة ...... ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا ... إلخ. (البحر الراثق ج: ٣ ص: ٢٠). أيضًا السنة ركعتان قبل الفجر ..... وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين ....... وأربع قبل العضاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتين ...... وخير لاختلاف الآثار قوله لاختلاف الآثار فإنه أخر ج أبوداؤد وأحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والترمذي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله المرأ صلى الله المرأ صلى قبل العصر أربع، قال الترمذي حسن غريب وأخرج أبوداؤد عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل العصر ركعتين ورواه الترمذي وأحمد فقالا أربعا بدل ركعتين. وفتح القدير ج: ١ ص: ١٥، باب التواقل، طبع بيروت).

(٣) وأما إذا كانت الصلاة نفلًا فإنه يكفيه مطلق نية الصلاة ...... وفي السُّنَّة إذ ينوى السُّنَّة وفي الوتر أن ينوى الوتر وكِدا في صلاة العيدين. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٣٤). بعد کی سنتوں کے بعدادا کرلے ،اوران میں قبل از جمعہ کی نبیت کرے۔

# نمازِ جعه کی کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں؟

سوال:...نماز جعد میں دورکعت فرض ہے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی سنتوں کے بارے میں ارشا دفر ماکیں ،کیا پہلے ک چارسنت اور بعد میں پڑھی جانے والی چھ (چاراور دو)سنتیں مؤکدہ ہیں؟ اگر کوئی نہ پڑھے تو گنا ہگار ہوگا؟ ہمارے ایک بزرگ فرہ تے ہیں: فرض کے بعد کی جارشتیں پڑھناضروری نہیں۔

جواب:... جعد کے بعد کی سنتوں میں اختلاف ہے، فتو کا اس پر ہے کہ جعد کے بعد چیسنتیں ہیں، پہلے چارسنتیں مؤ کد واور مجرد وغیرمؤ کد و ،اگر کوئی مخص ترتیب بدل لے کہ پہلے دو پڑھے مجرچار پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ (۱)

### عشاء کی جارستیں مؤکدہ ہیں یاغیرمؤکدہ؟

سوال:..نمازعشاء کی پہلی چارسنیں مؤکدہ ہیں یاغیرمؤکدہ؟اوران کا پڑھنالازم ہے یانہیں؟ رہنمائی فرما کیں۔ جواب:..عصراورعشاء کی پہلی چارسنیس غیرمؤکدہ ہیں،ان کا پڑھنافضیلت کی چیز ہے بمرضروری نہیں۔(۱)

# عشاء کی بعد کی دوسنتیں پہلے پڑھنا سیح نہیں

سوال:...جارے علاقے کا مجد میں پھھامحاب ایسے نماز پڑھنے آتے ہیں، جو کہ عشاء کی نماز کی شروع کی جارسنت کے بجائے دو پڑھتے ہیں، ایک صاحب نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہم یہ بعد کی دوسنت پہلے ادا کر لیتے ہیں، تو کیا بعد کی دو سنتيل يبلغ يرهى جاسكتي بير؟

جواب: ... فرض کے بعد کی سنتی فرض کے تالع ہیں ، فرض ادا کرنے سے پہلے ان کوادا کرنا می نہیں ، بلکہ اگر فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ فرض نماز کسی وجہ سے میجے نہیں ہوئی اور سنتیں میجے پڑھ لی تفیس ، تو فرض کولوٹانے کے بعد سنتوں کولوٹا نا بھی ضروری ہے، پہلے کی پڑھی ہوئی سنتیں کافی نہیں۔ (<sup>m)</sup>

<sup>(</sup>١) وعملي استنان الأربع بعدها (الجمعة) ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ...... وعن أبي يوسف انه يتبغي ان يصلي أربعًا ثم ركعتين ...... والأفضل عندنا أن يصلي أربع ثم ركعتين . إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٥٣). وروى عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعًا ...إلخ. (جامع الترمذي ج: ١ ص: ١٩ أبواب الجمعة).

<sup>(</sup>٢) (قوله وندب الأربع قبل العصر والعشاء) ... إلخ. (البحر الراتق ج: ٢ ص: ٥٣).

 <sup>(</sup>٣) قال في الهندية: حتى لو تبين أن العشاء صلاها بالإطهارة دون التراويح والوتر أعاد التراويح مع العشاء فمتفق عليها ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٥ ١ ، قصل في التراويح، وأيضًا البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٨٨).

# قضانمازي

#### نماز قضا کرنے کا ثبوت

سوال:...ارکانِ اسلام، نماز، روزہ، جج اورز کؤۃ کی ادائیگی ہرمسلمان مرداورعورت پرقر آن وسنت کی زوسے فرض ہے۔ قضاروزے کے متعلق قرآنِ تکیم میں واضح تھم ہے کہ اگر کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں سفر میں یا بیار ہونے کی وجہ ہے روزہ ندر کھ سکے تو بعد میں جب عذر ہاتی ندر ہے تو روزے رکھ کر پورے کرے۔آپ سے دریافت کرنا ہے کہ کیا قرآنِ کریم میں نماز کی قضا اور ادائیگی کے ہارے میں ایسے ہی واضح اُحکام موجود میں ؟ براہ مہریانی آیات کے حوالے سے نشاندہی فرمائیں۔

جواب: ... نماز کی قعنا کے بارہ میں قرآن کریم میں صراحت نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جوفض نماز ہے سویارہ جائے یا بھول جائے تو جب یادآئے پڑھ لے۔ تصدا نماز حکر کے کی اسلام میں مخبائش بی نہیں ،اس لئے جس نے تصدا نماز چور اُ دی ہواس کی قضا کا بھی قرآن کریم اور حدیث شریف میں صرتے تھم نہیں ،البت نقتهائے اُست نے تضا کے آخا مات بیان فرمائے ہیں ،
اور بعض اس کے بھی قائل ہیں کہ چونکہ جان ہو جو کرنماز چھوڑ نے والاسلمان بی نہیں رہتا ،اس لئے اس کے ذمہ نماز وں کی قضا نہیں ،
ان کے قول کے مطابق وہ اپنے ایمان اور نکاح کی تجد پوکر ہے۔ (۱)

#### قضانماز كالإنكارا وراس كاجواب

سوال:... ہمارے ایک دوست جو بحداللہ ی وقت نماز کے عادی میں اور نماز کو اوّل وقت میں اوا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، نماز کی قضا کے قائل نہیں ہیں، ان کے اِستدلال حسب ذیل ہیں:

دليل تمبران... "إنّ المصلوة كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتبًا مُؤقُوتًا". الآيت عده يدليل في كرت بين كرنماز

(۱) ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۱۳۱). .. . في الصحيحين ...... من نام عن صلوة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلّا ذلك . إلخ. وفتح القدير مع الهداية، باب قضاء الفواتت ج: ١ ص: ٣٣٤).

(٢) بماب قبضاء الفوائت، ثم يقل المتروكات ظنًا بالمؤمنين خيرًا لأن ظاهر حال المسلم ان لَا تترك الصلاة وإنما تفوته من غير قصد لعذر. (حاشية طحطاوي مع المراقي ص: ٣٣٩، طبع مير محمد كتب خانه، درمختار ج: ٢ ص: ٣٢).

(٣) وأفاد بُدُكره الترتيب في الفراتت والوقتية لزوم القضاء وهو ما عليه الجمهور وقال الإمام أحمد: إذا تركها عمدًا بغير عذر لا يلزمه قضاءها لكونه صار مرتدًا والمرتد لا يؤمر إذًا بقضاء ما تركه إذا تاب. (حاشية طحطاوي ص ٢٣٩، باب قضاء الفوائت، طبع مير محمد كتب محانه). وقت ِمقرَر پرفرض ہے۔ جس طرح ایک جہاز کا ملازم اگروقت پرنہ بیڑہ جائے تو جہاز اس کا اِنتظار نہیں کرے گا ،اور ملازم کے پاس اپنی نوکری بچانے کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ نیجرصاحب کے حضور معانی مانگ لے۔ بالکل ای طرح نماز چھوٹ جانے ک صورت میں انسان کے پاس صرف یمی چارہ ہے کہ وہ خدا کے حضور گڑگڑاتے ،روئے اور آئندہ ایسانہ کرنے کا سچا پکا عہد کرے ، اور بوری کوشش کرے کہ آئندہ ایسانہیں کرے گا۔

ولیل نمبر ۲:..عورتوں پران کے مخصوص ایام میں نماز معاف ہوتی ہے، گرروز سے کی قضا کرنی پڑتی ہے، جس کا مطلب ہے کہروز سے کی قضاہے، گرنماز کی قضانہیں ، ورنداس کی مجمی قضایا کی سے بعد کرنی پڑتی۔

ہم نے ان سے کہا کہ'' جس طرح قرض کو وقت ِ مقرّرہ پر لوٹا تا فرض ہے، وقت گزر جانے کے بعد وہ قرض معافی ہیں انجی ہر ہے گا، بلکہ قرض وینے والے کو نہ صرف قرض لوٹا تا پڑے گا بلکہ اس سے معافی ہی ماتھی پڑے گی۔'' گران کا استدلال یہ ہے کہ کو فکہ قرض حقوق اللہ کا معافی ہوتا تو معاف ہوجا تا'' بشر یا کے وفکہ قرض حقوق اللہ کا قرض ہوتا تو معاف ہوجا تا'' بشر یا استدفار' اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ وقت جو صرف اللہ کی عبادت کے لئے تھا، اللہ کی دعنی شرف کرتا ہے، حقوق اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے بعد بھی امتدالی اس کی تو بہ قبول فرما کرا ہا حق معاف کرویتے ہیں، اور اس کے اسلام کو پھر سے قبول فرما لیتے ہیں۔ ''ان اللہ بن المنوا شم کفروا شم المنوا شم کفروا " اُمید ہے کو قرآن وصد یث اور اس کے اسلام کو پھر سے قبول فرما لیتے ہیں۔ ''ان

جواب:...ائمَدنْقهاء كاإرشاد ہے كما كركوئي فخص جان بوج كرنماز قضا كرد ہے تواس پرلازم ہے كہ تضا كرنے كے گناہ ہے توبہ كر كے نماز قضا كرے۔ اس كى مثال اسى ہے كہ كی فخص كے ظہر كے وقت سورو ہے آ داكر نے لازم تنے، اس نے اس وقت ادائيس كئے ، تورد ہے تواس كے ذہے بدستور واجب الا دار ہے، اور دفت پراً دانہ كرنا الگ جرم ہوا۔

اكريه صاحب نماز كي قضا كوبيس مانع ، توان سے بحث ندكى جائے ،كد بحث كاكوئى فائد وبيس ، والله اعلم!

### قضائے عمری کی شرعی حیثیت

موال: ... قضائع عمرى نمازوں كے متعلق كياتكم ہے؟ انبيس اداكر ناجا ہے يانبيں؟

جواب: ... جونمازیں تضاہوگی ہیں، ان کا اُدا کرنا ضروری ہے، کیونگدا گرزندگی میں ادانہ کیں تو مرنے کے بعداس کی سزا بھنگنٹی پڑے گی، اس لئے آسان صورت میہ ہے کہ ہرنماز کے ساتھ ایک قضا نماز بھی پڑھ لی جائے، آہتہ آہتہ ساری نمازیں ادا ہوج کیں گی۔ ادرایک صورت یہ ہوسکتی ہے کہ اگر فرصت ہوتو ایک دن میں کئی نمازیں پڑھی جا کیں، لیکن جتنی نمازیں پڑھی جا کیں ان

<sup>(</sup>١) إد التأخير بلاعذر كبيرة لَا تزول بالقضاء بل بالتوبة أي بعد القضاء وأما بدونه فالتأخير باق فلم تصح التوبة منه لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية ...إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٢٢، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوات).

كاحساب ركھا جائے۔

### کیا قضانماز پڑھنا گناہ ہے؟

سوال:...میری لڑکی نے تھن اس وجہ سے کہ کس نے اس سے کہا کہ روز انہ قضائماز پڑھنے سے تو مکناہ ہوتا ہے، نماز پڑھنی چھوڑ دی، اب آپ بتائے کہ کیا کریں؟

، بر من جواب :...آپ کی لڑکی کوکس نے غلط بتایا ، نماز کو قضا کردینا گناہ ہے ، پڑھنا گناہ نہیں ، بلکہ فرض ہے ، 'عجیب ہات ہے کہ اس نے گناہ کوتو مچھوڑ انہیں اور فرض کو چھوڑ کر گناہ پر گناہ کا اضافہ کرلیا۔ تو بہ استغفراللہ! اب اس کو چاہئے کہ نماز مچھوڑ نے کے گناہ سے تو بہ کرے اور جیتنے دن کی نمازیں اس نے مچھوڑی ہیں ان کو قضا کر لے۔ ('')

### قضانماز كي نيت اورطريقنه

سوال:...قضانماز کی نیت کا کیا طریقہ ہے؟ نیزیہ کہ اگر دو تین وقت کی نماز روگنی ہوا درا ہے ایک یا ڈیڑھ ماہ گزر گیا ہوتو اس کی نماز کی نیت کس طرح کی جائے گی؟

جواب:...برنماز تضا کرتے وقت بیزیت کرلے که اس وقت کی (مثلاً: ظهر کَ) جننی نمازیں میرے ذمہ ہیں ان میں سے پہلی کو قضا کرتا ہوں ،اور قضا نماز کو پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جوا دا نماز کا ہے ،صرف نیت میں قضا نماز کا ذکر کرنا ہوگا۔ (۵)

### تضانمازي پڙھنے کاطريقه

سوال:...میری بہت ی نمازیں قضا ہیں، آپ بتاہیے کہ ان نماز وں کوئس طرح اُدا کیا جائے؟ کیونکہ زندگ کا تو کوئی مجروسہ نیں ہے، تضانماز پڑھنے کا طریقہ وضاحت ہے فرمائے۔

جواب:...جب سے آپ بالغ موئی ہیں ،اس وقت سے حساب لگا کیں کہ کتنی نمازیں آپ کے ذہبے ہیں ، پھر ہر نمازے

<sup>(</sup>۱) كل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضاءها ...... سواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢١)، لأنه عليه السلام أخرها يوم الخندق ثم أداء ..... ذلك ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوة يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى العشاء. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٢، باب قضاء الفوائت، جامع ترمذى ج: ١ ص: ٣٣). (١) والتأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج فالقضاء مزيل لاثم الترك لا لاثم التأحير. (حاشية طحطاوى ص: ٢٣، باب قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٣) وفي التنوير: وقضاء الفرض ..... فرض ... إلخ (در مع الرد ج: ٣ ص: ٢١، مطلب في تعريف الإعادة).

<sup>(</sup>٣) الينأصفي طذا كاحاشيهُ براء ٣ ملاحظه و\_

<sup>(</sup>۵) كثرت الفوائت نوى أوّل ظهر عليه أو آخره (قوله كثرت الفوائت ... إلخ) مثاله أو فاته صلاة الخميس والحمعة والسبت فإذا قبضاها لابد من التعيين لأن فجر الخميس مثلًا غير فجر الجمعة فإن أراد تسهيل الأمر، يقول: أوّل فجر، مثلًا فإنه إذا صلاه يصير ما يليه أوّلًا ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٤، باب قضاء الفوائت).

ساتھا کی نماز تضا کرلیو کریں،اورنیت بیکیا کریں کہ میری پہلی نماز (مثلاً: فجر کی)جومیرے نے ہے دوادا کرتی ہوں۔ قضانمازی کون سی نیت سی ہے؟

سوال:... پہلے میں نیت تضانماز کی اس طرح کرتی تھی کہ:" نیت ۴ رکعت فرض عشاء کی نماز قضا" اب بیکرتی ہوں کہ: " میرے ذمے جوعشاء کی نمازیں ہیں ان میں سے پہلی نمازادا کرتی ہوں۔" مجھے پہلے بھی بینیت معلوم تھی مگر پچھ بچھ نہآنے کی وجہ سے مپنی ہی نبیت کرتی رہی ، کیا دولوں نبیت ؤرست ہیں یا نماز دوبار ہر پڑھنی ہوگی؟

جواب:...دُ ومری نیت سے ہے، پہلی سے نیس۔(۲)

تضائے عمری کی نماز کی نبیت *کس طرح* کی جائے؟

سوال:... قضائے عمری کی نماز کی نبیت کس طرح کی جاتی ہے؟ کیا فجر تا عشاءادر درتر کی نمازیں ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں اوا کی جاسکتی ہیں؟

جواب:...تضائے عمری کا کوئی وقت نبیں ہوتا، جب بھی موقع طے، دن یارات کی نماز پڑھنا جا کڑے، بشرطبیکہ وقت محروہ نہ ہو، اورنیت بیک جاتی ہے کہاس وقت کی جتنی تضانمازیں میرے ذمے ہیں ،اس میں سے سب ہے پہلی نماز آوا کرتی ہوں۔ (۲) ملازمت کی وجہسے دن کی ساری نمازیں اِسٹھے ادا کرنا

سوال:...جارے بعض دوست سارا دن ملازمت وغیرہ جس مصروف رہنے کی بنا پر رات کو گھر آ کرتمام نمازیں بیعنی ظہر، عصر بمغرب عشاء کو اِ کشے جمع کر کے پڑھتے ہیں ، ہو چھنا ہے کہ ان دوستوں کی کیا نماز جائز ہوگی؟ یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو ان کے کے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اوراگرا پسے حضرات کے بارے میں کوئی صدیث ہوتو ضرور ذِ کر سیجئے گا۔ جواب:...نماز دں کوان کے مقرّر واوقات پراَ واکرنا چاہئے ،نماز وں کوقفنا کرنا بڑاو بال ہے۔ (\*\*)

(٢٠١) إذا كشرت الفوالت نوى أوّل ظهر عليه أو آخره ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٦، كتباب الصلاة، باب قضاء الفوالت، طبع ايـج ايـم سعيـد). وإذا كثـرت الـفـوائت يحتاج لتعيين كل صلاة يقضيها لتزاحم الفروض والأوقات كقوله أصلي ظهر الإثنيين شامن عشر جمادي الثانية سنة أربع وخمسين وألف وهذا فيه كلفة فإذا أراد تسهيل الأمر عليه نوي أوّل ظهر (وقوله عليه) أدرك وقته ولم يصله فإذا نواه كذالك فيما يصليه يصير أوَّلا فيصح بمثل ذَّلك ...إلخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاري ص: ٢٣٢، باب قضاء القواتت، طبع مير محمد كتب خانه).

(٣) إدا كثرت الفوائت نوئ أوّل ظهر عليه أو آخره ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٤٦)، ثم ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقته إلَّا ثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت المغرب، فإنه لَا تجوز الصلاة في هذه الأوقات، كذا في البحر الرائق. (الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ١٢١، الباب الحادي عشر في قضاء الفوالت). ايماً والم إلا

(٣) "إِنَّ الصَّلوةَ كَالَتُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِتلبًا مُوقُونًا" (النساء:٣٠ ١)\_ والتأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج فالقصاء مزيل لاثم الترك لا لاثم التأخير. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص: ٢٣٩، باب قضاء الفوائت).

### ظهر کی نمازعصر کے ساتھ اداکرنے کی عادت بناتا

سوال:... بیرامسکہ یہ کہ بیں ایک وکیل ہوں ، اور کوشش کرتی ہوں کہ بیری نمازی کھٹل اور وقت پر آوا ہو جا کیں ، لیکن تقریباً روز ایسا ہوتا ہے کہ جب بیں کورٹ سے آفس آتی ہوں تو ظہر کا وقت ہوتا ہے ، اس وقت زیادہ تر آفس میں کلائٹ یا میر سے ماتھی وکیل بیٹے ہوتے ہیں ، جب کوئی نہیں ہوتا تب تو میں نماز پڑھ لیتی ہوں ، گرا کڑکوئی نہ کوئی اور کی ہوتا ہے ، اور ان کے میا ہے مجھے نماز پڑھنا مناسب نہیں لگتا ، کیونکہ عور تول کے لئے تھم ہے کہ نماز کوشش کریں کہ تنہائی میں پڑھیں ، البذا میں تقریباً روز اند ، ی گھر آ کر عصر کے ساتھ چار رکعت فرض عصر کے ۔ اب آپ جھے بتا ہے کہ میری روز اند جوظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہوں ، لیعنی چار رکعت فرض ظہر کے اور چار رکعت فرض عصر کے ۔ اب آپ جھے بتا ہے کہ میری روز اند جوظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہوں ، لیعنی چار رکعت فرض عصر کے ۔ اب آپ جھے بتا ہے کہ میری روز اند جوظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہوں ، لیکنی قدر گناہ ہوگا ؟

جواب:..فرض نماز قضا کرنا گناو کمیرہ ہے، اور پیش نیس بتا سکتا کہ اس کا دبال کتنا ہوگا؟ ہاں! اتنا جانتا ہوں کہ ذیا کا کوئی جم مناز قضا کرنے ہے بڑھ کرنیں۔ اور بیس تو عورتوں کی وکالت کو بھی جائز نیس جھتا، اس میں ہزار ہا خرابیاں اور مفاسد ہیں۔ مگر یہ باتیں اس نے کے لوگوں کو سمجھا نامشکل ہے، جب تک ملک الموت پیغام لے کرنیس آتا، اس وقت تک نظر چونکہ ڈیزا پر ہے، اس لئے یہ باتیں بعید معلوم ہوتی ہیں، اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتیں، کین جب موت کا فرشتہ رُوں قیض کرے گا، اور قبر کی کو گھڑی میں بند کر دیا جاتے گا، تو یہ ہا تیں بغیر سمجھانے کے فود بخو دیجھ میں آنے لگیں گی۔افسوس ہے کہ دُنیا کی دِلچہیوں اور غیراً تو ام کی تقلید نے مسلمانوں کا ایمان اتنا کر ورکر دیا ہے کہ ان کو دین کی ہا تھی سمجھانا ہمی مشکل ہے۔

### جان بوجه كرنماز قضاكرنا كناه كبيره ب

سوال:... بین ایک بیچر ہوں اور بین جس اسکول بین پڑھاتی ہوں وہاں وضوا ورنماز کی جگہ کا انتظام نہیں، اس لئے ظہر ک نماز چلی جاتی ہے، کیا بین ظہر کی نماز عصر کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتی ہوں؟ اور قضا صرف فرضوں کی ہوگی یاسنتوں کی بھی؟ قضا کی نبیت مس طرح کی جاتی ہے؟

جواب: ... جب آپ اسکول میں اُستانی ہیں تو دضواور نماز کا انتظام ذرا ہے اہتمام سے کیا جاسکتا ہے، آپ آسانی سے وہال اوٹا اور مصلی رکھواسکتی ہیں جعض اس عذر کی وجہ ہے ظہر کی نماز قضا کردیئے کامعمول بنالیما محنا و کبیرہ ہے۔ بہر حال اگر ظہر کی نماز قضا ہوجائے تو اس کونما زعمر سے پہلے پڑھ لیمنا چاہئے ، قضا صرف فرض رکھتوں کی ہوتی ہے، سنتوں کی نہیں۔ قضا نماز کی نیت بھی

<sup>(</sup>١) إذ التأخير بلا عدر كبيرة لَا تزول بالقضاء بل بالتوبة أي بعد القضاء أما بدونه فالتأخير باق فلم تصح التوبة منه، لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية ...إلخ. (شامي ج:٢ ص:٢٢، باب قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٢) إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٣) ومنها تقدم قضاء الفائنة التي يتذكرها إذا كانت الفوائت قليلة ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب التاسع في النوافل).

ی منمازوں کی طرح کی جاتی ہے، مثلاً: بینیت کرلیا کریں کہ آج کی ظہر کی قضاادا کرتی ہوں۔ <sup>(1)</sup>

# قضانمازوں کا حساب بلوغت ہے ہے اور نماز میں سستی کی مناسب سزا

جواب: اگرچہ بچوں کونماز پڑھانے کا تھم ہے، گرنماز فرض اس وقت ہوتی ہے جب آ دمی جوان (بالغ) ہوجائے، آپ اندازہ کرئیں کہ اس وقت سے کتنی نمازیں آپ کے ذمہ ہوں گی؟ پھر جتنے سال کا اندازہ ہو، استے سال ہرنماز کے ساتھ ایک نماز تضا مجمی پڑھ لیا کریں ، اور اگر زیادہ پڑھ لیس تو اور بھی اچھا ہے۔ باتی پی غلط ہے کہ نفل پڑھنے سے قضائماز کا فرض اُتر جاتا ہے ، یا یہ کہ

<sup>(</sup>١) ص:١١٦ كاحاشية بمراء ٢ ملاحظه و.

<sup>(</sup>٢) كن صُغرة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضاءها ...... سواء كانت القوائت كثيرة أو قلبلة . . . (وبعد أسطر). صبى صلّى العشاء ثم نام واحتلم وانتبه قبل طلوع القجر يقضى العشاء .. النج (هندية ج. اص: ١٢١ ، الباب الحادى عشر في قضاء الفوائت، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٤). وفي الطحطاوى: من لا يدرى كمية الفوائت بعمل بأكبر وأيه فإن لم يكن له وأي يقضى حتّى يتيقن أنه لم يبق عليه شيء (حاشية طحطاوى على المراقى ص: ٢٣٣).

رمضان المبارک میں قضا پڑھنے سے متر قضا نمازی اُ تر جاتی ہیں۔ نماز کی پابندی کے لئے کوئی مناسب سزامقرَر کی جاسکتی ہے، جس سے غش کو تنبیہ ہو، مثلاً :ایک وقت کا فاقہ یا کچھ صدقہ یا ایک نماز قضا ہونے پر دس نفل پڑھنا ،گرجسم گوزخی کرنے کی مزا نا مناسب ہے۔

### قضانمازوں كااحساب بلوغت سے ہوگا ياسات سال كى عمر ہے؟

سوال: قضا نمازوں کی ادائیگی کے ہے تھم ہے کہ ٹڑکا یالڑ کی بائغ ہوج ئے تو اس وقت سے لے کر اُب تک کی نمیز دوں کا حساب کر کے ادا کر ہے ، جبکہ نماز کا تھم سات سال کی عمر سے دیا گیا ہے۔ کی جوشف قضا نمیزوں کو اُ دا کرنے کا اِ را دہ کر ہے تو صرف وہ نمازیں اوا کرے جو بالغ ہونے کے بعد قضا ہوئی بیں یا وہ نمازیں بھی ادا کرے جوسات سال کی عمر اور بالغ ہونے کے درمیان چھوٹی بیں؟

جواب: اگر پچھنمازیں رہ گئی ہوں تو ہالغ ہونے کے بعد کا حساب ہوگا، یعنی جنتنی نمازیں بالغ ہونے کے بعد رہی ہیں، ان کی قضالا زم ہوگئ۔ اور پیرجوآپ نے سات سال کا ذِکر کیا ہے، پیرحدیث شریف میں فر مایا گیا ہے کہ بچے سات سال کا ہوجائے تو اسے نماز پڑھوا ؤ،اور دس سال کا ہوجائے تو ، رکرنماز پڑھاؤ،اورلڑ کے ،لڑکی کا ہستر بھی الگ کردو۔

### نماز،روزے سطرح قضا کریں؟

سوال:... میں نے جمھی نماز، روزے پابندی ہے نہیں رکھے، کی بارروز اندنماز پڑھی تگر چند وٹوں بعد پھر چھوڑ وی ، یہی حال ا روزوں کا بھی ہے۔ میں نے بھی پورے مہینے کے روز نہیں رکھے ، جکہ بعض اوقات قو پورے مہینے میں صرف دو تین روزے رکھے بیں ، مجھے یہ بھی یادنیں کہ میں نے کتنے وٹوں کی نماز پڑھی ہے اور کب کتنے روزے رکھے؟ اب اگر میں ان نمازوں کی قضا اوا کرنا علیا ہوں تو کس طرح کروں؟ اور کتنی عمرے حساب ہے کروں؟

جواب: ... ۱۲ سال کی تمر پوری ہونے پراپنے ذیے نماز اور روز وفرض بھے کراس وقت سے لے کراُب تک کتنی نماز اور کتنے روز ہے بننے بیں؟ ان کا حساب لگالیں ، اور پھراُ نداز ہ کریں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی اور کتنے روز ہے موں سے؟

(۱) إعلم انهم قد أحدثوا في آحر جمعة شهر رمصان أمورًا مما لا أصل لها، والتزموا أمورًا لا أصل للرومها .. ... فمنها: القسماء العممري، حدث ذلك في ببلاد خراسان وأطرافها، وبعض بلاد اليمن وأكافها، ولهم في ذلك طرق مختلفة ومسالك متشتة، فمنهم من يصلى في آخر حمعة رمضان خمس صلوات قصاء بأدان وإقامة مع الجماعة، ويجهرون في المجهرية، وينوون لها بقولهم نويت أن أصلى أربع ركعات مفروضة قصاء لما فات من الصلوات في المحمر منما مصى، ويعتقدون أنها كفارة لجميع الصلوات الفائنة فما مصى. رمحموعه رسائل اللكوي، رسالة ردع الإحوان عن محدثات آخر جمعة رمضان ج ۲ ص ۳۸۳، طبع إدارة القرآن كراچي، أيضً كفايت المفتى ج ۳۰ ص ۳۸۳، كتاب الصالوة، قفائل كوري شيت).

(۴) صبى صلى العشاء ثم باه واحتلم وانتبه قبل طلوع الفجر يقصى العشاء لح. (عالمگرى ح ١ ص١٢١٠).
 (٣) عن عنصرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سئيس، واصربوهم عليها وهم أبناء عشر سئيس، وفرقوا بينهم في المصاحع. رواه الوداود. (مشكوة ٥٨ الفصل الثاني، كتاب الصلاة).

جتنی نمازیں اور روزے آپ کے ذمے ہیں، ان کوحساب سے تضا کرنا شروع کردیجئے، اور جب اِطمیتان ہوجائے کہ سب نمازیں اور روزے بورے ہو یکے موں اس ونت تضا کرنا بند کرد یجئے۔

# کیس کی بیاری کی وجہ سے نماز چھوڑنے والاکس طرح نماز قضا کرے؟

سوال:...ایک فخض این زندگی میں نماز شروع کرنے کے بعد دانستہ طور پر یا مجور آمثلاً میس وغیرہ خارج ہونے کی وجہ سے بہت ی نمازیں قضا کرلیتا ہے، بعض نمازیں جن کا اے حساب نہیں، یعنی بالکل ترک نہیں کرتا، دن میں دو تین نمازیں پڑھ لیتا ہے، اے س طرح تعنانماز برمنی جائے؟

جواب :... بیتووی شخص اندازه کرسکتاہے کہ اس کی کتنی نمازیں رہ گئی ہوں گی؟ ان کا حساب کر کے قضا کرنا شروع کردے، اورجب اتی نمازی پوری ہوجا کیں تو تضایر صنابند کردے، اور برنمازی قضا کرتے وقت بینیت کرلیا کرے کہ اس وقت کی (مثلا: نجر کی) جنتی نمازیں میرے ذہے ہیں ان میں ہے سب ہے پہلی نماز اُوا کرتا ہوں۔ (۱)

# كب تك قضانمازين يريقي جانبي؟

سوال:...میری عمرتقریباً ۲۰ برس ہے، اور پیشے کے اعتبارے ڈاکٹر ہوں، میرامسئلہ یہ ہے کہ میں پیچھلے کی برسوں سے نماز قضااد! کرتا چلا آ رہا ہوں ، اور بیقضا میں ان ایام کی ادا کر رہا ہوں جبکہ میں من بلوغت (۱۲ سال کی عمر) پر پہنچنے کے بعد یعنی اوائل عمر (اسکول اور کالج) کے دوران قضا کرتار ہا ہوں ،اور بیٹر صدمیری اپنی یادیش تقریباً ۲۰ تا ۲۵ سال کا ہے، آپ مشورہ و بیجئے کہ اس قضا كوكب تك جاري ركهون؟ كيا قضاد وفرض اداكرون ياسنت اور دوفرض؟

جواب:... جننے سال کی نمازیں انداز آ آپ کے ذمہ بیں، جب بوری ہوجا کیں تو تعنا کرنے کا سلسلہ بند کرد یہے ، قضا مرف فرض ووترکی ہوتی ہے، 'سنت کی نہیں''' اور قضا صرف دوفرض کی نہیں ہوتی بلکہ جونماز قضا ہو کی ہے اس کی جتنی رکعتیں ہوں ان کو تضا کیا جاتا ہے، لیعنی فجر کی دور کعتیں ،ظہر ،عصر اورعشاء کی جارجار رکعتیں ،اورمغرب کی تین رکعتیں ،عشاء کی جار رکعت فرض کے

 <sup>(</sup>١) (خاتمة) من لا يدرى كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه فإن ثم يكن له رأى يقضى حتى يتيقن أنه ثم يبغى عليه شيء ... الخ. (حاشية الطحطاوي على المراقى ص: ٢٣٣، باب قضاء القوائث).

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِذَا كِثْرِتَ الْـفُوالْتَ نُوىٰ أُوِّلَ ظَهُرَ عَلَيْهِ أَو آخره ...إلخ. (شامي ج: ٣ ص:٤٧). وإذا كشرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة يقضيها ...... فإذا أراد تسهيل الأمر عليه نوئ أوّل ظهر عليه. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص ٣٣٢). من لا يدري كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه فإن لم يكن له رأى يقضي حتّى يتيقن أنه لم يبقى عليه شيء. (حاشية طحطاوي على المرافي ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) وكذا حكم الوتر ..... لأنه فرض عملي عنده خلاقًا. (فتاويُ شامي ج:٢ ص:٣٦، مطلب في إسقاط الصلوة عن الميت)، وفي الفتاوي رجل يقضي الفراتت فإنه يقضى الوتر ... إلخ. (هداية ج: ١ ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) والسن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها. (عالمكيري ج: ١ ص: ١ ١ ١ الباب التاسع في النواقل).

ساتھ تنین رکعت وتر کی بھی قضا کی جائے۔

### عمرکے نامعلوم حصے میں نمازیں قضا ہونے کا شبہ ہوتو کیا کرے؟

سوال: ببس مخفی کو کم نہیں کہ میں نے عمر کے کس حصے میں نماز با قاعدہ پڑھنی شروع کی تھی، عمر کا اندازہ نہیں تھا، ویسے اپنی یا دواشت میں اس نے کوئی نماز نہیں جھوڑی، اگر کوئی نماز قضا ہوگئ تو دُوسری نماز کے ساتھ اداکر لیا، اب اسے تشویش ہے کہ شاید میری سیجھ نمازیں بلوغت کے بعدرہ گئی ہیں یانہیں؟ تواب اس کواپٹی تسلی کے لئے کیا طریقہ اختیار کرتا جا ہے؟

جواب:...احتیاطاً بچرع مدنمازیں قضار پڑھتارہے، یہاں تک کداسے اطمینان ہوجائے کداب کوئی نمازاس کے ذرخہیں (۲) لیکن اس کوچاہئے کہ ہررکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ ملائے، اوریہ بھی ضروری ہے کہ ان نمازوں کو فجر دعصر کے بعد نہ پڑھے، نیز مغرب اوروزکی نمازکی تیسری رکعت پر قعدہ کر کے ایک رکعت اور ملالیا کرے۔ (۵)

# قضانمازیں پہلے پڑھیں یاوقتی نمازیں؟

سوال: ... قضا نمازی پہلے پڑھی جا کیں یا پوری نماز اداکرنے کے بعد؟

جواب: ... تعنا نمازوں کے بارے میں چندسائل ہیں:

ا ذل: ... تعنا نماز كاكو كى وقت نبيس موتا، جب مجى موقع منے پڑھ لے، بشر طبكہ ونت بِحروہ نه ہو۔ (١)

ووم:...جس مخص کے ذمہ چے یااس سے زیادہ تضاشدہ نمازیں ہوں ،اس کے لئے تضانماز اور وقتی نماز کے درمیان ترتیب کا

(1) ومن حكمه أن الفائعة تقضى على الصفة التي فائت عنه ... إلخ. (هندية ج: 1 ص: 171).

(٢) وفي العنبابية عن ابني نصر رحمه الله فيمن يقضى صلوات عمره من غير أنه فاته شيء يريد الإحتياط..... فحسن
 ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٣) ١، كتاب الصلاة، الباب الحادي عثير في قضاء الفوائت).

(٣) يقرأ في الركعات كلها الفاتحة مع السورة ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢٢).

(٣) والمسحسح انه يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر وقد نقل ذلك كثير من السلف لشبهة الفساد كذا في المعتمرات. (هندية ج: ١ ص: ١٢٣ م كتاب الصلاة، الياب المحادي عشر في قضاء الفوائت).

(۵) وإن لم يستيقن انه هل بقى عليه وتر أو لم يبق فإنه يصلى ثلاث ركعات ويقنت ثم يقعد قدر التشهد ثم يصلى ركعة
 اخرى ... إلخ. (هندية ج: ۱ ص: ۱۳۵).

(٢ تا ٥) ومن قطى صلاة عمره مع أنه لم يفته شيء منها إحتياطًا قيل يكره وقيل لا يكره لأن كثيرًا من السلف قد فعل ذلك للسكن لا يقسني في وقت تكره فيه الناقلة، والأفضل أن يقرأ في الأخيرتين السورة مع الفاتحة لأنها نوافل من وجه فلأن يقرأ المفاتحة والسورة في أربع الفرض على إحتماله أولى من أن يدع الواجب في النفل ويقنت في الوتر ويقعد قدر التشهد في الشائشة ثم يصلى ركعة رابعة فإن كان وترًا فقد أداه وإن لم يكن فقد صلى التطوع أربعًا ولا يضره القعود وكذا يصلى المغرب أربعًا بثلاث قعدات. رحاشية الطحطاري على المراقي ص:٣٢٣).

 (٢) ثم ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له إلا ثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب فإنه لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٦). ی ظضروری نہیں ،خواہ قضا پہلے پڑھے ،خواہ وقتی نماز ،دونول طرح جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

سوم :.. جس تحض کے ذمہ چھے ہے کم نمازیں قضا ہوں وہ'' صاحبِ ترتنیب'' کہلاتا ہے، اس کو پہلے قضاشدہ نمازیں پڑھنا لازم ہے، تب وقتی نماز پڑھے۔ البتہ اگر بھول کرکسی طرح وقتی نماز پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، قضااب پڑھ لے'' اورا گرقضا تو یا دھی مگر وقتی نمه ز کا وقت بھی ننگ ہو گیا تھا کہ اگر قضا پہلے پڑھے تو وقتی نماز بھی قضا ہوجائے گی ،تو اس صورت میں وقتی نمہ زپہیے پڑھ لین ضروری ہے، قضابعد میں پڑھ لے۔'

### گزشته قضانمازیں پہلے پڑھیں یا حالیہ قضانمازیں؟

سوال: ... بہت سالوں کی نمازیں قضا ہوں تو کیاان کوادا کرنے سے پہلے ہم ایک دووقت کی حالیہ نماز قضاا دانبیں کر کتے؟ میرامطلب ہے کہ آج کل مجھ سے ظہریاعصر کی کسی وفت کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو میں اگلی نماز پڑھنے سے پہلے پچھلی نماز کی قضا کرلوں یا پہلے پچھلے سالوں کی قضا نمازیں اوا کروں؟ ویسے میں نے قضا نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں۔ میں 1971ء میں پیدا ہوئی اور میں نے ا ۱۹۷ء کے شروع دن کی نماز وں سے تضاشروع کی ہے، تومحتر م!اک همن میں بیہ بتادیں کہ تضانماز کی نبیت کرتے وقت مہینے اور تاریخ کا حوالہ دینے کے لئے جا ندکا مہینداور تاریخ ادکریں یا عیسوی مہینے کے دنوں سے بھی قضا ادا ہوجائے گی؟ کیونکہ نیت تو خدا جا اتا ہے، میں عیسوی سال کے مہینے اور تاریخ کے ساتھ فلاں وقت کی قضانماز کی نبیت کرتی ہوں ،آپ بتادی میرا بیمل وُرست ہے؟ کیونکہ جاند کی تاریخیس تو یا دنبیس ،اس کےعلاوہ جوخاص ایام کی نمازیں جھوٹتی ہیں وہ بھی اوا کرنی جاہئیں یا وہ نمازیں معانب ہیں؟

جواب:...جب ہے آپ نے نماز کی یابندی شروع کی ہے ،ٹی قضا شدہ نماز وں کوتو ساتھ کے ساتھ پڑھ لیا سیجئے ،ان کو پرانی قضاشدہ نماز وں میں شامل نہ کیا سیجے '' بہت ی قضا نمازیں جمع ہوجائیں تو ظاہر ہے کہ ہرنماز کے دن کا یا در کھنامشکل ہے، اس لئے ہرنماز میں بس بینیت کرلیا سیجئے کہاس وقت (مثلاً ظہری) کی جتنی نمازیں میرے ذمہ ہیں ان میں ہے پہلی نماز اوا کرتی

 <sup>(</sup>١) (قوله وصيرورتها ستا) أي ويسقط الترتيب بصيرورة الفوائت ست صلوات لدخولها في حد الكثرة المفضية للحرح ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١ ٩). ويسقط الترتيب بأحد ثلاثة أشياء . . والثالث إذا صارت الفوائت الحقيقة أو الحكمية سنا ... إلخ. (مراقى على هامش الطحطاوي ص: ١٣٢).

الترتيب بين الفائنة والوقنية وبين الفوائت مستحق كذا في الكافي حتّى لَا يجوز أداء الوقنية قبل قضاء الهائنة كذا في محيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص: ١ ٢ ١ ، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٣) لم الترتيب يسقط بالنسيان وبما هو في معنى النسيان كذا في المضمرات. (هندية ج: ١ ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) ويسقط الترتيب عند ضيق الوقت كذا في محيط السوخسي. (هندية ج: ١ ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٣ و ٣) - ويسقط الترتيب بأحد ثلاثة أشياء، الأوّل ضيق الوقت عن قضاء كل الفوائت وأداء الحاضرة للروم العمل بالمتواتر . والثاني النسيان لأنه لا يقدر على الإتيان بالفائنة مع النسيان لا يكلف الله نفسًا إلّا وسعها و لأمه لم يصر وقنها مو حودًا بعدم تذكرها فلم تجتمع مع الوقتية. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: • ٢٣٠ ، ٢٣١).

 <sup>(</sup>٥) (وقالوا) فيمس ترك صلوات كثيرة مجانة ثم ندم على ما صنع واشتغل بأداء الصلوات في مواقيتها قبل أن يقضى شيئا من الصوانت فترك صلوة ثم صلّى أخرى وهو ذاكر لهذه الفاتنة الحديثة انه لَا يجوز ويعجل الفوائت الكثيرة القديمة كأنها لم تكن ويجب عليه مراعاة الترتيب ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:١٣٤).

(۱) ، ' ہول۔'' خاص ایام'' میں نماز فرض نہیں ہوتی ، اگر آپ کو نا نے کے دنوں کی سیح تعدا دمعلوم ہوتو ان دنوں کی نمازیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔

### قضانمازوں کی ترتیب

سوال:...قغنانمازوں کی روزاندتر تیب فرمائیں۔

جواب:...قضانمازوں کی تعداد چھ ہوجائے تو ترتیب ساقط ہوجاتی ہے، دن کی نمازیں رات کواور رات کی نمازیں دن کو جب جائے قضا کرسکتا ہے۔

# حالت ِقيام كي قضانمازي مسافركتني برهه؟

سوال:...حالتِ قیام کی قضاشدہ نمازیں اگر مسافرادا کرے تواس کی ترتیب کیا ہوگی؟ جواب:...جوزتیب حضر میں قضا کرنے کی ہے، وہ سفر میں ہے، سفراور حضر سے نماز قضامیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

### قضانمازين ذمه مون توصاحب ترتيب كب موگا؟

سوال:...جس مخض کی پچھنے سالوں کی نمازیں روگئی ہوں اور اَب پابندی سے پڑھے تو صاحب تر تبیب ہے یا پہلے قضائے عمری اداکرنے کے بعد ہوگا؟

جواب:...جب تمام نمازیں تضا کر لے گا توصا حب ترتیب ہوگا۔

# پانچ نمازوں ہے کم قضاوالا جماعت میں شامل ہو گیااور قضایا دآ گئی تو کیا کرے؟

مورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی ، اگروہ جماعت میں شائل ہوتی ہو ، کھی رکوئی نم زفجر قضا ہوج نے اور وہ ظہر سے قبل اوا کرنا بھول جائے اور ظہر کی نماز میں شامل ہوجائے ، یا اپنے طور پر ظہر پڑھ لے ، دورانِ نم زیا بعد میں خیال آئے کہ نماز فجر کی قضارہ گئی تو ایک صورت میں اس کی نماز ظہر ہوجائے گی یااس کا اعادہ لازم آئے گا؟ میں نے یہ بھی سناہے کہ صاحب تر تیب نے اگر پہنے قضا اوانہیں کی تواس کی دُوسری نماز نہیں ہوگی ، اگروہ جماعت میں شائل ہے تو یاد آئے ہی نکل جائے۔ اگر چھے آخری صف میں ہے تب تو جماعت

<sup>(</sup>۱) گزشتهٔ صفح کا حاشیهٔ نمبر۵ ملاحظه جو به

<sup>(</sup>۲) يسقط الترتيب عند كثرة الفوائت ان تعير ستا بحروج وقت الهلاة السادسة. (عالمگيرى ح ١ ص ١٢٣). ويسقط الترتيب بأحد ثلاثة أشياء . . . والثالث إذا صارت الفوائت الحقيقة أو الحكمية ستًا، لأبه لو وحب الترتيب فيها لوقعوا في حرج عظيم وهو مدفوع بالنص والمعتبر خروج وقت السادسة في الصحيح إلح. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ١٣٢).

 <sup>(</sup>٣) فلو فاتته صلوة المسافر وقضاها في الحصر يقضيها مقصورة كما أو أداها وكدا فائتة الحضر تقضى في السعر تامة.
 (شامي ج: ٢ ص: ١٣٥ ، كتاب الصلاة، مطلب في الوطن الأصلى ووطن الإقامة).

<sup>(</sup>٣) ولو قضي بعض الفوائت حتى زالت الكثرة عاد الترتيب عند البعض . إلح. (حلبي كبير ج ١ ص ٥٣٣).

ے نکانا آسان ہے، نیکن درمیان ہے توابیا عمل ممکن نہیں ہے، اس مسئلے کی وضاحت فرمائے۔

جواب: ... بیستله صاحب ترتیب کا ہے، جس شخص کے ذمے پانچ سے زیادہ قضا نمازیں نہ ہوں وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے فوت شدہ نماز کو قضا کرے، پھر قتی نماز پڑھے، اگر بھول کر وقتی نماز آوا کرلی، بعد میں فوت شدہ نمازیاو آئی، تواس کی وہ نماز بحول کر وقتی نماز آوا کہ بعد میں فوت شدہ نمازیاو آئی، تواس کی وہ نمازی جو تعدہ نماز کو قضا کر لے اور اگر وقتی نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو فوت شدہ نمازیاو تھی ، یا نماز کے دوران یا وا گئی تو فوت شدہ نماز کو قضا کر کے وقتی نماز کو دوبارہ پڑھے۔ آپ نے جوصورت کھی ہے کہ فجر کی نماز اس کے ذمے تھی اور وہ ظہر کی جماعت میں شامل ہوگیا، اور جماعت سے نکلتا بھی دُشوار ہے تو جماعت کے ساتھ نمازی پوری کر لے ، گریاس کی نفل نماز ہوگئی، فجر کی نماز قضا کرنے کے بعد ظہر کی نماز لوٹا لے۔

### مختلف اوقات کی قضاشده نمازیں کیسے ادا کریں؟

سوال:...اگرکسی مسلمان کی فرض نماز قضا ہوتی ہیں اور بیعتلف اوقات کی ہیں، اب وہ ان نماز وں کی قضا کس طرح اوا کرے؟ ہرنماز کے مقررہ پریاکسی بھی وفت اِکٹھی قضااوا کرے۔

جواب:...جس فض کے ذمے پانچ سے زیادہ قضاشدہ نمازیں ہوں ،اس کے ذمے تر تیب واجب نہیں ، وہ دن رات میں جب چاہے ان نماز دن کی قضار ڈھ سکتا ہے ،خواہ سب کو اِسٹھی پڑھ لے۔ (۱)

### دُوسری جماعت کے ساتھ قضائے عمری کی نبیت سے شریک ہونا

سوال: ...کسی و تت کی فرض نماز اسکیلے یا باجماعت اوا کرلیں ، اور وُوسری جگہ جا کیں جہاں اس و قت جماعت کھڑی ہور ہی ہوتو کیا ہم قضائے عمری کی نیت کر کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ مثلاً :عصر ہم نے پڑھ لی ، اب کسی جگہ ہم نے عصر کی جماعت ہوتے دیمی تو ہم عصر کی جار رکعت قضائے عمری کی نیت کر کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟

جواب: ... دُوسری نماز میں قضاء کی نیت ہے شریک ہونا جائز نہیں '' صرف نفل کی نیت سے شریک ہوسکتے ہیں ، اور وہ بھی مرف ظہرا ورعشاء کی نماز میں۔ فجر ،عمرا ورمغرب کی نماز پڑھ لی ہوتو نفل کی نیت ہے بھی شریک نہیں ہوسکتے۔ ('')

(۲) ويسقط الترتيب عند كثرة الفواتت وهو الصحيح، وحد الكثرة أن تصير الفوالت ستًا بخروج وقت الصلاة السادسة
 .. إلخ. (عالمگيري ج. ١ ص: ٢٣ ١ ، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت، أيضًا: مراقي الفلاح ص. ٢٣١).

(٣) ﴿ وَلِهُ وَبِمَفْتُرَضَ قَرَضًا آخرٍ ﴾ سواء تغاير الفرضان اسما أو صفة كمصلى ظهر أمس بمصلى ظهر اليوم … إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٥٤٩ باب الإمامة).

(") فإن كَان قد صلاها ثم دخل المسجد فإن كان صلاة لا يكره التطوع بعدها شرع في صلاة الإمام وإلا لا. (البدائع الصنائع ج: ا ص: ٢٨٤). وأيضًا: ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات .... . . والأوقات الثلاثة . المذكورة يكره فيها النافلة كراهة تحريم. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٠١ ، فصل في الأوقات المكروهة).

 <sup>(</sup>۱) ولو تـذكره صلاة قد نسيها بعد ما أدى وقتية جازت الوقتية كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالمگيرى ج١٠ ص:١٢١)،
 وإذا صلّى الظهر وهو ذاكر أنه لم يصل الفجر فسد ظهره ...إلخ. (عالمگيرى ج:١ ص:١٢٢).

# کیا سفر کی مجبوری کی وجہ ہے روز اندنماز قضا کی جاسکتی ہے؟

سوال: بین اسٹیل ط (جو کہ پیری بین واقع ہے) میں طازمت کرتا ہوں، مجھے اسٹیل مل لے جانے اور واپس گھر پینچ نے کے لئے ل کی طرف سے گاڑی کا انتظام موجود ہے، اسٹیل مل کام کا وقات پیٹھاس طرح سے بین کہ چھٹی کے بعدا گر میں گاڑی کے ذریعہ سیدھا گھر آتا ہوں تو بھی عصر کی بہتی مغرب کی اور بھی عصراہ رمغرب دونوں کی نمازوں کا وقت نگل جاتا ہے، مجبورا جھے رائے میں اُمر کرنماز پڑھٹی پڑتی ہے، کیا میرے لئے شرعا جائز ہے کہ میں ان نمازوں کی قضاروز اند عش مکی نماز کے ساتھ پڑھ لیا کروں؟

جواب: بنه زکا قض کرنا جائز نیس، آپ حضرات کوانظامیہ سے درخواست کرنی جاہئے گہ آپ کے سفر میں نمہ زکاانظام ہو، یونکہ بیمسئلہ تمام ملاز مین کا ہے۔ ایک صورت بیہ ہوسکتی ہے کہ آپ مثل اوّل فتم ہوئے بعد عصر کی نماز پڑھ کربس پرسوار ہوا کریں اور مغرب کی نمہ زآخری وقت میں گھر آ کر پڑھ لیا کریں۔ مغرب کا وقت عشاء کا وقت واضل ہوئے تک رہتا ہے، عشاء کا وقت واضل ہوئے سے پہلے مغرب پڑھ لی جائے تو تضانبیں ہوگی۔ (۲)

### مہمانوں کے احترام میں نماز قضا کرنا

سوال:... میں ایک اُستاد ہوں ، الحمد لقد پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہوں ، وں تو ہورے کا نئی میں ہیں اس تذواہے بھی ہیں جو پابندی ہے نہ نرپر سے ہیں ، اور بعض سرے ہے پڑھتے ہی نہیں۔ لیکن جو پابندی ہے باہماعت نماز پڑھتے ہیں ، ان میں ہے ایک پروفیسر کے پاس چند طالبات تشریف لائیں تو وہ ان کے احترام میں اس قدر محورے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوگیا ، ہم نماز کے لئے اُسٹے عگے تو ہم نے اپنے ساتھی ہے ہو کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے چائے نماز پڑھا کمیں ، تو انہوں نے فر مایا کہ مہم نوں کے احترام میں نماز قضا کی جائتی ہے۔ اور واقعی ہمارے اس ساتھی نے طالبات کے احترام میں نمی زفضا کردی ، جبکہ ان کا دعوی ہے کہ انہوں نے آئ تک تک باجماعت نماز قضائیں کی ، کیا مہم نوں کے احترام میں نماز قضائی ہوگا ہے ؟

جواب: ...نماز کومین میدان جنگ میں بھی جب دونوں افوا ن بالمقابل کھڑی ہوں ، قضا کرنا سی منبیں ، ورنہ'' نماز خوف'' کا

<sup>(</sup>١) والتأخير بالاعذر كبيرة لا تزول بالقصاء بل بالتوبة أو الحج فالقصاء مربل لاثم الترك لا لاثم التأخير. (حاشية الطحطاوي مع المراقى ص: ٢٣٩، باب قصاء الفوالت).

<sup>(</sup>٣) فعندهما إذا صار ظل كل شيء مننه خرج وقت الظهر و دحل وقت العصر وهو رواية محمد عن أبي حيفة رصى الله عنه، وإن لم يذكره في الكتاب بضًا في خروج وقت الطهر. (المبسوط، باب مواقيت الصلاة ح اص ٢٩٠ مع المكتبة العفارية كونشه). ...... وقول الطحاوي وبقولهما بأحذ يدل على أنه المدهب. رحاشية الطحطاوي على المراقي ص ٩٣، كتاب الصلوة، طبع مير محمد). وأوّل وقت المعرب منه أي من غروب الشمس إلى قبيل غروب الشفق الأحمر على المفتى به وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوي. (مراقي الفلاح على هامش الطحطوي ص ٩٥٠)، ولا يجمع بين فرضين في وقت ... بعدر كسفر ومطر وحمل المروى في الحمع على تأحير الأولى إلى قبيل آحر وقتها وعند فراغه دحل وقت الثانية فصلاها فيه إلخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص ٩٢).

عَلَم نازل نه ہوتا۔مہمانوں کے اِحتر ام میں نماز قضا کرنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے...؟ <sup>(1)</sup>

تھکاوٹ یا نیند کے غلبے کی وجہ سے نماز قضا کرنا

سوال:...کوئی شخص تعکاوٹ یا نیند کے غلبے سے نماز قضا کر کے پڑھتا ہے ، کیا بید دونوں چیزیں عذر میں شامل ہوں گی یا بندہ

جواب :...اگر ممى اتفا قا آئكه لگ ئى ،سوياره گيااورآئكه نبيس كلى تب تو گنهگارنبيس ،اورا گرمستى اورتسال كى وجەسے نهاز قضا کردیتا ہے، یا نماز کے وفتت سوتے رہنے کامعمول بنالیتا ہے ،تو گنا ہگار ہے۔ <sup>(۱)</sup>

اگرفرض دوباره پڑھے جائیں توبعد کی سنتیں بھی دوبارہ پڑھی جائیں

سوال:...اگر إمام سے جماعت کے دوران خلطی ہوجائے ،اس غلطی کا حساس اس دفت ہو جب فرض نماز کے بعد کی سنینس اورنفکیں بھی پڑھی جا چکی ہیں،تو دو بارہ فرض پڑھانے کے، بعد کی سنتیں بھی دوبارہ پڑھناپڑیں گے یانہیں؟

جواب:...بعد کی سنتیں فرض کے تابع ہیں، اگر سنتیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ فرض نماز سیح نہیں ہوئی تو فرض کے ساتھ سنتیں بھی دوبارہ پڑھی جا تھیں، البنتہ وتر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ( ''

صاحب ِ ترتیب کی نماز قضا ہونے پر جماعت میں شرکت

سوال:...اگرصاحب ترتیب کی نماز ظهر قضا ہوئی،عصر کے دفت وہ معجد میں آیا تو عصر کی جماعت ہور ہی تھی ،تو کیا اب وہ عصر جماعت كساتهداداكر بيا يهلي ظهر تضاير هي؟

جواب:...صاحب ترتیب کو پہلے ظہر پڑھنی جائے ،خواہ عمر کی جماعت ندل سکے۔ (۵)

(١) لَا خلاف أن صلاة البخوف كانت مشروعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما بعده فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بقيت مشروعة وهو الصحيح هكذا في الزاد ...إلخ. (فتاوي عالكميري ج: ١ ص:٣٥١، الياب العشرون فى صلاة النعوف، كتاب الصلوة). تغميل كے لئے وكيمئے: أبوداؤد ج: ١ ص:٣٦٣، كتــاب الـصلوة، باب صلوة النحوف، طبع ایچ ایم سعید کراچی.

(٢) - والتأخير بلا عذر كبيرة. (حاشية طحطاوي على المراقى ص:٢٣٩). من نام عن صلوة أو نسيها فليصلها إذا دكرها. (البدائع الصنائع ج: 1 ص: ١٣١ وكذا في الفتح ج: 1 ص:٣٣٤).

(٣) فلاتجوز قبل العشاء لأنها تبع للعشاء فلاتجوز قبلها كسنة العشاء ....إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٨٨).

(٣) - من صلى العشاء على غير وضوء وهو لَا يعلم ثم توضأ فأوتر ثم تذكر اعاد صلوة العشاء بالإتفاق ولَا يعيد الوتر (البندائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٤٣ فصل وأما بيان وقته، طبع ايج ايم سعيد).

 (۵) ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها، وقدمها لزومًا على صلاة الوقت فلو عكس لم تجز الوقتية ولزمه إعادتها. (اللباب في شرح الكتاب ص: ٩٦، بـاب قضاء الفوائت). الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق كذا في الكافي حتى لا يحوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة، كذا في محيط السراجي. (فتاوئ هندية ج: ١ ص: ١٢١).

#### صاحب ترتیب کی نماز

سوال: ایک سوال کے" صاحب ترتیب قضا پہلے پڑھے یا فرض جماعت کے ساتھ جو کہ ہور ہی تھی وہ پڑھے" آپ نے فر، یا تضایبلے پڑھے، جبکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:'' جب جماعت کھڑی ہوجائے تو کوئی اورنماز نہیں سوائے فرض کے' تو پھر کس دلیل کی بنیاد پر آپ نے جماعت کی نماز کے بجائے بلا جماعت نماز پڑھنے کی تلقین کی؟ جواب:...صاحب ترتیب کے ذمہ جونماز ہے وہ بھی تو فرض ہے ،اس لئے پہلے وہ اداکرےگا۔ (۱)

## قضانماز کس وفت پڑھنی ناجائز ہے؟

سوال:... تضانماز کون ہے وقت میں پڑھنی جائز نبیں؟ کیاعصر کی جماعت کے بعد قضانماز ہوجاتی ہے؟ کیونکہ میںعصر کے بعد بھی قضانماز پڑھتا ہوں، مجھے کی لوگوں نے منع کیا ہے کہ عصر کی جماعت کے بعد قضانماز نہیں ہوتی۔

جواب: ... تین اوقات ایسے ہیں جن میں کوئی نماز بھی جائز نہیں ، نہ تضا ، نہ فل:

ا:.. سورج طلوع ہونے کے وقت ، یہاں تک کہ سورج بلند ہوجائے اور دُھوپ کی زردی جاتی رہے۔

٣:...غروب سے پہلے جب سورج کی وُھوپ زرو ہوجائے ،اس وفت سے لے کرغروب تک ، (البتہ اگراس ون کی عصر کی نمازند پڑھی ہوتواس وقت بھی پڑھ لیٹاضروری ہے،نماز کا قضا کرویتا جائز نہیں )۔

m:..نصف النهار كونت، يهال تك كرمورج ذهل جائــــ (۲)

ان تین اوقات میں تو کوئی نماز بھی جائز نہیں، ان کے علاوہ تین اوقات ہیں جن میں نقل نماز جائز نہیں، قضا نماز اور سجدہ تلاوت کی اجازت ہے: <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) مخزشته منح كاه شيمبره طاحظه بو

<sup>(</sup>٢) عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. (جامع ترمذي ج: ١ ص: ٢٠٠١، طبع سعيـد). الأوقات التي يكره فيها الصلوة خمسة، للالة يكره فيها التطوع والفرض، وذلك عند طلوع الشمس ووقت الزوال وعند غرب الشمس إلَّا عصر يومه فإنها لا يكره عند غروب الشمس. (فتاوي تاتار خانية ج: ١ ص: ٤٠٥، كتاب الصلوة، طبع إدارة القران).

 <sup>(</sup>٣) قال رضى الله عنه. وعن التنفل بعد صلوة الفجر والعصر، لا عن قضاء فائنة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة. (تبيين الحقائق ج ١ ص ٢٣٢، كتاب الـصــلـوة، طبع بيروت دار الكتب العلمية)\_ وبعد صلاة فجر وصلاة عصر . . . . لا يكره قضاء فائتة ولو وترًا أو سجدة تلاوة أو صلوة جنازة. (درمختار مع الرد ج: ١ ص:٣٥٥).

۱: مسبح صاوق کے بعد نماز فجر سے پہلے صرف سنت فجر پڑھی جاتی ہے،اس کے علاو وکوئی نفلی نماز اس وقت جا زنہیں۔ '' ۲: مسلح کی نماز کے بعد طلوع آفناب تک۔ <sup>(۲)</sup>

س:..عصر کی نماز کے بعد غروب (ے پہلے دُھوپ زرد ہونے) تک \_ (<sup>()</sup>

ان تین اوقات میں نوافل کی اجازت نہیں ، نہ تحیۃ المسجد ، نہ تحیۃ الوضو ، نہ دوگا نۂ طواف۔۔ البیتہ قض نمی زان اوق ت میں جائز ہے، کیکن میضر دری ہے کہ ان اوقات میں قضائماز لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائے ، بلکہ تنہائی میں پڑ مصے۔ (۵)

### قضانمازیں گھر میں پڑھی جائیں یامسجد میں؟

سوال: . بیں نے کسی متند کتاب شاید بہشن زیور میں پڑھاتھا کہ قضا نماز وں کا گھر میں پڑھنہ بہتر ہے، مبجد میں قضا نماز پڑھنے کومنع کیا گیا ہے، ہمارے ایک عزیز اپنی آگلی پیپلی تمام نمازیں جوقضا ہوگئی تخیس مبجد میں ادا کررہے ہیں، میں نے کہا کہ آپ تضا نمازیں گھر میں پڑھیں تو بہتر ہے، وہ یہ بات نہیں مانے ، اور کہتے ہیں کہ قضا نماز ان کے نلم کے مطابق مسجد میں پڑھناؤرست ہے۔ اس سلسلے میں کتاب وسنت کی رہنمائی میں ہماری مدوفر ما تھیں، میں ٹوازش ہوگی۔

جواب:...مبحد بین بھی قضانماز دن کا پڑھنا جائز ہے، گمرلوگوں کو یہ پیتہ نہ چلے کہ بیقضا نمازیں پڑھتہ ہے، کیونکہ نماز کا قض کرنا گناہ ہے،اور گناہ کااظہار بھی گناہ ہے۔

### جماعت کھڑی ہونے سے پہلے قضانماز پڑھنا

سوال:... نجر کی اُذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں آ دھ گھنٹہ ہاتی تھا، میں نے گزشتہ رات عشاء کی نماز جو قضا ہوگئ تھی چار فرض اور تین وتر قضا پڑھ لئے ، بعد میں نجر کی شنیں اوا کیں۔ایک صاحب میرے برابر بیٹھے ہوئے فر مانے لگے کہ صبح صاد ق

(۱ تا ۳) ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنة قبل أداء الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا ك سدوة بعد الصبح إلّا ركعتين ...... ويكره التنفل بعد صلاته أي فرض الصبح ويكره التنفل بعد صلاة فرض العصر وان لم تتغير الشمس لقوله عليه السلام لا صلوة بعد صلوة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. رواه الشيخان. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ١ \* ١ ، فصل في الأوقات المكروهة، وأيضًا تبيين الحقائق ج: ١ ص: ٢٣٨، طبع دار الكتب العلمية بيروت، وكذا في البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٣٨، طبع دار الكتب العلمية بيروت، وكذا في البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٣٨، طبع رشيدية، مبسوط ج: ١ ص: ٢٣٨، باب مواقبت الصلوة).

(٣) والأوقيات الشلاشة الممذكورة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف وركعتي الوصوء وتحية المسجد والسنن والرواتب ... إلخ . (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٠١).

(۵) ولا يقطى العوائت في المسجد وإنما يقضيها في بيته كذا في الوجيز لكردي. (الفتاوي الهندية ح: ١ ص ١٢٥٠)
 كتاب الصلوة، الباب الحادي عشر، طبع رشيدية).

(٢) وهي الدر المختار: وينبغي أن لَا يُطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها، وفي الشامية (قوله وينبغي إلح) تقدم في باب الأذان أنه يكره قبضاء الفائنة في المسجد وعلله الشارح بما هنا من ان التأخير معصية فلا يظهرها . إلح ودرمحتار مع الشامي ج: ٢ ص: ٤٤، مطلب إذا أسلم المرتد هل تعود حسنته أم لَا).

کے بعد سے صرف فجر کی سنتیں اور فرض پڑھتے ہیں ، دُ وسری کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ جبکہ میری معلومات کے مطابق قضا نماز سوائے مکر وہ وقت کے ہروقت پڑھی جاسکتی ہے،مہر بانی فر ، کرمیری رہنم کی فر ہا. کیں۔

جواب ننه آپ کی معلومات صحیح بین، قضانماز پڑھنا جائز ہے،لیکن وگوں کے سامنے قضانماز پڑھنا سی کیونکہ یہ بھی اظہار گناہ کی ایک شکل ہے۔

# قضانمازیں پنج وقتہ نماز وں ہے بل وبعد پڑھنا

سوال نہ میری بہت می نمازی فرض اور وتر قضا ہوگئی ہیں (تعداد معلوم نہیں) میں روزانہ پانچوں وفت کی نمازوں ہے قبل اور بعد ہیں بھی اپنی قضانمازیں اواکرر ہاہوں ، مثلاً : عصر کی او ان کے بعد مسجد ہیں جاکر پہیے ۴ رکعت نماز فرض عصر قضا پڑھتا ہوں ، بعد میں امام کے ساتھ نمازعصر اواکر تاہوں ، کیا ایس کرنا وُرست ہے؟ رہنما کی فرمائے۔

جواب: وُرست ہے، مگرلوگوں کو پتانہیں چلنا جا ہے کہ قضائم زیں پڑھ رہاہے۔

#### فجر کی سنت بھی قضا کرے گا

سوال:...ا ارضح اُنصے میں دریہ وجائے اور فجر کی نماز جاتی رہے تو کیا سورج نکلنے کے بعد فرض نماز کی قضا کے ساتھ سنت کی بھی قضایز ھنی ہوگی؟

جواب: اگر خدانخواستہ فجر کی نماز سے پہیے سورٹ نکل آئے قواشراق کے وقت سے پہلے سنتیں پڑھی جا کیں اور پھر فرض پڑھے جا کیں۔

# قضانماز کی جماعت ہوسکتی ہے

سوال:...قضانمازی جماعت ہوسکتی ہے؟

جواب: اگر چندافراد کی ایک ہی وقت کی نماز قضا ہوئی ہوتو ان کو جماعت ہے ساتھ ادا کر فی جائے ،لیلۃ التعریس کا واقعہ مشہور ہے کہ آنخضرت سلی القد ملیہ وسلم اور آپ سلی المند ملیہ وسلم اور آپ سلی المند ملیہ وسلم المند ملیہ وسلم المند ملیہ وسلم المند ملیہ وسلم اور آپ سلی المند ملیہ وسلم اللہ عند ہے فیم میں بڑا وکی ہوئے کے بعد سب سے پہلے حضرت بلال رضی القد عند کے ذمہ تھا ،کو اُٹھ یا گیا ، آنخضرت سلی القد ملیہ وسلم نے اس وادی سے کو بی کرنے کا تھم فر ما یا ،اور آگے تھا رہ کی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے ،رفقا ،کو اُٹھ یا گیا ، آنخضرت سلی القد ملیہ وسلم نے اس وادی سے کو بی کرنے کا تھم فر ما یا ،اور آگے

 <sup>(</sup>١) وفي شرح التوير وينبغى ان لا يطلع غيره على قضاءه لأن التأخير معصية فلا يظهرها. (شامى ج ٢ ص.٤٤). وفيا شلامية (قوله وينبغي) تقدم في باب الأدان أنه يكره قصاء الفائنة في المسجد وعلنه الشارح بما هنا من ان التأخير معصية فلا يظهرها. (أيضًا حوالدبالا).

<sup>(</sup>٤) حواله بالا

<sup>(</sup>٣) والسماراذا فاتت عن وقتها لم يقصها إلا ركعتي الفجر إذا فاتنا مع الفرض بفصيها بعد طلوع الشمس إلى وقت الروال ثم يسقط إلح (عالمگيري ج ١ ص١٢٠) ، كتاب الصلاة، الباب الناسع في النوافل).

غلطيال بي:

جا کراَ ذان وا قامت کے ساتھ بھاعت کرائی۔ نماز کے قضا ہونے کاردوا تہ جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرا فقیاری طور پر پیش آیا، اس سے امت کو قضانماز کے بہت ہے مسائل معلوم ہوئے۔

## قضائے عمری کے اداکرنے کے سیے تسخوں کی تر دید

سوال: بعض لوگ كيتے بيں كه جمعة الوداع كون آنا يعمرى كى تماز پرهنى جائي، ووائ طرح كه جمعه كودت دو ركعت قضائة عمرى كى نيت سے پرهى جائے۔ كيتے بين كهائ سے پورے سال كى تمازيں ادا ہو جاتی بين كيابية تن سے الا جواب: لا حول و لا قدة الا بالله! سوال ميں جوبعض لوگوں كا خيال ذكر كيا گيا ہے، بالكل ناھ ہے، اور سرمين تين

اوّل:...شریعت میں' قضائے عمری' کی کوئی اصطلاح نہیں،شریعت کا تھم توبے کے مسلمان کونماز قضابی نہیں کرنی دیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جونص ایک فرض جان ہو جھ کر قضا کردے،اللّٰد تعالیٰ کا ذمه اس سے بری ہے۔

دوم:... بیکہ جو شخص غفلت وکوتا ہی کی وجہ ہے نماز کا تارک رہا، پھراس نے تو بہ کر لی اور عبد کیا کہ وہ کو کی نماز قضائیس کر ۔۔ گا، تب بھی گزشته نمازیں اس کے ذمہ باتی رہیں گی، اوران کا قضا کرنااس پرلازم ہوگا، "اورا گرزندگی ہیں اپنی نمازیں پوری نہیں کر۔۔ کا قوم تے وقت اس کے ذمہ وصیت کرنا ضروری ہوگا کہ اس کے ذمہ اتنی نمازیں قضا ہیں ان کا قدیدادا کر دیا جائے ، یم تھم زکو قا، روزہ اور جی وغیرہ دیگر فرائض کا ہے، اس قضائے عمری کے تصورے شریعت کا بیسارا نظام ہی باطل ہوجا تا ہے۔ (")

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غروة خيير سار ليدة حتى أدركه الكرى غرس وقال لبلال إكلاً لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته موجه المفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصدحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوّلهم إستيقاظًا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوّلهم إستيقاظًا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. اقتادوا رواحلهم شيئًا ثم توصأ رسول عليه وسلم فقال. التادوا رواحلهم شيئًا ثم توصأ رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلوة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلوة قال: من نسى الصلوة فليصلها إذا دكرها فإن الله تعالى فال وأقم الصلوة لذكرى. رواه مسلم. رمشكوة ص: ٢ ١ ٢ كتاب الصلوة، باب فيه وضلال، طبع قديمى كتب خانه).

(٢) وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: أوصانى خليلى أن لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت .
 و علوة مكتوبة متعمدًا فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة. (مشكّوة ص: ٥٥ ، كتاب الصلّوة، الفصل الثالث).

(٣) والتأخير بالاعذر كبيرة لا تزول بالقصاء بل بالتوبة أو الحج فالقضاء مزيل لاثم الترك. . . وأفاد بدكره الترتيب في الفوائت والوقتية لزوم القضاء. (حاشيه طحطاوي ص: ٢٣٩)، كل صلاة فاتت عن الوقت بعد وحوبها فيه ينزمه فصءها سواءً ترك عمدًا أو سهوًا أو بسبب نوم وسواءً كانت الفوائت كثيرة أو قليلة. (فتاوي عالمگيري ح ا ص ١٢١ الباب المحادي عشر، قصاء الفوائت).

(٣) ولره عليه الوصية يما قدر عليه . وبقى بذمته حتى أدركه الموت من صوم فرض وكهارة طهار والوصية بالحج والصدقة المنذورة ... لصوم كل يوم ...... وكذا يخرج لصلاة كل وقت من فرض اليوم والدينة حتى الوتر لأنه قر من عملى عند الإمام (مراقى الهلاح على هامش الطحطاوي ص:٢٣٨).

موم: کسی چیزی فضیلت کے سے ضروری ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ کہ بہت ہو، کیونکہ بغیر وہی الہی کے کسی چیز کی فضیلت اوراس کا تواب معلوم نہیں ہوسکتا۔ ماور جب کی نماز اور روز وں کے بارے میں ،ای طرح جمعة الوداع کی نماز اور روز ہے کے بارے میں ،وی طرح جمعة الوداع کی نماز اور روز ہے کے بارے میں جو فضائل ہیان کئے جاتے ہیں ،یہ آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ،اس لئے ان فضائل کا عقیدہ رکھ بالک غلط ہے۔ شریعت کا مسئلہ تو یہ کہ اگر کوئی شخص ایک فرض ترک کردے تو ساری عمر کی غلی عبادت بھی اس ایک فرض کی تلائی نہیں کرسکتی ،اور یہاں یہ مہمل بات بتائی جاتی ہے کہ دور کعت نقل نماز سے ساری عمر کے فرض ادا ہوج تے ہیں۔ (۱)

## جا گئے کی را توں میں نوافل کے بجائے قضائمازیں پڑھنا

سوال:...کیا بہت می قضانی زیں جلدادا کیگئی کے لحاظ ہے جائنے کی راتوں میں نفل کے بدلے پڑھی جائتی ہیں؟ اور کیا ہے قضانمازیں بچائے نوافل کے جمعہ کے دوران خانۂ کعبہاور مسجد نبوی میں اداکی جائتی ہیں؟

جواب: ... قضائماز جس وقت بھی پڑھی جائے ادا ہوجائے گی، جس محتص کے ذمہ قضائمازیں ہوں اس کونو افل کے بجائے قضائمازیں پڑھنی جا بئیں ،خواہ جا گئے والی راتوں میں پڑھے یا سجد نبوی میں یاحرم مکہ میں۔ (\*)

### قضانمازیں اداکرنے کے بارے میں ایک غلط روایت

سوال:.. آپ کے کالم میں اکثر قضا نماز وں کے بارے میں پڑھا، قضا نم زوں کے بارے میں پچھیے دنوں ایک حدیث نظرے گزری، چیشِ خدمت ہے۔

حضرت على كرتم الله وجهه بيان كرتے ہيں:

'' رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر این جس شخص کی نمازیں قضا ہوگئی ہوں اور اے معلوم ند ہوکہ گئی نمازیں قضا ہوئی ہیں؟ تواسے چاہئے کہ ہیں کی رات میں بچاس رکعات نمی زیز ھالے، ہررکعت میں سور وَ فاتحہ کے بعد سور وَ اخلاص پڑھے اور فار رغ ہوکر ؤرود پڑھے، ال رکعات کو الله تعالی سب قضا نمازوں کا کفار و کروے گا ، اگر چہوہ ایک سویرس کی کیوں نہ ہوں۔''
گا ، اگر چہوہ ایک سویرس کی کیوں نہ ہوں۔''

<sup>(</sup>۱) فعلم أن كلا من صلوة الرعائب ليلة اوّل جمعه من رحب وصلوة البرائة ليلة النصف من شعبان والصلوة القدر ليلة السايع والعشرون من رمضان بالحماعة بدعة مكروهة . وقال الشيح النووى وهاتان الصلاتان بدعبان مدمومتان منكوتيان قبيحتيان . وامنا صلوة الليلة القدر فلا ذكر لها بين العلماء أصلًا وليس فيها حديث صحيح فهي أولى بالكراهة منهما. (حلبي كبير ص:٣٣٣، ٣٣٣، تتمات من النوافل).

 <sup>(</sup>٢) خير العتاوي ج: ٢ ص: ٢ • ٢ ، ما يتعلق بقضاء الفوائت.

 <sup>(</sup>٣) ثم ليس للقضاء وقت معين بل حميع اوقات العمر وقت له إلح. (هندية ح ا ص ١٢١).

<sup>(</sup>٣) وَفَى الْحَجَّةُ وَالْإِشْتِعَالَ بِالْفُوانْتَ أُولَى وأهم مَن الْنُوافلَ ﴿ إِلْحَ. (هَنْدَيَةٌ جَ أَ صَ ١٢٥، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت، وأيضًا شامي ج: ٢ ص: ٣٧، باب قضاء الفوائت).

جواب: گریدهدیث لائق امتادنین، تعدثین نے ال کوموضوع - ن من گفرت کہاہے۔ قضانمازوں کا کفارہ بہی ہے کہ نماز قضانمازوں کا کفارہ بہی ہے کہ نماز قضا کرنے سے توبیکی جائے۔ نفسا صرف فرض اور وترکی ہے، نماز قضا کرنے سے توبیکی جائے۔ نفسا صرف فرض اور وترکی ہے، سنتوں اور فعوں کی نبیمں۔ (۳)

# جمعة الوداع میں قضائے عمری کے لئے جار رکعات نفل پڑھنا سے تہیں

۔ سوال:...اوگوں کا خیال ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو ہمعہ کی نمباز نے بعد جار رکعت ' قضائے عمری' کی نیت سے پڑھنی جا بئیں ، اور اس طرح جار رکعت نماز پڑھنے سے تمام عمر کی قضا نمازیں معاف ہوجاتی ہیں ، کیا یہ خیال وُ رست ہے؟ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتے۔

جواب:... یہ خیال بالکل لغواور مہمل ہے۔ جونمازیں قضا ہو پیکی ہیں ان کو ایک ایک کر کے ادا کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' اگر کسی نے رمضان المبارک کا روز و چھوڑ دیا تو عمر بھراگر روز ہے رکھتا رہے، تب بھی اس نقصان کی تلافی نہیں ہوسکتی۔''(۵)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سماری عمر کے نوافل بھی ایک فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتے ،اوریبال چارد کعت نفل (تضائے عمری) کے ذریعہ عمر بھر کے فرائض کو ٹرخانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہر حال بیرچار دکھت '' قضائے عمری'' کا نظریہ قطعاً غلط اور خلاف شریعت ہے۔

(١) من قضى صانوة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذالك جابرًا لكل صانوة فاتته في عمره إلى سبيعن سنة باطل قطعًا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئًا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات. (الموضوعات الكبير ص١٢٥٠، طبع نور محمد كراچي).

(٣) من ترك صلوته لزمه قضائها ... الخ. (حلبي كبير ص: ٥٢٩). أينضًا: ولا نعلم بين المسلمين خلاقًا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها. (المغنى والشرح الكبير ج: ٢ ص: ١٠٣).

(٣) وقيد قالوا إنما تقصى الصلوات الخمس والوتر على قول أبي حنيفة ...... والقضاء فرض في الفرض، واحس في
الواجب، سُنَّة في السُنَّة ... إلخ. (البحر الرائق ح: ٢ ص ٨١، باب قصاء الفوائت).

أن السُّنَة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا؟ فنقول وبالله التوفيق: لا خلاف بين أصحابنا في سائر السُّنن سوى ركعتى الفجر انها إدا فاتت عن وقتها لا تقضى سواء فاتت وحدها أو مع الفريضة . إلخ. (بدائع الصنائع ج ١ ص٢٨٤٠).

 (۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصةٍ ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. (ترمذي ج: ١ ص:٩٥، باب ما جاء في الإفطار متعمدًا).

(٢) إعلى أنها قد أحدثوا في آخر جمعة شهر رمضان أمورًا مما لا أصل لها، والتزموا أمورًا لا أصل لها للرومها، فصها القصاء العمرى، حدث ذلك في بلاد الخراسان وأطرافها وبعض بلاد اليمن وأكنافها، ولهم في ذلك طرق مختلفة ومسالك منشئة فحمهم من يصلي في اخر جمعة رمضان خمس صلوات قضاءً بأذان وإقامة مع الجماعة ويجهرون في المحهرية ويسرون في السرية، ويتوون لها بقولهم نويت أن أصلي أربع ركعات مفروضة قضاءً لما فات من الصلوات في تمام العمر مما مضى، ويعتقدون إنها كفارة لجميع الصلوات الفائتة فما مضى. (مجموعه رسائل لكهوى ج: ٢ ص: ٢٥٩، طبع إدارة القران كراچي، وأيضًا كفايت المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٩، كتاب الصلوة، ققائد محمول كراچي، وأيضًا كفايت المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٩، كتاب الصلوة، ققائد محمول كراچي، وأيضًا كفايت المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٩، كتاب الصلوة، ققائد محمول كراچي، وأيضًا كفايت المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٩، كتاب الصلوة، ققائد محمول كراچي، وأيضًا كفايت المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٩، كتاب الصلوة، ققائد كراچي، وأيضًا كفايت المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٩، كتاب الصلوة، ققائد كما عند كراچي، وأيضًا كفايت المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٩، كتاب الصلوة، ققائد كراچي، وأيضًا كفايت المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٩، كتاب الصلوة والمحمولة المولى المحمولة المحمولة المولى المحمولة المحم

# حرمین میں نوافل ادا کرنے سے قضائمازیں پوری ہیں ہوتیں

سوال:...ایک گنام گاراور تارک صلوٰ ق شخص توبه کرلیتا ہے اور قضا نمازیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے ، ابقد تعالیٰ اس کو حج بیت ابتد کی سعاوت عطافر ماتے ہیں ، وہ مجدِ حرام اور مجدِ نبوی ہیں کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے اور فرض نمازیں بھی ادا کرتا ہے ، حرمین شریفین میں ایک ایک رکھت کا ہزاروں اور لاکھوں گنا ٹو اب ہے ، کیا اس کی قضا نمازیں ادا ہو گئیں؟ یا اس کو قضا نمازیں جاری رکھنی جا ہیں؟

جواب:...اس حاجی صاحب کوفرض نمازیں بہرحال قضا کرتا ہوں گی ،حرم مکہ میں جونماز پڑھی جائے اس پر لا کھ در ہے کا ثواب ملتا ہے، مگروہ ایک ہی نماز ہوگی ، پینیں کہ وہ نماز لا کھنماز وں کے قائم مقام بھی جائے۔ <sup>(۱)</sup>

# قضانماز کعبه شریف مین کس طرح پڑھیں؟

سوال:...قض نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائے، یہاں تو حرم پاک میں چوہیں تھنٹے آدمی موجود ہوتے ہیں، تو کہاں پڑھیں؟

جواب:...جهان نماز پڑھی ہوو ہاں ہے اُٹھ کر ڈومری جگہ جا کر پڑھ لیں ، دیکھنے والوں کومعلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ ادا پڑھ رہے ہیں یا تضا۔

# بیت المقدس یارمضان میں ایک قضانماز ایک بی شار ہوگی

سوال:...حدیث میں آتا ہے کہ دمفیان المبارک میں فرض نماز کا ثواب سر فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور پھر جمعۃ الوداع کی دو نسیلت اور بھی زیادہ ہے، تو کیادہ فخص جس کی بہت ی نمازیں قضا ہو چکی ہوں وہ رمضان المبارک کے دن ایک نماز قضا کر ہے تو بیصرف آیے، ہی قضا نماز مجمی جائے گی یاستر کے برابر؟ اور ان کے قائم مقام ہو گی؟ ایک مولا ناکا کہنا ہے کہ جس کی بہت ی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور وہ بیت المقدیں میں جاکرا کی نمازیز ہے لے تواس کی تمام نمازیں اوا ہو گئیں، کیونکہ مقصد تو نمازے تواب حاصل ہے، اور وہ یہاں حاصل ہوجا تا ہے، تو بھی بات رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع کے دن بھی ہے۔

جواب:...یشج ہے کہ دمضان المبارک بیں نیک اٹھال کا تواب ستر گناملتا ہے، لیکن اس سے یہ قیاس کر لینا کہ دمف ن میں قضا کی ہوئی ایک نماز سے قض شدہ ستر نمازیں ادا ہوجا تمیں گی، بالکل غلط ہے۔ ایک مالک اعلان کردے کہ جولوگ فلاں دن کام پر آئیں گے ان کوستر گنا اُجرت دی جائے گی، تواس کے یہ معتی بھی نہیں سمجھے جائیں گے کہ ایک دن کام کرنے کے بعد اب ستر دن کی چھٹی ہوگی۔ یا یہ کہ بیدا یک دن ستر دنوں کے کام کے قائم مقام تصور کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ ایسا سبحھنے والا احمق ہوگا۔ الغرض کسی عمل پر زائد مزد دری ملنا اور بات ہے، اور اس عمل کا کی دن کے عمل کے قائم مقام ہوجانا وُ وسری بات ہے۔ رمضان المبارک میں ادا کئے گئے

<sup>(</sup>١) خير الفتاوي ج: ٢ ص: ٣٠٨ ما يتعلق بقضاء الفوالت.

نیک اعمال پرستر گذا جروتو اب ملتا ہے، مگرینیس کہ اس مبارک مہینے جس ایک فرض ادا کرنے سے ستر فرض نمن جا کیں ہے۔ اور جس مولوی صاحب نے بیت المقدس جس ایک نماز پڑھنے کو بہت ی قضاشدہ نماز وں کے قائم مقام بنایا، اس نے بھی بہت غلط بات کہی، محبوحرام، معبونوی اور بیت المقدس جس نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، مگرینیس کہ ایک نماز بہت ی نمازوں کے قائم مقام ہوجائے۔ بیت المقدس جس نماز کا مشورہ مولوی صاحب نے شایداس کے دیا کہ وہ آج کل یہودیوں کے قبضے جس ہے، اور وہاں پہنچنا ممکن نہیں، ورنہ بیت المقدس سے حرم نبوی اور حرم نبوی سے حرم کھیے جس نماز پڑھنا فضل ہے۔ (۱)

#### ٢ ٢ ررمضان اور قضائے عمری

سوال:...ساہے کہ ۲۷رمضان المبارک کی رات کو ۱۲ نفل نماز قضائے عمری پڑھی جاتی ہے، آیا ہے جے بانہیں؟ جواب:...شریعت مطہرہ میں قرآن وحدیث ہے کوئی ایسا قانون ثابت نہیں کہ ۲۴ررمضان المبارک یا اور کسی دن ۱۲ رکعات یا ۱۲ رکعات پڑھنے سے عمر مجرکی قضانماز وں کا کفارہ ہوجائے ،الی کی سنائی باتوں پریفین نہ کیا کریں۔

# اگرقضانمازین ذمه بول تو کیا تهجر نہیں پڑھ سکتے؟

سوال: ... جھے کی سے یہ معلوم ہوا کہ تہجدائ وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ تفنائے عمری ادائیں ہوئی ہو، کیا یہ سے ہے؟

جواب :...غالبًا ان صاحب كامطلب ميه وكاكنوافل كر بجائة تضاشده نمازين اداكي جائين، ورنة تبجد يرُ صناجا مَز بيه-

(۱) فعلم ان كلا من صانوة الرغائب ليلة أوّل جمعة من رجب وصانوة البرائة ليلة النصف من شعبان وصانوة القدر ليلة السابع والعشريين من رصضان بالجماعة بدعة مكروهة ...... ولا ينبغى ان يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأوّل كل هذا التكلف لاقامة أمر مكروه ..... قال أبو محمد عزالدين بن عبدالسلام المقدسي لم يكن ببيت المقدس قط صلوة المرغائب في رجب ولا صانوة نصف شعبان فحدث في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة أن قدم علينا رجل من نابلس يعرف بأبن الحي وكان حسن التلارة فقام فصلى في المسجد الأقصلي ليلة النصف من شعبان فاحرم محلفه رجل لم انضاف ثالث ورابع في ما خدم إلا وهو جماعة كثيرة ثم جاء في العام القابل فصله معه علق كثير وانتشرت في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم ثم استقرت إلى يومنا هذا . الخ. رحلي كبير ص: ٣٣٣، تتمات من التوافل).

(۲) فعدم ان كلا من صلاة الرغائب ......... وصلوة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة ... الحد (حلبي كبير ص ٣٣٠). إعلم أنهم قد أحفاوا في آخر جمعة شهر رمضان أمورًا مما لا أصل لها، والتزموا أمورًا لا أصل للرومها فمنها القضاء العمري، حدث ذلك في بلاد خراسان وأطرافها، وبعض بلاد اليمن وأكنافها، ولهم في ذلك طرق مختلفة ومسالك متشبة، فمنهم من يصلي في آخر جمعة رمضان خمس صلوات قضاء بأذان وإقامة مع السحماعة، ويحهرون في الجهرية، ويسرون في السرية، وينوون لها بقولهم: نويت أن أصلي أربع ركعات مفروضة قضاء لما فات من الصلوات في تمام العمر مما مضي، ويعتقدون أنها كفارة لجميع الصلوات الفائنة فما مضي. (مجموعه رسائل لكهنوي، رساله. ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان ج: ٢ ص: ٣٠٩، كفاية المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٠). الاشتغال الشين العمو وفة ين الخراعالمگدي، ح: ١ ص ٢٥٠٠). الاشتغال

(٣) وفي الحجة والإشتغال بالفوائت أولى وأهم من النوافل إلا السنن المعروفة ...إلخ. (عالمگيري ج١٠ ص١٢٥٠). الإشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا السنن المفروضة. (رد المتار ج:٢ ص:٣٤، ياب قضاء الفوائت، طبع سعيد).

### قضانمازوں کے ہوتے ہوئے تہجد، أوّا بین وغیرہ پڑھنا

سوال:...میرے ذہبے بہت می قضا نمازیں ہیں، میں ان کونفل نماز وں کی جگدادا کرر ہاہوں، پوچھنا یہ ہے کہ کیا میں قضا نماز وں کو پورا کئے بغیرنماز اُوّا بین اور تہجد پڑ مصکتا ہوں؟

. جواب:...آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ تبجد اورا وّا بین کے نوافل کی جگہ قضا نمازیں پوری کریں۔(۱)

كئى قضانماز وں كى جگەصلۈ ة التبييح پر ْھنا

سوال:...اگر کسی محفص پر کئی قضائمازیں ہوں تو کیاوہ صلوٰ قالتینے پڑھ کران سکوا داکر سکتا ہے؟ جواب:...صلوٰ قالتین نفل نماز ہے،اور نفل نماز فرض کے قائم مقام نہیں ہوگ۔ (')

كيا قضائے عمرى ميں سورة كے بجائے تين دفعه "سجان الله " براھ لينا كافي ہے؟

سوال:... میں نے سنا ہے کہ اگر کسی مخف کو تمریم کی قضا نمازیں بعنی قضا العمری پڑھنی ہوں تو وہ قیام میں سور و کا تحداوراس کے ساتھ ملائی جانے والی سورت کی بجائے تین مرتبہ ' سبحان الند' پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ، کیا بیدورست ہے؟

چوا ب:..فلط ہے،نماز میں سور و فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ چھوٹی سور ۃ ملانا (یا تین چھوٹی آبیتیں) واجب ہے، اس کو چھوڑ نے سے نماز نییں ہوگ۔ (۳)

### کیا خانهٔ کعبہ میں قضانماز کا تواب سو کے برابر ہوگا؟

سوال:...کہاجا تاہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی ہوئی ایک رکعت کا تو اب سورکھتوں کے برابر ملے گا،تو کیا اگر قضا نمازیں خانہ تعبہ میں پڑھی جائیں توایک رکعت سورکعت کے برابر ہوجائے گی؟

جواب:..برواب سونماز دن کابوگا بگرنماز ایک بی بوگی ،اس لئے ایک قضائماز سوقضائماز ون کے قائم مقام نہیں ہوگی۔ (۳)

### قضاشده كئ نمازي ايك ساتھ پڑھنا

سوال: ..کوئی آ دمی اگر پانچ وفت کانمازی ہواورا گرجس آ دمی ہے بھی کسی مصروفیت کے تحت نماز جھوٹ جاتی ہے، پھروہ ج ہے کہ میں عشاء میں سب نماز ایک ساتھ پڑھاوں تو وہ مختص ایک ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟

<sup>(</sup>١) والإشتغال بالفوالت أولي وأهم من الوافل إلخ رعالمگيري ج ١٠ ص ١٠٥٠.

 <sup>(</sup>۲) كل صلاة ف تب عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قصائها .... سواء كانت كثيرة أو قبيلة. (فتاوي هندية ج. ا ص ۱۲۱، وكدا في حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح ص:١٣٩)

٣) يضم إلى الفاتحة سورة أو ثلاث آيات. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٠٠٠ الباب الـ ابع في صفة الصلاة).

<sup>(</sup>م) والقضاء فرص في الفرض وواجب في الواجب ... إلخ. (عالمگيري ج ا ص ٣٠).

جواب:..مصروفیت کے تحت نماز کا قضا کر دینا بڑا ہی سخت گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی جا ہے ، ایک مسلمان کے لئے نماز سے زیادہ اہم مصروفیت کون می ہوسکتی ہے؟ جس کی وجہ سے وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہر حال قضاشدہ نماز دل کو جب بھی موقع مے ادا کرلین جا ہے ، بشر طیکہ وقت کر وہ نہ ہو، قضاشدہ کئی نمازیں ایک ساتھ بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ (۱)

#### قضانمازوں کا فدیہ کب اور کتناادا کیا جائے؟

سوال:...اگرایک نماز قضا ہوجائے تواس کا فدیہ آج کے مرقبہ سکے کے حساب سے کس مقدار میں ادا ہوگا؟
جواب:...زندگی میں تو نماز کا فدیہ اوانہیں کیا جاسکا، بلکہ قضاشدہ نماز وں کوادا کرنا ہی لازم ہے، البتہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مرجائے کہ اس کے ذمہ قضائمازیں ہوں تو ہر نماز کا فدیہ صد قد نظر کی مقدار اداکیا جائے ۔صد قدینا طرکی مقدار قریبا دوسیر غد ہے، فدیہ اداکر نے کے دن کی قبت کا عقبار ہے، اس دن غلے کی جو قبت ہوائ کے حساب سے فدیہ اداکیا جائے، اور چونکہ وقر ایک مستقل نماز ہے، اس کئے دن رات کی نماز وں پر چھ صدیقے مستقل نماز ہے، اس کئے دن رات کی نماز وں پر چھ صدیقے لازم ہیں، میت نے اگر اس کی وصیت کی ہوت تو تہائی مال سے یہ فدیہ اداکر دیں تو تو تع ہے کہ میت کا بوجھ اُتر جائے گا۔ (۲)

### نماز کا فدییس طرح اوا کیاجائے؟

سوال:...جاری ایک عزیز وعرصه تین مبینے خت جار رہی ، جس کی وجہ ہے انتقال بھی ہو گیا ، اب جواس عرصے میں ان کی نمازیں قضا ہو گئیں ، ان کا کیا فدیدادا کیا جائے؟

جواب: ... برنماز کے بدلے صدقہ فطری مقدارفدیہ ہے، اور ور مستقل نماز ہے، اس لئے بردن کے چوفدیہ ہوئے، یہ فدیہ اگرکوئی مخص اپنے مال سے اداکر نے تو ٹھیک ہے، اور اگر مرحومہ کے ترکے بیں ہے اداکر تا ہوتو اس کے لئے یہ شرط ہے کہ سب وارث بالغ اور حاضر بول اور وہ خوشی ہے اس کی اجازت دے دیں۔ یہ اس صورت بیں ہے جبکہ مرحومہ نے فدیہ اداکر نے کی وصیت نہ کی ہوتا اس کے تہائی ترکہ ہے تو وارثوں کی رضامندی کے بغیر فدیہ اداکیا جائے گا، اور تہائی مال سے زائد فدیہ ہوتو

 <sup>(</sup>١) ثم ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له إلا ثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب
 فإنه لا تحوز الصلوة في هذه الأوقات. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨١، باب قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>۲) إذا مات الرجل وعليه صلوة فائتة فأو على بأن تعطى كفارة صلواته يعطى لكل صلوة نصف صاع من بر وللوتر سعب عدا على الرجل وعليه صلوى العجمة وإن لم يوص لورثته وتبرع بعض الورثه وجوز ... إلخ. (فتاوى هندية ج ا ص ١٢٥). (قوله وعليه صلوات فائتة) أى بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء فليزمه الإيصاء .... . . (قوله عند على من البر) أو أو من دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وهي أفصل عندنا لاسرارها بسد حاحة الفقير ..... . (قوله و كذا حكم الوتو) لأنه فوض عملى خلاقًا لهما (قوله وإنما يعطى من ثلث ماله) فلو زادت الوصية على الثلث لا يلزم الولى إخراج الزائد إلا باجازة الورثة ود المحتار ج: ٢ ص: ٢٠٥ باب قضاء المفوائت، طبع سعيد).

اس کے لئے وہی شرط ہے جواو پر کھی گئی ہے۔ (۱)

#### قضانمازول كافديهادا كرنے كاطريقنه

سوال:...مينت كے نضانماز وں ،روز وں كا فدىيادا كرنے كا كوئى طريقة ثابت ہے؟

جواب:..بشرگ تھم ہیہ کے نماز اور روز ہے کو قضائی نہ کیا جائے ،اگر خدانخواستہ قضا ہوجا کمیں تو ان کوفو را اوا کیا جائے ،اور اگر خدانخواستہ اوا بھی نہ کرسکا تو وصیت کرکے جائے کہ میرے ذھے اتنی نمازیں اور استنے روز ہے ہیں ان کا فدیدا واکیا جائے۔اس صورت میں وارثوں کے ذھے لازم ہوگا کہ تہائی مال ہے اس کا فدیدا واکریں۔

# یا نج نمازوں سے زیادہ بے ہوش رہ کرفوت ہونے والے کی نمازوں کا فدید یناہوگا

سوال:...ایک مخض کو دِل کا دورہ پڑا جو کہ بعد میں جان لیوا ٹابت ہوا ، دِل کے عارضے کے دوران دردو کرب کی کیقیت میں چند نمازیں اس سے فوت ہو تی ہیں ، علماء نے کہا ہے کہ ان نمازوں کا مالی فدیدادا کردوتا کہ مرحوم آخرت کے اعتبار سے بری الذمہ ہوج ئے ، کیاان نمازوں کا مالی فدید دینا ضروری ہے جبکہ مرحوم نیم بے ہوٹل رہا؟

جواب:...اگرہوش وحواس ہاتی ہے تو بینمازیں ان کے ذہے ہیں،اوران کا فدیداوا کیا جانا جاہے ،گرچونکہ مرحوم کی طرف سے وصیت نہیں، اس لئے وارثوں کے ذہبے واجب نہیں،اوراگر بے ہوش رہے اور یہ بے ہوشی پانچ نمازوں سے زیادہ ہیں رہی تو یہ نمازیں معاف ہیں۔

# کیا قضانماز وں کا فدریہ زندگی یاموت کے بعد دیا جاسکتا ہے؟

سوال: ... كيا قضائمازون كافديده ياجاسكتا بي الشخص كى زيد كى مين ياس كى موت كي بعد؟

جواب: ...زندگی میں تو نمازوں کا اواکرنا فرض ہے، فدید یتا سے نہیں۔ مرنے کے بعد ویتا سے ہے، پھراگر وصیت کر کے مراکہ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، ان کا فدید دیا جائے اور اس کے ترکے کی نہائی میں ہے اس فدید کی تنجائش بھی ہو، تو فدید دینا

(١) مخزشة منع كاحاشي فمبرا ملاحظه يجيئه

 <sup>(</sup>٣) ومن مات وعليه صلوات فأوصلي بمال معين يعطى لكفارة صلواته لزم ويعطى لكل صلاة كالفطرة وللوتر كذلك وكذا الصوم كل يوم وإنما يلزم تنفيذها من الثلث وإن لم يوص وتبرع به بعض الورثة جاز\_ (حلبي كبير ج: ١ ص: ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) رمن أغمى عليه حمس صلوات قضى ولو أكثر لا يقضى ...... هذا إذا دام الإغماء ولم يفق في المدة .. إلخ . (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٣٥). عن عبيدالله ين نافع قال أغمى على عبدالله بن عمر يومًا وليلة فأفاق فلم يقض ما فاته واستقبل كذا في نصب الراية (ج: ١ ص: ٥٠ م، إعلاء السنن ج: ٤ ص: ١٩١ ، كتاب الصلوة، باب المغمى عليه، طبع إدارة القرآن، وأيضًا در مختار ج: ٢ ص: ٢٠١، باب صلاة المريض).

<sup>(</sup>٣) وسنبل جمير الوبري وأبو يوسف بن محمد عن الشيخ الفاني هل تجب عليه الفِدية عن الصلوات كما تجب عليه عن الصوم وهو حيًّ؟ فقال: لَا، كذا في التتارخانية. (عالمكيري ج: ١ ص:١٢٥، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

واجب ہے، ورنہ واجب نبیں، وارث اگرفدیا داکردیں تو اُمیدہے کہ قبول ہوگا۔ (۱)

# والدين كى قضاشده نمازوں كى ادائيگى كاطريقه

سوال: اگرکوئی شخص اپنی بچاس سالہ عمر میں پہلے کی تعین سمالہ عمر میں نماز پابندی ہے نہیں پڑھتا ہے، اور آخری عمر میں بیس سال نماز پڑھتا ہے، اور اس شخص کا پچاس سال کی عمر میں انقال ہوجا تا ہے، تو اس کے بدلے میں اس شخص کی اولا دفوت شدہ شخص کے بدلے میں نماز قضا کر سکتی ہے؟ اور ایک روز میں کتنی نمازیں قضا شدہ ادا کی جاسکتی ہیں؟

چواب:...آوی کی و وسرے کی طرف سے نہ تو تماز تضا کرسکتا ہے، ندروزہ قضا کرسکتا ہے۔ 'جوخض کسی مرحوم کی جانب
سے اس کے ذمے کی نمازیں اور روزے آثار نا چاہے ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز ول اور روزے کا فدیدادا کردے جو کہ صدقہ فطر کے
برابر ہے ، اس سے ہرسال کے رمضان کے روزے کے تیس فدیے ہوئے ، اور ہر نماز کا فدیہ بھی صدقہ فطر کے برابر ہے ، اور ایک دن کی
نمازیں وترسیت چھ ہیں، تو ایک دن کے چھ فدیے ہوئے ، اگر قمری سال کے تین سوچونسٹھ دن لئے جا کیں تو ایک سال کے دو ہزار
ایک سوچورای (۲۱۸۴) فدیے ہوئے ، اور اگر ایک فدید کی قیت آٹھ روپے فرض کی جائے تو ایک سال کی نماز ول کے فدیوں کی
قیت ۲۲ میں کا روپے ہوئے ، اور اگر ایک فدید کی قیت سات روپے کی جائے تو سال بھر کے فدیوں کی قیت پندرہ ہزار دوسوائٹ می

### صبح کی نماز چھوڑنے والا کب نماز ادا کرے؟

سوال:...اگرمنع آنکه دریے ملتی ہاں لئے تعنا نماز فجر میں عشاء کی نماز کے ساتھ اوا کرتا ہوں ، کیا میرا بیمل دُرست ہے؟

(١) إذا منات البرجل وعليه صلوات فائتة فأوصلي بأن تعطى كفارة صلواته يعطى لكل صلاة نصف صاع من بُرُّ وللوتر نصف صاع، ولصوم يوم نصف صاع من ثلث ماله ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:١٢٥).

<sup>(</sup>۲) في الملتقط ولو أمر الآب إبنه أن يقضى عنه صلوات وصيام أيام لا يجوز عندنا كذا في التنار خانية. (عالمگيرى ح: ا ص. ١٢٥). ولا يصبح أن يصوم الولى ولا غيره عن الميّت ولا يصح أن يصلى أحد عنه تقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ولكن يطعم عنه ...... فما يفعله جهلة ألناس الآن من إعطاء دراهم للفقير على أن يصوم أو يصلى عن الميت أو يعطيه شيئًا من صلاته أو صومه ليس بشيء وإنما سبحانه وتعالى يتجاوز عن الميت بواسطة الصدقة التي قدرها الشارع كما بيناه (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٢٣٨، فصل في إسقاط الصوم والصلوة). وإن كان مريطًا وقت الإيجاب ولم يبرأ حتى مات قلاشيء عليه فإذا لم يف به الثلث توقف الزائد على إجازة الوارث فيعطى لصوم كل يوم طعام مسكين لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين وكدا يخرج لصلاة كل وقت من فرض اليوم والليلة حتى الوتر (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوى ص. ٢٣٨، فصل في إسقاط

جواب:...غلط ہے،اوّل تو فجر کی نماز قضا کرنا ہی بہت بڑا و بال ہے۔حدیث میں ہے کہ:'' فجر اورعشاء کی نماز منافقوں پ سب سے بھاری ہے،اگران کوان کے اجر وثواب کاعلم ہوتا تو ان نماز وں میں ضرور آتے ،خواہ ان کورینگتے ہوئے آنا پڑتا۔''(اس لئے فجر کی نماز کے لئے جاگنے کا پوراا ہتمام کرنا چاہئے۔''

اگر کسی دن خدانخواستہ آ نکھ نہ کھلے تو بیدار ہونے کے بعد نور اُنجر کی قضا کرلینا جائے ، اس کوعشاء کی نماز تک مؤخر کر نا ہے۔

# فجر کی نماز قضا کرنے والے کے لئے توجہ طلب تین باتیں

سوال:...ہم رات کودو ہے تک گپشپ لگاتے ہیں اور پھراس کے بعد سوجاتے ہیں، یے ٹھیک ہے کہ ہم غط کرتے ہیں اور پھر سے جمری نماز قضا ہوجاتی ہے، میں خود جمری نماز ظہر کے بعد پڑھتا ہوں اور صرف دور کعت فرض پڑھتا ہوں، آیا ہیں جونماز پڑھتا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نبیں؟ اورا گرنبیں تو کیا ہم گنا ہگا رہوئے؟

جواب: ... آپ كاس طرز عمل برتين باتيس آپ كى توجد كالك بين:

اقال:... یہ کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گفتگو کرنے ہے منع فر مایا ہے، البعۃ تین صور تیں اس ہے مشکی چیں ایک بیہ کہ آؤی مہمان کی دلداری کے لئے اس ہا بات چیت کرے ، دُوسرے میاں بیوی آپس میں گفتگو کریں ، تیسرے بہ کہ کھ لوگ سنر میں ہوں اور وہ رات کا شخ کے لئے گفتگو کریں۔ ان تین صور توں کے علاوہ عشاء کے بعد گفتگو کروہ اور ناپندیدہ ہے۔ مسلمان کے دن بھر کے اعمال کا فائمہ نیک عمل پر ہونا چا ہے ، اور وہ عشاء کی نماز ہے ، اس لئے آپ حضرات کورات گئے تک گپ شپ کامعمول چھوڑ و بنا چا ہے ، چونکہ آپ کی یہ گپ شپ نماز لجر کے قضا ہونے کا سبب ہے ، اور حرام ہوتا ہے ، اس لئے آپ کا شخلی حرام ہوتا ہے ، اس لئے آپ کا میں جرام ہوتا ہے ، اس لئے آپ کا سبب ہے ، اور حرام ہوتا ہے ، اس لئے آپ کا سیاح ہوئی جا سے ۔

دوم:...آپ فجر کی نماز قضا کردیتے ہیں اور به بہت ہی بڑا گناہ ہے دُنیا کا کوئی گناہ زنا، چوری ، ڈا کہ، وغیرہ وغیرہ فرض

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلوة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا. متفق عليه. (مشكوة ص١٢٢، باب فضائل الصلاة، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٢) وإذا أخر الصلاة الفائنة عن وقت النذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره، لأن وقت
التذكر إنما هو وقت الفائنة وتأخير الصلاة عن وقتها مكروه بلا خلاف كدا في الحيط. (فتاوي هندية ح١٠ ص:٣٣١).

 <sup>(</sup>۳) قوله وكان يكره ..... والحديث بعدها . . . والسمير بعدها قديو دى إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار ... إلخ. (فتح البارى شرح بخارى ج: ۲ ص: ۵).

 <sup>(</sup>٣) (باب السمر مع الأهل والضيف) ..... . فيلتحق بالسمر الجائر إلخ. (فتح الباري شرح بحاري ص: ٢٦ قبيل
 كتاب الأذان).

نماز قضا کرنے کے برابرہیں، اس سے توبر کرنی جائے۔ خصوصاً فجر کی نماز کی تو اور بھی تاکید ہے، اور اس کو قضا کر دینا سپنے اوپر بہت ہی بڑاظلم ہے۔

سوم:... پھراگر خدانخواستہ فجر کی نماز قضائی ہوجائے تو ظہر تک اس کومؤخر نہیں کرنا جاہے، بلکہ بیدار ہونے کے بعدا پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہئے۔ مجر کی نماز اگر قضا ہوجائے تو زوال سے پہلے سنتوں سمیت قضا کی جاتی ہے، اور زوال کے بعد صرف فرض پڑھے جاتے ہیں۔

### فجر کی نماز قضا کرنے کا وبال اوراُس کا تدارک

سوال:... میں صبح اکثر دیرہے جا گما ہوں اور جب جا گما ہوں اس وقت نماز فجر کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور میں نماز فجر پڑھ نیں پاتا۔ کیا نماز فجر کی قضا اُسی وقت یعن صبح جب جاگ آ جائے پڑھنی چاہئے یا کہظمر کی نماز کے سرتھ بھی اوا کی جاہتی ہے؟ اور اس قضا نماز کی نیت کیسے کی جائے؟

جواب:..نماز کا قضا کرنا خصوصا نماز فجر کا قضا کرنا بہت ہی بڑا و بال ہے، اور جتنے کبیرہ گناہ ہیں، ان میں نماز قضا کرنے وقت سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اس لئے اس کا اہتمام ہونا چاہئے کہ فجر کی نماز باجماعت قضائد ہو۔ رات کوجلدی سویا کریں اور نماز کے وقت جا گئے کا اِنظام کر کے سویا کریں، مثلاً: ٹائم پیس کا اُلارم لگالیا کریں، یا کسی کے ذے لگادیا کریں کہ آپ کو وقت پر جگادیا کریں۔ بہر مال بیمزم ہونا چاہئے کہ اِن شاء اللہ کوئی نماز قضائیں ہوگی، اس کے باوجود ضدانخواستہ بھی نماز قضا ہوجائے تو اس کوفوراً پڑھ لینا چاہئے، جب بھی آ کھ کھلے قضا کرلیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) وروى أيضًا: أن إمرأة من بنى إسرائيل جاءت إلى موسلى صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر النبيين فقالت: يا نبى الله! أذنبت ذنبًا عنظيمًا وقد تبت إلى الله تعالى، فادع الله لى أن يغفر ذنبى ويتوب على فقال لها موسنى: وما ذنبك؟ قالت: يا ببى الله! زئيت وولندت ولندًا وقعلته، فقال لها موسنى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أخرجى يا فاجرة! لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك. فخرجت من عنده منكسرة القلب، فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا موسنى! الرب تعالى يقول لك له وددت العائبة؟ يا موسنى! الرب تعالى يقول لك له وددت العائبة؟ يا موسنى! أما وجدت شرًا منها؟ قال موسنى: يا جبريل! ومن شر منها؟ قال: من ترك الصلاة عامدًا متعمدًا. (الزواجر عن إقتواف الكبائر ج: ١ ص: ١٣٤) الكبيرة السابعة والسبعون).

<sup>(</sup>٢) عن جندب القسرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبّه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. (مشكّوة ص ٢٢٠ الفصل الأوّل، باب فضائل الصلاة).

<sup>(</sup>۳) مخرشته منح کا حاشی تمبر ۲ ملاحظه سیجیجه به

 <sup>(</sup>٣) إذا فاتنا مع الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم يسقط ... إلخ. (فتاوى هندية ج. ١ ص ١٢).
 (٥) وإذا أخر الصلوة الفائنة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره. (عالمگيرى ج. ١ ص ١٢٣)، من نام عن صلوة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. (فتح القدير مع الهداية ح ١ ص ٣٣٤، باب قضاء الفوائت).

### قصداً نماز قضا کرنا کفرکے بعدسب سے بڑا گناہ ہے

سوال: بعد ایک مسئلہ در چی ہے ، وہ یہ کہ میری بہت ی نمازیں قضا ہوئی ہیں ، جو بی نے ادائییں کی ہیں ، کیکن میں کیم جنوری • ۱۹۹ء سے تر تیب سے نمازیں پڑھ رہا ہوں ، اس دن سے میری جو بھی نماز قضا ہوئی ، پی نے ادا کردی ۔ یعنی موجود و سال کے کسی بھی دن کی کوئی بھی نماز میرے ذھے واجب نہیں۔ اب پوچھتا ہے کہ اگر میری کوئی نماز مشافی نجر کی نماز تضا ہو جائے تو بیں پہلے تضاا واکروں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا اواکروں؟ حالانکہ میری اس سے قبل بہت ی نمازیں دی ہوئی ہیں۔

جواب:...نماز کا قصداً قفا کردینا کفر کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے،اس لئے آئندہ نماز قضا کرنے سے مجی توبہ کی جائے،اورا گرخدانخواستہ غیر اِختیاری طور پرنماز قضا ہوجائے،مثلاً:سویارہ جائے یا نماز کا پڑھنایا دندرہے،تواس کوگزشتہ قضا نمازوں میں شامل نہ کیا جائے، ہلکہ اسے فورا آوا کرنے کا اِہتمام کیا جائے۔ نجر کی نماز کوظہر تک مؤخرکرنا بھی جائز نہیں۔(۱)

### فجرى نمازظهرك ساته بردهنا

سوال:... پی ظهر اورعصر کی نماز تو با جماعت پڑھتا ہوں ، اور قبر کی نماز قضا ظهر کے دفت پڑھتا ہوں۔ جواب:... آپ کوشش کریں کہ ہر نماز دفت پڑا دا کریں ، کیونکہ نماز قضا کردینا بہت بڑا دیال ہے۔ ۲:... اگر نماز قضا ہوجائے تو جننی جلدی ممکن ہواس کو پڑھ لیا جائے ، وُوسری نماز کا اِنتظار نہ کیا جائے ، کیونکہ جننی تا خیر ہوتی جائے گی ، گنا ہ بڑھتا جائے گا۔

سا:...اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ ظہر کا وقت ہو گیا تو پہلے فجر کی نماز پڑھ کرظہر بعد میں پڑھنی جا ہے۔ (۱) فجر کے بعد قضا نماز

سوال:...کیا می جمری نماز کے فرض پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوئی مجدہ جائز ہے کہ نیس؟ مثلاً: ہم نے فجر کے فرض پڑھ لئے ہیں،اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مجدہ کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:.. بنماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک نفل نماز جائز نہیں، قضا نماز اور مجد ہ تلاوت جائز ہے، مگر قضا نماز لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائے ، تنہائی میں پڑھی جائے۔

 <sup>(</sup>۱) واذا أخر الصائرة الفائعة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فائمذكور في الأصل أنه يكره. (عالمگيرى ج. ۱ ص: ۱۲۳)، والتأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة. (حاشية الطحطاوي ص: ۱۳۹)، وعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: أوصاني خليلي أن لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صانوة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا فمن تركها متعمدًا فمن تركها متعمدًا فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه اللعة. (مشكرة ج: ۱ ص: ٥٩، كتاب الصانوة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) وإذا أخر الصلاة الفائعة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره. (عالمكيرى ج: ١ ص١٢٠٠ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء القواتت).

### نماز قضا کرنے کے گناہ پر اِشکال اوراس کا جواب

سوال :...آپ کا کائم" آپ کے مسائل اور اُن کاطل" مورد ہا اُرگی پروز جمد میرے ماہتے ہے، اس میں چند مسائل ایسے مرقوم ہیں جومیرے میاہتے ہیں، اور یہ کسی مبتدی کا جواب ہے، آپ بھی ایس ایسے مرقوم ہیں جومیرے خیال میں آپ نے کسی اور سے کسموا کر اُخبار کو بجواد ہے ہیں، اور یہ کسی مبتدی کا جواب ہے، آپ بھی ایس جواب جو کہ مہم اور غیر واضح اور مشکوک ہو، اُخبار میں شائع نہیں کرا کتے۔ طاحظ فر ماہے ایک سوال نماز نجر سے متعلق کیا گیا اور جواب یوں دیا گیا:" نماز کا تضا کرنا خصوصاً نماز فجر کا قضا کرنا بہت ہی ہوا وبال ہے، اور جینے کبیرہ گناہ ہیں، ان میں نماز قضا کرنے ہے ہوا کوئی گناہ نہیں۔"

می ایستی ان محملہ بیٹا بت کرتا ہے کہ زنا، شرک ، سود، شراب خوری بیسب ملکے گناہ ہیں، بینی ان محمنا ہوں پر جوحد جاری کی جاتی ہے، وہ تضانماز کی بنست کم ہے، حالا تکہ مندر جیخوافیخص تارک نماز استمراری نبیس بلکہ اضطراری طور پر نجر کی قضا کا مرتکب ہے۔
جواب: ... آنجنا ب کے گرامی نامے سے خوب خوب مخطوظ ہوا۔ جن دو جوابوں پر آنجنا ب نے تنقید فرمائی ہے، وہ کسی اور کے اللہ سے نبیس ، ایسے فیر ذمہ دارانہ جواب ای ظلوم وجول کے ہوسکتے ہیں۔

کٹکا تو بھے بھی تھا کہ کوئی اس پر تنقید ضرور کرے گا،لیکن کس نے کی نہیں، یہ شرف آنجناب کو حاصل ہوا،اب وووضاحتیں س کیجئے۔

اقل:... بیک میری گفتگو اضطراری طور پرنماز قضا ہوجائے کے بارے میں نہیں، بلکہ بااِ فقیار نوفنا کرنے کے بارے میں نہیں ملکہ بااِ فقیار نفنا کرنے کے بارے میں ہے۔ سوتے کی آنکھ نہ کھلٹا تو غیر اِ فقیاری چیز ہے لیکن بارہ ایک بیجے تک ٹی دی پرڈراے دیکھتے رہنا، پھر دو بیجے کے قریب سونا اور نماز کے لئے اُٹھنے کا کوئی اِ بہتمام نہ کرنا، جس کے نتیج میں اکثر و بیشتر نماز فجر قضا ہوجاتی ہے، یہ غیر اِ فقیاری چیز نہیں، نہ اِ ضطراری ہے، بلکہ یہ اِستراری اور اِ فقیاری ہے۔

ووم:...بیکہ جان ہو جوکر نماز قضا کردیٹا ایسائٹلین گناہ ہے کہ قرآن وحدیث میں اس پر کفروشرک اور نفاق کا تھم کیا گیا ہے، اور بعض اکا ہرنے تارک صلوٰۃ پر کفر کا فتویٰ صادر فر مایا ہے۔ یہاں شیخ ابن ِ جرکیؒ کی کتاب'' الزواجر عن اقتراف الکہائز' سے ایک اِقتہاس نقل کرتا ہوں۔

"الربطم نے ، محاباً وران کے بعد کے حضرات میں سے تارک صلوق کے تفریل اختلاف کیا ہے ، اور بہت کی احادیث پہلے گزر چکی ہیں ، جن ہیں تارک صلوق کے فرم مشرک اور خارج از ملت ہونے کی تصریح کی گئی ہے ، اور یہ کہ اس سے اللہ کا اور اس کے مربول کا ذمہ کہ کی ہے ، اور یہ کہ اس سے اللہ کا اور اس کے دربول کا ذمہ کہ کی ہے ، اور یہ کہ اس کے مل اکارت ، وجائے ہیں ، اور یہ کہ اس کا ایمان نہیں ، (وہ ب ویں اور یہ کہ اس کا ایمان نہیں ، (وہ ب ویں اور یہ کہ اس کا ایمان نہیں ، وہ ب ویں اور یہ کہ اس کا ایمان نہیں ، (وہ ب ویں اور ایمان نہیں کے اور اس نوعیت کی مہت کی تخلیظات گزر چکی ہیں ۔ صحابہ وتا بھی اور بعد کے حضرات کی ایک کثیر بھا عت نوان اور چھ کر ترک کرد ہے ، یہاں تک کہ اس کا پورا وقت نکل جائے ، وہ کا فر ہوگا کہ اس کا خون بہانا حلال ، وگا ۔ ان حضرات عمر ، عبدالرحمٰن بن عوف معاف بن جبل ، ابو ہریر ہ ، ابن مسعود ، ابن عباس ، موگا کہ اس کا خون بہانا حلال ، وگا ۔ ان حضرات عمر ، عبدالرحمٰن بن عوف ، معاف بن جبل ، ابو ہریر ہ ، ابن مسعود ، ابن عباس ،

جابر بن عبدالله ، ابوالدردام ، اور غير صحابه مل : احمد بن ضبل ، اسحاق بن را بوية ، عبدالله بن مبارك ، علم بن عيية ، ابوب ختياني ، ابودا و د طياسي ، ابو بكر بن الى شيب ، زُبير بن حرب اور ديكرا كابر شائل بي \_ پس بيتمام أئمه اس بات كے قائل بيں كه تارك صلوة كافر ب، اور اس كاخون مباح بـ ، ، (')

کیرہ گناوتو بہت ہیں بگر کسی گناہ پرالی وعیدیں ہے در ہے وار ذہیں ہوئیں، جتنی کہ نماز کو جان ہو جھ کر قضا کر دینے پر ، اور کسی گناہ پر کفر کا فتو کی نہیں لگایا گیا، گرتارک صلوٰ قاپر بہت سے اکا برنے کفر کا فتو کی صاور فر مایا ہے۔ اگر ان تمام اُ مور کو چیش نظر رکھ کر میرے اس فقرے کو ملاحظہ فر مائیں کہ'' جینئے گناہ کہیرہ ہیں ، ان میں نماز فضا کرنے سے بڑا کوئی گناہ بیں' تو چ ہے آپ اس سے إتفاق شکریں ، لیکن اس کا وزن ضرور محسوں کریں گے ...!

ظہراورعصری قضامغرب سے چندمنٹ پہلے پڑھنا

سوال:...اگرنمازعمراورساتھ ہی ظہر کی قضامغرب سے پچھ منٹ قبل اداکر لی جائے تو کیا اَ داہو جائے گ؟ جواب:...اس وقت ظہر کی قضا تو جا رَنبیس ہلین اس دن کی عصر غروب تک پڑھ سکتا ہے ،اگر چہ تا خیر کی وجہ سے گناہ ہوگا۔

فجراورعصرك بعدقضانماز يؤهنا

سوال:...کیا قضانمازعمر، فجرکے بعد پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب: عمراور فجر کے بعد قضائمازیں پڑھنا جائزے، صرف ٹوافل پڑھنا کروہ ہے، محرعمر و فجر کے بعد قضائمازیں لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائمیں، کیونکہ نماز کا قضا کرنامعصیت ہے،اورمعصیت کا ظہار جائز نہیں۔

كيا فجركي قضا ظهر سے بل بر هني ضروري ہے؟

سوال:...میری منع کی نماز کسی مجبوری کی دجہ سے تضا ہوگئی،ظہری اَ ذان سے قبل اس فرض نماز کوا دانہ کرسکا،ظہری اَ ذان

(۱) ومنها إختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة، وقد مرّ في الأحاديث الكثيرة السابقة التصريح بكفره وشركه وخروجه من الملّة وبأنه تبرأ منه ذمة الله ورسوله وبأنه يحيط عمله وبأنه لا دين له وبأنه لا إيمان له وبنحو ذالك من التغليظات وأخذ بظاهرها جماعة كثيرة من الصحابة والتّابعين ومن بعدهم فقالوا: من ترك صلاة متعمدًا حتى خرج حميع وقتها كان كافرًا مراق الدم منهم: عمر، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبوهريرة، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر بن عبدالله، وأبو المدرداء، ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبدالله بن المبارك، والنخصى، والحكم بن عبينة، وأبوب السختياني، وأبو داوًد الطيالسي، وأبوبكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وغيرهم، فهر لاء الأئمة كلهم قائلون بكفر تارك الصلاة وإياحة دعه. (الزواجر عن اقتراف الكباتو ص: ١٣٨، طبع بيروت).

(۲) وعند إحمرارها إلى أن تغيب إلا عصر يومه ذلك فإنه يجوز أدائه عند الفروب ... إلخ. (عالمگيري ج. ١ ص:٥٢).
 (٣) وعن التنفل بعد صلاة الفجر والعصر لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة. (تبيين الحقائق ج: ١ ص. ٢٣٢، كتاب الصلاة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

رم) وفي الدر المختار: وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه، لأن التأخير معصية فلا يظهرها، وقال الشامي: قلت والظاهر أن يبغى هنا للوجوب وأن الكراهة تحريمية، لأن إظهار المعصية معصية ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٤٤).

كساته مسجد ميں پہنچاتو كيااس قضائماز كوظهركى نمازے يہلے اواكرسكتا ہوں يا يورى نمازختم ہونے كے بعداداكروں؟

جواب:..جس کے ذمہ پانچ سے زیادہ قضانمازیں نہ ہوں، پیخص صاحب ِتر تبیب کہلا تا ہے، اس کے بئے تھم یہ ہے کہ بہلے قضانماز پڑھے،اس کے بعد وقتی نماز پڑھے، جی کہ اگرظہری جماعت ہور ہی ہواوراس کے ذمہ فجری نماز باتی ہوتو پہلے فجری نماز پڑھے خواہ ظہری جماعت فوت ہوجائے، اوراگرصاحبِ ٹرتیب نہ ہوتو قضانماز پہلے بھی پڑھ سکتا ہے،اور بعد میں بھی۔ ('')

### ظهري نمازي سنتول مين قضانمازي نبيت كرنا

سوال:...آپنمازی عمرقضا کے بارے میں تحریر فرمادیں ، کیونکہ میں نے ساہے کہ جب ہم ظہری جارسنتیں پڑھیں تو اس کے ساتھ ہی عمر قضا فرض کہدکر نیت باندھ لیں ، اس طرح سنتیں بھی اوا ہوجا کیں گی اور عمر قضا بھی اوا ہوجائے گی ، کیا ہے

جواب:...ظهر کی سنتوں میں قضانماز کی نبیت کرلیتا صحح نہیں ،مؤ کدہ سنتیں الگ ادا کرنا جا مئیں ، اور قضانماز الگ پڑھنی جاہیے ،البینہ غیرمؤ کدہ سنتوں اور نغلوں کی جگہ قضا نماز پڑھنی جا ہے۔ <sup>(س)</sup>

## سالهاسال کی عشاءاوروتزنمازوں کی قضائس طرح کریں؟

سوال:...اگرگزشته کی سال کی نماز وں کی قضاا دا کرنی ہوتو عشاء کے فرضوں کے علاوہ کیا وتر بھی ا دا کرنا ضروری ہیں؟ اگر ضر دری ہے تو کیا ہم پہلے عشاء کے تمام دنوں کے فرض پڑھ لیں ،اس کے بعد تمام دنوں کے وتر پڑھ لیس ، یا ہر فرض کے ساتھ وتر پڑھیں یاصرف فرض پڑھناہی کافی ہے؟

جواب :... يهال دومسئط محمد ليناضروري بن:

ا وّل:... نما زِیج گاند فرض ہے، اور وتر واجب ہے، جس طرح فرض کی قضا ضروری ہے، اس طرح وترکی قضا مجمی

 <sup>(</sup>۱) صاحب الترتيب: من لم تكن عليه الفوائت ستًا غير الوتر من غير طبق الوقت والنسيان. (قواعد الفقه ص:٣٣٥) طبع صدف پېلشرز).

 <sup>(</sup>٢) الترتيب بين الفائدة والوقنية مستحق كذا في الكافي حتى لا يجوز أداء الوقنية قبل قضاء الفائنة كذا في محيط السرخسي. (فتارئ هندية ج: ١ ص: ١٢١، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء القوالت).

<sup>(</sup>٣) وكثرة الفوائث كما تسقط الترتيب في الأداء تسقط في القضاء ... الخ. (هندية ج: اص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) - والإشتخال بالفوانت أولي وأهم من النوافل إلا السنن المعروفة وصلوة الضخي وصلوة التسبيح والصلوات التي رويت في الأخبار فيها سور معدودة وأذكار معهودة فتلك بنية النفل وغيرها بنية القضاء. (عالمكيري ج ١٠ ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٥) وقد قالوا إنما تقضى الصلوات الخمس والوتر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٧). والقضاء فرض في الفرص، وواجب في الواجب . إلخ. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

دوم:...اگروتر کی نماز قضا ہوجائے تو اس کوعشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنا ضرور کی نہیں، بلکدالگ بھی جب جا ہے پڑھ سکتا ہے، کیونکدوتر ،عشاءکے تالیح نہیں۔

### عیدین، وتر اور جمعه کی قضا

سوال: بعثاء کی وترین اگررہ جا کمی یا قضا ہوجا کمیں تو بعد میں قضا پڑھی جا سکتی ہیں یانہیں؟ اگر قضانہیں پڑھی جا سکتی ہیں تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اگر جمعہ کی نمازنگل جائے تو اس کی بھی قضا اوا کی جا سکتی ہے یانہیں؟ میری کوئی تین چار مرجہ جمعہ کی نمازنگل گئی، تو ہیں ہے بعد میں ان کی قضا پڑھی، اور عید کی نماز بھی قضا اوا کی جا سکتی ہے کہ بیں؟ ویسے عید کی نماز تو بھی نہیں نگلی، نیکن شاید بہت سے میں نئرین پڑھے ہیں۔ اور عیدین کی نمازیں قضا پڑھ سکتے ہیں کہ بیں؟

جواب:...وتر رہ جائیں تو اس کی قضائے، جعد کی قضائیں '' اس لئے اگر جعد کی نماز نہ مطے تو اس کی جگہ ظہر کی نماز پڑھی جائے '' اورعیدین کی نماز کی قضائییں ، نہ اس کا کوئی بدل ہے۔ <sup>(۵)</sup>

# مثانے کے آپریش کی وجہ سے نمازیں قضا کردیں تو کیا صرف فرض اور وتر پڑھیں؟

سوال:...میرے مثانے کا آپریش ہوا ہے، اسپتال میں تمام دن چیٹاب آتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، گھر آکر قضا نمازیں پوری آٹھ یوم کی پڑھی تھیں، کسی نے کہا صرف فرض اور وتر وں کی قضا ہے، کیا جھے فرض اور وتر وں کی بھی قضا اوا کرنی چاہتے یا تکمل نمازیں پڑھنی ہوں گی؟

جواب:..مرف فرض اوروتر کی تعنائے، ' چاہئے یہ تھا کہ آپ ای حالت میں نماز پڑھتے رہتے ، کیونکہ آپ معذور تھے۔ عشاء کے قضا شدہ فرض ایک نماز کے ساتھ اور دُوسری نماز کے ساتھ پڑھنا

سوال:... بیاری یا کمزوری کی صورت میں اگر عشاء کی قضا نماز کے فرض کسی بھی اوا نماز کے ساتھ پڑھے جا نمیں اور وتر بعد میں کسی بھی وُ دسری اُ دانماز کے ساتھ پڑھے جا نمیں تو کیا نماز ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>۱) كان (الوتر) أصلًا بنفسه في حق الوقت لَا تبعًا للعشاء ... إلغ (البدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۲۵۲، فصل في بيان وقته). (۲) صغرطذا حوال فبراء

An all that we

<sup>(</sup>٣) وقضاء الجمعة في غير وقتها لا يجوز. (البحر الرائق ج:٢ ص:٥٨ ١ ، باب صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>٣) - وحرم لـمـن لاعـنر لـه صـلاة الظهر قبلها أما يعدها فلا يكره. قوله فلا يكره، يل هو قرض عليه لفوات الجمعة. (الدر المختار مع الرد المحار ج: ٢ ص:١٥٥).

 <sup>(</sup>٥) وأما بيان وقت أدانها ...... فإن تركها في اليوم الأوّل في عيد الفطر بغير عفر حتى زالت الشمس سقطت أصلًا سواء تركها لعفر أو لغير عفر وما في عيد الأضخى فإن تركها في اليوم الأوّل لعفر أو تغير عفر صلى في اليوم الثاني فإن لم يفعل ففي اليوم الثانث ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٤٦ فصل في بيان وقت أدائها).

<sup>(</sup>٢) وقد قالوا إنما تقضى الصلوات الخمس والوتر ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٦، باب قضاء القوالت).

جواب:...الله نه کرے کہ آ دمی کو ایک معذوری یا بیاری ہو کہ اے نماز قضا کرنی پڑے، نماز ہر حال میں خواہ آ دمی کیما ہی معذور ہو، اپنے وقت پراُ داکرنی چاہئے ،اور جونماز قضا ہو جائے ،اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا ، جب بھی موقع لیے اسے اواکر لیا ہے ۔ وتر اور نفل تہجد کے وقت کے لئے چھوڑ دیئے اور پھرنہ پڑھے تو ؟

سوال:...اگرعشاء کے تین وتر نماز تبجد کے لئے رکھے جا کیں اورآ کلہ کھلنے کے باوجود نیندگی وجہ ہے نہ پڑھے،تو پھر کیا بعد میں تین وتر ہی تعنا کئے جا کیں یا پوری نماز؟

جواب: "تين وتر واجب ، اورا كريجونفل بحي ساتھ پڑھ لے اواجھا ہے۔ (۱)

# کن سنتوں کی قضا کی جاتی ہے؟

سوال:...میرے بڑے بھائی ظہرومغرب وغیرہ کی سنتوں کی قضا پڑھتے ہیں، پوچسنا یہ ہے کہ آیاسنتوں کی تضا ہوتی ہے یا نہیں؟اگرنہیں تو وہ کوئی نماز کی سنتیں ہیں جس کی بڑی اہمیت آئی ہے، حدیث وغیرہ میں؟

جواب:... تضاصرف فرضوں اور وتر وں کی ہوتی ہے۔ سنتوں کی تضانبیں ہوتی۔ البنۃ اگر نجر کی نماز تضا ہوجائے اور اس کودو پہرے پہلے پہلے پڑھ لے نو فرض کے ساتھ سنت کی بھی تضا کی جائے۔

# اگر فجر کی نماز قضا ہوجائے تو ظہرے پہلے گئی ،اورظہرکے بعد کتنی پڑھیں؟

سوال:..اگر فجر کی نماز قضا ہوجائے تو زوال ہے پہلے اُواکرنے کی صورت میں دوسنت اور دوفرض قضا پڑھتا ہوں ،اوراگر ویر ہوجائے تو زوال کے بعد ظہرے پہلے صرف دوفرض قضا کرتا ہوں ،کیا ایسا دُرست ہے؟ یعنی ووسنت کی قضا بھی ( زوال ہے پہلے ) لازی ہے پہلیں؟ یا اِختیار ہے؟

جواب:...اگرنماز تعناموجائے تواس کواؤلین فرصت میں اواکرنے کا تھم ہے، کی خیال کے ظہر کے وقت پڑھ لیس مے، فلط ہے۔ اگر فلم کے وقت پڑھ لیس مے، فلط ہے۔ فرض سیجئے اگر ظہرے پہلے آ دمی کی وفات ہوجائے تواس کے ذے اللہ کا فرض باقی رہا، اس لئے اوّل فرصت میں نماز قضاا واکرنی چاہئیں۔ (۲)

 <sup>(</sup>١) ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٢ و ٣) وقد قالوا إنما تقضى الصلوات الخمس والوتر ... إلخ. (اليحر الرائق ج: ٢ ص: ٨١، باب قضاء الفوالت).

 <sup>(</sup>٣) والسمن إذا فاتمت عن وقتها لم يقضها إلا ركعتي الفجر إذا فاتتا مع الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم يسقط. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب التاسع في التوافل).

 <sup>(</sup>٥) وإذا أخير البصلوة السائنة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره، لأن وقت الندكر إنما هو وقت الفائنة، وتأخير الصلوة عن وقتها مكروه بلا خلاف كذا في الحيط. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ١٢٣).
 (١) الهذا ما شيرتم ٣ صفي طذا.

# فجراورظهر کی نماز کب قضا ہوتی ہے؟ نیز قضا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟

سوال: ... فجراورظهر کی نماز کب تضاموتی ہے؟ اور تضائس وقت تک ادا کر سکتے ہیں؟

جواب: ... بخر کا وقت طلوع آفتاب تک اور ظهر کا وقت عمر کا وقت شروع ہوئے تک ہے، اس وقت تک نماز اُ دا سمجی جائے گی، اس کے بعد قضا ہوگی۔ قضا نمازی میں طلوع، زوال اور غروب کے وقت ادائیس کی جاسکتیں، اس کے علاوہ ہر وقت قضا پڑھی جاسکتی ہے، قضا نماز کی اوائیگی میں تاخیر نہیں کرنی جائے۔

# ظهر ، مغرب ، عشاء کے نوافل کی جگہ قضانمازیں پڑھنا

سوال:... میں اکثر میرکرتا ہوں کہ ظہر مغرب اورعشاء کی نفل نماز کے بجائے پچھلی قضا نمازیں پڑھتا ہوں ، کیا میرا میل دُرست ہے؟

جواب: .. نوافل کے بجائے تضائمازوں کی ادا یکی کاعمل ڈرست ادر بہتر ہے۔

### قضانمازول مين صرف فرض اوروتر أدا كئے جاتے ہيں

سوال:...اگر کمی مخص کی بھین ہے ہوش سنجا لئے تک سات آٹھ سال کی نمازیں قضا ہوجاتی ہیں اور جب اس کونماز کی حقیقت اورا ہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ نماز پابندی ہے اوا کرنے لگتا ہے، پوچسنا یہ ہے کہ دوان سات آٹھ سال کی نمازوں کو کس طرح حقیقت اورا ہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ نماز پابندی سے اوا کرنے گتا ہے، پوچسنا یہ ہوں گے؟ ادا کرے؟ کیاان تمام نمازوں کی فرض اوروز رکھتیں پڑھ لینے ہے بینمازیں اوا ہوجا کیں گی یاسنت اورنظی وغیرہ بھی پڑھنے ہوں گے؟ ان قضانمازوں میں سے تقریبان میں ہوں گئیں؟

اگر بخار کی کیفیت میں پانچے، چونمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو فرض اور ور پڑھ لینے سے بینمازیں اوا ہو جا کیں گی یاسنت اور نفل بھی اداکر نے ہوں سے؟ اور ایس کچونمازیں وہ فرض رکھتیں پڑھ کراُ واکر چکا ہے جن کی تعدادیا ونیں ، تو کیا اس کی نمازیں اوا ہوگئیں یانہیں؟

جواب:... قضا نمازوں میں صرف فرض اور وتر اُوا کئے جاتے ہیں، اندازہ کرلیا جائے کہ استے سالوں کی نمازیں قضا ہو کی ہوں گی، اور پھرآ ہستہ آ ہستہ ان کواُ داکرتے رہیں، یہال تک کہ پوری ہوجا کیں۔

# وترکی قضا بھی ہوگی

#### سوال:...اگرعشاء کی نماز تغناہ وجائے تو صرف فرض پڑھیں کے یادتر بھی ساتھ پڑھیں ہے؟

<sup>(</sup>١) ثلاثة ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تزول، وعند إحمرارها إلى أن تغيب. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وفي الحجة والإشتفال بالفواتث أولي وأهم من النوافل إلّا السنن المعروفة ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>m) وقد قالوا انما تقضى الصلوات الخمس والوتر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨١، قضاء الفوائت).

جواب: ...وترجمي واجب بين ال لئے ان كى قضا بھى واجب ہے۔

كياوتر واجب كى قضاكے لئے سجد أسهوكا في ہے؟

سوال:...وتر واجب كي قضا كي صورت من صرف تجده مهوكرنا هوگايا تمن ركعتيس يوري اداكرني مول كي؟ جواب:... پوری تین رکعتیں قضا کی جا کمی گی۔<sup>(۱)</sup>

کیاسنتوں کی بھی قضاہوتی ہے؟

سوال:...میری بہت ساری نمازیں قضا ہیں، اورجس کا حساب نہیں ہے، اللہ تعالی معانب کرے، تمرآج کل میں نے یا نچوں وفت کی نمازشروع کرر تھی ہے، یوچھنا ہے ہے کہ تمام قضانمازیں کس طرح اوا کی جائیں؟ آیا صرف فرائض ہی اوا کے جائیں یا مكمل نماز أداكى جائے؟ دُوسرے بيك سفر كے دوران نماز يورى اداكى جائے يعنى قصر نماز صرف فرائض نصف ادا كئے جائيں؟

جواب :...جتنی نمازیں آپ کی فوت ہوگئ ہیں، ان کا حساب کر کے قضا شروع کردیں۔ قضا صرف فرض اور وتر کی ہوتی (۳) سنتوں کی نہیں۔ سفر کی نماز وں کا چونکہ سے انداز ونہیں ہوسکتا،اس لئے ان کو بھی پوری پڑھیں۔ البیتہ اگریفین ہے معلوم ہو کہ فلان وقت کی سفر کی نماز ذمه ہے تواس کی قصر کریں۔ <sup>(۲)</sup>

### ا گرصرف عشاء کے قضاشدہ فرض ادا کئے تو ونز وں کا کیا کریں؟

سوال:... کھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے صفح میں پڑھاتھا کہ قضاصرف فرض کی کی جاتی ہے، تو اس لئے میں نے عشاء کی

(١) والقضاء فرض في الفرض وواجب في الواجب ... المخـ (عالمكيري ج: ١ ص: ١٢١).

 (٢) وعن البحسن البحسرى انه قال: أجمع المسلمون على أن الوتر حق واجب وكذا حكى الطحاوى فيه إجماع السلف ومشلهما لَا يكذب ولأنه إذا قات عن وقته يقضي عندهما ...... وذا من أمارات الوجوب والفرضية ولأنها مقدرة بالثلاث. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٤١، قصل وأما الصلاة الواجبة فتوعان: صلاة الوتر وصلاة العيدين).

(٣) وقد قالوا إنما تقضي الصلوات الخمس والوتر على قول أبي حنيفة ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٦، باب قضاء الخوالت). أيضًا: وفي الفتاوئ رجل قضى الفوائت فإنه يقضه الوتر وإن لم يستيقن انه هل يبقى عليه وتر أو لم يبق فإنه يصلي ثلاث ركعات ويقنت ثم يقعد قدر التشهد ثم يصلي ركعة أخرى فإن كان وترًا فقد أدّاه وإن لم يكن فقد صلى التطوع أربعًا ولَا يضره القنوت في التطوع. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٥ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

(٣) أن السُّنَّة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا؟ فنقول بالله التوفيق: لَا خلاف بين أصحابنا في سائر السُّنن ...... انها إذا فاتنت عن رقتها لا تقضى سواء فاتت وحدها أو مع الفريضة ...إلخ. (بدائع الصنالع ج: ١ ص:٢٨٤). أيضًا: والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب التاسع في النوافل).

 (a) في العتابية عن أبي نصر رحمه الله فيمن يقضى صلوات عمره من غير أن فاته شيء يريد الإحتياط فإن كان الأجل الشقيصان والكراهة فحسن وان لم يكن لذالك لَا يفعل والصحيح انه يجوز إلَّا بعد صلاة الفجر والعصر وقد فعل كثير من السلف لشبهة الفساد كذا في المضمرات. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٢٣)، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

 (٢) فلو فاتنه صلاة السفر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها وكذا فائعة الحضر تقضى في السفر تامة. (رداغتار ج:٢ ص:١٣٥) ياب صلاة المسافر). نماز میں بھی صرف فرض کی قضا پڑھی، لیکن پچھ روز پہلے آپ نے لکھا کہ وتر کی قضا بھی کی جاتی ہے، تو اُب تک میں نے جوعشاء کی نمازیں قضا کی جیں،ان کوؤ ہراؤں یاصرف وتر کی قضاا داکروں؟

چواب ن۔..وتر کی قضا بھی ضروری ہے، جن نماز وں کے وتر آپ نے نہیں پڑھے، ان کے وتر وں کو پڑھ لیجئے ، پوری نماز کو وُہرانے کی ضرورت نہیں۔۔

# نوافل وسنن مؤكده كي جگه قضانماز پڙهنا

سوال: ... آپ نے مور خد کا رفر وری کے کالم میں ایک صاحب کے مسئلے کے جواب میں کہا تھا کہ نماز میں نوافل اور غیرمؤ کدہ سنتیں اگر نہ پڑھی جا کیں تو کوئی گناہ نہیں ، اب پوچھنا ہے کہ کیاان نوافل اور سنتوں کی بجائے آئی ، ہی رکعتیں قضائے عمری کی نیت سے پڑھی جاسکتی ہیں یا نہیں؟ مثلاً: نماز عصر میں چار رکعت غیرمؤ کدہ سنتیں ہیں، توسم رکعت سنتوں کی بجائے ہم رکعت نماز فرض قضائے عمری کی نیت سے پڑھی جاسکتی ہیں؟ اور ایسا کرنے سے کیا چار دکھت غیرمؤ کدہ سنتوں کا تواب بھی ملے گا؟ جواب: ... غیرمؤ کدہ سنتوں کا تواب بھی ملے گا؟

## حالت ِ قیام وسفر کی نمازوں کی قضائس طرح کی جائے؟

سوال:...مسافری حالت قیام میں قضاشدہ نمازوں کی ادائیگی سطرح کی جائے گی؟ای طرح سفر کی قضانمازیں سفرے واپسی کے بعدا پنے مقام پر پہنچ کر کس طرح ادا کریں؟

جواب:...حالت ِقیام میں قضاشدہ نمازوں کی ادائیگی اگرسفر میں کی جائے تو ان میں قصر نہیں ہوگی، پوری نماز پڑھی جائے گی،البتہ جونمازیں سفر میں قضا ہوئی ہوں،ان کو اِ قامت کی حالت میں بھی قصر کے طور پر پڑھا جائے۔ (۳)

### بس میں سفر کی وجہ ہے مجبوراً قضاشدہ نمازوں کا کیا کریں؟

سوال:..مسئلہ بس میں نمازی ادائیگی کا ہے، اکثر چکوال سے لاہور بذریعہ بس سفر کا اِتفاق ہوتا ہے، بیسفر تقریباً سات گھنٹے کا ہے، اس لئے دو تین نمازوں کے اوقات اس میں گزرتے ہیں، نماز کے لئے بس رو کئے کا اہتمام بھی نہیں ہوتا، اور کہیں تھوڑی دیر کے لئے بس رک بھی تو اسٹاپ پرکوئی ایس جگر نہیں ہوتی کہ نماز پڑھی جا سکے، مرد حضرات تو کہیں بھی مصلی بچھا کرنماز اُواکر سکتے ہیں، لیکن فاتون ہونے کی حیثیت سے میرے لئے بیمکن نہیں، اور بس میں بھی ظاہر ہے کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کے لئے بھی جگر نہیں ہوتی، ایس

<sup>(</sup>۱) كان الوتر أصلًا بنفسه في حق الوقت لا تبعًا للعشاء ... إلخ. (بدائع ج: ۱ ص: ۲۷۲). و القضاء فرض في الفرض وراجب في الواجب ... إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۲۱، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

<sup>(</sup>٢) والإشتغال بالفوانت أولى وأهم من النوافل ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٥).

 <sup>(</sup>٣) فلو فاتته صلوة المسافر وقضاها في الحضر يقضها مقصورة كما لو أداها وكذا فائتة الحضر تقضى في السفر تامة.
 (شامي ج: ١ ص:١٣٥، باب صلاة المسافر).

صورت میں مجھے نماز قضا ہونے پر بہت پر بیٹانی ہوتی ہے، اگر چیسفرختم ہونے پر قضا نمازیں اداکر لیتی ہوں، براہ کرم اطمینانِ قلب کے لئے اس مسئلے کاحل تجویز فرمائیں۔

جواب:...سفر میں نماز کی صورت تو یمی ہوسکتی ہے کہ بس والوں سے پہلے طے کرلیا جائے کہ وہ اہتمام ہے نمازیں پڑھادیں،اگران لوگوں کومجبور کیا جائے تو اکثر وہ مان بھی جاتے ہیں، بہرحال ان پرزور دیا جائے،اب اگر وہ نمازیں پڑھادیں تو ٹھیک،ورنہ قضا کئے بغیر چارہ نبیں۔<sup>(۱)</sup>

### كيا قضائے عمري بيٹي كريڙھ سكتے ہيں؟

سوال:...میری عمر ۱۵ سال ہے، صحت نہیں اور میں فرض نماز میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ عمقی، میں فرض نماز تو کھڑی ہوکر پڑھ لیتی ہوں، لیکن سنتوں میں اورنفل میں بیٹھ جاتی ہوں ،اگر میں قضائے عمری ادا کر دن تو کیا میں بیٹھ کر کرسکتی ہوں؟

جواب:...اگر کھڑے ہونے کی ہمت ہوتو کوشش کی جائے کہ قضائمازیں کھڑے ہوکر پڑھیں ،اورا گرہمت نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھ لیں۔(''

# کیا تہجد کی قضا بھی ہوتی ہے؟

سوال: يتبجد كي قضابهي موتى ٢٤ أكرآ نكه نه كطفة و بحرقضايز هي كي ضرورت نبيس؟

جواب:...جس دن آنکھ نہ کھلے اس دن اشراق کے وقت (لیعنی سورج نگلنے کے بعد) اتنی رکعتیں پڑھ لی جا کمیں ، اِن شاء اللہ تہجد کا تواب ل جائے گا۔

# تہجد میں اُٹھنے کی سستی کیسے دُور ہوگی؟

سوال:... بہت عرصے تک نماز تبجد اوا کرتا تھا،لیکن بعد میں تبجد چھوٹ گئی ہے، دِل کرتا ہے کہ تبجد اوا کرنے کے لئے اُٹھوں،مگر ہمت نبیں ہوتی،کوئی دُعابتادیں کہ پھر پیسلسلہ شروع ہوجائے۔

جواب:... آج سے پرعزم فیصلہ کر لیجئے کہ مجھے بہر حال تبجد کی نماز پڑھنی ہے، سوتے وقت بیعزم کرکے لیٹنے اور آئکھیں کھلنے کے بعد فورا اُٹھ بیٹھئے ،اس کے باوجودا گر بھی رہ جائے تو اِشراق کے وقت بطور قضا کے پڑھئے۔

(١) إِنَّ الصَّالُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِتَبًّا مُوْقُونًا" (النساء: ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٩). أيضًا: إذا تعذر على المريض القيام صلّى قياعدًا يركع ويسجد، إختلفوا في حد المرض الذي يبيح له الصلاة قاعدًا فقيل؛ أن يكون بحال إذا قام سقط من ضعف أو دوران الرأس والأصح أن يكون بحيث يلحقه بالقيام ضرر وإذا كان قادرًا على بعض القيام دون تمامه أمر بأن يقوم مقدار ما يقدر فإذ عجز قعد ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٩٤، باب صلاة المريض).

<sup>(</sup>٣ و ٣) وفي رواية سعد بن هشام عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ...... وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلّى من النهار ثنتي عشرة ركعة ... إلخ. (مسلم ج: ١ ص:٢٥٦، باب صارة الليل وعدد ركعات ... إلخ).